

# بسرانته التحاليجير

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- علامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - ک جاتی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

# ☆ تنبيه ☆

- **→** کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلام تعلیمات بمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بمربور شركت اختيار كريں ﴾

🛨 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

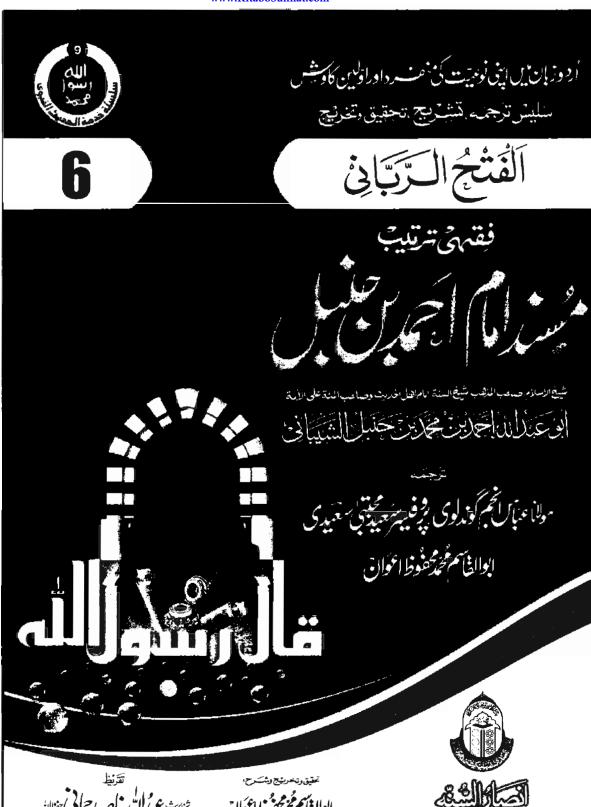

تقريط المحالي المرافق المرافق

AND CONCUE

اسلامی اکادمی ۱۷ الفضل مکارکبیٹ ائٹر دُوسِک انسار لاہور 042-37357587





امام احمد وطلني ين البني بيني جناب عبدالله سي كها: إحْتَفِظ بِهذَا الْمُسْنَدِ، فَإِنَّهُ سَيكُوْنُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـ تم اس مندكي حفاظت كرنا، پس بيتك عنقريب بيلوگوں كا امام هوگ ـ (سير أعلام النبلاء: ٢١/٣١)



www.KitaboSunnat.com

### الفران المرابع المرابع

قتم فقه کی دوسری نوع معاملات کابیان ------ 21 خرید وفروخت، ذرائع آمدنی اور تجارت کے متعلقہ امور ذرائع آمدنی کے ابواب

کسب مال کی رغبت دلانے ، بیت ہمتی ہے گریز کرنے ، نیز حلال کی ترغیب اور حرام ہے نفرت دلانے کا بیان -------- 21 اس چیز کا بیان کہ سب ہے بہترین کمائی تجارت اور آ دمی کا اینے ہاتھوں سے کام کرتا ہے ------ 26 مادشاہ کے عطبے اور عاملین زکو ۃ کی کمائی کا بیان ------ 28 زراعت کے ذریعے کمائی کرنا اوراس کی فضیلت کا بیان ---- 32 بحریوں کو بالنے، ان کی برکت اور ان کو ج<sub>را</sub>نے کا بیان ---- 34 سینگی لگانے والوں، لونڈیوں، قصاب اور سنار وغیرہ کی کمائی کا ئیں وصول کرنے والوں اور سرداروں کی کمائی کا بیان ---- 41

تجارت کے ذریعے کمائی کرنے کا بیان خريد وفروخت ميں سحائی اور امانت ادران کی فضیلت کا بیان 45

سودا فروخت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے اور قتم اٹھانے کی ن**ز**مت اور بازاروں کی ن**ذ**مت کا بیان ------------ 46 تجارت میں نری اختیار کرنے اور در گزر کرنے، سودا واپس کرنے اوراچھا معاملہ کرنے اور اس کی فضیلت کا بیان ---- 50 گھریا زمین کوفروخت کر کے اس کی قیمت کو اس جیسی چیز میں خرچ نه کرنے والے کا بیان ------------------- 56 ان چیزوں کا بیان کہ جن کی تجارت جا ئرنہیں ہے شراب، جس ادر بے فائدہ چیزوں کی تجارت کا بیان ------ 57 کتے ، بلی اور چوری کی ہوئی بکری کی قیمت، زانیہ کی کمائی، نجوی کی مٹھائی ادر گانے والیوں کی خرید و فروخت سے ممانعت کا بیان 62 وَلاء اور زائد یانی کوفروخت کرنے اور سانڈ کی جفتی کی اجرت

ٱلنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ قِسْمِ الْفِقْهِ الْمُعَامَلاتُ كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْكَسُبِ وَالْمُعَاشِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ اَبُوَابُ الْكُسُب

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الْكَسْبِ وَعَدْمِ التَّقَاعُدِ وَالتَّرْغِيبَ فِي الْحَلالِ مِنْهُ وَالتَّنْفِيرِ مِنَ الْحَرَامِ بَابُ أَفْضَلِ الْكَسَبِ الْبَيْعُ وَعَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ مِنْهُ كَنْتُ وَلَدِهِ

بَابُ مَاجَاءَ فِي عَطَاءِ السُّلْطَانِ وَكَسْبِ عُمَّالِ الصَّدَقَةِ بَاثُ مَاجَاءَ فِي الْكُسِبِ بِالزِّرَاعَةِ وَفَضْلِهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَ بَرَكَتِهَا وَرَعْيِهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ وَالْإِمَاءِ وَالْقَصَّابِ وَالصَّائِغِ وَغَيْرِ ذُٰلِكَ

بُـابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْعَشَّارِينَ وَأَصْحَابِ الْمَكْسِ وَالْمُرَفَاءِ وَنَحْوِهِمْ وَالْمُرَفَاءِ وَنَحْوِهِمْ أَبُوابُ الْكَسُبِ بِالتَّجَارَةِ

بَىابُ مَا جَياءَ فِي الْحَيِيدُقِ وَالْاَمَانَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفَضْلِ ذَٰلِكَ

بَسَابُ ذَمِّ الْكَذِبِ وَالْحَلْفِ لِتَرْوِيْجِ السِّلْعَةِ وَذَمّ الأسواق

بَـابُ مَا جَاءَ فِى التَّسَاهُلِ وَالتَّسَامُحِ فِى الْبَيْعِ وَالْإِفَالَةِ وَحُسْنِ التَّقَاضِي وَفَضْلِ ذٰلِكَ بَابُ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عِقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا

أَبُوَ ابُ مَالَايَجُورُ بَيْعُهُ

بَابُ مَاجَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّجَاسَةِ وَمَا لَا نَفْعَ فِيْهِ ٱلنَّهْىُ عَنْ ثَمَن الْكُلْبِ وَالسِّنُّورِ وَالْحَرِيْسَةِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوان الْكَاهِنِ وَيَيْعِ الْمُغَنِيَّاتِ بَّـابُ النَّهِي عَـنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَفَصْلِ الْمَاءِ وَعَسْبٍ

|                          | فهرست               | <b></b>                                                                    |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 64                       |                     | 4 کی گھٹا ہے۔<br>لینے سے نمی کا بیان ۔۔۔۔۔۔<br>وھو کے والی چیز وں کی تجارت |
| يان 67                   | ہےممانعت کا بر      | وھو کے والی چیزوں کی تجارت                                                 |
| 70                       | عت كابيان           | ملامیہ اور منابذہ کی بیچ ہے ممان                                           |
| وض فروخت کرنے            | ہرتز کوخٹک کے       | مزابنه اورمحا قله کی تجارت اور :                                           |
| 71                       |                     | کی ممانعت کا بیان                                                          |
| ت كابيان، الابدكه        | والی رہیے کی ممانع  | بيع عرايا كي اجازت اور استناء                                              |
| 75                       |                     | اس کومعین کرویا جائے۔۔۔۔۔                                                  |
| مين ابواب 77             | نے کے بارے          | ورختوں اور کھلوں کو فرو ہت کر                                              |
| كابيان 77                | فروخت کرنے          | پوند کاری کیا ہوا تھجور کا درخت                                            |
|                          | • •                 | مچلوں کی صلاحیت ظاہر ہو <u>ن</u> ے                                         |
|                          |                     | ممانعت كابيان                                                              |
| ں کومعا <b>ف</b> کر دینے | ی کی بھیے اور آفتوا | کچلوں کا اندازہ لگانے ، سالوز                                              |
| 81                       |                     | كابيان                                                                     |
| ار بون سے ممانعت         | دول اور ڪيع ع       | ہ بیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>بیع عینہ ، ایک سووے میں ووسو                         |
| 82                       |                     | کا بیان<br>نفتر اور ادھار کے سودے کی                                       |
| ، ایک سودے میں           | قيت ميں فرق         | نقتر اور ادھار کے سووے کی گ                                                |
| 84                       |                     | ووسودول کامنېوم                                                            |
|                          |                     | ایک آ دی کا ایک خریدار کوکوئی                                              |
| •                        |                     | وینااورایی چیز کی بھے کرنے کے                                              |
|                          | -                   | نه ہواور وہ اس کوخرید کر اُس کے                                            |
|                          |                     | خ یدار کو قبضے میں لینے سے پ                                               |
|                          |                     | کر دینے کی ممانعت کا بیان۔۔<br>خوشہ یہ سر                                  |
|                          | رنے کی ممانعت       | ع مجش اور آ دی کی نظ پر نظ کر                                              |
| 98                       | /                   | تع مزایدہ کے ۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
|                          | موں کے ماجیر        | غلام کی تجارت کا اور محرم غلا                                              |
| 100                      |                     | ممانعت کا بیان<br>گواہ کے بغیر تجارت کرنے کا                               |
|                          |                     | •                                                                          |
| 101                      | طرب کریں            | ا ثابت کی عظیم منقبت کا بیان -<br>تجارت می <i>ں</i> ش                      |
| اب<br>فتری شده ای        | ر طول سے ابوا<br>ا  | مجارت ی <i>ن س</i><br>مغید شده مناس ارم                                    |
| 103                      | ائے اور سریدا       | مجارت یں سے<br>فروخت شدہ چیز سے فائدہ اٹھ<br>سے اللہ                       |
| 103                      |                     | كابيان                                                                     |

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيُوْعِ الْغَرِدِ بَابُ النَّهِي عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ بَابُ النَّهٰي عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ كُلِّ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَالنَّهِي عَنِ الْإِسْتِثَاءِ فِي الْبَيْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا أَبُوَابُ بَيْعِ الْأَصُولِ وَالنِّمَارِ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُوْبَرًا بَابُ النَّهِي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوٍّ صَلاحِهَا

6- ELISTICATION 1850

بَىابُ مَىا جَياءَ فِي السَخَرْصِ وَ بَيْعِ السِّينِينِ وَوَضْعِ

الْجَوَائِعِ بَــابُ الـنَّهْـي عَـنْ بَيْـعِ الْعِينَةِ وَيَبْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ وَيَنِع

بَـابٌ فِيْـمَـنُ بَـاعَ سِـلْعَةً مِنْ رَجُل ثُمَّ مِنْ آخَرَ وَ فِي النَّهٰي عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ فَيَشْتَرِيْهِ وَيُسْلِمُهُ بَابُ نَهْي الْمُشْتَرِى عَنْ بَيْع مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضَةٍ بَابُ الْآمْرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حتى يَجري فِيهِ الصَّاعَان

بَابُ النَّهِي عَنْ تَلَقِي الزُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

بَابُ النَّهٰيِ عَنْ بَيْعِ النَّجْشِ، وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ إِلَّا فِي الْمُزَايَدَةِ

بَآبُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ وَكَرَاهَةِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ ذَوِى الْمَحَارِمِ

بَـابُ الْبَيْعِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ وَفِيْهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ لِخُزَيْمَةَ بْن

أَبُوَابُ الشُّرُوُطِ فِي الْبَيْع بَابُ إِشْتَرَاطِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

| ROSE TO THE MENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاسدشرط کے ہونے کے باوجو تجارت کے عقد کے تعجے ہونے کا بیان 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تجارت میں غین اور دھو کے ہے سلامتی کی شرط کا بیان 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجلس کے اختیار کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عیوب کے احکام کے ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عیب کو داختی کر دینے ، وهو که نه کرنے اور دهو که کرنے والے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وعيد كابيان 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس جانور كابيان، جس كا دود هروكا كيا مو 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غلام کی صانت اور اس چیز کا بیان که تازه کی ہوئی کمائی عیب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وجہ سے سوداوالیس کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے گی 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذخیره اندوزی کی ندمت کابیان 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بھاؤ مقرر کرنے کا بیان 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خرید فروخت کرنے والوں کے مابین اختلاف ہوجانے کا بیان 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سود کے ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سود کے بارے میں مختی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان اقسام کابیان، جن میسود پایا جاتا ہے 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بیج صرف کابیان، مینی جاندی کوسونے کے عوض ادھار بر فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 130ts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقد ونقد سودا ہونے کی صورت میں ایک جنس میں تفاضل کے جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ك قاتلتن كى ديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سونے کے عوض الیمی چیز بیجنے کابیان کہ جس میں سونا بھی ہواور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اس کے علاوہ کوئی چر بھی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| درہم و دینار کوتوڑنے کی ممانعت کا بیان، الا یہ کہ کوئی مجبوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بوقت تجارت اناج کے برابر برابر مونے کا بیان 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تفاضل کا بیان اور جن چیزوں کو ما پا اور جن کا وزن نہ کیا جا سکتا ہو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ان میں ادھار کا اور حیوان کے عوض گوشت کی بیع کا بیان 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہیچسکم (ہیچ سلف) کیے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ترض کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قرض دیے کی فضیلت اور تنگیرست برآسانی کرنے کا بیان . 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا چھے انداز میں قرض کی ادائیگی اور اس کا مطالبہ کرنے ،قرض دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کی قرض خواہ کے لیے دعا کرنے اور لیے ہوئے قرض سے زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مقدار دے دیے کے متحب ہونے کا بیان 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(3)1

بَابُ صِحَةِ الْعَقْدِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بَابُ شَرْطِ السَّلامَةِ مِنَ الْغَبْنِ وَالْخداع فِي الْبَيْع بَابُ إِثْبَاتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَبُوَابُ اَحُكَامِ الْعُيُوبِ بَـابُ وُجُـوْبِ تَبْيِينِ الْعَبْبِ وَعَدْمِ الْغَشِّ وَوَعِيْدِ مَنْ مَا مُ مَاجَاءً فِي الْمُصَرَّاةِ بَابُ مَاجَاءَ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ وَأَنَّ الْكَسْبَ الْحَادِثَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَابُ مَاجَاءً فِي ذَمِّ الإحْتِكَار بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْعِيرِ بَابُ مَاجَاءَ فِي إِخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَين اَبُوَابُ الْوَبَا بَاكُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْهِ بابُ الأصنافِ الَّتِي يُوجِدُ فِيْهَا الرِّبَا بَىابُ مَاجَاءَ فِي الصَّرْفِ وَهُوَ بَيْعُ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسِينَةً يَعْنِي دَيْنَا بَابُ حُرجَةِ مَنْ رَأَى جَوَازَ التَّفَاضُل فِي الْجِنْسِ إِذَا كَانَ يَدُا سَدِ بَابُ حُكُم مَنْ بَاعَ ذَهَبًا وَغَيْرَهُ بِذَهَب

بَابُ النَّهٰي عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيْرِ الَّتِى يَتَعَامَلُ بِهَا إِلَّا مِنْ بَأْسٍ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْل بابُ مَاجَاء فِى التَفَاضُل وَالنَّسِيَّةِ فِى غَيْرِ الْمَكِيْل وَالمَوْزُوْنِ وَيَيْعِ اللَّحْمِ بالْحَيْوَان كِتَابُ السَّلْمِ

كِتَابُ الْقُرُضِ وَالْدَيْنِ

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْقَرْضِ وَالتَّيْسِيْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ بَابُ مَاجَاءَ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِي وَإِسْتِحبَابِ دُعَاءِ الْمَدِيْنِ لِلدَّاثِنِ وَ تَوْفِيَتِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ 27 - 1 N. S. 1 6 6 S. 1 6 - Chievalle N. S.

بَابُ الْتَحْذِيْرِ مِنَ الدَّيْنِ وَجَوَازِهِ لِلْحَاجَةِ وَمَا جَاءَ فِي إِسْتِدَانَةِ النَّبِي عِثْنَا

بَـابُ التَّشْدِيْدِ عَلَى الْمَدِيْنِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْوَفَاءَ أَوْ تَهَاوَنَ فِيْهِ وَعَدْمٍ صَلاةِ الْفَاضِلِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَبْنٌ

بَابٌ فِى أَنَّ نَفْسَ الْمَيِّتِ مَحْبُوْسَةٌ عَنِ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ بَابُ نَسْخ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بَـابُ تَـفْدِيْمِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِسْتِحْقَاقِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانُوْا صِغَارًا

بَابُ مَايَجُوزُ بَيْعُهُ فِي اللَّيْنِ وَإِسْتِحْبَابٍ وَضْعِ بَعْضِ اللَّيْنِ وَإِسْتِحْبَابٍ وَضْعِ بَعْضِ اللَّيْنِ عَنِ الْمُعْسِرِ

بَىابُ مَنِ اسْتَدَانَ لِكَارِئَةِ أَوْ حَاجَةٍ ضَرُوْرِيَّةِ نَاوِيًا الْوَفَاءَ وَلَمْ يَجِدْ وَفَى اللهُ عَنْهُ

بَابُ فَضْلِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ

كِتَابُ الرِّهُنِ بَابُ جَوَاذِ الرِّهْنِ فِي الْحَضَرِ بَابُ الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا

كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

بَابُ وُجُوبٍ قُبُولِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيُّ، وَتَحْرِيْمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ

بَابُ ضَمَانَ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ

بَابٌ فِي أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَبْرَوُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ لَا يَمُحَدُّ د ضَمَانه

بَ ابٌ فِى أَنَّ ضَمَانَ الْمَبِيْعِ عَلَى الْبَانِعِ إِذَا وَجَدَ مَنْ مَسْتَحَقُّهُ

كِتَابُ التَّفُلِيُس وَالُحَجُر

بَـابُ مُّلازَمَةِ الْمَـلِيْءِ وَعُـقُوْيَتِهِ بِالْحَبْسِ وَإِطْلَاقِ الْمُعْسِد

بَـابُ مَّنْ وَجَـدَ سِـلْعَتَهُ عِنْدَ رَجُل إِنْتَاعَهَا مِنْهُ وَقَدْ

قرض سے مختاط رہنے، بوقت ضرورت اس کے جائز ہونے اور نبی كريم مِضْغَيْنَةِ كِ قرض لين كابيان ------ 149 ادائیگی کا ارادہ نہ رکھنے والے یا ادائیگی میں ستی کرنے والے قرض دار محض کی سخت ندمت اور فاضل آدمی کا فوت ہونے والےمقروض آ دمی کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان ----- 152 قرض کی وجہ ہے میت کے نفس کو جنت ہے روک لینے کا بیان 156 مقروض آدمی کی نماز جنازہ ادانہ کرنے کے حکم کامنسوخ ہونا 157 قرضے کو وصیت ادر ورثاء کے حقوق پر مقدم کرنے کا بیان، اگر چہ ورثاء چھوتی عمروالے ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادھار کی وجہ ہے کسی چز کوفروخت کرنے اور تنگدست سے پچھ قرضہ معاف کردینے کے متحب ہونے کا بان ----- 159 اس چیز کا بیان کہ جس آ دمی نے کسی حادثے یا ضرورت کی بناہر قرضه لیا، جبکه وه ادا کرنے کی نیت رکھتا ہواور ادا ندکر سکے تو اللہ تعالی اس کی طرف ہے ادا کر دے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 162 تنکدست کومہلت دینے والے ما اس کومعاف کر دینے والے کی فضلت كابيان ---گروی کا بیان حضر میں گروی رکھنے کے جواز کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 170 گروی میں رکھی ہوئی سواری پر اس کے خرچ کے عوض سواری کر حواله اورضان كابيان مالدار برحوالہ قبول کر لینے کے دجوب اور غنی کے ٹال مٹول کرنے مفلس میت کے قرض کی صانت کا بیان ------- 173

فروخت كرنے والے ير موكى ------ 175

مفلسی اور مالی معاملات پر پابندی لگانے کے مسائل قرض لینے کے لیے مالدار آ دی کا پیچھا کرنے اور قید کے ذریعے

اس کوسز ا دینے اور تنگدست کو آزاد حجوز نے کا بیان ---- 176

جو آدمی اینا سامان مفلس ہو جانے والے خریدار کے پاس

| @% <b>(</b>        | فهرست               |                                           | 7   |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|
| 177                |                     | ليخ                                       | Į.  |
| ن، جن پر یابندی    | اور ان لوگوں کا بیا | لیئے ۔۔۔۔۔۔۔<br>تو فوں پر پابندی لگانے کا | بيو |
| 178                |                     | ئی جائے گی                                | لگا |
|                    |                     | ن رشد کے اِ ثبات اور بلوغیہ               |     |
| ء<br>دا حکام       | ورعہد وامان کے      | مسلح کے مسائل ا                           |     |
| 182                | ن                   | می صلح جو کی کی ترغیب کا بیا              | į   |
|                    |                     | علوم يا نامعلوم چيز مين صلح               |     |
|                    |                     | ں ہو جانے والی کی بیشی کو ·               |     |
|                    |                     | را کیے مخت آل کی ویت میں کو               |     |
|                    |                     | وی کی ناپندیدگ کے با                      |     |
| 185                |                     |                                           |     |
| ، ہو جائے تو کتنا  | لوكول كالختلاف      | ب<br>ب رائے کے بارے میر                   |     |
|                    |                     | ستہ چھوڑ ا جائے گا                        |     |
| جواز، نیکن شرط بیه | ف نكال دينے كا :    | نالوں کا یانی سڑک کی طرفا                 | 1   |
|                    |                     | ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیفہ               | •   |
|                    | بضاربت کے مر        |                                           |     |
|                    | ی کےمسائل           |                                           |     |
| 191                | )مقرر کرنا جائز ہے  | ں چیز کا بیان جس میں وکیل                 | ŗ   |
| 4                  | • -                 | ں آ دی کا بیان که جس کوایک                |     |
|                    |                     | نے زیادہ چیزیں خرید کراضا فی              |     |
| <i>)</i> .         |                     | ب آ دی نے مال کا صدقہ                     |     |
| 192                | کے بیٹے کو دے دیا   | ں نے وہی مال اس ما لک <sup>ک</sup>        | ΓI  |
| ير دينے كا بيان    | ز مین گو کرائے      | سا قات،مزارعت اور                         | ^   |
|                    |                     | ما قات ادر مزارعت کا بیان                 |     |
|                    |                     | زمین کو کرائے پر د۔                       |     |
| بيان 195           | اینے کی ممانعت کا   | طلق طور پر زمین کو کرایه پر ه             | 20  |
|                    |                     | مین کو اس کی بعض پیداوا                   |     |
| ئز سمجھنے والوں کی | یا ندی کے عوض جا    | رنے والول اور سونے ، ج                    | 5   |
|                    | •                   | بل كا بيان                                |     |
| ں کی دلیل کا اور   | رائے پر دینے والو   | م طریقوں ہے زمین کو کر                    | تما |
|                    |                     | انعت کونهی تنزیبی رمحمول                  |     |

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بَابُ إِنْبَاتِ الرُّشٰدِ وَعَلامَاتِ الْبُلُوْغِ كِتَ**ابُ الصُّلُحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَا**رِ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى اِصْلاح ذَاتِ الْبَيْنِ بَابُ جَوَاذِ الصُّلْحِ عَنِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالتَّحَلُّل مِنْهُمَا

بَابُ الصَّلْحِ عَنْ دَمَ الْعَمَدِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْدِيَةِ وَأَقَلَّ بَـابُ مَاجَاءَ فِيْ وَضْعِ الْحَشَبِ فِيْ جِدَادِ الْجَادِ وَإِنْ كَرِهَ

بَابُ مَاجَاءَ فِي الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتَلَفُواْ فِيْهِ كُمْ تُجْعَلُ

بَىابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ مَيَازِيْبِ الْمَطَرِ إِلَى الشَّارِعِ بِشَرْطِ كَفِّ الضَّرَرِ عَنِ الْمَارَّةِ

كِتَابُ الشِّرْكَةِ وَالُقِرَاضِ كِتَابُ الُوكَالَةِ

بَابُ مَايَجُوزُ التَّوْكِيْلُ فِيهِ

بَـابُ مَـنْ وُكِّـلَ فِىٰ شَرَاءِ شَىٰءٍ فَاشْتَرٰى بِالثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِى الزِّيَادَةِ

بَـابُ مَـنْ وَكَـلَ فِـى النَّـصَدُّقِ بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَدِ الْمُوكِّلِ

الْمُوَكِّلِ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرُضِ بَبُ مَاجَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

أَبُوَابٌ فِي كِرَاءِ ٱلْأَرْضِ

بَابُ النَّهٰي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ مُطْلَقًا بَـابُ حُـجَّةِ مَـنْ مَنَعَ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

بَـابُ حُـجَّةِ مَنْ رَأَى الْجَوَازَ بِالْجَمِيْعِ وَحَمَلَ النَّهٰيَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ

| اجارہ کے مسائل                                                   | كِتَابُ الْإِجَارَةِ                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجاره کی مشروعیت کا بیان                                         | بَابُ مَشْرُوْعِيَّةِ الْإِجَارَةِ                                                       |
| عامل کی اجرت اور عمل کی کیفیت کا بیان 206                        | وَيَيَانَ أُجْرَةِ الْعَامِلِ وَصِفَةِ الْعَمَلِ                                         |
| مزودرا پنی مزودری کامتحب کب همرتا ہے، اس چیز کا ادر اس کو        | بَابُ مَنى يَسْتَحِقُ الأَجِيرُ ٱجْرَهُ ، وَوَعِيْدِ مَنْ لَمْ يُوفِّ                    |
| موراحق ندوینے والے کی وعید کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 208                | حقّه                                                                                     |
| سَيْكَى لگانے والے كى اجرت كابيان 209                            | بَابُ مَاجَاءَ فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ                                                  |
| الله تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے             | بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ                                           |
| نيك اعمال كى اجرت كابيان 210                                     |                                                                                          |
| اجرت پرمباح نفع کمانے کے جواز کا بیان 215                        | بَابُ مَايَّجُوزُ ٱلإسْتِنْجَارُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفْعِ الْمُبَاحِ                      |
| ود بعت اور عاریہ کے مسائل                                        | كِتَابُ الْوَدِيُعَةِ وَالْعَارِيَةِ                                                     |
| عاریة چیز کے جائز ہونے اور اس میں رغبت دلانے کا بیان 217         | بَابُ مَاجَاءَ فِي جَوَازِ الْعَارِيَةِ وَالتَّرْغِيْبِ فِيْهَا                          |
| ود بعت اور عاربه کے طور بروی ہوئی چیزوں کی ضانت کا بیان 218      | بَابُ مَاجَاءَ فِي ضَمَانِ الْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ                                  |
| ہے آباد زمین کو آباد کِرنے ، پائی کا لوگوں میں مشترک             | كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَّاتِ وَإِشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي                                 |
| ہونے ، الاٹ کی ہوئی زمین اور جرا گاہوں کے مسائل                  | الماء وما جَاء فِي الاقطاعاتِ والحِمي                                                    |
| ب آباد زمین آباد کرنے والے کی فضیلت کا بیان 221                  | بَابُ فَضْلِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مِيْتَةً                                               |
| جوآ دی در حت لگا کریا کنوال کھوہ کر زمین کوآباد کرتا ہے، اس کی   | بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بِغَرْسِ شَجَرٍ                           |
| عد ملکیت کتنی بوگی؟ 222                                          | أَوْ حَفْرٍ بِنْرٍ فَمَاذَا يَكُونُ حَرْمُهَا؟                                           |
| تمین چیزوں میں مسلمانوں کے شریک ہونے ، زائد پانی اور گھاس        | بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ وَالنَّهِي عَنْ مَنْعِ                        |
| کوروک لینے ہے منع کرنے اور اختلاف کی صورت میں نیچے والی          | فَضْلِ الْمَاءِ وَالْكَلَا وَشُرْبِ الْأَرْضِ الْعُلْيَا قَبُلَ                          |
| زمین سے پہلے او پر والی زمین کوسراب کر لینے کا بیان 224          | السُّفْلْي إِذَا اخْتَلَفُوا                                                             |
| الاٹ کی ہوئی زمینوں اور چرا گاہوں کے مسائل                       | أَبُوَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَطَائِعِ وَالْحِمْي                                           |
| زمينس الاث كرنے كابيان                                           | بَابُ إِفْطَاعِ الْاَرَاضِي                                                              |
| كان الاث كرنے كابيان كان الاث كرنے كابيان                        | بَابُ إِفْطَاعِ الْمَعَادِنِ                                                             |
| بیت المال کے جانوروں کے لئے جرا گراہوں کا بیان 231               | بَابُ الْحِمْى لِدَوَابِ بَيْتِ الْمَالِ                                                 |
| غصب کے مسائل                                                     | كِتَابُ الْغَصَبِ                                                                        |
| جان بوجه كرادراز راو نداق غصب كى ممانعت اورمسلمان بھائى كا       | بَابُ النَّهٰي عَنْ جِذِهِ وَهَزْلِهِ وَوَعِيْدِ مَنِ اغْتَصَبَ مَالَ                    |
| مال غصب كرنے كى وعيد كابيان 233                                  | اَخِيْهِ                                                                                 |
| ز مین کوغصب کرنے یا اس کو چوری کرنے والے کا بیان ، اگر چہ        | بَابُ مَنِ اغْتَصَبَ أَوْ سَرَقَ شَيْنًا مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ قِيدً                     |
| وہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ کے برابر ہو 237                         | شِبْرِ أَوْ ذِرَاعِ                                                                      |
| قصل: ارویٰ بنت اولیس اورسید نا سعید بن زید بناتیخهٔ کا واقعه 240 | شِبْرِ أَوْ ذِرَاعِ<br>(فَصْلٌ مِنْهُ فِيْ قِصَّةِ أَزُوٰى بِنْتِ أُوَيْسٍ مَعَ سَعِيْدِ |
|                                                                  | بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِ و بنِ نُفَيْلِ وَعَلِينًا)                                         |

| اس فخص کا بیان جس نے مالک کی اجازت کے بغیر بری پر کر                                        | فَهَا بِغَيْرِ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| اس كوذن كريا اوراس كو بعونا يا يكايا                                                        |                |
| غصب شده چیز بی واپس کرنا، اگر وه ای حالت میں باتی مو، یا                                    | رَفِيْمَتِهِ 📗 |
| اس کی قیمت ادا کرنا، اگروہ قیمت والی ہویا اس کے متبادل اس کی                                | كَانَ مِنْ     |
| مثل داپس کرتا ، اگر وہ مثل والی ہو، جب غاصب نے اس کوتلف                                     | فِي يَدِهِ     |
| كرديا موياوه اس كے ہاتھ ميں تلف موكئي مو 244                                                | 11             |
| ووسرول کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کھیت کاشت کرنے                                       | مَنْ أَخَذً    |
| والے اور مالکوں کی اجازت کے بغیر پھل یا کھیتی میں سے پچھ لینے                               |                |
| والے كابيان                                                                                 |                |
| حیوانوں کے نقصان کا بیان 247                                                                |                |
| حملہ کرنے والے کورو کنا، اگر چہاس کوفٹل کرنا پڑے اور اس لڑائی                               | نْمَصُوْلَ     |
| میں اگروہ قبل ہوجائے جس پرحملہ کیا مجیا تو وہ شہید ہوگا 249                                 |                |
| شفعہ کے مسائل                                                                               |                |
| شفعہ کے مکم کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | ii ii          |
| اس چیز کابیان کہ کس چیز میں ادر کس کے لیے شفعہ کاحق ہے 252                                  | '              |
| اں چیز کا بیان کہ شفعہ کاحق کب ختم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 254                                      | 11             |
| گری پڑی چیز کی کتاب<br>میں میں میں میں میں میں است                                          |                |
| مری پڑی چیز کے آواب واحکام کا جامع بیان۔۔۔۔۔۔ 255                                           |                |
| سونے اور چاندی کی گری پڑی چیز اور اس طرح کے دوسرے                                           | جَاءَ فِي      |
| سامان کابیان 258                                                                            |                |
| اس مخص کی وعید کا بیان جس نے مم شدہ چیز اٹھا کی اور اس کا                                   |                |
| اعلان نه کیا اعلان نه کیا 260                                                               |                |
| گری پڑی چیز پر گواہ بنانے اور کم مقدار اور زیادہ مقدار کی چیز کی                            | ى الْيَسِيْرِ  |
| مت اعلان کا بیان 262                                                                        |                |
| کہ میں گری پڑی چیز کے حکم کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |                |
| ہبداور ہدیہ کے مسائل<br>میں کی ہزیاری آبار کی مستقب ن                                       |                |
| ہدیہ ویے پر آبادہ کرنے ،اس کو تبول کرنے کے متحب ہونے اور<br>بدیہ دینے والے کی فضیلت کا بیان | اوقصل          |
| ہریہ دیے دائے کی طبیعت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | فَقِيْرَةً لا  |
| رسون الله مططوع ۴ مگرید بول کرما، اگر چه وه مطیر سما هو اور مشکر که                         | قفِيره لا      |
| بول نه تربان امر چه وه ای بود میان در                   | 11             |
| مریه ادر مهده برند و می است                                                                 |                |

يَاتُ مَنْ أَخَذَ شَاةً فَذَيَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْطَيَخَ إذْن أَمْلِهَا

بَابُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَسِ أَوْ رَدٍّ مِثْلِهِ إِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ إِذَا أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ أَوْ تَلَفَ.

بَسَابُ مَنْ زَرَعَ فِينْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَهَ مُنَيُّنَا مِنَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ بِغَيْرِ إِذْن أَهْلِهِ

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حِنَايَةِ الْبَهَائِمِ بَسَابُ دَفْعِ السَصَّائِلِ وَإِنْ أَذْى إِلَى قَتْلِهِ وَأَنَّ الْ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِيْدًا

بَبُ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ تَكُونُ الشُّفْعَةُ وَلِمَنْ تَكُونُ ڔٮؚڡۣؠ؈ڝ ڔۘڔؙ مَنِّى تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ كِتَابُ اللَّقُطَةِ كِتَابُ اللَّقُطَةِ

بَابٌ جَامِعٌ لِآدَابِ اللَّفَطَةِ وَأَحْكَامِهَا بَيَابُ مَمَاجَاءَ فِي لُقُطَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا مَعْنَاهُمَا مِنَ الْأَمْتِعَةِ بَابُ وَعِيْدِ مَنْ آوَى ضَالَّةً وَلَمْ يُعَرِّفْهَا

بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى اللُّقُطَةِ وَمُدَّةِ التَّعْرِيْفِ عَلْم وَالْكَثِيرِمِنْهَا

رِ مَعْدِرِهِ بَابُ مَاجَاءَ فِي لُقُطَةِ مَكَّةَ

### كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

بَـابُ الْـحَتِّ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَإِسْتِحْبَابِ قُبُولِهَا المهدى

قُبُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْهَدِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ حَ الصَّدَقَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيْمَةً اَلتَّوَابُ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَ الْهِبَةِ قُبُولُ هَدَايَا الْكُفَّار

| (10) Signature (10)                                             | XORYCH 6 - CHEVELLE N. D.                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مشرکوں کے نحائف قبول نہ کرنے کا بیان 275                        | بَابُ مَاجَاءَ فِي عَدْمِ قُبُولِ هَدِيَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ                |
| ہریہ کو اہل وعیال، ورستوں اور حاضرین میں تقتیم کرنے کے          | بَابُ إِسْتِحْبَابِ تَقْسِيْمِ الْهَدِيَّةِ فِي الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ   |
| متحب ہونے کا بیان 278                                           | وَمَنْ حَضَرَ                                                              |
| آدمی کے اپنی اولا وکو ہبدوینے کے جواز کا اور ہبہ میں بعض بچوں   | بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الرَّجُلِ لِأَوْلادِهِ وَكَرَاهَةِ تَفْضِيل           |
| کور جیج دینے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | بَعْضِهِمْ فِي الْهِبَةِ                                                   |
| والد کے علاوہ سب کے لیے ہبدک ہوئی چیز کو واپس لینے ک            | بَابُ النَّهٰيِ أَنْ يَرْجِعَ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ     |
| ممانعت كابيان 282                                               |                                                                            |
| عرى اور قوى كابيان 285                                          | آبُوابُ الْعُمْرِي وَالرُّقْلِي                                            |
| عمری اور رقبی کے جائز ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | بَابُ مَاجَاءَ فِي جَوَازِهِمَا                                            |
| عمریٰ اور رقعیٰ کی ممانعت کا بیان                               | بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَنْهُمَا                                      |
| عمریٰ کی تغییر کااور اس چیز کا بیان که کس کے حق میں اس کا فیصلہ | بَابُ مَاجَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُمْرِي وَلِمَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ        |
| ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔وقف کی کتاب                                         | يِهَا                                                                      |
| وقف کی کتاب                                                     | يها كِتَابُ الْوَقُفِ                                                      |
| وقف کے جواز، اس کی فضیلت اور غیر منعسم اور منقول چیز کے         | بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ وَفَضْلِهِ وَوَقْفِ الْمُشَاعِ              |
| رتف كابيان 291                                                  | وَالْمَنْقُولِ                                                             |
| مجدیا کنویں کو وقف کرنے اوراللہ تعالی پر اس کے اجر کا ثابت      | بَابُ مَنْ وَقَفَ مَسْجِدًا أَوْ بِثْرًا لايكُونُ لَهُ فِيهَا إِلَّا مَا   |
| ہونے کا بیان، نیز وقف کرنے والے کا ان اشیاء میں وہی حصہ ہو      | لِكُلِّ مُسْلِم وَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ                       |
| گا، جوعام مسلمان كا بوگا 294                                    |                                                                            |
| وصیتوں کے مسائل                                                 | كِتَابُ الْوَصَايَا                                                        |
| وصیت کرنے پر رغبت ولانے ، اس میں ظلم کرنے کی ممانعت اور         | بَابُ الْحَثِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالنَّهٰي عَنِ الْحَيْفِ فِيْهَا         |
| زندگی میں بی اس کا اہتمام کر کینے کی نفیسیلت کا بیان 297        | وَفَضِيلَةِ التَّنْجِيْزِ حَالَ الْحَيَاةِ                                 |
| یار آوی کا ایک تمانی مال یا اس سے کم سے صدقات و خرات            | بَابُ جَوَازِ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيْضِ مِنَ الثَّلُثِ فَأَقَلَّ وَمَنْعِهِ |
| کرنے کے جواز اور اس سے زیادہ کرنے کی ممانعت کا بیان 301         | مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ                                                 |
| وارث کے لیے وصیت کے نہ ہونے کا بیان                             | بَابُ لاوَصِيَّة لِوَادِثِ                                                 |
| يتيم كے بارے ميں وصيت كرنے والے كابيان 307                      | بَابُ حُكْمِ الْوَصِي فِي الْيَشِمِ                                        |
| فرائض کے ابواب                                                  | كِتَابُ الْفَرَ الْضِ                                                      |
| میراث کے موانع کا بیان 309                                      | بَابُ مَوَانِعِ الْارْثِ                                                   |
| مقتول کی ویت تمام ورثاء کے لیے ہونے کا اور اس حمل کی            | بَابُ أَنَّ دِينَةَ الْمَفْتُولِ لِجَمِيْعِ وَرَثِيِّهِ، وَمَا جَاءَ فِي   |
| میراث کابیان، جس نے بیدا ہونے کے بعد چیخ ماری ہو- 312           | مِيْرَاثِ الْحَمْلِ بَعْدَ وَضْعِهِ إِنِ اسْتَهَلَّ                        |
| اس چیز کابیان انبیائے کرام مین کا وارث نہیں بنایا جاتا - 313    | بَابُ فِي أَنَّ الْأَنْبِياءَ ﷺ لا يُؤرَثُونَ                              |
| اصحاب الفروض ہے ابتداء کرنے اور ان سے فیج جانے والی             | بَابُ الْبَدْءِ بِذَوِى الْفُرُوضِ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ      |
| مرا ه کوءه من تقسم کر زکاران 315                                |                                                                            |

| S. S. C.        | فهرست                             |                                                               |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| کے ساتھ بیٹی کا | ، عصبہ بننے اور بوتی ۔            | بہنوں کا بیٹیوں کی وجہ ہے                                     |
|                 |                                   | حصەمقرر ہونے كابيان                                           |
| نے کا بیان 318  | مائیوں کے ساقط ہوجا۔              | نینی بھائیوں کی وجہ سے علاتی بھ                               |
| 318             | . کا بیان                         | داد یوں اور نانیوں کی میراث                                   |
|                 |                                   | جدّ کی وراثت کا بیان                                          |
|                 |                                   | ذوي الارحام كي ميراث كابيا                                    |
| ہاتھ پرمسلمان   | ث کا بیان جو کسی کے               | غلام کی اور اس محض کی میرا.                                   |
| 324             | ,                                 | יצו זע                                                        |
|                 |                                   | لعان اور زنا والى اولا و كا ايّ                               |
|                 |                                   | وارث بنتا اورالیی اولاد کا بار                                |
|                 | -                                 | السخف كابيان جواييخ وارك                                      |
| 328             | <u></u>                           | ولاء کی وجہ ہے میراث کا بیال                                  |
|                 |                                   |                                                               |
| 332             | م                                 | فقه کی تیسری نوع اقضیه احکا                                   |
| (               | نہادتوں کے مسائل                  | فيصلون اورينا                                                 |
|                 |                                   | قاضی کے فیصلے میں درسی او                                     |
|                 |                                   | کے اجراوراس کے فیصلہ کر۔                                      |
|                 |                                   | قضا اورامارت کی حرص رکھنے                                     |
| کی فضیلت کا     | <i>در مُنصِف حکمرانو</i> ں        | ظالم حاکموں کی ندمت ا                                         |
| 337             |                                   | يان                                                           |
|                 |                                   | عاکم کورشوت ہے منع کرنے                                       |
|                 | ں کے آ دابِ کا بیان               |                                                               |
|                 |                                   | فریقین کا کلام س کینے ۔۔                                      |
|                 |                                   | يان                                                           |
|                 | **                                | غصے کی حالت میں فیصلہ کر۔                                     |
|                 |                                   | فریقین کا قاضی کے سامنے ا                                     |
|                 |                                   | باطل چیز پر جھکڑنے والے۔                                      |
|                 |                                   | لے فیصلہ کر دیا گیا ہواور ال                                  |
| 343             | ہیں <b>۔۔۔۔۔۔</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | روثن میں فیصلہ کرسکتا ہے یا م<br>دعووں، گواہیوں ادر نشم کی صو |
|                 |                                   |                                                               |
| کے باس کواہ نہ  | ت میں جب مُدَّعی یہ               | ا مالوں اور خونوں جیسے معاملار                                |

بَابُ ٱلْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ مَعَ بنت الإبن يَاتُ سُقُوْ طِ وَلَدِ الْآبِ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبُويِنِ مَاتُ مَاجَاءَ فِي مِرْ انِ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ مَاتُ مَاجَاءً فِي مِيْرَاتِ الْجَدِ بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ ذَوى الْأَرْحَام بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَوْلِي مِنْ أَسْفَل وَمَنْ أَسْلَمَ غلی یَدِهِ رَجُلٌ بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ وَالزَّالِيَّةِ مِنْهُمَا وَمِيْرَاتِهِمَا مِنْهُ وَإِنْقِطَاعِهِ مِنَ الْأَبِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ فَرَّ مِنْ تَوْرِيْثِ وَارِيْهِ بَاثُ الْمِيْرَاثِ بِالْوَلاءِ بَاثُ مَاجَاءً فِي الْكَلالَةِ اَلنَوْعُ النَّالِثُ مِنَ الْفِقْهِ الْأَفْضِيَةُ وَالْآحْكَامُ كتاب القضاء والشهادات

بَىابُ مَا جَمَاءَ فِى القَّاضِئْ يُصِيْبُ وَيُخْطِىءُ وَأَجْرُ الْفَاضِى الْمُجْتَهِدِ وَكَيْفَ يَقْضِئْ

بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَنَحْوِهَا بَابُ التَّشْدِيْدِ عَلْى الْحُكَامِ الْجَاثِرِيْنَ وَفَضْلِ الْمُقْسِطِيْنَ

بَابُ نَهْي الْحَاكِم عَنِ الرِّشُوَةِ أَبُوابُ آدَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَاضِي بَسابُ النَّهْي عَنِ الْـحُكْمِ إِلَّا بَعْدَ سَمَاعِ كَلامٍ الْخَصْمَيْن

بَابُ النَّهٰيَ عَنِ الْمُحَكِّمِ فِى حَالَةِ الْغَضَبِ بَابُ مَاجَاءَ فِى جُلُوسِ الْخَصْمَيْنِ آمَامَ الْقَاضِى بَسابُ إِثْمِ مَسْ خَاصَمَ فِى بَاطِل وَإِنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ فِى الظَّاهِرِ وَهَلْ يَحْكُمُ الْقَاضِى بِعِلْمِهِ أَمْ لَا

أَبْوَابُ الدَّعَاوِى وَالْبَيْنَاتِ وَصُوْرَةِ الْيَمِيْنِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ بَابُ السَّنِحُلافِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فِى الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ

|                      | فهرست                         | DESERVE CO                                                    | 12                    |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 344                  |                               | ک چھی ہے۔<br>مند کی علیہ ہے تم لینے کا                        | بوتو                  |
|                      |                               | ، کواہ اور ایک شم کے ساتھ                                     |                       |
|                      |                               | فريفين كسى چيز كى ملكيت                                       | -                     |
|                      |                               | ۔<br>بتو قرعہ کے ذریعے فیصلہ                                  |                       |
| ارض ہول۔ 347         | محواه تو ہوں کیکن متعا        | حت کہ اگر دونوں کے باہر                                       | وضا.                  |
|                      |                               | ل الله مطاق کے کیے ہو                                         |                       |
|                      | ں کے ابواب                    | شهادتوا                                                       |                       |
| ز ہے اور کس کی       | ادت بر حكم ل <b>كانا</b> جائر | چیز کا بیان که کس کی شہا                                      | اس                    |
| 352                  |                               | ت پر ناجائز<br>زن کی گوائی کا بیان                            | شهاد                  |
| 353                  |                               | وُں کی مواہی کا بیان۔۔۔۔                                      | عورتو                 |
| ن چھپانے سے          | کے ڈر کی وجہ سے <sup>ح</sup>  | ى دين والے كولوكوں                                            | محوا                  |
| امل کرنے کے          | لبے کے ) ثواب ح               | نت <b>کا بیان</b> اور (بغیرمطا                                | مماذ                  |
| 353                  | وانی کا بیان                  | شہادت دینے والے کی مح                                         | لے                    |
|                      |                               | مطالبے کے گواہی دینے و                                        |                       |
| 356                  |                               | بُ مُواہی کی قباحت کا بیارِ                                   | مجعو                  |
| ں کے احکام           | کے مسامل اور خوتوا            | ل اور دوسرے جرائم ۔<br>                                       |                       |
|                      |                               | ن کے آل پر شخت وعیداور آ                                      |                       |
|                      |                               | مانوں برہتھیار اٹھانے دا                                      |                       |
|                      |                               | مان کا خون کو جائز قرار د <sub>۔</sub><br>-                   |                       |
| اوراس معا <u>م</u> ے | لل کے حرام ہونے               | ں اورمعاہدہ والوں کے ق                                        | زميو<br>-             |
| 370                  |                               | نی کا بیان                                                    | مِنَّ                 |
| 371                  |                               | ی کرنے پر وعید کا بیان -<br>نی کرنے پر وعید کا بیان -         | خور <sup>و</sup><br>: |
| انے کے داجب          | سے ہلاکت سے بچا               | ) کی حفاظت کرنے اورا۔<br>نے کا بیان<br>چیز کے ابواب کہ کون ۔  | هر                    |
| 376                  |                               | نے کا بیان                                                    | _97                   |
| بائز ہیں اور کون     | ہے حیوان حل کرنا م            | چیز کے ابواب کہ کون ۔                                         | اس                    |
| 377                  | . 6                           | نا جائز ناجاز<br>ما جائز دقت                                  | <u>_</u>              |
| 377                  | لے علم کا بیان                | ناجاً کز<br>ن حیوانات کوتل کرنے ک<br>بلوسانیوں کو مارنے کی مم | فاسو<br>سر            |
| 383                  | ما نعت كابيان                 | یلوسانپوں کو مارنے کی مم                                      | لمحر                  |
| (   . :              | . ( :                         | ) کوتل کرنے کے متحب                                           | جمكا                  |
| 387                  |                               | یا توک کرنے کے تصحب<br>قدار کاران                             |                       |

﴿ اللهُ الل

بَاَبُ جَامِعٌ فِى قَضَايَا حَكَمَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بَابُ مَنْ يَجُوْزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ وَمَنْ لا يَجُوْزُ.

بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ بَـابُ نَهْيِ الشَّاهِدِ عَنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ خَشْيَةَ النَّاسِ وَمَا جَاءَ فِيْ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ

> بَابُ ذَمِّ مَنْ أَذَى شَهَادَةً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي شَهَادَةِ الزُّوْرِ

كِتَابُ الْقَتَّلِ وَالُجِنَايَاتِ وَأَحْكَامِ اللِّمَاءِ بَابُ التَّغْلِيْظِ وَالْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِي قَتْلِ الْمُوْمِنِ بَابُ وَعِيْدِ مَنْ حَمَلَ السَّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بَابُ مَا يُبِيْحُ دَمَ الْمُسْلِمِ

بَىابُ نَخُرِيْمٍ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ وَاَهْلِ الذِّمَّةِ وَالتَّشْدِيْدِ فِى ﴿ ذَٰلِكَ وَالتَّشْدِيْدِ فِى ﴿ ذَٰلِكَ

بَابُ وَعِيْدِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ بَابُ وُجُوْبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّفْسِ وَتَجَثَّبِ مَا يُظُنُّ فِيْهِ هَلاكُهَا

أَبْوَابُ مَايَجُوزُ قَتُلُهُ مِنَ الْحَيْوَانِ وَمَا لَا يَجُوزُ

بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ مِنَ الْحَيْوَانِ بَـابُ النَّهْي عَنْ قَتْل حَيَّاتِ البَّيُّوْتِ إِلَّا بَعْدَ تَحْذِيْرِهَا إِلَّا الْأَبْتَرَ وَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَان بَابُ اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ وَثَوَابِ قَاتِلِهِ

| 634                  | فهرست               |                                                             |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                     | کوں کو تل کرنے اور انہیں یا                                 |
| 389                  | س کے سبب کا بیان    | کوں کولل کرنے کے حکم اور ا                                  |
| نے کی رخصت کا        | ) کتوں کونش نہ کر _ | کالے سیاہ کتے کے علاوہ باقی                                 |
|                      |                     | بیان<br>اس چیز کا بیان که اِس رخصس                          |
| ہ کتے پالنا جائز     | ت کے بعد کون ہے     | اس چیز کا بیان که اِس رخصیه                                 |
| 393                  |                     | ہیں اور کون سے ناجائز ۔۔۔۔<br>جس گھر میں کتایا تصویر ہو، اس |
| اخل نہ ہونے کا       | ں میں فرشتوں کے د   | جس گھر میں کتایا تصویر ہو،ائر                               |
| 395                  |                     | بیان<br>ان حیوانات کابیان، جن کالیل                         |
|                      |                     |                                                             |
|                      |                     | حیوان یا انهان کو بانده کرفتر                               |
|                      | _                   | کرنے اور پھرانسان کا مثلہ کر                                |
|                      |                     | ہرروح والی چیز کوآگ سے جلا                                  |
| 4                    | ا کے ابواب<br>میہ   | تة قصاص                                                     |
| <i>ت کو قصاص اور</i> | ونے اور اس کے سطح   | قتل عمد پر تصاص کے ثابت ہو                                  |
| 404                  |                     | دیت میں اختیار دینے کا بیان                                 |
|                      |                     | اس چیز کا بیان کهمسلمان کو کاف                              |
|                      |                     | آزاد کوغلام کے بدلے قل کے                                   |
|                      |                     | مرد کوعورت کے بدیلے اورعو                                   |
|                      |                     | اور بھاری آلے ہے قبل کرنے                                   |
|                      |                     | کابیان،جس میں اس نے کیا                                     |
|                      |                     | والدین کو اولاد کے بدلے میں                                 |
| 409<br>مستره صلایر   | کے کا بیان<br>م     | قصاص میں دوافراد کولل کرنے                                  |
|                      |                     | حكرانول سے قصاص ليے ج                                       |
| 411                  |                     | لے یا معاف کردے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|                      |                     | قصاص لینے کامتحق ہونے                                       |
| 414                  |                     | فضیلت کا بیان                                               |
| 415                  | ان                  | وانت توڑنے کے قصاص کا بیا                                   |
|                      |                     | کان کالبعض حصہ کا ننے میں قد                                |
|                      |                     | اس چیز کا بیان که ایک آ دی کم                               |
|                      |                     | اور وہ اپنا ہاتھ کھنچے جس کے نظ                             |
| 418                  |                     | چائے                                                        |

آبُوابُ مَا جَاءً فِى قَتْلِ الْكِلابِ وَاقْتِنَائِهَا بَابُ الْأَمْرِ بِقَنْلِهَا وَسَبَ ذٰلِكَ بَابُ الرُّحْصَةِ فِنَى عَدْمٍ قَتْلِ الْكِلابِ إِلَّا الْأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ مَابُ مَايَجُوزُ إِقْتِنَاوُهُ مِنَ الْكِلابِ بَعْدَ الرُّحْصَةِ وَمَا لا يَجُوزُ بَابُ عَدْمٍ دُخُولِ الْمَلائِكَةِ بَيْنَا فِيْهِ كُلْبٌ أَوْ صُورَةً بَابُ عَدْمٍ دُخُولِ الْمَلائِكَةِ بَيْنَا فِيْهِ كُلْبٌ أَوْ صُورَةً

بَابُ مَالا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَيْوَانِ
بَـابُ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْحَيْوَانِ أَوِ الْإِنْسَانِ صَبْرًا أَوْ
بِشَىءٍ فِيْهِ تَعْذِيْبٌ وَعَنِ التَّمْثِيلَ بِهِ

بَابُ النَّهْي عَنْ تَحْرِيْقِ كُلِّ ذِيْ رُوْحِ بِالنَّارِ ٱبُوَابُ الْقِصَاصُ

بَـابُ إِيْـجَـابِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ ٱلْعَمَدِ وَأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ

بَابُ لَا يُقْتَلُ مُسْلَمٌ بِكَافِرٍ ، وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ

بَسَابُ قَسَٰلِ الرَّجُلِ بِسالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ بِعِيثِلِهَا وَالْفَتْلِ بِالْعِثْقَلِ وَالْفِصَاصِ مِنَ الْقَاتِل بِالصِّفَةِ الَّيْقُ قَتَلَ بِهَا

بَابُ لا يُفْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْإِنْنَيْنِ بِالْوَاحِدِ

بَابُ الْقِصَاصِ مِنْ وُلاةِ الْأُمُوْرِ اِلَّا إِذَا اصْطَلَحَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ عَفَا

بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ وَعَفَا

بَابُ الْقِصَاصِ فِى كَسْرِ السِّنْ بَابُ الْقِصَاصِ فِى قَطْعِ شَىْءِ مِنَ الْأَذُن بَسَابُ مَسَاجَاءَ فِيْمَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَّعَهَا فَسَقَطَتْ ثَبَتُهُ ثَبَتُهُ زخم کے درست ہونے سے پہلے تصاص لینے کی ممانعت کابیان 419 کیا حرم یا دیگر مساجد میں تصاص یا حدیں لگائی جاسکتی ہیں؟420

### قسامه كابيان

 بَابُ النَّهِي عَنِ الْإِقْتِصَاصِ فِي الطَّرْفِ قَبْلِ الْإِنْدِمَالِ بَـابُ هَـلْ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ فِي الْحَرَمِ وَالْمَسَاجِدِ أَمْ لا؟

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

أبواب الدِيَةِ

بَابُ جَامِع دِيَةِ النَّفْسِ وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا وَمَا جَاءَ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمَدِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ

بَابُ مَاجَاءً فِي دِيَةِ قَتِيلٍ شِبْهِ الْعَمْدِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ الْمَحْضِ

بَابٌ جَامِعٌ لِدِيَةِ مَادُونَ النَّفْسِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْجِرَاحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

بَابُ دِيَةِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُكَاتَبِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ

بَابُ مَن تُعِلَ وَالِلهُ خَطَا أَنَتَصَدَّقَ بِدِيتِهِ عَلَى المُسلِمِينَ فَعِلَى المُسلِمِينَ

بَابُ وُجُوْبِ الدِّيَةِ بِالسَّبِ وَقِصَّةِ أَصَحَابِ الزُّبِيَّةِ

بَاثُ مَا جَاءَ فِي الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

بَابُ لَايُؤْخَذُ الْمَرْءُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ الآم

كِتَابُ الْحُلُودِ

بَابُ الْحَثِ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِيْهِ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ

بَابُ عَدْمٍ قُبُولِ الْفِدْيَةِ فِي الْحُدُودِ أَنَّهُ مُكَفِّرٌ بِاللَّنْبِ

بَابُ مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَا جَاءَ فِي قَرْءِ الْحُدُوْدِ بِالشُّهُاتِ

بَىابُ إِسْتِىخْبَابِ السَّشْرِ عَلَى مَنِ ادْتَكَبَ مَا يُوْجِبُ الْحَدَّ قَبْلَ تَبْلِيْغِهِ الْإِمَامَ

بَابُ حَدِّ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلامِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّنَادِقَةِ ٱ**بُوَابُ حَدِّ الزِّنَا** 

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّنْفِيرِ مِنَ الزَّنَا وَوَعِيْدِ فَاعِلِهِ لاسِيمَا

اینے پڑوی کی بیوی ، خاص طور پرجس کا خاوند غائب ہو۔ 459 زناكي اولا د كاحكم ----- 464 اجنبی عورت کو د کھنے کے حرام ہونے کا بیان، کیونکہ بدزنا کے مقدمات میں سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجنبی عورت پراجا تک پر جانے والی نگاہ کی معافی کا اور ایس نگاہ کے بعدنظر جھکا لینے کے ثواب بیان اور آپ مٹنے کی آئے کا فرمان کہ '' جب کوئی آ دمی کسی عورت کو د تکھے اور وہ اس کو بسند آ جائے تو وہ این بوی کے پاس پنچے (اور جماع کرے) ------ 468 عورت كا اجنبي مر د كو د كيفنے كا بيان ------------- 470 اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کی ممانعت کا بیان ------ 471 بغیر کسی اوٹ کے مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ لیٹنے ہے ممانعت کا بیان ------ 472 ہیجووں کاعورتوں پر داخل ہونے ہے ممانعت کا بیان ---- 474 شادی شدہ زانی کوسئگیار کرنے اور کنوارے زائی کو کوڑے مارنے اور جلاوطن کرنے کے ابواب قرآن مجید ہے شادی شدہ زانی کورجم کرنے کی دلیل --- 477 شادی شدہ زانی کوسنگیار کرنے اور کنوارے زانی کو کوڑے لگانے اورا یک سال تک جلاوطن کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ 479 ماعز بن ما لک اسلمی کے قصے اور رجم کا بیان -----زنا کا اقرار کرنے کے بارے میں ابواب چارم تبەز نا كااقرار تكرار كرانے كااعتبار ------ 490 زنا کا اقرار کرنے والے ہے مزید استفسار کرنا اور ایسی وضاحت طلب کرنا که جس میں کوئی تر دو نہ ہو۔۔۔۔۔۔۔۔ 495 اس چیز کا بیان که اس محض کو حدنہیں لگائی جائے گی، جو کس حد کا اقرارتو کرےاوراس کا نام نہ لے ----------- 496 زنا کا اقرار کر لینے کے بعد دوبارہ اس کا انکاری ہوجانے کا بیان، ای طرح اس محض کا بیان کہ دہ تو ایک عورت سے زنا کرنے کا اقرارکر ہے،لیکن وہ عورت انکار کر دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 498 تحارت میں نرمی اختیار کرنے اور دررگزر کرنے، سودا واپس کرنے ادراجیامعاملہ کرنے اوراس کی فضلت کا بیان -- 500 وضع حمل تک حاملہ عورت ہے عد کومؤ خر کر دینے کا بیان -- 501

بِحَلِيْلَةِ الْجَارِ وَالْمُغِيْبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِى وَلَدِ الزِّنَا بَسَابُ تَسْحُرِيْسِمِ السَّنْظُرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا سَابُ الْعَفْهِ عَنْ نَظَرَةِ الْفَحْأَةِ وَكَمَ السالْغَضَ عَنْ

6 - (1)

بَابُ الْمَعْفُوعَنْ نَظَرَةِ الْفَجْأَةِ وَثَوَابِ الْعَضَ عَنِ النَّظُرَةِ الْفَجْأَةِ وَثَوَابِ الْعَضَ عَن النِّظُوبَعْدَهَا وَقَوْلِهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةَ فَأَعْجَبَتْهُ فَلْبَأْتِ أَهْلَهُ))

بَابُ مَاجَاءَ فِى نَظُرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنِيِّ بَابُ النَّهْي عَنِ الْحَلْوَةِ بِالْمَرْأَةِ الْاَجْنِيَّةِ بَـابُ النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ حَائِل

بَابُ نَهْي اَلْمُخَيِّثِينَ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ اَبُواْب رَجُعِ الزَّانِي الْمُحُصَنِ وَجَلْدِ الْمِكُو وَتَفْ مُه

بَابُ دَلِيْلِ رَجْعِ الزَّانِي الْمُحْصَّنَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِعَزَّوَجَلَّ: بَسَابُ مَسا جَاءَ فِيْ رَجْعِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَجَلَدِ الْبِكْرِ وَتَغْرِيْدِهِ عَامًا

بَابُ مَا جَاءَ فِى قِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ الْأَسْلَمِي وَرَجْمِهِ اَبُوَابُ الْإِقُرَارِ بِالزِّنَا

بَابُ اِعْتِبَارِ تَكُرَادِ الْإِفْرَادِ بِالزِّنَا أَدْبَعًا بَسابُ اِسْتِفْسَدادِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَاعْتِبَادِ تَصْرِيْحِهِ بِمَا لَا تَرَدُّدَ فِيْهِ

بَابُ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يُحَدَّ

بَسَابٌ فِيْسَمَا يُذْكَرُ فِى الرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَادِ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنْي بِإِمْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ

بَسَابُ مَسَا جَسَاءَ فِي التَّسَسَاهُلِ وَالتَّسَامُحِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ وَحُسْنِ التَّقَاضِي وَفَضْلِ ذٰلِكَ بَابُ تَأْخِيْرِ الْحَدِّ عَنِ الْحُبْلِي حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

|                                                                                                               | 16   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اش پر صدقائم کرنے کا بیان                                                                                     | مري  |
| مارہونے والے کے لئے گڑھا کھودنے کابیان 506                                                                    |      |
| ی کی لونڈی کو استعمال کر لینے والے فخص کا بیان 507                                                            |      |
| المخف کا بیان جومُحرم عورت سے منہ کالا کرے یا کسی جو پائے ا                                                   | اس   |
| ، برائی کرے یا قوم لوط والاعمل کر بیٹھے                                                                       |      |
| کتاب کے شادی شدہ زانی کورجم کرنے اور اس معالمے میں                                                            |      |
| ام كے شرط نه بونے كابيان 512                                                                                  | اسا  |
| ی غلام کی بچاس کوڑے صد ہونے کا بیان 514                                                                       | زافح |
| ا كا ا بي غلام برحد نا فغر كرنے كا بيان 515                                                                   | آ ة  |
| تہمت کی حد کے ابواب                                                                                           |      |
| ت لگانے سے نفرت ولانے اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے                                                               |      |
| يان 518                                                                                                       | کا:  |
| ت کی صدای کوڑے ہونے کا بیان 519                                                                               | تهم  |
| چور کی حد کے ابواب                                                                                            |      |
| پرلعت کرنے اور لتنی مقدار میں ہاتھ کا نا جائے گا 521                                                          | -    |
| ی میں محفوظ جگہ کا اعتبار کرنے کا بیان اورلو شنے والے، ڈا کہ                                                  |      |
| لنے والے، خیانت کرنے والے اور عاربیکا انکار کرنے والے کا                                                      |      |
| اوران چیزوں کی وضاحت جن میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا 524                                                        |      |
| کے اقرار پر ہاتھ کا شنے ، صد کے بارے میں تلقین کرنے اور                                                       |      |
| نے کے بعد ہاتھ کو داغنے کا بیان، نیز اس چیز کا بیان کہ کیا ایک                                                | -15  |
| بہ چوری کا اعتراف کافی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |      |
| ۔ غلام، آقا کی چوری کرے تو کیا اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، نیز                                                  |      |
| مے ہوئے غلام کا علم کیا ہے، جب دہ چوری کرے 527<br>میں میں کا سر میں ایک میں تاریخ میں میں میں میں میں میں میں |      |
| امور کا بیان کہ چوری میں پہلے کون سا ہاتھ کا نا جائے، کا شخ کا                                                |      |
| ، ہاتھ کاٹ کر چور کی گردن میں لٹکانا، بار بار چوری کرنے والے<br>سے مقد میں سے مقد میں مقد میں ہے۔             |      |
| سزاادراس آیت کے بارے میں مفسرین کے اقوال: "اور چوری                                                           |      |
| نے والا مر داور عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو'' 528                                                        |      |
| ر کا شنے وغیرہ کی حد کا بیان، نیز کیا دار الحرب میں بوری سزا<br>مین                                           |      |
| جائے گی یانہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            | دی   |
| سمراب فی سرمت اور شمران می حدیث ابواب                                                                         |      |
| ب کی حُرمت، اس کو پینے وائے پرلعنت کرنے اور اس کے                                                             | . 4  |

بَابُ مَا جَاءَ فِى إِقَامَةِ الْجَدَ عَلَى الْمَرِيْضِ بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَفْرِ لِلْمَرْجُوْمِ بَابُ مَا جَاءَ فِى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْمَرَأَتِهِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوَ اَتَى بَهِيْمَةً أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوْطِ بَابُ مَا جَاءَ فِي رُجْمَ الزَّانِى الْمُحْصَنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لِيْسَ بِشَوْطٍ فِى الْإِحْصَانِ بَابُ حَدِّ زِنَا الرَّقِيْقِ خَمْسُونَ جَلَدَةً بَابٌ فِى أَنَّ السَّيَدَ يُقِيْمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيْقِهِ بَابٌ فِى أَنَّ السَّيَدَ يُقِيْمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيْقِهِ

بَابٌ فِى أَنَّ حَدَّ الْقَذَفِ ثَمَانُوْنَ جَلَدَةً ا**بُوابُ حَدِّ السَّارِقِ** بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ وَفِى كَمْ تُقْطَعُ يَدُهُ بَـابُ إِعْتِبَارِ الْحَرَذِ وَمَا جَاءَ فِى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُسَّهِبِ وَالْخَايْنِ وَجَاحِدِ الْعَارِيَةِ وَمَا لا قَطْعَ فِيْهِ

بَىابُ الْفَطْعِ بِالْإِفْرَارِ وَهَلْ يَكْتَفِى فِيْهِ بِالْمَرَّةِ وَتَلْقِيْنِ الْحَدِّ وَحَسَمِ الْيَدِ بَعْدَ قَطْعِهَا

بَابُ هَـلْ يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مِنْ سَيِّدِهِ؟ وَمَا حُكُمُ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ

باابُ أَيَّ الْيَدَبْنِ تُقْطَعُ أَوَلا فِي السَّرِقَةِ وَمَوْضِعِ الْمَصَّلِ أَيْ السَّرِقَةِ وَمَوْضِعِ الْمَقَطْعِ وَتَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ، وَمَا يُفْعَلُ فِي عُنُقِهِ، وَمَا يُفْعَلُ فِي مَنْهُ السَّرِقَةُ وَقَوْلِ الْمُفَسِّرِيْنَ فِي فَيْ مَا لَيْكَهُمَا ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ بَابُ حَدِ الْقَطْعِ وَغَبْرِهِ هَلْ يُسْتَوْفَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لا؟

أَبُوَاب تَحُرِيُمِ الْخَمُرِ وَحَدِّ شَارِبِهَا بَــابُ بِـعُضِ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ وَلَعَنِ شَارِبِهَا وجِزْمَانِهِ مِنْ خَمْر الْآخِرَةِ اِلّا أَنْ يَتُوْبَ

|              | فهرست                                 |                                                             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| اس کوئس چیز  | ۔<br>نے کی مقدار کا بیان اور          | شرابی کی حداور اس کو بار                                    |
| 535          |                                       | ے مارا جائے گا                                              |
| خ ہوجانے کا  | اور پھراں تھم کےمنسو                  | ے مارا جائے گا<br>جوتھی مرتبہ شرابی کونل کرنے               |
| 541          |                                       | بيان                                                        |
|              |                                       | جس آدمی ہے شراب کا نشہ                                      |
|              | •                                     | اس برِحکم ثابت ہوجائے گی،                                   |
|              |                                       | تعزیر کی مقداراور تہتوں کی و                                |
|              |                                       | محاربین اور راستوں کو غیر محفو<br>سر                        |
|              | ورنجومیت کے ابواب                     |                                                             |
|              |                                       | الله تعالی کے حکم سے جادوگ                                  |
| 549          | مدیق کرتا ہو                          | اُس کے حکم کے بغیراس کی تق                                  |
| 555          |                                       | جادوگر کی حد کا بیان                                        |
| یان، نیز مجص | اور اس کے مصدر کا ہ <sub>ا۔</sub><br> | شریعت میں کہانت کے حکم                                      |
|              |                                       | امور میں کا ہن کی کیسے تقید کیا<br>ریمہ                     |
|              | -                                     | کائن اور عزّ ا <b>ف کے پا</b> س                             |
|              |                                       | تفیدیق کرنے والے کی وعید                                    |
|              |                                       | کا ہن کی شیرینی اور کا ہنوں ً<br>اُن اُن کی شیرینی معروب رہ |
| ن 564        | کانے اور بدستوی کا بیار               | ا فال پکڑنے ، زمیں میں خطارً                                |
| 566          |                                       | 11 1/                                                       |
|              |                                       | خومیت کا بیان<br>فقه کی چوتھی نوع                           |
| 570          |                                       | کفیدی چو کی توری<br>شخصی حالات و عادات کا بیاا              |
| 5/0          | ن<br>ترکر اکل                         | ن علات وعادات ه بيار<br>نکار                                |
| یاوچود ای کو |                                       | کار<br>نکاح کی ترغیب دلانے او                               |
|              |                                       | حیاں کی کراہت کا بیان۔<br>چھوڑنے کی کراہت کا بیان۔          |
|              |                                       | پ رویا ہے اور دنیا سے علیحدگ                                |
|              |                                       | عورت کے اوصاف جس ہے                                         |
|              |                                       | دوشیزاؤں ہے نکاح کرنے                                       |
|              | •                                     | ,                                                           |
|              |                                       | دین ادر پسندیده اخلاق والی                                  |
| 583          | ت ہو ۔۔۔۔۔۔                           | بیان،اگر چهوه فقیر یا بد صور ر                              |

1 6 - Chievelle ) 5 9 بَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَكَمْ يُضْرَبُ؟ وَبِأَيِّ شَيْء

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ وَبَيَان نَسْخِهِ بَابُ هَلْ يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سَكَرٌ أَوْرِيْحٌ وَلَمْ يَعْتَرِفْ؟ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ التَّعْزِيْزِ وَالْحَبْسِ فِي النُّهُم مَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ أبُوَابُ السِّحُرِ وَالْكَهَانَةِ وَالتَّنْجِيُمِ بَىابُ مَا جَمَاءَ فِي ثُبُوْتِ السِّحْرِ وَتَأْثِيْرِهِ بَإِرَادَةِ اللَّهِ -تَعَالٰي وَوَعِيْدِ مَنْ صَدَّقَهُ بِغَيْرِ ذَالِكَ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِر بَبَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَهَانَةِ وَأَصْلِ مَأْخَذِهَا وَكَيْفَ بُصَدُّقُ الْكَاهِنُ فِي بَعْضِ الْأُمُوْرِ بَىابُ السَّهٰي عَنْ إِنْيَانِ الْكَاهِنِ أَوِ الْعَرَّافِ وَوَعِيْدِ مَنْ

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُلُوان الْكَاهِن وَأَخْبَار عَن الْكُهَّان بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِيَافَةِ وَالطَّرِيْقِ يَعْنِي الْخَطَّ فِي ألأرض والطِيَرَةِ بَ بُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْم اَلَّوْعُ الرَّابِعُ مِنَ الْفِقْهِ آلاً حُوَالُ الشَّخْصِيَّةُ وَالْعَادَاتُ كِتَابُ الْيِكَاحِ بَابُ الْحَتِّ عَلَيْهِ وَكَرَاهَةِ تَرْكِهِ لِلْقَادِر

بَابُ النَّهٰي عَنِ الإِخْتِصَاءِ وَالتَّبَتُّلِ مَاكُ صِفَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ خِطْتُهَا بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي التَّزَوُّجِ بِالْاَبْكَادِ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا لِمُصْلَحَةٍ فِي الثَّيْبِ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي التَّرْوِيْجِ مَنْ ذِي الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ الْمَوْضِيُّ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَوْ دَمِيْمَ الْخِلْقَةِ

|                                                                | (6 - Chieverth 22 ) Sed                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی خاتون کی         | بَابُ فَضْلِ مَنْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَبْنَاثِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّج        |
| نضيلت إدر قريش عورتول كي نضيلت كابيان 586                      | وَفَضْلِ نِسَاءِ قُرَيْشِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ                                       |
| منگنی پیمنگنی کا پیغام دینے سے ممانعت ادر عدت میں اشارے        | بَابُ النَّهِي أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ وَمَا               |
| کنائے ہے منگی کی بات کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 589                   | جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ                              |
| منگیتر کود کھنے کے جواز کا بیان                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّظْرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ                  |
| ولی کے بغیر نکاح کے منعقد نہ ہونے اور غلام کا آقا کی اجازت     | بَابُ لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَمَا جَاءً فِي ذِوَاجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ     |
| ک بغیر شادی کرنے کا بیان                                       | إِذْن سَيْدِهِ                                                                   |
| کنواری کونکاح پر مجبور اور بیوہ سے مشورے کا بیان 598           | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ وَإِسْتِنْمَارِ النَّيْبِ                |
| نکاح میں یتیم بگی کو مجبور نہ کرنے اور اس کی اجازت اور         | بَابُ عَدْمِ إِجْبَادِ الْيَتِيْمَةِ وَأَنَّهَا لَا تُوزَقُحُ إِلَّا بِإِفْنِهَا |
| رضامندی ہے اس کی شادی کرنے کا بیان 601                         | <u>وَرَضَاهَا</u>                                                                |
| عورتو ل سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشورہ کرنا 603             | بَابُ إِسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ فِي بَنَاتِهِنَّ                                  |
| باب کا اپن ہوہ یا بالغ کنواری بچی کا اس کی رضامندی کے بغیر     | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيْجِ الْآبِ بِنَتُهُ الثَّيْبَ أَوِ الْبِكْرَ          |
| شادی کردینے کا بیان 604                                        | البَّالِغَ بِغَيْرِ رَضَاهَا                                                     |
| بیٹے کا اپنی مال کا کسی سے نکاح کرنے کا بیان 606               | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ ٱلإِ بْنِ أُمَّهُ                                  |
| نکاح میں کفو (برابری) کے مسئلے کا بیان 607                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَانَةِ فِي الْبَكَاحِ                                  |
| نکاح کے نطبہ کے متحب ہونے کا بیان 608                          | بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِكَاحِ                                       |
| نكاح كى شرائط اورممنوعه شرطول كابيان 613                       | بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا نَهٰى عَنْهُ مِنْهَا                       |
| مہر کے ابواب                                                   | اَبُوَابُ الصَّدَاقِ                                                             |
| مہر کی قلیل اور کشر مقدار پر شادی کرنے کے جواز اور معتدل چیز   | بَابُ جَوَاذِ التَّزْوِيْجِ عَلَى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَاسْتِحْبَابِ       |
| كمتحب بونے كابيان 615                                          | الْقَصْدِ فِيْهِ                                                                 |
| آزادی اور قرآن کے بعض جھے کی تعلیم کومہر بنانے کا بیان 619     | بَابُ مَنْ جَعَلَ الْعِنْقَ صَدَاقًا وَكَذَالِكَ تَعْلِيْمُ بَعْضِ الْقُرْآنِ    |
| اس شخص کا بیان جس نے منہر کے تقرر کے بغیر شادی کر کی اور پھر   | بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ       |
| حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا 621                       |                                                                                  |
| جماع سے پہلے مہر کی کچھ ادائیگی کردینے اور اس کو چھوڑ دینے کا  | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْدِيْمِ شَيْءِ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ                      |
| بیان اور اس مخص کی وعیدِ کا بیان که جس نے بظاہر مہر کا تعین تو | الْـدُخُـوْلِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ وَوَعِيْدِ مَنْ سَمَّى                  |
| کیا، لیکن اس کا اراده ادائیگی کا نه تھا                        | صَدَاقًا وَلَمْ يُرِدُ أَدَانَه ،                                                |
| خاوند کا بیوی اوراس کے اولیاء کو تحفے دینے کا حکم 625          | بَابُ حُكْمِ هَدَايَا الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ وَأُولِيَائِهَا                     |
| جبير كابيان 626<br>جبير كابيان                                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِهَازِ                                                   |
| نکاح کے موانع کا بیان                                          | أَبُوَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ                                                   |
| عورت ادراس کی پھوپھی کواور اس نتم کی محرم خواتین کوایک نکاح    | بَابُ النَّهٰي عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَنَحْوِها         |
| میں جمع کرنے ہے ممانعت کا بیان 628                             | مِنَ الْمَحَارِمِ                                                                |

نبرست کیری سمی مخص کا این باب کی بوی ہے شادی کر لینے کا بیان - 631 رضاعت کی وجہ سے نکاح کے حرام ہو جانے کے ابواب جورشتے نسب کی وجہ ہے حرام ہوتے ہیں، وہی رضاعت کی وجہ ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں ------633 کیا دودھ بلانے والی خاتون کے خاوند اور اس کے رشتہ داروں کے لیے بھی رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا پانہیں ---- 635 حرام کرنے والی رضعات کی تعداد اور بزے آ دمی کی رضاعت کا بيان ----- بيان رضاعت کی وہ مقدار جس ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔۔۔ 642 اس چز کا بیان که رضاعت میں کس کی شیادت حائز ہوگی 645 دودھ چھڑاتے وقت عورت کو کچھ دینے کا بیان ------ 646 ممنوعه نكاحول كابيان ------ 647 نکاح متعہ کی رخصت اور پھراس کےمنسوخ ہو جانے کا بیان 647 نکاح متعہ کے منسوخ اور منہی عنہ ہونے کا بیان ------ 649 حلاله كرنے والے اور احرام والے آ دمى كے نكاح كاتھم -- 652 شغار (لیعنی و پیرسیہ) کے نکاح کا تھم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 654 حدلگائے ہوئے زانی کا نکاح نہ کیا جائے ------- 656 ہانجھ خاتون سے نکاح کرنے کا حکم ------- 657 كى عيب كى وجه سے منكوحه كورة كردينے كابيان ----- 659 اس امر کا بیان کہ جوآ دمی مسلمان ہواور اس کے عقد میں دو بہنیں یا چار سے زائد بویاں ہول، نیز آزاد اور غلام کے لیے بیویوں کی جائز تعداد اوراس معالم میں نبی کر میں ایک خاصے کا بیان 659 ان کافر میاں بیوی کا بیان کہ جب ان میں ہے ایک دوسرے ے بہلے مسلمان ہوجائے ------اس عورت کا بان کہ جومسلمان ہو کر شادی کر لیے اور پھر اس کا خادنداسلام قبول کرے، تو وہ ای کی طرف لوٹائی جائے گی 662 ولیمه کے ابواب

ولیمہ کے حکم، بکری یا اس سے زائد چیز کے ساتھ اس کے مستحب ہونے اور اس سے کم کی چیز کے ولیمہ کا جائز ہونا ------ 666 ولیمہ کی دعوت دینے والی کی دعوت قبول کرنے کا بیان --- 670 جب دو دائی جمع ہو جائیں تو کیا کیا جائے، نیز دوسرے اور ﴿ وَهُوْ ﴿ مُسَكُنْ الْمُلْآَثَةُ لِلْآَكُةُ الْمُؤَادَّةُ أَلِيهِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَلِيهِ اَبُوَابُ تَحُرِيُمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

بَابُ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ

وَأَقَارِيهِ كَالْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا بَسَابُ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ الْمُحَرِّمَةِ وَمَا جَاءَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِرِ الْمُعَرِّمَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيْمُ بَابُ مَا يَشْعَوْنُ شَهَادَتُهُ فِي الرَّضَاعَةِ بَالْبُ مَا يَسْتَحِبُ أَنْ تُعْطَى الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ الفِطامِ بَابُ مَا يَسْتَحِبُ أَنْ تُعْطَى الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ الفِطامِ بَابُ الرَّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُتْمَةِ ثُمَّ نَسْخِهِ بَالُوطامِ بَابُ الرَّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُتْمَةِ ثُمَّ نَسْخِهِ بَالُكُومِ الْمُتَعْمِقُ فَمَ الْمُحْدِمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ بَاللَّهُ عَنْ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحْدِمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ بَاللَّهُ عَنْ يَكَاحِ الشِّغَارِ بَاللَّهُ عَنْ يَكَاحِ الشِّغَارِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الرَّانِيُ الْمُجْلُودِ لَا يُنْكَحُ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الرَّانِيُ الْمُجْلُودِ لَا يُنْكَحُ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الرَّانِي الْمَجْلُودِ لَا يُنْكَحُ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الرَّانِي الْمَجْلُودِ لَا يُنْكَحُ بَالْكِيْلِ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الرَّائِي الْمَجْلُودِ لَا يُنْكَدُ فِي الْعَيْلِ مَا مَا يُدَكِّ فِي رَوْ يَعْمَ أَنْ الْمَاكُودِ وَالْمَنِي الْمَاكُودِ وَالْمُنْكُونَ وَالْمَالُ أَوْ أَكْثُورُ مِنْ أَرْبَعَ وَفِيْهِ بَالْكِيْلِ مَا مَا يُذَكِرُ فِي رَوْ الْمُنَافِقِ أَوْ أَكْتُولُ الْمُعَلِي الْمَالُمَ وَتَحْتَهُ أَنْ أَوْ أَكْثُورُ مِنْ أَرْبَعَ وَفِيْهِ إِلَاكُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمَاكُودِ وَلَا الْمَاكِمُ وَالْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْل

بَابُ مَاجَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَلُ الْآخَو

الْعَدَدُ الْمُبَاحُ لِلْحُرِ وَالْعَبْدِ وَمَا خُصَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ

بَى اللهِ مَنا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ وَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يُسْلِمُ (رَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَتَرُدُ عَلَيْهِ

### اَبُوَابُ الُوَلِيُمَةِ

بَابُ حُكْمِ الْوَلِيْمَةِ وَإِسْتِحْبَابِهَا بِالشَّاةِ فَأَكْثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِيْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ

بَىابُ مَا يُصْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ وَحُكْمِ الْإِجَابِةِ فِى

N°698278

| تیسرے دن کی دعوت قبول کرنے کا بیان 673                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| وعوت دیا گیافخف برائی دیکھے تواہے رو کے، وگر نہلوٹ جائے 674         |
| ولیمہ میں تھجوروں کو بھیرنے اور پھران کولوٹے کا بیان 675            |
| ختنہ وغیرہ کے موقع کی دعوت کو قبول کرنے کا بیان ادراس چیز کا علم کہ |
| چھافراد کو دعوت دی اور ایک آدمی ان کے ساتھ ویسے ہی چل پڑا 676       |
| نکاح کے اعلان اور اس میں کھیل کود اور وف بجانے کا حکم - 678         |
| ان اوقات کا بیان جن میں رخصتی مستحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 681                  |
| رخصتی کے بعد دعا کا بیان 682                                        |
| جماع کے وقت الله تعالی کا نام لینے اور پروہ کرنا اور دوبارہ جماع    |
| كرنے كے ليے وضوكرنے كابيان                                          |
| عزل کا بیان اور اس کے بارے میں منقول روایات 686                     |
| عزل کے منبی عنداور مکروہ ہونے کا بیان 686                           |
| عزل کی رخصت کا بیان 688                                             |
| غیلہ کی کراہت اوراس کی وجہ سے عزل کی رخصت کا بیان 690               |
|                                                                     |
| میاں بوی کے خاص اُ مور کولوگوں سے نہ بیان کرنا 692                  |
| بوی دہر میں وطی کی ممانعت ادر تحبیب کے جواز کا بیان یعنی مجھیل      |
| ست سے عورت کی قبل میں جماع کرنے کے جواز کا بیان 695                 |
| میاں بیوی کےحقوق اوراحچھیصحبت کا بیان                               |
| میاں ہوی کے حقوق کے بارے میں جامع بیان 697                          |
| بیوی پر خاوند کے حقوق کا بیان 698                                   |
| خادند پر بیوی کے حقوق کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 709                   |
| بوی کے ساتھ حسن معاشرت وحسن اخلاق سے پیش آنے کی                     |
| فضيلت كابيان                                                        |
| بویوں کے درمیان تقسیم اور کنواری ادر بیوہ بیوی کے پاس خادند         |
| کے تیام کی مت کا بیان 721                                           |
| بیو یوں کے درمیان واجبی اور غیر داجبی عدل کا بیان 722               |
| ایک بیوی کا اپنادن اپنی سوکن کو ہیہ کر دینے کا بیان 724             |

(D)1

الْيُوم الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَابُ مَنْ دُعِيَ فَرَاى مُنكَرًا فَلْيُنكِرُهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِثَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ وَالنُّهْبَةِ فِي الْوَلِيْمَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ دَعْ وَمِ الْحِتَانِ وَغَيْرِهِ وَحُكُم مَنْ دَعَا سِتَّةً فَتَبِعَهُمْ وَاحِدٌ بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَاللَّهْوِ فِيْهِ وَالضَّرْبِ بِالدُّفِّ بَاكُ الْأُوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْبَنَاءُ بَاتَ مَا يُسْتَحَتُّ مِنَ الزِّينَةِ لِلنِّسَاءِ وَمَا يُكُرِّهُ لَهُنَّ بَابُ التَّسْمِيَةِ وَالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَالْوُضُوءِ عِنْدَ الْعَوْدِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ أَبُوَابُ الْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَمَا جَاءَ فِيْهِ بَاثُ النَّهِي عَنْهُ وَكَرَاهِتَهِ بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْعَزْل بَاكُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الْغِيْلَةِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَزْلِ لِآجل ذٰلِكَ بَابُ نَهْى الزَّوْجَيْنِ عَنِ التَّحَدُّثِ بِمَا يَجْرِيْ حَالَ الْوِقَاع بَـابُ الـنَّهُـى عَـنْ إِنَّيَانَ الْمَرْأَ وَفِي ذُبُـرِهَا وَجَوَازِ التَّجْبِيبِ وَهُوَ إِنْيَانُهَا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا أَبُوَابُ حُقُولُ ق الزَّوُجَيُن وَإِحْسَان الْعِشُرَةِ بَابٌ جَامِعٌ لِمُحَقُّوْقِ الزَّوْجَيْنِ بَابُ حَقّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ بَابُ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ بَابُ فَيضُل إِحْسَان الْعِشْرَةِ وَحُسْنِ الْحُكُقِ مَعَ الزَّوْ جَةِ

بَابُ الْفَسَم بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمُدَّةِ إِفَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ

بَاتٌ فِيْمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْدِيلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا لَا يَجِبُ

البخر وَالثَّيب

بَاكُ مَنْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا

6 - 24 34 34 34 36

### مَنْ الْمُراجِدُونِ الْمُراجِدُونِ - 6

اَلنَّوْعُ التَّانِيُ مِنُ قِسُمِ الْفِقْهِ الْمُعَامَلاتُ قتم فقه کی دوسری نوع معاملات کا بیان

كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْكُسُبِ وَالْمُعَاشِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ خريدوفروخت، ذرائع آمدنی اور تجارت كے متعلقه امور كابيان

أَبُوَابُ الْكُسُبِ ذرائع آمدنی کے ابواب

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الْكَسْبِ وَعَدُم التَّقَاعُدِ وَالتَّرُغِيُبِ فِي الْحَلال مِنْهُ وَالتَّنْفِيُر مِنَ الْحَرَام

کسب مال کی رغبت دلانے ، بیت ہمتی ہے گریز کرنے ، نیز حلال کی ترغیب اور حرام سے نفرت ولانے کا بیان

(٥٧٢٠) عن الزُّبَيْر بن الْعَوَّام قَالَ: قَالَ سيدنا زبير بن عوام فِي عن روايت ب كه رسول الله مِ السَّعَ الله رَسُولُ اللَّهِ عِلى: (( لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبَّلا في فرمايا: "آدى اين كنده مررى وال كر ايندهن كي لکڑیاں اٹھائے ہوئے بازار میں فروخت کے لیے لا رکھے اور فَيَبِيْعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ الى دولت كماكرا في ذات يرصرف كرے بداس كهيں بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا پھرے وہ ایے دیں ہانہ دیں۔''

فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِيْءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوق خَيْرٌكَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ \_)) (مسند احمد: ١٤٠٧)

ف است : .....منلمان کوحسب استطاعت یمی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں ہے سوال کرنے ہے بیجے ادرانی آمدن کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرہے، یہی غیرت وحمیت اور خیر و بھلائی والی زندگی ہے، جومسلمان اس معاملے میں دوسرے برانحصار کر لیتا ہے، اس کا وقارختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

(٥٧٢١) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو مريه زَنْ تَعَد ع روايت ب كدرسول الله مُشَاعَيْن ن

(٥٧٢٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٧١، ٢٣٧٣ (انظر: ١٤٠٧)

(٥٧٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠١٥ (انظر: ٨٣٤٨)

کتاب و سنت کی روشٰنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) ( 6 - CLISCHIE ) ( 6 - CLISCHIE ) ( 6 - CLISCHIE ) 22 ) المركز في وفروخت، آمدني اور تجارت كيان

فرمایا: ''لوگو: الله تعالی خود یا کیزہ ہے اور یا کیزہ چیز کو ہی قبول كرتا ب، اور بيتك الله تعالى نے ايمانداروں كو وہى تكم ديا ہے جو اینے رسولوں کو دیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: اے پغیرو! یا کیزہ چیزوں ہے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جوتم عمل کرتے ہو، بیٹک میں اس کو جانتا ہوں۔ (سورہُ مومنون: ۵۱) نیز فر مایا: اے مومنو! تم ان یا کیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، جو ہم نے تم کو بطوررزق عطاكى ين \_ (سورة بقره:١٤٢) كهرآب منظميم أن ال مخض کا ذکر کیا، جولمباسفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں اور وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے: اے میرے ربّ! اے میرے ربّ! جبکہ اس کا کھانا، پینا، پہننا اورغذاحرام ہے،تو بھراس کی دعا کیسے قبول کی جائے۔''

اللُّهِ ﷺ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَفْبَلُ إِلَّا طَيْبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ: ﴿ يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴾ وَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَثُمَّ يَمُدُّ يَـدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِلْاِكْ ـ)) (مسند احمد: ۲۳۳۰)

ف است : ..... مسئلہ انبیاء ورسل کا ہو یا ان کے امتوں کا ، دونوں کو یہی تھم دیا گیا ہے کہ وہ طال رزق کا اہتمام کریں ، بصورت ویگرمسلمان کی عاجزانہ ریکار کو بھی رو کر دیا جاتا ہے ،عصر حاضر کی ایک پریشانی پیجھی ہے کہ لوگ حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے اور جس کا جس مقام پر جو داؤ لگتا ہے، وہ شکار کر لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔

> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَحْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَام فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عزَّ وَجلَّ لا يَمْحُو السَّيْسيءَ بالسَّيِّيءِ، وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّيءَ بالحسن، إنَّ الْخَبِيْثَ لا يَمْحُو الْخَبِيْثَ مِ) (مسند احمد: ٣٦٧٢)

(٥٧٢٢) عن ابْسن مَسْعُود قَالَ: قَالَ سيدناعبدالله بن مسعود بناتي سي الله مستقلة نے فرمایا: ''بندہ جوحرام مال کما کر اس کوخرچ کرتا ہے، وہ اس سے قبول نہیں ہوتا اور ایسے مال سے جوصدقہ کرتا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوتا اور ایسا مال جب اپنے بیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کواحیمائی کے ذریعے ختم کرتا ہے، بیشک ایک خبیث چیز دوسری خبیث چیز کونہیں مٹا

ف انسد: ..... بردایت سندانوضعف ب، کین اس میں جتنے امورکو بیان کیا گیا ہے، وہ شریعت کے مصدقہ اصولول میں سے ہیں۔

<sup>(</sup>٧٢٢) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد البجلي. أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٤٧ ، والبزار: ۲۲۵۲ (انظر: ۲۷۲۳)

### وكال منظاليل المنظاليل ال

سیدنا ابو ہریرہ رہائیڈے روایت ہے کہ نبی کریم منطقاتی ہے فرمایا: ''لوگوں پر ایبا زمانہ ضرور آئے گا کہ آ دمی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال مال حاصل کررہا ہے یا حرام۔''

(٥٧٢٣) - عَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللَّالِمُ الللللللِّهُ الللللِ

فوائد: ..... کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانے کی مسلمانوں کی کثیر تعداد نے آپ مشے اَلَیْن کی اس پیشین گوئی کو پورا کردیا ہے، سرے سے لوگ حلال وحرام کے سلسلے میں سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار بی نہیں ہیں، بظاہر عبادت گزار طبقہ سے متعلقہ افراد میں بھی بیصلاحیت کم ہوگئی ہے، آپ درج ذیل صورتوں پرغور کریں:

بینک کی ملازمت، انشورنس کمپنی کی ملازمت، تمبا کو اور دوسری نشه آور چیزوں کا کا روبار، واضح سود اور رشوت والے معاملات، خرید و فروخت کے وقت عیب چھپانا اور جھوٹ بولنا، شیو اور تھریڈیگ اور پلکنگ کی کمائی، شیو کے آلات کا کاروبار، کوں کی قیمت، خریدی ہوئی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کرنا، ذخیرہ اندوزی، سونے کی خرید و فروخت میں ربا الفضل، بیوٹی پارلر کے جھانسے میں کی حرام امور کا ارتکاب، فون اور موبائل کا بیلنس اور بجلی اور گیس چوری کرنا، کم بیوٹر اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے واضح حرام امور کا گھروں میں اہتمام کرنا، جوا پر شتمل واضح صور تیں، کی بیاریوں میں آپریش کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹروں کا مال و زر حاصل کرنے کے لیے آپریشن کر دینا، اکثر لوگوں کا اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا حق ادا نہ کرنا۔

ہمارے معاشرے میں درج بالاحرام صورتیں نہ صرف موجود ہیں، بلکہ ہر دوسراشخص ان کے استعال کو اپنا حق سمجھنے لگ گیا ہے۔

(٥٧٢٤) - عَنِ ابْنِ عُمَوَ وَكُنْ قُالَ: مَنِ ابْنَ عُمَوَ وَكُنْ قُالَ: مَنِ الشَّنَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ: ثُمَّ أَذْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّنَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَنْ سَمِعْتُه يَقُولُهُ مَصَمَّنَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَنْ سَمِعْتُه يَقُولُهُ مَصَمَّنَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَنْ سَمِعْتُه يَقُولُهُ مَصَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المَا يَكُنِ النَّبِي السَّمِعْتُه يَقُولُهُ مَا وَاللهُ اللهُ ا

سیدنا عبدالله بن عمر و النظامی سے دوایت ہے، وہ کہتے ہے: اگر کوئی
آ دمی دس درہم کا لباس خریدے اور اس میں ایک درہم حرام
کمائی کا ہوتو جب تک وہ کیڑا اس کے جسم پررہے گا، الله تعالیٰ
اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا ابن عمر برا تھا ہے اپنی
دونوں انگلیاں اپنے کا نوں میں ڈال لیس اور کہا: اگر میں نے
رسول الله طیفے آتیے ہے یہ بات نہ تی ہوتو میرے دونوں کان

بہرے ہوجا کیں۔

<sup>(</sup>٥٧٢٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٠٥٩، ٢٠٨٣ (انظر: ٩٨٣٨)

<sup>(</sup>٥٧٢٤) تـخـريج: اسناده ضعيف جدا، بقية بن الوليد الحمصى يدلس تدليس التسوية، وعثمان بن زفر الجهني مجهول الحال\_ أخرجه البيهقي في "الشعب": ٢١١٤(انظر: ٥٧٣٢)

### و المرابع المنظمة الم

سیدنا نعمان بن بشیر زباتی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مطابقی ہے کہ استان ہیں انھوں نے اسپ کانوں کی طرف اشارہ کیا: '' بیشک طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن طلال وحرام کے درمیان کچھامور مشتبہ ہیں، بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نا آشنا ہیں کہ آیا وہ طلال ہیں یا وہ حرام، جس نے ان امور کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرلی اور جوان میں گھس گیا، قریب ہے کہ وہ حرام میں واقع ہوجائے گا، اس کی مثال بیہ تریب ہے کہ وہ حرام میں واقع ہوجائے گا، اس کی مثال بیہ کہ اگر ایک آدمی کی جراگاہ کے نزدیک جانور جرائے گا تو ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ممنوعہ چیزیں اس کی حرام میں واقع ہوجائے گا۔ اس کی مرام میں واقع ہوجائے گا۔ اس کی حرام میں منہ ماری بھی کردیں، ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ممنوعہ چیزیں اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، انسان میں گوشت کا ایک گلاا ہوتا ہے، اگر دہ خراب ہوجائے تو سارا جم صیح ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب موجائے تو سارا جم صیح ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب ہوجائے تو سارا جم صیح ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب ہوجائے تو سارا جم صیح ہوجاتا ہے اور اگر وہ خراب ہوجاتا ہے خبر دار! وہ دل ہے۔''

(٥٧٢٥) - عَنْ عَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ اللهِ عَنْ بَشِيْسِ يَسَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَأَوْمَا بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذْنَيْهِ: ((إِنَّ السَحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لاَيَدْدِى كَثِيْرٌ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لاَيَدْدِى كَثِيْرٌ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنَ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنَ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنَ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنَ الْحَرامِ مُشْتَبِهَاتٍ لاَيَدْدِى كَثِيرٌ مِنَ الْحَرامِ مُشْتَبِهَاتٍ لاَيَدْدِى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَ مِنَ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنَ الْحَرامِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا إِلْسَتَبْرَأَ لِلِينِيهِ وَعَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ ، فَمَنْ رَعْمى إلى جَنْبِ حِمّى اللهِ مَمَانِ رَعْمى إلى جَنْبِ حِمّى اللهِ مَحَارِمُهُ ، وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ يُوسِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، وَلِكُلِ مَلِكِ حِمّى ، فَلَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا مَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا اللهِ مَعَارِمُهُ ، وَإِلَى فَي الْإِنْسَانِ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا الْوَهِمَى اللهِ وَعِي اللهِ عَلَى اللهِ وَعِي اللهِ عَلَى اللهِ وَعِي اللهِ الْحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا الْحَدَالَ وَعِي اللهِ الْحَدِي اللهِ الْمَعْمَ اللهِ وَعِي اللهُ الْمَالِي وَمِي اللهِ الْمَالِي وَعِي اللهُ الْمَالِي وَعِي اللهِ الْعَلْمِي اللهُ الْمَالَ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي وَالْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْعَلَى اللهُ الْمَالِي اللهِ الْمُولِي وَالْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْتَ الْمُعْلِي اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِي الْمُولِي الْمُولِي اللهُ الْمُ الْمُ الْمُولِي اللهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْم

فواند: ..... قرآن و صدیث کی روشی میں حلال اور حرام امور بالکل واضح ہیں، البتہ جھا ہے امور ہیں کہ واضح طور پرجن کی حلت یا حرمت کا فیصلہ نہیں کیا سکتا ہے، ان ہی کو مشتبہ امور کہتے ہیں، اس حدیث مبار کہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان امور سے بھی اجتناب کیا جائے، تا کہ آدمی حرام کاموں سے مکمل طور پر محفوظ رہے، جوآدی ان شبہات سے بچے گا، وہ اللہ تعالی سے بال اجر پائے گا اور جوان کے لیے جواز پیدا کرے گا، وہ نادم ہوگا اور فضائل سے محروم رہے گا۔

دیکھیں حدیث نمبر (۲۲۰۴)،اس حدیث میں ایک مشتبہ چیز کابیان ہے۔

رسول الله طفائل نے راست میں پڑی ہوئی تھجور کے بارے میں فرمایا: "اگریہ خدشہ نہ ہوتا کہ بیصدقہ کی ہوسکتی ہوسکتی ہے تو میں اسے کھالیتا۔" (صحبح بحاری: ۲۰۰۰)

حدیث مبارکہ کے آخری جھے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی اصلاح کا دارومدار دل پر ہے، لہذا دل کو پر خلوص رکھا جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔

<sup>(</sup>۵۷۲۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۵۱، و مسلم: ۹۹۵۱ (انظر: ۱۸۳۹۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

(٥٧٢٦) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ كُلُّهُ اللَّهِ وَكُلُّهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: ((يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أُولَٰى بهِ-)) (مسند

سیدنا جابر بن عبدالله والنه خواهد ہے روایت ہے کہ رسول الله میشیا میں نے سیدنا کعب بن عجر ہ زماینڈ سے فر مایا: ''اے کعب بن عجر ہ! وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو حرام سے یا ہوگا، آگ اس کے زیادہ لائق ہوگی۔''

فواند: ..... ارثادِ بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَتَامِيٰ ظُلُمًّا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا﴾ "جولوك ظلم سے تيمول كا مال كھاتے ہيں، وہ اپنے پيوں ميں آگ جرتے ہيں۔" (النساء: ١٠) حرام مال جہنم کا بہت بڑا سبب ہے،اس کی وجہ ہے اللّٰہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ۔

الْبَقَرَةُ مِنَ الْأَرْضِ)) (مسند احمد: ١٥١٧) زمين ع ي تي بي-"

(٥٧٢٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَكُلَّ سينا سعد بن الى وقاص وَلَيْ سے مروى ہے كه رسول قَسالَ: سَسِعِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ يَعُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ ((سَيكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ جوانِي زبانوں كے ذريع اس طرح كما كي گي گائ

فسواند: ..... برحدیث، حدیث نبر (۵۷۲۳) کے ہم معنی ہے، اس کامفہوم بد ہے کہ جیسے گائے جرتے وقت خنگ اور تر اور میٹھے اور کڑو ہے جارے کے مابین فرق نہیں کرتی ، بلکہ سب کوتلف کر دیتی ہے، ایسی ہی بعض لوگ حلال و حرام ادر حق و باطل میں کوئی تمیز نہیں کرتے ، آج کل اچھے بھلے مجھدار لوگوں نے نہ صرف سودی معاملات کو جائز سمجھ لیا ہے، بلکہ وعملی طور براس میں ملوث ہیں، جبکہ وہ منج کے طور پراینے آپ کو برحق اور نمازی پر ہیز گار بھی سجھتے ہیں۔

(٥٧٢٨) ـ عَـنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَوْيَمَ قَالَ: ابوبكر بن ابي مريم كهت بيل كه سيدنا مقدام بن معدى كَانَتْ لِمِقْدَام بْن مَعْدِيْكُر بَ جَارِيَةٌ نَبِيْعُ مَر رَبِ وَلِيَّنَ كَي ايك لوندى دود ه فروخت كرتى تقى اوروه دوده كى قيت ليت تھى كى نے ان سے كہا: سمان الله! (برا تعب سُبْ حَانَ اللَّهِ! تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ ، ب ع) دودهاوندى فروخت كرتى باور قيمت تم لے ليتے ہو، انھوں نے جوابا کہا: یہ کوئی گناہ والی بات نہیں، میں نے خود

السَّلَّبَنَ وَيَسْقُبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيْلَ لَهُ: فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ بِذَٰلِكَ؟ سَمِعْتُ

(٥٧٢٦) تخريج: استاده قوي على شرط مسلم. أخرجه ابن حبان: ٤٥١٤، والحاكم: ٤/ ٢٢٢، والدارمي: ٢٧٧٦، وابو يعلى: ١٩٩٩ (انظر: ١٤٤٤١)

(٥٧٢٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه البزار: ٢٠٨١ (انظر: ١٥١٧)

(٥٧٢٨) تخريج: استاده ضعيف لضعف ابي بكربن ابي مريم، ولانقطاعه، ابو بكربن ابي مريم لم يـدرك المقدام بن معدى كرب ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٢٥٩ ، وفي "الاوسط": ٢٠٩ (انظر: (177.1

الكار منظالة المنظانية الله المنظالية المنظلة المنظ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ مِشْتَكَانِمْ كُو بِيفُرِماتِ بُوكِ مِنا تَهَا كُهُ ' لُوكُول بِر زَمَانٌ لَا يَسْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ -)) الياوقت آئ كاكه جس مي صرف ويناراور ورجم بي كام ہ کیں گے۔'' (مسند احمد: ۱۷۳۳۳)

فواند: ..... مرفوع حديث كامفهوم بيب كرايباز مانه بهي آئے گا كراس ميں كمائى كرنا بى لوگوں كےمفيدر ب گا، وگرنہ وہ چوری، نفاق اور ظالم کی اعانت جیسے امور میں پڑ جا ئیں گے۔

بَابُ أَفْضَل الْكَسَب الْبَيْعُ وَ عَمُلُ الرَّجُل بِيَدِهِ وَ مِنْهُ كَسُبُ وَلَدِهِ اس چیز کا بیان کہسب سے بہترین کمائی تجارت اور آ دمی کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے، نیز اس امر کا بیان کہ بندے کی اولا دہمی اس کی کمائی میں سے ہے

(٥٧٢٩) عَنْ جُمنع بْنِ عُمني عَنْ خَالِهِ جَمِيع بن عمير اين مامول (سيدناابوبرده بن نيار والنفو) سے قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عِلَيْ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسَبِ بِيان كُرتِ بِين كُه بِي كُم مِن الْغَيَرَةِ سے يوال كيا كيا كيا كہا كہ حب فَقَالَ: ((بَیعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِیَدِهِ۔)) ہے بہتر ذریعہ معاش کون ساہے، آپ مِسْ اَلَمَ الرَّجُلِ بِیَدِهِ۔)) مبروراورآ دمی کا اپنے ہاتھ کے ذریعے کمائی کرنا۔''

(مسند احمد: ١٥٩٣٠)

فواند: ..... نيع مرور سے مراد وہ تجارت ہے جس میں کوئی شبداور خیانت نہ ہو، ہاتھ کے ذریعے کمائی کرنے

سے مراد تھیتی باڑی اور صنعت و ہنر وغیرہ ہے۔

(٥٧٣٠) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَسَمَ لُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْدٍ -)) (مسند احمد: ۱۷۳۹۷)

(٥٧٣١) ـ عَن الْمِقْدَام بْن مَعْدِيْكُربَ وَ الْمِقْدَ أَنَّهُ رَأْى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ (وَفِيْ لَفْظِ: أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ) مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدَيْهِ-)) (مسند احمد: ١٧٣٢٢)

سیدنا رافع بن خدیج و النیوسے روایت ہے کہ نبی کریم مشارية سے دريافت كيا كيا كا الله كرسول! كون ى كمائى سب سے زیادہ یا کیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا: "آدی کے ہاتھ کی کمائی اور ہرمبر در تجارت ۔''

سیرنا مقدام بن معد کمرب و الله اسے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مشاعية كوديكاكه آب مشاكية ن وونول باته پھیلائے اور فرمایا: ''اس ونیامیں سب سے زیادہ بہتر اور (ایک روایت کے الفاظ) الله تعالیٰ کے باں سب سے زیاوہ محبوب وہ کھانا ہے، جوآ دی اینے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔''

(٥٧٢٩) حسن لغيره ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ١٠ ، والبيهقي: ٥/ ٢٦٣ ، والبزار: ١٢٥٨ (انظر: ١٥٨٣٦) (٥٧٣٠) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٤٤١١، والحاكم: ٢/ ١٠ (انظر: ١٧٢٦٥) (٥٧٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٧٢ (انظر: ١٧١٩٠)

## المنظم المنظم

سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیۃ نے فرمایا:
"سب سے عمدہ چیز وہ ہے، جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے
کھائے اوراس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔"
(دوسری سند) آپ مشافیۃ نے فرمایا: "تمہاری اولاد بھی
تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی
سے کھایا کرو۔"

أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ)) (٥٧٣٣) - وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ عَنِ النَّبِي عَنْ: ((إِنَّ أَوْلاَدَكُمُ مِنْ أَظْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ .))

(٥٧٣٢) عَنْ عَائِشَةَ وَلِي عَن النَّبِي عِلْيَا

(مسند احمد: ٢٤٦٣٦)

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص زفاتین سے روایت ہے کہ ایک بد ورسول الله طفی آیا اور اس نے کہا: میرا باپ میرے مال کو فنا کرنا چاہتا ہے، آپ طفی آیا نے فرمایا: "تو اور تیرے مال کو فنا کرنا چاہتا ہے، آپ طفی آیا نے فرمایا: "تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، سب سے بہتر چیز وہ ہے جوتم اپنی کمائی سے کھاتے ہواور تمہاری اولا دتمہاری کمائی میں سے ہے، یاس اس کو خوشگواری کے ساتھ کھاؤ۔"

(٥٧٣٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ فَفَالَ: إِنَّ آبِى يُرِيْدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى، قَالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلادِكُمْ مِن كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيْنًا)) (مسنداحمد: ١٦٧٨)

فعواند: ...... آخری تین احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کو بید ق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولا دکی کمائی سے کھا سکتے ہیں، کیکن بیر تھم علی الاطلاق نہیں ہے، درج ذیل بحث پر توجہ کریں:

سيده عائشه بناهم بيان كرتى بين كدرسول الله طَيْحَةَ في مايا: ((إِنَّ أَوْلادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ هِيَهَ لِللهَ لِيَهَ لِمَن يَّشَاءُ اللهُ كُمُ اللهُ طَيْحَةَ فَيْ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَي كُلَّا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(مستدرك حاكم: ٢/ ٢٨٤، بيهقى: ٧/ ٤٨٠، صحيحه: ٢٥٦٤)

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولا د کو والدین کی ضروریات پوری کرنی چاہئیں ۔لیکن ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جب والدین کا مقصد محض یہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے مال پر قبضہ کرلیس یا اس کوتلف کر دیں، جس کی مثالیس موجود ہیں، تو وہ اپنا مال روک سکتا ہے،لیکن ایسے حالات کے باوجود اولا د، والدین سے انتقامی کاروائی نہیں کرسکتی اور ضروری ہے کہ پھر

<sup>(</sup>٥٧٣٢) تخريج:أخرجه مطولا و مختصرا البخاري: ١٧٠١، ١٧٠٢(انظر: ٢٤٠٣٢)

<sup>(</sup>٥٧٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۵۷۳٤) تخریج: صحیح لغیرہ ۔ أخرجه ابوداود: ۳۵۳۰، وابن ماجه: ۲۹۲ (انظر: ٦٦٧٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناطبة ا بھی ان کی ضرور ہات کا خیال رکھا جائے۔

امام البانی برانشیر کلھتے ہیں: ''اس حدیث میں بڑا اہم فقہی فائدہ ہے کہ والدین، اولا و کا مال اس وقت لے سکتے ہیں، جب ان کوضرورت ہو۔ اس فرمانِ رسول سے پتہ چلتا ہے کہ درج ذیل حدیث اینے اطلاق پر باقی نہیں ہے: ((أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيْكَ . )) ..... "تواور تيرا مال تير عباب كاب " (ارواء الغليل: ٨٣٨)

اس حدیث کا پرمطلب نہیں کہ باپ جیسے چاہے اور جب چاہے، اپنی اولاد کے مال میں تصرف کرتا پھرے، بلکہ اسے حاجت وضرورت کے بقدر مال لینے کی اجازت ہے۔ (الصحیحہ: ۲۰۶۶)

> بَابُ مَاجَاءَ فِي عَطَاءِ السُّلُطَانِ وَكَسُبِ عُمَّالِ الصَّدَقَةِ بادشاہ کے عطیے اور عاملین زکوۃ کی کمائی کا بیان

مسحوظہ: ....اس باب کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے لگائی کی ڈیوٹی کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے، ای طرح ارباب حکومت اور اس قتم کے بڑے لوگوں کا وہ تحفہ اور تعاون قبول کیا جا سکتا ہے، جس کی بندے کوحرص اورلاج نههوبه

عبدالله بن سعدی، سیدنا عمر بن خطاب و النین کے دور خلافت میں ان کے یاس آئے، سیدنا عمر والنیز نے ان سے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہتم کولوگوں کے امور یر مامور کیا جاتا ہے، پھر جب آپ کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے تو تم اس کو ناپند كرتے ہو، كيابات ايسے ہى ہے؟ انھوں نے كہا: جي بال ،سيدنا عمر فالنفو نے فرمایا: اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا: میں گھوڑ وں اور غلاموں کا مالک اور مال والا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میری پی خدمت مسلمانوں کے لیے صدقہ قرار بائے۔ سیدنا عمر خانفذ نے کہا: ایسا مت کرو، میں نے بھی تمهاري طرح كا اراده كيا تها، جب نبي كريم منظ الله مجمع عطيه دے تو میں کہنا تھا کہ آپ یہ چز مجھ سے زیادہ ضرورت مند کودے دیں، آپ مشخ و آن فرماتے که'' یہ لے لواور اس کو اپنا مال بنالوادرصدقہ کرد،اس طرح کا جو مال کسی طمع اورسوال کے بغیرمل جائے تو اس کو لے لیا کرو اور اس طرح نہ ملے تو اینے

(٥٧٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعَدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَـلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكُلَّتُهُ فِي خَلافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا ، فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلِّي، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُريْدُ إِلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ لِيْ أَفْرَاسًا وَأَعْبُدُا وَأَنَا بِخَيْرِ وَأُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِي صَـدَقَةً عَـلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَكَلا تَـفْعَلْ فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ، فَكَنَ النَّبِيُّ عِنْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فأَقُولُ ا أَعْدِلِهِ أَفْقَرَ إليهِ مِنِّي، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ: ((خُسَانُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَٰذَا الْمِنْلُ وَأَنَّتَ غَيْرُ مُشْرِفِ لَا سَائِلُ فَخُذُهُ مَنْ لَا اللَّهُ مُعُمُّ نَفْسَكَ)) (مسنداحمد: ١٠٠)

۱۵۲۰ میلا کو بجوز أخر جه البخاری: ۷۱۲۳، و مسلم: ۱۰۲ (انظر: ۱۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

(٥٧٣٦) ـ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ وَ عَلَيْ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آمُوالِ السَّلاطِيْنَ، فَقَالَ: ((مَا آتَاكَ اللهُ مِنْهَا مَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةِ وَلاَ إِشْرَافٍ فَكُلْهُ وَتَمَوَّلُهُ \_)) قَالَ: وقَالَ الْحَسَنُ: لاَبَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَرْحَلْ إلَيْهَا وَيُشْرِفْ لَهَا ـ (مسند احمد: ٢٨١٠٨)

سیدنا ابودردا و بن الله سے روایت ہے کہ رسول الله ملط الله الله الله تعالى مجھے سوال اور لا الله تعالى مجھے سوال اور لا الله تعالى بخھے سوال اور لا الله تعالى بغیر عطا کر دے، تو اس کو کھا نے اور اپنا مال بنا لے۔'' حسن بھری رحمہ الله نے کہا: (بادشاہوں کا) وہ مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کے لیے نہ آدی کو جانا پڑتا ہے اور نہ وہ اس کی لا لیج میں رہتا ہے۔

فوائند: ..... موجودہ دور میں ارباب حکومت کے قریب رہنے والوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیو کی مال وزر تک رسائی حاصل کرلیں، یہ مقصد ورست نہیں ہے، نبی کریم مشیق اللہ سلطان کے اس تحفے کو جائز قرار دے رہے ہیں، جس کی لینے والے کوکوئی لالجے اور حرص نہ ہو۔''

(٥٧٣٧) عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْج وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ يَعُولُ: ((اَلْعَامِلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ يَعُولُ: ((اَلْعَامِلُ فِي السَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّوجَلَّ حَتَّى كَالْمُعَاذِيْ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ -)) (مسند احمد: ١٥٩٢٠) يمْ وَ وَ اللهُ عَنْ عَالِيدِ بْنِ عَمْرِ وَ وَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِيدِ بْنِ عَمْرِ وَ وَ اللهُ عَنْ عَالِيدِ بَنْ عَالِيدٍ بْنِ عَمْرِ وَ وَ اللهِ عَنْ عَالَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

سیدنا رافع بن حذیج و الله این کرتے ہیں کہ رسول الله مطفع آنے فرمایا: ''رضائے البی کی خاطر اور حق کے ساتھ صدقہ و خیرات کی وصولی کرنے والا عامل الله تعالی کے رائے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اہل والوں کی طرف لوٹ آئے۔''

سیدنا عائذ بن عمرو رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ الآنے نے فر مایا: '' جمش خص کو لا کچ اور سوال کے بغیر رزق میسر آجائے ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے رزق میں ملا کر مزید وسعت پیدا کرے، پس اگر وہ خود اس سے غنی ہو تو اپنے سے زیادہ کس ضرورت مند کو دے دے ۔''

(مسند احمد: ۲۰۹۲٤)

<sup>(</sup>٥٧٣٦) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٧٥٥٧)

<sup>(</sup>۷۳۷) حدیث حسن ـ أخرجه ابوداود: ۲۰٤۷، والترمذی:۵۸۶، وابن ماجه: ۱۷۹۹ (انظر: ۱۰۸۲۰) (۵۷۳۸) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۸/ ۳۰، والبیهقی فی "الشعب": ۳۰۵۶ (انظر: ۲۰۲۸) (انظر: ۲۰۲۸)

المنظمة المنظ

(٥٧٣٩) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : ((مَنْ آتَاهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ ذِرْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلَهُ -)) قَالَ تَعَالَىٰ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلَهُ -)) قَالَ عَبْدُ اللّهِ : سَالْتُ آبِیْ مَا الْإِشْرَافُ؟ قَالَ: تَقُولُ فِی نَفْسِكَ: سَیبْعَثُ إِلَیَّ فُلانٌ، سَیصِلُنِیْ فَلانٌ - (مسنداحمد: ٢٠٩٧ه) سَیَصِلُنِیْ فَلانٌ - (مسنداحمد: ٢٠٩٧ه) رَسُولُ اللهِ عَلَیْ سَاعِیا فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْکُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ سَاعِیا فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْکُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ سَاعِیا فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْکُلَ مِسَداحمد: مِنَ الصَّدَقَةِ فَا أَذِنَ لَنَا - (مسنداحمد: مِنَ الصَّدَقَةِ فَا أَذِنَ لَنَا - (مسنداحمد:

(دوسری سند) رسول الله منظافین نے فرمایا: ''جے الله تعالی بن مائے رزق عطا کردے تو وہ اسے قبول کرلے۔ امام احمد بن صنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپ باپ سے پوچھا کر اشراف یعنی مال کی لالچ کرنے سے کیا مراد ہے، انھوں نے کہا: تیرا اپنافس میں یہ خیال رکھنا کہ فلاں آ دمی میری طرف فلاں چیز ہصج گا، عنقریب مجھے فلاں چیز موصول ہوگ۔ سیدنا عقبہ بن عامر زخائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منظم آئی نے مجھے صدقہ وخیرات کی وصولی پر مامور فرمایا، جب میں نے (اس خدمت کے دوران) زکوۃ کے مال سے جب میں نے (اس خدمت کے دوران) زکوۃ کے مال سے کھانے کی اجازت طلب کی تو آپ منظم آئی نے ہمیں اجازت طلب کی تو آپ منظم آئی نے ہمیں اجازت

(٥٧٤١) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ وَلِي لَنَا عَمَّلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَخِذْ مَنْزِلا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَ لَهُ دَابَةٌ فَلْيَتَخِذْ دَابَةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْسَارِقٌ -)) (مسنداحمد: ١٨١٨٠)

سیدنا مستورد بن شداد ذبی نیز بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفظ آرام نے فرمایا: ''جوہمارے کام کا ذمہ دار تھہرے اور اگر اس کا گھر نہ ہوتو وہ شادی کر کے اگر اس کی بیوی نہ ہوتو وہ شادی کر لے، اگر اس کی بیوی نہ ہوتو وہ شادی کر لے، اگر اس کا خادم نہ ہوتو خادم خرید لے اور اگر اس کی سواری نہ ہوتو سواری بھی لے لے، لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے گاتو وہ خائن اور چور قرار بائے گا۔''

فسواند: .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوآ دمی مسلمانوں کی مصالح ہے متعلقہ امور میں مصروف ہو، وہ ان کے مالوں میں سے اپنی ضروریات پوری کرسکتا ہے، جیسے بیوی، خادم، گھریا سواری وغیرہ، لیکن اس ضمن میں حکومتی یا پرائیویٹ ادارے کی طرف سے دی گئی رخصت کے مطابق بیسہولتیں حاصل کی جا کیں گی، جیسا کہ اگلی حدیث مبارکہ سے تا بت ہوتا ہے، وگرنہ وہ ملازم خائن اور دھوکے باز تھرے گا۔

<sup>(</sup>٥٧٣٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥٧٤٠) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي الذي سمع عقبة بن عامر (انظر: ١٧٣٠٩)

<sup>(</sup>٥٧٤١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٢٩٤٥ (انظر: ١٨٠١٧)

## المنظم المنظم

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ مَانُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ مَانُ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِنْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِنْ عَلَيْ عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَنْ فَهُوْ عُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيْامَةِ)) قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ الْقِيامَةِ)) قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ كَانَتِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بازآجائے۔''

فواند: .....ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَمَنْ يَنْعُلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ..... ' جوخيانت كرے گا، وه روزِ قيامت اس چيز كے ساتھ آئے گا، جواس نے خيانت كى ہوگا۔ ' (سورهٔ آل عمران: ١٤١) معلوم ہواكہ كوكى ملازم اور ساعى حكمران كى اجازت كے بغير قومى اثاثے ميں تصرف نہيں كرسكتا۔

(٥٧٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَمْدِ وَقَالَ: سيدنا عَبِداللّه بن عَمْ وَفِاللّهُ بَن عَمْ وَفِاللّهُ بَن عَم وَفِاللّهُ بَن عَم وَفِاللّهُ بَن عَمْ وَفِاللّهُ بَن عَمْ وَفِاللّهُ بَن عَم وَفِاللّهُ بَن عَمْ وَفِاللّهُ اللّهُ عَلَى دَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۵۷٤۲) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم. أخرجه مسلم: ۱۸۳۳ (انظر: ۱۷۷۱۷) (۵۷۶۳) تخریج: اسناده ضعیف لضعف ابن لهیعة و حیی بن عبد الله المعافری (انظر: ٦٦٣٩) المراكز ونية المراجز ونية المراجز ونية المراجز ونية المراجز ونية المراجزات المراجزات المرجزات المرجزات المرجز ((عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ-)) (مسنداحمد: ٦٦٣٩) فيال كر"

ف اسد: ..... سیدنا حمز ہ زمانیون ، نی کریم میشنیونیز کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے تھے کہ آب ان کوز کو ہ کی وصولی برمقرر کریں تا کہ اس کے عوض ان کو جو اجرت ملے گی ، اس سے ان کی معیشت کوسہارا مل جائے گا ، گرسید نا حمز ہ ون النوائد بو ہاشم میں سے تھے اور بنو ہاشم اور بنومطلب کے لیے صدقہ اور زکوۃ حرام تھا، اس لیے آب مظیر النا نے ان کو بید بات سمجمانے کے لیے تمہید کے طورنفس کے زندہ کرنے یا اس کو مارنے کی بات کی، کیونکہ اگر سیدہ حمزہ کوزکوۃ کا عامل مقرر کر دیا جاتا تو گویا اس میں ان کے نفس کی موت تھی ، کیونکہ حرام رزق کی وجہ ہے کئی محرومیوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے، بلکہ سرے سے عیادات ہی قبول نہیں ہوتیں۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكُسُبِ بِالزِّرَاعَةِ وَفَضُلِهَا زراعت کے ذریعے کمائی کرنا اور اس کی فضیلت کا بیان

(٤٧٤٤) ـ عَنْ سُويْدِ بْن هُبَيْرَةَ وَعَلَيْهُ عَن سيدنا سويد بن بهيرة والله عدوايت ع كه بي كريم والتي الم النَّبِي قَالَ: ((خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ فَي فَرمايا: "آوي كا بهترين مال محوري كاكثر النسل بجد بها أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ)) (مسند احمد: ٩٩٥٩) محجورول كي قطار ب، جن كي پيوند كاري كي مُل مو-"

**فوائد**:..... کثیرالنسل جانوروں اور زراعت میں گھروں کی خیر و برکت کے خزانے پوشیدہ ہیں، ایک آ دمی نے تقریا ہیں کے قریب بھیٹر بھریاں پال رکھی تھیں، جب ہم نے اس کی گزر بسر کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ اس کے بیوی بچوں کا انحصار صرف ان بھیٹر بکریوں پر ہے، خوشی تمی کی صورت میں جب بھی کسی بڑے خرج کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دو جانور چ کر گزارا کر لیتے ہیں ادر روٹین کی زندگی تو دو تین مہینوں کے بعد دو تین بیجے فروخت کر دینے ہے گزرتی رہتی ہے، جبکہ وہ آ دمی انتہائی خوشحال نظر آ رہا تھا۔

(٥٧٤٥) عن أنسس بسن مَالِكِ قَالَ: قَالَ سيدنا انس بن ما لك مَالْنَذ سے روایت ہے كدرسول الله منظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُسْلِم يَزْرَعُ زَرْعًا فَ فرمايا: "كونى بحى ملمان جب كيتى كاشت كرتاب یابودالگاتا ہے اور اس سے پر ندے، انسان اور حیوان کھاتے أَوْ يَعْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَـهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ)) (مسند مں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔''

احمد: ١٢٥٢٣)

<sup>(</sup>٤٤٤) تـخريج: اسناده ضعيف، اياس بن زهير من رجال التعجيل، لم يذكروا في الرواة عنه غير مسلم بن بديل هذا، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم انه مرسل ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٤٧١، وألبيهةي: ١٠/ ٦٤، والبخاري في "التاريخ الكبير": ١/ ٤٣٩ (انظر: ٥٥٨٤) (٥٧٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٢٠، ومسلم: ١٥٥٣ (انظر: ١٢٤٩٥)

## المنظم ا

قَالَ: حَدَّقَنِى أَمُّ مُبَشِر إِمْرَاةً زَيْدِ بَنِ حَارَثَةً قَالَ: حَدَّقَنِى أَمُّ مُبَشِر إِمْرَاةً زَيْدِ بَنِ حَارَثَةً قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى خَايِطٍ فَقَالَ: ((لَكِ هٰذَا؟)) فَـقُلْتُ: نَعَمْ فقالَ: ((مَن غَرَسَهُ، مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ؟)) قُلْتُ: مُسْلِمٌ، قَـالَ: ((مَسامِن مُسْلِم يَزْرَعُ أَوْ مُسلِمٌ يَزْرَعُ أَوْ مَسلِمٌ يَزْرَعُ أَوْ مُسلِمٌ يَرْرَعُ أَوْ مُسلِمٌ يَلِمُ اللهِ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا حَلَى مِفْظُها وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا حَلَى مُنْ أَصُحِمُ مُنَ مُسلِمٌ يَعُولُ: ((مَنْ نَصَب شَجَرةً فَى مُرَقَالُ لَهُ فِي كُلُلُ شَيْءً يُصَابُ مِن فَصَب شَجَرةً فَي مُدَاللهِ عَزَوجَلً مَن يَصَب شَجَرةً مُن مُرهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللهِ عَزَوجَلً مَن يَصَب شَجَرةً فَي عُذَا اللهِ عَزَّ وَجَلً .)) (مسند مَصَل مَن عَصَابُ مِن أَصَب شَجَرة مُرهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلً .)) (مسند مُمَرها صَدَقَةً عِنْدَ اللهُ عَرْوَجَلً عَلَى مُنْ أَلَا عَلَيْها مَنْ اللهُ عَرْوَجَلًا مَا مُلْ مُنْ عُلْمُ اللهُ عَرْوَجَلًا مَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُسْلِمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

احمد: ۲۲۵۶۲)

(٥٧٤٨) - عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ رَجُلِ رَسُول اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: ((مَا مِنْ رَجُلِ يَسُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ يَعْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ اللهُ عَزَوجَلَّ لَهُ مِنْ اللهُ عَزَوجَلًا لَهُ مِنْ اللهُ عَزَوجَلًا لَهُ مِنْ اللهُ عَرْبِهِ الْغَرْسِ -)) (مسند احمد: ٢٣٩١٧) الْغَرْسِ -)) (مسند احمد: ٢٣٩١٧)

سیدہ ام مبشر، جو کہ سیدنا زید بن حارثہ زلائو کی بیوی تھیں، سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مطاق آلم میرے پاس تشریف لائے، جبکہ میں ایک باغ میں تھی، آپ مطاق آلم نے پوچھا: ''کیا یہ باغ تمہارا ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں، آپ مطاق آلم نے نہا فرمایا: ''اس کو کس نے لگایا تھا، مسلمان نے یا کافر نے؟'' میں نے کہا: مسلمان نے یا کافر نے؟'' میں نے کہا: مسلمان نے با کوئی پودا گاڑھتا ہے اور پھر جو پرندہ، انسان، وکھیتی درندہ، چو پایداورکوئی بھی چیز اس سے پھے کھاتی ہے، تو اس کے درندہ، چو پایداورکوئی بھی چیز اس سے پھے کھاتی ہے، تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔''

ایک سحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ مشے آئے ہے کہ درماتے ہوئے ساکہ ''جو شخص درخت لگاتا ہے، تو کھرانی اور دیکھ بھال کرتا ہے، حتی کہ وہ کھل دینے لگتا ہے، تو پھراس درخت کے کہاں سے جو چیز کھائی جائے گی، وہ اللہ تعالی کے ہاں اس آدی کے لیے صدقہ ہوگی۔''

سیدنا ابودردا ء رفائنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں دمشق

<sup>(</sup>٥٧٤٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرج نحوه مسلم: ١٥٥٢ (انظر: ٢٧٣٦١) (٥٧٤٧) اسناده ضعيف لجهالة حال فنج، وقال الحسيني: مجهول وحديثه هذا منكر (انظر: ٢٣١٧٥) (٥٧٤٨) اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد العزيز الليثي ـ أخرجه الطبراني : ٣٩٦٨ (انظر: ٢٣٥٢٠) (٥٧٤٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٧٥٠٦)

المراق المنظمة المنظم

میں بودے لگارہاتھا، میرے یاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، ال نے مجھ سے کہا: اے ابو درداء! آپ صحالی ہوکر یہ کام كرتے ہيں؟ میں نے كہا: مجھ يراعتراض كرنے ميں جلد بازى مت کرو، میں نے رسول مطابق کو بیفرماتے ہوئے ساہے: "جوانسان بودالگاتا ہے بھراس میں سے جوآ دمی، بلکہ الله تعالی ک کوئی مخلوق جو کچھ کھاتی ہے،اس کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔"

وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ لاتَعْجَلْ عَلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَفُولُ: ((مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً ـ )) (مسنداحمد: ٢٨٠٥٥)

فوائد: ..... اعتراض کی وجہ بیتی کہ اس آدمی نے دنیا اور اس کی آبادی کی ندمت والی نصوص ذہن نشین کی ہوئی تحسیں، ان کی روشنی میں اس نے سیدنا ابو درداء زہائٹنڈ پر اعتراض کیا کہ صحابی رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیوی امور کی طرف متوجه ہوں ،آ مے سے انھوں نے این حسن نیت کے ذریعے اس کا جواب دیا۔

> (٥٧٥٠) عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ زَرَعَ زَرْعًا صَدَقَةً - )) (مسند احمد: ١٦٦٧٤)

ظادبن سائب این باب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول سنن آنا نے فرمایا: ' جو کیتی کاشت کرتا ہے، پھراس سے برند ہے فَالْكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَو الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ بِهِ ياكُوني بهي رزق كاطلبكاراس عاماتا بوتويداس كے لئے صدقہ کا باعث ہے۔''

فواند: ..... "ألْعَافِية" كااطلاق مراس جاندار يرموتا ب، جورزق طلب كرنے والا مو، وه انسان مو، يا جانور، یا پرندہ، نیز اس لفظ کا اطلاق جماعت پرجھی ہوتا ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي إِتِّخَاذِ الْغَنَم وَ بَرَّكَتِهَا وَرَعْيِهَا بكريوں كو يالنے، ان كى بركت اور ان كو چرانے كا بيان

(٥٧٥١) عَنْ أُمِّ هَا نِسَىء بِنْتِ أَبِي طَالِبِ سيدنا ام مانى وظالم الله عن الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ : ((اتَّخِذِي غَنَمَّا يَا أُمَّ عَنَمَّا يَا أُمَّ عَرِمايا: "اعام بانى! بريال بالو، كونكه بيشام كوخير ك

هَانِيءِ! فَإِنَّهَا تَرُوْحُ بِخَيْرِ وَ تَغُدُوْ بِخَيْرٍ - )) ماته آتى بين اورضى كوفير كرساته جاتى بين "

(مسلاف واشد ۲۰۷۰۶ کریال عجیب تم کی خیر و برکت پر شمل میں، آپ مین آپ ان کوجنتی جانور قرار دیا ہے، ان کے ہاں سال میں دو بار پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے، دو دو تین تین بچے جنم دیتی ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی اور نرمی ہوتی ہے، ان میں بغاوت اور سرکشی کا مادہ بالکل نہیں ہوتا اور ان کا یہی مزاج ان کے مالکوں میں منتقل ہو جاتا ہے،معمولی غذاان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جب جاہان کا دورھ دوہ لیا، ان کا گوشت انتہائی عمدہ ہوتا ہے، جبکہ ان کو ذبح کرنا اور

> (٥٧٥٠) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٣٤٤ (انظر: ١٦٥٨) (٥٧٥١) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٢٩٥ (انظر: ٢٦٩٠٢)

### المن المنظمة المنظمة

گوشت بنانا بہت آسان ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بکری خرگوش اور ہرن کی طرح بڑی خوبصورت اور محبت والی چیز

نظرآتی ہے،مزیداگلی روایت کا بغورمطالعہ کرلیں۔ (٥٧٥٢) عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ قَالَ: مَرَّ ٱبى عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: غُنَيْمَةً لِي، قَالَ: نَعَم، إمْسَحْ رُعَامَهَا وَ أطِبْ مُرَاحَهَا وَصَلَّ فِي جَانِبٍ مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وَانْتَسِيءُ بِهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: ((إنَّهَا أَرْضٌ قَـلِيْلَةُ الْمَطْرِ .. )) قَالَ: يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ . (مسند احمد: ٩٦٢٣)

وہب بن کیبان کہتے ہیں: میرے باپ،سیدنا ابو ہریرہ وہائٹو کے پاس سے گزرے، انھوں نے یوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: جی میری کچھ بکریاں ہیں (ان کی طرف جارہا ہوں) سیدنا ابو ہررہ وہ اللہ نے کہا: جی ٹھیک ہے، کیکن ان کو صاف تجرا کرنا، ان کی آ رام گاہ کواحیھا بنانا اور ان کی آ رام گاہ کے پاس نماز پڑھنا، کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے، نیز ان کو مدینہ کی سرزمین سے دور رکھنا، کیونکہ میں نے رسول الله طن من كا يوفرات موك سناك "درسر زمين كم ہارش والی ہے۔''

ف وانسر است علوم ہوا کہ علاقے کی آب وفضا کے مطابق پالتو جانوروں کا اہتمام کرنا جا ہے، نیز ان کے باڑے آرام دہ ہونے چاہئیں ، نماز پڑھنے کی بیہ وجہ ہوسکتی ہے کہ مالک بکریوں کے ساتھ رہے گا اور اس طرح درندوں ہے ایمن رہے گا۔

> (٥٧٥٣) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وِ الْخُدْرِيِّ وَعَلَيْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ: ((يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَال الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْسَجِبَالُ وَمَوَاقِعَ الْفَطْرِ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَن ـ)) (مسند احمد: ١١٠٤٦)

سیدنا ابوسعید خدری فالفیزے روایت ہے کہ نبی کریم ملت والیہ نے فرمایا: "ممکن ہے کہ مسلمان آدی کے لئے بہترین مال بحریاں ہوں، جن کووہ لے کریہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں چلا جائے اور فتنوں سے پچ کراینے دین کو لے کر بھاگ جائے۔''

فواند: ..... فتوں کے زمانے میں دین کی سلامتی کے لیے آبادی سے دور چلا جانا مستحب ہے، بشرطیکہ فتوں کا مقابله کرنے کی سکت نہ ہو۔

(٥٧٥٤)ـ عَمنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَجْنِي الْكَبَاتَ، فقَالَ:

سیدنا چابر بن عبدالله سے روایت ہے، وہ کہتے ہول: ہم نبی 

<sup>(</sup>٥٧٥٢) صحيح بالشواهد ان شاء الله أخرجه مالك في "المؤطا": ٢/ ٩٣٣، والبزار: ٤٤٤ (انظر: ٩٦٢٥) (٥٧٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٠٠، ٦٤٩٥ (انظر: ١١٠٣٢)

<sup>(</sup>٥٧٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٠٦، ٥٤٥٣، ومسلم: ٢٠٥٠(انظر: ١٤٤٩٧)

الكور منظال المنظار المنظال - 6 كالموجود ( 36 كالموجود المورد و المورد المورد

آب الشيئيني نے فرمايا: ''سياہ رنگت والا چنو، بيه بہت عمدہ ہوتا

ہے۔" ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ بھی بحریاں

چراتے رہے ہیں؟ آپ مضافیۃ نے فرمایا "جی ہاں، بلکہ کوئی

سیدنا ابوسعید حذری والنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیر اللہ

موجودگی میں اونٹول اور بکریوں کے مالکان ایک دوسرے بر

فخر کرنے لگے، نبی کریم مشیّع آنے نے فرمایا: ''فخر اور تکبر اونٹوں

کے مالکان میں اور سکون اور وقار بحریوں کے مالکان میں پایا

جاتا ہے۔'' پھرآ ب ملتے ہیں نے فرمایا:'' جب موی مَالِيلاً كومبعو

ث کیا گیا تو وہ اینے اہل کی بکریاں چراتے تھے اور جب مجھے

مبعوث کیا گیا تو میں بھی جیاد میں بکریاں جرایا کرتا تھا۔''

نی ایبانہیں گزرا،جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔''

((عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ \_)) قَالَ: قُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ يَارَسُولَ اللُّه؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا۔)) (مسنداحمد: ١٤٥٥١)

(٥٧٥٥) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيّ قَالَ: إِفْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ عِلْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: ((اَلْفَخْرُ وَالْخُيَّلاءُ فِي أَهْلِ الإبل، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْل الْغَنَهِ -)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُوسِي وَهُو يَرغي غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ وَبُعِثْتُ

أَنَّا وَأَنَّا أَرْعٰي غَنَّمًا لِلأَهْلِي بِجِيَادٍ.)) (مسند

فواند: ..... كد كرمدك ايكشي جدكاياايك بها ركانام جياد إ

حافظ بن جرنے کہا کہ خطابی کہتے ہیں: آپ مظام ان نے اونوں اور گھوڑ وں کے مالکوں کی ندمت اس بنا پر کی کہ بیہ لوگ امور دیدیہ سے غافل ہوکراینے مال مویشیوں میں لگے رہتے ہیں،جس کا نتیجہ بیزنکتا ہے کہ بینخت دل ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے خود کہا: سکینت کو بکریوں کے مالکوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ رہے ہے کہ وہ وسعت اور مکثرت میں اونٹوں کے مالکوں ہے کم ہوتے ہیں،اوریہی دو چیزیں فخر اور تکبر کا باعث بنتی ہیں۔ (فتح الباری: ۲/۳۳۴،۴۳۳۷) یہ اللہ تعالی کا کوئی نظام ہے کہ جوفرق بکری اور اونٹ میں ہے کہ بکری شریف اور غیرمفنر جانور ہے اور اونٹ باغی اورمضر جانور ہے،ان جانوروں کا یہی مزاج ان کے مالکوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسُبِ الْحَجَّامِ وَالْإِمَاءِ وَالْقَصَّابِ وَالصَّاثِعِ وَغَيُر ذٰلِكَ سینکی لگانے والوں ،لونڈیوں ،قصاب اور سنار وغیرہ کی کمائی کا بیان

(٥٧٥٦) عُسنُ رَافِع بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: نَهَانَا رافع بن رفاعه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم مِسْفَا الله نَبِيُّ اللَّهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَأَمَر نَا أَنْ في مِيسِينًى لكَّانِ والي كي كمائي عصمنع فرمايا اور بمين تكم

<sup>(</sup>٥٧٥٥) تخريج: صحيح لغيره أخرجه البزار: ٢٣٧٠ (انظر: ١١٩١٨)

<sup>(</sup>٥٧٥٦) تخريج: هذا اسناد لايصح، رافع بن رفاعة لاتصح له صحبة، والحديث غلط أخرجه ابوداود: ۲۲۲ (انظر: ۱۸۹۹۸)

المن الطالبة المنظمة في المنظمة

إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ: هٰكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ- (مسنداحمد:

نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ - (مسنداحمد: اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے (وہ جائز ہے)، پھر آپ ۱۹۲۰۷) مظیّر آپ

کاتنے یا ان کو دھنکنے کا اشارہ کیا۔

مُشَيَّدِيمَ نِے ہمیں لونڈیوں کی کمائی ہے بھی منع کیا تھا،البتہ جووہ

فواند: سسسنگی نگانے والے کی اجرت مروہ ہے، حرام نہیں ہے، جن احادیث میں اس آمدنی کو خبیث کہا گیا ہے، اس سے مراد گھٹیا، ردّی، ناپندیدہ اور کم تر ہے، کیونکہ اس پیشے میں گھٹیا بن پایا جاتا ہے، خود اس حدیث سے بھی سینگی کی کمائی کا جواز ملتا ہے کہ آپ میشے آتی ہے۔ اس کی کمائی کو اونٹوں کو کھلا دینے کا تھم دیا ہے، اگر بیر حرام ہوتی تو آپ میشے آتیے ہے۔ مزید دلائل بیہ ہیں:

سیدناعلی مظافظ کی حدیث، جواس باب کے آخر میں موجود ہے۔

سیدنا انس بنائن کرتے ہیں کہ رسول الله ملطانی نے ابوطیبہ سے سینگی لگوائی اور اسے غلے کا ایک صاع (یعنی تقریباً دوکلوسوگرام اجرت کے طوریر) دینے کا حکم دیا۔ (بهجاری: ۲۱۰۲)

صافظ ابن حجر نے کہا: علاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سینگی لگانے والے کی کمائی حلال ہے، انھوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس میں گھٹیا بن ضرور ہے، لیکن بیرام نہیں ہے۔ (فتح الباری: ٤/ ۷۸)

سیدنا حبدالله بن عباس بخاتیمهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منظیمیّا نے سینگی لگوائی اور حجام کواس کی اجرت دی، اگر پیرام ہوتی تو آپ منظیمیّن اسے پچھ نہ دیتے۔ (بعداری: ۲۱۰۳، مسلم: ۲۲۰۲)

دورِ جاہلیت میں مالکان اپنی لونڈیوں کو اس چیز پر مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کر کے لائیں،
جب اسلام آیا تو الله تعالی نے یہ آیت نازل کی: ﴿وَلَا تُكُرِ هُوُا فَتَیَاتِ کُمْ عَلَی اللهِ عَامِ ﴾ ..... "اوراپی لونڈیوں کو
بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ "(سسورہ نور: ۳۳) لونڈیوں کو اس طرح استعال کرنے کی حرمت پراہل اسلام کا اجماع ہے۔
البتہ لونڈیوں سے جائز محنت مزدوری کردا کر ان کے ذریعے آئدنی حاصل کرنا درست ہے، جیسا کہ آپ مطابق نے اس حدیث کے آخر میں اشارہ فرمایا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ فائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله منتظ آیا نے لونڈیوں کی کمائی سے منع کیا ہے۔

(٥٧٥٧) عَنْ أَبِي ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي كَالِثَهُ هُــرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ عَـنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ـ (مسند

احمد: ۲۸۳۸)

#### المن المنظمة المنظمة

 (٥٧٥٨) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَسْبِ عَسْبِ الْفُحْلِ - (مسند احمد: ٨٣٧١)

فوائد: ..... كتى كى كمائى اورساندى جفتى كى جائز اور ناجائز صورة ل پر بحث بالترتيب حديث نمبر (۵۸۱۲) اور (۵۸۲۳) من آئے گى۔

(٥٧٥٩) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((ثَمَنُ الْكُلْبِ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَبَامِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيّ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيّ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيّ خَبِيثٌ دَارِهِ ١٧٣٩١)

سیدنا رافع بن خدرج والنه سے روایت ہے که رسول الله منظامیناً نے فر مایا: "کتے کی کمائی خبیث ہے، سینگی لگانے والے کی کمائی خبیث ہے اور زاند کی کمائی جسی خبیث ہے۔"

فواند: .....زانیری کمائی سے مراداس کی وہ کمائی جووہ زنا اور بدکاری کے ذریعے کرتی ہے۔

سیدنا رافع بن خدی و الله منظم الله

(٥٧٦٠) - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَّ: ((ئَـمَنُ الْكَلْبِ خَيِيْتُ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَيِيْتُ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَيِيْتُ .) (مسند احمد: ١٧٤٠٢) الْحَجَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي سُكِيْم قَالَ:

عبایہ بن رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے دادا فوت

ہوئے تو تر کہ میں ایک لونڈی، کھیتی سراب کرنے والا جانور،
کے چھنے لگانے والا ایک غلام اور کچھ زمین چھوڑی، رسول

اللہ مستحقیق نے اس ڈر سے لونڈی کی کمائی سے منع کر دیا کہ
کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ زنا شروع کر دے، غلام کے بارے میں
فرمایا: ''سینگی لگانے والا جو کچھ کمائے، وہ آبیاشی والے اونٹ
وغیرہ کو کھلا دو۔'' اور زمین کے بارے میں فرمایا: ''اس کو خود

الحجامِ خبيث -) (مسنداحمد: ١٧٤٠٢) (٥٧٦١) - عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَايَةً بْنَ رِفَاعَةً بْنَ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ جَدَّهُ حِيْنَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ نَاضِحًا وَغُلامًا حَجَّامًا وَأَرْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَيَى الْجَارِيَةِ فَنَهٰى عَنْ كَشْبِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةً أَنْ تَبْغِى، وَقَالَ: ((مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُوهُ

<sup>(</sup>۵۷۵۸) تخریج: حدیث صحیح ا أخرجه الدارمی: ۲۲۲۶ (انظر: ۸۳۸۹)

<sup>(</sup>٥٧٥٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٦٨ (انظر: ١٧٢٥٩)

<sup>(</sup>٥٧٦٠) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٧٦١) تـخـريـج: مـرفوعه صحيح، وهذا اسناد ضعيف لارساله واضطرابه ـ أخرجه الطيالسي: ٩٦٩، والطبراني في "الكبير": ٤٠٥ (انظر: ١٧٢٦٨)

و المنظمة الم

کاشت کریا پھراس کوچھوڑ دے۔''

السنَّـاضِحَـ)) وَقَالَ فِي الأرْضِ: ((اِزْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَاـ)) (مسند احمد: ١٧٤٠٠)

(٥٧٦٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

(18781)

(٥٧٦٣) ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((فَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((فَدُ أَعْطَيْتُ خَالَتِنْ غُكُلامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللهُ لَهَا فِيْهِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَابًا أَوْ صَائِغًا ـ)) (مسند احمد: ١٠٢)

(٥٧٦٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنْ النَّبِيَ ﷺ فَانَ النَّبِيَ ﷺ وَالْفَالَ: ((إِنَّ أَكُنْ لَبَ السَّاسِ الصَّوَّ اغُوْنَ وَالصَّبَّاغُوْنَ -)) (مسند احمد: ٨٢٨٥)

(٥٧٦٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَا عَنِ النَّبِيَّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّاسِ الصُّنَّاءُ -))

(مسند احمد: ۹۲۸۰)

سیدنا جابر بڑھی سے روایت ہے کہ نبی کریم مظیم آیا ہے کچھنے لگانے والے کی کمائی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ مظیم آیا نے فرمایا: ''اس کی کمائی کو کھیتی سیراب کرنے والے جانور کو بطور چارہ کھلا دیا کرو۔''

سیدنا ابوہریرہ رہائنی سے روایت ہے کہ نبی کریم طفی الآنے نے فرمایا: ''لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے سار اور رنگ ساز میں۔''

سیدنا ابوہریرہ و اللہ مطابق کرتے ہیں که رسول الله مطابق نے فرمایا: ''لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے کاریگر اور ہنر مند موتے ہیں۔''

فواند: ..... کچینے لگانے والے، قصاب، سنار، کاریگر، رنگ ساز اور دوسرے ہنر مندلوگوں کے پیشے جائز اور درست ہیں، ان کو ناپندیدہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ سینگی لگانے والے اور قصاب کو گندے امور میں ملوث رہنا پڑتا ہے اور دوسرے پیشوں والوں کی اکثریت دھوکہ اور ملاوٹ کرتی ہے اور ان کا معالمہ'' ہاتھی کے دانت دکھانے کو اور کھانے کو کھر کے دور کے کہ کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کھر کے دور کے دور کھر کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کے دور

<sup>(</sup>٧٦٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه الشافعي: ٢/ ٩٥، والحميدي: ١٢٨٣، وابن حبان: ٥٤ (انظر: ١٢٨٩)

<sup>(</sup>٥٧٦٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي من بني سهم، وجهالة ماجدة\_ أخرجه ابوداود: ٣٤٣٠ (انظر: ١٠٢)

<sup>(</sup>۵۷٦٤) اسناده ضعیف، فرقد السبخی ضعیف واحادیثه مناکیر ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۱۵۲ (انظر: ۸۳۰۲) (۵۷۲۰) اسناده ضعیف لابهام الراوی عن ابی هریرة ـ أخرجه عبد الرزاق: ۱۵۳۵۵ (انظر: ۹۲۹۲)

#### وكور منظال المنظم المنظال منظال المنظم المن

سیدنا محیصہ بن مسعود زمالٹنز سے روایت ہے کہ ابوطیبہ نامی ان کا ایک غلام تھا، وہ بہت زیادہ کمائی کرتا تھا، رسول منظ عَیْن نے جب محصنے لگانے والے کی کمائی لینے سے منع کیا تو اس نے رسول الله مطالق سينگل لگانے كى كمائى كے بارے ميں اجازت طلب کی، کین آپ منظ مین نے رخصت نه دی، وه (باصرار) بات كرتا رما اوراين حاجت كا ذكركرتا رما، يهال تك كه آب مطينية نے فرمایا: "تو اس كى كمائى كواسية آبياشى ك اونوں وغیرہ کے پیٹ میں ڈال،ایک روایت میں ہے: تو اس کوایئے جانوروں کے حارہ اور غلاموں کے کھانا کے طور پر استعال کر لے۔' ایک روایت میں ہے: ایس رسول الله مشفی این اس سے روک دیا، کین اس نے کہا: کیا میں مید کمائی اپنے تیموں کو نه کھلا دیا کروں؟ آپ مضافی آنے فرمایا: ''جی نہیں۔'' اس نے كها: تو چركيا مين صدقه كرديا كرون؟ آپ مطاع في نف فرمايا: " تنہیں۔" بالآخرآب مصلی کیا نے اس کورخصت دی کہوہ زمین سیراب کرنے والے اونٹ وغیرہ کو جارہ کے طور پر کھلا دے۔'' سیدنا محیصہ بن مسعود انصاری زائن کا ایک تحصے لگانے والا غلام تھا، اس کو نافع ابوطیسہ کہا جا تا تھا،سیدنا محیصہ رٹائٹیز اس کی آمدنی ك بارك مين يوجهن ك لئ رسول منظ ولي كال ك، آپ مشیکی نے فرمایا: 'اس آمدنی کے قریب بھی نہ جاؤ۔'' اس نے پھر سے سوال کیا، اب کی بار آپ منظ اول نے فرمایا: ''جلو، اینے سیراب کرنے والے ادنٹ وغیرہ کو بطورِ حارہ کھلا دے اوراس کواس کے او چھ میں ڈال دے۔''

سیدنا علی رفاننی سے روایت ہے که رسول الله منتظ میزاز نے سینگی

(٥٧٦٦) عَنْ حَرَامِ بننِ سَاعِدَة بْنِ مُسَعُوْدٍ قَالَ: كَانَ لَهُ غُلامٌ مُحَيِّصَةً بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ، يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ طَيْبَةً، يَكْسِبُ كَسْبًا كَثِيْرًا فَلَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كَسِبِ كَشِيرًا فَلَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كَسِبِ الْسَحَجَامِ إِسْتَرْخَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيْ وَيَذْكُرُ لَهُ فَالْبِي، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ فِيْهِ وَيَذْكُرُ لَهُ فَالْبِي، فَلَمْ مَيزَلْ يُكَلِّمُهُ فِيْهِ وَيَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ: ((لِتُلْقِ كَسْبَهُ فِي الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْ فَيْ الْفَظِ) اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ رَوْفِى لَفْظٍ) اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَالَ: أَفَلَا أَطْعَمُهُ يَتَامَى وَأَطْحِمْهُ رَقِيْ فَقَالَ: أَفَلَا أَطْعَمُهُ يَتَامَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَفَلَا أَتَعَدَقُ بِهِ؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَفَلَا أَتَعَدَقُ بَهِ؟ لِينَ؟ قَالَ: ((لا)) قَرَخَصَ لَهُ أَنْ يُعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

(٥٧٦٧) عَسَنْ مُحَيِّصَةَ بَنِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو طَيْبَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ: ((لَا تَقْرَبُهُ-)) فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إغلِفْ بِهِ النَّاضِحَ وَاجْعَلْهُ فِي كَرِشِهِ-)) (مسند احمد: ٢٤٠٨٩) فِي كَرِشِهِ-)) (مسند احمد: ٢٤٠٨٩)

<sup>(</sup>٥٧٦٦) تخريج: حديث صحيح\_ أخرجه ابوداود: ٣٤٢٢، والترمذي: ١٢٧٧ (انظر: ٢٣٦٩٢)

<sup>(</sup>٥٧٦٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۵۷٦۸) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۱۲۳ (انظر: ۲۹۲)

# بَابُ مَاجَاءَ فِي كَسُبِ الْعَشَّارِيْنَ وَأَصْحَابِ الْمَكْسِ وَالْعُرَفَاءِ وَنَحُوهِمُ الْبُكُ مَا جَاءَ فِي كَسُبِ الْعَشَّارِيْنَ وَأَصْحَابِ الْمَكْسِ وَالْعُرَفَاءِ وَنَحُوهِمُ اللهُ مَا كَامِيانَ صُولَ كَرِيْنَ وَالول اور سردارول كَى كَمَاكَى كَابِيان

وَالْنَهُ مَرَّ عُثْمَانُ بَنُ آبِي الْعَاصِ عَلَى كِلابِ فَالْنَهُ مَرَّ عُثْمَانُ بَنُ آبِي الْعَاصِ عَلَى كِلابِ بَنْ أُمِيَةً وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَجْلِسِ الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: السَّعْمَلَنِي هٰذَا عَلَى هٰذَا الْمَكَانِ يَعْنِي السَّعْمَلَنِي هٰذَا عَلَى هٰذَا الْمَكَانِ يَعْنِي السَّعْمَلَنِي هٰذَا عَلَى هٰذَا الْمَكَانِ يَعْنِي السَّعْمَلُنَ اللَّا أَحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَيَا كُنُ مَثْمَانُ: اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حسن بھری کہتے ہیں: سیدنا عثان بن ابی عاص بڑائٹ کا کلاب بن امیہ کے پاس سے گزر ہوا، وہ بھرہ میں فیکس وصول کرنے والے کی نشست پر بیٹے ہوا تھا، سیدنا عثان بڑائٹ نے اس سے پوچھا: اے کلاب یہاں کیوں بیٹے ہو؟ اس نے کہا: مجھے زیاد نے (فیکس وصول کرنے کے لیے) اس علاقے پر عامل مقرر کیا ہے، انھوں نے کہا: کیا میں تجھے رسول اللہ مٹھنے قلائم کی ایک حدیث نا سکتا ہوں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، ضرور نا میں، محدیث نا سکتا ہوں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، ضرور نا میں، انھوں نے کہا: میں کو بیٹون نہیں، ضرور نا میں، انھوں نے کہا: میں فرماتے ہوئے نا:

د' اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد عَالَیٰ اللہ فانہ کو بھی جگاتے ہوئے نا:

میں اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد انھواور نماز اداکرو، بیدوہ گھڑی ہے کہ جس طاص کر رکھا تھا، اس میں وہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ دعا کیں قبول کرتا ہے، ما سوائے دوآ دمیوں کے، میں اللہ تعالیٰ دعا کیں قبول کرتا ہے، ما سوائے دوآ دمیوں کے، میں امیہ ختی پرسوار ہوکر زیاد کے پاس پہنچے اور اس ملازمت بن امیہ کشتی پرسوار ہوکر زیاد کے پاس پہنچے اور اس ملازمت بن امیہ کشتی پرسوار ہوکر زیاد کے پاس پہنچے اور اس ملازمت کی اور اس نے معذرت قبول کرئی۔

ابوالخیر سے روایت ہے کہ مصر کے امیر مسلمہ بن مخلد نے سیدنا رویفع بن ثابت و اللہ کے سامنے مید درخواست پیش کی کہ وہ اس کوئیکسوں کا مسئول بنا دیں۔لیکن انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ملے اللہ کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ دفیکس لینے

(٥٧٧١) ـ عَنْ آبِي الْخَيْرِ قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بُنُ مَخْلَدٍ وَكِانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتِ ﴿ اللهِ أَنْ يُسُولِيَهُ الْعُشُورَ ، فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ :

(٧٧١) تخريج: حسن لغيره أخرجه الطبراني في "الكبير": ٩٣ ٤٤ (انظر: ١٧٠١)

<sup>(</sup> ۷۷۷ ) تخریع: استاده ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان أخرجه الطبرانی فی "الكبیر": ۱۲۲۸ (انظر: ۱۲۲۸)

### المن المراجعة المراج

والا دوزخی ہے۔''

((صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ-)) (مسند

احمد: ۱۷۱۲٦)

(٥٧٧٢) - عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالِ النَّقَفِي عَنْ اَسِي أُمَيَّةً رَجُلٌ مِنْ بَينِي تَغْلِبُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي أُمَيَّةً رَجُلٌ مِنْ بَينِي تَغْلِبُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُورٌ ، إِنَّ مَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارِي ) مسند احمد: ١٥٩٩٢)

(٥٧٧٣) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيّ عَنْ خَالِهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنَى خَالِهِ قَالَ: أَشْيَاءً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَعْشُرُهَا؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْإسلامِ عُشُورٌ ـ)) (مسنداحمد: ١٩٩١)

(٥٧٧٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنْ رَجُل مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِل عَنْ خَالِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا مِسُوْلَ اللّهِ فَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النّصَارِى وَلَيْسَ عَلَى الْعُشُورُ عَلَى اللّهِ عَشُورٌ) (مسنداحمد: ١٥٩٥٠) وَعَنْ عَفْقَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((لا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: ((لا يَعْنَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حرب بن ہلال کہتے ہیں کہ بنو تغلب کے ایک آدمی سیدنا ابو امیہ رفائند سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیط ایک نے فرمایا: 
دمسلمانوں برکوئی نیکس نہیں ہے، نیکس تو یہود ونصاری سے وصول کئے جاتے ہیں۔''

(دوسری سند) حرب بن عبید الله تقفی این ماموں سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مظیر آنے کے پاس آیا اور آپ مظیر آنے کے سامنے کچھ چیز وں کا ذکر کیا، اس کے بعد میں نے کہا: کیا میں نیکس لیا کروں؟ آپ مظیر آنے فرمایا: '' نیکس تو یہود ونصاری پر لاگو کیے جاتے ہیں، اہل اسلام پر کوئی نیکس نہیں ہے۔''

(تیسری سند) بکر بن واکل اپنے ماموں سے بیان کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنی قوم
سے فیکس لیا کروں؟ آپ ملتے آئے نے فرمایا: "فیکس تو صرف
یہود و نصاری پرلگائے جاتے ہیں، اہل اسلام پرکوئی فیکس نہیں
ہوتا۔"

سيدنا عقبه بن عامر جهنى والني سے روايت ہے كه رسول مصليكي آيا م في مايا: " فيكس لينے والا جنت ميس واخل نہيں ہوگا۔"

<sup>(</sup>۷۷۷۲) تخریج: اسناده ضعیف لاضطرابه ـ أخرجه ا بوداود: ۳۰٤۸، ۴۹،۳۰ (انظر: ۱۵۸۹۷)

<sup>(</sup>٥٧٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٧٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥٧٧٥) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابو داود: ٢٩٣٧(انظر: ٢٧٢٩٤)

### المُوالِينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(٥٧٧٦) عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيةً وَ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: ((إذَا لَقِيْتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ)) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ أَلْإِسْنَادِ وَقَالَ: يَعْنِيْ بِلْلِكَ الصَّدْقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ

حَقِّهَا۔ (مسنداحمد: ١٨٢٢١)

(٥٧٧٧) عَنْ سَعِيْدِ بْن زَيْدِ وَكُلَّةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! إِحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِيْ رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ ـ)) (مسند احمد: ١٦٥٤)

(٥٧٧٨) عَن الْمِقْدَامِ بْن مَعْدِيْكُرِبَ وَكَالْتَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَفْلَحْتَ يَا قُلَايْهُ إِنْ مِتَّ وَلَهُ تَكُنْ أَمِيْرًا وَلَا جَابِيّا وَلا عَرِيْفًا ـ)) (مسند احمد: ١٧٣٣٧)

سیدنا مالک بن عنا ہید والله مصلی ہے مروی ہے کدرسول الله مصلی الله نے فرمایا: "جبتم نیکس وصول کرنے والے کو ملو تو اس کو قل کردو۔'' (سند میں ندکور ایک راوی کے بقول) آپ م<del>شَّفَوَدِ</del>ا کی مرادوہ مخص ہے جو بغیر کسی حق کے یہ چیز وصول کرتا ہے۔

سيدنا سعيد بن زيد وفي يان كرت بين كدرسول الله من الله نے فر مایا:''اےعرب کےلوگو!اس اللّٰہ کی تعریف کیا کرو،جس نے تم سے ٹیکسوں کواٹھالیا ہے۔''

سیدنا مقد ام بن معد یکرب زمانش سے روایت ہے، رسول مُصَالِيمًا في فرمايا: "أع قديم! تو كامياب موجاع كا، بشرطيكه تو ندامیر ہے ، نہ مال وصول کرنے والا ہے اور نہ سر دار ہے۔''

فسواند: ..... سردارے مرادقوم یا خاندان کا سردارادر فتظم ہے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بیتیوں عہدے ضروری ہیں، کیکن ان عہدوں کے حقوق کو پورا کرنے والے بہت کم ہیں، یہی دیکھا گیا کہ امیر اور حکمران ظالم یر بن جاتا ہے، مال وصول کرنے والا خائن بن جاتا ہےاورسردارا بی قوم کی شریعت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا،اس طرح سے تین قتم کے افراد انجام کے لحاظ سے خسارے میں چلے جاتے ہیں۔

اس باب میں میکس اور اس کے وصول کنندہ کی خدمت کی گئی ،ان کے بارے میں مزید روایات میہ میں:

سیدنا بریدہ مِٹائٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا خالد مِٹائٹیؤ نے اسعورت کو برابھلا کہا، جس کو بدکاری کی وجہ ہے سنگار کیا جار ہا تھا، جبکہ توبہ کرتے ہوئے برائی کا اعتراف اس نے خود کیا تھا، اس وقت آپ مظفی مَیْن نے فر مایا: ((مَ فَالا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ\_)) ..... ' فالد! ريخ

<sup>(</sup>٥٧٧٦) تـخـريـج: اسنادهما ضعيف من اجل ابن لهيعة فهو سيىء الحفظ، ولجهالة مخيس ابن ظبيان، ولابهام شيخه أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٦٧١ (انظر: ١٨٢٢١)

<sup>(</sup>٥٧٧٧) استاده ضعيف، ابراهيم بن المهاجر لين الحديث، والراوي عن عمرو بن حريث لا يعرف. أخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ١٩٧، وابويعلي: ٩٦٤، والطحاوي في "شرح المعاني": ٢/ ٣١ (انظر:) (٥٧٧٨) اسناده ضعيف، لضعف صالح بن يحيى بن المقدام. أخرجه ابوداود: ٢٩٣٣ (انظر: ١٧٢٠٥)

ر منظ الله المنظر المن

امام نو وی رایشید نے کہا: اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیس لینا فتیج ترین اور مہلِک گناہ ہے، کیونکہ نیس وصول کنندہ بغیر کسی حق کے لوگوں سے بار بارنیکس وصول کرتا رہتا ہے، جبکہ اس پرلوگوں کے مطالبات بڑھتے رہتے ہیں۔ (شــــرح مسلم نو وی)

شارح ابوداود علام عظیم آبادی رایسید نے کہا: اس سے مرادوہ آدمی ہے جو بغیر کسی عوض اور حق کے لوگوں سے نیکس وصول کرتا ہے۔ (عون المعبود: ٤٤٤٢)

آ جکل ٹیکسوں کی وصولی کی بھر مار نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے، بالخصوص جو بھاری ٹیکس تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کا سارے کا سارے ہو جھ عوام پر پڑتا ہے۔ حکومتی عہد یداران کوعلم ہونا چاہیے کہ وہ کسی چیز کے عوض عوام سے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ رقم بیت المال میں جمع کروائی جائے یا حکومت کی تحویل میں دے دی جائے، مثلا روڈ پر چلنے کا ٹیکس ۔ فیکسوں کی تمام اقسام جو کسی عوض کے بغیر وصول کی جاتی اور صنعت کی وجہ سے ٹیکس وصول کی جاتی اور صنعت کی وجہ سے ٹیکس وصول کی جاتی اور صنعت کی وجہ سے ٹیکس وصول کرنا۔

### 

سیدنا ابو ہریرہ زمانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشے آئے نے فرمایا: ''بی اسرائیل میں سے ایک آدی نے دوسرے آدی سے زمین خریدی، خرید نے والے خص کواس زمین میں ایک گھڑا مل گیا، جس میں سونا تھا، اس نے فروخت کرنے والے سے کہا: اپنا سونا لے لو، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، نہ کہ سونا، لیکن فروخت کرنے والے نے کہا: میں نے زمین جمی فروخت کرنے والے نے کہا: میں نے زمین بھی فروخت کی تھی اور جو کچھاس میں تھا، وہ بھی بچ ڈالا۔ چنا نچہ وہ دونوں کی تھی اور جو کچھاس میں تھا، وہ بھی بچ ڈالا۔ چنا نچہ وہ دونوں ایک آدی کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے، اس نے کہا: کیا تمہاری اور دوسرے نے کہا کہ اس کی لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کی لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کی لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کی لڑکی ہے، اس نے کہا: تم اس کردواور کچھ مقدار صدقہ کردو۔''

(۱۷۷۹) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَهُولُ اللهِ وَلَيْ ( ( الشَّرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلُ مِنْ رَجُلُ اللهِ وَقَالِ اللهِ وَقَالِ اللهِ عَلَى الشَّرَى الشَّرَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فواند ...... ہماری شریعت میں ایسی چیز کے احکام مقرر ہیں ، اگر وہ گری پڑی چیز ہے تو اس پراس سے متعلقہ احکام لا گو ہو جا کمیں گے ، اگر وہ جاہلیت کا دفینہ ہے ، جس کو رِکاز کہتے ہیں تو اس کو پالینے والا اس کا مالک بن جائے گا، البتہ اسی وقت یانچواں حصہ زکا قرینی ہوگی۔

(٥٧٨٠) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ: عَرَضَ لِلنَّيِيِ اللَّهِ جَلْبُ فَأَعْطَانِيْ دِيْنَارًا فَقَالَ: ((أَى عُرْوَةُ! إِنْتِ الْجَلْبَ فَاشْتَر

سيدنا عروه بن ابى جعد بارتى ولائن سے روایت ہے كہ نبى كريم طفع الله كو سي اطلاع ملى كه سامان تجارت والا قافله آيا ہے، پس آپ طفع لائم نے مجھے ايك دينار ديا اور فرمايا: "عروه! قافلے

<sup>(</sup>٥٧٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٧٢، ومسلم: ١٧٢١ (انظر: ٨١٩١)

<sup>(</sup>٥٧٨٠) تـخـريـج: مرفوعه صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٣٨٥، وابن ماجه: ٢٤٠٢، والترمذي: ١٢٥٨، وأخرجه مختصرا و نحوه البخاري: ٣٦٤٢ (انظر: ١٩٣٦٢)

المنظم ا

لَنَاشَاةً - )) قَالَ: فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَیْتُ مِنْهُ شَاتَیْنِ بِدِینَارِ فَجِئْتُ أَسُوفُهُمَا (أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا) فَلَقِینِیْ رَجُلٌ فَسَاوَمَنِیْ فَابِیْعُهُ شَاةً بِدِینَارِ، فَجِئْتُ فَسَاوَمَنِیْ فَابِیْعُهُ شَاةً بِدِینَارِ، فَجِئْتُ بِالسَّاةِ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ

میں جاؤاور ہمارے لئے ایک بحری خرید لاؤ۔ 'پس میں قافلے میں گیا اور بحری کے مالک سے سودا کیا اور ایک دینار کی دوبکریاں خریدلیں، میں نے ان کولا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک آ دمی ملا، میرا اس سے سودا بن گیا اور میں نے اس کو ایک دینار میں ایک بحری فروخت کر دی، چنانچہ میں ایک بحری اور ایک دینار لی کر آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ لیجئے اپنا دینار اور یہ لیجئے اپنا کری، آپ میٹ ایک نے فرمایا: ''تو نے کیے مودا کیا ہے؟'' میں نے آپ میٹ کوئی کے صاری بات بتلائی، پھر مودا کیا ہے؟'' میں نے آپ میٹ کوئی کی میں کوفہ میں گئا اس مقام آپ میٹ کوئی کہ میں کوفہ میں گئا اسک مقام فرما۔'' یہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ میں کوفہ میں گئا سکہ مقام میں کھڑا ہوتا تھا اور گھر جنچنے سے پہلے چالیس ہزار کا نفع کمالیتا تھا۔ یہ صحائی لونڈ ہوں کی خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔

فواند: .... اس مدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت میں نفع کی شرح مقرر نہیں ہے، نیز نبی کریم مظام آیا کی دعا کی برکت کا بیان ہے۔

بَابُ ذَمَّ الْكَذِبِ وَالْحَلْفِ لِتَرُويُجِ السِّلْعَةِ وَذَمِّ الْأَسُواقِ

سودا فروخت کرنے کے کیے جھوٹ بولنے اور قتم اٹھائے کی مدمت اور بازاروں کی مدمت کا بیان

(٥٧٨١) عَن أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُلَّهُ يَبلُغُ بِهِ سَيْنا ابو بريه فَاللَّهُ عَروايت ع، ني كريم مِنْ اللَّهِ أ النَّبِيَ عَنَيْ ((اَلْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِلْعَةِ "جمولُ فتم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے، كين كمائى سے

النبِي ﷺ: ((اليمِين الكاذِبة منفقة لِلسِلعةِ '''جَمُولُي سم سے مال آ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ۔)) (مسنداحمد: ۷۲۹۱) ﴿ بِرَكْتَ الْمُعْ جَالَ ہے۔''

فوائد: ..... جھوٹی قسموں کی وجہ سے مال میں بظاہر اضافہ ہور ہا ہوتا ہے، کیکن تا جر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی برکت ہے، باتی سب امور فری اور سرسری ہیں، اگر برکت شامل حال ہوتو تھوڑا مال بھی کفایت کر جاتا ہے اور اگر برکت نہ ہوتو سرے سے مالک سکون والی زندگی ہی بسر نہیں کرسکتا۔

<sup>(</sup>٥٧٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٨٧، ومسلم: ١٦٠٦(انظر: ٣٢٩٣)

### الكور منظالة المنظر ال

(٥٧٨٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن شِبْل وَعَلَقَهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((إِنَّ التُّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ)) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! أَوَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: ((بَلْي وَلَكِنَّهُم يُحَدِّثُونَ فَيَكُذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ ـ )) (مسنداحمد: ١٥٧٥٧)

سیدنا عبدالرحمٰن بن شبل والنید سے روایت ہے کہ رسول الله من نے فرمایا: "تاجر برے لوگ ہیں۔" کسی نے آب من الله على الله على الله على الله تعالى في تجارت كو حلال نهيس كيا؟ آب مِسْتَعَيْدِ في فرمايا: "جي كيول نہیں، لین بات یہ ہے کہ بیاوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جب (جھوٹی) قتم اٹھاتے ہیں تو گنهگار ہوتے ہیں۔''

فواند: .... تاجر کے لیے ضروری تنبیدیہ ہے کہ وہ سے بولے اور جھوٹی قتم سے بیج ،کسی بوی ضرورت کے پیش نظروہ سی قتم اٹھا سکتا ہے، لیکن سی قسموں کی کثرت بھی درست نہیں ہے۔

(٥٧٨٣) عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا الوقادة وَلاَقْ سي روايت ب، رسول الله عَلَيْهِ في فرمایا:''تحارت میں زیادہ قتمیں اٹھانے سے اجتناب کرو، بے شک اس سے سوداتو بکتا ہے، لیکن برکت مٹ جاتی ہے۔''

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَفُوْلُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ـ))

امسند احمد: ۲۲۹۱۲)

فواند: .... ال حدیث معلوم ہوا کہ سودا کرتے وقت قسموں کی کثرت سے بیا جائے ، اگر چیتم اٹھانے والاسجا ہو۔

> (٥٧٨٤) عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْل اللَّهِ ﷺ (وَفِيْ لَـفْطٍ: كُنَّا نَبِيْعُ الرَّقِيْقَ فِي السُّوق)، (وَفِيْ لَفُظ آخر: كُنَّا نَبْتَاعُ الْلَاوْسَاقَ بِالْمَدِيْنَةِ) فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!)) فَسَمَّانَا بِإِسْمِ أُحْسَنَ مِنْ إِسْمِنَا (وَفِيْ لَفْظِ: أَحْسَنَ

سیدنا قیس بن غرزہ خاتنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم (تاجروں) کورسول اللہ ﷺ کےعہد میں سَمَاہِر یعنی وَلَا لَ کہا جاتا تھا، ایک روایت میں ہے: ہم بازار میں غلام بیچتے تھے، ایک روایت میں ہے: ہم مدینہ منورہ میں سامان فروخت كيا كرتے تھ، ايك دفعه رسول الله الله الله على مارك یاس تشریف لائے اور فرمایا: ''اے تاجروں کی جماعت!'' پس آپ ملتے ہے ہارے سابقہ نام کی برنبت احیما نام رکھا،

<sup>(</sup>٥٧٨٢) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٧١١، والبيهقي في "الشعب": ٤٨٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٢٠٧٨، والحاكم: ٢/ ٧(انظر: ١٥٦٦٩)

<sup>(</sup>٥٧٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٠٧ (انظر: ٢٢٥٤٤)

<sup>(</sup>٥٧٨٤) اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ٣٣٢٦، والترمذي: ١٢٠٨، وابن ماجه: ٢١٤٥ (انظر: ١٦١٣٩)

### و المنظمة الم

مِـمَّا سَـمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا) فقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوهُ بالصَّدَقَةِ))، وَفِي لَفْظِ: ((إِنَّ هٰذِهِ السُّوقَ بصَدَقَةٍ-)) (مسنداحمد: ١٦٢٣٨)

ایک روایت میں ہے: ہم نے اینے لیے جونام تجویز کیا ہوا تھا، فرمایا: "تجارت مین ناجائز قتم اور جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ے: "ان بازاروں میں لغو باتیں اور جھوٹیں قشمیں عام ہوتی رہتی ہے،اس لیےان کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔"

فواند: ..... "سَمَاسِر" عجمي زبان كالفظ ہے، يالفظ عجمي تاجروں سے عربي تاجروں ميں سرايت كركيا، پھر رسول الله منظ مَلِيَّا في اس كوعر في لفظ "تاجر" سے تبديل كرويا-

اوساف: وسق کی جع ہے۔ بیساتھ صاع (ٹویے) کا ہوتا ہے۔ گندم، مجور، جو وغیرہ کی تجارت مراو ہے۔ (٥٧٨٥) عَنْ بَعْض أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ الكُّ اللَّهِ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْمَ فَي اللَّهِ عَلَيْمَ فَي اللَّهِ عَلَيْمَ فَي اللَّهِ عَلَيْمَ فَي اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَّمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمِ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْفَهَى عَنْ مَنْ كَرِنْ كَا اراده كيا، ليكن صحابه ن كها: اح الله كرسول! ية تجارت تو همارا ذريعهُ معاش ب، آب مطيعاً لأني فرمايا: "تو پھر اس میں دھو کہ نہیں ہوتا جا ہے۔'' اس وقت ہمیں وَلَا لَ کہا حاتا تھا۔

بَيْع، فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ! إِنَّهَا مَعَايشُنَا قَالَ: فَقَالَ: ((لَا خِلَّابَةَ إِذًا\_)) وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(مسنداحمد: ١٦٢٣٩)

فواند: ..... تجارت میں پائے جانے والے مفاسد کی بنا پرآپ مستی میں نے سرے سے اس سے منع کردیے کا ارادہ کیا، کین جب صحابہ نے اپن مجوری کا اظہار کیا تو آپ مستے ویا نے اجازت تو دے دی، کین شرط یہ لگائی کہ تجارت سی قتم کے دھوکے پرمشمل نہیں ہونی جا ہیے۔

> (٥٧٨٦) ـ وَعَمْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((رُبَّ يَمِين لا تَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ بِهٰذِهِ الْنُفْعَةِ-)) فَرَأَيْتُ فِنْهَا النَّخَّاسِينَ بَعْدُ ـ (مسند احمد: ۸۰۱۰)

سیدنا ابو ہرمرہ رہائشہ سے روایت ہے، رسول الله مستح مکی نے فرمایا: ' كُتنى قسميس بين جواس جگه مين الله تعالى كى طرف بلند نہیں ہوتیں۔" پھر میں نے اس جگہ میں چویائیوں اور غلاموں کوفروخت کرنے والوں کو دیکھا۔

<sup>(</sup>٥٧٨٥) تمخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابراهيم مولى صُخَير لم يدرك احدا من الصحابة، وقوله: "كنا نسمى السماسرة --- "ثبت في الحديث السابق (انظر: ١٦١٤٠)

<sup>(</sup>٥٧٨٦) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وعبيد مولى ابي رهم ليس بذاك المعروف (انظر: ۲۰۲۳)

الكور منظالة التعاليج بنباق 6 كالروح (49 الروح وفت، آمدني اورتجارت كالروح وفت، آمدني اورتجارت كالروح فواند: ..... نبی کریم مشی کی آنے مدینه منوره کے کسی علاقے کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہاں اٹھائی ہ نے والی قسمیں الله تعالی کی طرف بلندنہیں ہول گی، چر آپ مشے میں کی وفات کے بعد آپ مشے میں کا می مجزہ پورا ہوا اوروه جگه خرید وفروخت کا مرکز بن گئی اورو پال جھوٹی قشمیں اٹھائی جانے لگیں۔

(٥٧٨٧) عَنْ مُحَمَّدِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم سيدنا جبير بن مطعم ولالله سيدوايت إدى أولى أولى أولى م مِشْ وَاللَّهِ كَ مَاسِ آیا اور اس نے كہا: اے اللّٰه كے رسول! زمين كاكون ساحصه بدرين ع؟ آب منظورة ن فرمايا: "مجھ معلوم نہیں ہے۔' جب جریل مَالِنا آپ مِشْنَالِمُ کے ماس تشریف لائے تو آپ مضاعی آنے ان سے بیسوال کیا، لین انہوں نے کہا: '' مجھے بھی معلوم نہیں ، لیکن میں اینے رب سے یوچھوں گا، سو وہ چلے گئے ، پھر کچھ دیریا عرصہ تھبرے رہے ، پھر جب آئے تو کہا: اے محد! آپ نے بدترین قطعہ زمین کے بارے میں یو چھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں عَسزَّ وَجَسلَّ أَيُّ الْبُسلْدَان شَرٌّ ؟ فَفَسالَ: ج، پھر مین نے اپنے ربّ سے پوچھا ہ، تو اس نے کہا ہے کہ''روئے زمین میں سے بدترین حصہ بازار ہیں۔''

عَنْ أَبِيهِ وَكُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَى فَعَالَ: يَ رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ: فَقَالَ: ((لا أَدْرَى)) فَلَمَّا أَتَاهُ جَبْرِيلُ قَالَ: ((يَا جسريْلُ! أَيُّ الْبِكَادِ شَرٌّ؟)) قَالَ: كَا أَدْرِي حَنَّى أَسْأَلَ رَبَّىٰ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْطَلَقَ جَبْرِيْلُ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَفَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَان شَرٌّ، فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، وَإِنِّي سَالْتُ رَبِّي ((أَسُواقُهَا-)) (مسند احمد: ١٦٨٦٥)

مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ اَسُواقُهَا-)) ..... 'الله تعالى كهاسب سے پنديره مقامات مساجد میں ادرسب سے بری جگہیں بازار ہیں۔" (صححملم)

ماجد کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ نماز ، تلاوت ، الله کے ذکر اور عبادت کا مرکز اور صالحین بلکہ فرشتوں کی بناہ گاہ ہیں۔ رہا مسئلہ بازاروں کا تو وہ اس قتم کے مفاسد پرمشمل ہوتے ہیں: حجوث، دھوکہ، جھوٹی قتمیں،عصر حاضر میں مرد و زن کا برترین اختلاط اور بے بردگی ، الله تعالی کے ذکر سے غافل کرنے والے امور ، شیطانوں کی کثرت جوان مفاسد پر آمادہ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٥٧٨٧) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل ـ أخرجه البزار: ١٢٥٢، وابويعلى: ٧٤٠٣، والطبراني في "الكبير": ١٥٤٦، والحاكم: ١/ ٨٩٩ (انظر: ١٦٧٤)

﴿ ﴿ مِنْ الْمَالِ الْمَالِيَ الْمَاهُ اللَّهِ الْمَاهُ فِي الْمَيْعِ وَالْإِقَالَةِ وَحُسُنِ التَّقَاضِي وَفَضُلِ ذَٰلِكَ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسَاهُ لِ وَالتَّسَامُح فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ وَحُسُنِ التَّقَاضِي وَفَضُلِ ذَٰلِكَ تَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسَاهُ لِ وَالتَّسَامُح فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ وَحُسُنِ التَّقَاضِي وَفَضُلِ ذَٰلِكَ تَجَارِت مِين رَى اختيار كرنے اور دررگزر كرنے ، سودا والي كرنے اور اچھا معاملہ كرنے اور اس كی تجارت میں نرمی اختیار كرنے اور در گزركرنے ، سودا والي كرنے اور اچھا معاملہ كرنے اور اس كی فضيلت كا بيان

(٥٧٨٨) - عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوْحِ مَوْلَى الْفَرَشِيَسْنَ أَنَّ عُشْمَانَ اشْتَرٰى مِنْ رَجُلِ الْفَرَشِيَسْنَ أَنَّ عُشْمَانَ اشْتَرٰى مِنْ رَجُلِ أَرْضًا فَ اَبْطاً عَلَيْهِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ؟ قَالَ: إِنَّكَ غَبَنْتَنِى فَمَا أَلْفَى مِنَ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَلُوْمُنِى، قَالَ: قَالَ: فَعَمْ ، قَالَ: فَالَ: فَالَ اللّهِ فَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَنَ الْرُضِكَ وَمَالِكَ ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَنْ اللّهِ فَيَنْ اللّهِ فَيَلَاثَ مَا اللّهُ عَرَّوَجَلً . (أَذْخَلَ اللّهُ عُرَّوَجَلً . وَمَالِكَ مَشْتَرِيًا وَبَائِعًا اللّهَ عَرَّوَجَلًا ، كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا وَمُقْتَضِيًا -)) (مسند احمد: ١٠٤)

قریشیو ل کے غلام عطاء بن فروخ سے روایت ہے کہ سیدنا عثان وُلِیْ نے ایک آدمی سے زمین خریدی، لیکن اس آدمی نے عثان وُلِیْ نے ایک آدمی سے زمین خریدی، لیکن اس آدمی نے کہا:
ملنے میں تاخیر کی، پھر جب وہ طلا تو اس (عثان وُلِیْنُ ) نے کہا:
کس چیز نے آپ کو اپنا مال قبضے میں لینے سے روک رکھا ہے؟
کہا: تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، میں جس بندے کو ملتا ہوں،
وہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ انھوں نے کہا: کیا بیرکاوٹ ہے؟ اس
نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: ٹھیک ہے، آپ اپنی زمین اور
مال میں سے ایک چیز کو پسند کریں، پھرانھوں نے بیان کیا کہ
رسول اللہ سے آیک چیز کو پسند کریں، پھرانھوں نے بیان کیا کہ
داخل کرے گا، جو خریدتے وقت، نیچے وقت، نقاضا چکاتے
داخل کرے گا، جو خریدتے وقت، نیچے وقت، نقاضا چکاتے

فواند: ..... معاملات میں زم خوئی والی زندگی انتہائی آسان ہے، کاش ہم الله تعالی کا تھم سمجھ کراس کو اختیار کر لیتے ، مصیبت سے کہ جب ہم کی شخصیت کی خاطر چند دن زمی کا اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ جلدی وصول نہیں ہوتا تو ہم پر مایوی چھا جاتی ہے اور ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئدہ ہم تختی کے ساتھ اپنے معاملات ڈیل کریں گے، ہمیں ہمارے معاملات میں دو چیزوں نے دھوکہ دیا ہے، ایک جلد باز مزاج اور دوسرا الله تعالی کی ذات مقدم نه رکھنا، یعنی الله تعالی کا فائر تے ہوئے زمی کو اختیار نہ کرنا۔

(٥٧٨٩) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَكُلَّمْ فَالَدَ وَكُلَّمْ فَاللّهُ عَلَيْ فِي سَغَرٍ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى فَي سَغَرٍ فَاللّهُ مَنّى مَنِى بَعِيْرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى فَاشْتَرى مِنْى بَعِيْرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالبّعِيْرِ فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالبّعِيْرِ فَلَمَ الْصَرَفْتُ فَلَمَا الشّمَن ثُمَّ الْصَرَفْتُ فَلَمَا الشّمَن ثُمَّ الْصَرَفْتُ

سیدنا جابر بن عبداللہ فرائقہ کہتے ہیں: ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ سے آپ ملے ہیں: ایک سخر میں تھے، آپ ملے ہیں: نے محص اللہ سے ہیں: اور مدینہ منورہ تک مجھے اس پر سواری کر لینے کا حق دیا، جب میں مدینہ پہنچا تو میں اونٹ لے کر آپ ملے ہیں کے یاس آیا اور اونٹ آپ ملے ہیں کے حوالے کر دیا اور

<sup>(</sup>۵۷۸۸) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۲۰۲، والنسائی: ۷/ ۳۱۸ (انظر: ٤١٠) (۵۷۸۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۶۹، ۵۲۶۵، ومسلم: ۲۹۹۷(انظر: ۱٤۲٥۱)

وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ الْبَعِيْرَ وَدَفَعَ اللّهِ عَلَيْ الْبَعِيْرَ وَدَنَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ عَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللّٰهُ الللللّٰهُ اللل

فواند: ..... یه بی کریم مشخصین کا اعلی اخلاق تھا کہ آپ مشخصین نے پہلے اونٹ پر سواری کرنے کا حق دیا، پھر اونٹ کی قیمت ادا کی اور بعد ازاں وہ اونٹ بھی دے دے، یہودی کے تعجب کی وجہ بیتھی کہ یہ لوگ انتہائی حریص تھے، اس لیےاس کو آپ مشخصین کے اس حسن اخلاق پر حیرانی ہوئی۔

(٥٧٩٠) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْهُ اللهِ وَلَيْهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

احمد: (۱٤٣٠١)

(٥٧٩١) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ قَالَتْ: دَخَلَتْ الْمُرَأَةُ عَلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: أَى بِاَبِی وَأُمِی النّبِی عَلَیْ فَقَالَتْ: أَیْ بِاَبِی وَأُمِی النّبی النّبی مِنْ فَلان تَمْرَ مَالِهِ النّبی لِنهُ شَدْ مَالِهِ (وَفِی لَفْظ: مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ) فَأَحْصَیْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ ، لا وَالّذِی أَكْرَمَكَ بِمَا أَكُرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بُعْرَدَةً أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللمُلّمُ الللّهُ الللللمُ الللللمُ الللّهُ الللهُ اللللمُلْ ا

سیدنا جابر بنائن سے روایت ہے کہ رسول الله بیشے قرآ نے فرمایا:

" تم سے پہلے ایک آ دی تھا، الله تعالیٰ نے اس کو اس بنا پر بخش

دیا تھا کہ بیچے وقت، خریدتے وقت، تقاضا دیتے وقت اور تقاضا

کرتے وقت نری کرتا تھا۔''

تعجب کرنے لگا، اس نے کہا: آپ مٹنے آپٹے نے جھوے اونٹ

خریدا ہے اور پھر قبت ادا کر کے اونٹ بھی ہیہ کر دیا ہے؟ میں

نے کہا: ماں ، مالکل ایسے ہی ہوا۔

سیدنا عائشہ بڑا تھا سے روایت ہے کہ ایک عورت، نبی

کریم ملتے ہونے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا: اے

الله کے رسول! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، گزارش میہ
ہے کہ ایک آدی سے میں اور میرے بیٹے نے پھل خریدا ہے،

اس الله کی قتم جس نے آپ کو وہ عزت دی ہے، جو دی ہے،
جب ہم نے اسے جع کیا ادر ما پاتو اس سے صرف اتی مقدار ہی
حاصل ہوئی کہ جس سے صرف ہمارا بیٹ بھرتا ہے یا پھر حصول

(۵۷۹۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه الترمذی: ۱۳۲۰ (انظر: ۱٤٦٥۸) (۵۷۹۱) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن حبان: ۵۳۲ (انظر: ۲٤٤۰۵)

### الكالم المنظم ا

برکت کے لئے ہم کی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز باتی نہیں پجتی، اس پھل میں ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم سے خریدا ہے، اس سے اس نقصان کے بقدر معافی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس نے تو قتم اٹھائی ہے کہ وہ قیمت میں کی نہیں کرے گا، یہ من کر رسول اللہ ملطے آئی نے فرمایا: ''اچھااس نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ خیر والا کام نہیں کرے فرمایا: ''اچھااس نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ خیر والا کام نہیں کرے گا۔'' آپ ملطے آئی نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ادھر کی طرح کی فرح کی فردخت کرنے والے اس شخص کو اطلاع ہوگئی کہ رسول اللہ ملطے آئی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، چنا نچہ وہ آپ ملطے آئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر نار ہوں، اگر آپ چا ہے ہیں تو میں میرے ماں باپ آپ پر نار ہوں، اگر آپ چا ہے ہیں تو میں المال میں سے جو چا ہے ہیں، وہ بھی کم کر دیتا ہوں۔ پھر اس المال میں سے جو چا ہے ہیں، وہ بھی کم کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے ان کے نقصان کے بقدر معاف کر دیا تھا۔ ابو عبد الرحمٰن نے کہا: میں نے بیر صدی ہم سے نی ہے۔

فَنَ قَصْنَا عَلَيْهِ فَجِنْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَانَقَصْنَاهُ فَ حَلَفَ بِاللهِ لاَيضَعُ شَيْنًا، قَالَتْ: فقال رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((تَالَّى لا أَصْنَعُ خَيْرًا (وَفِي لَفُظِ: تَالَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا).)) ثلاثَ مِرَادٍ، قَالَتْ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: أَى بِابِي وَأْتِي إِنْ شِفْتَ مِن رَأْسِ الْمَالِ مَاشِفْتَ، فَوَضَعَ مَانَقَصُوْا وَإِنْ شِفْتَ مِن رَأْسِ الْمَالِ مَاشِفْتَ، فَوَضَعَ مَانَقَصُوْا، وَإِنْ شِفْتَ مِن رَأْسِ الْمَالِ مَاشِفْتَ، فَوضَعَ مَانَقَصُوا، فَاللهُ بنُ الإمَامِ وَاللهِ بنُ الإمَامِ الْحَمَد: وسَد الْحَمَد وسند الْحَد: وسند الحمد: ٢٤٩٠٩)

فواند: ..... اس صحابی نے نبی کریم مشکھ آیا کی اطاعت میں کمال کردار ادا کیا، اس مسلکہ کی وضاحت حدیث نمبر (۵۸۲۹) میں آئے گی۔

> (٥٧٩٢) ـ عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهُ قَالَتُ: اِبْتَاعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِنْ رَجُهل مِنَ الْاَعْرَابِ جَزُورًا أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقِ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيْرَةِ، وَتَهُمُ الذَّخِيْرَةِ الْعَجْوَةُ، فَرَجَعَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلْى بَيْتِهِ وَالْتَهُسَ لَهُ التَّمْرَ فَلَمْ يَحِدْهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا عَبْدِ اللّهِ اللّهِ النّهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا جَذَائِرَ بِوَسْقِ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيْرَةِ فَالْتَمَسْنَاهُ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيْرَةِ فَالْتَمَسْنَاهُ

سیدہ عائشہ وظافرہا ہے روایت ہے کہ ایک دیہاتی ہے رسول مطابع نے ایک وس یعنی عجوہ محبور کے بعنی عجوہ محبور کے بعنی عجوہ محبور کے بعنی عجوہ محبور کے عوض چند اونٹ فریدے، جب رسول مطابع قیمت کی ادائیگی کے لئے گھر تشریف لائے تو گھر میں محبور میں فتم ہو چکی تھیں، پس باہر آگر اس یہاتی ہے فرمایا: "اللہ کے بندے! میں نے بسیار تلاش تو کیا ہے، گر تیرے اونٹوں کی بندے! میں نے بسیار تلاش تو کیا ہے، گر تیرے اونٹوں کی قیمت اداکرنے کے لئے مجھے محبور میں نہ مل کیسے۔)) اس دیباتی نے تو یہ کہنا شروع کردیا: بائے یہ کیاعہد شکنی ہے؟

(٩٧٩٢) اسناده حسن. أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٠، والحاكم: ٢/ ٣٢، والبزار: ١٣١٠ (انظر: ٢٦٣١٢)

المنظمة المن

لوگوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا الله کے رسول منظ الله عجد فلکنی کرتے ہیں، نبی کریم منظ الله نے فرمایا: "اس کو جھوڑ دو، حق لینے والا باتیں سناتا رہتا ہے۔" آپ طُفَيَنِيْ ن اين بات دوبراكي اور فرمايا: "او الله ك بندے! ہم نے تجھ سے اونٹ خریدے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں، جوہم نے تجھ سے ان کا بھاؤ طے کیا اور تلاش بھی کیا ہے،لیکن وہ مل نہیں سکیں۔'' بیس کروہ پھر کہنے لگا: ہائے مید کیا عہد شکنی ہے، لوگوں نے اسے ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے کہا: اللہ تھے ہلاک کرے، کیا اللہ کے رسول بھی دھوکہ کرتے ہیں الیکن آپ مطابط نے فرمایا: "اس کو کچھ نہ کہو، جس نے حق لینا ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے۔ " پھر آپ مظاملاً نے دو تین مرتبہ یمی بات دہرائی، جب آپ مُشْعَرِينًا نے جب ديکھا كه وه ديباتي بات مجھنہيں مار ہاتو آپ منظ نے ایک آدی سے فرمایا: " خویلہ بنت کیم کے پاس جاؤ اور اے کہو کہ اللہ کے رسول کہدرہے ہیں کہ اگر تمہارے یاس ایک وست عجوه تھجوریں ہیں تو ہمیں ادھار دے دو، ہم ان شاء الله تحقی ادا كردس كے ـ" وه آدى كيا اور اس نے آكر بتایا کہ وہ کہتی ہے کذاس کے یاس تھجوریں ہیں، کوئی لے جانے والا آ دی بھیج دیں۔ رسول الله طفی ولئے نے ایک آ دی سے فرمایا: ''جا وُ اور يوري طرح اس ديباتي كواس كاحق دلواؤ-'' پس وه اِس کو لے گیا اور اس کا بورا بوراحق اس کو دلوا دیا، پھر وہ بذو رسول الله مضاعية ك ياس سے كررااوراس نے كہا: الله آپ كو جزائے خیر دے، آپ نے بوراحق ادا کیا اور بڑے اچھے طریقے ہے۔ پھر رسول اللہ مشتریخ نے فرمایا: اللہ تعالی کے نزدیک وہ لوگ سب ہے بہتر ہیں، جوخوشد لی سے پوری طرح ادائیگی کرتے ہیں۔''

فَلَمْ نَجِدْهُ، قَالَتْ: فَقَالَ الْاعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ! قَالَتْ: فَنَهَمهُ النَّاسُ وَقَالُوْا: قَاتَلَكَ اللهُ، أَيغْدِرُ رَسُولُ اللهِ هُ عَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((دَعَوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِب الْحَقِّ مَقَالًا ـ)) ثُمَّ عَادَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ، فَعَالَ: ((يَاعَبُدَ اللَّهِ! إِنَّا قَدِ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرِكَ وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَاسَمَّيْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ)) فَقَالَ الْاَعْـرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ! فَنَهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوْا: قَاتَلَكَ اللهُ ، أَيَغْدِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَعَوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقّ مَقَالًا ـ)) فَرَدَّدَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عِلْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاثًا، فَلَمَّا رَاهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ، قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ: ((إِذْهَبْ إِلَى خُويَلَةَ بنْتِ حَكَيْم بْنِ أُمَيَّةَ فَقُلْ لَهَا: رَسُولُ اللَّهِ بَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَسُقٌ مِنْ تَمْر اللَّاخِيْرَةِ فَأَسْلِفِينَاهُ حَتَّى نُوَّدِّيهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -)) فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ هُوَ عِنْدِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ! فَابْعَثْ مَنْ يَقْبِضُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلْمَا لِللرَّ جُل: ((إذْهَبْ فَأَوْفِهِ الَّذِيْ لَهُ-)) قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ فَأُوفَاهُ الَّذِي لَهُ، قَالَتْ: فَمَرَّ الْأَعْرَابِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أُصْحَابِهِ، فَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْدُ اللهِ عِنْدُ اللهِ عِنْدُ اللهِ عِنْدُ اللهِ

## كَلَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونُونَ الْمُطِيَّبُونَ ـ ) (مسند )

احمد: ۲۶۸۶۳)

ف واند: سب بین کریم منطق آن کاعظیم حسن اخلاق تھا کہ آپ منطق آنے اس بدّ و کے اس قدر سخت رویے کو برداشت کیا اور اُدھار لے کر اس کاحق ادا کیا، اگر چہ حق لینے والا با تیں تو کرسکتا ہے، لیکن اس کو مخاطَب کے آداب کا بھی لحاظ کرنا جا ہے۔

(٥٧٩٣) عَنْ حُذَيْفَةَ وَكُلَّةُ أَنَّ رَجُلا أَتَى اللَّهُ بِهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللَّهُ بِهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللَّهُ نَبِيا؟ فَقَالَ الرَّجُولُ: مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَهَا لَهُ ثَلاثًا فَرَّهِ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُولُ بِهَا، فَقَالَهَا لَهُ ثَلاثًا وَقَالَ إِنْ فَي الشَّالِيَةِ: أَى رَبِّ! كُنْتَ اعْطَيْتَنِي وَقَالَ إِنِي الدُّنْيَا فَكُنْتُ اعْطَيْتَنِي فَضَلا مِنْ مَالٍ فِي الدُّنْيَا فَكُنْتُ الْبَايعُ فَي النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الدُّنْيَا فَكُنْتُ الْبَايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الدُّنْيَا فَكُنْتُ الْبَايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الدَّنْيَا فَكُنْتُ الْبَايعُ عَلَى الْمُوسِو وَانْظِرُ الْمُعْسِوِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى الْمُوسِو وَانْظِرُ الْمُعْسِوِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى المُوسِو وَانْظِرُ اللهُ عَلَى اللهُ مَسْعُودٍ: عَنْ عَبْدِى فَعُلُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ المَا اللهُ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلْ اللهُ المِنْ المُنْ المُقَالَ المُنْ ال

رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَكُ وَلاَ مَمَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنَّى يَقُولُ: ((إنَّ رَجُلا مِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ فقالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا فَعَلَمُ مَنْ فَلَهُ عَبْرَ آنِي كُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ وَأُجَازِفُهُمْ فَيْنًا فَيْرَ الْمُعْسِرِ، فَأَنْظُرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَنْ فَيْ الْمُعْسِرِ،

سیدنا حذیفہ بڑا تھ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالی کے حضور پیش کیا گیا، اللہ تعالی نے اس سے کہا: دنیا بیس کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا: بیس نے ذرہ برابرکوئی ایسی نیکی نہیں کی کہ جس کی امیدرکھ سکوں۔ اللہ تعالی نے تین باریہ سوال دہرایا، تیسری مرتبہ اس نے کہا: اے میرے رب! تو نے مجھے دنیا میں وافر مال دیا تھا، اس لیے میں لوگوں سے تجارتی لین دین کرتا تھا، اس میں میرا طریقہ یہ تھا کہ مالداروں پرآسانی کرتا تھا اور تنگدستوں کو مہلت دیتا تھا، اللہ تعالی نے کہا: ہم تیرے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، تیرے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، فرشتو!میرے اس بندے سے درگز رکردو، پس اس کو معاف کریا گیا۔ سیدنا ابو مسعود زبائن کہتے ہیں: میں نے اسی طرح رسول اللہ مشافل نے ساہے۔

(٩٧٩٣) تخريج: أخرجه بنحوه البخارى: ٣٤٥١، ومسلم: ٢٩٣٤(انظر: ٦٤٠١٤)

(٩٧٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٧٧، ٣٤٥١، ومسلم: ١٥٦٠ (انظر: ٣٣٣٥٣)

55 کار کار کار کار در نید و فروخت، آیدنی اور تجارت کی کیا ج فَأَدْخَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ -)) (مسند کرتا تھا اور مالدار کومہلت دیتا تھا ادر تنگدست سے تجاوز کر جاتا تھا، پس الله تعالی نے اس کواسعمل کی وجہ ہے جنت میں ا احمد: ۲۳۷٤٤)

داخل کر دیا۔''

سیدنا ابو ہریرہ والنیزے روایت ہے کہ نبی کریم مستنظ نے فرمایا، ایک آ دمی نے بھی کوئی نیکی نہ کی تھی، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ تجارتی لین دین رکھتا تھا اس نے اینے تائب سے کہدر کھا تھا جوآ سانی ہے دے سکے اس ہے قیت لے لینا اور جو تنگدست ہواس سے درگز رکرنا، شاید الله تعالی ہمیں بھی معاف كردے، جب وہ فوت ہواتو الله تعالى نے اس سے يو چھا كھى کوئی عمل خیر کیاہے، اس نے کہانہیں ایک کام ہے کہ میں لوگوں سے لین دین کرنا تھا تو میں جب اینے نائب کو قرضہ کے تقاضا کے لئے بھیتماتواں ہے کہہ رکھا تھا کہ جو آسان دست ہوای ہے لے لینااور جو تنگدست ہوایں ہے درگز رکرنا شاید الله تعالی ہم سے درگز رفر مائے الله تعالی نے فر مایا، جامیں نے بھی تھے معاف کردیا۔

(٥٧٩٥) عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُ عَن النَّبِي فِي آنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُ فَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ ل أَسُولِهِ: خُلْدُ مَا تَنَسَّرَ وَاثْرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِيْ غُلَامٌ وَكُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضِى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَ تَجَاوَزَ لَعَلَّ اللهَ عَـزُّو جَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ: تَجَاوَزْتُ عَنْكَ ـ)) (مسند احمد: ٥٧١٥)

فواند: ..... ان احادیث مبارکه میں جن جن مواقع برزم خوئی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس وقت ہر تاجر، دو کاندار، قرض خواہ اور حقدار اس نرمی کی رعایت کرنے ہے یکسرمحروم ہے، الا ما شاء الله، ممکن ہے کہ کوئی رعایت کرنے والا ہو، کیکن عوام نے اس کونہیں دیکھا، ہر قرض خواہ اور قرض دار کے مابین تخی اور تکنی کا معاملہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے ہارے مزاجوں میں تناؤ آ گیا ہے اور ہاری زندگیاں برکتوں سے خالی ہوگئی ہیں۔

قار کمین کرام! کچھ افراد تو طبعی طور پر نرم ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ سعی کریں تو ان کا مزاج آسانی ہے شریعت کے تابع ہوسکتا ہے، کیکن سخت مزاج لوگوں کوشریعت کے مطابق زم خوئی سے متصف ہونے کے لیے خاصی محنت کرنا بڑے گی ادراس قتم کے ہرمعاملے میں تکلف کر کے اپنے مزاج کوشریعت کے تابع کرنا ہوگا، نیتجناً نہ قرضے لیٹ ہوجانے سے بے سکونی ہوگی اور نہ معاف کرنے ہے معاملات رکیں گے، ایسے افراد کو بہ عقیدہ مضبوط کرلینا چاہیے کہ روزی کے اسباب کا ما لک الله تعالی ہے، ہم خور نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>٥٧٩٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٨٠، ومسلم: ١٥٦٢ (انظر: ٨٧٣٠)

### كر منظاله المنظر الجنبان 6 كري المنظل 6 كري المنظم المنظر المن المنظر ال

بَابُ مَنْ بَاعَ دَارًا أُو عِقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا

گھریاز مین کوفروخت کر کے اس کی قیمت کواس جیسی چیز میں خرچ نہ کرنے والے کا بیان

بْن حُصَيْن فَوَلِينَ فَعَالَ لَهُ: يَا يَعْلَى! أَلَمْ أَنْبَأَ قُريب سَرِّر رِيتو انعول نِي كها: ال يعلى! مجمع ماطلاع ملى ہے کہ آپ نے اپنا مکان ایک لاکھ میں فروخت کردیاہے، انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے واقعی ایک لاکھ میں یجا ہے، سيدنا حصين فالنيز نے كہا: ميس منے رسول مضيَّقيام كو بي فرماتے ہوئے سنا کہ''جوایی جا گیرفروخت کرویتا ہے،تو اللّٰہ تعالی اس بر ایک آفت مسلط کردیتا ہے، وہ اس کے مال کوتلف کردیتی ہے۔'' سیدنا عمرو بن حریث فالنیز کے بھائی سیدنا سعید بن حریث والنیز ے روایت ہے کہ رسول مضافین نے فرمایا: "جو آدمی اپنا گھریا حا کیرفروخت کرے اوروہ اس کی قیمت کواسی طرح کی چیز میں صرف نہ کرے تووہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اس کے اس سودے میں برکت نہ کی حائے۔''

(٥٧٩٦) ـ أَنَّ يَسْعُلَى بْنَ سُهَيْل مَرَّ بِعِمْرَانَ جبسيدنا يعلى بن سهيل رَاتُن سيدنا عران بن حسين رَاتُن ك أَنَّكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِاثَةِ ٱلْفِ؟ قَالَ: بَلَى! قَدْ بِغْتُهَا بِمِاثَةِ ٱلْفِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ بَاعَ عُقْرَةَ مَال سَـلًـطَ اللهُ عَزُّوجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا.)) (مسند احمد: ٢٠٢٤٦)

> (٥٧٩٧) ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خُرَيْثٍ أَخْ لِعَمْرِو بْن حُرَيْثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عِقَارًا فَلَمْ يَجَعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ ـ)) (مسند احمد: ١٨٩٤٦)

فوائد: ..... سيدنا حذيف بن يمان والنَّهُ بيان كرت مي كدرسول الله من وَالله الله الله الله عن مايا: ( ( مَنْ بَاعَ دَاراً وَلَمْ يَـجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيها \_)) ..... "جس نے كوئى كم فروخت كيا اور أس كى قيمت اس جيسى چيز میں صرف نہ کی ، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جائے گی۔'' (ابن ماجہ: ۲/ ۹۷ ، صحیحہ: ۲۳۲۷) ہم نے خود بھی دیکھا اور ہمارے بروں نے بھی بتایا کہ جوآ دمی گھر اور زمین بیخیا شروع کر دیتا ہے، اس کا متیجہ اس کی کنگالی اور مفلسی کی صورت میں نکلتا ہے یا کم از کم کسی نہ کسی انداز میں ایسی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔الا ما شاءاللہ (٥٧٩٨) عن سَعِيْدِ بن زَيْدِ أنَّ رَسُولَ سيدنا سعيد بن زيد الله الله مصليلة الله على قَالَ: ((لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضِ فِي حَمْنِ أَرْضِ فِي عَمْنِ أَرْضِ وَلا دَارِ لا يُحْبَعَلُ فِي أَرْضِ وَلا دَارِ-)) جم كواى طرح كى زمين اور كمر كوخريد في مين خرج ندكيا

(٥٧٩٦) تخريع: اسناده ضعيف، محمد بن ابي المليح الهذلي من رجال "التعجيل". أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٨/ ٥٥٥، والطحاوي في "شرح المشكل": ٩٩٤٦ (انظر: ٢٠٠٠)

(٥٧٩٧) تخريج: حديث حسن بمتابعاته وشواهده- أخرجه ابن ماجه: ٢٤٩٠(انظر: ١٨٧٣٩)

(٥٧٩٨) تخريج: اسناده ضعيف، قيس بن الربيع الاسدى لينه احمد وابوزرعة، وقال احمد: روى احادیث منکرة (انظر: ۱۲۵۰)

### المنظم ا

جائے۔'

(مسند احمد: ر ١٦٥٠)

### أُبُوَابُ مَالَايَجُوزُ بَيُعُهُ

ان چیزوں کا بیان کہ جن کی تجارت جائز نہیں ہے بَابُ مَاجَاءَ فِی بَیْعِ الْحَمُرِ وَالنَّجَاسَةِ وَمَا لَا نَفُعَ فِیْهِ شراب، خِس اور بے فائدہ چیزوں کی تجارت کا بیان

عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رفائی نے بیان کیا کہ فتح مکہ والے سال رسول اللہ طفی کی نے فرمایا: "اللہ تعالی اوراس کے رسول نے شراب، مردار، خزیر، اور بتوں کی تجارت کوحرام قرار دیا ہے۔ "اس وقت کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مردار کی چربی کے حکم کے بارے میں غور کریں! کیونکہ اس سے کھیتوں اور چروں کوزم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے جراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ مشیکی نے فرمایا: "جی نہیں، اس کی تجارت حرام ہے۔" پھر شفی کی نے فرمایا: "جی نہیں، اس کی تجارت حرام ہے۔" پھر جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو جب اللہ تعالی رہینا شروع کر دیا اور اس کی قیت کھا گئے۔"

(٥٧٩٩) قَ ال عَطَاءُ ابْنُ آبِی رَبَاحِ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ بِمَكَّةً وَهُوَ
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُو قِمَا يَفَتْحِ:
((إِنَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَصْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ۔))
الْخَصْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ۔))
فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّسَهُ يُلْهَنُ بِهَا السُّفُنَ فَعَيْمَ الْمُهُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟
قَالَ: ((لا، هُو حَرامٌ۔)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذٰلِكَ: ((قَاتَلَ اللهُ النَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهِ عَنْدَ ذَٰلِكَ: ((قَاتَلَ اللهُ النَّهُ وَوَالْمَوْدُ إِنَّ اللهُ عَنْدَ وَيَسْتَصْبِحُ مَ عَلَيْهَا الشُّحُومُ اللهُ اللهُ حُومُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومُ اللهُ اللهُ الشُّحُومُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا عَرْمَ عَلَيْهَا الشُّحُومُ اللهُ اللهُ الشَّحُومُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا عَوْهَا وَأَكُلُوا أَنْمَانَهَا۔))

(مسند احمد: ١٤٥٢٦)

فسوائسد: ..... اس حدیث سے دومسکے ثابت ہوتے ہیں: (۱) جو چیزحرام ہے، اس کی خرید وفروخت بھی حرام ہے، (۲) کی آ دمی کو بیا جازت نہیں ہے کہ وہ کوئی حیلہ استعال کر کے حرام چیز کو کسی ادر چیز کی شکل دے دے، جیسے یہودیوں نے حرام چربی کو بھل کر اس کو دوسری شکل میں تبدیل کرلیا تھا، عربی زبان میں چربی کو "شَدَم" اور پھلی ہوئی چربی کو "وَدَك" کہتے ہیں۔

(٥٨٠٠) وعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ سيدنا عبدالله بن عمره بن عاص فاليَّمَا سے مردی ہے کہ رسول الله عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلَيْ عَامَ طَيْحَالَمَ فَي اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْم

(٩٧٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣٦، ومسلم: ١٥٨١ (انظر: ١٤٤٧٢)

(٥٨٠٠) تخريج: صحيح أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ٦٩٩٧)

الكالم المن المنظمة ا

طرح کی حدیث ذکر کی۔

كوحرام قرار ديا\_

الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ - )) فذكر مثله ـ (مسند

(٥٨٠١) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَىَ الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ - (مسند احمد: ٢٦٠٤٨)

سیدنا عبد الله بن عباس فالله سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله منطق الله معجد حرام میں حجر اسود کے سامنے تشریف فرماتے، اچا تک آپ مشکور آسان کی طرف دیچ کرمسکرانے لگے اور پھر فرمایا: ''الله تعالی یہودیوں پرلعنت کرے، ان برچر بی کوحرام کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کوفروخت کیا اور اس کی قيت كو كها كئے ، حالا نكه جب الله تعالیٰ لوگوں بركسي چيز كا كھانا حرام کرتا ہے تو ان براس کی قیمت کو بھی حرام کردیتا ہے۔''

تھے:"الله تعالی اوراس کے رسول مطفی میل نے شراب کی تجارت

کوحرام قراردیا ہے، ..... ' پھر راوی نے درج بالا حدیث کی

سیدہ عائشہ زلانتیا ہے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: جب سور کا بقرہ

کے آخر والی سودسے متعلقہ آیات نازل ہوئیں تو رسول

الله ط الله الله الله مطيحة من تشريف لائے اور شراب كى خريد وفروخت

(٥٨٠٢) عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَوَلِيًّا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلَا الْحَجَرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمِ أَكْلَ شَيْءِ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ـ)) (مسند احمد: ۲۲۲۱)

فواند: .... اس حدیث میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ حرام چیز کی تجارت اور قیت حرام ہے۔ سیدنا ابو ہر ریہ وہائٹیو سے بھی ای قشم کی حدیث مروی ہے۔

(٥٨٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُهُ عَنِ النَّبِيّ

عَلَيْ نَحُوهُ - (مسند احمد: ۸۷۲۰)

(٥٨٠٤) ـ عَـنْ عَبْدِ الْـوَاحِدِ الْبُنَانِيّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّ حُمْنِ إِنِّي أَشْتَرِيْ هٰذِهِ الْحِيْطَانَ

عبد الواحد بناني كہتے ہيں: ميں سيدنا عبدالله بن عمر وفائلة ك یاس موجود تھا، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! مين باغات خريدتا مون، بعض مين انگور لگه

<sup>(</sup>٥٨٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٥٤، ٤٥٤، ومسلم: ١٥٨٠ (انظر: ٢٥٥٣)

<sup>(</sup>٥٨٠٢) تخريج: صحيح أخرجه ابوداود: ٣٤٨٨ (انظر: ٢٢٢١)

<sup>(</sup>٥٨٠٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ٥٧٤٥)

<sup>(</sup>٤٠٨٠) تخريج: اسناده حسن أخرجه الطبراني في "الكبير" (انظر: ٩٨٢)

### المنظم ا

ہوتے ہیں، چونکہ ان سب کو انگورہی کی صورت میں فروخت کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کیا ہم ان کا رس نکال سکتے ہیں؟
سیدنا ابن عمر فائٹ نے کہا: کیا تم مجھ سے شراب کی قیمت کے بارے میں سوال کررہے ہو؟ اب میں تہمیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ہم نبی کریم مطابقاً آ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، اچا نک آپ مطابقاً آ نے آسان کی طرف سراٹھایا، پھر اس کو زمین کی جانب جھکایا اور زمین میں کریدا اور پھر فرمایا: "نی اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے۔" سیدنا عمر فرائٹونٹ نے عرض کی: آپ ہمیں گھبرا دیا ہے، آپ مطابقاً آپ بے اور اس کی گئی تو ہمیں ہونا چاہیے، ان پر جب چربی حرام کی گئی تو افول نے حیلہ کیا اور (اس کو بگھلا کر) بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے، بالکل اس طرح شراب کی قیمت کھا گئے، بالکل اس طرح شراب کی قیمت تم پرحرام ہے۔"

فواند: .....اس مديث كا وى مفهوم ع جواس باب كى بيلى مديث كا ع

(٥٨٠٥) عَنْ عُرْوَةَ بْسِ الْـمُغِيْرَةِ الثَّقَفِي عَـنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مَنْ بَاعَ الْمُخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيْرَ-)) يَعْنِى يُقَصِّبُهَا در مسند احمد: ١٨٤٠١)

سیدنامغیرہ بڑاٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مظیمی نے فرمایا: ''جو خص شراب کی تجارت کرتا ہے، اسے عاہیے کہ وہ خزیروں کا قصاب بن جائے۔''

ف**واند**: ..... یه زجروتو بیخ کا ایک انداز ہے، یعنی جوشخص شراب کی خرید وفروخت کرتا ہے، اس کو چا ہے کہوہ خزیروں کا گوشت فروخت کیا کرے۔

(٥٨٠٦) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِعُمْرَ وَكَالَّهُ الْمَوْةَ ) أَنَّ سَمُرَةً ) أَنَّ سَمُرَةً ) أَنَّ سَمُرَةً ) أَنَّ سَمُرَةً ) إِنَّ سَمُرَةً ، إِنَّ سَمُرَةً ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهُ سَمُرَةً ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهُ اللهُ الْيَهُوْدَ

سیدنا عبد الله بن عباس مخالفظ سے مردی ہے کہ سیدنا عمر مخالفظ کو جب یہ اطلاع ملی کہ سیدنا سمرہ مخالفظ نے شراب فروخت کی ہے تو انھوں نے کہا: الله تعالی سمرہ کو ہلاک کرے، رسول الله مطلق کے نے تو یہ فرمایا ہے کہ 'الله تعالی نے یہودیوں پراس لیے

(٥٨٠٥) اسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي ـ أخرجه ابوداود: ٣٤٨٩ (انظر: ١٨٢١٤) (٥٨٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٢٣، ومسلم: ١٥٨٢ (انظر: ١٧٠) 60 کی گرد فرید د فروخت، آمدنی اور تجارت کی کی فی العنت کی گئی کہ ان پر جمد بی کوحرام قرار دیا گیا تھا، کیکن انھوں نے اس کو بچھلا کر بیخا شروع کر دیا۔''

نافع بن کیبان کہتے ہیں: مجھے میرے باپ نے بتایا کہ وہ نی
کریم مطابق نے کے زمانے میں شراب کی تجارت کرتے تھے، اس
سلطے میں وہ شام سے شراب کی مشکیں لے کرآئے ، لیکن جب
انھوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں بہت عمدہ شراب لے
کرآپ کے پاس آیا ہوں، تو رسول اللہ مطابق نے فرمایا:
"اے کیبان! شراب تیرے جانے کے بعد حرام کر دی گئ
ہوں؟ آپ مطابق نے اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کو نی
سکتا ہوں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "یہ خود بھی حرام کر دی گئ
ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام کر دیا گیا ہے۔" پس کیبان اُن
مشکوں کی طرف گیا اور ان کے کونوں سے پکڑ کر ان کو بہا دیا۔

عبدالرحمٰن بن وعله كتب بين: مين نے سيدنا ابن عباس بنائيوٰ سے شراب كى خريد و فروخت كے بارے ميں سوال كيا، انہوں نے كہا: ثقيف يادوس قبيلے كاايك آدى رسول الله منظاميّة كا دوست تھا، وہ شراب كاايك منكا لے كر مكه مرمه ميں فتح مكه والے سال رسول الله منظاميّة كو ملا، وہ يہ شراب آپ منظاميّة كو ملا، وہ يہ شراب آپ منظاميّة كو ملا، وہ يہ شراب آپ منظاميّة كو بلار تخد دينا چاہتا تھا، ليكن آپ منظاميّة نے فرمايا: "اے ابو فلاں! كيا تجھے معلوم نہيں كہ الله تعالى نے اس كوحرام كرديا ہے؟" اس آدى نے اپ غلام كوهم ديتے ہوئے كہا: اس لے جاادر فروخت كردے، رسول الله منظاميّة نے اس نے اس نے سے فرمايا: "ابو فلاں! تو نے غلام كوكيا حكم ديا ہے؟" اس نے اس

المَّهُ الْمُنْ الْمُلَاكِمُ اللَّهُ مُومُ الْمُنْ مُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُومُ اللْمُومُ اللَّهُ مُومُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولِي اللْمُولُولُ اللَّهُ مُومُ اللْمُولُ مُولِمُ الللْمُولُ مُولِمُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللْمُولُولُ مُولِمُ اللِمُولُ الللِمُ ا

(٥٨٠٧) عَن نَافِع بَن كَيْسَانَ اَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِى زَمَنِ النَّبِي الْمَقَاقِ وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِى الزِقَاقِ يُرِيْدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَاتَّى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الِّهِ الِّهِ اللهِ بِشَرَابِ جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْسَانُ النِّهَا قَدْ حُرِمَتْ بَعْدَكَ .)) قَالَ: وَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الرِّقَاقِ فَا خَرِمَ ثَمَنُهَا .)) فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِقَاقِ فَا خَرْمَ ثَمَنُهَا .)) فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِقَاقِ فَا خَرْمَ ثَمَنُهَا .))

<sup>(</sup>٥٨٠٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضـعف ابن لهيعة، ونافعُ بن كيسان مختلف في صحبته ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٤٣٨، وفي "الاوسط": ٣١٤٩ (انظر: ١٨٩٦٠)

<sup>(</sup>٥٨٠٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٧٩ (انظر: )

وي المنظمة ال

رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((يَسا أَبَا فُلان بِمَاذَا أَمُونَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا، قَالَ: ((إنَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا، قَالَ: ((إنَّ اللّهِ فَ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) فَامَرْبِهَا فَأَفُرِ خَتْ فِي الْبُطْحَاءِ - (مسنداحمد:

احمد: ۱۸۱۵۸)

کہا: بی میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس کو فروخت کردے۔ بین کرآپ مشخص آئے نے فرمایا: ''جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس کا پیچنا بھی حرام قرار دیا ہے۔'' بیس کر اس آدمی نے اس شراب کے متعلق حکم دیا تو وہ وادی کبطیاء میں بہادی گئی۔

عبد الرحمٰن بن عنم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا داری دہائی ہرسال شراب کا ایک مظارسول اللہ میشائی کو بطور ہریہ پیش کرتے مطابق مٹا کے مشا رسول اللہ میشائی کو بھور ہریہ پیش کرتے مطابق مظابق مظالم کرآ گئے، جب نبی کریم میشائی آئیس دیکھا تو آپ میشائی مسکرائے اور فرمایا: ''شاید تجھے پتہ نہ چل سکا کہ تیرے بعد بیشراب حرام ہو چی ہے۔'' انہوں نے کہا: جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، اے اللہ کے رسول! کیا اب میں اس کو فردخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ نہ اٹھا لوں؟ رسول فردخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ نہ اٹھا لوں؟ رسول میشائی آئے نے فرمایا: ''اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت کرے، گائے اور کیراس کی جہراس کی قیمت کو کھا یا، کی جہراس کی قیمت کے اور پھراس کی قیمت کو کھا گئے، اور ہینک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے گئے، اور ہینک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے بیشک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے بیشک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے بیشک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے بیشک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔''

<sup>(</sup>٥٨٠٩) تمخريج: صحيح لغيره دون قوله "ان الدارى كان يهدى لرسول الله راوية خمر" فهى منكرة، وهذا اسناد ضعيف، رواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي الله مرسلة وشهر بن حوشب ضعيف. أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٦٧٤ (انظر: ١٧٩٩٥)

# ﴿ مَنَىٰ الْمُلْكَلِكِيْنِكَ - 6 ﴾ ﴿ وَالْحَرِيُسَةِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَبَيْعِ النَّهُى عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ وَالْحَرِيُسَةِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَبَيْعِ النَّهُ عَنُ ثَمَنِ الْكَلْفِ وَالسِّنُورِ وَالْحَرِيُسَةِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَبَيْعِ النَّهُ عَنَىٰ اللهُ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

کتے ، بلی اور چوری کی ہوئی بکری کی قیمت ، زانیہ کی کمائی ، نجومی کی مٹھائی اور گانے والیوں کی خریدو فروخت ہے ممانعت کا بیان

ملحوظہ: .....اں باب میں چندحرام چیزوں کی تجارت اور قیمت کی ممانعت کا ذکر ہے، دراصل قانون یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے، اس کی قیمت اور تجارت بھی حرام ہوگی، ما سوائے ان چیزوں کے کہ شریعت نے جن کی خاص طور پر اجازت دی ہے، مثلا شکاری کتے کی قیمت۔

(٥٨١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِ قَالَ: نَهٰى سيدنا عبد الله بن عبار رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيّ وَثَمَنِ الله الله عَنْ مَهْرِ الْبَغِيّ وَثَمَنِ الله الله عَنْ مَهْرِ الْبَغِيّ وَثَمَنِ الله الله عَنْ مَهْرِ الْبَغِيّ وَثَمَنِ الله عَنْ الله عَ

سیدنا عبد الله بن عباس بناتش سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ آئے نے زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت سے منع فر مایا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بن الله سے مروی ہے کہ رسول الله مطاقیق نے فرمایا: "کتے کی قیمت حرام ہے، جب کوئی کتے کی قیمت کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھوں کومٹی سے بھر دے۔"

فواند: ..... يبال مثى سے مراد محروى اور ناكا ى ب، يعنى كتے كى قيت لينے والے كو كھ ندديا جائے۔

سیدنا جابر بن عبدالله رفی تنت سے روایت ہے کہ رسول الله منتی ویا کے اللہ منتی ویا کے اللہ منتی ویا کے اللہ منتی ویا کے اللہ منتی کیا ہے، ما سوائے سد ھائے ہوئے شکاری کتے کی قیمت کے۔

(٥٨١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ تَسَمَّنِ الْكَلْبِ اللهِ اللهِ عَنْ تَسَمَّنِ الْكَلْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ تَسَمَّنِ الْكَلْبِ اللهِ اللهُ عَلَّمَ ومسند احمد: ١٤٤٦٤)

فواند: ..... شواہر سمیت اس حدیث اور درایت کا تقاضایہ ہے کہ شکاری کتے کی قیمت لینا جائز ہے، کونکہ مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شکاری کتا پالنا جائز ہوتی ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شکاری کتا پالنا جائز ہوتی ہے، جیسا کہ امام ابوجعفر طحاوی نے (شرح السمعانی: ۲/ ۲۲۰ ۲ میں اس مسلمی تحقیق پیش کی ہے، آپ کو جاہیے کہ اس کا مراجعہ کرلیں، وہ اہم بحث ہے۔

<sup>(</sup>۵۸۱۰) اسناده صحیح - أخرجه الطیالسی: ۲۷۵۵، و أخرجه بنحوه النسائی: ۷/ ۳۰۹ (انظر: ۲۰۹۶) (۵۸۱۱) تخریج: اسناده صحیح - أخرجه بنحوه ابوداود: ۳۶۸۲ (انظر: ۲۰۱۲)

<sup>(</sup>٥٨١٢) تخريج: حسن لغيره. أخرجه النسائي: ٧/ ٩٠٠، ٣٠٩ (انظر: ١٤٤١)

وي المنظم المنظ

سیدنا جابر ہل تن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منطق اللہ منط

تُمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهٰى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْدِ

(مسنداحمد: ۱٤٧٠٦)

سیدنا جابر من النون سے (بھی) روایت ہے کہ نبی کریم منظے آیا ہے۔ بلی کی قیمت وصول کرنے ہے منع کیا ہے۔ (٥٨١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٥٨١٣) ـ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ

فسوائد: ..... ان احادیث کا مفادیمی ہے کہ بلی کو کھا نا اور اس کی قیمت وصول کرنا جائز نہیں، کیونکہ میا گھروں میں عام طور پر چکر لگاتی رہتی ہے اس کی قیمت کھانے کی اجازت دے دی جاتی تو بے کاری اور فضول پن کا معاشرہ شکار ہوجاتا۔

(٥٨١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّهِ أَنَّ أَمَنِ الْهِرِّ - (مسند احمد: ١٤٢١٣)

نے بلی کی قیمت سے منع فر مایا ہے۔

سیدنا عقبہ بن عمر و رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ عیام کے کے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور نجومی کی مضائی سے منع

سيدنا جابر خاتف سے (مجھی) روايت ہے كه رسول الله منطق الله

(٥٨١٦) عَـنْ آيِـنْ مَسْعُوْدٍ عُـفْبَةَ بُـنِ عَمْرٍ و رَكَالِينَ قَـالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَمَنِ الْكَـلْـبِ وَمَهْـرِ الْبَغِـيِّ وَحُلُوَانِ

الْكَاهِنِ۔ (مسنداحمد: ١٧٢١٦)

سیدنا جابر من تنزی سے روایت ہے کہ نبی کریم منظور نے کے ک قیمت منع کیا ہے اور فربایا کہ''یہ جاہلیت کا کھانا ہے۔''

(٥٨١٧) عَنْ جَابِرٍ وَكُلَّهُ عَنِ النَّبِي الْمَالَةُ أَنَّهُ لَهُ النَّبِي اللَّهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْمَةُ لَمَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللللللِّ اللَّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِمُ الللللِّل

فوائد: ..... اس مدیث میں کتے کی قیمت کو جاہلیت کی خوراک قرادیا ہے۔ یہ چونکہ جاہلیت کا کام ہاور

فرمایا ہے۔

(٥٨١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٦٩ (انظر: ١٤٦٥٢)

(۵۸۱۶) تىخىرىىج: حىدىت صىحىح أخرجه ابوداود: ۱٤۸۰ ، والترمذى: ۱۲۸۰ ، وابن ماجه: ۳۲۵۰ (انظر: ۱۲۸۷)

(٥٨١٥) تخريج: انظر الحديث السابق

(٥٨١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣٧، ٢٢٨٢، ومسلم: ١٥٦٧(انظر: ١٧٠٨٨)

(٥٨١٧) تـخـريـج: صـحيـح دون قـولـه: "طعمة جاهلية" وهذا اسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد المدني، وابو اويس ضعيف يعتبر به (انظر: ١٤٨٠٢)

### الكالم المنظمة المنظم

خبیث ونا جائز کاروبار ہے اس لئے ہماری شریعت نے اسے جاہلیت کا کھانا اور حرام کہاہے۔

(٥٨١٨) عن أبعى أمَامَة وَ الله عن الله عن الله عن الإلهام والله عن الله عن الل رَسُولُ اللهِ ﷺ: (( لا يَحِلُ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ فرمايا: "كان واليوس كن تريد وفروخت، ان كى كمائى اوران كى

وكا شِسرَاوُهُ نُ وكا يَعجسارَهُ فِيهِنَّ وَأَكُلُ عَمارت اوران كي قيت حرام إ." أَثْمَانِهِنَّ حَرَامٌ ـ)) (مسند احمد: ٢٢٥٢٢)

فواند: ..... جب كى لوغرى كولوغرى كى حيثيت سے نہيں، بلكه كانے والى كى حيثيت سے فروخت كيا جائے تواس کی قیمت ناجائز ہوگی،اس تجارت کا انحصار نیت پر ہوگا۔

(٥٨١٩) عَسن أَسِي هُسرَيسرَةَ وَكُلَيْ أَنَّ سيدنا الوهريره وَلَيْنَ سے روايت ہے كہ بى كريم سَطَعَيْنَ نے السَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((تَسَمَنُ الْسَحَرِيْسَةِ حَرَامٌ فرمايا:"جورى شده بمرى كى قيت اوراس كوكهانا حرام ب-"

وَأَكْلُهَا حَرَامٌ.)) (مسند احمد: ٨٣٨٨)

فواند: ..... اس بكرى كو "حَرِيْسَة" كَتِع بين، جوابعي تك اين باڑے تك نه الله يائے كه اس كورات يا لے اور'' اِخْبِرُ اس' کے معنی جراگاہ سے چوری کرنے کے ہیں۔

بَابُ النَّهُي عَنُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَفَصْلِ الْمَاءِ وَعَسُبِ الْفَحُل وَلاءاورزائد یانی کوفروخت کرنے اور سانڈ کی جفتی کی اجرت کینے سے نہی کا بیان

(٥٨٢٠) عن ابْن عُمَرَ وَكُلَّهُ فَالَ: نَهٰى سيدنا عبدالله بن عمر وَالْيُنْ ب روايت ب كهرسول الله مِسْتَطَيْح رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْسِعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ - في ولاء كوفرو حت كرن اور ببركر في صمنع فرمايا بـ

(مسند احمد: ٥٤٩٦)

فسوائد: .... ولاء،نب كى طرح كاايك حق ب،اس ليے جيے نب كوفروخت يا بہنيں كيا جاسكا،اى طرح ولاء کی خرید و فروخت بھی نہیں کی جاسکتی۔

وَلاء : بدایک تعلق ہے جو کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے سے اس کا اس کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہاس کے ذریعے آزاد کنندہ یا اس کے عصبہ بنفسہ آزاد شدہ کے وارث بنتے ہیں۔

(٥٨٢١) عَنْ أَبِسَى هُرَيْسِرَةَ وَيَكُنْ قَالَ: سيدنا ابو جريره فِي الله عَلَيْنَ عَد روايت ب، رسول الله مَسْتَعَيْزَ في

(٥٨١٨) تـخـريج: اسناده ضعيف جدا، عبيد الله بن زحر الافريقي وعلى بن يزيد بن ابي هلال الالهاني ضعيفان. أخرجه الترمذي: ١٢٨٢، وابن ماجه: ٢١٦٨(انظر: ٢٢١٦٩)

(٥٨١٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف يحيى بن يزيد وابيه ولجهالة بشر بن ابي صالح (انظر: ٨٤٠٧) (٥٨٢٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٣٥، ومسلم: ١٥٠٦(انظر: ٥٤٩٦)

(٥٨٢١) تخريج: حديث صحيح دون قوله: "فيهزل المال ---". أخرجه ابن حبان: ٤٩٥٦ (انظر: ٩٤٥٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ فرمایا: ''نه زائدیانی فروخت کرو اور نه گھاس کوممنوع قرار دو، وگرنه مولیثی کمزور ہو جا ئیں اور اہل وعیال بھوک میں مبتلا ہو مائس گے۔''

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَّا فَيَهْزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعُ الْعِيَالُ ـ)) (مسند احمد: ٩٤٣٩)

· فوائد: ..... "فَيَهِزُلَ الْمَالُ" عمراديه بكهمويش كمزور يزجاكين اوراس طرح ان كادوده كم يزجاكا، جس کے نتیج میں لوگ بھوک میں مبتلا ہو جا کیں گے۔

> (٥٨٢٢) عن إيساس بن عَبْدِ وَكُلْكُ مِنْ أُصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْهُ قَالَ: لاتَبِيعُوا فَضُلَ الْمَاءِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ الْمَاءِ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ. إمسند احمد:

سیدنا ایاس بن عبدالله و الله مناشد سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ضرورت سے زائد یانی فروخت نه کیا کرو، کیونکه نبی كريم مض كيان ني فروخت كرنے مضع فرمايا ہے، لوگ تو دریائے فرات کا یانی فروخت کرنے لگ گئے ہیں۔

فواند: ..... ممكن بكرسيدنا اياس زمالنوز ني اليي صورت ديهي موكدلوگ بغير اجرت اور مشقت كفرات ہے یانی مجرکر لاتے ہوں، پھر ضرورت سے زائد پانی کوفروخت کرتے ہوں، پھر انھوں نے ان لوگوں کو اس طرح کڑنے ہے مہ حدیث بیان کی ہو۔

> (٥٨٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ أُحْسِبُ أَنَّ النَّبِيِّ فِي اللَّهِي عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ-(مسند احمد: ۱٤٩٠٣)

سیدنا جابر بن عبدالله فالنها سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میرا گان ہے کہ نبی کریم مشکور نے یانی فروخت کرنے سے منع

**فواند**:..... ایک مها جرصحابی رسول کہتے ہیں: کہ میں رسول الله ﷺ کے ساتھ تین غز وات میں شریک ہوا اور آپ كوي فرمات موئ سنا: ((السمُسلِمُونَ شُركاءُ فِي ثَلاثِ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَا وَالنَّارِ-)) (ابوداود: ۳٤٧٧، ابن ماجه: ۲٤٧٢) ......''مسلمان تين چيزوں ياني، آگ اورگھاس ميں شريك ہيں ـ''

سيدنا ابوہريره وَالنَّمَا بيان كرتے بين كدرسول الله مِنْ عَيْرَا نِهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يُسْمَنَعُن اَلْمَاءُ وَالْكَلَّا وَ اننَّارُ ۔ )) (ابن ماجه: ۲٤٧٣) .....' تين چيزوں کو (دوسروں ہے )نہيں روکا جاسکتا: يانی ،گھاس اور آگ۔''

محمد بن اساعیل صنعانی نے زائد پانی کی بیچ کی نہی پر بحث کرتے ہوئے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت ے زائد یانی کوفروخت کرنامنع ہے، علائے کرام کہتے ہیں: اس کی صورت یہ ہے کہ غیرمملوکہ زمین میں یانی کا چشمہ

<sup>(</sup>٥٨٢٢) تـخريـج: اسناده صمحيح على شرط الشيخين غير ان صحابيه لم يرو له الا اصحاب السننـ أخرجه ابوداود: ٣٤٧٨، والترمذي: ١٢٧١، والنسائي: ٧/ ٣٠٧ (انظر: ١٥٤٤٤) (٥٨٢٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٦٥ (انظر: ١٤٨٤٢)

پھوٹ پڑتا ہے، جس آدمی کی زمین اس چشمے کے قریب تر ہوگی، وہ اس کے پانی کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا،
لیکن جب اس کی زمین سیراب ہو جائے گی تو اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس پانی کو دوسروں سے روک سکے۔
اس طرح اگر کوئی آدمی اپنی مملو کہ زمین میں کوئی گڑھا یا کنوال وغیرہ کھود کر پانی جمع کرتا ہے، ایس صورت میں بھی جب وہ
اپ طرح اگر کوئی آدمی اپنی مملو کہ زمین میں کوئی گڑھا یا کنوال وغیرہ کھود کر پانی جمع کرتا ہے، ایس صورت میں بھی جب وہ
اپنے لیے، مویشیوں کے لیے اور زمین کے لیے پانی استعمال کر لیتا ہے، اور پانی پھر بھی چ جاتا ہے، تو وہ اسے نہیں ردک سکتا۔ (سبل السلام: ۳/ ۲۰)

سیدنا عبد الله بن عمر رفی ای سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ میں آتے۔ نے سانڈ کی جفتی کی اجرت لینے ہے منع کیا ہے۔ (٥٨٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّ النَّبِي اللهِ عَمْرَ اللهِ أَنَّ النَّبِي اللهِ الْفَحْلِ (مسند احمد: 3٦٣)

(٥٨٢٥) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ ا

فواند: ..... آخری د واحادیث معلوم موا که ساندگا ما لک اس کی جفتی کی قیت وصول نہیں کرسکتا۔

سیدنا انس بن مالک و وقت مروی ہے کہ بنو کلاب کے ایک آوی نے آپ مطفی آیا ہے سانڈ کی جفتی کے بارے میں سوال کیا، آپ مطفی آیا ہے سانڈ دیتے ہیں تو ہمیں بطورِ میں سوال کیا، آپ مطفی آیا نے اس کو اس منع کر دیا، اس نے کہا: جب ہم جفتی کے لیے سانڈ دیتے ہیں تو ہمیں بطورِ عزت و کرامت کوئی چیز دے دی جاتی ہے، فَر خَصص لَنهُ فِنی الْکَرَامَةِ ، پس آپ مطفی آیا نے اس کو کرامت کی رفصت دے دی۔ (ترمذی: ۲۷۶، نسائی: ۷/ ۳۱۰)

لیعنی وہ عطیہ جو بغیر کسی شرط کے سانڈ کے مالک کوعزت وتو قیر کے طور پر پیش کیا جائے، وہ مالک کے لیے لینا جائز ہے۔معلوم ہوا کہ یہاں بھی معالمہ نیت کا ہے، سانڈ کے مالک کی نیت کمائی کی نہیں ہوئی چاہیے، اس کا مقصد احسان ہو، اگر کوئی آ دمی کم یا زیادہ قیمت پر مشتمل کوئی چیز بطور کرامت وتو قیر دیتا ہے تو مالک قبول کر لے اور اگر وہ بچھ نہ دے تو مالک کو ناراض ہونے کی یا اجرت کا سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور ہمیشہ مالک کو اجرت اور کرامہ میں فرق کرنا پیٹرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کے بہانے کمائی شروع کر دے۔

<sup>(</sup>٤٨٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٨٤ (انظر: ٦٣٠٤)

<sup>(</sup>٥٨٢٥) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابويعلى: ٣٥٩٢ (انظر: ١٢٤٧٧)

### ي المراق المراق المراق المراق ( 67 ) ( 67 ) ( و يدو فرونت ، آماني اور تجارت ) و ي المراق المراق المراق المراق ا بَابُ النَّهُي عَنُ بُيُوُعِ الْغَرِرِ

دھو کے والی چزوں کی تجارت کے ممانعت کا بیان

اللهِ الله الله عَنْ بَيْع حَبَل الحَبْلَةِ - (مسند عمل كحمل كى تجارت عمنع كيا ع

احمد: ١٥٥١)

(٥٨٢٧) عَن ابْسِن عُمَرَ وَكُلِيًّا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيْعُوْنَ لَحْمَ الْجَزُوْرَ بِحَبْل حَبْلَةِ، وَحَبْلُ حَبْلَةٍ تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِيْ بَطَنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتُجُهُ، فَنَهَاهُم رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَالِكَ- (مسند احمد: (171.

(٥٨٢٨) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَـنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُواْ يَبْتَاعُونَ ذٰلِكَ الْبَيْعَ، يَبْتَاعُ الزَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبْلَ الْحَبْلَةِ فَنَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَٰلِكَ - (مسنداحمد:

سیدنا عبداللہ بن عمر رہائٹیز سے روایت ہے کہ چاہلیت والے لوگ اونٹ کا گوشت حمل کے حمل کے عوض فر دخت کر دیتے تھے،اور حمل کے حمل کی حیارت کی وضاحت یہ ہے کہ ایک اونتنی اینے پیٹ والے یکے کوجنم دے، چروہ پیدا ہونے والی حاملہ ہوکرجس بچی یا بیچے کوجنم دے گی، (اس کے ساتھ اس کوشت كوفروخت كرتے تھے) \_ رسول اللّٰہ ﷺ نے لوگوں كواس ہے منع کردیا تھا۔

سیدنا عبدالله بن عمر والنیون ہے مروی ہے کہ رسول الله طفی آئی نے دھو کہ والی تجارت ہے منع کیا ہے، سیدنا ابن عمر رہائید کہتے ہیں: یہ دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقۂ تجارت تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ آ دمی حمل کے حمل کے عوض اذمنی فروخت کرتے تھے،رسول اللہ مِشْئِوَلِاً نے اس ہےمنع کر دیا تھا۔

(7257

فواند: ..... حَبْلَ الْحَبْلَةِ (حمل كاحمل): اس كَي تين مشهورتفيرين بين: (١) آ دى كا اس شرط براوْتُني خريدنا کہ اس کی قیت اس وقت دے گا، جب اونٹنی بچہ جنے گی، پھروہ بچہ جواونٹنی کے بیٹ میں ہےوہ آ گے ایک بچہ جنے گا۔ (۲) مادہ کے بیٹ میں پرورش یانے والا بچہ بیدائش کے بعد جوان ہوکر جو بچہ جنے گا اس کی بیچ کرنا۔ (۳)اس قیمت پر جانور دینا کہ بیہ جو بچہ ہے گا ، اس کا بچہاس کو دینا ہوگا۔

ان تینوں تعریفات کے مطابق اس میں دھوکہ ہے اور معدوم وجمہول شے کی بیع ہے۔

(٥٨٢٦) تخريج: أخرجه البخاري ٢٢٥٦، ٣٨٤٣، ومسلم: ١٥١٤(انظر: ٥٥١٠)

(٥٨٢٧) تخريج: انظر الحديث السابق

(٥٨٢٨) تخريج: انظر الحديث السابق

### و المنظمة الم

سیدنا عبد الله بن عباس بنافتها سے روایت ہے کہ رسول الله منطق الله نے دھوکہ والی تجارت سے منع فرما دیا ہے۔ ایوب کہتے ہیں کہ بحی بن الل کثیر نے دھوکے والی تجارت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: غوطہ خور کی بیچ دھوکے کا سودا ہے، بھاگے ہوئے غلام کی بیچ دھوکے کا سودا ہے، بھاگے میں دھوکہ دہی ہے، بھا گے ہوئے اونٹ کے سود سے میں دھوکہ دہی ہے، چار پائیوں کے پیٹوں میں جو بچ ہیں، ان کی سودا بازی دھوکہ ہے، کانوں کی مٹی کا سودا دھوکے کا سودا ہے وردھ کا سودا بھی دھوکے کیا سودا بھی دھوکے بہتر کے ساتھ۔

(٥٨٢٩) ـ حَدَّنَا اَسُودُ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ عُتْبَةً عَنْ يَحْنُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَسَّمَ عَلَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْغَرَدِ، قَالَ أَيُّوْبُ: وَفَسَّرَ يَحْنَى بَيْعَ الْغَرَدِ، قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْنَى بَيْعَ الْغَرَدِ، قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْنَى بَيْعَ الْغَرَدِ، قَالَ الْغَرَدِ صَرْبَةَ الْغَائِص، وَبَيْعُ الْغَرَدِ الشَّارِدِ، قَالَ الْغَرَرِ صَرْبَةَ الْغَائِص، وَبَيْعُ الْغَرَرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْبَعِيْرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْبَعِيْرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي الْمَعَادِن، وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي فَكُونُ الْأَنْعَامِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ مَا فِي فَكُونُ الْأَنْعَامِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ مَا فِي فَكُونُ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ وَسَندا حدد: ٢٧٥٢)

فَواند: ..... غوط خور کی بیج سے مرادیہ ہے کہ غوط خور کی آدمی سے کہ: میں اس غوطے میں جو کچھ باہر لاؤں گا، وہ اتن قیت میں تیرا ہوگا، وہ مچھلی بھی ہوسکتی ہے اور کوئی موتی و فیرہ بھی۔

(٥٨٣٠) عَنْ آبِي سَعِيْدِ ﴿ اللهِ عَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ ﴿ اللهِ عَا فِي بُطُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقُ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقُ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِص - (مسند احمد: ١١٣٩٧)

سیدنا ابوسعید خدری زائنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشکی آئے ا نے چار پائیوں کے حملوں کو جنم لینے سے قبل خریدنے سے، مائے ا ماپ کے بغیر تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے سے، بھاگے ہوئے غلام کو خریدنے سے، تقسیم سے پہلے غلیموں کو خریدنے سے، قبضے میں لینے سے پہلے صدقات کو خریدنے سے اور غوطہ خور کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔

فواند: ..... درج بالا دونوں احادیث میں بیان کی گئی تھے کی اقسام میں دھوکہ پایا جاتا ہے،معلوم نہیں کہ بھا گا ہوا غلام یا اونٹ کیسا ہے اور وہ پکڑا بھی جائے گا یا نہیں، اس طرح حالمہ جانوروں کے پیٹوں میں کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس طرح تام الخلقت ہے یا ناقص الخلقت، علی ہٰذاالقیاس۔

<sup>(</sup>٥٨٢٩) تخريج: حسن لغيره- أخرجه ابن ماجه: ٢١٩٥ (انظر: ٢٧٥٢)

<sup>(</sup>٥٨٣٠) تخريج: اسناده ضعيف جدا لجهالة محمد بن ابراهيم، ومحمد بن زيد العبدى، ولضعف شهر بن حوشب، وجه ضمر اليمامي ثقة الا ان حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها- أخرجه الترمذي: ١٥٦٣، وابن ماجه: ٢١٩٦ (انظر: ١١٣٧٧)

### المنظم ا

سیدناعلی و انتخ سے روایت ہے کہ رسول الله مطنع آلم نے لا جار ول کی تجارت، دھوکہ کی تجارت اور پکنے سے پہلے تھجوروں کے سودے سے منع فرمایا ہے۔ (٥٨٣١) ـ وَعَنْ عَلِيٍّ وَكُنْ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ النَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْدِكَ ـ

(مسند احمد: ۹۳۷)

فوائد: ...... لا چاروں کی تجارت کی دوصورتیں ہیں: (۱) بندے کوکوئی چیز خرید نے یا بیچنے پر مجبور کر دیا جائے ، یہ نج فاسد ہوگی اور منعقد نہیں ہوگ۔ (۲) بندے کو کسی قرضے یا کفالت کی وجہ سے بیچے کرتا پڑے ، مثلا قرض خواہ اپنے قرض دار سے کہے کہ تو نے مجھے جو قرضہ دیتا ہے، اس کے موض مجھے فلاں چیز بیچ دے ، اس صورت میں قرض خواہ کی مرضی چلے گی اور قرض دار کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔

(٥٨٣٢) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ مَنْ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ مَنْ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

احمد: ۲۲۲۳)

(٥٨٣٣) ـ عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ

سیدنا ابو ہریرہ فالنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظامین نے کنگریوں والی تجارت او ردھوکے والے سودے سے منع فرمایا ہے۔

فوائد: ...... کنگری کی بیج کی کئی صورتیں ہیں: (۱) فروخت کنندہ، خریدار سے کہے: جب میں کنگری پھینکوں گا تو تجارت طے ہوجائے گی۔ (۲) خریدار کہے: میں کنگری پھینکوں گا، وہ جس کپڑے کولگ جائے گی، وہ اتنی قیمت میں میرا ہو جائے گا۔ (۳) ای طرح ہروہ سودا جہالت کی وجہ سے ای قتم میں شامل ہوگا، جس کی بنیاد کنگری پر ہوگی، مثلا زمین کے سودے میں فروخت کنندہ یا خریدار میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ وہ کنگری چھینکے گا، وہ جہاں تک پہنچ گی، اتنی زمین کا سودا تے میں ہوجائے گا، کا بنی بنات کی نالہ کہتا ہے کہ وہ کنگری جھینکے گا، وہ جہاں تک پہنچ گی، اتنی زمین کا سودا تے میں ہوجائے گا، کی بنالہ بنالقیاس۔

<sup>(</sup>٥٨٣١) تخريج: اسناده ضعيف، لضعف ابي عامر المزنى وجهالة الشيخ من بني تميم- أخرجه ابوداود: ٣٣٨٢(انظر: ٩٣٧)

<sup>(</sup>٥٨٣٢) اسناده ضعيف، وقدروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف اصح، يزيدبن ابى زياد الهاشمى الكوفى ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، ومحمد بن سماك واعظ مشهور مختلف فيه أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٤٩، والبيهقى: ٥/ ٣٤٠، وابن ابى شيبة: ٦/ ٥٧٥ (انظر: ٣٦٧٦) (٥٨٣٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥١٣ (انظر: ٧٤١١)

# ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ بَالْمُ اللَّهُ عَنُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ مِلْمُ اللَّهُ عَنُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ مَلَامِهِ الرَّمَا بِذِهِ كَى نَعْ سے ممانعت كا بيان ملاميه اور منابذه كى نَعْ سے ممانعت كا بيان

(٥٨٣٥) - عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُسَلَّمِ الْآوَل مِنَ الْحَدِيْثِ ثُمَّ الْمُذَكَرَ الشَّطرَ الْآوَل مِنَ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ:) وَأَمَّا الْبَيْعَتَان فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلامَسةُ، وَالْمُلامَسةُ، وَالْمُلامَسةُ، فَا التَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلامَسةُ، أَنَّ يَمَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلامَسةُ، أَنَّ يَمَسَّهُ النَّيْعِ وَلا يَقَلِبُهُ إِذَا مَسَّة وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلامَسةُ وَلا يَقَلِبُهُ إِذَا مَسَّة وَجَبَ الْبَيْعُ وَلا يَقَلِبُهُ إِذَا مَسَّة وَجَبَ

(٥٨٣٦) وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ: وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ، أَلْقِ إِلَىً وَأُلْقِ إِلَيْكَ وِإِلْقَاءُ الْحَجَرِ . (مسند احمد: ٨٩٣٦)

سیدنا ابوسعید خدری رخانین سے روایت ہے کہ رسول الله مِشْطَوَیْنَ الله مِشْطَویْنَ الله مِشْطَویْنَ الله مِشْطَویْنَ الله مِشْطَویْنَ الله مِشْطَویْنَ الله مِشْطِیَا الله مِشْطِیَا الله مِشْطِیَا الله مِشْطِیَا الله مِشْطِیَا الله مِشْطِی مِنْ الله مِشْطِی مِنْ الله مِشْطِی مِنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

سیدنا ابوسعید خدری زائین سے (بیر بھی) روایت ہے کہ رسول اللہ مضافیاً نے دوقتم کے لباسوں اور دوقتم کی تجارتوں سے منع فرمایا ہے، (لباسوں کا ذکر دوسرے مقام پر کیا گیا ہے) دو تجارتیں یہ ہیں، ایک منابذہ اور دوسری ملاسمہ، منابذہ یہ ہے کہ آدمی کہے: جب میں یہ کپڑا تیری طرف بھینک دوں گا تو سودا پکا ہو جائے گا اور ملاسمہ یہ ہے کہ آدمی کپڑے کو چھوتا ہے، نہ وہ اس کو پہن کر چیک کرتا ہے اور نہ الٹ پلیٹ کر کے، بس نہ وہ اس کو پہن کر چیک کرتا ہے اور نہ الٹ پلیٹ کر کے، بس جب چھوتا ہے تو سودا یکا ہو جاتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ذخائی ہے بھی ای قتم کی حدیث مردی ہے، اس میں ہے: رہا مسکلہ دو تجارتوں کا تو ایک ملاسبہ ہے اور وہ میہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں: تو میری طرف ڈال دے اور میں تیری طرف ڈال دیتا ہوں اور دوسری تجارت بھرکا ڈالنا ہے۔

ف ان احادیث میں ملاسہ، منابذہ اور پھر ڈالنے کی بھے کا ذکر ہے، مؤخر الذکر سے مراد کنگری کے

<sup>(</sup>٥٨٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٨٤، ومسلم: ١٥١٢ (انظر: ١١٨٩٩)

<sup>(</sup>٥٨٣٥) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٨٣٦) تـخـريــج: اسناده صحيحـ أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٥٤٧٦، وأخرجه مقطعا مسلم: ١٥١١، ١٥٤٥ (انظر: ٨٩٤٩)

گڑی (مشکنا اللہ انتخابی نے جنبائی ۔ 6 کی جی جی کی 71 کی کی گئی کی در دونر وخت، آمدنی اور تجارت کہ جی کی در سے کیا جانے والا سودا ہے، جس کا ذکر بچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ ملامسہ کی بنیاد جھونے پر اور منابذہ کی بنیاد بھینکنے پر ہے، دونوں دھوکے اور غرر پر مشتمل ہیں۔

بَابُ النَّهُى عَنُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنُ بَيْعِ كُلِّ رَطُبٍ بِيَابِسِهِ مزابنه اورمحا قله كى تجارت اور برتر كوختك كعوض فروخت كرنے كى ممانعت كابيان

سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ مطاق ہے کہ رسول اللہ مطاق ہے نے کا قلہ اور مزانبہ سے منع فر مایا ہے ، محاقلہ بیہ ہے کہ کھیتی کی بالیوں میں لگا اناج گندم کے عوض فروخت کیا جائے اور مزانبہ بیہ ہے کہ ایک درخت پر لگے ہوئے کھیل کی مجوروں کے عوض بیچ کر دی جائے۔

(٥٨٣٧) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوْ اِشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ اِشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ، وَنَهٰى عَنِ الْمُدَوْ اللهِ مَا الْحِنْطَةِ، وَنَهٰى عَنِ الْمُدَوْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا ا

فوائد: ..... اس باب میں محاقلہ اور مزاہنہ کی ممانعت کا بیان ہے، احادیث میں ہی دونوں کی تعریفات کر دی گئی میں مزید وضاحت درج ذیل ہے:

محافلہ: ..... بالیوں میں کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض فر دخت کر دینا، جیسے گندم کے عوض گندم کا کھیت فروخت کر دینا۔ مسزاب نسہ: ..... درختوں پر لگے ہوئے کھل کوای کی جنس سے اتارے ہوئے خشک کھل کے عوض فروخت کر دینا، کھجوروں کے عوض درخت پر لگی ہوئی کھجوریں فروخت کر دینا۔

ذ بمن نشین رہے کہ جب کوئی کھیتی یا باغ پک جائے تو نقدی کے عوض اس کوخریدنا درست ہے۔ سود کی دوقسمیں ہیں، رباالفضل اور ربا النسید، درج بالاممنوعہ صورتوں میں رباالفضل کا قوی شبہ ہے، کیونکہ بالکل برابرمقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، سود کی ان اقسام کی وضاحت آگے آگے گی، ان شاءاللہ تعالی

### المنظم ا

جائے۔

(٥٨٣٨) ـ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهْ اللّٰهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ، اِشْتِرَاءُ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ، اِسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ (وَفِي لَفْظِ) وَالْمُزَابَنَةُ، اِشْتِرَاءُ الشَّمَرَةِ فِي رُوُوسِ وَالْمُزَابَنَةُ، اِشْتِرَاءُ الشَّمَرَةِ فِي رُوُوسِ

(٥٨٣٩) - عَسنِ ابْسنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْـمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَكَانَ عِكْرَمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْقَصِيْلِ - (مسند

احمد: ١٩٦٠)

سیدنا ابوسعید خدری و الله سے روایت ہے کہ رسول الله

منظ نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے، مزابنہ یہ ہے کہ

درخت پر لگئے ہوئے کھل کو مانی ہوئی تھجوروں کے عوض بیج دیا

جائے اور محاقلہ رہے ہے کہ زمین کو گندم کے عوض کرائے پر دیا

**فوائد**: ..... قصیل کی بیج سے مرادیہ ہے کہ گندم، جواور کمکی وغیرہ کواس وقت چ دیا جائے، جب وہ اپنی کونپلوں میں نا پختہ ہو۔

> (٥٨٤٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ وَ عَلَا عَنِ النَّبِيْ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((لا تُبَايِعُوا النَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا -)) نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى، وَنَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ وَالْمُشْتَرِى، وَنَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيْعَ ثَمْرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخُلا بِتَمْرِ كَيْلا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِنزَبِيبٍ كَيْلا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، نَهْى عَنْ ذٰلِكَ كُلِهِ - (مسند المعد: ١٠٥٨)

سیدنا عبدالله بن عمر و فاتند سے روایت ہے کہ نی کریم مشفی آیا نے فرمایا: '' کھل کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے اس کی خرید و فروخت نہ کرو۔'' آپ مشفی آیا نیجے والے اور خرید نے والے دونوں کومنع قرار دیا ہے، نیز آپ مشفی آیا نے مزاہنہ سے بھی ممانعت فرمائی ہے، جس کی صورت سے ہے کہ آ دمی اپنا کا (درختوں پرلگا ہوا) کھل اس طرح فروخت کرے کہ باغ کا (درختوں پرلگا ہوا) کھل اس طرح فروخت کرے کہ اگر وہ کھوروں کے وض جے دے اور اگر وہ اگور میں بیں تو ان کو مالی ہوئی کھوروں کے وض جے دے اور اگر وہ اگور میں تو ان کو مالی ہوئی کھوروں کے وض جے دیلے اگور کے بدلے میں فروخت کر دے اور اگر وہ کھیتی ہے تو اس کو ماپ شدہ اناج

<sup>(</sup>٥٨٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٨٦، ومسلم: ١٥٤٦ (انظر: ١١٠٥١)

<sup>(</sup>٥٨٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٧ (انظر: ١٩٦٠)

<sup>(</sup>٥٨٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٩٤، ٢٢٠٥، ومسلم: ١٥٣٤، ١٥٣٥، ٢٥٥١ (انظر: ٢٠٥٨)

المنظم المنظم

(٥٨٤١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ الْمُزَابَنَةُ ، الشَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَالْعِنْبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَالْعِنْجُ بِالزَّرْعِ كَيْلا ـ (مسند الحد: ١٤٧٧)

(٥٨٤٢) عَنْ آبِي عَبَّاشِ قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ آبِي عَبَّاشٍ قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ بَيْعِ مِنْ هٰذَا، عَنْ بَيْعِ سُلْتِ بِشَعِيْرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ: شُئِلَ النَّبِي عَنْ عَمْرِ بِرُطب، فَقَالَ: ((تَنْقُصُ الرُّطبَةُ إِذَا يَبِسَتْ؟)) قَالُوا: فَقَالَ: ((فَك إِذَا يَبِسَتْ؟)) (مسند احمد: نَعَمْ، قَالَ: ((فَك إِذَا )) (مسند احمد:

(٥٨٤٣) - عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ وَكَاتُ فَالَّ فَالَّهِ فَالَّ عَنِ الرُّطَبِ فَالَّ عَنِ الرُّطَبِ فَاللَّهِ فَاللَّ اللَّهِ عَنِ الرُّطَبِ اللَّهِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَسَ؟)) قَالُوا: بَلْى، فَكَرِهَهُ - (مسند المِستر))

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں کہ رسول الله منتظ الله عنظ آنے مزاہنہ سے منع کر ویا ہے، اور مزانبہ یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا کھل مالی ہوئی کھجوروں کے عوض اور درخت پر لگا ہوا انگور ماپے ہوئے خشک انگور کے عوض اور کھیتی کو ماپ شدہ گندم کے عوض فروخت کر دیا جائے۔

ابوعیاش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص بن الله علی الله میں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص بن الله میں ہوں کے ساتھ بھے کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا،انہوں نے کہا کہ جب رسول الله میں ہوں کے ساتھ بھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ میں ہوجاتا ہے جا ترجب تر مجور خشک ہوجاتی ہے، تواس کا وزن کم ہوجاتا ہے جا ترجیس ہے۔ " ہوں آپ میں ہوجاتا ہے جا ترجیس ہے۔ " سین ابی وقاص رہائی سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائی سے روایت ہے کہ رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائی سے روایت ہے کہ رسول

سیدنا سعد بن ابی وقاص فرانش سے روایت ہے کہ رسول الله مضطر ہے ہے ہے ہوال کیا گیا کہ آیا تر محبور کو خشک محبور کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے، آپ منظم الله نے فرمایا: "جب تر محبور خشک ہو جاتی ہے تو کیا اس کا وزن کم نہیں ہوجاتا۔" لوگوں نے کہا: جی ہاں، اس وجہ سے آپ منظم الله نے اس تجارت کو نالیند کیا۔

فوائد: ..... نرکورہ بالا دونوں احادیث میں سودی کار دبار کی ایک تم سے منع کیا گیا ہے، اس کور با الفضل کہتے ہی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

(٥٨٤٤) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سیدنا عبدالله بن عمر فالنیو سے روایت ہے که رسول الله منطق آیا م نے مزاہنہ سے منع فرمایا ہے اور مزاہنہ یہ ہے کہ محجور کا درخت پر

<sup>(</sup>١١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥٨٤٢) تـخـريـج: اسـنـاده قـوى ـ أخـرجـه ابوداود: ٣٣٥٩، وابن ماجه: ٢٢٦٤، والترمذي: ١٢٢٥، والنسائي: ٧/ ٢٦٩(انظر: ١٥٥٢)

<sup>(</sup>٥٨٤٣) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٨٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٧٢ ، ٢١٧٣ ، ٢١٩٢ ، ومسلم: ١٥٣٩ ، ١٥٣٩ (انظر: ٤٤٩٠)

المنظمة المنطقة المن

مَا فِي رُوُوسِ النَّخُلِ بِتَمْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِيْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ - قَالَ ابْنُ عَمَرَ: حَدَّثَنِفْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا - (مسند احمد: ٤٤٩٠)

(٥٨٤٥) - عَنْ إِسْمَاعِبْلَ الشَّيْبَانِيِّ بِغْتُ مَا فِي رُوُوسِ نَخْلِى بِمِاثَةِ وَسْقِ، إِنْ زَادَ مَا فِي رُوُوسِ نَخْلِى بِمِاثَةِ وَسْقِ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، فَسَالُتُ ابْنُ عُمَرَ فَلَهُمْ، فَسَالُتُ ابْنُ عُمَرَ فَلَهُمْ اللهِ عَلَى وَرُخَّصَ فَلَهُمْ اللهِ عَلَى وَرُخَّصَ فَلَهُمْ اللهِ عَلَى وَرُخَّصَ فَلَهُمْ اللهِ عَلَى وَرُخَّصَ فَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَرُخَّصَ فِي الْعَرَايَا - (مسند احمد: ٥٩٠٤)

(٥٨٤٦) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَلَ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهُ اللهُ

لگا ہوا پھل ماپ شدہ کھجوروں کے عوض فروخت کردیا جائے ادر یہ کہا جائے کہ اگر پھل زیادہ ہوگیا تو میرے لیے ہوگا اور اگر کم ہوگیا تو میرے لیے ہوگا اور اگر کم ہوگیا تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا ٹیڈ نے کہا: سیدنا زید بن ثابت بڑا ٹیڈ نے بجھے بیان کیا کہ رسول اللہ میشے ہیں نے اندازے سے تع عرایا کی اجازت دی ہے۔ اساعیل شیبانی کہتے ہیں: میں نے کھجور کے درختوں پر لگا ہوا اساعیل شیبانی کہتے ہیں: میں نے کھجور کے درختوں پر لگا ہوا تو بھی اُن کا ، پھر میں نے سیدنا تو بھی اُن کا ، پھر میں نے سیدنا تو بھی اُن کا ، پھر میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا ٹوئ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ میشے ہوئے نے ایسی تجارت سے منع کیا ہے ، البت تی عرایا کی رخصت دی ہے۔

سیدنا جابر بن عبدالله را الله می و ایت ہے که رسول الله مشافظیم الله مشافظیم کے اللہ مشافظیم کے اللہ میں معاومہ اور تکنیا کی تجارتوں سے منع فرمایا ہے، البتہ بع عرایا کی اجازت دی ہے۔

فوائد: ..... حدیث نمبر (۱۲۰) میں خابرہ کی، حدیث نمبر (۵۸۲۹) میں معاومہ کی اور اگلے باب میں عرایا کی وضاحت کی جائے گی۔

بیع فُنیَا: .....اس بج میں استثناءی صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز فروخت کر ہے اور اس کا کچھ حصہ مستثنی کر لے،
اگر تو وہ مستثنی یعنی علیحدہ کی ہوئی چیز معلوم ہو، تو وہ سودا بالا تفاق جائز ہوگا، مثلا وہ کہے: میں نے بہتمام درخت کجھے
فروخت کر دیئے، ما سوائے فلال درخت کے، میں نے کجھے بہتمام گھر فروخت کر دیئے، ما سوائے فلال دوگھرول کے۔
لیکن اگر وہ آدمی نامعلوم اور مجہول چیز کا استثنا کرتا ہے تو یہ بچے حجے نہیں ہوگی، اس حدیث ای مؤخر الذکر صورت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بچے جہالت اور دھوکے پر مشتل ہے۔

<sup>(</sup>٥٨٤٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٧/ ١٣١ (انظر: ٥٩٠) (٥٨٤٦) تخريج: أخرجه مسلم: ص ١٧٥ (انظر: ١٤٣٥٨)

# الكور منظال المنزين في الله المنزين منظال المنظل المنزين المنزيز و المنزيز و المنزيز و المنزيز المنزي

بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْعَرَايَا وَالنَّهُي عَنِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ اِلَّا أَنُ يَكُوُنَ مَعُلُومًا بیع عرایا کی اجازت اور اسٹناء والی بیع کی ممانعت کا بیان ، الا بیہ کَہ اس کومعین کر دیا جائے

> (٥٨٤٧) ـ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ عَن تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا)) قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: رَخَّ صَ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَرَايَا، قَالَ سُفْيَانُ: ٱلْعَرَايَا، نَخْلُ كَانَتْ تُوْهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَكَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيْ عُونَهَا بِمَا شَاؤُوا مِنْ تَمْرِ - (مسند احمد: ۲۲۰۱۲)

النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لَا تُبَاعُ ثَـمْرَةٌ بِتَمْرِ وَلَا

(٥٨٤٨) عَنْ سَهْل بْن أَبِيْ حَثْمَةً قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخُ صَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخُرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا - (مسند احمد: ١٧٣٩٤)

(٥٨٤٩) ـ عَنْ زَيدِ بِن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ وَرَخَّ صَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُؤْخَذَ (وَفِيْ لَفْظِ: أَنْ تُبَاعَ) بِمِثْل خَرْصِهَا تَمْرًا (وَفِي لَفْظِ: بِمِثْلِ خَرْصِهَا كَيْلًا) يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ ـ (مسنداحمد: ٢١٩٩٥)

سیدنا عبدالله بن عمر والنفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشافظ ا نے فرمایا: '' درخت پر لگا ہوا پھل تھجوروں کے عوض فروخت نہ کیا جائے اور کوئی بھی پھل اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے ، جب تک اس کی صلاحیت نمایاں نہ ہوجائے۔'' پھر جب سیدنا زيد بن ثابت زائمهُ ،سيدنا عبدالله بن عمر زائمهُ كو ملے تو انہوں نے کہا: رسول الله مضافران نے ربع عراما کی رخصت دی ہے۔امام سفیان رحمداللہ کہتے ہیں کدعرایا کی صورت بدے کہ تحجور کا درخت مسکینوں کو ہمیہ کیا جاتا ،لیکن وہ زیادہ انتظار نہ كريكتے تھے، اس ليے اى درخت كے كھل كو اپنى مرضى كے مطابق کوئی کھل لے کرچنج دیتے تھے۔

سیدنا سبل بن الی حمد والن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فروخت کرنے ہے منع کیا، البتہ بیع عرایا کی رخصت دی ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ انداز سے سے پھل خرید لیا جائے، اس کے مالک تازہ تھجوری کھالیں گے۔

سیدنا زید بن ثابت فالند سے روایت ہے کدرسول الله منظامین نے بیع عربہ کی رخصت دی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اندازے سے ماب شدہ تھجوروں کے عوض (درختوں پر گی ہوئی تازه کھجوریں خرید لینا)، بیلوگ (یالک) تازه کھجوریں کھالیں گے،اس کے علاوہ آپ مِ<del>نشَاء آ</del>نے نے کوئی رخصت نہیں دی۔

<sup>(</sup>٥٨٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٨٣، ٢١٨٤، ومسلم: ١٥٣٤ (انظر: ٢١٦٧٢)

<sup>(</sup>٥٨٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٨٤، ومسلم: ١٥٤٠ (انظر: ١٧٢٦٢)

<sup>(</sup>٥٨٤٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٨٠، ومسلم: ١٥٣٩ (انظر:٢١٦٥٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنظم

سیدنا ابو ہریرہ رہی ہوئی سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکھ ایکے نے عرایا میں رخصت دی ہے، اس میں پانچ وسق تک یا اس سے کم مقدار تک اندازے سے کے ساتھ پھل بیچا جاسکتا ہے۔

(٥٨٥٠) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَى قَالَ: نَهْى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْع الثَّمَر بِالتَّمْر وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَان يَشْتَريْهِمَا الرَّجُلُ بِخُرْصِهِمَا مِنَ التَّمْرِ فَيَضْمَنُهُمَا فَرَخَّصَ فِي ذَٰلِكَ ـ (مسند احمد: ٢٣٤٧٩) (٥٨٥١) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى بَنِيْ حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن الْمُزَابَنَةِ، اَلثَّمَرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْغَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (مسند احمد: ١٧٣٩٤) (٥٨٥٢)۔ عَـنْ جَـابِـر بْـن عَبْـدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ أَذِنَ لِأُصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِخُرْصِهَا يَـقُـوْلُ: ((اَلْـوَسْـقَ وَالْـوَسْـقَيْـنِ وَالثَّلاثَةَ وَالْأُرْبُعَةَ-)) (مسنداحمد: ١٤٩٢٩)

(٥٨٥٣) عَنْ أَبِى هُنْرَيْسِ مَهَ وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُنْرَيْسِ مَهَ وَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فوائد: ..... اس باب میں بیج عرایا کے جواز کا بیان ہے، پچھلے باب میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق تو یہ سودا بھی مزابند کی ایک صورت ہے، جس مے منع کیا گیا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے پچھ شرطوں

<sup>(</sup>٥٨٥٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٤٠ (انظر: ٢٣٠٩١)

<sup>(</sup>٥٨٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٨٤، ومسلم: ١٥٤٠ (انظر: ١٧٢٦٢)

<sup>(</sup>٥٨٥٢) تـخـريـج: اسناده حسنـ أخرجه ابن حبان: ٥٠٠٨، وابويعلى: ١٧٨١، وابن خزيمة: ٢٤٦٩، والحاكم: ١/ ٤١٧ (نظر: ١٤٨٦٨)

<sup>(</sup>٥٨٥٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٢١٩٠، ٢٣٨٢، ومسلم: ١٥٤١ (انظر: ٢٣٢٦) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# الكالم المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المن

کے ساتھ تج عرایا کی رخصت دی ہے،اس کی درج ذیل صورتیں ہیں:

- (۱) ما لک،مسکین کو محجوروں کے کچھ درختوں کا پھل ہبہ کر دیتا،لیکن جب وہ دیکھتا کہ مسکین انتظار نہیں کرسکتا ہے تو وہ اس مسکین ہےان درختوں برگلی تھجوریں خشک تھجوروں کے عوض خرید لیتا۔
- (۲) کچھ لوگوں کے پاس خشک تھجوریں موجود ہیں،لیکن وہ تازہ تھجوریں کھانا چاہتے ہیں،اس لیے وہ خشک تھجوروں کے عوض میں باغ کے مالکوں سے درختوں برگلی ہوئی تازہ تھجورین خرید لیتے ہیں۔
- (۳) کھجوروں کا مالک ایک دو کھجوروں کا پھل کسی مخف کو ہبہ کر دیتا ہے، پھروہ اس مخف کے آنے کو اچھانہیں سمجھتا یا اس ہے تکلیف محسوں کرتا ہے، پس وہ اس شخص کو خشک تھجوریں دے کر اس سے ہبہ کی تھجوری خرید لیتا ہے۔

بیع عرایا کی شرطیں یہ ہیں کہ اس بیع کا تعلق اہل خانہ کے کھانے ہے ہو، نہ کہ آ مے تجارت کرنے ہے، نیز اس سودے میں تھجوروں کی مقدار یانج وس یا اس ہے کم ہو، بہتریہ ہے کہ اس سودے کی مقدار کو پانچ وس سے کم رکھا جائے۔ یانچ وس کی مقعدار پندرہ من اور تمیں کلوگرام ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک وس میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں، پس پانچ اوساق میں تین سوصاع ہو گئے اور ایک صاع کا وزن تقریبا دوکلوسوگرام ہوتا ہے۔اس باب میں تھ تُٹیا کا ذکر نہیں کیا گیا، ویسے بچھلے باب میں اس بیچ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

> أُبُوَابُ بَيُعِ الْأَصُولِ وَالشِّمَارِ اصول یعنی درختوں اور پھلوں کوفر وخت کرنے کے بارے میں ابواب بَابُ مَنُ بَا عَ نَخُلًا مُؤَبَّرًا پوند کاری کیا ہوا تھجور کا درخت فروخت کرنے کا بیان

(٥٨٥٤) عَسنْ سَسالِم عَسنْ أَبِيْدِ عَسن سيدنا عبدالله بن عمر فالنو سي روايت ب كه بي كريم من الله نے فرمایا: ''جس شخص نے غلام فروخت کیا اور اس کے پاس مال موجود ہوتو وہ فروخت کرنے والے کا ہی ہوگا، الا یہ کہ خریدار سودا کرتے وقت اس کی شرط لگالے اور جس نے بوند لگائے ہوئے تھجوروں کے درخت بیجےتوان کا کھل بیجنے والے کا ہی ہوگا ، الا یہ کہ خرید نے والا شرط لگا لے۔''

سیدنا عبادہ بن صامت والنیزے روایت ہے کہ نبی کریم مُشَارِينَ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تھجور کا پھل ای کا ہوگا، جس النَّبِيِّ ﷺ: ((مَسنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا مُوَّبِّرًا فَسالنُّ مَرَدةُ لِلْبَاثِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَ الْمُبِتَاعُ-)) (مسنداحمد: ٤٥٥٢)

(٥٨٥٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَى قَصٰى أَنَّ ثَمَرَ النَّحْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

(٥٨٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ١٥٤٣ (انظر: ٤٥٥٢) (٥٨٥٥) تخريج: صحيح بالشواهد. أخرجه ابن ماجه: ٢٢١٣ (انظر: ٢٢٧٧٨) المن المنافظة المناف نے پیوند کاری کی ہوگی، اللہ کہ خرید نے والا شرط لگا لے، اس الْمَمْلُولِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَر طَ الْمُبْتَاعُ - ﴿ طَرِحَ عَلامِ كَا مال فروخت كرنے والے كے ليے بى موكا، الاب كەخرىدارخرىدىتے وقت اس كى شرط لگالے۔

إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْـمُبْتَاعُ، وَقَـضْى أَنَّ مَالَ (مسند احمد: ۲۳۱٥۹)

مادہ تھجور کے شکونے کو پھاڑ کراس میں نر تھجور کے شکونے کی پھے مقدار داخل کرنا، اس کو پیوند کاری کہتے ہیں۔ بَابُ النَّهُي عَنُ بَيُعِ الثَّمَرَةِ قَبُلَ بُدُوٍّ صَلَاحِهَا

مچلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے ان کوفروخت کرنے کی ممانعت کا بیان

الله على: ((لا يُبَاعُ الشَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ ـ)) (مسند احمد: ۲۲٤۷)

(٥٨٥٦) عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيرنا عبدالله بن عباس وظائفً سروايت ب كه رسول الله طَشَوْمِ نِ فرمایا: " مجلول کو اس وقت تک فروخت نه کیا جائے ، جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جا تیں۔''

(٥٨٥٧) ـ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَاكُلَ مِنْهُ أَوْ يُوكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، قَالَ: فَـقُـلْتُ: مَايُوْزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يحزر - (مسند احمد: ٣١٧٣)

ابو بختری طائی سے روایت ہے کہ اس نے سیدنا عبد الله بن عباس فٹانٹا ہے تھجور کے کھل کوفروخت کرنے کے بارے میں سوال كيا، انبول نے كہا: رسول الله مضاع فيا نے مجور كا كيل اس وقت تک فروخت کرنے ہے منع فرمایا، جب تک وہ کھانے اور وزن کے قابل نہ ہو جائے۔ ایک اور بندے نے کہا: وزن ے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: اندازہ لگانا۔

ف انسد: ...... کھانا یا کھانے کے قابل ہونا، وزن کرنا، اندازہ کرنا، ان سب الفاظ سے مراد بھلوں کا کیک کرتیج کے قابل ہوجانا ہے۔

> (٥٨٥٨) ـ عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ النُّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ اللَّهُ السُّنبُ ل حَتَّى يَبْيضً وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (مسنداحمد: ٤٤٩٣)

سیدنا عبدالله بن عمر والنیزے روایت ہے کہ رسول اللہ منتظماتی نے تھجور کے مجلوں کوفروخت سے منع کیا ہے، یہاں تک کہوہ رنگ پکڑ جائے اور بالیول کو بھی بیچنے سے منع فرمایا ہے، یہال تک کہ دانہ مضبوط ہوجائے اور آفت سے امن ہو جائے، آب مُشْيَرِيمًا نے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کومنع کیاہے۔

(٥٨٥٦) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن حبان: ٤٩٨٨ ، والبيهقي: ٥/ ٣٠٢، والدارقطني: ٣/ ١٤، والحاكم: ٢/ ٣٧ (انظر: ٢٢٤٧)

(٥٨٥٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٤٦، ٢٢٥٠، ومسلم: ١٥٣٧(انظر: ٣١٧٣)

(٥٨٥٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٣٥ (انظر: ٤٤٩٣)

# ( منظالا المنظر المنظر

فواند: ..... آفت سے مراد وہ مضیبت ہے جو کھلوں اور کھیتیوں کو تباہ کردیتی ہے۔

(٥٨٥٩) عَن ابْن عُمَرَقَالَ: نَهٰي رَسُوْلُ اللُّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ النَّهَ مَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، قَالَ: وَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ عِلَيْا! مَا صَلاحُهَا؟ قَالَ: ((إذَا ذَهَبَتْ عاهَتُهَا وَخَلَصَ طَيَّبُهَا ـ)) (مسنداحمد: ٤٩٩٨)

سیدنا عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ اللہ فروخت كرنے سے منع فرمايا ہے، لوگوں نے كہا: اے الله ك رسول! اس کی صلاحیت کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ آپ مطف ایکا نے فرمایا: ''جب اس کی آفت کا وقت ختم ہوجائے اور عمدہ کھل واضح ہو جا کیں۔''

(٥٨٦٠) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن سُرَاقَةَ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَـقَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتْى تَذْهَبُ الْعَاهَةُ ، فَقُلْتُ: وَ مَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثَّرِيَّا ل (مسنداحمد: ٥١٠٥)

عثان بن عبدالله بن سراقه كهتم بين: مين في سيدنا عبدالله بن عمر رخائنۂ سے بھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا،انہوں نے کہا کہ رسول الله ملئے مین نے آفت کا ڈرختم ہو جانے تک کھلوں کی بھے سے منع کیا، میں نے کہا: اور یہ کب ہوتا ہے؟ انھوں نے کہا: جب ٹریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے۔

فواند: .... ابوداود كى سيدنا ابو مرره وفائد سے مروى روايت ميس بن رسول الله مشيَّع يم ني الله مشيَّع يم ني (إذا طلَعَ السَّنَجَمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ - ) ..... 'جب ساره صح ك وقت طلوع موجاتا ب تو برشبر س آفت اٹھ جاتی ہے۔'' ثریا ایک ستارہ ہے،موسم گر ما کے شروع میں پیستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، اس وقت مجاز میں سخت گرمی پڑتی ہے اور پھل بکنا شروع ہو جاتے ہیں ، اس روایت کا اصل مقصود بھلوں کا بکنا ہے، ثریا ستارے کے طلوع کو مکنے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

سیدناعلی مناتشہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ منتظ عَلَیْم نے کھیل کو پختہ ہونے سے قبل فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔ (٥٨٦١)ـ عَنْ عَلِيّ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. (مسند احمد: ۹۳۷)

<sup>(</sup>٥٨٥٩) تخريج: حديث صحيح دون قوله: "يا رسول الله! وما صلاحها ....." وهذا اسناد ضعيف لضعف حـجـاج بـن ارطاة وعطيةً العوفي، والصحيح ان التفسير من قول ابن عمر كما ورد عند الشيخين- أخرج الصحيح منه البخاري: ٢١٩٤، ومسلم: ١٥٣٤ (انظر: ٤٩٩٨)

<sup>(</sup>٥٨٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٨٦، ومسلم: ١٥٣٤ (انظر: ٥١٠٥)

<sup>(</sup>٥٨٦١) تخريج: اسناده ضعيف، لضعف ابي عامر المزني وجهالة الشيخ من بني تميم. أخرجه ابوداود: ۲۸۳۸ (انظر: ۹۳۷)

المالية المنظمة المنظ

(٥٨٦٢) - عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ، فَقَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ، فَقَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَ وَقَالَ لَأَنْسٍ: بَيْعِ الشَّمَرَ وَ جَتْى تَزْهُوَ، قِيْلَ لِأَنْسٍ: مَا تَبْرُهُ وَ؟ قَالَ: تَحْمَرَ - (مسنداحمد: مَا تَبْرُهُ وَ؟ قَالَ: تَحْمَرً - (مسنداحمد: ١٢١٦٢)

(٥٨٦٣) ـ عَنْ سُلَيْم بِنْ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَنِيعِ الشَّمَرَةِ حَتْى تُشْقِحَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ: مَا تُشْقِحَ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَ تَصْفَارُ وَيُؤْكِلُ مِنْهَا ـ (مسند

احمد: ١٤٩٤٥)

(٥٨٦٤) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ وَ صَلَاحُهَا اللَّهُ وَ صَلَاحُهَا اللَّهُ وَ مَنَ الْعَاهَةِ )) (مسنداحمد: ٢٤٩١١) (٥٨٦٥) عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(٥٨٦٦) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَى السَّبِي مَالِكِ قَالَ: نَهَى السَّبِي مَالِكِ قَالَ: نَهَى السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّمَادِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَالْمَادِ حَتَّى يَدُهُ رَكَ وَعَنِ الثِّمَادِ حَتَّى يُفْرَلُ وَعَنِ الثِّمَادِ حَتَّى يُفْرَلُ وَعَنِ الثِّمَادِ حَتَّى يُفْرَدُ وَعَنِ الثِّمَادِ حَتَّى يَشْعَمَ وَمِسندا حمد: ١٢٦٦٦)

حمید سے روایت ہے کہ سیدنا انس زلائن سے کھلوں کی فروخت

کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ رسول
الله منطق آیا نے کھل کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا

ہے، کی نے سیدنا انس زلائن سے کہا: پکنے سے کیا مراد ہے؟
انھوں نے کہا: ان کا سرخ ہوجانا۔

سیدنا جابر بن عبدالله فالنفی سے روایت ہے کہ رسول الله نے کھلوں میں سرخی اور زردی آنے سے پہلے ان کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ سلیم بن حیان کہتے ہیں: میں نے سعید سے کہا: "مُشقِح" سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: کھلوں کا سرخ اور زرد ہو جانا اور اس قابل ہو جانا کہ ان کو کھایا جائے۔

سیدہ عائشہ وظافیات روایت ہے کہ نبی کریم مطاقی نے فرمایا: "مچلول کوان کی صلاحیت کے ظاہر ہونے اور آفت سے محفوظ ہوجانے سے پہلے فروخت نہ کرو۔"

سیدنا ابو ہر رہ و فائٹوئے روایت ہے کہ نبی کریم ملط آنے آنے فرمایا: " پھل کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے اس کو فروخت نہ کیا جائے۔"

سیدنا انس بن مالک رفائن سے روایت ہے کہ نی کریم مشکھ کیا ہے۔ نے پختہ ہونے سے پہلے محبوروں کی بچ سے، پکنے کے قریب ہونے سے پہلے اناج کی کی تجارت سے اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے بھلوں کے سودے سے منع فر مایا ہے۔

<sup>(</sup>٥٨٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٨٨، ٢١٩، ٢١٩٧، ومسلم: ١٥٥٥ (انظر. ١٢١٣٨)

<sup>(</sup>٥٨٦٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٩٦، ومسلم: ٥٣٦ (انظر: ١٤٨٨٤)

<sup>(</sup>٥٨٦٤) تـخـريـح: صــحيـح لـغيره ـ أخرجه مالك في "المؤطا": ٢/ ٦١٨ ، والشافعي في "مسنده": ٢/ ١٤٩ (انظر : ٢٤٤٠٧)

<sup>(</sup>٥٨٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٣٨ (انظر: ٢٥٥٩)

<sup>(</sup>٥٨٦٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه البيهقي: ٥/ ٣٠٣، وعبد الرزاق: ١٤٣٢١ (انظر: ١٢٦٣٨)

الكالم المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المناور تجارت المنطقة المناور تجارت المنطقة الم

سیدنا انس مُناتِنَهُ ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْتَ وَاللّٰهِ عَلَيْتُ نِيْ اِللّٰهِ مِنْتُ وَاللّٰهِ عَلَيْ ہونے سے قبل کھل کو، کالا ہونے سے پہلے انگور کو اور سخت ہونے سے پہلے اناج کوفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(٥٨٦٧) ـ عَـنْ آنَـسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْسي عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتْى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدُ - (مسند احمد: ١٣٦٤٨)

فواند: ..... ندکورہ بالاتمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ درختوں اور پودوں پر لگا ہوا کھل کئے سے پہلے فروخت نہیں کیا جا سکتا، ہر پھل کے یکنے کی علامت اس کے ساتھ خاص ہے۔کوئی بھی پھل یا فصل کینے سے پہلے مختلف ادوار اور کھیات سے گزرتی ہیں، چ میں ایس کیفیتیں بھی آجاتی ہیں کہ ان میں معمولی بارش ہو جانا اور ہوا کا چل جانا بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ بعض کیفیتوں میں بارش اور ہوا کا چلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن جب فصل یک کر تیار ہو جائے تو پھر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گرمی یا سردی،معتدل مقدار کے ساتھ بارش اور ہواؤں کا چل پڑنا یا رک جانا، اس نے فصل متاثر نہیں ہوتی ، ہاں شاذ و نادر ایسے بھی ہوتا ہے کہ فصل کی جانے کے باد جود کسی بڑی آفت کی وجہ سے تمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، ایسے میں کیا کرنا جا ہے، اس کی وضاحت الطے باب میں ہوگی۔ بہر حال زمیندار لوگوں کو متنبدر منا چاہے اور کوئی فصل کنے سے پہلے فروخت نہیں کرنی چاہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي النَحَرُصِ وَ بَيْعِ السِّنِيُنِ وَوَضِّعِ الْجَوَائِحِ تھلوں کا انداز ہ لگانے ،سالوں کی بیچ اُورآ فتوں کومعاف گر دینے کا بیان

(٥٨٦٨) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا جابر بن عبدالله والله وايت ب كه انهول في رسول الله مصَّلَيْن كواندازے ہے منع كرتے ہوئے سنا، نيز آپ مِشْئِرَيْنَ نِهِ فَرَمَا مِنَا وَ كُهِ الرَّكِيلِ تِناهِ مِوجَاتًا بِتُو كَيَاتُمُ میں ہے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ باطل طریقے ہے اینے بھائی كايال كھائے۔''

سیدنا جابر والنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مستفور نے کی (٥٨٦٩) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سالول کے لئے تجارت کرنے سے منع کیا ہے اور آپ مطف کیا النَّبِيُّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَوَضَعَ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهٰي عَنِ الْخَرْصِ وَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ الثَّمَرُ ٱيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ أَنْ يَـأْكُلَ مَالَ أَخِيْهِ بِالْبَاطِل؟)) (مسند احمد: (1041.

(٥٨٦٧) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح على شرط مسلنم. أخرجه ابوداود: ٣٣٧١، وابن ماجه: ٢٢١٧، والترمذي: ۱۲۲۸ (انظر: ۱۳۶۱۳)

(٥٨٦٨) تخريج: حديث صحيح دون قوله "ينهي عن الخرص" فقد تفرد به ابن لهيعة وهو سييء الحفظ، وقد ئبت خلافه عن النبي ﷺ (انظر: ١٥٢٣٩)

(٥٨٦٩) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح على شرط مسلم. أخرج شطره الاول مسلم: ٢٨٧٤، شطره الثاني: ١٥٥٤ (انظر: ١٤٣٢٠)

المراج المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنافعة المنظمة المنافعة المنطقة المن نے جوائح کومعاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ الْجَوَاثِحُ- (مسنداحمد: ١٤٣٧١)

فواند: .... سيدنا جابر بن عبدالله والله علي عدرول الله من الله من الله عن الله ثَمَرًا فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَكَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ آخِيْكَ بعنير حَقّ -)) (صححمسلم) ..... "اگرتواين بهائي كومهل فروخت كرتا ب اوراس بركوئي آفت آجاتي بوتوتير لي طلال نہیں ہے کہ تو اس میں سے کچھ قیت بھی وصول کرے، بھلا تو کس چیز کے عوض میں اس سے کچھ لے معے، تو بغیر حق کے اپنے بھائی کا مال کیے لے گا؟ "جوائح ہے مرادوہ آسانی آفات ہیں جن کے باعث کل یا بعض پھل ضائع ہوجائے، نبی کریم مضفیتان نے الیی صورت میں پھل اور نصل کے مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ خریدار کو قیت واپس کر دے۔ یہ انتہائی اہم مسلہ ہے، لیکن عام طور پر زمیندار لوگ اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے اور وہ ایسے نقصان کی صورت میں سارے کا سارا بوجھ خریدار پر ڈال دیتے ہیں۔

(٥٨٧٠) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ وَهَا الله مِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللَّمْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ ال

قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَنْ تُبَاعَ النَّخُلُ سالون تك تجورون كا كِيل في وي سي منع فرمايا السَّنَتُين وَالثَّلاثَ (مسنداحمد: ١٤٤٢٤)

فوائد: ..... ایک بی عقد میں ایک سال سے زیادہ مدت کے لیے کھوروں کی ان کے درختوں پر بیچ کرنا ''بیج معاومہ' کہلاتا ہے، اویر والی سالوں کی بیچ ہے یہی سودا مراد ہے، اس بیچ میں دھوکہ ہے، کیونکہ کوئی علم نہیں کہ کتنا کھل لگے گا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی ، نیز وہ آخر تک برقرار بھی رہے گا پانہیں۔

> بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْعِيْنَةِ وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَبَيْعِ الْعَرُبُونَ بیج عینه ، ایک سود ہے میں دوسودوں اور سیج عربون سے ممانعت کا بیان

(٥٨٧١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: سيدنا عبدالله بن عمر فَاتُنَة سے روايت ہے كه نبى كريم مَضَعَيَّا ((نَنِنْ تَرَكْتُهُ الْجِهَادَ وَأَخَذْتُهُ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ لَيْ فَرِيايِ: "الرَّمْ نے جہادچھوڑ دیا، گائیوں کی دمیں پکڑ لیں وَتَبَايَعُتُمْ بِالْعِينَةِ لَيُنْزِمَنَّكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي اور بَعْ عين كرنو لك كُت توالله تعالى تمهارى كردنول مين اليي ذلت ڈالے گا کہ وہتم ہے اس دفت تک جدانہیں ہوگی ، جب تک تم الله تعالی کی طرف اور اس دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے،جس کےتم یابند تھے۔"

رقَابِكُمْ، لَا تَنْفَكُّ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِـ)) (مسند احمد: (٥٠٠٧)

فواند: ..... تع عینه یه ب که یعنی والا ایک چیز ادهار پر فروخت کر کے خرید نے والے کے سپر دکر دے، پھرای

(٥٨٧٠) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ٧/ ٢٩٤ (انظر: ١٤٣٧) (٥٨٧١) تخريج: صحيح، قاله الالباني. أخرجه ابوداود: ٦٢ ٢٤ ٣(انظر: ٥٠٠٧)

کو کھیتی باڑی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اسے سب سے بہترین ذریعہ معاش قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب سے ہو آدمی کھیتی باڑی کا ہی ہو کر رہ جائے اور اس کی وجہ سے دنیا پرست بنتے ہوئے جہاد جیسی عظیم عبادتوں سے خفلت برتنے لگ جائے ، تو وہ ذلیل ہوجائے گا۔

سیدنا عبدالله بن مسعود رفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی مین نے ایک سودے میں دوسودے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ساک نے کہا: اس کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والا آدمی کے: یہ چیز ادھاراتنے کی ہے ادر نقداتنے کی۔

(٥٨٧٢) - حَدَّثَ نَسَا حَسَنُ وَأَبُو النَّضُو وَأَسُودُ بُن عَامِرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَن مِسَمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ أَسُودُ: قَالَ شَرِيْكُ: قَالَ سِمَاكُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ أَسُودُ: قَالَ شَرِيْكُ: قَالَ سِمَاكُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ البَيْعَ فَيَ قُولُ هُو بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُو بِنَقْدِ بِكَذَا وَكَذَا - (مسند احمد: ٣٧٨٣) عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ آبِيهِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ وَعَنْ

رِبْح مَالَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْع مَالَيْسَ عِنْدَكَ.

(مسند احمد: ٦٦٢٨)

فواند: ..... حديث مباركه مين ندكوره چارون اصطلاحات كامفهوم:

(بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعِ: ایک نی میں دوبیعوں) ہے منع کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبد اللہ بن عمر وی بیں۔اس صدیث کے راویوں نے اس اصطلاح کی وہی تعریف کی ہے جو (شَدِ طَیْنِ فِی

(٥٨٧٢) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٧٧(انظر: ٣٧٨٣) ( ٥٨٧٣) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٩٥(انظر: ٦٦٢٨) بَیْع ، .....ایک سودے میں دوشرطیں) کی کی گئی ہے۔ جیسے سیدنا عبدالله بن مسعود کی حدیث میں ساک بن حرب نے اور سیدنا ابو ہر یرہ زائٹو کی حدیث میں عبدالوهاب بن عطانے کہا: (بَیْعتَیْنِ فِی بَیْع: ایک زیج میں دوبیعیں) کامفہوم یہ ہیدنا ابو ہر یہ وزائٹو کی حدیث میں قبت اتن ہوگی اور دو ہے کہ کوئی آ دمی کہ: میں اتنے۔ (اس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے کہ بیرجائز ہے یا ناجائز۔)

(بَیْٹ ی وَ سَلَفٌ، .....ایک بی معاملہ میں بیع بھی اور قرض بھی ): ابن اثیر نے اس کامعنی بیان کرتے ہوئے کہا:
اس کامغہوم یہ ہے جیسے کوئی آ دی ہے: میں تجھے یہ غلام ایک ہزار کا فروخت کروں گا، بشرطیکہ تو مجھے فلال سامان میں بیع سلم
کرے یا ایک ہزار ادھار دے۔ ایس صورت میں قرض دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ قرضہ لینے والا اس کے بدلے قیت میں
نرمی برتے گا، جس کی حد نامعلوم ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ منفعت کا سبب بننے والا قرض سود ہوتا ہے۔
بیع سلم: قیت پیشگی ادا کر کے مبیع (چیز) ایک معین مدت کے بعد وصول کی جائے۔

(وَدِبْتِ مَا لَمْ يُضْمَنْ) : .....اليى چيز كانفع جس كنقصان كا آدمى ضامن نہيں بن سكتا) : امام خطابی نے كہا: اس كى صورت يہ ہے كہ عرفان نے فاروق ہے سامان خريدا اور قبضے ميں لينے ہے پہلے ابراہيم كوفروخت كر ديا۔ اليى صورت ميں اس مال كا ضامن پہلا بائع يعنى فاروق ہوگا۔ جب تك عرفان بيسامان اپنے قبضے ميں لے كراس كا ضامن نہ بن جائے ، اس وقت تك اس كوآ گے فروخت كرنامنع ہے۔

(وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، ....ايى چيز كى بيع جوتير عاسنبيس م): امام خطابى في كها: اس مراد بيع العين م، نه كه بيج الصفه - آپ خودغوركري كه بيع سلم كو مدتول تك جائز قرار ديا ہے، حالانكه اس ميں بيجي والا الى چيز فروخت كرر با ہوتا ہے جومعاہدے كے وقت اس كے ياس نہيں ہوتى ، يہ بيج الصفه ہے -

آ ب منظ مَنْ مَنْ كياكہ جو چيز باكع كے پاس نہيں ہے، وہ اس كا سودا نه كرے، اس كى وجه دھوكه اور غرر ہے، مثلا بھا گا ہوئے فلام يا آ وارہ اور بھا گے ہوئے اونٹ كا سوداكرنا، يہ تج العين ہے۔

ای طرح میہ کہنا بھی ممکن ہے کہ عمومی لحاظ ہے ای چیز کا سودا کرنامنع ہے، جو آ دمی کے پاس نہ ہو،لیکن بھے سلم کی شکل جائز ہے، کیونکہ اس کے جواز کی صراحت موجود ہے، جیسے بھے مزابنہ سے بھے عرایا مستثنی ہے۔ (عبداللّہ رفیق) نقتر اور ادھار کے سود ہے کی قیمت میں فرق ایک سود ہے میں دوسودوں کا مفہوم

قار کمین کرام! مندرجہ ذیل بحث آسان نہیں ہے، اس لیے دو تین دفعہ اس کا بغور مطالعہ کریں اور تمام پہلوؤں کو سیجھنے کی کوشش کریں، بیداہل علم کے ہاں ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

الم مرتذى نَعَنْ آبِى هُرَيْرَهَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ - والى صديث ك بعد كها: وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ اَنْ يَقُوْلَ اَبِيْعُكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِنَقْدِ بِعَشْرَةٍ

( من الله المنظر المنظم المنظ

امام مبارکپوری رہی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: بیچنے والا کہتا ہے: میں نقد ادائیگی کی صورت میں تجھے یہ کپڑا دس (درہم) کے عوض اور ادھار کی صورت میں ہیں کے عوض فر وخت کروں گا۔ آگے سے خرید نے والے نے کہا:
میں نقد ادائیگی کروں گا، پھراس نے وس درہم دے دیے تو سودا درست ہوگا، اس طرح اگر وہ کہہ وے کہ وہ ادھار کرتا
ہے اور بعد میں ہیں درہم ادا کرے گا، تو بھی سودا درست ہوگا۔ چونکہ اس صورت میں کوئی ابہام باتی نہیں رہا اور آیک بیت کا تقرر کرلیا گیا ہے اور بائع اور مشتری کی مفارقت ایک معینہ قیت پر ہوئی ہے، اس لیے اس سودے میں ووسودوں والی صورت باتی نہیں رہی۔

دوسودوں والی یہی تفسیر امام احمہ سے منقول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائٹو سے مروی ہے کہ نَہٰ ہی النَّبِی عَن صَفْقَةَ۔ یعنی نبی کریم مِشْنَا مَیْ ایک نیج میں دوسودوں سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے ایک راوی ساک کہتے ہیں: اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نقد استے کی ہوگی اور ادھار استے کی۔ امام شوکانی رفیٹید نے نیل الاوطار میں کہا: امام شافعی نے بھی ساک کی وضاحت کی موافقت کی ہے، جیسا کہ افھوں نے کہا: اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہے: میں یہ چیز تجھے نقد ایک ہزار کے عوض فروخت کروں گا اور ایک سال تک ادھار کی صورت میں وہ ہزار کے عوض دوں گا، اب تیری اور میری مرضی ہے۔ ابن رفعہ نے قاضی سے نقل کرتے کہا: اس مسئلہ (کے ممنوعہ ہونے) کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا ابہام کے ساتھ قیمت قبول کر لے، اگر وہ مواحت کردے کہا: اس مسئلہ (کے موض نقد خریدے گا با دو ہزار کے عوض ادھار خریدے گا، تو یہ سووا درست ہوگا۔

نیز امام شوکانی رہیٹی نے کہا: شافعیہ، حنفیہ، زیدِ بن علی، مؤید باللہ اور جمہور علماء کا بیہ خیال ہے کہ عام ولائل کی روشنی میں بہ نیچ جائز ہے اور یہی بات ظاہر ہے۔

راقم الحروف كہتا ہے: اس كلام كا خلاصہ يہ ہے كہ ايك ہى وقت ميں كى چيز كى نقد اور اوھار قيمت ميں فرق كرنا جائز ہے، بشرطيكہ اس مجلس ميں كى ايك قيمت كالتعين كرليا جائے۔ اس كے جوازكى وجہ يہ ہے كہ سودا طے پانے سے پہلے اس كى قيمت ميں كى بيشى كى جائتى ہے، جب سودا طے ہو جائے تو مدت كى وجہ سے قيمت بڑھانا سودكا سبب بنتا ہے۔ كہ جو آ دى كوئى چيز نقد دى روپے اور ادھار ہيں روپے كى فروخت كرنا چاہتا ہے، وہى آ وى شرى قواعدكى روشى ميں اسى چيز كونقد ہيں روپے كى جمى فروخت كرسكتا ہے، كيونكہ شريعت ميں نفع كى شرح مقرر نہيں ہے، شرى قواعدكى روشى ميں اسى چيز كونقد ہيں روپے كى جى فروخت كرسكتا ہے، كيونكہ شريعت ميں نفع كى شرح مقرر نہيں ہے،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر منظ الخال بھن جنبانی ۔ 6 کی جنبانی ۔ 6 کی جنبانی ۔ 6 کی جنبانی ۔ 6 کی جنبانی کی جنبانی ۔ 6 کی جنبانی ۔ 6 کی ج جو چیز شریعت کی روشنی میں نفتہ میں روپے کی فروخت کی جاسکتی ہے، اے ادھار پرائی قبت پر کیوں نہیں بیچا جاسکتا؟ قار میں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سودا طے ہونے کے بعد مدت کے وض میں زیادہ نرخ وصول کرنا سود کہلاتا ہے، نہ کہ سودا طے کرنے سے پہلے والا معاملہ۔

بیج کی اس صورت کے جواز ہے پتہ چلا کہ قسطوں پر چیز لینا جائز ہے، لیکن شرط بیہ ہے کہ قسط لیٹ ہونے کی وجہ ہے کی تتم کی زائدرتم اور جر مانہ وصول نہ کیا جائے ، کیونکہ وہ سود کی خالص شکل ہوگی۔

اگر قیت کالتین نہ کیا جائے تو وہ سودے کی ممنوعہ صورت بن جاتی ہے، جس سے اس حدیث بیس منع کیا گیا ہے، جس جیسا کہ آ جکل بازاروں میں ہورہا ہے، جس کی صورت سے ہے کہ کمپنیاں اپنے خریداروں کو مال بھیج دیتی ہیں اور وہ کم یا زیادہ قیمت پرسودا طے ہونے سے پہلے مال کوفروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دو چار دنوں کے بعد نقذ وادھار کے نتیجہ میں کم یا زیادہ قیمت کے تعین کے لیے ڈیلر پہنچتے ہیں۔ بیتجارت کی ممنوعہ صورت ہے۔ خریدار اس وقت تک وہ مال نہیں بھی کم یا زیادہ قیمت کا تعین نہ کر لیا جائے۔

(بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْع: ايك نظ من دوبيعون) كى مزيد دوتعريفين يه بين:

- (۱) امام شافعی روائید نے کہا: اس کی صورت رہے کہ بالکع مشتری سے کہے: میں تجھے ریم گھر اتنی قیمت کے عوض فروخت کروں گا، بشرطیکہ تو مجھے ابنا غلام اتنی قیمت میں بچ دے۔ جب تیرا غلام میرے لیے ثابت ہوگا تو میرا گھر تیرے لیے ثابت ہو جائے گا۔
- (۲) بثارت نے رضوان کو ایک دینار قرض دیا، جس کی ادائیگی رضوان ایک ماہ کے بعد گذم کے ایک تفیز کی صورت میں کرے گا۔ جب مدت پوری ہوئی اور بثارت نے گذم کا مطالبہ کیا تو رضوان نے کہا: گذم کا بیا کیت تفیز مجھے دو ماہ تک دو تفیز وں کے عوض بچ دو۔ یہ ایک بچ میں دو بیعوں کی صورت ہے کیونکہ دو سری بچ پہلی بچ پر ہی داخل ہوئی ہوئی ہونکہ دو سری بچ بہلی بچ پر ہی داخل ہوئی ہے، اب یا تو رضوان کم چیز ادا کرے گا، جو پہلے سود ہے کے مطابق ایک تفیز ہے، یا پھر نے سود ہے کہ مطابق دو تفیز ادا کرے گا، جو کہ سود کی ایک شکل ہے۔ (دیکھے: تخت الاحوذی: ۲/ ۲۳۵، ۲۳۸) یہ صورت بھی مطابق دو تفیز ادا کرے گا، جو کہ سود کی ایک شکل ہے۔ (دیکھے: تخت الاحوذی: ۲/ ۲۳۵، ۲۳۵) یہ صورت بھی دو کے مطابق گذم کا ایک تفیز اور دسرے سودے کے مطابق گذم کا ایک تفیز اور دسرے سودے کے مطابق دو تفیز ادا کرنا پڑیں گے، جیبا کہ امام شوکانی رائیٹی ہے نیل الاوطار میں کہا۔

مزيدايك حديث اوراس كامفهوم:

ا مام شوکانی رائید نے '' ایک سود سے میں درسودول'' کی تین صور تیں قلمبند کیں، (جن کا ذکر سابق عنوان کے تحت ہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ( من الله المنظم المنظ

علامه عظیم آبادی در اسن کہتے ہیں: امام ابن اثیر نے (النهایة) میں اور ابن ارسلان نے (شرح اسنن) میں یہی تغییر نقل کی اور پھر خطابی نے کہا: ایک سودے میں دوسودے کرنے ہے منع کیا گیا، اس کی دوسورتیں ہیں، ایک بیہ ہے کہ بیچنے والاخریدار سے کہے: میں کچھے یہ کپڑا دس کا نقد اور پندرہ کا ادھار فروخت کروں گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بیہ معلوم نہیں کہ وہ کون می قیمت ہے، جس کا خریدار انتخاب کرنا چاہتا ہے، تا کہ سودا لیکا ہو سکے اور اگر قیمت مجہول ہوگی تو سودا فاسد ہوجائے گا۔

پرعظیم آبادی صاحب نے کہا: ابن اثیر نے (النہایة) میں کہا: آپ مین آبادی صاحب نے کہا: ابن اثیر نے (النہایة) میں کہا: آپ مین کھا: آپ مین کا ادھار فروخت کروں گا اور یہ عمنع کیا، اس کی صورت میہ کہ بیچنے والا کہے: میں تجھے یہ کیڑا دس کا نقد اور پندرہ کا ادھار فروخت کروں گا اور یہ ناجا کڑے، کیونکہ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا خرید نے والا کون کی قیمت منتخب کر رہا ہے تا کہ سود ایکا ہو سکے۔ (عصول المعدد: ۲/ ۱۹۷۷)

امام مبار کپوری وائی یہ نے سابق عنوان میں ندکورامام ترندی کے قول کے بعد کہا: اور (شرح السنة) میں یہی تفییر ذکر کرنے کے بعد کہا: یہ بیج اکثر اہل علم کے نزدیک فاسد ہے، کیونکہ اس میں سیلم نہیں ہوسکتا کہ قیمت کون می ہے، (جس پرسودا یکا ہوگا)۔ (تحفة الاحوذی: ۲/ ۲۳۲)

لیف بن الی سلیم، امام طاووس کا یہ تول نقل کرتے ہیں: فَبَاعَهُ عَلَی اَحَدِهِمَا فَبْلَ اَنْ یُفَارِقَهُ، فَكَل بَأْسَ بِهِ- (عبد الرزاق: ١٤٦٣١) ابن ابی شیبه: ١٢٠/٦) .....اگروه جدا ہونے سے پہلے ایک قیمت پر فروخت کر دے تو کوئی حرج نہیں۔

ا المراز المرز المرز المرز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز الم

ا مام سفیان برانشہ کے اس قول کے الفاظ "فَهُو بِالْحَبَادِ فِی الْبَیْعَیْنِ، مَا لَمْ یکُنْ وَقَعَ بَیْعٌ عَلَی أَحَدِهِمَا" ہے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک صورت پرمعاہدہ پکا ہوجائے تو یہ تج درست ہوگی ،ممنوع صورت یہ ہے کہ سودا تو پکا ہوجائے ،لیکن دوقیتوں میں ہے کی ایک کا تعین نہ کیا جائے۔

ان اقوال کی روشی میں یہ کہنا درست ہوگا، کہ جس نے مطلق طور پر نقد اور ادھار میں فرق کو ایک سودے میں دو سودوں کی شکل قرار دیا، اس کے قول کو مذکورہ بالا اقوال میں لگائی گئی قید کی وجہ سے مخصوص کیا جائے گا، یعنی اس کی مرادوہ صورت ہوگی، جس میں ایک قیت کا تعین نہیں کیا جاتا۔

بعض اہل علم نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کر کے کسی چیز کو فروخت کرنے کو ناجائز خیال کرتے ہیں، ان کے دلائل اور جواز کے قائلین کے دلائل کا تجزیہ کے لیے مفصل بحث دیکھیں حافظ عبد المنان نور پوری مجلسے کی کتاب "احکام ومسائل": ۵۸۲۲۵۲۵/۲ (عبدالله رفیق)

(٥٨٧٤) - عَـنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ آبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بْنَاتْوْ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَیْعِ سِیُنَاتِیْ اِنْ عَانِ عَامِ مِنْ فَرَمَایا ہے۔ الْعُرْبَان ۔ (مسند احمد: ٦٧٢٣)

فَواند: ..... تَع عربون (بیانے کی تع): تع عربون بیہ کرخریدار بائع کو تع سے پہلے بھے رقم اس شرط پردے دے کہ اگر اس نے سودا چھوڑ دیا تو دہ رقم بائع کی ہوجائے گی، اس سے خریدار کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بائع پابندرہاور اس چیز کوکسی اور کے ہاتھوں فروخت نہ کرے۔ اس تع کے جواز اور عدم جواز، دونوں سے متعلقہ روایات ضعیف ہیں، اس لیے جب اس سے ممانعت کی معتبر دلیل نہیں ہوگی تو اس کو اصل پرمحول کرتے ہوئے جائز قرار دیا جائے گا۔

تے عربان کے جواز کوتتلیم کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سودا چھوڑنے کی صورت میں، بائع بیانے کی رقم کیوں اور کس کے عوض صبط کررہا ہے؟ جب اس کا عوض کوئی نہیں تو کسی کا مال کسی چیز کے عوض کے بغیر لینا جائز نہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

<sup>(</sup>٥٨٧٤) تــخريج: اسناده ضعيف لابهام الثقة الذي رواه عنه مالكــ أخرجه ابوداود: ٣٥٠٦، وابن ماجه: ٢١٩٢ (انظر: ٦٧٢٣)

# الكان المنظمة بَابٌ فِيُمَنُ بَاعَ سِلُعَةً مِنُ رَجُلٍ ثُمَّ مِنُ آخَرَ وَ فِي النَّهِي عَنُ بَيْعِ مَا لَايَمُلِكُهُ فَيَشُتَرِيْهِ

ایک آ دمی کا ایک خریدار کوکوئی چیز بیجنا، پھروہی چیز کسی اور کو پچ دینا اور ایسی چیز کی بیع کرنے کی ممانعت کہ بیجنے والا جس کا مالک نہ ہواوروہ اس کوخرید کراُس کے سیر دکر دے

(٥٨٧٥) عَنْ عُفْبَةً بِسَ عَامِر أَنَّ نَبِي سيدنا عقب بن عام والنَّوْ سے روايت ہے کہ بی کريم مِسْتَكَالِم نے فرمایا: '' جب دو ولی ایک عورت کا نکاح کردیں تو ان میں مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْن عي يبلح كا نكاح معتر موكًا اور جب ايك آدى كوئى چيز دو آ دمیوں کو فروخت کر دے تو وہ پہلے خریدار کی ہی ہوگی۔'' سیدناسم ہ بن جندب فالٹیز سے روایت ہے کہ نمی کریم ملٹے قال نے فرمایا: '' دو ولی جس عورت کا نکاح کر دس تو وہ عورت سملے کے نکاح کے مطابق ہوگی اور جو محض ایک چیز دوآ دمیوں کو فروخت کر دی تو وہ پہلے خریدار کی ہی ہوگی۔''

اللهِ عَنَى اللهِ عَالَ: ((إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا)) (مسند احمد: ١٧٤٨٢) (٥٨٧٦) عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: ((اَيُّـمَا امْرَأَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَّان فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْن فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا)) (مسنداحمد: ٢٠٣٤٥)

فواند: ..... جب ایک آدی ایک چیز ایک شخص کوفروخت کردیتا ہے تو وہ اس کی ملکت سے نکل جاتی ہے اور اس کا اختیارختم ہو جاتا ہے،اس لیے جب وہ آ دمی وہی چیز دوسرے آ دمی کوفروخت کرے گا تو اس کا بیسودا باطل اور بےاثر قراریائے گااور وہ چیز ای شخص کی ہوگی،جس کو پہلے سودے میں فروخت کی گئے۔

يَارَسُوْلَ اللَّهِ! يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيْعُهُ، ثُمَّ أَبِيْعُهُ مِنَ السُّوق؟ فَقَالَ: ((لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ-)) (مسند احمد: ١٥٣٨٥)

(٥٨٧٧) عَنْ حَكَيْم بْن حِزَام قَالَ: قُلْتُ: سيدنا حكيم بن حزام والنَّيْ كتبح بين: مين ن كها: ا الله ك رسول! ایک آ دمی مجھ ہے ایسی چیز کوفروخت کرنے کا مطالبہ کرتا ے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، (اگر میں اس سے سودا کر کے بعد میں) بازار سے خرید کر اس کو پہنچا دوں؟ نبی کریم بھی نے فرمایا:'' جوچیز تیرے پاس نہیں ہے،اس کا سودا نہ کر۔''

**فواند**: ..... حدیث نمبر (۵۸۷۳) کے نوائد میں اس حدیث کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

(٥٨٧٥) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً أخرجه ابوداود: ٢٠٨٨، وابن ماجه: ۲۳٤٤ (انظر: ۱۷۳۶۹)

(٥٨٧٦) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف، الىحسىن البصرى لىم يصرح بستماعه\_ أخرجه ابوداود: ٢٠٨٨، والترمذي: ١١١٠، وابن ماجه: ٢١٩٠(انظر: ٢٠٠٨٥)

(٥٨٧٧) تـخـريـج: حـديـث صحيح لغيرهـ أخرجه ابوداود: ٣٥٠٣، والترمذي: ١٢٣٢، والنسائي: ٧/ ۲۸۹ (انظر: ۱۵۳۱۱)

# ﴿ ﴿ مِنْكَالِهُ الْمَكِيْنِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

خریدار کو قبضے میں لینے سے پہلے خریدی ہوئی چیز گوآ کے فروخت کردینے کی ممانعت کا بیان

سیدنا جابر بن عبدالله فران سے روایت ہے کدرسول الله مطابق آجے نے فرمایا: "تم جب کوئی اناج خریدوتو اسے قبضہ میں لینے سے پہلے آ کے فروخت نہ کرو۔"

سیدنا کیم بن حرام زفائف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب میں کھے چیزیں خرید تا ہوں تو ان میں میرے لیے طال کون سی میں اور حرام کون سی میں؟ آب مطاور نا فرمایا: "جبتم کوئی چیز خریدوتواسے اس وقت تك آ ك فروخت نه كرو، جب تك اسے بقفه ميں نه لے لو۔" سيدنا عبدالله بنعمر والمنظر عدوايت ب، وه كت بين: شام کاایک آ دی تیل لے کرآیا، تا جروں نے اس سے سود ہے بازی شروع کردی، میں بھی ان میں شریک تھا اور میں نے اس سے خریدلیا، ای مقام برایک آدی خرید نے کے لئے سامنے آگیا، اس نے مجھے معقول منافع کی پیش کش کی اور اس نے مجھے سودا · کرنے برراضی کرلیا، پس میں نے اس کا ماتھ پکڑا تاکہ (سودا یکا کرنے کے لیے) اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ماروں، لیکن اتنے میں کسی نے پیچھے سے میرا باز و پکڑا، جب میں نے مر كر ديكها تو وه سيدنا زيد بن ثابت زائنيُّهُ تھے، انہوں نے كہا: جہاں کوئی چیز خرید و تو اس کو آ گے فروخت کرنے سے پہلے ایے گھر میں لے جاؤ، کیونکہ رسول اللّٰہ مِشْخِوَلِتِمْ نے اس چیز ہے منع فرمایا ہے، پس میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

(٥٨٧٨) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ: ((إذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا فَلا رَسُولُ اللهِ عَنْى تَقْبِضُوهُ)) (مسنداحمد: ١٤٥٦٤) تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ)) (مسنداحمد: ١٤٥٦٤) فَالَ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ النِي أَشْتَرِى بُيُوعًا فَمَا يَحْرُمُ عَلَى ؟ قَالَ: ((فَإذَا يَعِمُ لَكَ عَلَى ؟ قَالَ: ((فَإذَا الشَّمَرَ يُسَعَلَ عَلَى ؟ قَالَ: ((فَإذَا الشَّمَرَ يُستَعَلَ عَلَى ؟ قَالَ: ((فَإذَا الشَّمَرَ يُستَعَلَ عَلَى ؟ قَالَ: ((فَإذَا الشَّمَرَ يُستَ بَيْعًا فَكَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ـ))

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيْمَنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيْمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيْمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التَّجَارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ ، حَتَّى قَالَ: فَقَامَ إلى رَجُلٌ فَرَبَّحنِى فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِى قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا أَرْضَانِى قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِى مِنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِى مِنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُ فَأَخَذَ رَجُلُ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُ الْبَعْمَةُ حَتَى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ فَإِلَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكُتُ يَدِى۔ (مسند احمد: ٢٢٠٠٨)

<sup>(</sup>٥٨٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٢٩ (انظر: ١٤٥١٠)

<sup>(</sup>٥٨٧٩) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه النسائي:٧/ ٢٨٦ (انظر: ١٥٣١٦)

# المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنط

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ جن تا جرول کے پاس جیک تھے، وہ نکلے اور مروان سے ان چیکوں کو بیچنے کی اجازت لی، اس نے ان کو اجازت دے دی، استے سیدنا ابو ہر ریہ زفائین مروان کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے کہا: آپ نے تا جروں کو سود کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہے، رسول اللہ منظ آئے نے تو اس سے منع فر مایا ہے کہ اناج کوخرید کر کھمل قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے، یہ س کر مروان نے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے، یہ س کر مروان نے اپنے پہرہ داروں کو بھیجا اور انھوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھینا شروع کر دیئے، جن پر تنگی نہیں پڑری تھی۔ سے چیک چھینا شروع کر دیئے، جن پر تنگی نہیں پڑری تھی۔

فواند: ..... "حِکاك" كى داحد "صَكَ" ہے، اس كے معانی كتاب كے ہيں، اس كى تفصيل يہ ہے كہ امراء لوگوں كورزق ادر عطيه دينے كے ليے كچھ رسيديں تيار كرداتے تقے، لوگ ان كو حاصل كر مے جلد بازى كرتے ہوئے ان كو فروخت كرديا گيا، كونكه اس ميں قبضے ميں ليے بغير چيز كوفروخت كيا جار ہا تھا۔

(٥٨٨٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: كُنَا نَبَتَاعُ السطَعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ اللهِ عَلَى الْمَكَانِ اللهِ عَلَى الْمَكَانِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

سیدنا عبدالله بن عمر فالنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم عہد نبوی میں اناج خریدتے تھے اور آپ مطابق ایسے آدی کو ہماری طرف جیجتے تھے، جوہمیں حکم دیتا تھا کہ بیاناج جس مقام پرتم نے خریدا ہے، اب اس کو بیخ سے پہلے کی اور جگہ پر لے حاؤ۔

(٥٨٨٣) . عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَ ابْنَاعَ طَعَامًا (زَادَ رَسُولُ اللهِ عَنَى ابْنَاعَ طَعَامًا (زَادَ فِي رِوَايَةِ: بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن) فَكَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .)) (مسند احمد: ٣٩٦)

سیدنا عبدالله بن عمر بی تشوی سے روایت ہے کہ رسول الله مضافی آنے فرمایا، ''جو ماپ یا تول کراناج خریدے تو وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے، جب تک کمل قبضے میں نہ لے لے۔''

(٥٨٨٤) ـ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا

سالم این باپ سیدنا عبدالله بن عمر زمالفن سے روایت کرتے

<sup>(</sup>٥٨٨١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٢٨ (انظر: ٨٣٦٥)

<sup>(</sup>٥٨٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٣١، ٢١٣٧، ١٨٥٢، ومسلم: ١٥٢٧(انظر: ٩٩٤٥)

<sup>(</sup>٥٨٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٢٦، ٢١٣٦، ومسلم: ١٥٢٦ (انظر: ٣٩٦)

<sup>(</sup>٥٨٨٤) تخریج: أخرجه البخاری: ٦٨٥٢ ، و مسلم: ١٥٢٧ (انظر: ٥١٧٤) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جالے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظم ا

يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﴿ إِذَا اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(٥٨٨٦) عَنْ طَاؤُوسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ طَاؤُوسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهٰى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً . (مسند احمد: ٢٢٧٥)

(٥٨٨٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِيْ نَهُى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَالطَّعَامُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ ـ (مسند احمد: ١٩٢٨)

ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جولوگ عہد نبوی میں اندازے سے اناج خریدتے تھے تو ان کو اس امر پر مارا جاتا تھا کہ وہ اس کو اس جگہ پر فروخت کرنا شروع کر دیں، (اور بہ تھم دیا جاتا تھا کہ) وہ اس کو پہلے اپنے گھروں کی طرف منتقل کریں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس فائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی کے اس منع فرمایا ہے کہ آدمی اناج خریدے اور اس کو کمسل قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کرنا شروع کر دے۔ طاؤس کہتے ہیں: میں نے پوچھا کہ یہ کیے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ درہم کے بدلے درہم کی بھے بین وار اناج کو چھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(دوسری سند)سیدنا ابن عباس و فاشهٔ کہتے ہیں: وہ چیز جوقبضه میں لینے سے پہلے فروخت کرنے سے رسول الله مطاق آنے نے منع فرمائی ہے، وہ اناج ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا تھم اناج کی مانند ہے۔

فواند: ..... اس باب کی احادیث میں تھے کے اس اصول پر زور دیا گیا ہے کہ خریدار خریدی ہوئی چیز کواپنے قبضے میں کے اس اصول کی علت میں کے اور اس کواس مکان سے منتقل کرے، جہال سودا ہوا ہے، احادیث نمبر (۵۸۸۱،۵۸۸۱) میں اس اصول کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ بیسودی تجارت ہے، کیونکہ اگر ایک آدی (۱۰۰) درہم کے ساتھ گندم کا ایک ڈھیر خریدتا ہے اور پھر اس مقام پر اس کو (۱۲۰) درہم میں فروخت کر دیتا ہے، تو گویاس نے (۱۰۰) درہم کے عض (۱۲۰) درہم میں فروخت کر دیتا ہے، تو گویاس نے (۱۰۰) درہم کے عض (۱۲۰) درہم میں فروخت کر دیتا ہے، تو گویاس نے (۱۰۰)

<sup>(</sup>٥٨٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٦٧، ومسلم: ٢٧٥١ (انظر: ٣٦٩٤)

<sup>(</sup>٥٨٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٣٢، ومسلم: ١٥٢٥ (انظر: ٢٢٧٥)

<sup>(</sup>٥٨٨٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الموكز منظالال المنظرة الحبينيات 6 من اورتجارت (93 المريزية والمرونت، آماني اورتجارت المريدية المريزة والمنظرة المريزة الم

ان احکام برعمل کرنا اس وقت ممکن ہوگا، جب تاجروں کا مقصد صرف بینہ ہو کہ حلال وحرام کی تمیز کیے بغیر زیادہ سے زیادہ زرجع کیا جائے۔

بَابُ الْآمُرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزُنِ وَالنَّهُي عَنُ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجُرِىَ فِيُهِ الصَّاعَان ماب اور وزن کرنے کے حکم اور دوصاغ چلائے بغیراناج کی بیچ کرنے کی ممانعت کا بیان

(٨٨٨) عن عُنْ مُنْ مَانَ بن عَفَّانَ وَكُلِيَّ أَنَّ سيدنا عثان بن عفان وَلِنَّهُ سے روايت ہے كه نبي كريم مِ الطَّفَاتِيَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا عُثْمَانُ! إِذَا اشْتَرَيْتَ ﴿ نَ فِرَمَايَا: "أَعْتَانِ! جب بِكُمْ تربيروتواس ما الواور جب

فَاكْتُلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ)) (مسند احمد: ٥٦٠) كي فروخت كروتوا ي بهي مايا كرور"

فواند: .... سيدتا جابر والتي عمروى ب، وه كمت بين: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْعَ فَ بَيْع الطَّعَامِ حَتْى يَسْجُورِىَ فِيْهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَاثِع وَصَاعُ الْمُشْتَرِىْ۔ ....''رسول الله ﷺ آيَٰمَ نے غلے کی تی سے منع فرمایا ہے، حتی کہ اس میں دوصاع جاری ہو جا کیں ، ایک فروخت کنندہ کا صاع اور دوسرا خریدار کا صاع ۔'' ( ابن ماجہ: ۲۲۲۸ ) ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ خرید وفروخت کے وقت چیزوں کو ما پنا جاہیے یا ان کا وزن کرنا چاہیے، درج ذیل

دونوں احادیث میں آپ مشی مین کا یہی عمل بیان کیا جارہا ہے، آپ مشی آیا کے اس تھم پرعمل کرنے سے برکت ہوگی اور سوئے ظن کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔

سیدنا سوید بن قیس کہتے ہیں، میں اور مخرمہ عبدی ہجر کے علاقہ ے كيرا لائے، رسول الله مشكر الله مارے ياس تشريف لائے اور ہم سے شلوار کا سودا کیا، جبکہ ہمارے پاس اجرت پر وزن كرنے والے لوگ بھي موجود تھے، آپ مِنْ اَلَيْ مَنْ الله وزن کرنے والے سے فر مایا: ''وزن کر۔اور جھکا کردے۔'' سیدنا ابوصفوان ما لک بن عمیرہ زمائنی کہتے ہیں: میں نے ہجرت ے پہلے رسول الله منطق آیا سے شلوراخریدی تھی، آپ منطق آیا

نے اس کاوزن کرتے ہوئے میرے لیے پلڑے کو جھکایا۔

(٥٨٨٩) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَّا وَمَنْخُرَمَةُ الْعَبَدِئُ ثِيَابًا مِنْ هَجَرَ، قَالَ: فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيْلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُوْنَ يَزِنُوْنَ بِالْأَجْرَةِ، فَقَالَ لِلْوَزَّان: ((زِنْ وَأَرْجِحْ)) (مسند احمد: ١٩٣٠٨) (٥٨٩٠) عَنْ مَسالِكِ أَبِي صَفْوَانَ بْن عَـمِيْـرَـةَ قَالَ: بِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَعَ لِيْ- (مسند احمد: ١٩٣٠٩)

<sup>(</sup>٥٨٨٨) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٣٠(انظر: ٥٦٠)

<sup>(</sup>٥٨٨٩) تمخريمج: استفاده حسن - أخرجه ابوداود: ٣٣٣٦، ابن ماجه: ٢٢٢٠، ٣٥٧٩، والترمذي: ٥٠١٨ (انظر: ١٩٠٩٨)

<sup>(</sup>٥٨٩٠) حديث حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٣٣٧، وابن ماجه: ٢٢٢١، والنسائي: ٧/ ٢٨٤ (انظر: ٩٩٠٩٥)

( ٥٨٩١) عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُوبَ سيدنا مقدام بن معد يكرب بناتي سعروى بهرسول الله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ( كِيْلُوا طَعَامَكُمْ شَيْرَةِ نَے فرمایا: "ای اناح کو مایا کرو، اس سے تہمارے يُبَارَكُ نَكُمْ فِيْهِ۔)) (مسند احمد: ٢٣٩٠٤) لياس ميں برکت ہوگی۔"

فوائد: ..... نی کریم طفی آن کے حکم کی تعمیل سے، اناج کی مقدار کے معلوم ہو جانے سے، ماپ تول کے وقت بھم الله پڑھنے سے اور خاص طور پر مدینہ کا مُد اور صاع استعال ہونے سے اناج میں برکت ہوگی۔

ليكن سيده عائشه وظائميا كاورج ويل عمل اس حديث مباركه كامعارض ب:

سیدہ کہتی ہیں: تُوُفِی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِی بَیْتِی مِنْ شَیْء یَا کُلُهُ ذُو کَبِد،

إِلّا شَسطْرُ شَعِيرٍ فِی رَفِّ لِی، فَا کَلْتُ مِنْهُ حَتَٰی طَالَ عَلَیّ، فَکِلْتُهُ فَفَنِیَ۔ ..... جب رسول الله الله عَلَیّ ما سوائے جووں کی کچھ مقدار کے، جو الله فوت ہوئے تو میرے گھر میں جاندار کے کھانے کے لیے کوئی چزنہیں تھی، ما سوائے جووں کی کچھ مقدار کے، جو میرے طاق میں پڑے تھے، میں ان سے کھاتی رہی، یہاں تک کہ کافی عرصہ بیت گیا، جب میں نے ان کو ما یا تو وہ ختم ہو گئے۔ (صحبح بحاری: ۲۰۹۷)

حافظ ابن حجرنے ان دواحادیث میں جمع تطبیق کی درج ذیل صورت نکالی ہے:

سیدنا مقدام زائن کی حدیث کامفہوم یہ ہے کہ غلہ خریدتے وقت اس کو ماپا جائے اور اس ماپ کی وجہ رسول الله طفی آن کے محم کی تعمیل نہیں ہوگی تو نافر مانی کی وجہ سے غلے میں بے برکتی پیدا ہو الله طفی آن کے محم کی تعمیل نہیں ہوگی تو نافر مانی کی وجہ سے غلے میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اور سیدہ عائشہ زنا تھا کے ممل کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ان کے ماپ کا دار و مدار پر کھنے پر تھا، اس لیے نیچ میں نقص آگیا تھا۔ دونوں احادیث کا ماحصل یہ ہے کہ برکت کا تعلق صرف ما پنے سے نہیں ہے، بلکہ آپ مشاہ آپ مشاہ و جاتی ہے، جب ماپ کا مقصود حدیث کی معارضت اور اس کو کے منا ہو۔ (فتح الباری: ١٤ / ٢٤٦)

علامہ سندھی رکتے لیے وال سے نکالے تو اس کو بول جمع کیا ہے کہ آ دی گھر میں اناج ڈالتے وقت اس کو نہ ماہے، کیکن جب کھانے کے لیے وہاں سے نکالے تو اس کو مائے۔

لیکن جو بات ہمیں رائ سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی گھر میں اناج لائے تو اس کا ماپ کر کے لائے اور خرید کرلانے کی صورت میں بھی اس کو ما پنا تو پڑے گا، لیکن جب کھانے کے لیے وہاں سے نکالے تو بغیر ماپ کے نکالٹار ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ وُلِیُّون نے کیا اور سیدنا ابو ہریرہ وُلِیُّن بھی اپنے تھلے میں ڈالی ہوئی مجوروں کوایے ہی کھاتے تھے۔
سیدہ عائشہ وُلِیُّون نے کیا اور سیدنا ابو ہریہ وُلِیْ نَصْد بیان کی صدیث بیان کی

<sup>(</sup>٥٨٩١) تخريج: أخرجه البخارى: ٢١٢٨ (انظر: ٢٣٥٠٨)

<sup>(</sup>٥٨٩٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٣٢ (انظر: ٢٣٥١٠)

# و المراق المنظم المنظم

النَّبِيِّ عِلَيْكُ مِثْلُهُ- (مسنداحمد: ٢٣٩٠٦)

فواند: ....اس كامتن بهي بالكل ذكوره بالا بي ہے۔

بَابُ النَّهُي عَنُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنُ يَبِيُعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قافلوں کو ملنے اور شہری کا دیہاتی کے لئے تجارت کرنے کی ممانعت کا بیان

(٥٨٩٣) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(٥٨٩٤) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن النَّبِيَ عَلَىٰ نَهٰى عَنْ نَهٰى عَنْ نَلَقِ عَنْ نَهُ البِّلَعِ حَتَٰى يُهْبَطَ بِهَا (وَفِي عَنْ تَلَقِظ: حَتَٰى يَهُ بَطَ بِهَا (وَفِي لَفُظ: حَتَٰى تَلَخُلَ) الْآسُواق - (مسند احمد: ٥٣٠٤)

(٥٨٩٥) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنَ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَسَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوْهَا حَتَى يُؤُوُوهَا إِلَى رَحَالِهِمْ - (مسند احمد: ٦١٩١)

(٥٨٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((لا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى رَسُومُ أَخِيهِ وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَوْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلا تَشْتَرِطُ امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا)) (مسنداحمد: ١٠٦٥) امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا)) (مسنداحمد: ١٠٦٥)

سیدنا عبدالله بن عمر رفیاتین سے روایت ہے کہ رسول الله منظ ایکنا سے اور
نے مال تجارت لانے والے قافلوں کو راستے میں ملنے سے اور
شہری کا دیہاتی کیلئے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔
سیدنا عبدالله بن عمر رفیاتین سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ ایکنا کے اور
راستے میں ہی سامان والوں سے ملنے سے منع فرمایا ہے، ہاں
جب وہ سامان بازاروں میں پہنچ جائے (تو پھر تجارت کرنا فیک ہے)۔

سیدنا عبدالله بن عمر خاتیمهٔ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قافلوں سے اناج خریدتے تو آپ منظ کی خریداروں کے پاس (اپنے نمائندے) جیسے جو ان کو اس چیز ہے منع کرتے تھے کہ وہ اس مال کو اس وقت تک آگے فروخت نہ کریں، جب تک اس کو این ٹھکانوں میں نہ لے جا کیں۔

سیدنا ابو ہریر ہ فرائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مطفے آیا ہے نے فرمایا: ''آ دی اپنے بھائی کے سود بے پر سودانہ کرے اور نہ شہر کی ، دیباتی کا مال فروخت کرے، لوگوں کوان کی حالت پر چھوڑ دو، اللہ تعالی بعض کو بعض کے ذریعے روزی دیتا ہے اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔''

سيدنا جابر بن عبدالله والتين سے روایت ہے کدرسول الله مضافیات

<sup>(</sup>٥٨٩٣) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ٢١٦٥، ومسلم: ١٥١٧ (انظر: ٥٠١٠)

<sup>(</sup>٥٨٩٤) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٨٩٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣١٦، ٢١٣٧، ٦٨٥٢، ومسلم: ١٥٢٧(انظر: ٦١٩١)

<sup>(</sup>٥٨٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٢٧، ومسلم: ١٥١٥ (انظر: ١٠٦٤٩)

<sup>(</sup>٥٨٩٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٢٢ (انظر: ١٤٣٤٠)

#### المنظمة المن

رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((كَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُواْ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ)) النَّاسَ يَـرُزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ)) (مسند احمد: ١٤٣٩٢)

(٥٨٩٨) عن طَلْحَةَ بنن عُبَيْدِ اللهِ مِن حَدِيثٍ طَوِيلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ نَهٰى حَدِيثٍ طَوِيلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ نَهٰى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (مسنداحمد: ١٤٠٤) أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (مسنداحمد: ١٤٠٤) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ نَهْدُ فَعَ اللَّهُ عَلَىٰ تَبْلُغَ الْاَجْلابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاَجْلابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاَجْلابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاَسْوَاقَ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (مسند الحدد (مسند المحدد ٢٠٣٨)

(٥٩٠٠) عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ ابْتَاعَ مُبْتَاعٌ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السَّوْقَ (مسند احمد: ٩٢٢٥)

( ٥٩٠١) ـ عَسن طَساؤُوس عَسن ابْسنِ عَبَّاس وَكُلِّنَا قَالَ: نَهْ مِي رَسُولُ اللهِ عَنَّالَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

نے فرمایا: ''شہری، دیہاتی کے لئے آئیے نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالی بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔''

سیدنا طلحہ بن عبید اللہ و فائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظے اللہ منظم کی اس سے منع کیا ہے کہ شہری، ویہاتی کے لئے تجارت کرے، یدا یک طویل حدیث ہے۔

سیدناسمرہ بن جناب خالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکھ آین ا نے اس امر سے منع کیا ہے کہ مال تجارت لانے والوں کو بازاروں میں پہنچنے سے پہلے ملا جائے اور یہ کہ شہری، دیہاتی کا سامان فروخت کرے۔

سیدنا ابو ہریرہ فری تھے کہ رسول اللہ منظ کی آنے اللہ منظ کی آئے نے مال تجارت لانے والے قافلوں کو ملنے سے منع کیا، اگر کوئی آدی اُن سے سامان خرید لیتا ہے تو جب اس سامان کو بازار میں لایا جائے ،اس کے مالک کو واپس لینے کا اختیار ہوگا۔

سیدنا عبدالله بن عباس رفاتین سے روایت ہے کہ رسول الله طفی وی الله طفی وی الله طفی وی الله طفی وی الله عبال کا سامان فروخت کرے۔ طاؤس کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عباس رفائین سے بوچھا اس کا مفہوم کیا ہے کہ شہری، ویہاتی کا سامان فروخت نہ کرے؟ انسوں نے کہا:اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ولا ل نہ ہے۔

فوائد: ..... اس باب میں دوامور کا ذکر ہے: سامان تجارت لانے والے قافلوں کومنڈی اور مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے آگے جاکر نہ ملا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ خریدار بھاؤ کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر کے سے داموں ان سے

<sup>(</sup>٥٨٩٨) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٢٤٠١ (انظر: ١٤٠٤)

<sup>(</sup>٥٨٩٩) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٩٢٩، ٦٩٣٠ (انظر: ٢٠١١٩)

<sup>(</sup>٥٩٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥١٩ (انظر: ٩٢٣٦)

<sup>(</sup>٥٩٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٥٨، ٢٢٧٤، ومسلم: ١٥٢١ (انظر: ٣٤٨٢)

گڑ ﴿ مُنْکُنَا اَلْمُنَا اَلِمُنْ اَلِمُنَا اَلِمُنْ اَلِمَنَا اَلِمُنْ اَلِمُنَا اَلِمَنَا اِلْمَنْ اَلِمَنَا الْمُنْ اَلِمَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي الللِّلْمُلِمُ اللَّلِي الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلِي الللِّلِمُلِمُ الللِّلِلْمُلْمُ اللَّلِي الللِّلْمُلِمُ الللِلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُلِمُ الللْمُلِمُ اللل

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہری، دیباتی کا سامان فروخت نہ کرے، اس موضوع پر دلالت کرنے والی کی احادیث موجود ہیں۔ جیسا کہ سیدنا انس زائن کہتے ہیں: نُھِینَا اَنْ یَبِیْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ کَانَ أَخَاهُ لِلَّابِیْهِ وَأُوّهِ ..... "بہیں منع کیا گیا کہ کوئی شہری دیباتی کا سامان فروخت کرے، اگر چہدہ اس کا سگا بھائی ہو۔ "(بحساری: ۲۱۲۱، مسلم: ۲۱۲۱، واللفظ له)

اس معاملے میں شہری عوام اور دیہاتی تاجر دونوں کا تحفظ مقصود ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شہری لوگ دیہاتی تاجر ول سے ستے داموں مال خرید لیتے ہیں، جس کا نقصان دیہا تیوں کو ہوتا ہے اور شہری دلالوں کی وجہ سے شہری عوام کو وہ سے داموں مال خرید تا ہے۔ اگر حکومت ہیں ہولت مہیا کرے کہ شہری عوام براہِ راست دیہاتی لوگوں ہے ان کا مال خرید سے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا اور اس طریقے سے شاید مہنگائی کا عفریت بھی ماند پڑجائے۔

قار کین کرام! پاکتان ایک زرقی ملک ہے، لیکن ۲۰۰۸ ء اور ۲۰۰۹ء میں گذم کی کٹائی کے چند دنوں کے بعد شہری عوام گندم کے بحران میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اگر شریعت کے تجارتی قوانین برعمل کیا جاتا اور زمینداروں کوشہروں میں گندم کے بہنچانے کے لیے مراکز مہیا کر کے شہری لوگوں کو ان سے گندم خریدنے کا موقع فراہم کیا جاتا تو ذخیرہ اندوزوں کے چہرے خود بخود ماند پڑجاتے اور عوام کو بھی مہنگائی کے عذاب سے نجات مل جاتی ۔ اس معاملے میں قصور دار دلال، آڑھتی اور ذخیرہ اندوز لوگ ہیں، یہ لوگ نہ زمینداروں کو وقت پر ادائیگی کرتے ہیں اور نہ عوام کی ضرورت کے وقت مال کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔

تطعی طور پر شریعت کا ہدف بینہیں ہے کہ چندلوگوں کے منافع کی وجہ سے ساری عوام مہنگائی میں وہتا ہو جائے ،اس باب کی صدیث کی مخالفت کی وجہ سے چند ولا آل اور ذخیرہ اندوزقتم کے لوگ اربوں روپیے کما لیتے ہیں، لیکن عوام دو کلوآٹا اور ایک کلو چاول کوترس رہے ہوتے ہیں۔ بچ فر مایا فلاح انسانیت کے خیرخواہ محمد رسول اللہ مشیکی آنے کہ ((لایب فی اور ایک کلو چاول کوترس رہے ہوتے ہیں۔ بچ فر مایا فلاح انسانیت کے خیرخواہ محمد رسول اللہ مشیکی آنے کہ ((لایب فی محل کے ایس کی ویہائی کا فی میں معاملات طے کرنے دو)، اللہ تعالی بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے۔''سیدنا جابر وہائی فی ضدیث بیان کی ہے۔''سیدنا جابر وہائی فی نے مدیث بیان کی ہے۔

شہر یوں کی بہنست زمینداروں کے دلوں میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، وہ سزی وغیرہ کی معمولی مقدار کے پیسے ہی وصول نہیں کرتے اور ان کے ہاں سز دھنیا اور سز مرچ جیسے ایمٹول کی سرے سے کوئی قیمت وصول ہی نہیں کی جاتی ،ای طرح دوسری سنریاں بھی ان لوگوں کے ہاں ارزاں قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں۔لیکن دلالی اور آڑھتی نظام کی وجہ سے سنری فروش کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ آج سنر دھنیا دس روپے سے کمنہیں ملے گا اور ایک کلومولی بچاس روپے کی اور

المنظم اورایک کلوشلغماس (۸۰)روپے کے ملیں گے۔

زمیندار کو بیشکوہ ہے کہ اس کی پیدادار کاریٹ سیح نہیں لگ رہا اور فصل پر کیے گئے اس کے اخراجات پورے ہی نہیں مور ہے، جبکہ شہری عوام کوخورد ونوش کی اشیا کی کی کا زبر دست سامنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کو جا ہے کہ وہ اپنے عوام میں شری ماحول کوفروغ دے اور ملک کی تجارت کوشر بیت کے مرتب کردہ تجارتی قوانین کے سانچے میں ڈھالے اور ذخیر داندوز وں کی زبردست حوصلشکنی کرے۔

بَابُ النِّهُي عَنُ بَيْعِ النَّجُشِ، وَعَنُ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ إِلَّا فِي الْمُزَايَدَةِ بیج بحش اور آ دمی کی بیچ پر بیچ کرنے کی ممانعت کا بیان، ماسوائے بیچ مزایدہ کے

> ﷺ نَهٰى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا. (مسند احمد: ۲۲٤۷)

(٩٠٢) عن أبعى هُرَيْرة أنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا ابو بريره وفاتن الله عن الله مضافية في الله مضافية اس ہے منع فرمایا کہ شہری، دیباتی کا سامان فروخت کرے یا لوگ بیع نجش کرس۔

فوائد: ..... بيع بحش: ايشخص كاسود يكي قيمت مين اضافه كرنا جوخودتو استخريدنا نه حيابتا بهو،كين كي اوركواس میں پھنسانا جا ہتا ہو۔ میحض ایک دھوکہ ہے۔اس باب میں مذکورہ زیادہ ترقشمیں وضاحت کے ساتھ پہلے گز رچکی ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ وہائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ والے فرمایا: '' ندتم لوگ کنگری کے ذریعے بیچ کرو، ندیج تجش کرواور نه ملامسه کی تحارت کرو۔''

سیدنا ابوسعید خدری زمالنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منت میں نے مزدور سے اجرت طے کیے بغیراسے مزدوری پر رکھنے ہے، نیع تجش ہے، نیع ملامیہ سے اور پھر مھنک کرتجارت کرنے ہےمنع فرمایا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ہالٹنز ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آئے نے فرمایا: '' کوئی آ دی این بھائی کی تھ پر تھ نہ کرے اور نہ

(٥٩٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((لاتَبَايَعُوا بالْحَصَاةِ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَايَعُوْا بِالْمُلامَسَةِ)) (مسند احمد: ٩٩٢٩) (٥٩٠٤) ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذرِيّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ اسْتِنْجَارِ الْأَجِيْرِ حَتْى يُبِيِّنَ أَجْرُهُ وَعَن النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ ـ (مسنداحمد: ١١٦٧٢)

(٥٩٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ: ((لايبع أحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلا يَخْطُبُ

(٩٩٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٤٠، ومسلم: ١٤١٣ (انظر: ٧٢٤٨)

(٩٩٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٤٠، ومسلم: ١٤١٣ (انظر: ٩٩٢٧)

(٤٠٩٥) تـخريج: صحيح لغيره دون قوله: "نهي عن استئجار الاجير حتى يبين اجره" وهذا اسناد ضعيف لانـقـطـاعـه ، ابسراهيـم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابي سعيد. أخرجه ابودواد في "المراسيل": ١٨١ ، وأخرجه موقوفا النسائي: ٧/ ٣١ (انظر: ١١٦٤٩)

(٥٩٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ١٤١٢ (انظر: ٤٧٢٢)

المراكز ونت المراجز المراجز والمراجز و عَـلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ \_)) (مسند اين بهائي كي مثكني يرمثكني كرب، الاكه ده اس اجازت د ١حمد: ٤٧٢٢)

فوائد: ..... کسی کی بیج پر بیج کرنا، اس کامفہوم یہ ہے کہ فروخت کنندہ اور خریدار ایک سودا کررہے ہوں، دونوں رضامندنظر آ رہے ہوں اور عقد کا معاملہ بالکل قریب پہنچ چکا ہو، اتنے میں تیسرا آ دمی چھ میں تھس جائے اور زیادہ قیت نگا کر مالک کواین طرف ماکل کر لے۔ تیسرے آدمی کی اس کاروائی سے مسلمانوں میں دشمنی اور فساد بڑھے گا، اس لیے

آپ مشکر نے ایما کرنے ہے منع کر دیا ہے۔

(٥٩٠٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّبجيبيِّ قَبالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر الْـجُهَـنِيُّ يَـقُـوْلُ وَهُـوَ عَـلَى مِنْبَرِ مِصْرَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لِا مْرِيءٍ يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَهُ ـ))

(مسند احمد: ۱۷٤٦٠)

(٥٩٠٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ عَنْ بَيْع الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ الله عَلَى بَيْعَ اَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْغَنَائِم وَالْمَوَارِيْثِ. (مسند احمد: ٥٣٩٨)

عبدالرطن بن شاسه كہتے ہيں: ميں نے سيدنا عقبه بن عامر وفائلا سے سنا وہ مصر میں منبر پر کہدر ہے تھے کدرسول اللہ مستحقاتی نے فرمایا: ' کسی آ دمی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اینے بھائی کی تجارت پرتجارت کرے،الا پیہ کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔''

زید بن اسلم کہتے ہیں: میں نے سا کہ ایک آدمی نے سیدنا عبدالله بن عمر زہائشہ سے ''مُز اید ہ'' کی تجارت کے بارے میں سوال كيا، انھوں نے كہا: رسول الله مطاع الله على اس چيز سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی این بھائی کے سودے برسودا کرے، ماسوائے ننیمت اور وراثت کے مالوں کے۔

فوائد: ..... "مُزَايَده" كامفهوم بيب كمايك آدى ايك چيز كاريث بتائے، پھر مالك دوسر اوگوں سے يو چھے کہ اس سے زیادہ کون دے گا،کوئی دوسرا آ دمی ہے بات س کراس پہلے سے زیادہ قیمت لگا دے اور مالک اس کوفروخت کر دے، یہ بات تیسرے چوتھ آ دمی تک بھی جائتی ہے۔ یہ جائز صورت ہے، آپ مطاع آیا نے بھی ایسا سودا کیا ہے۔ (٩٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو مريره والني سے روايت ب كدرسول الله مطفي الله الله فرمایا: ''کوئی مخص بھی این بھائی کے سودے برسودانہ کرے۔'' اللَّهِ ﷺ: ((لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أُخِيهِ-)) (مسند احمد: ١٠٨٦١)

<sup>(</sup>٥٩٠٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤١٤ (انظر: ١٧٣٢٧)

<sup>(</sup>٥٩٠٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ـ أخرجه البيهقي: ٥/ ٣٤٤ (انظر: ٥٣٩٨)

<sup>(</sup>۵۹۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۶۱۳ (انظر: ۱۰۸۶۹)

# الرائد الله المناطقة المائد المناطقة ا

فسواند: ..... یعنی دوآمیوں نے آپس میں بھاؤ مقرر کرلیا ہے۔اے دوبارہ تیسرا آ دمی توڑ پھوڑ کا شکار نہ کرے کیونکہ اس تجارت کا اتعقاد ہو چکا ہے۔اس طرح نفرت،بغض اور فساد معاشرہ میں جنم لیتا ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْي أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَـلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.

(مسند احمد: ٢٠٣٧٦)

(٥٩٠٩) عَنْ أَنْس بن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سيدنا الس بن مالك بن الله عن أنس بن مالك بالله عن كريم من الله بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيْمَنْ يَزِيْدُ ومسند في ايك بالداورايك الله الروفود ك سط جس في قىت زيادەلگا ئىڭقى بە

(٩٩١٠) عَنْ سَمُسرَةً بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ سيدنا سمره بن حبرب رَالِيَّهُ سے روايت ہے كه رسول الله منظ الله نے اس منع فرمایا ہے کہ آ دی اینے بھائی کی مثلی پر منتنی کرے یااس کی بیچ پر بیچ کرے۔

#### بَابُ بَيُع الرَّقِيُقِ وَكَرَاهَةِ التَّفُرِيُقِ بَيُنَ ذَوِى الْمَحَارِم غلام کی تجارت کا اورمحرم غلاموں کے مابین تفریق ڈالنے کی ممانعت کا بیان

(١١١ه) عن أبسى أيون الأنصاري عَنْ سيدنا ابو ابوب انصارى والله عن الماري الله الْـوَلَـدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -)) (مسند احمد: ۲۳۹۱۰)

رَسُول اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ہوئے اولا داور اس کے والدین کے درمیان تفریق وال دی، الله تعالی قیامت کے دن اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دے گا۔'' (٩٩١٢) عَنْ عَلِي فَي اللهُ قَالَ: أَمَرَنِي سيدناعلى بن الى طالب فالني عروايت ب، وو كت بين:

رسول الله من عليه عليه على دو غلامول كو بيحين كا تحكم ديا، وه دو آ بس میں بھائی تھے، میں نے ان کو بیج تو دیا، کیکن ان کے درمیان تفریق کر دی اور پھر آپ مشفی آیا کو بیہ بات بتلائی، آب مُشْئِرَيْنَ نے فرمایا: ''ان دونوں کو یا اور ان کولوٹا اور ان کو فروخت نه کرمگرا کشا۔''

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اَبِيْعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَيعْتُهُ مَا فَفَرَّ قُتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: ((أَدْرِكُهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا وَلا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيْعًا-)) (مسنداحمد: (1.50

<sup>(</sup>٩٩٠٩) اسناده ضعيف لجهالة حال ابي بكر الحنفي ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٥٩ (انظر: ١١٩٦٨)

<sup>(</sup>٩٩١٠) تـخـريـج: صـحيـح لـغيرهـ أخرجه الطيالسي: ٩١٢، والبزار: ١٤٢٠، والطبراني في "الكبير": ۸۹۸۲ (انظر: ۲۰۱۱۰)

<sup>(</sup>٩٩١١) تخريج: حسن بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه الترمذي: ١٢٨٣ (انظر: ١٣٥٣)

<sup>(</sup>٩٩١٢) حسن لغيره ـ أخرجه البيهقي: ٩/ ١٢٧، والبزار: ٩٢٤، والدارقطني: ٣/ ٦٥ (انظر: ٩٠٤٥)

## المراج ا

فسوائد: ..... سیدناعلی والنوز سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک لونڈی اور اس کے بیچے کے درمیان جدائی ڈال دی، نی کریم مشیقین انہیں اس سے روک دیا اور سے کورة کر دیا۔ (ابو داود: ٢٦٩٦)

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہلونڈی اور اس کی اولا د کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان جدائی ڈ النا درست نہیں ہے،خواہ بیچ کے ذریعے ہویا ہبہ وغیرہ کے ذریعے، باپ کو ماں پر قیاس کیا جائے گا۔

اہل علم کا اس مسئلہ میں کوئی اختلا ف نہیں ہے کہ چھوٹے بچے اور اس کی ماں میں جدائی ڈالنا درست نہیں ہے۔ درج ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو جدائی ڈالنا درست ہے:

سیدنا سلمہ ذالنٹوز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا ابو بکر ذالنٹوز کے ساتھ غزوہ فزارہ کے لیے نکلے، آپ مشکیلیتم نے ان کو ہمارا امیر بنایا تھا، ہم نے ہرطرف سے دشمنوں برحملہ کیا، میں نے دشمنوں میں سے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی، اس میں بیچے اورعورتیں بھی تھے، میں نے ان پر تیر چلائے اور وہ کھڑے ہو گئے، پھر میں ان کو لے کرسید تا ابو بکر ر فالنفذ کے پاس آیا، ان بیس بنوفزارہ کی ایک خاتون تھی، اس نے خشک چیڑے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کی بٹی تھی، جوعر بوں میں حسین ترین تھی،سیدنا ابو بکر دہائٹۂ نے وہ مجھے دے دی، جب میں مدینہ منورہ آیا تو رسول الله ملطنظ عَلَيْهِ مجھے ملے اور فرمایا: "یَا سَلَمَةُ! هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ-" ..... "اے سلمہ! وہ خاتون مجھے ہبه کردو-" میں نے کہا: الله کاقتم! وہ مجھے بہت پسند ہے، کین ابھی تک میں نے اس کا کیرانہیں اٹھایا، آپ مشے مین خاموش ہو گئے، دوسرے دن آپ منط الله على میں نے اس کا کیٹرا تک نہیں اٹھایا اور اب وہ آپ کے لیے ہے، پھر آپ مٹنے آیئر نے اس خاتون کو مکہ والوں کی طرف بھیج دیا اوران کے ماتھوں میں جومسلمان قیدی تھے،اسعورت کوان کے فدیے میں دے دیا۔ (صحب مسلم: ٥٥٧١، ابو داود: ٢٦٩٧)

سیدنا ابو بکر وٹائٹوئئے نے اس ماں بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دی تھی اور رسول الله مِنْشَائِرَامِ نے ان کو برقرار رکھا، جبکہ بيه بمِّي بالغيُّقي-امام ابوداود نے اس *حديث يربي* باب قائم كيا: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم (بالغ غلاموں میں تفریق ڈال دینے کی رخصت کا بیان)

بَابُ البَيْع بغَيْر إشُهَادٍ وَفِيْهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ لِخُزَيْمَةَ بُن ثَابِتِd

گواہ کے بغیر تجارت گرنے کا اور اس سلسلے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت کی عظیم منقبت کا بیان

(٩١٣) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان ثَنَا شُعَيْبٌ عَن ﴿ عَمَاره بن فَرْ يحدانصارى سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: مير ب السزُّهُ رِيِّ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بنُ خُزَيْمَةً صحالِي جَيِانے بيان كيا كه نبى كريم مِسْتَحَالِمُ نے ايك بدوسے گورُ اخریدا، پھر آپ مشکر نے اسے این چھے آنے کے

الْأَنْصَارِي أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ

#### المن المنظمة المنظمة

لئے کہا تا کہ محور ے کی قیت ادا کرسکیں اور آپ مشافرانے خود تیزی سے چلنے گئے، دیہاتی ست رفارتھا، اس طرح دونوں کے درمیان فاصلہ ہوگیا، اُدھر لوگوں نے بدو سے گھوڑے کی قیت لگانا شروع کردی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم مشاہدات یہ گھوڑا خرید بچکے ہیں، ایک آ دمی نے گھوڑے کی قیت، رسول الله منظورة كى قيت سے زيادہ لگا دى، بيدد كھ كربذو، نبي كريم مِصْنَعَتِهِ سے بلند آواز میں خاطب ہوا اور کہا: اے محمد!اگر آپ نے بیگھوڑاخرید ناہے تو خریدلیں، وگرنہ میں اے کی دوسرے کے مال فروخت کر دول گا، نبی کریم مطابقات اس کی بيآ وازين كرتهم كئے اور فرمايا: ''به تو ميں تجھ سے خريد چكا ہوں، كيكن اس نے کہا: الله کا قتم! میں نے تو آپ کو پیفروخت نہیں کیا،آپ مِشْرِینَ نے فرما ما: '' کیوں نہیں، میں نے تجھ سے مہ خرید لیا ب، أدهر لوك آب مضافية اور ديباتي كي ياس جمع مو ك، جبکه ان میں تکرار جاری تھا، دیہاتی کہنے لگا: اچھا گواہ پیش کرو، وہ گوائی دے کہ آپ نے بیخرید لیا تھا، جومسلمان دہاں جمع تے، انہوں نے دیباتی سے کہا: تجھ پر بہت افسوس ہے، نی كريم مِنْ وَ لَنَّ مِن كُمَّةِ مِن النَّهِ مِن سيدنا خزيمه وَاللَّهُ · وہاں پہنچ مکنے، بدو پھر کہنے لگا کہ گواہ لاؤجو بیہ گواہی دے کہ میں نے آپ کو یہ محوڑا فروخت کر دیا ہے،سیدنا خزیمہ ڈٹائٹڑ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تونے آپ مشکر آنے کو بیگھوڑا فردخت کر دیا تھا، بین کرنی کریم مطاع اسینا خزیمہ والله برمتوجہ ہوئے اور فرمایا: "تم کیے گواہی دے رہے ہو؟" انھوں نے کہا: اے الله ك رسول! آب كى تقديق كى وجد ، پس آب منظم الله نے سیدنا خزیمہ رہائنے کی شہادت کو دومردوں کی گواہی کے برابر قراردیا۔

أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ إِبْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِي اللَّهِ لِيَقْضِيَهُ تُمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ اللَّهُ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْاعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَ بِالْفَرَسِ، لايَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهِ إِبْنَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ فَابْتَعْهُ، وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِي عَلَّى حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: ((أُوَلَيْسَ قَدِ ابْتَ عْتُهُ مِسنْكَ؟)) قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لا، وَاللَّهِ مَابِعْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلْمَ ا (بَلْ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِي عَلَى وَالْأَعْرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْآغْرَابِيُّ يَـقُـوْلُ: هَلُمَّ شَهِيْدًا، يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِي: وَيْسَلَكَ ، إِنَّ النَّبِيَّ ﴿ لَلَّهِ كُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَـقًا، حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِي إِللَّهُ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِي، فَطَفِقَ الْآغرَابِيُّ يَقُوْلُ: هَلُمَّ شَهِيْدًا، يَشْهَدُ أَيِّي بَـايَـغَتُكَ، قَـالَ خُـزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَايَعْنَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَى خُزَيْمَةً فَقَالَ: ((بِمَ تَشْهَدُ؟)) فَقَالَ: بِتَصْدِيْقِكَ يَارَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ شَهَادَةً خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْن - (مسنداحمد: ٢٢٢٨)

## الموالي المنظم ا

فواند: ..... جسبة وسے آپ مشخ مين أخ هور اخريدا تها، اس كا نام سواء بن حارث محار في تها، ممكن ب كه بيد آدمی منافق ہو یا مسلمان تو ہو، کیکن ابھی تک ایمان کی حیاشی اس کے دل میں نداتری ہوئی اور اس نے دنیا کی دولت کو ہی مقصد حیات سمجھ رکھا ہو۔

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ گواہ کے بغیر سودا درست ہے، لیکن گواہ بنانا اور معاطے کولکھ لینامسخت ہے، نیز اس حدیث میں سیدنا خزیمہ فالنظ کی عظیم موقع شناسی اور منقبت کا بیان ہے۔

أُبُوَابُ الشَّرُوُطِ فِي الْبَيْعِ تجارت میں شرطوں کے ابواب بَابُ اِشْتَرَاطِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ وَمَا فِي مَعُنَاهُ

فروخت شدہ چیز سے فائدہ اٹھانے اور مزیداس قتم کی شرط لگانے کا بیان

ایک اونٹ پیسوار ہو کرسفر کر رہا تھا، اچا تک وہ تھک گیا، میں نے اے جھوڑ دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کدرسول اللہ منظ میں جھے آ ملى، آپ مُشْفَاتَمَا بنے اسے یا وال سے اس کو مھوکر لگائی اور اس کے لیے دعا کی ، پھروہ ایس حیال چلا کہ بھی بھی ایس حیال نه چلاتها، پهرآب مشخ الله في فرمايا: "بيراونث ايك اوقيے ك عوض مجھے فروخت کر دو۔'' لیکن میں اس کا سودا کرنا ناپسند کررہا تھا،لیکن آپ مشی آپ نے فر مایا: ''یہ مجھے بیج دو۔''پس میں نے بچ تو دیالیکن این گھر والوں تک سواری کرنے کی شرط لگالی، جب ہم مدینہ بہنچ تو میں اونٹ لے کرآپ منظ ای کے پاس گیا،آب النفائل نے فرمایا: "تیراکیا خیال ہے کہ میں نے کم قیت لگا کر تیرا اونٹ لینا جا ہاہے، بہلواینا اونٹ اور بہلواس کی قیت، دونوں چز س تمہاری ہیں۔''

(٩١٤) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله فالنوس روايت ع، وه كمت بن بن كُنْتُ أُسِيْرُ عَلَى جَمَل لِي فَأَعْيَا فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبُهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَضَرَبَهُ برجلِهِ وَدَعَا لَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((بغنِيْهِ بوُقِيَّةٍ ـ)) فَكَرهْتُ أَنْ آبِيْعَهُ قَالَ: ((بعْنِيهِ-)) فَبعْتُهُ مِنْهُ وَاشْتَرَطْتُ حُـمُلانَـهُ إِلَى أَهْلِيْ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَل، فَقَالَ: ((ظَنَنْتَ حِيْنَ مَاكَسْتُكَ أَنْ أَذْهَبَ بِجَمَلِكَ ، خُذْ جَمَلَكَ وَتُمَنَّهُ ، هُمَا لَكَ \_)) (مسنداحمد: ١٤٢٤٤)

فوائد: ..... آپ مُشْغَقَدِمُ نے سیدنا جابر وَ کُنْمَةُ سے ادنٹ خریدا اور انھوں نے آپ مِشْغَقِدَمُ کو بچے دیا تھا، کیکن ہے شرط لگائی تھی کہ وہ مدینہ منورہ تک اس برسفر کریں گے۔ الرائيل منظاله المنظان عين المراكز المراكز ( 104 في المراكز و من آمن اور تجارت كالمراكز ( فريد وفروف ، آمن اور تجارت كالمراكز

سیدنا جابر بن عبدالله فالنیوسے بیانھی روایت ہے کہ رسول الله مُشْتَعَانِ نَ فرمایا: "جوفض غلام فروخت کرے اور غلام کے یاس مال ہوتو اس کا مال فروخت کرنے والے کی ملکیت ہوگا اوراس غلام کا قرض بھی اسی بائع کے ذمہ ہوگا، الا یہ کہ خریدار

(٥٩١٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَىالَ: ((مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَنهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ)) (مسند احمد: ١٤٣٧٦)

شرط لگالے۔"

فواند: ..... اصل مسئله بير ب كه تجارت كي ممنوعه صورتول اور شرطول كاعلم بهونا جاسي، بروه شرط جوشر بعت كي كسي شق کی مخالفت نہیں کرتی اور جس ہے شریعت نے منع نہیں کیا، وہ حائز ہوگی۔

بَابُ صِحَةِ الْعَقُدِ مَعَ الشَّرُطِ الْفَاسِدِ

فاسد شرط کے ہونے کے باوجود تجارت کے عقد کے سیجے ہونے کا بیان

فِيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ حِيْنَمَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةً سيده عائشه بِخَالِمِها كي مديث ب، جب انهول نے سيده بريه لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا أَنْ يَكُونَ وَكَاءُ هَا لَ فِالْتِهَا كُوآزاد كرنا جايا، ليكن اس كے مالكوں نے يه شرط لگا دى لَهُمْ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عِنْ : ((اسْتَرِيْهَا كَهُوَلاءان كى بوكى، ليكن نبى كريم مِنْ النَّهِيُّ فرمايا: "تم ات فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ-)) (مسد خريد ر آزاد كردو، وَلاء صرف اى كى موتى ب، جوآزاد

احمد: ۲۵۰۵ ۲) انظر فتح الرباني: ۲۳۰۰/۲ کرتا ہے۔''

**فھانسد**: ...... وَلاءا یک رشتہ اور تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آزاد کنندہ یا اس کے عصبہ بنفسہ آزاد شدہ کے دارث بنتے ہیں، وَلاء صرف آزاد کنندہ کاحق ہے ادرید چتی بھی نسب کی طرح کا ہے، اس لیے نہ اس کو فروخت یا ہدکیا جاسکتا ہے اور نہ شرط کے ذریعے اصل متحق کومحروم کیا جاسکتا ہے۔

> بَابُ شَرُطِ السَّلَامَةِ مِنَ الْغَبُنِ وَالْحَداعِ فِي الْبَيْعِ تجارت میں غنبن اور دھو کے سے سلامتی کی شُرط کا بیان ً

(٥٩١٦) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ سيدنا عبدالله بن عمر والله عن روايت ب كه ايك انصارى يا قریشی آ دی سود ہے میں دھو کہ کھا تا رہتا تھا، اس کی زبان میں الكن تقى، بس اس نے رسول الله مشفور كے سامنے ہونے والے خبارے کی شکایت کی، آپ مطفی آیا نے اسے فرمایا:

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي لَفُظِ: مِنْ قُرَيْشِ ، لايَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ وَكَانَ فِي لِسَانِهِ لُوْنَةٌ ، فَشَكَا إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ مَا

<sup>(</sup>٩٩١٥) تخريج: حديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ٣٤٣٥(انظر: ١٤٣٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٥٥، ٢٥٦٥، ومسلم: ١٥٠٤ (انظر: ٣٤٠٥٣) (٩٩١٦) تخريج: أخرجه البخاري:٢١١٧، ٢٤٠٧، ٦٩٦٤ ، ومسلم: ١٥٣٣ (انظر: ٦١٣٤)

﴿ اَذَا أَنْتَ بَايَغْتَ فَقُلْ لا خِلابَةً . ) قَالَ: بن عمر فَاتُونَ كَتِمَ بِين الله كاتم الله عبر الله عبر الله الله عبر الله الله عبر الله كات با يغت فقُلْ لا خِلابَةً . )) قَالَ: بن عمر فَاتُونَ كَتِمَ بِين الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كات بناء الله كاتم الله كاتم الله كات بناء الله كاتم الله كاتم الله كات الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتب الله كاتب الله كاتم الله كاتب الله

اٹک اٹک کر بولتے ہوئے کہتے من رہا ہوں کہ'' دھوکہ نہ ہو''۔

يَـلْقُسى مِنَ الْغَبْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((إذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ -)) قَالَ: يَـقُولُ ابْنُ عُمَرَ: فَوَاللهِ لَكَانَيْ أَسْمَعُهُ يُبَايعُ وَيَقُولُ: لا خِلابَةَ ، يُلَجْلِجُ بِلِسَانِهِ - (مسند

احمد: ۲۱۳٤)

فواند: ..... اس آدمی کویت تعلیم دی گئی کہ جب دہ کی ہے سودا کرے تو اسے یہ کیے کہ بھائی سودے میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ بیتھی کہ لوگ اندازہ کرلیں گے کہ بیضعیف رائے والا آ دمی ہے، اس لیے وہ اس پر رحم کریں گے، جبکہ وہ رحم وکرم والا زمانہ تھا۔

( ( إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ فَقُلْ: هُوَ الْبَيْعِ ، فَقَالَ عَبْدَ ، فَقَالَ عَيْرَ مَالِكِ أَنْ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَيْ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ مَعْفٌ فَأَتَى اَهْلُهُ النّبِيّ اللّهِ الْحَجُرْ عَلَى فَشَالُ وَا: يَانَبِيّ اللّهِ الْحَجُرْ عَلَى فَلَان ، فَإِنّ هُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ نَبِي اللهِ إِنّى لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فقالَ : يَانَبِي اللهِ إِنّى لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فقالَ : يَانَبِي اللهِ إِنّى لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فقالَ : هُوَ يَانَبِي اللهِ إِنّى لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ هَاءَ وَلا خِكَلابَةً . )) (مسند احمد : هَاءَ وَلا خِكَلابَةً . )) (مسند احمد :

سیدنا انس بن ما لک رفائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافیا آن کے عہد مبارک میں ایک آ دی تجارت کیا کرتا تھا، اس کی عقل میں کچھ کرورتھی، اس لیے اس کے گھروالے نبی کریم مضافیا آن کے پاس آئے ادر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! آپ اس آ دمی پر پابندلگا دیں، کیونکہ وہ سود ہے کرتا ہے اور اس کے عقل میں کمزوری ہے (اس طرح نقصان اٹھا بیٹھتا ہے)، نبی کریم مضافی آیا نے اسے بلایا اور تجارت کرنے سے منع کر دیا، لیکن اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تجارت کے بغیر نہیں روسکتا، آپ مضافی آیا نے فرمایا: ''اگر تو اِس لین دین کو نہیں چھوڑ سکتا تو سودا کرتے وقت کہا کر: لیجئے جناب اور دیجئے، لیکن دھوکہ نہ ہو۔''

فوائد: .....اس صورت میں جب دھوکہ ہوجائے گا تو تین دن تک واپسی کا اختیار ہوگا۔

(۵۹۱۸) حَدَّ شَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ محمد ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: جب وہ آئے الْمَجِیْدِ النَّقَفِیُّ عَنْ أَیُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ فَذَکَرَ تُوعِداللَّهُ وَتَمِي بِزار اور چاندی کے برتوں کے درمیان اختیار قیضةً فِیْهَا قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ خُیِّرَ عَبْدُ اللَّهِ بَیْنَ دیا گیا، انہوں نے برتن کو اختیار کیا، پھر جب (بحرین کے قضةً فِیْهَا قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ خُیِّرَ عَبْدُ اللَّهِ بَیْنَ

(٩٩١٧) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ٣٥٠١، وابن ماجه: ٢٣٥٤، والترمذي: ١٢٥٠، والنسائي: ٧/ ٢٥٢ (انظر: ١٣٢٧٦)

(۹۹۱۸) تخریج: رجاله ثقات (انظر: ۲۰۵۲۶)

الكان المنظمة المنظم

علاقے) دارین سے تا جرآئے تو عبداللہ نے ان کواس چاندی
کے دس برتن، تیرہ برتنوں کے عوض فروخت کردیے، پھر جب
وہ سیدنا الوبکر زالٹی کو ملے تو کہا: کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں
نے ان کو کیسے دھو کہ دیا ہے؟ انھوں نے پوچھا: وہ کیسے؟ پھراس
نے ساری تفصیل بتائی، یہ سن کرسیدنا الوبکرہ زالٹی نے کہا: میں
تجھ پرعزم کرتا ہوں یا تجھے قتم دیتا ہوں کہ تو یہ سودا واپس کر
دے، کیونکہ رسول اللہ ملتے تی آس قتم کی تجارت سے منع کرتے

ثَلاثِيْنَ الْفًا وَبَيْنَ آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: فَاخْتَارَ الْآنِيَةَ ، قَالَ: فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِيْنَ فَبَاعَهُمْ الْآنِيَةَ ، قَالَ: فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِيْنَ فَبَاعَهُمْ إِيَّاهَا الْعَشْرَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ثُمَّ لَقِى آبَابِكُرةَ وَيَاهَا الْعَشْرَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ثُمَّ لَقِى آبَابِكُرةَ كَافَةُ فَعَالَ: عَلَيْكَ خَدَعْتُهُمْ ، قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ اقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرُدَّنَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَوْ اقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرُدَّنَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ يَنْهُى عَنْ مِثْلِ هٰذَا۔ (مسند احمد: ۲۰۷۹۸)

فواند: ..... معلوم ایے ہوتا ہے کہ یہ چاندی کے عوض چاندی کی بیع تھی، جس میں ایک طرف سے زیادہ مقدار وصول کی گئی تھی، اس تفصیل کی بنیاد سیدتا ابو بکرہ زائش کی حدیث ہے، جس میں انھوں نے چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کوسونے کے بدلے برابر برابر فروخت کرنے کی شرط کی بات نقل کی ہے، یہ حدیث سیح بخاری اور سیح مسلم کی ہے۔ بیات کوسونے کے بدلے برابر برابر فروخت کرنے کی شرط کی بات نقل کی ہے، یہ حدیث سیح بخاری اور سیح مسلم کی ہے۔ بیاث ہونے کے بدلے برابر برابر فروخت کرنے کی شرط کی بات نقل کی ہے، یہ حدیث سیح بخاری اور سیح مسلم کی ہے۔ بیاث ہونے کی بیاث ہونے کے بدل میں بیاث ہونے کی بیات خویاں الکہ بحل س

مجلس کے اختیار کا بیان

ملحوظہ: .....اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بائع اور مشتری ایک مجلس میں سودا کریں گے تو وہ جب تک اس مجلس میں سردا کریں گے تو وہ جب تک اس مجلس میں رہیں گے، ان میں سے ہرایک کوسودا واپس کرنے کا اختیار ہوگا، جب وہ جدا ہو جائیں گے تو سودا پکا ہو جائے گا، اس جدائی کوتفرق بالا بدان کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، اللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ورسیدنا ابو ہریرہ ویکن اللہ عن اور امام شافعی اور امام احمد عبداللہ اور کئی ایک ائمہ کا یہی مسلک ہے اور یہی مؤقف رائح ہے۔

البتہ احناف کی رائے یہ ہے کہ ان احادیث میں تفرق بالاقوال کا ذکر ہے، یعنی جب سودے سے متعلقہ بات ختم ہو جائے گی، تو سودا پکا ہو جائے گا، اس رائے کے مطابق احادیث ِ مبار کہ کی خواہ تخواہ تاویل کرنی پڑتی ہے، اور درج ذیل احادیث اور صحابہ کرام کے عمل کے بالکل ظاہری مفہوم میں اس رائے کی گنجائش نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رالیّظید نے کہا: صحابہ میں ان دونوں یعنی سیدنا ابن عمر ادر سیدنا ابو برزہ وظافیا کا کوئی بھی مخالف معروف نہیں ہے، احناف میں سے صاحب "التعلیق الممجد" نے بھی تفرق بالا بدان والی رائے کا اعتراف کرتے ہوئے احناف کے تمام دلائل کار ذکیا ہے۔

سیدنا علیم بن حزام فلائن سے روایت ہے کہ رسول الله مطابع نے فرمایا: "خرید و فروخت کرنے والول کو اس وقت

(٩٩١٩) عن حَكِيْم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

(٩٩١٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٠٨، ٢١١٤، ومسلم: ١٥٣٢ (انظر: ١٥٥٧٦)

المنظمة المن

يَتَ فَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَبَيْنَا رُزِقَا بَرْكَةَ بَيْعِهِمَا ) وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا .)) (مسنداحمد: ١٥٦٦١)

تک (تجارت فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے، جب تک جدانہ ہوں، اگردونوں نے تجارت میں سچائی سے کام لیا اور پوری وضاحت کردی تو ان کو اس تجارت کی برکت ملے گی اور اگر جھوٹ بولا اور (عیوب وغیرہ کو) چھپالیا تو ان کی تجارت سے برکت اٹھالی جائے گی۔'

(٥٩٢٠) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الله

سیدنا ابو برزه فائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظیّقاً نے فرمایا: ''خریدوفروخت کرنے والے وو آ دمیوں کواس وقت تک (بع فنح کرنے کا) اختیار ہوتا ہے، جب تک جدانہ ہوجا کیں۔'' سیدنا عبداللہ بن عمر فائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظیّقاً آج نے فرمایا: ''خرید وفروخت کرنے والے دو آ دمیوں کو جدا ہونے تک سودا والیس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اللا یہ کہ وہ اختیار والی تجارت ہو، یا ایک دوسرے سے کے: کچھے اختیار ہے۔''

( ٥٩٢١) - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اَلْفِيَارِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: (( اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ ) قَالَ: حَتْى يَتَفَرَقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خِيَارٍ )) قَالَ: وَرُبُهَمَا قَالَ نَافِعٌ: (( اَوْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا لِلْاَخَرِ: إِخْتَرْ - )) (مسنداحمد: ٤٤٨٤)

فواند: ..... بنج خیار (اختیار والی تجارت) کامفہوم یہ ہے کہ بائع نے مشتری کو اختیار دیا ہو یا مشتری نے اختیار کی شرط لگائی ہو، الیی صورت میں جدائی کے بعد بھی اختیار باتی رہے گا، جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے۔

(٩٢٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَوِيْقِ ثَانِ) عَنْ عَبْدِاللهِ فَاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِ أَنَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحِدُهُمَا الْآخَرَ الْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقًا فَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحُدُهُمَا الْآخَرَ فَانَ خَيْرَ أَحُدُهُمَا الْآخَرَ فَتَابَايَعَا عَلَى ذَٰلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدُ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ بَعْدُ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَا الْبَيْعَ فَاقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ مَا الْبَيْعُ مَا الْبَيْعُ مَا الْبَيْعَ فَا فَعَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَا الْبَيْعُ مَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَلْ وَاحِدُ مِنْهُمَا الْبَيْعُ مَا الْبَيْعُ مَا الْمُعْمُ الْفَاقُولُ الْمُعْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَرْقُ مَا الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ وَاحِدُ مِنْهُمَا الْفَاقِيْمُ الْفَاقِيْمُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفَاقُولُ الْفُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ الْفُولُولُ اللّهُ الْفُولُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفَالْفُولُولُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ اللّهُ الْفَاقُولُ اللّهُ الْفُلْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عمر دخالید سے مروی ہے کہ رسول الله مشخطی ہے نے فرمایا: '' جب دوآ دمی آپس میں لین دین کریں تو ان میں سے ہرایک کو جدا ہونے تک سودا واپس کرنے کا اختیار ہول اختیار ہے، یا پھر ایک دوسرے کو اختیار دے اور دہ اختیار تبول کر لے اور پھر اس پر بیچ کر لیس تو سودا پکا ہو جائے گا اور اگروہ بیچ کرنے کے بعد اس حال میں جدا ہوئے کہ کوئی بھی تجارت کو ترک کرنے والا نہ ہوتو پھر بھی سودا ثابت ہو جائے گا۔''

<sup>(</sup>٥٩٢٠) تخريج: اسناده صحيح- أخرجه ابوداود: ٣٤٥٧، وابن ماجه: ٢١٨٢ (انظر: ١٩٨١٣)

<sup>(</sup>۹۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۱۷، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ومسلم: ۱۵۳۱ (انظر: ٤٤٨٤)

<sup>(</sup>٩٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المراج ا فواند: .... صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بیاضافہ ہے: امام نافع نے کہا: جب سیدنا ابن عمر والحجا کسی ہے کوئی چیز خریدتے اور وہ ان کو پسند آجاتی تو وہ فروخت کنندہ سے جدا ہو جاتے ( تا کہ اس کا واپسی کا اختیار ختم ہو

ممکن ہے کہ سیدنا ابن عمر وفائنہا کو درج ذیل حدیث کاعلم نہ ہو، جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص ذالنیهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنْ اللَّهُ إِنَّ فِي مايا: "فروخت كرنے والے اور خريدنے والے، د دنوں کو جدا ہونے سے پہلے سودا واپس کرنے کا اختیار حاصل ے، الا بد كه اختيار والا سودا مو اور بد حلال نہيں ہے كه آدى سودے کی واپسی کے ڈر سے جدائی اختیار کرے۔''

(٥٩٢٣) ـ عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسالَ: ((ٱلْبَائِعُ وَالْـمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَـفْقَةَ خِيَارِ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلُهُ ـ )) (مسند احمد: ٦٧٢١)

ف اند: ..... اس حدیث میں اس چیز کوخلاف مروت قرار دیا گیا ہے کہ جلدی سے تجارت کے بعد جگہ بدل لینا تا کہ ساتھی کوتجارت کی واپسی کا موقع نہل سکے،اسلامی معاشرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت کا تعلق حصول دنیا سے اس طرح نہیں ہے کہ کسی دوسرے بھائی کے اختیار کا خیال ہی نہ رکھا جائے ، جب چیز کوخرید نے والا بیا ندازہ کر لے کہ وہ اس چیز سے واقعی منافع حاصل کر سکے گا، پھر بھی اس کواس نیت ہے مجلس سے دور ہو جانے کی اجازت نہیں کہ فروخت کنندہ کا واپس کر لینے کا اختیار ختم ہو جائے۔

سيدنا ابومريره وفائنو سے روايت ہے كه رسول الله مضافياً نے فرمایا: "خرید وفروخت کرنے والے دونوں افراد کو جدا ہونے ہے پہلے سوداوالیں کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، یا پھران کی بيع اختيار والي ہو۔''

(٥٩٢٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((ٱلْبَيَعَان بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَـمْ يَتَـفَرَّ قَـا أَوْيكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارِ ـ))

(مسند احمد: ۸۰۸۵)

(٥٩٢٥) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((كَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانَ عَنْ بَيْع إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ - )) (مسند احمد: ١٠٩٣٥)

سیدنا ابوہر روہ و وائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظامین نے فرمایا '' تجارت کرنے والے دوآ دمیوں کو رضامندی کے ساتھ جدا ہونا جائے۔''

<sup>(</sup>٥٩٢٣) صحيح لغيرهـ أخرجه ابوداود: ٣٤٥٦، والترمذي: ١٢٤٧، والنسائي: ٧/ ٢٥١ (انظر: ٦٧٢١) (٩٩٢٤) تـخـريـج: صـحيح لغيره. أخرجه الطيالسي: ٢٥٦٨، وابن ابي شيبة: ٧/ ١٢٥، والطيراني في "الاوسط": ٩١٢ (انظر: ٨٠٩٩)

<sup>(</sup>٥٩٢٥) تخريج: اسناده قوي أخرجه ابوداود: ٣٤٥٨، والترمذي: ١٢٤٨ (انظر: ١٠٩٢٢) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فواند: ..... ارشا و باری تعالی ہے: ﴿ یَا یُّهُا الَّذِیْنَ الْمَنُو الْاَتَا کُلُو الْمُوَالَکُمُ بَیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ مَنُو الْاَتَا کُلُو الْمُوَالَکُمُ بَیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْکُمُ ﴾ ..... "اے ایماندارو! اپنا مال آپس میں باطل طریقہ ہے مت کھاؤ، مُر آپس میں رضامندی کی تجارت ہوتو جائز ہے۔ "(سورہ نساء: ۲۹)
تجارتی لین دین کا انحصار دونوں فریقوں کی رضامندی پر ہے۔ تجارتی لین دین کا انحصار دونوں فریقوں کی رضامندی پر ہے۔ اُبُوابُ اَحْکَامِ الْعُیُوبِ

بَابُ وُجُوْبِ تَبْيِيْنِ الْعَيْبِ وَعَدُمِ الْعَشِّ وَوَعِيْدِ مَنُ غَشَّ عِيبِ كُواضَح كردين ، دھوكہ نہ كرنے اور دھوكہ كرنے والے كى وعيد كابيان

ابوسباع کہتے ہیں: میں نے واقلہ بن اسقع کے گھرے ایک اونٹنی خریدی، جب میں اسے لے کر باہر آیا تو سیدنا واثلہ ڈاٹنؤ دوڑے اور این حادر گھیٹے ہوئے میرے یاس مینے اور کہنے لكے: اے اللہ كے بندے! كيا تو نے بداذتن خريد لي ہے؟ میں نے کہا:جی ہاں، انھوں نے کہا:جس سے خریدی ہے، اس نے اس کا عیب بتایا تھا؟ میں نے کہا:اس میں کیاعیب ہے؟ بظاہرتو موئی تازی ہے اور صحت مندلگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا: اچھا یہ بتاکیں کہ بیسفر کے لئے خریدی ہے یا گوشت کھانے کے لئے؟ میں نے کہا: جی میں تو اس برسوار ہوکر فج كرنا جابتا موں، انہوں نے كہا: اس كے ياؤ ل ميں سوراخ ہے، اذمکنی کے مالک نے کہانہ اللہ تیری اصلاح کرے، اب تو اس سے کیا جاہتا ہے، اس کو مجھ پرخراب کرتا ہے؟ انھول نے كے لئے طال نہيں ہے كہ وہ كوئى عيب دار چيز ييعي، مروه اس كى وضاحت كردے، (عيب) جانے والے آدى كے ليے طلال نہیں ہے، مگریہ کہ وہ اس عیب کو بیان کر دے۔''

رَ ٩٢٦) عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِيْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ سِبَاعِ قَالَ: إِشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاشِلَةً بُنِ الْاَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا اَذْرَكَنَا وَاثِلَةً وَهُو يَحُرُّ رِدَائَهُ فَقَالَ: وَمَا فِيْهَا؟ إِنَّهَا يَاعَبْدَاللَّهِ! إِشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ يَاعَبْدَاللَّهِ! إِشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيْهَا؟ إِنَّهَا بَيَّنَ لَكَ مَا فِيْهَا؟ إِنَّهَا بَيَّنَ لَكَ مَا فِيْهَا؟ إِنَّهَا لَكَ مَا فِيْهَا؟ إِنَّهَا لَكَ مَا فِيهَا؟ أَلَهُ اللَّهُ أَلَى مَا فِيْهَا لَحُمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ بِهَا مَصَاعِنَهُ اللّهُ أَنْ مُلْكَ اللّهُ أَنْ هُذَا عَلَى اللّهُ أَنْ مَا فِيْهِ وَلَا يَحِلُ لِكَ وَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللّهُ أَنْ هُذَا فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللّهُ أَنْ هُذَا لَكُ اللّهُ أَنْ مُمَا فِيْهِ وَلَا يَحِلُ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

(٩٩٢٦) تخريج: استاده ضعيف لجهالة ابي سباع ، وابو جعفر عيسى بن ابي عيسى عبد الله الرازي صدوق سيىء الحفظ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٤٧ (انظر: )

المنظم ا

(٥٩٢٧) - عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَلَيْ قَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((اَلْـمُسْلِمُ أَخُو الْـمُسْلِم لا يَحِلُّ لاِمْرِء مُسْلِم أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْمَ يَعِدُ عَنْ أَخِيْهِ، إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا ـ)) رسند احمد: ١٧٥٨٨)

(٩٢٩) - عَنْ آبِي بُوْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَقْتُ مَعَ النَّبِي وَ الْمُصَلَّى فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ ثُمَّ أَخْرَجُهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَنَا -)) (مسند احمد: ١٩٩٧)

(٥٩٣٠) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عِيَدًا بِطَعامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيٌّ فَقَالَ: ((بعْ هٰذَا عَلَى حِدَةٍ وَهٰذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا

سیدنا عقبہ بن عامر وہ اٹھ کے روایت ہے کہ رسول اللہ منظامات کے کے فرمایا: ''مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے، کس مسلمان کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی ہے اپنے سامان کا ایسا عیب چھپائے کہ اگر خریدار کواس کا پتہ چل جائے تو وہ اس چیز کوچھوڑ

سیدنا ابوہریہ فی تخت سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطافیۃ آپ
آدی کے پاس سے گزرے، وہ اناج فروخت کردہاتھا، آپ
مطافیۃ آپ مطافیۃ کے اس سے فروخت کرنے کی کیفیت دریافت کی، اس
نے آپ مطافیۃ کی کو تفصیل بنائی، لیکن اُدھر آپ مطافیۃ کے بدریعہ وہی کہا گیا کہ اپناہاتھ اس اناج میں داخل کرو، پس جب
آپ مطافیۃ نے اپناہاتھ مبارک اس میں داخل کیا تو وہ اندر
سے ترتھا، پھر رسول اللہ مطافیۃ نے فرمایا: "وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ کیا۔"

سیدنا ابو بردہ نیار فائٹ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم طفی آئی کے ساتھ بقیع کی عیدگاہ کی طرف گیا، وہاں آپ طفی آئی آئی نے اتاج کے ایک ڈ چیر میں ہاتھ داخل کیا، پھر کیا دیکھا کہ اس میں دھوکہ یا ملاوٹ کی گئی تھی، پھر آپ مطفی آئی نے فرمایا:''وہ ہم میں نے نہیں ہے، جس نے ہم کو دھوکہ دیا۔'' سیدنا عبداللہ بن عمر بنی ٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطفی آئی اتاج کے ایک ڈ چیر کے پاس سے گزرے، اس کے مالک نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں رکھا ہوا تھا، جب آپ مطفی آئی اس کے اندر داخل کیا تو کیا دیکھا کہ وہ تو

<sup>(</sup>٩٩٢٧) تخريج: حديث حسن أخرجه ابن ماجه: ٢٢٤٦ (انظر: ١٧٤٥١)

<sup>(</sup>٥٩٢٨) تخريج: أخرجه بنحوه مسلم: ١٠٢ (انظر: ٢٢٩٢)

<sup>(</sup>٩٢٩) حديث صحيح أخرجه ابن ابي شيبة: ٧/ ٢٩٠، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٢١٥ (انظر: ١٥٨٣٣) (٩٣٠) تخريج: صحيح لغيره أخرجه البزار: ١٢٥٥، والطبراني في "الاوسط": ٢٥١١ (انظر: ٥١١٣)

ردی اناج تھا، آپ مطنع آیا نے اس سے فر مایا: ''اس کو علیحدہ فروخت کرو اوراس کو علیحدہ، جس نے ہم سے دھوکہ کیا،وہ ہم میں سے نہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ و فائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مظی کی آئے نے فرمایا: ''ایک آدی نے شراب لی اور اس کو فروخت کرنے کی نیت ہے ایک کشتی میں سوار ہوا، جب وہ آدمی شراب بیچنا تو اس میں پانی کی ملاوٹ کر کے فروخت کرتا، اتنے میں بندر نے اس کا تھیلا کیڑا اور بادبان کے فرنڈ ہے پر چڑھ گیا اور ایک ایک دینار سمندر میں اور ایک ایک کشتی میں والے لگا، یہاں تک کہ سارے دینار تقسیم کردیے۔''

(۱۹۳۱) عن أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُلْثَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا اللهِ عَلَى قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةِ يَبِيْعُهُ وَمَعَهُ قِرْدٌ، (قَالَ:) فَكَانَ السَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ السَّخَهُ، (قَالَ:) فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيْسَ فَصَعِدَ بِاعَهُ، (قَالَ:) فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيْسَ فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الْدَقَلِ (قَالَ:) فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَى فِي الْبَحْرِ وَدِيْنَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَى فَصَعَدَ اللهِ فَي السَّفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى السَّفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى الْسَفِينَةِ حَتَى السَّفِينَةِ حَتَى السَّفِينَةِ حَتَى السَّفِينَةِ حَتَى الْقِرْدُ الْعِيْسَ الْمَعِدَ الْعَمْدُ الْعَلَى الْعَلَاقِيْقِ الْعَلَيْسُ الْعَمْدُ الْعَلَقَ الْعَلَقَلَ الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَيْسُ الْعَلَى الْعَلَيْسُ الْعَلَيْسُ الْعَلَى السَّفِينَةِ حَتَى السَّفِينَةِ الْعَلَيْسُ الْعَلَى السَّفِينَةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَ

**فے اند: .....** بیروایت دراصل سیدنا ابو ہر برہ ڈٹاٹٹو کا قول ہے اور بیاس وقت کی بات ہے، جب شراب حلال تھی، بندرنے شراب کی اصل قیت کشتی میں اور ملاوٹ والی قیت سمندر میں گرا کر ضائع کر دی۔

تمام روایات اپنے مفہوم میں واضح ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی سے دھو کہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے چیز کو فروخت کرتے وقت اس کے عیوب کی وضاحت کر دینی چاہیے۔

سیدنا عبدالله بن عمر و بن عاص بخالفتا سے روایت ہے کہ رسول

الله طفاع کی نے فر مایا: ''اپی امت پر مجھے سب سے زیادہ خوف
و دودھ کے معاملے کا ہے، کیونکہ شیطان، خالص دودھ اور جھاگ
کے درمیان ہے۔''

وست الله يوب والماص روي عاليه العاص ( ١٩٣٧) عَنْ عَبْدِ الله الله الله عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ((لا أَخَافُ عَلَى قَالَ: ((لا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلَا السَّلَبَ نَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَ الرَّغُوةِ وَالصَّرِيْح -)) (مسند احمد: ٦٦٤٠)

فواند: ..... دودهاس امت کے لیے کیے نقصان دہ ہے؟ درج ذیل حدیث کے مختلف الفاظ برغور کریں:

سيدنا عقبه بن عامر وَ اللهِ عَلَى أُمَّتِى الْكِتَابِ وَ اللهُ عَلَى أُمَّتِى الْكِتَابِ وَ اللهُ عَلَى أَمَّتِى الْكِتَابِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْنَا فِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ وَالسَّلَبَنَ -)) قَالَ: وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ قَالَ: ((أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَخْرُجُونَ مِنْ الْجَمَاعَاتِ اللَّهِ مِنَ الْجَمَاعَاتِ اللَّهِ مِنْ الْجَمَاعَاتِ

<sup>(</sup>٩٣١) تـخـريـج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وقد شك حماد في رفعه، ووقفه هو الصواب عندناـ أخرجه البيهقي في "الشعب": ٥٣٠٨ (انظر: ٨٠٥٥) (٩٣٢) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٦٦٣٠)

وَيَتُرُكُونَ الْجُمُعَاتِ.) ...... بمجھا بنی امت پرسب سے زیادہ ڈرقر آن مجیداور دودھ کے معاملے میں ہے۔ "کی وَیَتُرُکُونَ الْجُمُعَاتِ.) ..... مجھے ابنی امت پرسب سے زیادہ ڈرقر آن مجیداور دودھ کے معاملے میں ہے۔ "کی نے کہا اے اللہ کے رسول! کتاب کی کیا وجہ ہے؟ آپ مشکر آنے فرمایا: "منافق اس کی تعلیم عاصل کر کے مومنوں سے مجاولہ کریں گے۔ "پھر کی نے کہا: دودھ کی کیا وجہ ہے؟ آپ مشکر آنے نے فرمایا: "لوگ دودھ کو پند کریں گے، پھر وہ جماعتوں سے نکل جا کیں گے اور جمعہ کی نمازوں کورک کردیں گے۔" (منداحمہ: ۲۸/۱۳۱)

ایک روایت میں ہے: ((یَتَ عَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَیَتَأَوَّلُونَهُ عَلَی غَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَیُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَیدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَیَبْدُونَ۔)) ...... قرآن کی تعلیم حاصل کرے اس کی ایک تاویل کریں گے، جس کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، اور دودھ کو پند کریں گے، پھر (اس کی تلاش میں) جماعتوں اور جمعوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں گے۔'' (مسند احمد: ٤/ ٥٥١)

ایک روایت کے الفاظ یہ بین: ((أَمَّا اللَّبَنُ فَیَبَّنَ عُونَ الرِّیفَ وَیَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَیَتُر کُونَ السَّلَهُ وَایَت کے الفاظ یہ بین: ((أَمَّا اللَّبَنُ فَیَبَادِ وُلُونَ بِهِ الْمُوْمِنِینَ۔)) ......"را مسلد دوده کا تولوگ میدانوں (اور سر سبز زمینوں) کو تلاش کریں اور اپنی خواہشات کی بیروی کریں گے اور نمازوں کا ترک کر دیں گے اور رہا مسلد قرآن مجید کا ،اس کی تفصیل یہ ہے کہ منافق اس کی تعلیم عاصل کر کے اس کے ذریعے مومنوں سے مجاولہ کریں گے۔'' مسند احمد: ٤/ ١٥٧)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ اس جانور کابیان، جس کا دود ھروکا گیا ہو

(٩٣٣) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ((لَا تَسَلَقُ وُا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوْا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُ وَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرِ لا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ -)) (مسند احمد: ٣٠٠٣)

سیدنا ابو ہریرہ فراٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے آئے نے فرمایا: ''سامان تجارت لانے والے قافلوں کو (منڈی یا بازار میں چہنچ سے پہلے راستوں میں جاکر) نہ طواور نہ بکریوں اور اونٹیوں کو بیچنے کے لیے ان کا دودھ روکو، پس جو شخص ایسا جانور فرید لے گا تو اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو اس جانورکو اپنے پاس ہی رہنے دے اور چاہے تو اس کو واپس کر دے، لیکن ایک صاع کھور کا بھی ساتھ واپس کرے، نہ کہ گذم کا۔'

(٥٩٣٤)ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانِ) قَالَ: قَالَ

(دوسری سند) رسول الله ﷺ فی فی این در جس نے وہ اونمی

(۹۹۳۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۵۸، ۲۱۵۸، ومسلم: ۱۵۲۶ (انظر: ۷۳۰۰) (۹۳۶) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول ر المنظم المنظم

رَسُولُ اللهِ: ((مَنِ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَا.ةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ الِي أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامِ۔)) (مسند احمد: ٧٥١٥)

یا کمری خرید لی، جس کادود ہے روکا گیا ہو، تو اسے دومعالمے میں ایک کا اختیار ہوگا، یا تو اس کو اپنی ملکیت میں رکھ لے یا واپس کر دے، لیکن اس کے ساتھ (صاع کے بقدر) برتن اناج کا بھی دے۔''

فواند: .... صحح مسلم كى ايكروايت من ب: ((فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ-)) ..... است من ونون تك

ابیا جانور داپس کر دینے کا اختیار ہے۔''

(٥٩٣٥) - عَنْ رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِ
النَّبِي اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٩٣٦) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ آبِنِ مَسْعُوْدِ: مَنِ اشْتَرٰى مُحَفَّلَةً وَرُبَمَا قَالَ: شَاةً مُحَفَّلَةً، فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّبِيُّ فَيَّ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ - (مسند احمد: ٤٠٩٦) عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ - (مسند احمد: ٤٠٩٦) رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: ((بَيْعُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْمُسْلِم)) (مسند احمد: ٢١٤٥)

ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا: "مال تجارت لانے والے قافے کو راست میں نہ ملا جائے اور نہ شہری، دیباتی کا سامان فروخت کرے اور جو آ دی دودھ روک ہوئی کری یا اوٹنی خرید لے تو اسے دودھ دو ہنے کے بعد دومیں ایک اختیار ملے جائے گا، اگر وہ اس کو لوٹانا چاہے تو اناج یا کھور کا ایک صاع بھی ساتھ لوٹائے گا۔"

سیدنا عبدالله بن مسعود رفاتین کہتے ہیں: جس نے دودھ روکی ہوئی کری خریدی، وہ (اگر چاہے تو) اسے واپس لوٹا دے، الیکن اس کے ساتھ ایک صاع بھی لوٹائے اور نبی کریم مشاعیق نے تافلوں کورائے میں ملئے سے منع فرمایا ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود رفائن سے روایت ہے کہ رسول الله مسئور فی اور مصدوق بیں، نے فرمایا: "دودھ روک ہوئے ہوئے جانوروں کی بیچ کرنا دھوکہ ہے اور مسلمان کے لیے دھوکہ کرنا حلال نہیں ہے۔"

**نسوانید** : ..... ان احادیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آ دمی دود ھرو کا ہوا جانور خرید لیتا ہے تو اس کو

<sup>(</sup>٥٩٣٥) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار": ٤/ ١١(انظر: ١٨٨١٩) (٥٩٣٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٢١٤٩، ٢١٦٤(انظر: ٤٠٩٦)

<sup>(</sup>٥٩٣٧) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى، وروى مرفوعا وموقوفه هو الصحيحـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٤١ (انظر: ٢١٤٥)

المراكز منظال المنظافية المراكز المراكز المراكز المراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز المراكز ا تین ایام کے اندراندرسودا واپس کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، البتہ واپسی کی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور کے ساتھ ساتھ محبوروں کا ایک صاع مالک کو واپس کرے، یہ دراصل روکے ہوئے دودھ کا عوض ہے، امام شافعی اور امام احمد سمیت جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے۔احناف میں سے زفر نے جمہور سے اتفاق کیا ہے، البتہ وہ تھجور کے ایک صاع اور گندم کے نصف صاع میں اختیار دیتے ہیں۔ عام احناف نے اس عیب کی وجہ سے تع کو فنخ کرنے کا اختیار دیا ہے اور قیاس جلی کی روشنی میں اس حدیث میں بیان کیے گئے تھجوروں کے ایک صاع کو بھی تسلیم کرنے ہے دوری اختیار کی ہے، اس مقصد کے لیے بھی تو انھوں نے یہ کہہ دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رہائٹنے فقیہ نہیں ہے،اس لیے ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگ، جو قیاس جلی کے خلاف ہوگی۔ ہماری گزارش بیہ ہوگی کہسیدنا ابو ہررہ وہ النفر بہت زیادہ ا حادیث کے حافظ تھے ادریمی صفت فقیہ کے شایان شان ہے، نیز اس حدیث کوروایت کرنے والے سیدنا عبدالله بن مسعود وہائٹیز بھی ہیں کہ احناف جن کو فقہ اور اجتہاد کا امام سمجھتے ہیں؟ اس معاملے میں احناف کی سب ہے بڑی غلطی ہیہ ہے کہ وہ بعض واضح معاملات کی ردشی میں قانون بنا لیتے ہیں، پھراس قانون کی روشی میں مختلف حیلے بہانے تلاش کر کے شرقی نصوص کور ذکر ناشر دع کر دیتے ہیں ،اس کی ایک مثال یہاں بیان کی گئی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہتمام قوانین و ضوابط شرعی نصوص کے تابع ہیں،قرآن وحدیث کود مکھ کرقانون بنایا جائے گا اور آبات واحادیث کود مکھ کراس قانون میں ے مخصوص چیزوں کومشتنی قرار دیا جائے گا، یہ قانون شریعت نے دیا ہے کہ چیز کو دیکھ کراس کی قیمت طے کی جائے گی،

صاع کا وزن د دکلوسوگرام ہوتا ہے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِي عُهُدَةِ الرَّقِيُقِ وَأَنَّ الْكَسُبَ الْحَادِثَ لَا يَمُنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْب غلام کی ضانت اور اس چیز کا بیان که تازه کی ہوئی کمائی عیب کی وجہ ہے سودا واپس کرنے میں رکاوٹ نہیں نے گی

لیکن رو کے ہوئے دودھ کے عوض میں ایک صاع تھجوریں دے دینا، پیجھی شرعی قانون ہے، اس لیے اس مخصوص مقام پر

دوے حانے والے پانچ دس کلو دود ھے کی قیت ادانہیں کی حائے گی، بلکہ صرف ایک صاع کھجوریں دی جائیں گی، ایک

(٩٩٨ ) - عَنْ عَائِشَةَ وَكُلَّهُا أَنَّ رَجُلًا إِبْتَاعَ سيده عائشه وَلَيْهَا عدوايت بكه ايك آوي في غلام خريدا اوراس سے فائدہ حاصل کیا،لیکن بعد میں اس نے اس میں ایک عیب د کھے کر اس کو واپس لوٹا دیا، بیچنے والے کہا: میرے غلام کی آمدنی ( بھی مجھے دی جائے )۔ آپ مشاعظ نے فرمایا: '' آمدنی (اور نفع) ضانت کے عوض ہوتا ہے۔''

غُلامًا إِسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِـالْـعَيْـبِ فَـقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ٱلْعَلَّةُ بِالضَّمَانِ)) وَفِي لَفُظٍ: ((ٱلْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ)) (مسند احمد: ٢٥٠١٩)

فوائد: ..... أَنْجِرَ اج: ايبا فاكده اور منافع جوفروخت شده چيز ہے مشترى كو عاصل موتا ہے۔

(۹۳۸ ) حدیث حسن ـ أخر جه ابو داود: ۳۵۱۰، واین ماجه: ۲۲٤۳، والتر مذی: ۱۲۸۸ (انظر: ۲٤٥١٤)

## المنظمة المن

بِالضَّمَان: يرمنافع اس كفالت وذمه دارى كے عوض موگا، جومشترى ير لازم موگى۔

أَلْ خِسرَ الْجُ بِالضَّمَان: اس تركيب كامفهوم يه ب كد جب كوئى آدى زمين يا جانور يا غلام يا كوئى چيز فريدكراس ہے منافع حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس میں ایسانقص اورعیب یالیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو واپس کر دیتا ہے، اب اس نے اِن دنوں میں اس چیز ہے جتنا نفع حاصل کیا ہوگا، وہ ای خریدار کا ہوگا اور اس منافع کو اس چیز کے ساتھ واپس نہیں کیا جائے گا،اس کی وبدیہ یہ ہے کہ اگریہ چیزعقد اور فنخ کے درمیان والی مدت میں تلف ہو جاتی تو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوتی اور پیسارااسی کونقصان ہوتا ،اس لیے آمدن کا حقدار بھی وہی ہوگا۔

بن عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((عُهدَةُ نَعُم مَايا: "غلام كي ذمه داري جارراتون تك بي- " جَبه قاده

الرَّقِيْقِ أَرْبَعُ لِيَالِ)) قَالَ قَتَادَةُ: وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ﴿ كَمْ بِينِ اللَّه ينه كنزويك تمن راتم بيل -يَقُولُونَ: ثَلَاثُ لَيَال - (مسنداحمد: ١٧٤٩١)

فواند: ..... يعنى اگركسى غلام ميں جار دنوں كاندراندركوئى عيب نظرة جائے تواس كو كوابى كے بغيريجي والے کو واپس کر دیا جائے گا اور اگر خرید نے والے نے اس مدت کے بعد کسی عیب کا دعوی کر دیا تو گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا كه آيا واقعي بيغلام شروع سے معبوب تھا۔ ليكن بيروايت ضعيف ہے۔

(٥٩٤٠) عَنْ يُونْسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةً سيرنا عقبه بن عامر وَلِيَّة سے روايت ہے كه رسول الله بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( لا مُشَارَيْنَ فرمايا: " عار دنوں كے بعد (غلام كى) كوكى ذمددارى

عُهْلَةً بَعْدَ أَرْبَعِ - )) (مسند احمد: ١٧٤٢٤) نبيل ج ـ "

بَابُ مَاجَاءَ فِي ذَمَّ الْإِحْتِكَارِ ذخیرہ اندوزی کی مذمت کا بیان

سیدنا عبدالله بن عمر وان سے روایت ہے کہ نبی منظ مین نے فرمایا: ''جس شخص نے حالیس راتیں ذخیرہ اندوزی کی ، وہ اللہ تعالیٰ ہے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گیا اور جس گھر والوں کے باس کوئی بھوکا آدمی ہو (اور دہ اسے کھانا نہ

(٥٩٤١) عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِي ﷺ ((مَن احْتَكُرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيْهِمُ امْرَوِّ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ

(٩٣٩) تخريج: استاده ضعيف، الحسن البصري لم يسمع من عقبة، ثم هو مضطرب أخرجه ابن ماجه: ۲۲٤٥ ، وأخرجه بنحوه ابوداود: ۳٥٠٧ (انظر: ۱۷۳٥۸)

(٥٩٤٠) تخريج: انظر الحديث السابق

(٩٤١) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي بشر- أخرجه ابن ابي شيبة: ٦/ ١٠٤، وابويعلي: ٥٧٤٦، والحاكم: ٢/ ١١، والبزار: ١٣١١ (انظر: ٤٨٨٠) و الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله م

فواند: سدین الله تعالی کے ہاں ایسے آدمی کی کوئی حرمت اور کرامت نہیں ہوگ۔

(۹۹۲) عَن أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ سيدنا ابو بريره فَالْقُوْت مروى ہے كه رسول الله مِنْ اَلَهُ اللهُ الله

مولائے عثان فروخ نے بیان کیا کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رہ انگور ، جو کہ اس وقت امیر المؤمنین سے ، مجد کی طرف نظے اور وہاں بھر اہوا اتاج دیکھا اور پوچھا: بیاتاج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: بیاتاج ہمارے لئے باہر سے لایا گیا ہے، سیدنا عمر مخالات نے بوچھا: اللہ تعالی اس میں اور اس کو لانے والے میں برکت والے سے فوالے سے فوالے سے فوالے سے فرخیرہ کیا ہوا مال ہے، انھوں نے پوچھا: کس نے اسے فرخیرہ کیا ہوا مال ہے، انھوں نے پوچھا: کس نے اسے فرخیرہ کیا ہوا مال ہے، انھوں نے نوچھا: کس نے اسے فرخیرہ سیدنا عمر رفائٹ کے ایک غلام نے فرخیرہ کیا ہے، انھوں نے ان ورفود سیدنا عمر رفائٹ کے ایک غلام نے فرخیرہ کیا ہے، انھوں نے اس خوال ہے ان ان دونوں کو بلایا، پس وہ آگے، انھوں نے پوچھا: تمہیں کس چیز مسلمانوں کے اتاج کی فرخیرہ اندوزی کرنے پر آبادہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا: اے امیرالمونین! ہم اپنے مالوں سے

رَسُول اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَهُو اَنْ يَعْلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَهُو اَنْ يَعْلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَهُو خَاطِىءٌ-) (مسنداحمد: ٢٠٠٨)

﴿ ٥٩٤٣) عَنْ سَعِيْدِ بُسْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بُسْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ فَيْ اللهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ فَيْ اللهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهُ فِيْ وَكَانَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّ رَسُولُ اللَّهُ فِيْ وَفِيْمَانَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلَيْهُ وَهُو وَيْمَنْ جَلَبُهُ وَلَيْ عَنْ فَرُوحَ مَوْلَى عُنْمَانَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلَيْهُ وَهُو وَيْمَنْ جَلَبُهُ وَلَيْ عَنْ فَرُوحَ اللهُ وَيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبُهُ وَيْكَ إِلَى مَاهُ ذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، وَمَانَ أَنَّ عَرَجَ إِلَى مَاهُ ذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، مَاهُ وَيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبُهُ ، قِيلًا: يَا مَاهُ ذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، مَاهُ ذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: وَمَن أَلْهُ وَيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ ، قِيلًا: يَا فَقَالَ: وَمَن أَلْهُ وَيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ ، قَيْلَ: يَا أَمْسُرَ الْمُومِنِيْنَ! فَإِلَّهُ قَدِ احْتَكِرَ ، قَالَ: وَمَن أَمْ وَالَى فَالَا: وَمَن أَلَا اللَّهُ وَيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ ، قِيلًا: يَا أَمْسُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ! فَإِنَّهُ قَدِ احْتَكِرَ ، قَالَ: وَمَن

مَاحَمَلَكُمَا عَلَى إِحْتِكَارِ طَعَامِ الْمُصَلِّينَ؟ قَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! نَشْتَرِى بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيْعُ، فَقَالَ: عُمَرُ وَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ

احْتَكُرَهُ؟ قَالُوْا: فَرُّوخُ مَوْلِي عُثْمَانَ وَ فُلانٌ

مَوْلَى عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ:

<sup>(</sup>٩٤٢) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ١٢، والبيهقي: ٦/ ٣٠ (انظر: ٨٦١٧) (٩٤٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٠٥ (انظر: ١٥٧٦١)

<sup>(</sup>٩٤٤) اسناده ضعيف لجهالة أبي يحيى المكي وفروخ مولى عثمان أخرجه ابن ماجه: ٢١٥٥ (انظر:١٣٥)

المنظم ا

ای طرح کی خرید و فروخت کرتے ہیں، سیدنا عمر فرانشن نے کہا:
میں نے رسول اللہ مشے آئے ہوئے ساتھا: ''جوخض
مسلمانوں کے اناج کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالی اس پر
افلاس یا کوڑھ کو مسلط کردیں گے۔'' فروخ نے تو ای وقت کہا:
افلاس یا کوڑھ کو مسلط کردیں گے۔'' فروخ نے تو ای وقت کہا:
موں کہ میں آئندہ اناج میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، لیکن
موں کہ میں آئندہ اناج میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، لیکن
سیدنا عمر زمانشن کے غلام نے کہا: ہم اپنے مالوں سے چیزیں
خریدتے اور بیچے ہیں۔ ابو یکی کہتے ہیں: میں نے بعد میں
سیدنا عمر زمانشن کے اس غلام کوکوڑھ زدہ دیکھا تھا۔

فوائد: ..... ذخیره اندوزی: حافظ ابن حجر رئی اید نے کہا: ..... لان الاحت کار الشرعی امساك الطعام عن البیع و انتظار الغلاء مع الاستغناء عنه و حاجة الناس الیه (شرعی ذخیره اندوزی بیہ کے خله کو رک لینا اور فروخت نه کرنا، اس انظار میں که نرخ چڑھ جائیں، جبکہ عوام کواس کی شدید ضرورت ہواور ایسا کرنے والا اس مستغنی ہو۔)

سعید بن میتب کا خیال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا تعلق صرف اشیائے خوردنی کے ساتھ ہے۔لیکن ذخیرہ اندوزی کی غرمت کی احادیث عام ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت کا تعلق صرف کھانے پینے کی اشیاء سے نہیں ہے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِی التَّسُعِیُرِ بھاؤ مقرر کرنے کا بیان

سیدنا انس بن ما لک زالتی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عہد نبوی میں چیزوں کے نرخ بوٹھ گئے، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ بھاؤ مقرر فرمادیں، لیکن آپ مشیقاتی نے فربایا: ''بیٹک اللہ تعالی ہی ہے، جو پیدا کرنے والا، کی کرنے والا، کشادگی کرنے والا، رزق دینے والا اور بھاؤ بوٹھانے والا، کشادگی کرنے والا، رزق دینے والا اور بھاؤ بوٹھانے والا ہے، میں اللہ تعالی سے بیامیدر کھتا ہوں کہ جب میں اس کو ملوں تو کوئی بھی خون اور مال کے بارے میں مجھ سے کی قتم کی حق تنفی کامطالہ کرنے والا نہ ہو۔''

<sup>(</sup>۹۹۵) اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابوداود: ۳٤٥١، وابن ماجه: ۲۲۰۰، والترمذی: ۱۳۱٤ (انظر: ۱۲۵۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### لَوْ وَلِي الْمُرْافِظِ الْمُؤْلِونِ كُونِي ﴿ 118 ﴿ 118 ﴿ وَيُودُونِت، آمانُ اور تجارت المُونِي الْمُ

سیدنا ابوسعید خدری والنی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عہد نبوی میں چیزوں کی قیتوں میں اضافہ ہو گیا، لوگوں نے آپ مشاطرات ے کہا: آپ ہمارے لئے قیمت یا بھاؤ مقرر کردی، لیکن آب منظ مَن أن فرمايا: "بيتو الله تعالى بى ب جو قيمت مقرر کرتا ہے یا بھاؤ بڑھاتا ہے، میں تو بیامیدرکھتا ہوں کہ جب تم سے جدا ہوں تو تم میں سے کوئی بھی اینے مال اور جان کے بارے میں مجھ سے کسی قتم کی زیادتی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔" سیدنا ابو ہریرہ رخافنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: اے الله ك رسول! بماؤ تو مقرركر دي- آب مطالية في مايا: " بيتو صرف الله تعالى بى ب، جو بهاؤ كوچ ها ديتا باوركم كر دیتا ہے، میں تو بیامیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملول کہ میں نے کسی کا نقصان نہ کیا ہوا ہو۔'' جب ایک دوسرے مخص نے بھی یہی بات کی کہ آپ زخ کا تعین کردیں، تو آپ مِصْنَا لِيَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كُو يَكَارُو (اوراس سے دعا كرو) \_''

(٥٩٤٦) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِي وَالْ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سِعْرَنَا، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوِ الْمُسَعِّرُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَيْسَ أَحَدُمِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي مَسال وَلانَفْسِ-)) (مسنداحمد: (11881)

(٥٩٤٧) ـ عَـن أَبِـى هُـرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ أَنَّ رَجُلًا قَىالَ: سَيعِّرْ، يَسا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِنَّمَا يَسْرُفَعُ اللَّهُ وَيَخْفِضُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اَلْقَى اللُّهُ عَازُّ وَجَلَّ وَلَيْسِسَ لِأَحَدِ عِنْدِي مَظْلِمَةً - )) قَالَ آخَرُ: سَعِرْ ، فَقَالَ: ((أَدْعُوْا الله عَزُّ وَجَلَّ-)) (مسند احمد: ٨٨٣٩)

فواند: ..... نرخ مقرر کرنے کی صورت رہے کہ سلطان یا اس کا نائب یا کوئی حاکم منڈی میں اشیاء فروخت کرنے والوں کوا دکام کے ذریعے یابند کر دے کہ وہ اتنے نرخ سے زائد اشیاء فروخت نہ کریں اور نرخ کے اتار چڑھاؤ، کی بیشی کومصلخاروک دیں۔اس ہے ایک تو تا جروں کونقصان ہوتا ہے، دوسرا وہ اشیاء کوروک کرعوام کوضروریات ِ زندگی ہے محروم کر دیتے ہیں۔اصل دجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کوسیتے داموں فروخت کر ہے یا مبنگے داموں، کوئی دوسرا اس کو یابندنہیں کرسکتا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسے تاجروں کولوگوں برآسانی کرنے کی ترغیب دلائی جائے ، جبیا کہ حدیث نمبر (۲۰۴۸)اوراس کے بعد والی احادیث میں پیترغیب دلائی گئی ہے۔

(۹۶۸) عن الْحَسَن يَعْنِي الْبَصَرِيَّ قَالَ: حسن بعرى سے روايت ہے كہ جب سيدنا معقل بن بيار وَالنَّهُ تَــقُـلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ على عبيدالله بن زياد

<sup>(</sup>٥٩٤٦) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٠١ (انظر: ١١٨٠٩)

<sup>(</sup>٩٩٤٧) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه ابوداود: ٠٥٤٥، وابويعلي: ٦٥١٢، والطبراني في "الاوسط": ٢٩٤ (انظر: ٢٥٨٨)

<sup>(</sup>٩٤٨) تخريج: اسناده جيد أخرجه الحاكم: ٢/ ١٢ ، والطيالسي: ٩٢٨ ، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤٧٩، والبيهقي: ٦/ ٣٠ (انظر: ٢٠٣١٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### لَوْدِوْرُ مِنْكَ الْأَلْمُ الْجَلِيْنِ عَبْدِلِيَّ فِي صَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تمارداری کے لئے آیا اور کہا: اے معقل! کیا میں نے خون ریزی کی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے تو معلوم نہیں ہے، اس نے پھر کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ میں نے مسلمانوں کے بھاؤ میں کسی قتم کی مداخلت کی ہو؟ انہوں نے کہا: جی مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ پھرسیدنامعقل وہ شنے نے کہا: مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، پھر انھوں نے عبیداللہ سے مخاطب مور کہا: میں تجھے الی حدیث بیان کرتا ہوں، جو میں نے آپ سٹے آیا سے ایک دو بار نہیں تی، (بلکہ کی دفعہ تی ہے)، رسول الله مطفے مین نے فرمایا: "جس نےمسلمانوں کے بھاؤ میں مداخلت کی اوراس کو اُن پر منظ كرديا تو الله تعالى يرحق بكروز قيامت اس آگ ك وسيع مقام ير بھائے۔ "عبيدالله نے كہا: كيا آپ نے بدبات رسول الله طلط و الله على عن عب انهول نے كها: جى كى دفعه ايك دوم تبدیس په

بْنُ زَيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ! أَنِّي سَـفَكُتُ دَمَّا؟ قَالَ: مَاعَلِمْتُ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ، قَالَ: أَجْ لِسُونِينَ، ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللهِ! حَتْى أُحَدِثَكَ شَيْثًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله الله الله مَرَّةً وَلا مَرَّتَيْن، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَـلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - )) قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرْتَين - (مسند احمد: ۲۰۵۷۹)

**فواند**: ...... آگ کا وسیع مقام، اس ہے مرادیہ ہے کہ وسیع جگہ ہوگی اور وہاں بہت زیادہ آگ ہوگی ، الله تعالی یناه میں رکھے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي إِخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْن خرید و فروخت کرنے والوں کے مابین اختلاف ہوجانے کا بیان

(وَفِينَ لَـفْـظِ: وَالسِّـلْعَةُ كَمَا هِيَ) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقُولُ مَايَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أُوَ يَشَرَادُّان\_)) (مسند احمد: ٤٤٤٥)

(٩٤٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ: سيرنا عبدالله بن مسعود وَالنَّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِليَّا: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَان ﴿ مِشْ َيْنَ مِنْ مِن اللَّهِ عِليَّا اور فروخت كنده كا آلي من اختلاف ہو جائے اور ان کے پاس (اینے وعوی کی) دلیل بھی نه ہو، جبکه سامان ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، تو سامان کے مالک کی بات ہر اعتاد کیا جائے گایا بھردونوں سودا واپس کردس گے۔''

(٥٩٥٠) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُبَيْدٍ قَالَ:

عبدالملك بن عبيد كهتے ہيں: ميں ابوعبيدہ بن عبدالله بن مسعود

(٩٤٩) تخريج: حسن أخرجه ابوداود: ٢٥١١، والنسائي: ٧/ ٣٠٣، (انظر: ٤٤٤٥)

(٥٩٥٠) تخريج: انظر الحديث السابق

المنظم المنظم

کے پاس موجودتھا، ان کے پاس دوآ دمی آئے، انھوں نے آپس میں کچھ سامان کا سودا کیا تھا،لیکن خریدار کہتا تھا کہ اس نے اتنے میں سامان خریدا ہے، اور بیچنے والا کہتا تھا کہ اس نے تو اتنے میں فروخت کیا ہے، ابوعبیدہ نے کہا: سیدنا عبداللہ بن مسعود والنفي كے ياس اس قتم كا مسلدلايا كيا تھا، انھوں نے كہا: میں رسول الله مشاری کے یاس حاضر تھا، آپ مشاری کی خدمت میں ای طرح کا مسلہ پیش کیا گیا، آپ مطاق آنے فروخت کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اینے دعوی پرفتم اٹھائے، پھرخ بدارکواختیار دے دیا کہ اگروہ جاہتا ہے تو اتنے میں لے لے اور اگر جا ہتا ہے تو سرے سے سودا ہی ترک کر دے۔" (دومری سند) عبدالله بن امام احمد کہتے ہیں: میں نے اینے والدمحرم يربيسند يرهى: خريد و فروخت كرنے والول كے بارے مجھے ہشام بن بوسف سے خبر دی گئی ہے، یہ ابن جریج کی حدیث ہے، وہ اساعیل بن امیہ سے اور ودعبدالملك بن عبیدے بیان کرتے ہیں، لیکن میرے باب امام احمد نے کہا: حاج اعور نے کہا: عبدالملک بن عبدہ نے کہا: ہمیں ہشیم نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابن الی لیلی نے قاسم بن

ے بیان کیا، اس میں "عَنْ اَبِیهِ" کے الفاظ مبیں ہیں۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود مُن اُنٹیئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
مظام آنے فرمایا: "جب خرید وفروخت کرنے والے دوآ دمیوں
کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ بات قابل اعتاد ہوگ،
جوفروخت کرنے والا کے گا اور خرید ارکو یہ اختیار مل جائے گا

عبدالرحمٰن ہے بیان کیا اور انہوں نے سیدنا ابن مسعود زمانغہ

(١٥٩٥) - (وَمِنْ طِرِيقِ ثَانَ) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الْبَامَامِ اَحْمَدَ: قَرَأْتُ عَلَى اَبِى قَالَ: الخَصِرْتُ عَنْ هِشَامِ بَنِ يُوسُفَ فِى الْبَيِّعَيْنِ الْخَصِرْتُ عَنْ هِشَامِ بَنِ يُوسُفَ فِى الْبَيِّعَيْنِ الْمَصِيلَ بَنِ فَى الْبَيِّعَيْنِ اللهَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بَنِ اللهَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بَنِ اللهَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بَنِ عُبَيْدٍ وَقَالَ اَبِيْ: فَى الْبَيِّعَيْنِ الْأَعْوَدُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بَنِ عُبَيْدٍ وَقَالَ الْمِيلِ فَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ الْمَالِكِ بَنْ عَبْدِ بَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ مَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ مَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمُنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمُنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ السَّرَحْمِدِ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمَالِكِ الْمِيلِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمَالِكِ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ اللهَ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اللهِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمَالِكِ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ اللهِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمَالِكِ اللهِ عَنْ الْمُلْكِ اللهِ عَنْ الْمُلْكِ اللهُ عَنْ الْمُلْكِ اللهِ عَلْمُ فَيْ الْمُلْكِ اللهِ عَنْ الْمُعْلِيقِ وَلَالْمَ عَنْ الْمُعْلِيقِ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمُلْكِ اللهِ عَنْ الْمُعْلِيقِ وَلَمْ اللهِ عَنْ الْمُعْلِيقِ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ الْمُلْكِ اللهِ وَلَالِهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ الْمُلْكِ اللهِ الْمُلْكِ اللهِ الْمُلْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

(٥٩٥٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوفُ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوفُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمَانِ فَالْمُبْتَاعُ اللّهَ عَمَانِ فَالْمُبْتَاعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُل

<sup>(</sup>١ ٩٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٩٩٥٢) حسن - أخرجه ابوداود: ٣٠١، والنسائي: ٧/ ٣٠٣، والترمذي: ١٢٧٠ (انظر: ٤٤٤٤)

#### مَنْ اللَّهُ اللَّ

كە (دەسود كو برقرار ركھنا چاہتا ہے يافنخ كرنا چاہتا ہے)۔" قاسم كهتم بن: سيدنا عبدالله بن مسعود خالفين اورسيدنا اشعث بن قیس مٹائٹۂ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اول الذکرنے کہا: یہ دس کا ہے، کین مؤخر الذکر نے کہا: یہ بیس کا ہے، سیرنا ابن مسعود زلائن نے کہا: میرے اور اینے درمیان کسی آ دمی کومقرر کرو (تاکہ وہ فیصلہ کر دے)۔سدنا اشعث خالین نے کہا: میں آپ کوئی مقرر کرتا ہوں، بین کرسیدنا ابن مسعود ہوائیو نے کہا: تو پھر میں وہی فیصلہ کروں گا، جورسول اللہ مشتی آنے کیاہے؛ آپ مِشْغَیناً نے فرمایا: ''جب لین دین کرنے والے دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے ، جبکہ کسی کے پاس شہادت بھی نہ ہوتو فروخت کرنے والے کی بات پراعتاد کیا جائے گا یا پھر دونوں بیع کوفنح کر دیں گے۔''

(٥٩٥٣) عَن الْفَساسِسِم قَالَ: إِخْتَلَفَ عَبْدُاللهِ وَالْأَشْعَثُ فَقَالَ: ذَا بِعَشْرَةٍ، وَقَالَ ذَا: بعِشْرِينَ، قَالَ: إِجْعَلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ رَجُلًا، قَالَ: أَنْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِكَ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((إذَا الْحَتَلَفَ الْبَيِّعَان وَلَمْ بِكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع أَوْ يَتَرَادَّان الْبَيْعَ-)) (مسند احمد: ( £ £ £ Y

فواند: ..... جب فروخت کنندہ اور خریدار میں متعلقہ چیز کے بارے میں اختلاف پڑ جائے تو اگر کسی کے یاس 'گواہ ہوں تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گی ، وگر نہ فروخت کنندہ کی بات کومعتبر سمجھا جائے گا نہیں تو بات کو طول دیئے بغیر بیچ کوفنخ کر دیا جائے گا۔

> اَبُوَابُ الرَّبَا سود کے ابواب بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِيهِ سود کے بارے میں سختی کا بیان

> > الصَّدْقَةِ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَكَان يَنْهِي عَنِ النُّوحِ- (مسند احمد: ٨٤٤)

(١٥٩٥) عَنْ عَلِي الله عَنْ عَالَ: لَعَنَ رَسُولُ سيرناعلى فالتناس روايت بكرسول الله من الله عن عَلِي الله عن عَلِي الله عن الله عن الله عن الله عن على الله عن عَلِي الله عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على آيلَ الرّبا وَ مُو كِلَهِ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ لَهُ اللهِ عَلَيْ وَالْحِيرِ، كَاللَّهِ عَلَيْ وَاللّ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ وَمَانِعَ يراس كي بارے ميں لكھے والے يراحن كے لئے گوندنے والی ہر اور گوندوانے والی پر، صدقہ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ، ان سب افراد

(٥٩٥٣) تخريج: انظر الحديث السابق

(٩٩٥٤) حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ١٩٣٥ ، والترمذي: ١١١٩ ، والنسائي: ٨/ ١٤٧ (انظر: ٨٨٤)

# کی ( فریدوفرونت، آمدنی اور تجارت کی ( این اور تجارت کی در دوفرونت، آمدنی اور تجارت کی در منطق کی اور آپ منطق کی آپ منطق کی اور آپ منطق کی آپ منطق کی ہے اور آپ منطق کی آپ منطق کی ہے۔

فواند: ..... عديث مباركه مين غركوره باقى اموركى وضاحت ان كے مقام را كى گا-

فواند: .... اس حدیث مبارکه کی روشی میں بینکوں میں نوکری کرنے والوں کو متنبہ رہنا جاہی۔

کو یا سودی معاملے میں کسی قتم کا تعاون بھی لعنت اور غضب البی کا باعث ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کے بہاؤ کو پشت پر دصول کر کے اس کے سیلا ب کا تنکہ نہ بنا جائے، بلکہ اس لعنت کی صورتوں کو سمجھا جائے، بالخصوص بینکوں کی پالیسیوں اور معاملات کا بار بار جائزہ لیا جائے۔ موجودہ دور میں مالداروں اور سرکاری ملاز مین کی اکثر و بیشتر تعداد سود خوری میں مبتلا ہے۔

غُبَارِهِ-)) (مسند احمد: ١٠٤١٥) (٥٩٥٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ: ((اَلـرَّبَـا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ

إِلَى قُلِّ-)) (مسند احمد: ٢٧٥٤)

سیدنا عبدالله بن مسعود ونطفهٔ بالکل ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا ابو ہر ریرہ بھائیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطاع آئے نے فرمایا: ''لوگوں پر ایک ایبا وقت آئے گا کہ بیسود کھا کیں گے۔''
کی نے کہا: کیا سب لوگوسود خور بن جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اگر کوئی نہیں کھائے گا تو اس کا غبار اس تک ضرور پنچے فرمایا: ''اگر کوئی نہیں کھائے گا تو اس کا غبار اس تک ضرور پنچے

سیدنا عبدالله بن مسعود زخین سے مروی ہے که رسول الله ملتے ایک الله ملتے الله ملتے اللہ ملت میں ہے۔''

(٥٩٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٩٨ (انظر: ١٤٢٦٣)

(٥٩٥٦) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٢٧٧ (انظر: ٣٧٢٥)

(٥٩٥٧) تـخريـج: اسـنـاده ضعيف، سـعيـدبن ابى خيرة، روى عنه ثلاثة، ولم يوثقه غير ابن حبان، والـحسـن البصرى لم يسمع من ابى هريرة أخرجه ابوداود: ٣٣٣١، وابن ماجه: ٢٢٧٨، والنسائى: ٧/ ٢٢٣ (انظر: ١٠٤١)

(٥٩٥٨) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٢٧٩ (انظر: ٣٧٥٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الموالية المراجنين 6 من المراجنين المراجن المراجنين المراجنين المراجنين المراجن المراج المراجن المراجن المراج المراج المراجن المراجن المراج المراج ال

ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿يَهُ حَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ ﴾ ..... 'الله تعالى سودكومنا تا ہے ادر صدقد كو

برهاتا ہے۔' (سورہ بقرہ: ۲۷٦)

سیدنا عبدالله خطله خانین ہے مردی ہے کہرسول اللہ و نے فرمایا: ''سود کا ایک درہم کہ آدمی جاننے بوجھنے کے باوجود جس کو کھا تا ہے، وہ چھنیں دفعہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے۔'' (٩٥٩) - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْل الْمَلائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((دِرْهَمُ رِبَّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ زَنْيَةً)) (مسند احمد: ٢٢٣٠٣)

فوائد: ..... سیدنا حظله رفائنی کونسیل الملا تکه کہتے ہیں، بیغزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کونسل دیا تھا۔

(٥٩٦٠) حَدَّثَ نَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ آبِیْ مُلَیْکَةَ عَنْ مَجَّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ عَنْ کَعْبٍ قَالَ: لَأَنْ اللَّ اَزْنِیَ ثَلاثًا وَثَلاثِیْنَ زَنْیَةً أَحَبُ إِلَیَّ مِنْ أَنْ

أَكُلْتُهُ رِبّا ـ (مسنداحمد: ٢٢٣٠٤)

آكُلَ دِرْهَمَ رِبًّا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنِّي آكَلْتُهُ حِيْنَ

سیدنا کعب رفائن کہتے ہیں: اگر میں تینتیس مرتبہ زنا کروں تو مجھے یہ برائی سود کا ایک درہم کھانے سے ملکی محسوس ہوگی، جبکہ اللّہ تعالی جانتا ہو کہ میں اس کوسود مجھ کرہی کھار ہا ہوں۔

فوائد: ..... حدیث کے آخری جملے کا مطلب سے ہے کہ سیدنا کعب بڑائٹی کو سے لفین ہو کہ وہ واقعی سود کا درہم کھا ہے ہیں۔

سیدنا عمر و بن عاص رفائف سے روایت ہے کہ رسول الله مشاقی آن نے فرمایا: ''جس قوم میں سادعام ہو جائے، اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، اس پر دوسروں کا رعب مسلط کر دیا جاتا ہے۔'' (٩٩٦١) عَنْ عَمْرِو بْسِنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوْ ا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوْا

(٩٩٥٩) تمخريج: ضعيف مرفوعا، انما هو من قول كعب الاحبار، كما سيأتي في الرواية التالية. أخرجه البزار: ٣٣٨١، والدارقطني: ٣/ ١٦، والطبراني في "الاوسط": ٢٧٠٣ (انظر: ٢١٩٥٧)

(٩٩٦٠) تخريج: اسناده صحيح الى كعب الاحبار ـ أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٦ (انظر: ٢١٩٥٨)

(٩٩٦١) تخريج: استناده ضعيف جدا، عبد الله بن لهيعة سيىء الحفظ، ومحمد بن راشد المرادي مجهول غير معروف، ويبدو انه سقط رجل بين محمد بن راشد وعمرو (انظر: ١٧٨٢٢)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا

بِالرَّعْبِ-)) (مسنداحمد: ١٧٩٧٦)

(٥٩٦٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ نَبِي رَجُلًا نَبِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدناسمرہ بن جندب زباتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آیا نے فر مایا: ''جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے ایک آدمی دیکھا، وہ ایک نہر میں تیررہا تھا اور اس کے منہ میں پھر پھینے جارہے تھے، میں نے پوچھا: یہ کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ یہ سودخورے۔''

فواند: ..... سود حرام ب، الله تعالى في آن مجيد مين اور رسول الله مطيعاً آيا في ارشادات مين اس كى بهت زياده فدمت كى به سود كى تنكينى يردلالت كرفي والله عزيد تين دلائل ملاحظه كرين:

/٥٩٦٢) تـخـريج: حديث صحيح أخرجه البيهقي في "الشعب": ٥٥٠٩، وهو حديث طويل، فيه قصة المعراج أخرجه البخاري: ٣٣٥٤، ١١٤٣، ٧٠٤٧ (انظر: ٢٠١٠١)

گون (منظالل النظر وخت آمدنی اور تجارت کی ایک کار کی گری کی در تجارت کی کی معاملات کوسید ناعمر و مخالفت کے ایک فیصلے اور فاروقی عدالت کے ما بین کوئی ایک شق بھی مشترک نہیں تھی۔ کے ما بین کوئی ایک شق بھی مشترک نہیں تھی۔

سود کی تعریف:

لغوى تعریف: سود کوعر بی زبان میں "رِبًا" کہتے ہیں، سے لفظ باب رَبْسی یَربُو کا مصدر ہے، جس کے معانی زیادتی اور سود کے ہیں۔

اصطلاحاً اس کی دواقسام ہیں:

(۱) رِبَاالْفَضْل: خرید و فروخت میں ایک جنس کے بتادلہ کے وقت ایک طرف سے زیادہ مقدار حاصل کرنایا مقدار برابر ہونے کی صورت میں ایک طرف سے ادھار ہونا ،اگلے باب میں سود کی ای قتم کا بیان ہے۔

آ جکل صرافہ بازاروں میں سونے کی خرید وفروخت کے وقت سود کی ای قتم کو اپنایا جاتا ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ تقریباً تمام سنار سود خور ہیں الا ماشاء اللہ، اکثرید دیکھا کہ ایک طرف سے سونا نقد ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ادھار اور اس کی مقدار میں بھی فرق ہوتا ہے، بیسود کی واضح ترین قتم ہے، جولوگ نقذی کے عوض سونا خرید تے ہیں، ان کو بھی اس معاطے میں ادھار پرخریدنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمار اروپیہ پیسہ بھی سونے اور چاندی کا عوض ہے، جبکہ سونے کے تاجر اپنے گا کہوں کو ادھار کی سہولت بھی دیتے ہوئے یائے گئے ہیں۔

ای طرح پاکتان میں شادی کے موقع پر دولہا کے لیے نوٹوں کے جو ہاراستعال کیے جاتے ہیں، ان کی خریداری بھی غورطلب معاملہ ہے، کیونکہ جس ہار میں (۵۰۰) روپے ہوتے ہیں، وہ تقریباً (۱۵۰، ۲۵۰) روپے میں فروخت ہوتا ہے، جبکہ اس پر نوٹوں کے علاوہ جو کچھ لگا ہوتا ہے، وہ تطعی طور پر اتی زائد قیت کانہیں ہوتا، لہذا کہنا پڑے گا کہ کم روپیوں کے بدلے زیادہ روپے وصول کیے جاتے ہیں اور یہ بھی سودی معاملہ ہے۔

(۲) رِبَا النَّسِينَةُ: ایک جیسی دومتبادل چیزوں میں سے کی ایک کا زیادہ معاوضہ لینا، گر ایک مقررہ مدت کے بعد۔ جیسے میمون نے قاسم کو ہیں دنوں کے لیے ایک ہزار روپے ادھار دیے، شرکی قانون کے مطابق اتنی رقم ہی واپس لینی چاہے، لیکن اس نے ہیں دنوں کے عوض ایک ہزار سے زیادہ رقم وصول کی۔ بینک سے قرضہ لینے والے اور بینک میں رقم جمع کروانے دالوں کا سودای قسم کا ہوتا ہے۔

جولوگ اس قتم کے لین دین کو جائز سمجھتے ہیں، ان سے بیسوال کرنا جا ہے کہ شریعت میں جس سود کوحرام کوقر اردیا گیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور آیا موجودہ دور میں اس کی کوئی شکل پائی جاتی ہے؟ بیسود کا اجمالی تعارف ہے، اسکلے ابواب میں مزید وضاحت کی جائے گی۔

#### مَنْ اللَّهُ اللَّ بابُ الأصنافِ الَّتِي يُوجُدُ فِيُهَا الرِّبَا ان اقسام کا بیان، جن میں سودیایا جاتا ہے

**مسحوظہ**: .....اس باب میں ربا الفضل کا بیان ہے، بیسودان چھ جنسوں میں ہوتا ہے: سونا، جاندی، گندم، جو، کھجور ہنمک۔ دوسری اشیاء کوان اشیاء کے ساتھ ملانے کی کوئی دلیل موجوز نہیں ہے۔ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ کیا جار ہا ہو، مثلا گندم کے بدلے گندم لی جارہی ہوتو اس سودے کی دوشرطیں ہیں: (۱) دونوں طرف سے مقدار برابر ہواور (۲) دونوں طرف سے نقد و نفتہ ہو، اور اگر دوجنسوں کا تبادلہ ہو، مثلا گندم کے بدلے میں جو دیئے جارہے ہوں تو اس سودے کی ایک شرط ہے کہ دونو ں طرف ہے چیز نقتہ و نقتہ دی جائے ، اس صورت میں وزن میں فرق آ سکتا ہے۔ درج زیل تمام

روایات میں یہی مسکلہ بیان کیا گیا ہے۔

(٥٩٦٣) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: ((اَللَّهَ هَبُ بِالْوَرَق رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْشَعِيرُ بِالْشَّعِيْرِ رِبًّا وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ربًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ )) (مسند احمد: ١٦٢)

سیدنا عمر بن خطاب خالفیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے علیم نے فرمایا: ''سونا جاندی کے عوض فروخت کرناسود ہے، الابیک وہ نقد ونقد ہوں، اسی طرح گندم، گندم کے عوض بیجنا سو د ہے، الابدكه وه نقد ونقد مو، اور جو، جو كے عوض فروخت كرنا سود ہے، الایه که وه نقته و نقته مهو، اسی طرح تھجور، تھجور کے عوض فروخت كرنا سود ہے، الا يە كەرە نقد ونقد ہو۔''

> (٥٩٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَالِينَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنَطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح كَيْلا بِكَيْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنَ فَمَنْ زَادَ أُواسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبِي إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ\_)) (مسنداحمد: ۷۱۷۱)

سیدنا ابو ہر رہ وہائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِشْتَا عَلَیْمْ نے فرمایا: ''گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے تھجور اور نمک کے بدلے نمک ناپ تول کر اور برابر برابر فروخت کے جائیں گے، جوزیادہ دے گایا جوزیادتی کا مطالبہ کرے گا، وہ سود لے گا، ماں جب اقسام مختلف ہو جا کیں (تو پھرزیادہ دینے یا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے )۔''

(٥٩٦٥) - عَسنْ أبعى سَعِيْدِ الْخُدْرِي مَرْفُوْعًا: ((اَللَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ) فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْ

سیدنا ابوسعید خدری دفائنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے آئے ہے فرمایا:''سونے کے بدلے سونا، جاندی کے بدلے جاندی .....'' اویر والی حدیث کی طرح بیان کیا، البته اس کے آخر میں سے

<sup>(</sup>٩٩٦٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٣٤، ٢١٧٠، ومسلم: ١٥٨٦ (انظر: ١٦٢)

<sup>(</sup>٩٦٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٨٨ (انظر: ٧١٧١)

<sup>(</sup>٥٩٣٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٨٤ (انظر: ١١٩٢٨)

(٥٩٦٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَ هَ وَكُلَّهُ عَنِ النَّبِي هَالَدُهَ وَكُلَّهُ عَنِ النَّبِي اللَّهَبِ وَالْفِضَةُ النَّبِي اللَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفَرَقِ مِثْلا بِمِثْل يَدًا بِيلًا، مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبلى ـ)) (مسند احمد: ٩٦٣٧)

سیدنا ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملط آی آن نے فرمایا: ''نج کے وقت سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی کا سکہ نقذ و نقد اور چاندی اور چاندی کے سکے کے عوض چاندی کا سکہ نقذ و نقد اور برابر ہونا چا ہے، جس نے زیادہ دیا یا طلب کیا، اس نے سودل ''

فوائد: ..... "وَرَق" وه چاندی ہے جوسکہ میں ڈھال لی جائے، "فِضّة" بھی چاندی کوہی کہتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہاس کا اطلاق سکہ اور غیر سکہ دونوں پر ہوتا ہے۔

الله (٥٩٦٧) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةً الشَّتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ الشَّتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلْلا بِمِثْل مِثلا بِمِثْل مِسند المهد: ٢٨٠٨١)

عطاء بن سار كہتے ہيں: سيدنا معاويد و النفظ نے چاندى كاايك پيالہ خريدا، اس كى قبت ميں دى گئي چاندى اس سے كم يا زيادہ تھى، سيدنا ابو درواء و النفظ نے كہا: رسول الله طفي آيا نے اس قسم كے سود سے منع فرمايا ہے، ما سوائے اس كے جو برابر برابر

(٩٦٨) - حَدَّثَ نَسَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أَنَّاسٌ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنَ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهٰى وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ وَالتَّمْ بِالتَّمْ وَالْبُرِّ بِاللَّهَ مِنْ وَالْمِنْ وَالْبُرِ بِاللَّهُ وَالشَّعْدِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْوَاءُ وَالْمُنْوَاءُ

ابواشعث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لوگ مال غیمت میں سے چاندی ملنے تک اس کو نیج و سے تھے، سیدنا عبادہ بن صامت بنائیڈ نے کہا: رسول الله مشکور نے سونے کے بدلے سونے کی، چاندی کی، مجبور کے بدلے مجبور کی بدلے مجبور کی بدلے مجبور کی، گذم کے بدلے روکی اور نمک کے بدلے نمک کی بیج کرنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ وہ برابر برابر بوں، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ کا مطالبہ کیا، اس نے سودی معاملہ کیا۔ ایک روایت میں ہے: جب بیجنسیں مختلف ہو جا کیس معاملہ کیا۔ ایک روایت میں ہے: جب بیجنسیں مختلف ہو جا کیس

<sup>(</sup>٩٦٦٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٨٨ (انظر: ٩٦٣٩)

<sup>(</sup>٩٦٧) تخريج: صحيح من حديث عبادة بن الصامت ، وهذا حديث منقطع ، عطاء لا يحفظ له سماع من ابى الدرداء ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٧٩ (انظر: ٢٧٥٣١) ( ( انظر: ٢٢٦٨٣) ( انظر: ٢٢٦٨٣)

فَقَدْ أَرْبَى - زَادَ فِي رِوَايَةِ: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيْهِ الْاوْصَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - (مسنداحمد: ٢٣٠٥٩) (٥٩٦٩) - عَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَاتَسْعُوْ اللَّذَهِبَ بِالذَّهِبِ وَلا الْهُرَقَ

كَاتَبِيْعُوْا اللَّهَابَ بِكَالدَّهَبِ وَكَا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعض، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا غَانِبًا مِنْهَا بِنَاجِزِ، فَانِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ الرِّبَاءُ، قَالَ: فَحَدَّثَ رَجُلٌ إِبْنَ عُمَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ فَمَا تَمَّ مَقَالَتُهُ حَتْى دَخَلَ بِ عَلَى أَبِي سَعِيْدِ وَأَنَا مَعَهُ، فَعَالَ: إِنَّ هَٰذَا حَدَّثَنِي عَنْكَ حَدِيثًا يَزْعُمُ اَنَّكَ تُمحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّا أَفَسَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: بَصَرَ عَيْنِي وسَمِعَ أُذُنِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَعَولُ: ((لا تَبِيْعُوا الدَّهَبَ بِساللَّهَ حَبِ وَلَا الْوَرَقَ بِسالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض وَلا تَبِيْعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.)) (مسد احمد: ١١٠١٩)

(٥٩٧٠) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((اَلدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.))

امام نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الله بن عمر وظافہانے کہا: سونے کوسونے کے بدلے اور جاندی کو جاندی کے بدلے فروخت نه کرو، گر برابر برابر، ایک چیز کو دوسری کے مقالبے میں نہ بڑھاؤ اور نہ ادھار کو نفتر کے ساتھ فروخت کرو، کیونکہ الی صورت میں مجھے سود کا اندیشہ ہے، اتنے میں ایک آدمی نے سیدنا ابن عمر ڈائٹنڈ کو اس قتم کی ایک حدیث ِ نبوی سیدنا ابو سعید خدری زائنہ کے واسطہ سے بیان کر دی الیکن ابھی تک اس نے این بات بوری نہیں کی تھی کہ سیدنا ابن عمر رہائند ،سیدنا ابو سعید خدری والنی کے یاس پہنچ گئے اور میں بھی اُن کے ساتھ تھا، وہ داخل ہوئے اور کہا: اس مخص کا خیال ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری بنافید به حدیث رسول الله مشیران سے بیان کرتے ہیں، كيا واقعنا آب نے يہ نبي كريم مشيفين ہے كى ہے؟ ابو سعید والٹو نے کہا: میری آنکھوں نے ویکھا تھا اور میرے كانول نے سنا تھا كەرسول الله ﷺ نے فرمایا: "سونے كو سونے کے عوض اور چاندی کو جاندی کے عوض فروخت نہ کرو، گر برابر برابر اور ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نہ کرواور نہ نفذ کوا دھار کے بدلے ہیجو۔''

سیدنا عبادہ بن صامت رہائیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطفی آنے نے فرمایا: ''سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض جاندی برابر برابر بیں۔'' یہاں تک نمک کا بھی خصوصی ذکر کیا،سیدنا معادیہ رہائیں نے کہا: سیدنا عبادہ رہائیں کی اس

(۹۹۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۷۷، ومسلم: ۱۵۸۶ (انظر: ۱۱۰۰۳) (۵۹۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۸۷ (انظر: ۲۲۷۲۶) المنظمة المنظ

حَتَى خَصَّ الْمِلْحَ - قَالَ: فَقَالَ مُعَاوِيَهُ: إِنَّ هَلَا لَا يَقُولُ شَيْئًا لِعُبَادَةً، فَقَالَ عُبَادَةُ: لا هُذَا لا يَقُولُ شَيْئًا لِعُبَادَةً، فَقَالَ عُبَادَةُ: لا أَبَالِى أَنْ أَكُونَ بِأَرْضِ يَكُونُ فِيْهَا مُعَاوِيَةً أَبَالِي أَنْ أَكُونَ بِأَرْضِ يَكُونُ فِيْهَا مُعَاوِيَةً أَسْهَدُ أَتِيى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ أَنْ فَي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بات کی کوئی اہمیت نہیں، (بیحد بیشو نبوی نہیں ہے)۔ بیس کر سیدنا عبادہ ہوں نہیں ہے کہ جس مقام پر میں عبادہ ہوں نہیں ہوں، میں بیشاہ دت میں ہوں، میں بیشہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ منظم آئے کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

فواند: سیدتا عباده زائنی کی اس مدیث میں سونے ، جاندی، مجور، گندم، جو اور نمک کا ذکر ہے۔

سیدنا ابو بکرہ فرائٹ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله طفیقی نے ہمیں چاندی کے عوض چاندی اور سونے کے عوض مونا خرید نے ہمیں چاندی کو مونا خرید نے ہمیں حکم دیا کہ چاندی کو سونے کے عوض اور سونے کو طفیقی نے ہمیں حکم دیا کہ چاندی کو سونے کے عوض اور سونے کو چاندی کے عوض جس طرح چاہیں سودا کر لیں۔ یہن کر سیدنا خابت بن عبید الله نے کہا: کیا پھر نقد و نقد کی قید ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے اس طرح ساتھا۔

سیدنا عبدالله بن عمر رفائف سے روایت ہے کہ رسول الله طفی آنے فرمایا: نہ فروخت کرو ایک دینار دودینارے عوض، اور نہ ہی ایک درہم دودرہم کے عوض اور نہ ہی ایک ایک صاع، دوصاع کے عوض اس طرح مجھے ڈرہے کہ تم سود میں جتلا ہوجاؤ گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوکر کہنے گئے اے اللہ کے رسول!اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے ؟ کہ آدمی ایک گھوڑا زیادہ گھوڑوں کے عوض اور اوخی اونٹ کے عوض فروخت کرے۔ گھوڑوں کے عوض ادر اوخی اونٹ کے عوض فروخت کرے۔ آپ نے فر مایا جب نفتہ ونفتہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

وَالاَ قَالَ لَنَا اَبُوْ بِكُرَةً: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اَلْهُ بِكُرَةً وَالدَّهَبِ بِالذَّهُ اللهِ عَلَيْ الْفِضَةِ وَالدَّهَبِ بِالذَّهُ اللهِ عَلَيْ الْفِضَةِ وَالدَّهَبِ بِالذَّهُ اللهِ عَلَيْ الْفِضَةِ وَالدَّهَبِ بِالذَّهُ فِى الْفِضَةِ ، كَيْفَ شِئْنَا؟ السَّدَهُ بِ وَالدَّهَبِ وَالدَّهَبِ فِى الْفِضَةِ ، كَيْفَ شِئْنَا؟ السَّدَهَبِ وَالدَّهَبِ بُنُ عَبْدِ اللهِ: يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ: فَال اللهِ عَلَى الْفِضَةِ ، كَيْفَ شِئْنَا؟ فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: يَدًا بِيدٍ ، قَالَ: هَالَ رَسُولُ هُذَا سَمِعْتُ و السَّداحمد: ، ٢٠٧٧ ) . هٰذَا سَمِعْتُ و السِّيعُوا الذِينارَ بِالدِيْنَارَيْنِ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ السَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ مَلِ وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَ فِي السَّاعَ فِي السَّاعَ الدِّينَارَيْنِ وَلا الرِّمَاءُ فَوَ الدِّرْهُمَ بِالدِّرْهَمَ اللهُ السَّاعَ بِالصَّاعَ بِالصَّاعَ فِي السَّاعَ فَالَ اللهِ الرَّمَاءُ مَا وَالرَّمَاءُ هُو الدِّينَا وَسُولُ اللهِ الرَّمَاءُ اللهِ السَّاعَ الرَّمَاءُ اللهِ السَّاعَ اللهِ السَّاعَ اللهِ السَّاعَ اللهِ السَّاعَ اللهِ اللهِ السَّاعَ اللهِ السَّاعَ اللهُ السَّاعَ اللهُ السَّاعَ اللهُ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهِ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهِ السَّاعَ اللهُ اللهُ السَّاعَ اللهُ اللهِ اللهُ السَّاعَ اللهُ السَّاعَ اللهُ اللهُ اللهِ السَّاعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَّاعِ اللهِ السَّاعِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّاعِ اللهِ السَّاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّاعِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّاعِ اللهُ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ السَّاعِ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِي اللهُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالْمُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِمُ المَالَةُ اللهُ المَالْمُ المَالمَ المَالْمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَةُ اللهُ المَالَّ الل

أَرَايْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ

وَالنَّاجِيْبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: ((لا بَأْسَ إِذَا كَانَ

يَدُا بِيَدٍ ـ)) (مسنداحمد: ٥٨٨٥)

**فواند: .....** کیکن اس حدیث میں سونے اور جاندی اور جانداروں کی خرید وفر وخت سے متعلقہ جو دومسکے بیان کیے گئے ، وہ دوسری احادیث سے ثابت ہیں۔

<sup>(</sup>٥٩٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٧٥، ٢١٨٢، ومسلم: ١٥٩٠ (انظر: ٢٠٤٩٦)

<sup>(</sup>٩٩٢٢) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ابي جناب، وابوه حي في عداد المجهولين. أخرجه الطبر اني في "الكبير" (انظر: ٥٨٨٥)

#### المراكز منظال المنظال على المراكز المراكز المراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز المراكز المراك

سیدنا عبدالله بن عمر،سیدنا ابو جریره اورسیدنا ابوسعید ری الله بس مروی ہے کہ نی کریم مشخ ولا نے فرمایا: "سونے کے عوض سونا برابر برابر ہواور جاندی کے بدلے میں جاندی برابر برابر ہو، بالکل ایک دوسرے کے برابر برابر ہوں، جس نے زیادہ دیا یا زیادتی کا مطالبہ کیا، اس نے سود والا معاملہ کیا۔" شرحبیل کہتے من: اگر میں نے یہ حدیث نہ تی ہوتو الله تعالی مجھے آگ میں داخل کرد ہے۔

(٩٧٣)ـ عَـنْ شُرَحْبِيْلَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ وَأَباَ هُ رَيرَةً وَأَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثُو أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهِ قَالَ: ((اللَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مثلاً بِمِثْلِ، عَيْنَا بِعَيْنِ، منْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَعَدُ أَرْبِيلِ - )) قَالَ شرَحْبِيلُ: إِنْ لَمْ أُكِنْ سَمِعْتُهُ فأَدْخَلَنِيَ اللَّهُ النَّارَ (مسند احمد: ١٥٧٧

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّرُفِ وَهُوَ بَيْعُ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْنَةً يَعُنِي دَيْنًا بیع صرف کا بیان، یعنی جاندی کوسونے کے عوض ادھار بر فروخت کرنا

بيع صرف: ....و نے كوش جاندى كى اور جاندى كے عوض سونے كى تجارت كو بيع صرف كہتے ہيں، يددراصل بچھلے باب کی ہی ایک صورت ہے، یہ بیج اس وقت جائز ہوگی، جب معاملہ دونوں طرف نفتر سے ہوگا، ادھار کی صورت میں اس پرریا الفضل کا اطلاق ہوگا۔

> (٩٧٤) عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَسرَاءَ بْسنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْسنَ أَرْقَمَ عَسن الصَّرْفِ فَهٰذَا يَقُوْلُ: سَلْ هٰذَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّيْ وَأَعْـلَـمُ، وَهٰـذَا يَقُولُ: سَلْ هٰذَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَأَعْلَمُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا فَكِلاهُمَا يَـ قُوْلُ: نَهِى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بالذُّهَبِ دَيْنًا- (مسند احمد: ١٩٥٢٥)

(٥٩٧٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ زَيدَ بِنَ أَرْقَمَ وَالبِرَاءَ بِنَ عَازِبِ كَانَا شُرِيْكَيْنِ فَاشْتَرَيَا

ابومنہال کہتے ہیں: میں نے سیدنا براء بن عاز ب اورسیدنا زید بن ارقم بڑ الے اسے سیع صرف کے بارے میں سوال کیا، لیکن ان میں سے ایک نے کہا: اس سے سوال کرو، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ علم والا ہے اور دوسرے نے کہا: اُس سے سوال کرو، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ علم والا ہے، پھر میں نے اُن دونوں سے سوال کیا اور دونوں نے کہا: رسول الله مطفع مین نے اس منع فرمایا ہے کہ ادھار برسونے کی جاندی کے ساتھ تع کی جائے۔

ابومنہال سے روایت ہے کہ سیدنا زید بن ارقم اور سیدنا براء بن عازب نطاقها دونوں حصد دار اور پارٹنر تھے، ایک دفعہ انھوں نے

<sup>(</sup>٩٩٧٣) تـخـريـج: حـديـث صـحيح، وحديث ابي سعيد وابي هريرة ثابت في الصحيحين، وتقدم هنا ايضا ـ أخرجه ابويعلى: ١٠١٦ (انظر: ١١٥٥٦)

<sup>(</sup>٩٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٨٠، ومسلم: ١٥٨٩ (انظر: ١٩٣١٠)

<sup>(</sup>٥٩٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٣٩٣٩، ومسلم: ١٥٨٩ (انظر: ١٩٣٠٧).

#### المن المنظالة المنظامة المنظامة المنظالة المنظامة المنظا

فِضَّةً بِنَفُ لِهِ وَنَسِيْئَةٍ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَالَمَ فَلَا النَّبِي اللَّهُ النَّبِي فَكَ فَأَمَرَ هُ مَا: ((أَنْ مَاكَانَ بِنَقَدٍ فَأَجِيْزُوهُ وَمَا كَانَ نِسَيْئَةً فَرُدُّوهُ -)) (مسنداحمد: كمانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوهُ -)) (مسنداحمد: 190۲)

(٩٧٦) عَنْ اَبَىْ صَالِح ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَـةَ وَاَبِى سَعِيْدِ وَجَابِرِ أَوِ إِثْنَيْنِ مِنْ لهــوُلاءِ الثَّلائَةِ أَنَّ النَّبِى ﷺ نهــىٰ عَنِ

الصرفي- (مسنداحمد: ٩٦٣٦)

کھے جاندی نقد اور کھے ادھار پرخریدی، جب نبی کریم مشکھ اُلیا کواس بات کاعلم ہوا تو آپ مشکھ آیا نے اِن دونوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: ''جوسودا نقد ہوا ہے، اس کو برقرار رکھواور جوادھا ہواہے اس کو واپس کردو۔''

سیدنا ابوہر روہ، سیدنا ابوسعید اور سیدنا جابر و کی کھیے تینوں سے یا ان میں سے دو سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے تیج نے بھی صرف سے منع فرمایا ہے۔

**فواند**: ...... ممنوع ہیج صرف وہ ہے، جوادھار پرمشتل ہو، جب معاملہ دونوں طرف سے نفتہ ہوتو کی ہیج جائز ہو گی۔البیتہ اگرایک جنس کا آپس میں تبادلہ ہوتو کی بیشی ٹھیکنہیں، کما نقترم۔

(٩٧٧) عَنْ آبِيْ قِلَابَةَ قَالَ: قَدِمَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الْبَصْرَةَ فَوَجَدَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ الذَّهَبَ عَامِرٍ الْبَصْرَةَ فَوَجَدَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ الذَّهَبَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِثْ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَىٰ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَىٰ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَىٰ نَهْى عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَىٰ نَهْى عَنْ بَيْعِ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَهْى عَنْ بَيْعِ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَهْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ذَلِكُ هُوَ الرِّبَا - (مسند احمد: ١٦٣٧٤) (٥٩٧٨) - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ قَالَ: صَرَفْتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِيْ حَتَّى يأْتِينَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، قَالَ: فَسَمِعَهَا عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لا، وَاللهِ اللهِ اللهِ تَفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِي عَنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ بالورق ربًا إلَّا هَاءَ

ابو قلابہ سے روایت ہے کہ سیدنا ہشام بن عامر رہائنڈ بھرہ میں آئے اور دہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ (ادھار پر چاندی کے بدلے) سونا خریدتے تھے، پس وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ ملے وی اور کہا کہ رسونے کو چاندی کے عوض بیچنے سے منع کیا ہے، نیز فرمایا کہ بیسود ہے۔

سیدنا ما لک بن اوس کہتے ہیں: میں نے سیدنا طلحہ بن عبیداللہ فائیڈ کے ساتھ چاندی کی سونے کے عوض بیج صرف کی، انہوں نے کہا: عابہ ہے میرامنٹی واپس آنے تک مجھے مہلت ود، لیکن ان کی یہ بات سیدنا عمر بن خطاب فرائٹ نے تک مجھے مہلت ور کہا: نہیں، اللّٰہ کی قسم! تم تباد لے میں سکتے لینے ہے قبل اُن سے جدانہیں ہو سکتے، کیونکہ میں نے رسول اللّٰہ طِشْ اَوْلَا کُو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''چاندی کے بدلے سونے کی تجارت سود ہے، اللہ یہ کہ وہ

<sup>(</sup>۹۷۱) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۹۲۳۸)

<sup>(</sup>۹۷۷) مرفوعه صحیح لغیره، ، وهذا اسناد ضعیف لانقطاعه، ابو قلابة لم یسمع من هشام بن عامرـ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲/ ۷۰۷، و ابویعلی: ۱۰۵۴، وعبد الرزاق: ۱٤٥٤ (انظر: ١٦٢٦٦) (۸۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۳۲، ۲۱۷۰، ومسلم: ۱۵۸۱ (انظر: ۲۳۸)

المنظمة المنظ

نفترونفتر ہو۔'''

سیدنا عبداللہ بن عمر وفائق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی کریم ملط اور نے سوال کیا کہ میں چاندی کے عوض سونا یا سونے کے عوض چاندی خرمایا:

''جبتم ایک چیز دوسرے کے عوض خریدلوتو تیرا ساتھی تجھ سے اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس سودے سے متعلقہ کوئی چیز باتی ہو۔''

سیدنا عبداللہ بن عمر وزائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں بقیع میں اونوں کی تجارت کرتا تھا اور دیناروں میں سودا کرتا تھا، ای طرح درہموں میں سودا کرتا تھا اور ان کی بجائے درہم لے لیتا تھا، ای طرح درہموں میں سودا کرتا تھا اور ان کی بجائے دینار لے لیتا تھا، پس میں نبی کریم سے آئی آپ تا تھا، پس میں نبی داخل ہورہے تھے یا آپ سے تی ای جبکہ آپ میں افقاد داخل ہورہے تھے یا آپ سے میں اور اس تجارت کے گرے باہر آرہے تھے، میں نے آپ کا کبڑا کبڑا اور اس تجارت کے باہر آرہے میں سوال کیا، آپ میں آپ نے زوررے کوش لے تو دوسرا بارے میں سوال کیا، آپ میں آپ جیز دوسرے کوش لے تو دوسرا جب تو درہم و دینار میں ایک چیز دوسرے کوش لے تو دوسرا آدی تھے سے اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس صودے کی کوئی چیز باقی ہو۔'' ایک روایت میں ہے، آپ میں آپ میں جدا نے فرمایا:''اگر تو ای دن کے ریٹ سے کہ تم اس حال میں جدا نے ہو کہ تمہارے ما مین اس صال میں جدا نے ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔'' میں کہ کہ تم اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔'' میں حدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔'' میں حدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔'' میں حدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔'' میں حدا نہ ہو کہ تمہارے ما مین اس سودے متعلقہ کوئی چیز باقی ہو۔''

وَهَاءَ۔)) (مسند احمد: ۲۳۸)
(۹۷۹) عن البن عُمَر قَالَ: سَالْتُ
النَّبِيَّ عَلَىٰ: أَشْتَرِى الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ
الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: ((إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا
مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَكَلا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ
وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ -)) (مسند احمد:

(٥٩٨٠) عن ابن عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ آبِيعُ الْبِالدَّنَانِيْرِ وَآخُدُ اللَّزَاهِمَ ، وَآبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُدُ الدَّنَانِيْرِ وَآخُدُ الدَّنَانِيْر، اللَّرَاهِمَ وَآخُدُ الدَّنَانِيْر، فَاتَبْتُ النَّبِي عِنْ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ (وَفِي لَفْظِ: فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةً) فَآخَذْتُ بِتَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: بَيْتِ حَفْصَةً) فَآخَذْتُ بِتَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: (إِذَا آخَدُتُ وَاحِدًا مِنْهَا بِالْآخِرِ فَلَا أَنْ وَأَحِدًا مِنْهُ بَيْعٌ (وَفِي لَفْظِ) لِيَعْدِيوْ فَلَا وَمِنْ لَفُظٍ كَارِقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَيْمُ تَفْظِ اللَّهُ وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ .)) (مسند احمد: لَمُ مَنْ فَرَقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ .)) (مسند احمد: ٥٠٥٥)

<sup>(</sup>۹۷۹) تخریج: اسناده ضعیف لتفرد سماك بن حرب برفعه وروی موقوفا وهو الصحیح ـ أخرجه بنحوه ابوداود: ۳۳۵۵، والنسائی: ۷/ ۲۸۲، وابن ماجه: ۲۲۲۲(انظر: ۵۷۷۳)

<sup>(</sup> ٩٨٠) تـخريج: اسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وانظر الحديث السابق (انظر: ٥٥٥٥)

#### الم منظالة المنظاني المنظاني المنظالة المنظاني ا بَابُ حُجَّةِ مَنُ رَأَى جَوَازَ التَّفَاضُل فِي الْجنُس إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ نقد ونفتر سودا ہونے کی صورت میں ایک جنس میں تفاضل کے جواز کے قائلین کی دلیل

(٥٩٨١ ، ٥٩٨١) عَن ابْسن عَبَّاسِ وَيَلْهَا سيدناعبدالله بن عباس وَلَهُ الله عن ١٩٨٥ ) عن ابنسن عبَّاس تجارت دست بدست ہو،اس میں کوئی سورنہیں ہوتا۔'' یعنی سود صرف ادھار میں ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مِلْتُنَا عَلَيْهُمْ نِهُ فَرِ ما ما: ''سودادهار میں ہوتا ہے۔''

عَنْ أَسَامَةَ بِن زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لا ربَا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ـ)) قَالَ: يَعْنِي إنَّ مَا الرَّبَا فِي النَّسَاءِ . (وَفِيْ لَفُظٍ) أَنَّ ا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ: ((الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ-)) (مسنداحمد: ۲۲۱۳۸،۲۲۰۸۲)

فواند: ..... اس حديث مباركه كامفهوم ينهين كدر بالفضل جائز ب، اللي حديث كفوائد يرهين ،سيدتا ابن عباس بڑا تھا پہلے تو صرف ربا النسینہ کوشلیم کرتے تھے، لیکن بعد میں انھوں نے اس رائے سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ اس باب کی آخری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

(٩٨٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِيْ سيرنا اسامه بن زيد فالنَّذ عروايت ب كدرسول الله من في الله من الله م نے فریایا:''سودنہیں ہے، مگرادھار میں۔''

أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ ا ((لا رباً إِلَّا فِي النَّسِينَةِ) (مسند احمد: ٢٢١٠٥)

**فواند**: ..... سیدنا اسامہ رہائنئے کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک جنس کے تبادلہ کے وقت ایک طرف سے زیاد تی یا کمی کی صورت میں کوئی سودنہیں ہوتا ،لیکن اس بات برمسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر برعمل نہیں کیا چائے گا، جبیبا امام نووی نے شرح مسلم میں کہا اور امام خطابی نے (اعلام الحدیث: ۲/ ۱۰۲۷) میں کہا: اہل علم نے سیدنا اسامہ وہانند کی حدیث کی اس طرح توجید کی ہے کہ بیصرف حدیث کا آخری حصد سکے ہیں، پہلا حصد إن سے رہ گیا تھا، اس کی صورت سے بنتی ہے کہ جب آپ مطفع ان سے مجور کے بدلے جو کی یا گندم کے بدلے مجور کی یا سونے کے بدلے جاندی کی تفاضل کے ساتھ بھے کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ منظ این از (انسما الرّباً فِی السنَّسِيْنَةِ -)) ..... "سودتو صرف ادهار میں ہے۔" آپ مشیَّقَالْ کی مراد پیٹھی کداس قتم کے مسئلے میں ادهار میں سود پایا جائے گا، لینی جب جنسیں مختلف ہو جائیں تو ان میں تفاضل تو جائز ہے، بشرطیکہ وہ نقد و نقد ہوں، ہاں جب ان میں ادھار تھس آیا تو سود لازم آئے گا۔ بیتوجیہ اور معنی اس بنا پر کیا گیا ہے کہ سیدنا اسامہ زمالنی کی روایت کے مفہوم کے بر خلاف امت کا اجماع ہو چکا ہے۔

<sup>(</sup>٩٨١) و ٥٩٨١)) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٧٨، ٢١٧٩، ومسلم: ٥٩٦(انظر: ٢١٧٤٣) (٩٩٨٣) تخريج: انظر الحديث السابق

الكالم المنظمة المنظم اگرامام خطابی کی تاویل ند کی جائے اور کہا جائے کہ آپ مشکھینے نے اس حدیث میں صرف ربا النسینہ کو حرام قرار دیا ہے تو دوسری خاص نصوص کی روشنی میں ربا الفضل کوبھی ممنوع قرار دیا جائے گا۔

بی توجیہ کرنے کی اصل بنیا د تو یہ ہے کہ ربا الفضل کی صورت احادیث کے لحاظ سے ناجائز اور حرام ہے اِس لیے بیہ ممکن نہیں ہے کہ عام لحاظ ہے کہا جائے کہ سود صرف ادھار میں ہے۔اہل علم'' سودتو صرف ادھار میں ہے'' کی ایک تو جید یہ بھی کرتے ہیں کہ سود کا بڑا حصہ یہ زیادہ تر سود ادھار میں ہے، یہ مقصر نہیں کہ ادھار کے علاوہ سود کی کوئی صورت نہیں جیے کہا جاتا ہے کہ شاعر تو صرف فلان ہے،خطیب تو صرف فلان ہے۔اس سے مقصد دوسرے لوگوں کی سیامری اور خطابت کی نفی نہیں بلکہ کمال درجہ کا شاعر اور خطیب مراد ہوتا ہے۔ (عبداللَّه رفیق)

> وَبَيْنَهُ مَا فَضْلٌ وَالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ؟ قَالَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسِ يُحِلُّهُ، فَقَالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ ابْنَ عَبِّساس يُحَدِّثُ بِـمَسالَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَسُوْل اللهِ عِلَى ، فَبَلَغَ ابنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: إِنِّي لَـمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَي وَلَكِنْ أُسَامَةُ بِن زَيْدِ حَدَّثَنِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسِسَ السرّبَا إلَّا فِي النَّسِينَةِ أو النَّظِرَةِ-)) (مسند احمد: ٢٢١٣٩)

(٥٩٨٥) ـ عَنْ اَبِيْ صَالِح قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيْدِ يَقُوْلُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْن، قَـالَ: فَـلَقِيْتُ ابِنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: أَرَأَيتَ مَا تَــُهُــوْلُ، أَشَيْتًا وَجَــدْتَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سَـمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَيْسَ بشَيْءٍ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَٰكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ

(٩٨٤) عَنْ يَحْيَى بنِ قَيْسِ المَازَني يَكِي بن قيس مازني كمت بين: مين في ام عطاء سے سوال كيا قَالَ: سَاَلْتُ عَطاءً عَنِ الدِّينَارِ بالدِّينَارِ علا من الدِّينَارِ علا الدِّينَارِ علا الدِّينَارِ علا الدِّينَارِ علا الدِّينَارِ بالدِّينَارِ علا الدِّينَارِ علا الدِّينَارِ اللهِ الدِّينَارِ على الدِّينَارِ اللهِ ا تجارت کی جارہی ہوتو ان میں کی بیشی ہوسکتی ہے؟ انھوں نے کہا: سیدنا عبدالله بن عباس مناشد تو اس کوحلال قرار دیتے تھے، سیدنا ابن زبیر و الله نے کہا: سیدنا ابن عماس والله وہ امور بیان كرتے ہيں، جوانھوں نے خودرسول الله مِشْنَا وَلَى سِنہیں ہے، یں جب یہ بات اُن تک پینی تو انھوں نے کہا: واقعی میں نے خود به حدیث رسول الله طنط الله عضیمی البته سیدنا اسامه بن زید والله طفائق مجھے بیان کیا ہے کہ رسول الله طفائق نے فرمایا که''سودنہیں ہے،مگرادھار میں۔''

ابوصالح كہتے ہيں: جب میں نے ابوسعيد كويد كہتے موئے سا كهونے كے بدلے ميں سونا برابر برابر ہونا جا ہے تو ميں سيدنا ابن عباس بنائفة کوملا اور ان سے کہا: تم جو کچھ کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آیا تم نے یہ چیز قرآن مجید میں مائی ہے یا رسول الله ملتے ہوئے ہے۔ ی ہے؟ انھوں نے کہا: برایی چزنہیں ہے کہ جس کو میں نے کتاب اللہ میں پایا ہو یا رسول الله يطفئونك سے سنا ہو، مجھے تو سيدنا اسامه بن زيد ضائفيه

<sup>(</sup>٩٨٤) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٩٨٥) تخريج: انظر الحديث السابق

#### المنظمة المنظ

زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: ((اَلرِّبَا فِي النَّسِينَةِ -)) (مسنداحمد: ٩٣ - ٢٢)

( ٩٨٦ ) - عَنْ ذَكُوانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي اَبُوْ سَعِيْدِ الخُدْرِيُّ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْ لَهُ فِي الصَرْفِ، أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَا لِمُ نَفْرَأَهُ قَالَ: يِكُلُّ لَا أَقُولُ . عَزَوجَلً مَا لَمْ نَفْرَأَهُ قَالَ: يِكُلُّ لَا أَقُولُ . وَلَكَنْ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بَنَ زَيدِ يُحَدِّثُ أَنَ وَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّينِيْقَةِ .)) ومسند الدَّيْنِ)) أَوْ قَالَ: ((فِي النَّسِيْقَةِ .)) (مسند

احمد: ۲۲۱۲۰)

مَدِدُ مَنَا اللهِ الْمَعُوزَاء، غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: سَالْتُ مَدَّ مَنَا اللهِ الْمَعُوزَاء، غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: سَالْتُ الْمِنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَدُ البِيدِ؟ فَقَالَ: لا الْمَنْ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَدُ البِيدِ؟ فَقَالَ: لا بَالْسَ بِلْلِكَ الْمُنْيُنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَالشَّيخُ حَيِّ، فَالَّيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، وَالشَّيخُ حَيِّ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: وَلَنَّ البِوزُن، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَ نِي الْمَدُونِ ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْيِي الْمَدَّذِي يَعِهِ مُنْذُ وَهُ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نے خبردی ہے کہ رسول الله مشکھاتی نے فرمایا کہ''سودتو ادھار میں ہے۔''

ذکوان کہتے ہیں: سیدنا ابوسعید خدری رہائٹ نے مجھے سیدنا ابن عباس زائٹ کی طرف بھیجا اور کہا: ان سے بیع صرف کے بارے میں پوچھنا کہ آیا تم نے رسول اللہ مشکھی ہے ایک حدیث تی ہے جو ہم نہیں سن پائے یا تم نے اللہ تعالی کی کتاب میں کوئی ایک چیز پڑھی ہے، جو ہم نہیں پڑھ سکے؟ انہوں نے جوابا کہا: میں الی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا، بات سے کہ سیدنا اسامہ بن زید رہائٹ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مشکھی نے فرمایا: درکوئی سورنہیں ہے، گرادھار میں۔"

سلیمان بن علی ربعی کہتے ہیں: ابو جوز اء نے ہمیں کئی بار بیان
کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عباس والنو سے تع صرف کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: اس میں کوئی
حرج نہیں ہے کہ ایک کے بدلے دو ہوں یا زیادہ ہوں یا کم ہوں، جب میں اگلی بار جج کے لیے گیا تو یہ بزرگ ابھی تک وربارہ سوال کیا، انھوں نے کہا: وزن میں برابر ہونا چاہیے، میں نے کہا: آپ نے مجھے یہ فتوی دیا تھا کہ ایک کے بدلے دو بھی ہو سکتے ہیں، میں اس وقت سے یہی فتوی دیتا رہا ہوں؟ انھوں نے کہا: یہ میری رائے تھی، اب سیدنا ابوسعید ضدری والنو نے میں نے کہا: یہ میری رائے تھی، اب سیدنا ابوسعید ضدری والنو نے اللہ طائے آیا ہے (کہ یہ سود ہے)، اس لیے میں نے رسول

<sup>(</sup>٩٨٦) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٩٨٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن ماجه: ٢٢٥٨ (انظر: ١١٤٧٩)

#### منظال المنظر الم بَابُ حُكُم مَنُ بَاعَ ذَهَبًا وَغَيْرَهُ بِذَهَبِ

سونے کے عوض ایسی چیز بیچنے کابیان کہ جس میں سونا بھی ہواور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو (٩٨٨ ٥) عن فُضَالةَ بن عُبَيْدِ قَالَ: أُتِي سيدنا فضاله بن عبيد وَالتَّ ب روايت ب كه بي كريم مِسْطَقَالةً کے باس ایک ہار لایا گیا، اس میں سونا اور موتی تھے اور وہ برائے فروخت تھا اور وہ مال غنیمت سے حاصل ہوا تھا، آپ مشے اللے حکم دیا کہ ہار میں جوسونا ہے، اس کوالگ کر دیا جائے ، پھر فرمایا: "سونے کوسونے کے بدلے برابر برابر فروخت کیا جاتا ہے۔" سیدنا فضالہ بن عبید فائند سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے خیبر والے دن بارہ دینار میں ایک مارخریدا، اس میں سونا اورموتی تھے۔ جب میں نے اسے علیحدہ علیحدہ کیا تو اس کا سونا ہی بارہ دینار سے زیادہ نکلا، جب میں نے نی کریم میشائلا کو یہ بات بتلائی تو آپ مشاقی نے فرمایا ''جب تک اس کوعلیحدہ علىجده نه كما گيا ہو، اس وقت تك اس كوفروخت نه كيا حائے .. '' سیدنا فضالہ بن عبید رہائنہ سے بہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم خیبر کی فتح کے دن رسول الله مِشْجَاتِيا کے ساتھ تھے، یہودیوں نے ایک او قبہ کے برابرسونا دو دو اور تین تین دیناروں کے عوض فروخت کیا،لیکن رسول الله مِشْنَا لِیْم نے فرمایا: ''سونے کے عوض سونا فروخت نه کیا کرو، الایه که برابر برابر ہو۔''

النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ مِنَ الْغَنَائِم فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِينٌ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ: ((الذَّهَبُ بالذَّهَب وَزْنًا بِوَزْن) (مسنداحمد: ٢٤٤٣٦) (٩٨٩٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: إِشْتَرَيْتُ قِكَلادَةً يَوْمَ خَسَرَ سِاثْنَتَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَتْ وَخَرِ زُ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَعُ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِي عِنْهُ فَقَالَ: ((لَا تُبَاعُ حَتَى تُفَصَّلَ-)) رمسند احمد: ۲٤٤٦٢)

(٩٩٠) ـ وَعَـنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْل اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ فَتْح خَيْبَرَ فَبَاعَ الْيَهُوْدُ الْأُوْقِيَةَ الذَّهَبَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ وَزْنًا بِوَزْن - )) (مسند احمد: ٢٤٤٦٨)

فواند: ..... اس باب کا خلاصہ ہے کہ سونے کے عوض ایسی چیز خریدنا ہو، جس میں سونا بھی ہواور کوئی اور چیز بھی ہو، یا جاندی کے عوض ایسی چیز خریدنا ہو، جس میں جاندی بھی ہواور کوئی اور چیز بھی، تو اس چیز کے دوسود ہے ہوں گے، اس میں گئے ہوئے سونے کا الگ سے سودا ہو گا اور اس کے عوض اس کی مقدار کے برابرسونا دینا ہو گا اور دوسری چیز کا الگ سے سودا ہو گا،علی ہٰذا القیاس۔ بطورِ مثال سونے اور جاندی کا ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ یہی مسئلہ ربا الفضل کی باقی اجناس میں بھی ہوسکتا ہے، مثلاً گندم کے وض گندم اور جوخر مدنا،اس موقع پر بھی گندم کا علیحدہ سودا ہوگا اور بو کا علیحدہ،

<sup>(</sup>٥٩٨٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٩١ (انظر: ٢٣٩٣٩)

<sup>(</sup>٥٩٨٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٩١ (انظر: ٢٣٩٦٢)

<sup>(</sup>٥٩٩٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٩١ (انظر: ٢٣٩٦٨)

الكار ئىن الله كان كى بنائى - 6 كى بنائى كى ( 137 كى بى الله كى الله كى بى الله كى بى الله كى بى الله كى بى كى شریعت کا مدعا بیہ ہے کہ کہیں بھی رہا الفضل نہ گھنے یائے ، اگر قار ئین کو بیاصطلاحات اور مسائل سمجھ نہ آئیں تو وہ اہل علم ے رابطہ کر کے دین کافہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

بَابُ النَّهٰي عَنُ كَسُرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيُرِ الَّتِي يُتَعَامَلُ بِهَا إِلَّا مِنُ بَأْس درہم و دینار کوتو ڑنے کی ممانعت کا بیان ، الابیہ کہ کوئی مجبوری ہو

(٥٩٩١) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن مغفل وظافية عروايت ب كه ني كريم مطفقية قَالَ: نَهْ ی نَسِیُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُنْحُسَرَ سِکَّهُ نِے معلمانوں کے درمیان رائج سکہ کو توڑنے سے منع فرمایا

الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسِ - به الايدكولي مجوري مو

(مسند احمد: ١٥٥٣٦)

فواند: ..... پیروایت تو ضعیف ہے، کیکن جائز امور میں اسلای حکومت کے احکامات کا یابندر ہنا ضروری ہے اورسکہ کوتو ڑنے میں مال کا ضاع بھی ہے۔

#### بَابُ بَيُع الطَّعَامِ مِثَّلا بِمِثُلِ بوقت تحارت اناج کے برابر برابر ہونے کا بیان

(٥٩٩٢) ـ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيّ نَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعِ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيْرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعِ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِلْلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: أَفَعَ لْتَ؟ إِنْ طَلِقَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلْمَا يَـقُـوْلُ: ((الـطَّـعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ\_)) وَكَمَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيْرَ ، قِيْلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.

سیدنامعمر بن عبدالله عدوی والنیوسے روایت ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو بھیجا کہ وہ گندم کا ایک صاع لے جائے اور اے پہلے فروخت کرے اور پھراس کے عوض بَو خرید کرلائے ، پس وہ غلام گیا اورایک صاع سے زیادہ جوخرید کرآ گیا، جب وہ سیرنامعمر ر مالنیز کے پاس آیا اور سودے کے بارے میں ان کو بتایا تو انھوں نے یو چھا: کیا تو واقعی اس طرح کر کے آیا ہے؟ واپس چل اور بہ سودا واپس کر دے اور اس کے عوض برابر برابر ہی لینا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ مطابع کیا کہ مرماتے ہوئے سا کہ ''اناج کے بدلے اناج فروخت کرتے وقت برابر برابر ہو۔'' اس وقت ہمارا کھانا بو ہوتا تھا، کسی نے کہا: بدتو ہم جنس ہی نہیں ہے، کیکن سیدنامعمر رہائنیہ نے کہا: میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ

(٩٩١) استاده ضعيف، محمد بن فضاء الازدي ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال ابن حبان: كان قليل الحديث منكر الرواية ، حدث بدون عشرة احاديث كلها مناكير ، لم يُتابع على شيء منها فبطل الاحتجاج به ، وتفرد بالرواية عنه ابنه محمد وهو مجهول أخرجه ابوداود: ٣٤٤٩، وابن ماجه: ٢٢٦٣ (انظر: ١٥٤٥٧) (٩٩٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٩٢ (انظر: ٢٧٢٥٠)

#### المنظم ا

ہوکہ اس سے مشابہت ہو جائے۔

(مسند احمد: ۲۷۷۹۲)

ف است : ..... یم می سیدنامعر رفانین کی احتیاط تھی ، وگر نہ جب جنس مختلف ہو جائے تو اس میں کی بیشی کی کھلی اجازت ہے، جبیا کہ' ان اقسام کا بیان، جن میں سود پایا جاتا ہے' کے باب میں تفصیل گزر چکی ہے۔

(٩٩٩٣) ـ عَنْ اَبِيْ دُهْ قَالَةَ قَالَ: كُنْتُ ابود ہقانہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا عبدالله بن عمر والنفذ کے ماس میٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ رسول جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: أَتَّى رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ ضَيْفٌ ، فَقَالَ لِبَلال: ((إِنْتِنَا بِطَعَامِ)) فَذَهَبَ بِلَالٌ فَأَبْدَلَ سے فرمایا: ''ہمارے لئے کھانا لاؤ'' سووہ گئے اور کھجوروں کے صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِ بِصَاعِ مِنْ تَمْرِ جَيِّدٍ وَكَانَ دوصاع دے کران کے بدلے میں اچھی تھجوروں کا ایک صاع تَـمرُهُـم دُونًا فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّمرُ، لیا، ان کی اپنی تھجوریں ناقص تھیں، نبی کریم مشیرہ کا کو یہ تحجوری بہت بیند آئی، پس آپ مشی آنے فرمایا: "بی محبور فَـقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِـنْ أَيْنَ هٰذَا التَّمْرُ؟)) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْن، فَقَالَ کہاں سے آئی ہے؟" سیدنا بلال وظافی نے کہا اس نے دوصاع کے عوض إن تھجوروں كا ايك صاع ليا ہے، رسول الله رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا ـ)) (مسند مطنع في الله المالي محوري والس لے كرآ دُ-' احمد: ۲۲۸ع)

فواند: ..... کھوروں کے ایک صاع کے عوض دوصاع کالین دین سودی معاملہ ہے، اگلی احادیث میں بھی اس چزکو بیان کیا گیا ہے، اس کور بالفصل کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔

(٩٩٤) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِتَسَمْرِ رَبَّانَ وَكَانَ تَمْرُ نَبِي اللهِ عَلَيْ أَتِي بِتَسَمْرٍ رَبَّانَ وَكَانَ تَمْرُ نَبِي الله عَلَيْ أَتِي بِبَسُ، فَقَالَ: ((أَنَّى الله عَلَيْ أَنْ مُرَّا بَعْلا فِيهِ يَبْسُ، فَقَالَ: ((أَنَّى لَكُمْ هٰذَا لَمَرٌ ابْتَعْنَا لَكُمْ هٰذَا لَمَرٌ ابْتَعْنَا صَاعًا بِصَاعًيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: النَّبِي عَنَى اللهُ وَلَي اللهُ عَمْرَكَ ثُمَّ (لَا يَصْلُحُ ذَالِكَ، وَلَكِرَ فَعَالَ: النَّبِي عَمْرَكَ ثُمَّ (لَا يَصْلُحُ ذَالِكَ، وَلَكِرَ فَعَالَ: النَّبِي المَعْنَا النَّمْ حَاجَتَكَ -)) (مسند احمد: ١١٤٣٢)

<sup>(</sup>۹۹۳) تمخريج: حسن أحرجه ابويعلى: ٧١٠، والطبراني في "الكبير": ١٠٢٨، والدارمي: ٢/ ٢٥، والدارمي: ٢/ ٢٥، والبزار: ١٠٢٨ (انظر: ٤٧٢٨)

<sup>(</sup>۹۹۶) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۶۳، ۷۳۵۰، ۷۳۵۰، ومسلم: ۱۵۹۳ (انظر: ۱۱۶۱۲)

المنظم المنظمة المنظم

سیدنا ابوسعید خدری و فاشی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہمیں عہد نبوی میں ملی جلی مجوری دی جاتی تھیں، اس لیے ہم ان میں سے دو صاع دے کر (اچھی مجوروں) کا ایک صاع خریدتے تھے، لیکن جب یہ بات نبی کریم میشنگر آنے کو پینجی تو آپ میشنگر آنے فر مایا: '' مجوروں کے دو صاع ایک صاع کے بدلے میں نہیں، گذم کے دو صاع ایک صاع کے عوض نہیں، جاندی کے دو درہم ایک درہم کے بدلے میں نہیں۔''

(٥٩٩٥) و عَنهُ أَيْضًا قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ الْجَمْعِ ، قَالَ يَزِيْدُ: تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَنَبِيْعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: ((لا صَاعَى تَسَمْرِ بِصَاعِ ، وَلا صَاعَى حِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا مِناعَى عَنْلَةِ لِيصَاعِ وَلا صَاعَى حِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا عَنْ عِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا حِنْطَةِ ((لا صَاعَا تَسَمْرِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا حِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا حِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا حِنْطَةِ بِصَاعِ وَلا صَاعَا حِنْطَةِ بِصَاعِ -)) (مسند احمد: ١١٤٧٧)

فواند: ..... يزيد كى روايت مين "صَاعَا"كوم فوع برها گيا ہے، اس كى تين وجوہات ہوكتى ہے: "لا" كامل باطل ہوگيا، يابيه "لا"مثاب بليس ہے يا"كا"كے بعد "بَصِعُّ "مخذوف ہے۔

( ٥٩٩٦) - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰهُ فَسَمَ بَيْنَهُمْ طَعَامًا مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضَهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضُهُ أَلَّا يَكُيْلُ لَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نَتَبَايَعَهُ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلُ لَا زِيَادَةَ فِيْهِ - (مسند احمد: ١١٧٩٣)

سیدنا ابوسعید خدری بناتین سے روایت ہے کہ رسول الله طفیقین ا نے ان کے درمیان ایبا اناج تقسیم کیا کہ جس کی کچھ مقدار دوسری سے بہتر تھی، اس وجہ سے ہم نے آپس میں کی بیشی کے ساتھ اس کی بیچ شروع کر دی، لیکن آپ مشیقین نے ہمیں اس طرح کی بیچ کرنے سے منع کر دیا، اللہ یہ کہ وہ ماپ میں برابر ہوں اور کی طرف سے کوئی مقدار میں زیادتی نہ ہو۔

**فواند**: ..... ان احادیث میں سود کی جس قتم ہے منع کیا گیا ہے، اس کور با الفضل کہتے ہیں، پہلے اس کی تفصیل گزرچکی ہے۔

بابُ مَاجَاءَ فِی التَفَاضُلِ وَالنَّسِیُنَةِ فِی غَیْرِ الْمَکِیْلِ وَالمَوُزُونِ وَبَیْعِ اللَّحْمِ بِالْحَیُوانِ تَفَاصُل کا بیان اور جن چیزوں کو ما پا اور جن کا وزن نہ کیا جا سکتا ہو، ان میں ادھار کا اور حیوان کے عوض گوشت کی بیج کا بیان

(٩٩٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٨٠، ومسلم: ١٥٩٥ (انظر: ١١٤٥٧)

(٩٩٦٦) تخريج: اسناده حسن- أخرجه ابن ابي شيبة: ٧/ ١٠١ (انظر: ١١٧١)

(٩٩٧٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الترمذي: ١٢٣٨ ، وابن ماجه: ٢٢٧١(انظر: ١٤٣٣١)

المنظم المنظم

جانور کی بیج کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر نقد و نقد ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

سیدنا جابر بن سمرہ وہائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آنے نے ادھار پر حیوان کے عوض حیوان کی تجارت کرنے سے منع کیا ہے۔

سیدنا سمرہ بن جندب رہی ہوئے ہی ای قسم کی روایت بیان کی

بالْحَيْوَان نَسِيْنَةً ، إِثْنَيْنِ بوَاحدٍ وَلا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدِد (مسند احمد: ١٤٣٨٢) (٥٩٩٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ

(٥٩٩٩) عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ وَكَالِثَةً عَنِ النَّبِيِّ عِثْمًا مِثْلَهُ (مسنداحمد: ٢٠٤٠٥)

نَسِينُةً - (مسند احمد: ٢١٢٤٩)

فواند: .... ان تینوں احادیث کامعنی یہ ہے کہ جب حیوان کے بدلے حیوان کی بیج دونوں طرف سے آدھار ہوتو تب منع ہے۔ جب ایک طرف سے ادھار ہویا ایک جانور کے عوض زیادہ جانور دے جا رہے ہوں تو یہ دونوں صورتیں جائز ہوں گی، جیسا کہ اگلی دونوں احادیث سے معلوم ہور ہاہے۔

سیدنا انس وفائق سے روایت ہے کہ سیدنا صفیہ وفائق ،سیدنا دحیہ کلبی وفائق کے حصہ میں آگئی تھیں، کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک خوبصورت لونڈی سیدنا دحیہ وفائق کے حصہ میں آگئی ہے، پھر رسول اللہ مشاریخ نے اسے سات افراد کے عوض فریدلیا تھا۔

عمر بن حریش کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر وبن عاص زیادے بوچھا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں دینارے نہ درہم، اس لیے ہم ادھار کی ایک مدت تک کے لئے اون اور بکریوں کالین دین کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا عبداللہ فاللہ نے کہا: تو نے اس مسللہ کے بارے میں باخر آ دمی سے سوال کیا ہے، بات یہ ہ کہ رسول اللہ مشے آئے نے صدقہ کے اونوں سے ایک شکر تیار کیا، مگر ابھی تک تیاری کھمل نہ ہوئی تھی کہ اونٹ خم ہوگے، جبکہ صَفِيَة وَ الْكُلْبِي ، مَالِكِ أَنَّ مَفِع دِحْبَة الْكُلْبِي ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ اقَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْبَة الْكُلْبِي ، فَقِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ اقَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْبَة جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ ، فَاشْتَرَاها رَسُولُ اللهِ يَخْبَق بَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٩٩٨) تخريج: حسن لغيره أخرجه الطبراني: ٢٠٥٧ (انظر: ٢٠٩٤٢)

<sup>(</sup>٩٩٩) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٧٠، والنسائي: ٧/ ٢٩٢ (انظر: ٢٠١٤٣)

<sup>(</sup>٦٠٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ص ١٠٤٥ (انظر: ١٢٢٤٠)

<sup>(</sup>۲۰۰۱) تخریج: حدیث حسن أخرجه ابوداود: ۳۳۵۷(انظر: ۲۰۹۳)

المنظم ا لوگوں کی ضرورت ابھی تک ماتی تھی، رسول اللہ مظامین نے مجھے فی مایا:'' ہمارے لئے صدقہ کی اونٹنوں کے عوض اونٹ خرید لو،جب میسر آئیں گی تو ہم مالکان کوادا کردیں گے۔'' پھر میں نے دو تین تین اونٹنوں کے عوض ایک ایک اونٹ خریدا، یہاں تک کہ تعداد مکمل ہوگئ، پھر جب صدقہ کے اونٹ آئے تو

رسول الله مِشْنَ مَانِيْنَ نِے وہ ادا کردئے۔

إِيكُا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَ تُ حَتْى نُوزِيْهَا إِلَيْهِمْ.)) فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِـالْإِثْـنَيْن وَالثَّلاثِ قَلائِصَ حَتَّى فَرَغْتُ، فَ أَدِّي ذٰلِكَ رَسُولُ السُّبِهِ عَلَيْهِ مِنْ إبل الصَّدَقَة - (مسند احمد: ٢٥٩٣)

فواند: ..... اس حدیثِ مبارکه میں دوامور کابیان ہے، اونٹوں کی اس نیج میں اونٹ ایک طرف سے ادھار تھے اورایک ادنٹ کے عوض دو تین تین ادنٹ دیئے گئے۔

#### كِتَابُ السَّلَم بیج سلم (بیچ سلف) کے مسائل

سدنا عبدالله بن عماس ظافئا ہے روایت ہے کہ جب نبی کریم طین این موره میں تشریف لائے تو وہ لوگ دوتین تین سال کے کھور کی بیع سلف کرتے تھے، آپ مشکور کی بیع سلف کرتے تھے، سلف کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ مقررہ ماہے،معین وزن اور مقررہ مدت تک کر ہے۔''

(۲۰۰۲) ـ عَـن ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَدِمَ النَّبِي عِلَيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْن وَالثَّلاثَ، فَعَالَ: ((مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم إلى أَجَل مَعْلُوم م)) (مسند احمد: ١٩٣٧)

بیج سلم (بیج سلف): قیت پیشگی ادا کر کے معاہدے کے مطابق مبیع (چیز) ایک معین مدت کے بعد وصول کرنا بیج سلم کہلاتا ہے۔ مجلوں، غلہ جات، بلکہ ہر چیز میں بیع سلم جائز ہے، واضح نصوص کا یہی تقاضا ہے، اس کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: اس چیز کی جنس معلوم ہو، ماپ یا تول کی صورت میں اس کی مقدار معلوم ہو، مدت معین ہو، اس کا ایبا وصف بیان کیا جائے ، جس ہے اس کی مقدار اور ممتاز اوصاف کاعلم ہو جائے تا کہ دھوکے کا امکان ختم ہو جائے ، وہ چیز ضانت و ذمہ دار ی میں ہو۔عوام الناس کی طرف سے بیع سلم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ قیمت وصول کرنے والا الی چیز فردخت کررہا ہ، جواس کے پاس نہیں ہے، جبکہ شریعت نے ایس چیز کا سودا کرنے سے منع کیا ہے؟ پہلے یہ صدیث گزر چکی ہے، جس کے مطابق آپ مٹنے ہونا نے الیں چیز کو تیع کرنے ہے منع فرمایا ہے، جوفروخت کنندہ کے پاس نہیں ہے،لیکن اس ہے مراد ن العین ہے، نہ کہ بیج الصفہ۔ آپ مزیدغور کریں کہ بیج سلم کو مرتوں تک جائز قرار دیا ہے، حالانکہ اس میں بیچنے والا ایسی چیز فروخت کررہا ہوتا ہے جومعاہدے کے وقت اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ بیج الصفہ ہے۔ آپ مطبی بینے کیا کہ جو چیز بالکا کے پاس نہیں ہے، وہ اس کا سودانہ کرے، اس کی وجہ دھوکہ اور غرر ہے، مثلا بھاگا ہوئے غلام یا آوارہ اور بھاگے

<sup>(</sup>٢٠٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ومسلم: ١٦٠٤ (انظر: ١٩٣٧)

الكان المنظمة ہوئے اونٹ کا سودا کرنا، یہ بیج العین ہے، اس میں بھاگے ہوئے غلام اور آ وارہ اونٹ کو بکڑنے کی کوئی ضانت نہیں دی حاسکتی، جبکہ بیج سلم میں متعلقہ چز کی ضانت اور ذمہ داری دی حاتی ہے۔

زبادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ عموی لحاظ ہے اس چیز کا سودا کرنامنع ہے جوآ دمی کے پاس نہ ہو،کیکن بیج سلم کی شکل میں جائز ہے کیونکہ اس کے جواز کی صراحت موجود ہے، جیسے بیج مزاہنہ سے بیج عرایا متثنیٰ ہے۔ (عبدالله رفیق) (٦٠٠٣) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بنَ أبي الْمُجَالِدِ مَوْلَىٰ محمد بن الى مجالد كتب بين: ابن شداد اور ابوبرده نے مجھے بھيجا اور کہا: تو سیدنا ابن ابی اوفی رہائنیہ کے باس حا اوران سے کہہ کہ عبدالله بن شداد اورابو برده آپ کوسلام کہتے ہیں اور بیسوال کرتے ہیں کہتم کوگ عہد نبوی میں گندم، جوادرمنقی میں بیع سلف كيا كرتے تھے؟ انھوں نے جوابا كہا: جى مم رسول الله مشاكلة کے زمانے میں مال غنیمت حاصل کرتے ۔ اور کھر اس میں گذم، جو، کھجور اور منقی میں بیج سلف کرتے تھے۔ میں نے کہا: کیا ہ بڑے ان ہے کرتے تھے، جن کے ہاس کھیتی ہوتی تھی یا ان سے بھی کہ جن کے یاس کھیتی نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: اس چیز کے بارے میں ہم یوچھے ہی نہیں تھے۔ (جب میں نے واپس آ کران کوتفصیل بتائی تو) انھوں نے کہا: اب سیدنا عبدالرحمٰن بن ابزی رہائنہ کے یاس جا اوران سے یہی مسلہ دریافت کر کے آ۔ پس میں ان کے پاس گیا اور انھوں نے بھی سيدنا ابن الى او في مُؤلِنُو والا جواب ديا ـ امام احمر كهتم مين كدابو معاویہ کی روایت میں تیل (یا زیتون کے تیل) کاذکر بھی ہے۔ سیدنا عبدالله بن عمر مناتند سے روایت ہے ایک آ دمی نے ایک اُ دمی ہے کھجورین خریدیں، کیکن اس سال انہیں کھل ہی نہیں لگا، یں وہ دونوں فیصلہ لے کرنبی کریم مٹنے ہیں کے پاس گئے ،آپ بطنی و کر ایا: '' تو اس کے درہم کوانے لئے کیسے حلال سمجھتا ہے؟ اس کے درہم اس کو واپس لوٹاد ہے، کھجور میں ہرگز بیچ سلم

بَنِيْ هَاشِم قَالَ: أَرْسَلَنِي ابنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُدَةَ فَعَالا: انْطَلِقْ إلى ابن أبي أَوْفي فَقُلْ لهُ: إِنَّ عبدَالله بنَ شدَّادِ وَأَبابِرْ دَهَ يُقُرِ اللَّهُ السَّلامَ وَيَقُولُان: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فِي البُّرُّ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا نُصِيْبُ غَنَاثِمَ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ فَنُسْلِفُهَا فِي الْهُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ، فَتَهُلْتُ: عِنْدَ مِنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مِنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْتُلُهُمْ عَنْ ذَلكِ قالَ: وَقَالَا لِي، انْطَلِقُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن اَبِزْي فاسْئَلْهُ، قالَ: فَانْطَلَقَ فَسَثَلَهُ فقالَ لهُ مِثْلَ مَاقَالَ ابِنُ أَبِينُ أُوفِي، قَالَ: وَكَذَا حَـدَّثَنَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ زَائِدَةً عَنِ الشَّيْبَانِيّ قَالَ: وَالزُّيْتِ ـ (مسند احمد: ١٩٦١٥)

(٢٠٠٤) عَن ابْسِ عُمَرَ قَالَ: إبتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ نَخْلاً فلمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي عِلَيَّا فَقَالَ النَّبِي عِليُّ: ((بمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟ أَرْدُدْ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>٦٠٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٤٥، ٢٢٤٥، ٢٢٥٤، ٢٢٥٥ (انظر: ١٩٣٩٦)

<sup>(</sup>٢٠٠٤) اسناده ضعيف لجهالة النجراني\_ أخرجه ابو داود: ٣٤٦٧، وابن ماجه: ٢٢٨٤ (انظر: ٦٣١٦)

المن الدر المنظمة الم

نہ کیا کرو، جب تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہوجائے۔'' راوی کہتا ہے: میں نے مسروق سے بوچھا کہ صلاحیت کے ظہور کا کیا مطلب ہے، انھوں نے کہا: پھل کا سرخ یازرد ہوجانا۔

فوائد : ..... يروايت ضعيف ب، نيز رئيسلم كالجلول كي يكنے كساتھ كو كى تعلق نہيں ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: گندم اور عام جو اور حیلئے کے بغیر جو میں اس وقت تک بیج سلف جائز نہیں، جب تک کہ اس کا دانہ خشک نہ ہوجائے، اگوراور زیتون وغیرہ میں بھی یہ بیج جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ چیزیں اچھی طرح بختہ نہ ہو جائیں اور نہ نقد سونے کی ادھار چیزیں اچھی طرح بختہ نہ ہو جائیں اور نہ نقد سونے کی ادھار جائزے۔ امام احمد نے کہا: یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ جائزہے۔ امام احمد نے کہا: یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس والحق سے مروی ہے کہ نی کریم مشکی ایک سیدنا عبداللہ بن عباس والحق سے مروی ہے کہ نی کریم مشکی ایک نے فرایا: "حمل کے حمل کا ادھار کے ساتھ سودا کرنا سود ہے۔"

(٦٠٠٥) عن أبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيْرِ وَالسُّلْتِ حَتْى يُفْرَكَ ، وَلا فِي الْعَنْبِ وَالشَّعِيْرِ وَالسُّلْتِ وَالشَّعِيْرِ وَالسُّلْتِ وَالشَّيْرَةُ وَلا فِي الْعِنْبِ وَالسَّرَيْتُون وَأَشْبَاهِ ذَٰلِكَ حَتْى يُمَ جِّجَ وَلاَذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِق دَيْنًا وَلا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهْبِ عَيْنًا ـ قَالَ عِبُدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ مَرْفُوعًا ـ (مسند احمد: ١١١٢٧) مَرْفُوعًا ـ (مسند احمد: عَبْ السِّعْنِ النَّبِي السَّيِّ فَيْ مَبْلِ الْحَبْلَةِ لَيْسَ اللَّهُ فِي حَبْلِ الْحَبْلَةِ رَبَاً لَهُ وَلَى السَّلُفِ فِي حَبْلِ الْحَبْلَةِ رَبَاً لَهُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَامِ الْعَبْلَةِ وَبَالَ الْعَبْلَةِ وَلَالْ الْعَلْمَ الْمَامِ الْعَبْلَةِ وَلَا اللَّهُ وَلَى السَّلْفِ فِي حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَبِالْ الْعَبْلَةِ وَالْمَامِ الْعَبْلَةِ وَلَا اللَّهُ الْعَبْلَةِ وَالْمَامِ الْعَبْلَةِ وَلَا اللَّهُ الْمَامِ الْعَبْلَةِ وَلَا الْعَبْلَةِ وَلَالْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَعْلَةِ وَلَا اللَّهُ الْمَامِ الْمَعْلِيقِ وَالنَّهِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِ اللْمَامِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللْمَامِ الْمُعْلَقِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمِلْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمُعْلِقُ الْمَامِ الْمَامِ

دَرَاهِمهُ وَلا تُسْلِمَنَّ فِي نَحْلٍ حَتَّى يَبْدُو

صَلاحُهُ.)) فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلاحُهُ؟

فَقَالَ: يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ ـ (مسنداحمد: ٦٣١٦)

فواند: ..... اس کی صورت ہے ہے کہ آ دمی حالمہ اوختی کے مالک کو قیمت اداکرے اور کے کہ میں اِس اوختی کے حمل کاحل خریدرہا ہوں، بیر محالمہ اس اعتبار ہے سود کے مشابہ ہے کہ بیرود کی طرح حرام ہے، کیونکہ بالکع ایک چیز نیج رہا ہے جو نہ تو اس کے پاس ہے اور نہ وہ اس کو بیر دکر نے پر قد رت رکھتا ہے، لیس اس سود ہے میں غرر اور دھو کہ ہے۔

اس حدیثِ مبارکہ کا بچ سلم ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کا بچ سلم اسلف کے ساتھ اس طرح تعلق ہوسکتا ہے کہ اس میں وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر وقت طے نہ کیا جائے تو بیج سلم جائز نہیں اور جبل الحبلة میں وقت مجبول ہوتا ہے، اس طرح اگر حبل الحبلة میں بع ہوگی تو عین بھی مجبول ہوگا۔ اس لیے سلف میں حبل الحبلة تک وقت مقرر کرنا ٹھیک نہیں اور عین مجبول ہو تا ہو سے جبل الحبلة کی بیع بھی جائز نہیں۔ (عبداللہ رفیق)

**\*\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>٦٠٠٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (انظر: ١١١١١)

<sup>(</sup>٢٠٠٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٩٣ (انظر: ٢١٤٥)



## كِتَابُ الْقَرُضِ وَالدَّيُنِ قرض کےمسائل

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الْقَرُضِ وَالتَّيْسِيُرِ عَلَى الْمُعُسِرِ قرض دینے کی فضیلت اور تنگدست برآسانی کرنے کا بیان

أُذْنَانَ قَالَ: أَسْلَفْتُ عَلْقَمَةَ ٱلْفَىْ دِرْهَمِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاوُهُ قُلْتُ له: إِقْضِنِي، قَالَ: أَخِّرْنِيْ إلى قَابِل، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذْتُهَا قَالَ: فَاتَيْتُهُ بَعْدُ قَالَ: بَرَّحْتَ بِي وَقَدْ مَنَعْتَنِيْ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ عَمَلُكَ، قَالَ: وَمَا شَأْنِيْ؟ قُلْتُ: إِنَّكَ حَدَّثَنِنِي عَنِ ابْن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَفَ يَجُرِيْ مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ -)) قَالَ: نَعَمْ، فَهُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَخُذِ الْآنَ (مسند احمد: ۲۹۱۱)

(٦٠٠٧) ـ عَسنْ عَطَاءِ بن السَّائِب عَن ابن ابن ابن او نان كہتے ہيں: ميں نے علقمہ كو دو ہزار درہم ادھار دیے، جب ادائیگی کا وقت آیا تو میں نے کہا: میرا قرض ادا کرو، انہوں نے کہا: مجھے آئندہ سال تک مہلت دو، کیکن میں نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، پس میں نے اس سے لے لیے، پھر میں اس کے باس بعد میں آیا، انھوں نے کہا: تو تو میرے ساتھ چمٹ ہی گیا ہے اور تو نے مجھے روک دیا ہے، میں نے کہا: جی ہاں، اور پیتمہارا اپناعمل ہی ہے، انھوں نے کہا: میرا کیا معالمہ ہے؟ میں نے کہا: تم نے مجھے بیصدیث بیان کی تھی كدسيدنا عبدالله بن مسعود رظافية سے مروى ہے كه نبي كريم مُصَالِينَ نِي فرمايا "بيتك ادهار نصف صدقه كے قائم مقام ہوتا ہے۔" انھوں نے کہا: جی بال، بات ایسے ہی ہے، پھر انھوں نے کہا: تو پھراب لے لے۔

سیدنا عبداللہ بنعمر فالٹیئر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے میٹیا

(٢٠٠٨) عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى

(۲۰۰۷) تخریج: اسناده حسن۔ أخرجه ابن ماجه: ۲٤۳۰ (انظر: ۳۹۱۱)

(٦٠٠٨) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف زيد العمي، ثم هو منقطع، زيد روايته عن الصحابة مرسلة. أخرجه ابو يعلى: ١٣ ٥٥ (انظر: ٤٧٤٩)

**فواند**: ...... آسانی ہے مرادیہ ہے کہ وہ سارا یا بعض قر ضہ معاف کر دے، یا اس کو پچھ دنوں تک مہلت دے دے، یا اس کی ادائیگی پرمقروض کی مدد کرے۔

سدا کر ہے۔''

سیدنامسلمہ بن مخلد رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا: ''جو دنیا میں مسلمان کی عیب بوشی کرے گا، الله تعالی دنیا و آخرت میں اس کی عیب بوشی کرے گا، جومصیبت زدہ کو نجات دلائے گا، الله تعالی اسے قیامت کے مصائب سے ایک مصیبت سے آزاد کرے گااور جوشخص اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا۔''

(٦٠٠٩) ـ عَنْ مَسْلَمَة بْنِ مُخَلَّدِ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: ((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ نَجْى عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ نَجْى مَحْرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْفَهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْفَهُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْفَهُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْفَهَيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ عَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهَ عَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهَ عَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ عَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَامِهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْوِي عَامِيْهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْع

احمد: ٤٧٤٩)

فواند: ..... قرضه دینافضل عل ب،آپ مظامل نے اس کوصدقه قرار دیا ہے، مزیدایک مدیث بیب:

<sup>(</sup>٦٠٠٩) حديث صحيح أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ١٠٦٧، وفي "الاوسط": ١٦٩٨ (انظر:١٦٩٥٩)

Q. JUL 17 ) \$ \$ \$ (146) (5 \$ \$ 6 - CHE HALL) \$ \$ \$ بَابُ مَاجَاءَ فِي حُسُنِ الْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِيُ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْمَدِيُنِ لِلدَّائِنِ وَ تَوُفِيَتِهِ بِأَكُثُرَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ

ا چھے انداز میں قرض کی ادائیگی اور اس کا مطالبہ کرنے ، قرض دار کی قرض خواہ کے لیے دعا کرنے اور لیے ہوئے قرض سے زیادہ مقدار دے دینے کے مستحب ہونے کا بیان

> (٦٠١٠) عَنْ إِنْسُ اهِيْمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي رَبِيْعَةَ الْمَحْزُوْمِي عَنْ اَبِيْهِ غَزَا حُنَيْنًا ثَلاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَضَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّامَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ )) (مسند احمد: ١٦٥٢٣)

سیدنا عبدالله بن ابی رہیمہ زیافیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطَ وَيَا نِهِ عَزِوهُ حَنين كِ موقع پراس تيمي يا ڇاليس هزار عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي السَّسَلَفَ مِنْهُ حِيْنَ درہم قرض لیا، جب آب مطاع فَرْوه سے واپس تشریف لائے تو اس کو قرضہ اداکیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا: "الله تعالی آب کے اہل اور مال میں برکت دے، ادھار کا صلہ یمی ہے کہ اسے پورا بورا واپس کیا جائے اور اس کی تعریف کر کے شکریہ ادا كما حائے۔"

فوائد: ..... قرض کی ادائیگی کے وقت قرض خواہ کاشکریدادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہے۔ سیدنا ابو ہریرہ واللہ ملے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملے والے فرمایا: '' بنواسرائیل کے ایک آ دمی نے کسی سے ایک ہزار دینار ادھار لینے کا سوال کیا۔ اس نے کہا: کوئی گواہ لاؤ، جسے میں تجھ ير گواه بنا سكوں \_ اس نے كہا: الله ہى بطورٍ گواہ كافى ہے ـ اس نے کہا: تو پھر کوئی گفیل لاؤ۔ اس نے کہا: اللہ ہی بطور کفیل کافی ے۔اس نے کہا: تونے سے کہا ہے۔ پس اس نے اے ایک مقررہ وقت تک ایک ہزار دینار قرضہ دے دیا۔ وہ آ دمی سمندر کی طرف روانه ہو گیا اور اپنی ضرورت بوری کی۔ جب مقررہ وقت آ بہجاتو اس نے کوئی سواری تلاش کی، لیکن نہ ل سکی ۔ سو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں کھدائی کر کے ایک ہزار دینار رکہ دیا اوران کے مالک کی طرف ایک خط لکھا اور (لوہے وغیرہ کے ذریعے اس سوراخ کو ) بند کر دیا ، پھر وہ لکڑی لے کرسمندر

(٦٠١١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَينِيْ إِسْرَائِيْلَ سَالَ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَار ، فَـقَـالَ لَهُ: إِنَّتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ: كَفْي بِاللَّهِ شَهِيْدًا لَوَالَ: فَأَيْنِي بِكَفِيْلِ قَالَ: كَفْي بِاللَّهِ كَفِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ ـ قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ ٱلْفَ دِيْنَارِ إِلَى أَجُل مُسَمِّي، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، وَقَضٰي حَاجَتَهُ وَجَاءَ الْآجِلُ الَّذِي أَجَّلَ لَهُ، فَطَلَبَ مَرْكَبًا، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا ٱلْفَ دِيْنَارِ ، وَكَتَبَ صَحِيْفَةً إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها،

(٦٠١٠) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٢٤، والنسائي: ٧/ ٣١٤ (انظر: ١٦٤١٠) (٢٠١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٣ (انظر: ٨٥٨٧)

Q4 JUL 07 ) 147 (6 - CHE HILL) 159

شُمَّ اَتْى بِهَا الْبَحْرَ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ اَنِي اسْتَسْلَفْتُ مِنْ فُلان اَلْفَ دِيْنَادِ فَسَالَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: فَسَالَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ وَجَهِدْتُ اَنْ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ وَجَهِدْتُ اَنْ اَحِدَ مَرْكَبًا اَبْعَثُ اللَّهِ بِحَقِّهِ، فَلَمْ اَجِدْ، وَالِّنِي اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَرَمٰى بِهَا فِي الْبَحْرِ! وَإِنِي كَانَ اَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَقْدُمُ بِمَالِه، فَإِذَا هُو بِالْخَشْبَةِ الَّتِيْ مَرْكَبًا يَقْدُمُ بِمَالِه، فَإِذَا هُو بِالْخَشْبَةِ الَّتِيْ وَجَدَ الْمَالُ، فَا خَذَهَا حَطَبًا، فَلَمَّا كَسَرَ هَا وَجَدَ الْمَالُ وَالصَّحِيْفَةَ، فَا خَذَهَا، فَلَمَّا وَجَدَ الْمَالُ وَالصَّحِيْفَةَ، فَا خَذَهَا، فَلَمَّا وَجَدَ الْمَالُ وَالصَّحِيْفَةَ، فَا خَذَهَا، فَلَمَا وَجَدَ اللَّهُ الْذِيْ لَمْ اَجِدْ مَرْكَبًا يَعْدُمُ اللَّهُ اللَّذِيْ لَمْ اَجِدْ مَرْكَبًا وَالصَّحِيْفَةَ، فَانْصَرَفَ بِالْآلِفِ يَخْرُبُ مُ الْخَشْبَةِ وَ فَانْصَرَفَ بِالْآلِفِ رَاشِدًا وَ) (مسند احمد: ٢٥٥٨)

كے ياس ما اور كہا: اے الله! توجانتا بكريس نے فلال آدى سے ایک ہزار وینا ادھار لیا تھا، جب اس نے مجھ سے شاہد اور کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ ہی بطور کفیل کافی ہے۔ وہ (تیری کفالت یر) راضی ہو گیا تھا اور اب میں نے سواری تلاش تو کی تا که اس کا حق اس تک پہنچا دول، لیکن سواری نہیں مل رہی۔اب میں اس مال کو تیرے سیر د کرتا ہوں۔ مچراس نے وہ لکڑی سمندر میں مچینک دی۔ اُدھرادھار دینے والا آ دمی اس غرض سے نکلا کہ شاید (کوئی سوار) کسی سواری بر سوار ہوکر (میرا قرضہ چکانے کے لیے) میرا مال لے کرآ رہا ہو۔ اچانک (اسے سمندر کے کنارے یر) ایک لکڑی نظر آئی جس میں اس کا مال تھا۔ اس نے ایندھن کا کام لینے کے لیے وه ککڑی اٹھالی، جب اسے توڑا تو اسے مال اور خط موصول ہوا، اس نے وہ لے لیا۔ بعد میں قرضہ لینے والا آ دمی (ایک ہزار وینار لے کر) خود بھی پہنچ گیا اور کہا: مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی تھی (لہٰذا اب یہ قرضہ چکانے آیا ہوں)۔ قرضہ دینے والے نے کہا: الله تعالى نے مجھ تك وہ چيز پہنچا دى، جو تو نے لكرى میں بھیجی تھی ۔ سووہ کا میاب ہو کر واپس ملیٹ گیا۔''

فوائد: ..... قرض کی ادائیگی کا معاملہ تو واضح طور پر ثابت ہور ہا ہے، اس نئتے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب آ دی
الله تعالی کو حقیقی گواہ اور کفیل تسلیم کر لیتا ہے تو الله تعالی اپنی شان کے مطابق اس آ دی کو صلہ دیتے ہیں، غور کریں کہ الله
تعالی نے اس لکڑی کو متعلقہ بندے تک کیے پہنچایا۔ لیکن جب اس بندے نے دیکھا کہ اس نے الله تعالی پر بھروسہ کر کے
رقم تو بھیج دی ہے، لیکن شرعی قوانین کے مطابق اس نے حق ادانہیں کیا، اس لیے وہ قرض خواہ کے پاس پہنچا، لیکن اس
نے صدق وامانت کا ثبوت دیتے ہوئے لکڑی کے مل جانے کا اقرار کیا۔ سبحان الله وکئی الله وکیلا۔

(٦٠١٢) - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: سيدنا عرباض بن ساريه بْنَاتْوْ سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں:
بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ الْحَارِ الْفَا اللَّهِ الْحَارِ الْمَا أَنْدَتُهُ أَتَقَاضًا مِن اس كى قيمت كا تقاضا كرنے كے ليے آپ سُلَيَوْنْ كَا تَقاضا كرنے كے ليے آپ سُلَيَوْنْ كَا فَاضا كرنے كے ليے آپ سُلَيَوْنْ كے فَالَدُهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِقْضِنِيْ ثَمْنَ بَكُرِيْ، مِين اس كى قيمت كا تقاضا كرنے كے ليے آپ سُلَيَوْنْ كے

(٦٠١٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٩١، وابن ماجه: ٢٢٨٦ (انظر: ١٧١٤٩)

27 JUZI 148 (6- CHEVEN 148) (6- CHEVEN 148) (148) (6- CHEVEN 148) (148)

فقَالَ: ((أَجَلْ، لا أَقْضِيكُهَا إِلَّا نَجِيبَةً ـ)) قَالَ: فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، قَالَ: وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِقْضِنِي بَكْرِي فَأُعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَمَلًا قَدْ أَسَنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هٰذَا خَيْرٌ مِنْ بَكُرى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً ـ)) (مسنداحمد: ١٧٢٧٩)

یاس آیا تو کہا: اے اللہ کے رسول! میرے اون کی قیت ادا كيجيَّ، آب مِنْ اللَّهُ أَرْماليا: "لان ضرور، للكه ميس تخفي عطا نہیں کروں گا، گراس سے عمدہ اونٹ۔'' پھر آپ مشکھ آپنے نے مجھے میرا قرض چکایا اور اچھی ادائیگی کی ، اننے میں ایک بذو آیا اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے اونٹ کی قیمت ادا كرو-آب مطيح الله في ال كو برا اونث عطا كيا، اس في كها: اے اللہ کے رسول! میراونٹ تو میرے اونٹ سے بہتر ہے، آب مطاع الله نفرايا: "وو محف قوم كا بهترين فرد ب، جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہے۔''

> (٦٠١٣) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ لِيْ عَلَى النَّبِي عِلَيُّ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (مسنداحمد: ١٤٢٨٤)

سیدنا جابر بن عبدالله وفاتن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: می كريم طِنْفَوَيْنِ كَ ذمه ميراقرض تقاءآب طِنْفَوَيْنَ في وه مجھادا کیا اور زیاده بھی دیا۔

فواند: ..... قرضه اس لالح میں دینا درست نہیں ہے کہ ادائیگی کے وقت اس سے بہتر چیز ل جائے گی ، البتہ قرض دارا بن طرف ہے بہتر انداز میں ادائیگی کرسکتا ہے، بہر حال قرض خواہ کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قتم کی حرص رکھے۔ سیدنا ابورافع بنائیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافق نے ایک آدمی سے ادھار اونٹ لیا تھا، جب آپ مشکھ آپنے کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ ملے آئے نے فرمایا: '' اِس کواس کااونٹ دے دو۔ "صحابہ نے کہا: اب تو ہمارے پاس جار دانتوں والا (چھ سال عمر والا) جواس کے اونٹ ہے اچھا اور بہتر اونٹ ہے، آپ من المنظمة نا فرمايا: ' وى إس كود يدو، كيونكه لوكول ميس بهترين آدمی وہی ہے، جواجھطریقے سے قرض کی ادائیگی کرتا ہے۔" سیدنا ابوہررہ وہاللہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم

و ایک اون کے قرض کی ادائیگی کامطالبہ کردیا اور

(٦٠١٤) عَسنُ آبِسي رَافِع أَنَّ النَّبِسَ ﷺ إِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا فَأَتَتُهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِل الصَّدْقَةِ ، فَقَالَ: ((أَعْطُوْهُ)) فَقَالُوْ ا: لا نَجِدُ لَهُ إِلَّا رَبَاعِيًّا خِيَارًا، قَالَ: ((أَعْطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ـ)) (مسند احمد: ۲۷۷۲۳)

(٦٠١٥) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ (وَفِيْ لَفْظِ: يَتَقَاضَى

<sup>(</sup>٦٠١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٩٤، ٢٣٩٤، ٢٦٠٣، ومسلم: ٧١٥ (انظر: ١٤٢٣٥)

<sup>(</sup>٢٠١٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٠٠ (انظر: ٢٧١٨١)

<sup>(</sup>٦٠١٥) أخرجه البخاري: ٢٣٩٠، ٢٣٩٠، ٢٤٠١، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩، ومسلم: ١٦٠١(انظر: ٩٣٩٠)

(149) (149) (6- E) (149) (6- E) (149) (6- E) (149) (149) (6- E) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (149) (1

سخت روبہ اختیار کیا، صحابہ کرام ڈی انتیا نے اس کے ساتھ کوئی کاروائی کرنے کا ارادہ کیا،لیکن آپ مشاکز نے فرمایا: ''اہے چھوڑ دو،جس نے حق لیناہوتاہے، وہ باتیں کرتا ہے۔''مچرآب مِشْ مِنْ إِنَّ نِي مَايا: "أيك اونث خريد كراس كوادا كرو." صحابه نے کہا:اس کے اونٹ سے بہتر عمر والا اونٹ ہی میسر آ رہا ہے، آپ مشیور نے فرمایا: ''وہی خرید کر دے دو، بے شک بہتر وہی ہے، جوقرض کی ادائیگی اچھے انداز میں کرتاہے۔' ویہاتی نے کہا: آپ نے مجھے میرے حق سے زیادہ ویا ہے، اللہ تعالی بھی آپ کو زبادہ دے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''تم میں سے بہتر وہ ہے، جو بہتر طور پر قرض ادا کرتا ہے۔''

النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهُ عِيْدًا) فَأَغْلُظُ لَهُ، قَالَ: فَهُمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِب الْهَ حَقّ مَقَالًا \_) قَالَ: ((اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (وَفِي لَفْظِ: اِلْتَوسُو اللَّهُ مِثْلَ سِنْ بَعِيْرِهِ) - )) قَالُوا: لا نَبجدُ إِلَّا سِنًّا أَفْهِضَلَ مِنْ سِنَّهِ ، قَالَ: ((فَاشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ـ)) (زَادَ فِي روَايَةٍ) قَـالَ الْآعُرَاسِيُّ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَ الْ اللهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: ((إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً . )) (مسند احمد: ٩٣٧٩)

**فواند**: ..... به حدیث نبی کریم م<u>نت آن</u> کے صبر وخل ، انصاف بسندی اور قرض کی حسن ادائیگی پر ولالت کرتی ہے۔ قرضہ اس لالچ میں وینا درست نہیں ہے کہ ادائیگی کے وقت اس سے بہتر چیز دی جائے گی ، البتہ قرض دار اپنی طرف ہے بہتر انداز میں اوائیگی کرسکتا ہے، بہر حال قرض خواہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قتم کی حرص رکھے۔

(٦٠١٦) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْر و قَالَ: سيدنا عبدالله بن عمر و ذات ہے روایت ہے کہ رسول مشخط آنے نے فربایا: ''ایک آ دمی اس بناء پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ ادائیگی کے وقت اور تقاضا کرتے دقت نرمی (اور فزاخ دلی)

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَخَلَ رَجُلُ الْجَنَّةَ بسَمَاحَتِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًّا)) (مسند

فوائد: ..... حدیث نبر (۵۷۸۸) میں اس قسم کی حدیث گزر چکی ہے، معمولات میں نرمی اختیار کرنا، بیکو کی چند دنوں کا کھیل نہیں ہے، اس صفت سے متصف ہونے کے لیے خاصا تکلف کرنا پڑتا ہے اور اینے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا پڑتا ہے کہ ہرتتم کے قول وقعل سے پہلے اپنے آپ کوسو چنے کا موقع ویا جائے۔

ہے کام لیتا تھا۔"

بَابُ الْتَحُذِيُرِ مِنَ الدَّيُنِ وَجَوَازِهِ لِلْحَاجَةِ وَمَا جَاءَ فِي اِسْتِدَانَةِ النَّبِيُّ٧ قرض سے مخاط رہنے، بوقت ضرورت اس کے جائز ہونے اور نبی کریم مطیع کیا کے قرض کینے کا بیان (٦٠١٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ أَنَّهُ سيدنا عقبه بن عام فِل الله على الله الله سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ لِأَصْحَابِهِ: فَيُعَلِمُ فَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲۰۱٦) تخریج: اسناده حسن (انظر: ٦٩٦٣)

<sup>(</sup>٦٠١٧) اسناده حسن ـ أخرجه ابويعلي: ١٧٣٩ ، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ٩٠٦ (انظر: ١٧٤٠٧) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

((لا تُخِيْفُوا أَنْفُسَكُم، أَوْ قَالَ: الأَنْفُسَ ـ)) نہ کر دیا کرو۔'' کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون می چز فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا نُخِيْفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: ((الدُّينَ-)) (مسند احمد: ١٧٥٤٢) (٦٠١٨) ـ (وَعِنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: ((لا تُخِيْفُوا أَنْفُسَكُمْ

ہمیں خوف وہراس میں مبتلا کر علق ہے؟ آپ مطفی آیا نے فرمایا:''قرض\_''

نفول کوخوف میں مبتلا نہ کر دیا کرو۔'' لوگوں نے کہا: اے اللہ كرسول! وه كيد؟ آب مطفي تنا فرمايا:" قرض لركر"

قَالَ: ((الدُّيْنُ-)) (مسند احمد: ١٧٤٥٣)

بَعْدَ أَمْنِهَا)) قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّه!؟

**فواند**: ..... کوئی مانے نہ مانے ،قرضدارآ دمی کا امن تباہ ہو جاتا ہے،عجیب قتم کی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرضہ وصول کرنے کے لیے کتنے پارڈ بیلنے بڑتے ہیں، وقت برادائیگی نہ کرسکنے کی صورت میں تو ہین آمیز با تیں سننا یرتی ہیں اور الی صورت میں آ دمی اینے قرض خواہ سے چھپنا شروع کر دیتا ہے بفس کو بعزت کلمات سننے کی عادت ہو جاتی ہے اور بسا اوقات تو بھری مجلس میں غیرت وحمیت کو کھونا پڑتا ہے، اس پرمتنزادیہ کہ وعدہ خلافی کرنے اور حجوث بولنے کی وجہ سے معاشرے میں اس کی ساخت کو بری طرح نقصان پنچتا ہے۔ ان ہی مصائب کو آپ مطبع مَلِيَاً نے خوف ہےتعبیر کیا ہے۔

> (٦٠١٩) ـ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ يَفُولُ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ بِالدِّيْنَارِ وَلا بِالدِّرْهَمِ، وَلْكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيْئَاتُ.)) (مسند

سیدنا عبدالله بن عمر خالفیہ سے روایت ہے کہ رسول الله من اللہ م نے فرمایا: ''جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ مقروض ہو (تو وہ د کھے لے کہ) وہاں دینار ودرہم تو نہیں ہوں گے، بلکہ نیکیوں اور بدیوں کا تادلہ ہوگا۔'' (مسند احمد: ٥٣٨٥)

فواند: ..... حشر والے دن قرض خواہ ، قرضدار کی نکیاں لے کریا اپنی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال کرراضی ہوگا، جبکہ اس مقام پرسب سے زیادہ ضرورت نیکیوں کی زیادتی اور برائیوں کی کمی کی ہوگی۔

(٦٠٢٠) ـ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ((أَعَوْ ذُباللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ - )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ

سیدنا ابوسعید خدری فاتنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتظم اللہ یہ دعا کرتے تھے:''میں کفر اور قرض سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں۔'' ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا قرض، کفر

<sup>(</sup>٦٠١٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٠١٩) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٧، والبيهقي: ٦/ ٨٢ (انظر: ٥٣٨٥)

<sup>(</sup>٦٠٢٠) تخريج: اسناده ضعيف، دراج ابو السمح في روايته عن ابي الهيثم ضعيف\_ أخرجه النسائي: ٨/ ۲۶۲ (انظر: ۱۳۳۳

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الله إلى الله الله المن الكفر؟ فقال رسُولْ عبد الربي؟ آب النظيمة في المال الله الله الله الله الله المالية الم

سیدناانس بن ما لک فائن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مِشْنَدِ نے بجھے صلیق نصرانی کے پاس بھیجا تا کہ وہ آسانی تک آپ مِشْنَدِ نے کی طرف کچھ کپڑے بھیج دے، پس میں اس کے پاس آیا اور کہا: رسول مِشْنَدِ نے نے بچھے تیری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم آسانی تک آپ مِشْنَدِ نے کچھے تیری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم آسانی تک آپ مِشْنَدِ نے کی طرف کچھ کپڑے بھیج دو، لیکن اس نے (طعن کرتے ہوئے) کہا: آسانی کیا ہوتی ہے اللہ کی قتم! محمد مِشْنَدِ نے کہا: آسانی کیا ہوتی ہے اللہ کی قتم! محمد میشن کی اور نہی کریم ہے نہ اور یہ کب ہوتی ہے؟ اللہ کی قتم! محمد میشن کی اور نہی کریم ہے نہ اون سے بہتر میں اس سے بہتر میں میں سب سے بہتر میں کرنے والا ہوں، (لیکن یاد رکھو کہ) اگر کوئی آدمی مختلف مُکروں سے بنا ہوا کپڑا بہن لے تو بیاس کے لیے اس مختلف مُکروں سے بنا ہوا کپڑا بہن لے تو بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی امانت کی وجہ سے کوئی ایک چیز حاصل کے باس نہ ہو۔''

فواند: ..... حدیث مبارکہ کے آخری ہے کامفہوم یہ ہے کہ بندے کو کم ہے کم چیزوں پر گزارا کر لینا چاہیے،
لیکن اپنی امانت کے سہارے قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد میں حالات ساتھ نہ دیں اور قرض کی ادائیگی
لیٹ ہو جائے یا موت ہی موقع نہ دے، پہلی صورت میں صفت ِ امانت متاکز ہوگی اور دوسری صورت میں آخرت کا معالمہ
خصرے میں برخ جائے گا۔

(٦٠٢٢) - عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى ثَوْبَانِ عُمَانِيَّانِ أَوْ قَطَرِيَّانِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ هٰذَيْنَ

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: رسول طفی این نے دو عمانی یا قطری کیڑے زیب تن کئے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ یددو کیڑے تو موٹے ہیں، جب آپ کوان میں

<sup>(</sup>٦٠٢١) تخريج: اسناده ضعيف، ابوسلمة صاحب الطعام وجابر بن يزيد لايعرفان ـ أخرجه الطبراني في "الأوسط": ١٤٩٩، والبزار: ١٣٠٥ (انظر: ١٣٥٥٩)

<sup>(</sup>۲۰۲۲) اسناده صحیح علی شرط البخاری ـ أخرجه الترمذی: ۱۲۱۳ ، والنسائی: ۷/ ۲۹۲ (انظر: ۲۵۱٤۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ゲレングラ こうりょう (152) (50) (6 - さいきょうけん) (152) (6 - さいきょうけん) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (1

پیینہ آتا ہے تو یہ وزنی ہوجاتے ہیں، فلاں تاجر کے ہاں ایک قتم کے کیڑے آئے ہیں، اگر آپ اس کی طرف پیغام بھیج دیں کہ وہ آسانی تک دو کیڑے آپ کو فروخت کردے۔ جب آپ مشكرة نے اس كو پيغام بھيجاتواس نے كہا: ميں جانا موں ك محمد ( مِشْخَالِمَةُ ) كيا حابها ب، وه مير ، كيثر ، ير قبضه كرنا جا ہتا ہے، یعنی وہ اس کے عوض میں میرے ورہم ادانہیں کرے كا، جب يه بات رسول الله من و كومعلوم موكى تو آب من وا نے فرمایا: " یقینا وہ جموث بول رہا ہے، بدلوگ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ الله تعالی سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ سچا اورسب سے زیادہ امانت کوادا کرنے والا ہوں۔''

ثَوْبَان غَلِيْظَان تَرْشَحُ فِيْهِمَا فَيَثْقُلان عَلَيْكَ وَإِنَّ فُلانًا جَاءَهُ بَرٌّ فَابْعَثْ إِلَيْهِ يَبِيعُكَ تَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ مَايُرِيْدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبِي أَى لا يُعْطِينِي دَرَاهِمِي، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللُّهِ عِنهُ ، قَالَ شُعْبَةُ: أَرَاهُ قَالَ: ((قَدْ كَذَبَ، لَقَدْ عَرَفُوْ أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ - )) أَوْ قَالَ: ((أَصْنَدَقُهُمْ حَدِيثًا وَآدَاهُمْ لِلْلاَمَانَةِ ـ )) (مسند احمد: ٢٥٦٥٦)

فسوانسد: سان احادیث سے ہمیں بیبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم مطافقات اپنی ذات پر کیے گئے اعتر اضات كا جواب كيے ديتے تھے، اس معالم ميں انسان كوانتہائي فنہيم اور حكيم ہونا چاہيے، بيكوئي قانون وضابط نہيں ہے کہ ہراعتراض کے جواب میں لڑائی کی جائے، یا اعتراض پراعتراض کر دیا جائے، یا کسی قتم کی بے صبری کا مظاہرہ کیا

بَابُ التَّشُدِيُدِ عَلَى الْمَدِيُنِ إِذَا لَمُ يُردِ الْوَفَاءَ أَوْ تَهَاوَنَ فِيُهِ وَعَدُم صَلَاةِ الْفَاضِل عَلَى مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ ذَيْنٌ

ادا کیکی کا ارادہ نہ رکھنے والے یا ادا کیگی میں ستی کرنے والے قرض دار مخص کی سخت مذمت اور فاصل آدمی کا فوت ہونے والے مقروض آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان

(٢٠٢٣) - عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا الوبريره وللله عَلَيْنَ ع روايت ب كدرسول الله عَن الله عَل الله عَن الله فرمایا:''جوانسان لوگوں ہے ( قرض وغیرہ کےطوریر ) مال لیتا ہے اور اس کاارادہ واپس ادا کرنے کا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے،لیکن جوانسان لوگوں کا مال اس ارادہ سے لیتا ہے کہ اسے ضائع کر دے تو اللہ تعالی بھی اس کو

عِلَىٰ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُريْدُ أَدَانَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتَّلافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ-)) (مسند احمد: ۸۷۱۸)

تلف کر دیتا ہے۔''

فواند: ..... يدسن نيت كا انجام بكدالله تعالى ادائيگى كي معافى كاسباب كردك، جبكداس معاسل

#### (153) (6 - CH) (153) (6 - CH) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153)

مِن برى نيت بلاكت كاسب بن جاتى ہـ -(٦٠٢٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَجْشِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: مَالِئَي يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: ((الْجَنَّةُ -)) فَلَمَّا وَلَى قَالَ: (( إلَا اللهَ يُنَ سَارَيْني بِهِ جِبْرِيْلُ آنِفًا -)) رمسند إحمد: ١٩٢٨٧)

(٦٠٢٦) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْآكُوعِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِي ﷺ فَأْتِيَ بِجَنازَةٍ فَـقَـالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْن ؟ ـ)) قَالُوْا: لا، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالُوْا: لا، قَالَ: ((نُصَلِّى عَلَيْهِ-)) ثُمَّ أُتِي بِأُخْرَى، فَـقَـالَ: ((هَـلْ تَرَكَ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، ثَلاثَةَ دَنَانِيْرَ ، قَالَ: فَقَالَ بِأُصَابِعِهِ: ((ثَلاثَ كَيَّاتٍ ـ)) قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالَ: ((هَـلْ تَـرَكَ مِـنْ دَيْسن؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالُوْا: لا، قَالَ: ((فَصَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ـ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار (زَادَ فِي روَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ اَبُوْ قَتَاحَةَ): عَلَيَّ دَيْنُهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَصَلِّي عَلَيْهِ - (مسند احمد: ١٦٦٢٤)

سیدنا محمد بن عبدالله بن جحش رفاتین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم منتظ آری الله کے رسول! اگر بین الله کی راه میں قتل ہو جاؤں تو مجھے اس کا کیا صله ملے گا؟ آپ منتظ آری نے فرمایا: "جنت ملے گا۔" پھر جب وہ آدمی جانے لگا تو آپ منتظ آری نے فرمایا: "مگر قرض معاف نہیں ہوگا، ابھی جبریل نے میرے ساتھ سرگوشی کی ہے۔"

سیدناسلمہ بن اکوع وہ گفتہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم مِصْنَعَ إِنْ عَلَيْهِ عَلَى مِيهُا مِوا تَهَا كَدايك جِنازه لا يا كَيا، آب مُشْعَلِيّاً نے یوچھا:'' کیا اس میت نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی نہیں،آپ منتی آیا نے فرمایا: "کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟" لوگوں نے کہا: جی نہیں، پس آپ آب مِشْ وَلِيمَ نِهِ الله عَلَى إرب مِن بوجها: "ال في كجه قرض جھوڑا ہے؟'' انھوں نے کہا: جی نہیں، پھر فرمایا: '' کوئی تركه چورا ہے؟ "انھول نے كہا: جي مال، تين دينار چھوڑ ب میں۔آپ مطابقات نے الگیول پر شارکرتے ہوئے فرمایا: "بیہ آگ کے تین داغ ہیں۔'' پھر تیسرا جنازہ لایا گیا،آپ مُصْرِينًا نے یو چھا: '' بیمقروض تھا؟'' انھوں نے کہا: جی ہال، يه مقروض تقا، آپ مشيئي نے فرمايا: "كوئى تركه بھى چھوڑا ے؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، آپ مشخ مین نے فرمایا: "تو پھر خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔'' بین کرسید نا ابوتیادہ انصاری رہائند نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، پھر نبی کریم مٹھے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

(۲۰۲۶) صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۳/ ۳۷۲، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۹/ ۵۵۷ (انظر: ۱۹۰۷۷) (۲۰۲٦) تخریج: أخرجه بنحوه ومختصرا البخاری: ۲۲۸۹، ۲۲۹۵ (انظر: ۱۶۵۱۰)

فواند: ..... نی کریم مطیح آن نے خودمقروض آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور صحابہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا، اس سے یہ استدلال کرنا درست ہے کہ علاقے کی معروف اہل علم شخصیات کو ان لوگوں کی نمازِ جنازہ میں شرکت نہیں کرنی جا ہے، جن کی نمازِ جنازہ آپ مضیح آنے نہیں پڑھی۔

آپ مضایمتان نے ترکہ کے تین دیناروں کوآگ کے تین داغ کیوں قرار دیا؟

معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اس وعید کا بچ میں کوئی ادر سبب ہوگا، اس کا اظہار صرف دیناروں کی بنا پرنہیں کیا گیا، کیونکہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ میت مال کی اتنی مقدار چھوڑ جانے کی وجہ ہے آگ کا حقدار نہیں تھہرتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ایک طرف تو آپ منظ کا نے ترکہ چھوڑ جانے کی رغبت دلاتے ہوئے سیدنا سعد بن ابی وقاص رفائن کو فرمایا: ''اگر تو (اپنے ترکہ کے ذریعے) اپنے وارثوں کوغی کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتے پھریں۔' (بخاری، مسلم)

ای طرح جب نجدی نے زکوۃ کا مسلمانو آپ مشخطین نے سوال کیا: کیا زکوۃ کے علاوہ بھی میرے مال میں کوئی حق ہے؟ آپ مشخطین نے فرمایا: "نہیں، ہاں اگرتم نفلی طور پرصدقہ کرنا چاہو (تو کر سکتے ہو)۔ "(بخاری، مسلم) اس حدیث کا مطلب سے ہوا کہ مالدار زکوۃ کی ادائیگی کے بعد مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس حالت میں اس کوموت بھی آ سکتی ہے۔

اس قتم کی بہت ساری احادیث ہیں جوزندگی میں مال ودولت جمع کرنے اور صاحبِ مال کے فوت ہونے کے بعد اس کواس کے وارثوں میں تقسیم کردینے پر ولالت کرتی ہیں۔امام بخاری نے اپی صحیح میں ایک باب بی قائم کیا ہے: "بَابُ مَنْ اَدَّیٰ زَکَاتَهُ فَلَیْسَ بِکَنْزِ؛ لِقَوْلِ النَّبِی ﷺ: ((لَیْسَ فِیْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقِ صَدَقَةُ ، ، )) ..... زکوۃ کی اوائیگی کے بعد مال وہ خزانہ نہیں رہتا (جس کی خمت کی گئے ہے) کیونکہ آپ مسلط ایک نے فرمایا: "بانچ وی سے کم غلہ برزکوۃ لا گونہیں ہوتی ....،

اس بحث کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اِس آدمی نے مال سے متعلقہ تقوق کی ادائیگی سیح طور پر نہ کی ہو،
مثل اہل وعیال پرخرج کرنا، ہوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کولباس بہنانا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آدمی مال کے باوجود فقر و
فاقے کا اظہار کرتا ہو، جیسا کہ علقمہ مزنی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں: اہل صفہ، مجد میں رات گزارتے
تھے، ان میں سے ایک آدمی فوت ہوگیا، جب اس کا از ارکھولا گیا تو اس میں سے دو دینار نکلے، جن کو دیکھ کر آپ مشائل کی فرمایا: ''دوداغ ہیں۔'' (مصنف عبد الرزاق: ۱/ ۲۱ / ۹ / ۲۲)

اوراس اختال کا بھی امکان ہے کہ شخص اپنے مال کو بڑھانے کے لیےلوگوں سے سوال کرتا ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم خلاصۂ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو جا ہیے کہ وہ مال سے متعلقہ تمام حقوق ادا کرے اور حلال ذرائع سے مال جمع کرے، وگرنہ وہ اس وعید کامستحق قراریائے گا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں بیان کی گئی وعید کا مطلب میہ ہو کہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کرنا

چاہیے۔ایک دینار میں ساڑھے چار ماشے سونا ہوتا ہے۔ (۲۰۲۷)۔ عَنْ اَبِیْ مُوْسَی الْأَشْعَرِیّ عَن

النَّبِيِّ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَزْوَجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ نَهْ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَهْ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَهْ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَدْعَ لَهُ قَضَاءً -)) (مسند احمد: ١٩٧٢٤) يَمَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان وَاللهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان وَاللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَعْمَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهَا لَهُ عَنْ صُهُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَعْدَ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّه

رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَدَانَ مِنْ رَجُلِ إِذَّانَ مِنْ رَجُلِ إِذَّانَ مِنْ رَجُلِ دَيْنًا وَاللّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَدَانَهُ إِلَيْهِ فَخَرَّهُ بِاللّهِ، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِل، لَفِي اللّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ \_))

(مسند احمد: ۱۹۱٤۰)

(٦٠٢٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْمُ الْمَسْجِدِ جَحْمُ الْجَنَائِرُ وَرَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِرُ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللِّهُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْ

سیدنا ابوموی اشعری و الله سے روایت ہے کہ نبی کریم طفظ آیا نے فرمایا: "الله تعالی کے ہاں (معروف) منهی عنه کبیره گناموں کے بعد سب سے براگناه میہ ہے کہ آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ مقروض ہو اور اس نے اسے پورا کرنے کے لئے ترکیمی نہ چھوڑا ہو۔"

سیدنا صہیب بن سنان فراٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظم نے فر مایا: ''جوآ دی کی دوسر فحض سے قرض لے اور اللہ تعالی اس کے بارے میں جانتا ہو کہ بیادانہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالی کے نام پر دھو کہ دیا اور باطل طریقے سے اس کا مال حاصل کیا، ایسا آ دمی اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔''

<sup>(</sup>۲۰۲۷) اسناده ضعيف لجهالة حال ابي عبد الله القرشي ـ أخرجه ابو داود: ٣٣٤٢ (انظر: ٩٥١٩٥)

<sup>(</sup>۲۰۲۸) اسناده ضعیف لابهام الرجل الراوی عن صهیب. أخرجه ابن ماجه: ۲۶۱۰(انظر: ۱۸۹۳۲)

<sup>(</sup>٦٠٢٩) تخريج: ضعيف بهذه السياقة، ابو كثير مولى محمد بن عبد الله روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقد اختلف عليه فيه أخرجه النسائي: ٧/ ٣١٤ (انظر: ٢٢٤٩٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 27 July 156 6- Chief Hall 186

فرمایا: ''وہ قرض کے بارے تھی، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد مستحقی آبار کوئی اللہ کی راہ میں قتل موجائے، پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہوجائے، پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، بھر زندہ ہو اور اس پر قرض ہو، تو وہ جب تک قرض ادانہیں کرے گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس حقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا

اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِیْ نَزَلَ ؟ قَالَ: ((فِی اللهِ فَلَیْ مَا التَّشْدِیْدُ الَّذِیْ نَرَلَ ؟ قَالَ: ((فِی اللهِ فَلَیْ مَحَمَّدِ بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ مَا دَخَلَ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَقْضِی دَیْنَهُ د)) (مسند احمد: ۲۲۸٦۰)

فواند: ..... آخرت کے لحاظ سے قرض کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اگر کسی اشد ضرورت کی وجہ سے قرض لینا پڑجائے تو پہلی فرصت میں اس کی ادائیگ کی کوشش کرنی جاہیے۔

بَابٌ فِي أَنَّ نَفُسَ الْمَيَّتِ مَحُبُوُسَةٌ عَنِ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ تَرض كَى وجهت ميت كَنْس كو جنت سے روك لينے كابيان

(٦٠٣٠) ـ عَنْ سَمُرَةً بِن جُنْدُب قَالَ: كُنَّا سیدنا سمرہ بن جندب واللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: ((أَهَاهُنَا مِنْ ایک دن ہم نی کریم مطاق آیا کے ساتھ ایک جنازے میں شریک بَنِيْ فُلان أَحَدُّ؟ \_ )) قَالَها ثَلاثًا، فَقَامَ تنے، آپ مِنْ اَنْ اَنْ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُن يبال موجو رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ر ہے؟" آپ مصر اللہ نے تمن دفعہ یہ بات دوہرائی، بالآخر الْمَرَّ تَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ تَكُونَ أَجَبْتَنِيْ ؟ أَمَا ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ ملط منظ نے اس سے فرمایا: ''کس چیز إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكَ إِلَّا لِخَيْرِ ، إِنَّ فُلانًا لِرَجُلِ نے تھے پہلی وہ بار جواب دینے سے روکے رکھا، میں نے تیرے مِنْهُمْ مَاتَ، إنَّهُ مَأْسُورٌ (وَفِي لَفْظِ: إِنَّهُ ساتھ بھلائی ہی کرنی تھی ، بات یہ ہے کہتمہارا فلاں آدمی این مَحْبُوسٌ عَنِ الْجَنَّةِ) بِدَيْنِهِ.)) قَالَ: قَالَ: قرضے کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔'' وہ کہتے ہیں: میں نے اس میت کے گھر والوں کواور اس کے لیے غمز دہ ہونے لَـقَـدُ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنَ لَهُ قَضَوْا عَنْهُ والوں کو دیکھا کہ انھوں نے اس کا قرضہ اس طرح ادا کیا کہ کسی حَتَّى مَاجَاءَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ - (مسند چیز کا مطالبہ کرنے والا کوئی شخص بھی باتی نہیں رہا تھا۔'' احمد: ۲۰٤۹٤)

سیدناسمرہ وہ النظامے روایت ہے کہ نبی کریم مططقاتی نے فرمایا:
"ہاتھ جو کچھ لیتاہے، وہ ادائیگی تک اس کے ذھے ہی رہتا
"

(٦٠٣٠) تخريج: حديث صحيح - أخرجه النسائي: ٧/ ٣١٥ (انظر: ٢٠٢٣١)

(٦٠٣١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِي ﷺ: ((عَلَى

الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُودِّيَهُ -)) وَفِي لَفْظِ:

((حَتْنِي تُوَدِّدِي)) (مسند احمد: ٢٠٣٤٦)

<sup>(</sup>۲۰۳۱) حسن لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۳۵۱۱، وابن ماجه: ۲٤۰۰، والترمذی: ۱۲٦٦ (انظر: ۲۰۰۸۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے اور آنے فرمایا: "مؤمن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے، جب تک اس پر قرض باتی رہتا ہے۔"

سیدنا سعد بن اطول رفائی کہتے ہیں: میرابھائی فوت ہو گیا اور تین سو دینا ر تر کہ چھوڑا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچ بھی چھوڑے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ بید دینار ان برخرچ کروں گا، لین رسول اللہ مشے آئے ہے نے جھے فرمایا: '' تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، اس لیے جا اوراس کا قرض اداکر '' پس میں گیااور اس کا سارا قرض اداکر کے پھر آپ مشے آئے ہے ہیں تی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے مسائی کا تمام قرض چکا دیا ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ دودیناروں کا دعوی کرتی ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ دودیناروں کا دعوی کرتی ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ تی میں گیائی کرتی ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ دودیناروں کا دعوی کرتی ہے، البتہ ایک عورت کی کہ کہ دیا ہے۔ '' دودیناروں کا دعوی کرتی ہے، ایک دیا ہے۔ '' دیا ہے۔ 'کین اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، دودیناروں کا دعوی کرتی ہے۔ ''

(۲۰۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ - )) (مسند احمد: ۱۰۱۹) عَلَيْهِ دَيْنٌ - )) (مسند احمد: ۱۰۱۹) عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطُولِ قَالَ: مَاتَ اَحِیْ وَتَرَكَ صَعْارًا، وَتَرَكَ صِعْارًا، أَخِیْ وَتَرَكَ صِعْارًا، أَخِیْ وَتَرَكَ صِعْارًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْ فِقَ عَلَيْهِم، فَقَالَ لِی رَسُولُ اللهِ فَلَا أَمْ اللهِ عَنْهُ لَهُ مَحْبُوسٌ بِدَیْنِهِ فَارُدُتُ أَنْ أَنْ فَقَ عَلَيْهِم، فَقَالَ لِی رَسُولُ اللهِ فَلَا أَمْ اللهِ عَنْهُ لَهُ مَحْبُوسٌ بِدَیْنِهِ فَاذَهَبْ فَا أَنْ أَنْ فَا فَصْ عَنْهُ وَلَمْ يَنْقَ اللهِ وَسُولُ فَاذَهَبْ فَا اللهِ الْمَرَاقَةُ فَا اللهِ الْمَرَاقَةُ اللهُ الْمَرَاقَةُ اللهِ الْمَرَاقَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَابُ نَسْخِ تَرُكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَقروض آدمی كى نماز جنازه ادانه كرنے كے حكم كامنوخ مونا

 (٦٠٣٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ قِلْ لا يُصَلِّى عَلَى رَجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتِى بِمَيْتِ فَسَأَلَ: ((هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتِى بِمَيْتِ فَسَأَلَ: ((هَلُ عَلَيْهِ دَيْنَ ارَانَ ، قَالَ: دَيْنٌ ؟)) قَسَالُوْا: نَعَمْ ، دِيْنَارَانَ ، قَالَ: ((صَلُوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ -)) فَقَالَ أَبُوْقَتَادَةَ: هُمَا عَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ! فصَلّى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَشَاعَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ قَالَ: ((أَنَا فَتَنَحَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُوْلِهِ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِ مُوْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْلَى بِكُلِ مُوْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا

<sup>(</sup>۲۰۳۲) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابن ماجه: ۲٤۱۳ (انظر: ۱۰۱۵٦)

<sup>(</sup>٦٠٣٣) تخريج: صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٣٣ (انظر: ١٧٢٢٧)

<sup>(</sup>٢٠٤٤) اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ٣٣٤٣، والنسائي: ٤/ ٦٥ (انظر: ١٤١٥٩)

ترض کے سائل کھی 

احمد: ١٤٢٠٦)

فَعَلَتَ وَمَنْ تَدَكَ مَالًا فَلُورَ ثَيتِهِ . )) (مسند کے دروازے کھولے تو آپ مِشْتَوَیِّمْ نے فرمایا: ''میں ہرمؤمن کے اس کی جان ہے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے اب جو قرض چھوڑ کرمرے گا، اس کی ادائیگی میرے ذھے ہو گی اورجو مال چھوڑ کرم ہےگا، وہ اس کے ورثاء کا ہوگا۔''

> (٦٠٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُول صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟)) فَإِنْ قَالُواْ: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ لَهُ وَفَاءُ ؟ بـ )) فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ -)) فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ فُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ-)) (مسند احمد: ٧٨٨٦)

سدنا ابو ہررہ خالفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مشاہرہ جب کی جنازہ میں شرکت کرتے تو یو چھتے: ''تمہارے اس ساتھی يركوني قرض تونهيس بي؟ "اگرلوگ كيته: جي مال بيء تو پير آب مطاور الرف كاس فرض بوراكر في كي ال کھ مال بھی چھوڑ اے؟" اگرلوگ کہتے کہ جی ہاں تو آپ مِشْ وَإِنَّ اس كَي نماز جنازه برُها دیتے اور اگر لوگ کہتے كه اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو آ ب مطاع آنے فرماتے: "خود اینے ساتھی برنماز بڑھ لو۔' پھر جب اللہ تعالی نے آپ مطاق آ کے لئے فتو حات کے دروازے کھول دیئے تو آپ مشکھیا نے فر مایا: ''میں ایمانداروں کی جانوں ہے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، اس لیے جوقرض چھوڑ کر مرے گا، اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی ادر جو مال جھوڑ کرم ہے گا، وہ اس کے درثاء کا ہوگا۔''

ف واند: ..... اس مدیث سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ جب فتوحات کی دجہ سے آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے تو آب سن المرح ان كا قرضه ادا مقروض صحاب كي ادائيكي كردية تها، اس طرح ان كا قرضه ادا موجاتا، بس ان كي نماز جنازہ کی ادائیگی کے بارے میں بختی بھی زائل ہو جاتی۔

نمازِ جنازہ کی عدم ادائیگی کامنسوخ ہونا،اس مدیث سے بیاستدلال تونہیں کیا جاسکتا۔ بَابُ تَقُدِيُم الدَّيْنِ عَلَى الُوَصِيَّةِ وَاِسْتِحُقَاقِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانُوُا صِغَارًا قرضے کو وصیت اور ورثاء کے حقوق پر مقدم کرنے کا بیان ، اگر چہ ورثاء چھوٹی عمر والے ہوں (٦٠٣٦) عَنْ عَلِي فَطَالِيَّ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُ سيدناعلى فَالنَّهُ عروايت بوه كمتم بين كمتم بيآيت برصح

<sup>(</sup>٦٠٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٣١، ومسلم: ١٦١٩(انظر: ٧٨٩٩) (٦٠٣٦) تحريج: استاده ضعيف لضعف الحارث الاعور ـ أخرجه الترمذي: ٢٠٩٥، ٢١٢٢، وابن ماجه: ۲۷۳۹ (انظر: ۱۲۲۲)

24 July 159 (6- Circle 159) (6- Circle 16)

وْنَ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ وَإِنَّ بَوْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ وَإِنَّ بَوْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ وَإِنَّ بَوْ مِن كَالِمُ وَلِيَّا لِللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

فوائد: ..... یہ روایت تو ضعیف ہے، کین مسئلہ ایسے ہی ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے کہا: علمائے سلف وخلف کا اجماع ہے کہ قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے گا۔ عینی اور علاتی بھائیوں میں قوی القرابہ اول الذکر ہیں، اس لیے جس مسئلہ میں بھائیوں کی بید دوشمیں جمع ہو جا کیں تو عینی بھائی علاتیوں کو مجوب کر دیں گے۔

بَابُ مَایَجُوُزُ بَیْعُهُ فِی الدَّیْنِ وَاِسْتِحْبَابِ وَضُع بَعُضِ الدَّیْنِ عَنِ الْمُعُسِرِ ادھارکی وجہ سے کی چیز کوفروخت کرنے اور تنگدست سے پچھ قرضہ معاف کر دینے کے متحب ہونے کا بیان

> (٦٠٣٧) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلا مَاتَ وَتَرَكَ مُ لَبَّرًا وَدَيْنَا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيْ عُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِ مِاتَةٍ - (مسند احمد: ١٤٩٩٦)

سیدنا جابر بن عبداللہ فاٹنوئا سے روایت ہے کہ ایک آدمی فوت
ہوا اور مد بر غلام اپنے ورثے میں چھوڑا، جبکہ وہ مقروض بھی تھا،
رسول اللہ مشتے آئے آئے لوگوں کو حکم دیا کہ اس غلام کو اس کے
قرض کی ادائیگی میں فروخت کردیں، پس انہوں نے اس کو
آٹھ سودر ہم میں فروخت کیا تھا۔

فدوائد: ..... "مُدرَبِّر" اس غلام کو کہتے ہیں، جس کا آقاا پی زندگی میں یہ کہددیتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اَزاد ہوگا۔

اس روایت کی اصل شکل درج ذیل حدیث میں بیان کی گئی ہے:

سیدنا جابر بن نو سے مروی ہے کہ ایک ابو فدکور نای انصاری آ دی نے اپ غلام کو مدیّر بنا دیا، جبکہ اِس کے علاوہ اس کے پاس کو پاس کو کون آ دی خرید ہے گا، اس کو پاس کو پاس کو کون آ دی خرید ہے گا، اس کو کون آ دی خرید ہے گا، اس کو کون آ دمی خرید ہے گا، اس کو کون آ دمی خرید ہے گا، ان کو کون آ دمی خرید ہے گا، نہ ہوتو وہ سب سے پہلے اپنی ذات پر خرج کرے، اگر زائد مال ہوتو اس کو اس کی قیمت دی اور فر مایا: ''جب کوئی آ دمی فقیر ہوتو وہ سب سے پہلے اپنی ذات پر خرج کرے، اگر زائد مال ہوتو اس کو این اہلے وہ بال پر خرج کرے، اگر ان سے بھی نے جائے تو اپ رشتہ داروں پر خرج کرے اور پھر بھی کوئی مال نے جائے ا

(٦٠٣٧) حديث صحيح دون قوله "مات وترك دينا" وهذا اسناد ضعيف، شريك بن عبد الله النخعي سييء الحفظـ أخرجه بنحوه البخاري:٢٢٣٠، ومسلم: ٩٩٧، لكن دون اللفظة الضعيفة (انظر: ١٤٩٣٤)

توادهرأده خرج كروي-" (صحيح مسلم: ٩٩٧، مسند احمد: ٣٠٥/٣)

سيدنا ابو حدر د اسلمي رفائق سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: ميں نے ایک یہودی کے چاردرہم دیے تھے، وہ نی کریم مطاعداً کے پاس میری شکایت لے کر گیااور کہا: اے محد! (مشنظریم) اس آ دمی نے میرے چار درہم دینے ہیں،لیکن اب بیہ مجھ پر غالب آ گیا ہے، نبی کریم مضافی آن نے سیدنا ابو حدرد فوالنظ سے فرمایا: "اس کواس کا حق ادا کرو۔" انھوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے یاس مخبائش نہیں ہے، آپ سے اللے اے پھر فرمایا: "اس کا حق ادا کرو۔' انھوں نے دوبارہ کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے یاس گنجائش نہیں ہے، میں نے اس یبودی کو بتایا ہے کہ نبی کریم مضطری ہمیں خیبر کی جانب بھیج رے ہیں،اس لیے ہمیں امید ہے کہ مال غنیمت حاصل ہوگا اور میں واپس آ کر قرض اوا کر دول گا، کیکن آپ مشتع مین نے اسے پر حكم ديا اور فرمايا: "اس كاحق اداكر دو-" آپ مشيئية جب کوئی بات تین دفعہ ارشاد فرما دیتے تو اس کے بعد مزید تکرار نہیں کرتے تھے۔سیدنا ابن ابی حدرد زفائٹیڈ بازار گئے،سریرایک پکڑ ی تھی اور چا در کا تہبند باند ھ رکھاتھا، سرے گیڑی اتاری اور آ اس کا تہبند باندھالیا اور چا دراتار لی اورآ کریبودی سے کہا: بیہ عادر جھے سے خریدلو، پس اس نے عارورہم میں سے عادرخریدلی، اتنے میں وہاں ہے ایک بڑھیا کا گز رہوا، اس نے یو چھا: اے صحابی رسول! تحقے کیا ہوگیا ہے؟ انھوں نے اس کوساری بات بتلائی، بوھیا کے پاس ایک جادرتھی، اس نے اس کی بات س کروہ اس کی طرف کھنک دی اور کہا: یہ لیے جا در۔

(٦٠٣٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَخْيِسي عَنْ أَبِيْسِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَذْرَدٍ الْاسْلَمِيّ أَنَّهُ كَانَ لِيَهُوْدِيٌّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدى عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ لِي عَلَى هٰذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((أَعْطِهِ حَقَّهُ-)) قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: ((أَعْطِهِ حَقَّهُ ـ)) قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَّا إِلَى خَيْسَرَ فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيًّا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيْهِ، قَالَ: ((أَعْطِهِ حَقَّهُ ـ)) قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ ثَلاثًا لَمْ يُرَاجِعْ، فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ اَبِيْ حَدْرَدِ اِلِّي السُّوق وَ عَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدَةٍ فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِيهِ ضَاَتَّزَرَ بِهَا وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ فَقَالَ: اشْتَرِ مِنْيَى هٰذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ اللَّرَاهِم ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ ، فَقَالَتْ: مَالَكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللَّهِ؟ فَٱخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: دُونَكَ هٰذَا بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ - رمسند احمد: ١٥٥٧٠)

<sup>(</sup>٦٠٣٨) تـخـريـج: اسـنــاده ضبعيف لانـقـطاعه، محمد بن ابي يحيى الاسلمى لم يدرك ابن ابي حدرد الاسلمي. أخرجه الطبراني في "الصغير" وفي "الاوسط" (انظر: ١٥٤٨٩)

(2) (6 - C) (6

(٦٠٣٩) - عَنْ عَبْدِ السَّدِهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ النَّبِي فَيْ فَى السَّمَسِجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا حَتَّى شَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ وَسَلَّمَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ مِنْ دَيْنِكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَ أَشَارَ مِنْ اللهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ، قَالَ: قَدْ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ، قَالَ: قَدْ فَعَدُلُ الشَّطْرَ، قَالَ: ((قُمْ فَعَدُلُ اللهِ إِقَالَ: ((قُمْ فَعَدُلُ اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ، قَالَ: وَلَا اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ، قَالَ: ((قُمْ فَعَدُلُ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ الله إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ، قَالَ: ((قُمْ فَعَدُلُ اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ الله إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ الله إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ اللهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ الله إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّولُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ المَّارِكِ الْهُ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْمَادِهُ وَالْمُ الْمُ الْهُ الْمُعْرَادِي الْمُعْرِي الْمُعْرَادِي الْمُولُ الله الله الله المُعْرَادُ الْمُعْمَادِي الْمُعْرَادُهُ الْمُعْلَى الْمُلْولُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرِي الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرِي الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَادُهُ أَنْ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْم

فوائد: ..... آپ مُطَعَّقَاتِهُ نے قرض خواہ کو تھم دیا کہ وہ آ دھا قرض معاف کر دے، یہ آپ مُطَعَقَاتِهُ کی رحم دلی کا ثبوت ہے۔

معلوم ہوا کہ امیر اور ذمہ دار قرض خواہ کو کہہ سکتا ہے کہ قرضہ کچھ معاف کر دو۔ قرض خواہ کوبھی امیر کی بات کا لحاظ کر کے شرح صدر کا ثبوت دیتے ہوئے بات کی تنمیل کرنی جاہیے۔ (عبداللّہ رفیق)

سیدنا ابوسعید خدری فرانش سے روایت ہے کہ رسول الله منظا کی آئی ہے ہوا ہے کہ رسول الله منظا کی اس کھل کے عہد مبارک میں ایک آدمی نے کھل خریدا، لیکن اس کھل پرکوئی آفت پڑی، جس کی وجہ سے وہ آدمی بہت زیادہ مقروض ہوگیا، رسول الله منظا کی آئی نے فرمایا: "اس پرصدقہ کرو۔" لوگوں نے صدقہ تو کیا، لیکن اس کی مقدار اس کے قرضے ہے کم ربی، بالآخر آپ منظا کی آئی کے قرض خواہوں سے فرمایا: "جو پی تہمیں بالآخر آپ منظا کی آئی کو لے اوادر اس کے علادہ مزید پی تھی ہیں ہے۔" مل رہا ہے، اُس کو لے اوادر اس کے علادہ مزید پی تھی ہیں ہے۔"

(١٠٤٠) - عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيْبَ رَجْلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فِي ثِمَارِ إِبْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ: ((تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ -)) قَالَ: فَتَصَدَّقَ السَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ -)) (مسند احمد: ١١٣٢٧)

فواند: .... اس مديث كمطابق بهي آپ السي الله الله عن قرض خوامول سے سفارش كى كدوه باتى قرض معاف كر

دیں۔

<sup>(</sup>٦٠٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٨ (انظر: ٢٧١٧٧)

<sup>(</sup>٦٠٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٦ (انظر: ١١٣١٧)

(١٠٤١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سیدنا عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ رفائقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ مقروض آ دی کو روز قیامت بلا کراپ سامنے کھڑا کر کے کہیں گے: اے آ دم کے بیٹے! یہ قرض کیوں لیا تھا؟ تو نے کس لیے لوگوں کے حقوق ضائع کئے تھے؟ وہ آ دی کہ گا: اے میرے پروردگار! تجھے معلوم ہے میں نے یہ قرض کھانے پینے، پہنے اور فضول ضائع کرنے کے لئے نہیں لیا تھا، بلکہ اپ مال کے جل جان مال کے جل جانے یا چوری ہو جانے یا تجارت میں گھاٹا پڑنے کی وجہ سے لیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا: میرے بندے نے بچ کہا ہے، لہذا آج میں اس کی طرف سے میرے بندے نے بچ کہا ہے، لہذا آج میں اس کی طرف سے میرے بندے نے بچ کہا ہے، لہذا آج میں اس کی طرف سے میرا کر آن کو کا زیادہ حق رکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ پکھ میکو کر آن کو کی دوجہ سے اس کی فرا کر آن کو کی بھرا کر اس آ دی کے تر از و کے بلڑنے میں رکھے گے، جس کی اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر بھاری ہو جا کمیں گی، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔''

(٦٠٤٢) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ وَلَكُ تَدَّانُ ، فَقِيْلَ لَهَا: مَا لَكِ وَلِللَّهَ وَلَا اللهِ اللهُ الل

محد بن علی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بڑاٹھ اقرض لیا کرتی تھیں، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا قرض سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مشے آئے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: "جوفض قرض لینے کے بعد اس کوادا کرنے کی نیت رکھے گا، تو اللہ تعالی کی طرف اس کوخصوص مدد حاصل ہوگ۔''پس میں وہ مدد تلاش کر رہی ہوں۔

<sup>(</sup>۲۰٤۱) تخريج: اسناده ضعيف، صدقة بن موسى الدقيقى ضعيف أخرجه البزار: ۱۳۳۲، والطيالسى: ۱۳۲۲ (انظر: ۱۷۰۸)

<sup>(</sup>٦٠٤٢) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٠٩ (انظر: ٢٤٩٩٣)

(٦٠٤٣) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ-)) (مسنداحمد: ٢٥٧٢٦)

(٢٠٤٤) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الْـقَاسِمِ ﷺ: ((مَـنُ كَـانَ عَـلَيْدِ دَيْنٌ هَمَّهُ قَـضَاؤُهُ أَوْهَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللهِ حَارِسُ ـ)) (مسنداحمد: ۲۲۷۱۷)

(٦٠٤٥) ـ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا اسْتَ دَانَتْ دَيْنًا فَقِيْلَ لَهَا: تَسْتَدِينِيْنَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَائُهُ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يُسْتَدِينُ دَيْنًا اللَّهِ ﴿ إِنَّا مِنْ أَحَدِ يَسْتَدِينُ دَيْنًا ا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاثَهُ إِلَّا أَدَّاهُ )) (مسند احمد: ۲۷۳٥۳)

سیدہ عائشہ وفائنی سے روایت ہے کہ رسول الله مشخ اللہ ا فر مایا: ''میری امت میں ہے جس انسان نے قرضہ لیا اور پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ، لیکن ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔''

سیدہ عاکشہ زمانٹنز سے مہمی روایت ہے کدابوالقاسم منظور نے نے فرمایا: ''جس انسان پرقرض ہوادراس کو چکا دینے کا ارادہ رکھتا ہوتو الله تعالی کی طرف ہے اس پرایک بھہبان مقرر ہوگا۔''

زوجه رسول سیدہ میموند دفائن سے مردی ہے کہ انھوں نے قرض لیا، کی نے ان سے کہا: آپ قرض لیتی ہیں، جبکہ آپ میں واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول عطائية كوفرات موئ سنا: "جب كوئى آدى قرض ليتا باور اس کے بارے میں اللہ تعالی بیہ جانتا ہے کہ پیخف ادا کرنا جاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کوادا کروا دیتا ہے۔''

**فواند**: ..... ان احادیث کامفہوم ہیہ ہے کہ جوآ دمی ایسی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے ، جس کے بغیراس کا کوئی چارہ کار نہ ہواور پھراس کی ادائیگی کا سچاعزم رکھتا ہواور پہلی فرصت میں اس ذمدداری سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرنے والا ہے، کیکن اگر وہ پھر بھی قرض ادا نہ کر سکا تو حسن ظن یہی ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن اس کامؤاخذہ نہیں کرے گا اورا گر قرض خواہ نے اپنی زندگی میں اس کومعاف نہ کیا تو الله تعالی اس کواپنی طرف سے راضی کر دے گا۔

(١٠٤٦) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ سيدنا السين الله والله عَنْ الله مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مِنْ اللهِ الل رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهِ ، ﴿ فَ فَرَايا: "جَسَ فَ مَالَ جَمِورُ ا، وه اس ك الله وعيال ك وَمَنْ تَركَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى لِيهِ وَالدرجس في قرض جِمورًا وه الله تعالى اوراس كرسول کے ذیعے ہوگا۔"

رَسُولِهِ-)) (مسند احمد: ١٣٢٨٤)

<sup>(</sup>٦٠٤٣) تـخريج: حـديث صـحيح- أخرجه ابويعلي: ٤٨٣٨ ، والطبراني "في الاوسط": ٩٣٣٤ ، والبيهقي: ٧/ ٢٢ (انظر: ٢٥٢١١)

<sup>(</sup>٢٠٤٤) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٧٧١ (انظر: ٢٦١٨٧)

<sup>(</sup>٦٠٤٥) تخريج: صحيح بشواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٢٨٨ ، والنسائي: ٧/ ٣١٥ (انظر: ٢٦٨١٦)

<sup>(</sup>٦٠٤٦) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابويعلى: ٤٣٤٣ (انظر: ١٣٢٥)

(٦٠٤٧) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیدنا ابو ہریرہ زائشے روایت ہے کہ رسول الله منطقی نے الله على: ((أنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِأَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَركَ مَالًا فَيلِمَوَالِي عَصَبَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ كَلَّا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِادُعٰى لَهُ \_))

(مسند احمد: ۸۹۵۸)

فرمایا: ''میں ایمانداروں کی جانوں سے بھی ان کے قریب ہوں، اس لیے جو محض مال جھوڑے وہ اس کے عزیز وا قارب كے ليے موكااور جوكوئى چھوٹے بيح يا (قرض وغيره) كابوجھ چھوڑ کرفوت ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔''

فواند: ، نی کریم مطاقید کامومنوں کی جانوں ہے بھی قریب ہونا، اس کامفہوم یہ ہے کہ جب آپ مطاقید کی مسلمان کوایک چیز کی طرف بلا رہے ہوں، جبکہ اس کے نفس کا تقاضا کوئی اور ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اینے نفس کے خیال کوترک کر کے رسول الله مضح می کا کے حکم کو مانے ، کیونکہ ای میں دائی نجات ہوگی ، جبکہ ایسی صورت میں نفس کے تقاضے کو بورا کرنے میں ہلاکت ہوگی۔

مسلمانوں کے حکمرانوں کواپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا جاہیے، آپ مضافیق تو فوت ہونے والوں کے قرضے چکا تے اور ان کی اولا د کا سہارا بنتے تھے، اب معاملہ الث ہو چکا ہے، جس حکمران کا داؤ چلتا ہے، وہ اپنی رعایا کے مال ودولت اورقوی خزانے کولوٹنا جا ہتا ہے۔

#### بَابُ فَضُل مَنُ أَنْظَرَ مُعُسِرًا أَوُ وَصَعَ لَهُ

تنكدست كومهلت دين والله ياس كومعاف كردين والله كى فضيلت كابيان

مسحوظہ: .....ہمجس دورے گزررہے ہیں، اس میں لوگوں کے مزاجوں میں انتہائی جلد بازی، عجلت پندی، بے صبری اور ظاہر برتی یائی جارہی ہے، ان بیار یوں کی وجہ سے قرض خواہ کو قرض دار بریخی کرتے ہوئے یا یا گیا ہے اور اب تواس کی ترش مزاجی کی وجہ سے قرض دار نے بھی بولنا شروع کردیا ہے۔

کی کومہلت دینے یا معاف کرنے کے لیے بوے صبر اور دور اندیثی کی ضرورت ہے، ہم یہاں بدگزارش کرنا عاہتے ہے کہ درج ذیل احادیث کا تعلق چند دنوں کی معافی سے نہیں ہے، اگر لوگ الله تعالی کے لیے کسی کو قرض دے کتے ہیں تو دیں، لیکن یہ بھی ذہن نشین کرلیں کم مکن ہے کہ بیآ دمی وعدے پر پورا نہ اترے اور اس چیز کا بھی امکان ہے کہ بیآ دمی زندگی بھراس کا قرض واپس نہ کر سکے،ایسے میں اس کا ردّعمل کیا ہوگا،اگر چ میں اللّٰہ تعالی کا نام رہا تو معاف کر دینا بھی انتہائی آسان لگے گا، لیکن اگریہ نیکی کسی شخص کی وجہ ہے کی گئی تو پھر کامیابی کے ساتھ معاملہ طے کرنا بروا مشکل ہو جائے گا اور بارگاہ ایز دی میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔

ہارے معاشرے کی مصیبت ہے کہ جب ہم بندوں پر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا صلہ بندوں سے لینے کے متمنی ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالی ہے، اس وجہ سے گلے شکوے بھی کرنا پڑتے ہیں ادراحیان بھی جتلانے پڑتے ہیں، نیتجاً جس

<sup>(</sup>٦٠٤٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٤٧٥ (انظر: ٨٦٧٣)

#### ゲレムウラ ) (165) (165) (6- (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1) (1-1 نیکی کی وجہ سے محبت کا سال پیدا ہونا جا ہے تھا، وہ دشمنی اور نفرت کا باعث بن جاتی ہیں۔

مارانظریہ یہ ہے کہ درج ذیل احادیث پر عمل کرنے کے لیے فاصلیجے ہوئے مزاج کی ضرورت ہے، جومزاج جذباتی نه مواور بملے تولو پھر بولو كا عادى مو، جبكه وه روح اسلام كوبھى سجھنے والا مو۔

(١٠٤٨) عَنْ عُنْمَانَ بن عَفَّانَ وَلَا قَالَ: سيدناعثان بن عفان وَلَيْنَ عدروايت ب كدرسول الله مضافياً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((أَظَلَّ اللَّهُ يَعُولُ: (الْطَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ﴿ كَهِ صِ دِن كُونَى اورسايه بَهِي مِوكًا، جوآ دي تكدست كومهلت

أَوْ تَرَكَ لِغَارِمٍ)) (مسند احمد: ٥٣٢) دے گایا چی مجرنے والے کومعاف کروے گا۔"

فواند: ..... لیکن اس باب میں احادیث صححہ کا وجود ملتا ہے، مثلا: سیدنا ابوالیسر فٹائنز سے مروی ہے کہ رسول الله مِسْخَتِيَا نِهِ فرمايا: ((مَسنُ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ-))...... بوقف كمى تكدست كو مہلت دے گایا اس کومعاف کردے گا، الله تعالی اس کواپے سائے میں جگددیں گے۔' (صحبح مسلم: ٣٠٠٦، و اللفظ لابن حبان)

اى طرح سيدنا ابو بريره سے مروى ہے كدرسول الله مطيع في نے فرمايا: ( (مَسْ أَنْسَظَوَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، اَطَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلَّ عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ-)) ..... "جم فخص نے تكدست كومهلت دى یا اس کوسرے سے معاف کر دیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کواینے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس دن کوئی اورساية بين ہوگا۔''

یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ تنگدست کومہلت دینے یا اس کومعاف کر دینے کی وجہ سے حشر کے میدان میں اللہ تعالی کا سارین فعیب ہو جائے ، جبکہ اس میدان میں گرمی بھی آگ برس رہی ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے یر ہوگا۔

ارَ الإِ بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَ قِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَآنَ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ..... 'اورا گرتنگی والا موتوائے آسانی تک مهلت دین جائے اورصدقد کروتو تمہارے لیے بہت بہتر ہے،اگر تم جانتے ہو۔' (سورۂ بفرہ: ۲۸۰)

(٦٠٤٩)۔ عَن ابْن عَبَّاسِ قَـالَ: خَرَجَ سيدنا عبدالله بن عباس فالنفي سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول

(٦٠٤٨) تخريج استاده ضعيف جدا، العباس بن الفضل الانصاري منكر الحديث، قاله البخاري، هشام بن زياد القرشي متروك الحديث، وابوه لينه البخاري، ومحجن مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حيان (انظر: ٥٣٢)

(٦٠٤٩) تخريج: اسناده ضعيف جدا، نوح بن جعونة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقال الذهبي: اجوّز ان يكون نوح بن ابي مريم، اتي بخبر منكر، ثم اشار الي هذا الحديث، واقره ابن حجر، وقد اجمعوا على تكذيبه (انظر: ٣٠١٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### @1 1-Li) 166 6 164 6 - CHENTHE 186

رَسُولُ الله وَ وَ الله وَ ال

الله مطارح کا مرف روانہ ہوئے اور آپ مطابح آنے الله مطابح آنے ابوعبدالرحمٰن الله مطابح آنے دست مبارک سے زمین کی طرف اشارہ کیا، ابوعبدالرحمٰن نے اس طرح کا اشارہ بھی کیا، پھر آپ مطابح آنے فر مایا: ''جو کی خلاست کومہلت دے یا اس کومعاف کردے تو اللہ تعالی اسے دوزخ کے بھاپ سے محفوظ رکھے گا، خبردار! جنت والے اعمال او نجی جگہ پر سخت زمین پرال چلانے کی مانند مشکل ہیں (بیکلمہ تین دفعہ دو ہرایا) اور دوزخ والے اعمال خواہش پرتی کی وجہ سے نرم زمین پرال چلانے کی مانند ہیں، اورخوش بخت وہ ہے جو فتوں سے نوارہ گھونٹ جھے سب سے زیادہ محبوب جو فتوں سے نوارہ گھونٹ بیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بیٹ رغصے پر قابو پاکر) ایسا گھونٹ بیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بیٹ کو ایمان سے جمر دیتا ہے۔ '

سیدنا ابو ہریرہ رفائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا: ''ایک آدی تھا، اس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ابت وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کے بارے میں اپنے نمائندے سے کہتا تھا: جس سے جومیسر ہو، لے لینا ادر جس کے لےمشکل ہو، اس کو چھوڑد ینا اوردرگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمادے، پس جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمادے، پس جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا: کیا تو نے بھی خیر کا کوئی کام بھی کیا تھا؟ اس نے کہا: جی نہیں، البتہ میں نے ایک عمل کیا ہے، اس کی اور جب میں نے اپنے لڑے کو تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو اور جب میں نے اپنے لڑے کو تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو اس کو کہتا تھا: جو کس سے آسان گے، وہ لے لین اور جس کے لیے مشکل ہو، اس کو رہنے دینا اور درگزر کرکنا، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا: جمشیق میں نے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا: جمشیق میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا: جمشیف میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا: جمشیف میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا جمشیف میں نے اللہ تعالیٰ ہے کہا: جمشیف میں نے اللہ تعالیٰ ہے کہا جمشیفی میں نے الیہ تعالیٰ ہے کہا جمشیفی میں نے اللہ تعالیٰ ہے کہا جمسیفی کے کہا جمشیفی کے کہا تعلیٰ کے کہا جمشیفی کے کہا جمشیفی کے کہا جمشیفی کے کہا تعلیٰ کے کہا

(١٠٥٠) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِلَىٰ أَنَهُ قَالَ: ((إن رَجُلا لَـمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُ فَكَانَ يُدَا إِنَ رَجُلا لَـمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُ فَكَانَ يُدَا إِنَ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَشْرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ تَعَنَّ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَنْ النَّاسَ فَاذَا بَعَنْتُهُ عَمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ مَا يَسَمَّرَ وَاتْرُكُ مَا يَسَرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَعُلَ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَعَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَكُ عَنْ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ يَتَجَاوَزُ لَعُلُ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ يَعَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَتُ عَنْ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ يَتَجَاوَزُ لَتُكُ عَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَتُ عَنَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَتُ عَنْ وَجَلَ يَتَجَاوَزُ لَتُ عَنْ فَى إِنْ الْكُولُ مَا لَاللَهُ عَرْ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ لَتُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْكُولُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَه

## المنظم ا

سیدنا ابومسعود بدری برانتو نے نبی کریم مطبط آیا سے اس طرح ک

روایت بیان کی ہے۔

سیدنا حذیفہ بن یمان رہائٹ نے بھی اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے کہ آپ مشکور کے نے فر مایا: ''پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کردیا۔''

سیدنا عمران بن حصین فران سے روایت ہے کہ رسول الله مطابق نے فر مایا: ''جس آدمی کا کسی مخص پرحق ہواور وہ اس کو ( کچھ دنوں تک) مہلت دے دے تو اسے ہر دن کے عوض ( اتنی مقدار میں ) صدقہ کرنے کا ثواب طے گا۔''

**فواند: ..... اگلی حدیث اس مفهوم میں واضح ہے۔** 

(٦٠٥١) عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدَرِيّ عَن

(٦٠٥٢) ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ

النَّبِيِّ إِلَّهُ نَحْوُهُ وَزَادَ: ((فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ

عَزُّ وَجَلُّ الْجَنَّةَ - )) (مسند احمد: ٢٣٧٤٤)

(٦٠٥٣) ـ عَن عِن عِن مَرَانَ بُن حُصَيْن قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى

رَجُل حَتٌّ فَمَنْ آخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْم

صَدَقَةً -)) (مسند احمد: ٢٠٢١٩)

النَّبِيِّ فَلَمْ أَنْحُونُهُ ومسند احمد: ١٧١٩٠)

(١٠٥٤) - عَنْ بُرِيْدَ ةَ الْأَسْلَمِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ -)) قَالَ: مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ -)) قَالَ: بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ -)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ -)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! تَقُولُ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ -)) ثُمَّ سَمِعْتُكَ يَا مَعْشِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ -)) ثُمَّ سَمِعْتُكَ مَعْشِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ وَمَدُولًا يَوْمٍ مِثْلُهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ مِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ مِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ وَمَلَا الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ مِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ وَمَلَا الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَلَ الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَلَ الدَّيْنُ وَمَا الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَلَ الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَلَوْمٌ مِثْلُهُ وَمَلَ الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَلْ الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمُ اللّهُ وَمَلَ الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَ مَلَوْدًا حَلَّ الدَّيْنُ وَمُ مِثْلُهُ وَمَدَّ وَاللّهُ وَمُ مَنْلُهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمَا مَلُهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَنْ اللّهُ وَمَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا مَعْتَلَ الدَّيْنُ وَمَ مِثْلُهُ وَمَ مَنْ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمَا مَنْ اللّهُ وَالْ الدَّوْنَ مَنْ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمَا مَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا بریده سلنی فران نظر سے روایت ہے کہ رسول الله مطابق آنے نے فرمایا: "جس نے کی تنگدست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز کے عوض اس قرض کی مقدار کے برابرصدقہ کرنے کا اجر طلح گا۔" پھر ایک دن آپ مطابق آنے نے فرمایا: "جس نے کسی تنگدست مقروض کو مہلت دی، اسے ہر روز اس کی مقدار کا دو گنا صدقہ کرنے کا اجر طلح گا۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک دن میں نے آپ کو یوں فرماتے ہوئے سا کہ "جس نے کسی تنگدست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز کے عوض اس قرض کی مقدار کے برابرصدقہ کرنے کا اجر طلح گا۔" میں نے کسی تنگدست و فرمایا کہ "جس نے کسی تنگدست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز اس کی مقدار کا دوگنا صدقہ مقروض کو مہلت دی، اسے ہر روز اس کی مقدار کا دوگنا صدقہ مقروض کو مہلت دی، اسے ہر روز اس کی مقدار کا دوگنا صدقہ مقروض کو مہلت دی، اسے ہر روز اس کی مقدار کا دوگنا صدقہ

<sup>(</sup>٦٠٥١) تخريج: انظر الحديث التالي، هو نفس هذا الحديث (انظر: ١٧٠٦٤)

<sup>(</sup>٦٠٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٧٧، ٣٤٥١، ومسلم: ١٥٦٠ (انظر: ٣٣٥٣)

<sup>(</sup>٦٠٥٣) تمخريج: اسمناده ضعيف جدا، ابوداود نفيع بن الحارث الاعمى متروك أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٨/ ٦٠٣ (انظر: ١٩٩٧٧)

<sup>(</sup>۲۰۰۶) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم فرخرجه ابن ماجه: ۱۸ ۲۲ (انظر: ۲۳۰۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168) (168)

(مسنداحمد: ۲۳٤٣٤)

کرنے کا اجر ملے گا۔'' (پہلی دفعہ ایک گنا اور دوسری دفعہ دو گنا کی بات کی)؟ آب مطاع آنے فرمایا: " قرض کے وعدے کا وقت آنے سے پہلے ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا تواب ملتا ہے، اور جب قرض كا وعده آجاتا ہے اور وہ مهلت دے دیتا ہے تو ہرروز قرض کی دوگنا مقدار کا تواب ملتا ہے۔'' محمر بن كعب قرظى كتب مين: سيدنا ابوقاده والله في ناك آدى ے قرض لیما تھا، وہ اس کا تقاضا کرنے کیلئے اس کے پاس آتے رہتے تھے، کیکن وہ مقروض ان کو دیکھ کر حصیب جاتا تھا، ایک روز وہ حسب معمول قرض کا مطالبہ کرنے کیلئے آئے اور اس آدمی کالڑ کا گھرے باہر آیا،سیدنا ابوقیادہ ڈٹاٹٹوز نے اس ہے این مقروض کے بارے میں یوجھا کہ وہ کہاں ہے، اس یجے نے کہا: جی وہ گھریر ہیں اور خزیرہ کھارہے ہیں، بین کرسیدنا ابوقادہ نیائنیئے نے آواز دی: اے فلاں! ماہم آ ما، مجھے پیتہ چل گیا ے کہ تو گھریر على ب، سووہ باہرآ گیا،سیدنا ابوقادہ مائندنے اس سے یو چھا: کیا وجہ ہے کہ تو مجھ سے جھیب جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا: یات یہ ہے کہ میں تکدست ہوں، میرے باس قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بات س کر سیدنا ابو قادہ واللہ مصلی اور محرکہا: میں نے رسول اللہ مصلی کو یہ فرماتے ہو سنا: ''جومقروض کومہلت دے گا یا اس کا قرض معاف كروك كا تووہ روز قيامت الله تعالى كے عرش كے سائے میں کھڑ اہوگا۔''

(١٠٥٥) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَكَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَكَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَكَانَ يَوْمٍ يَا أَيْهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِى ءُ مِنْهُ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَخَرَجَ صَبِى فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ فِي الْبَيْتِ يَا كُلُ خَزِيْرَةً، فَنَادَاهُ: يَا فُلانُ! أُخْرُجُ الْبَيْتِ يَاكُلُ خَزِيْرةً، فَنَادَاهُ: يَا فُلانُ! أُخْرُجَ اللّهِ النَّيْ مُعْسِرٌ اللّهِ النَّيْ مُعْسِرٌ عَلَى اللهِ النَّيْ مُعْسِرٌ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فواند: ..... گوشت اورآئے سے تیار کیا موا ایک کھانا۔

سیدنا عبدالله بن عمر بغانت سے روایت ہے کدرسول الله مضافاتی

(٦٠٥٦) ـ عَـنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>٦٠٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٦٣ (انظر: ٢٢٦٢٣)

<sup>(</sup>٦٠٥٦) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف زيد العمى، ثم هو منقطع، زيد روايته عن الصحابة مرسلة. أخرجه ابويعلى: ٧١٣٥ (انظر: ٤٧٤٩)

نے فرمایا: "جس کا بدارادہ ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے تو وہ تنگدست برکشادگی کرے۔''

سیدنا ابو ہریرہ زخانیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافیاتی ۔ نم فرمایا: "جس نے تنکدست کومہلت دی مااس کا قرض معاف کردیا توروز قیامت الله تعالی اے اینے عرش کا سامید ہےگا۔''

صحابی رسول سیدنا ابو الیسر بھائٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مصرية في فرمايا: "جي به بات پند موكد الله تعالى اس دن اس پر اپنا سامیر کریں، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سارینہیں ہوگا،تو اس کو جاہئے کہ وہ تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض سرے سے معاف ہی کردے۔''

اللُّهِ عِنْ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعُوتُهُ وَتُنْكَشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ ـ )) (مسند احمد: ٤٧٤٩)

(٦٠٥٧) ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَضَعَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله أَظَلُّهُ السُّلُّهُ فِي ظِلْ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-))

(مستداحمد: ٨٦٩٦)

(٦٠٥٨) عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبِظِيلُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ظِلِّهِ (زَادَ فِي رِوَايَةِ: يَـوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أُولِيَضَعُ عَنْهُ ـ )) (مسنداحمد: ١٥٦٠٥)

000

<sup>(</sup>۲۰۵۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم ـ أخرجه الترمذی: ۲۰۲۱ (انظر: ۸۷۱۱) (۲۰۸۸) تخریج: حدیث صحیح ا أخرجه ابن ماجه: ۲٤۱۹ (انظر: ۱۵۵۲۰)



## کِتَابُ الرِّهُنِ گروی کا بیان

#### بَابُ جَوَازِ الرِّهُن فِي الْحَضَر حضر میں گروی رکھنے کے جواز کا بیان

ربن (گروی): .....قرض کے بدلے کوئی چز بحثیت دستاویز رکھنا۔

(۲۰۵۹) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قُبضَ سيدنا عبدالله بن عباس فطُنْ سے روایت ہے کہ جب رسول رَسُولُ اللهِ عِنْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُل الله سُعَيِّج كي وفات بوكي تو اس وقت آب سُعَاتِم كي زره مِن يَهُ وَدَ عَلْي ثَلاثِينَ صَاعًا مِن شَعِيْر الله يبودي كے باس تي صاع جو كے وض بطور كروى يوى أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِبَالِهِ- (مسند احمد: ٢١٠٩) معنى، آب مِنْ آيَا مِنْ آيَا عَلَيْ اللّ وعمال كي خوراك ك لئ یمودی ہے وہ جوادھار لئے تھے۔

**فواند**: ····· ارثادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَر وَ لَمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَّقْبُوضَةً ﴾ ·· "اورا گرتم سفر میں ہواور لکھنے والانہ یا وَ تو قبضہ میں رکھی ہوئی گروی ہوگی۔" (سورہ بقرہ: ۲۸۳)

اس آیت مقدسه میں سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے، لیکن اس کا پیرمطلب نہیں ہے کہ گروی رکھنا سفر کے ساتھ خاص ہے، یہاں اغلبیت کے طور برسفر کا ذکر کیا گیا، وگرنہ حضر میں بھی گروی رکھنا درست ہے، جبیبا کہ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہور ہا ہے۔ اس حدیث سے کفار کے ساتھ ایسے معاملات کا جواز نکلتا ہے، جن کے متعلق واضح حرمت نہیں آئی۔ (٦٠٦٠) عَنْ عَانِشَة وَكُلِي قَالَتْ: تُونِّقُ صَالِتْ: تُونِّقُ جب فوت رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِشَكَاثِينَ موئ سَے تو آپ كى زره تي صاع جو كوش كروى ميں

<sup>(</sup>٢٠٥٩) تمخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري. أخرجه الترمذي: ١٢١٤، والنسائي: ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه: ۲٤٣٩ (انظر: ۲۱۰۹)

<sup>(</sup>٦٠٦٠) تخريج: أخرجه البماري: ٢٩١٦، ٤٤٦٧، ومسلم: ١٦٠٣ (انظر: ٢٥٩٩٨)

مروی کا بیان 

یژی ہوئی تھی۔

سیدہ عاکشہ وفائنجاسے میدمجمی روایت ہے کہ رسول الله مشکر می ا نے ادھار برایک یہودی سے اناج خریدا تھا اوراین زرہ بطور گروی اس کے ماس رکھی تھی۔

صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ - (مسند احمد: ٢٦٥٢٦) (٦٠٦١) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: اِشْتَرْي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُ وْدِي طَعَامًا نَسِيْنَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا - (مسند احمد: ٢٤٦٤٧)

فواند: اس سے میمی معلوم ہوا کہ اسلحہ وغیرہ جس سے غیرمسلم کونقصان پہنچ سکے ،اس سے احتیاط کرتے ہوئے دوسری اشیاء کی تجارت غیرمسلموں سے جائز ہے۔

(٦٠٦٢) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّ رَسُولَ للَّهِ ﷺ تُدُوِّقِي يَوْمَ تُولِقِي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُوْدِ بِوَسْقِ مِنْ شَعِيْرِ-

سیدنا اساء بنت بزید والفواسے روایت ہے کدرسول اللّه منتظم لیّا جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس ایک وسق جو کے عوض بطور گروی پڑی تھی۔

(مسنداحمد: ۲۸۱۳۹)

فسواند: سس صحح احادیث کے مطابق آپ مطابق آپ می صاح غله لیا تھا، اس روایت میں وس کا ذکر ہے، جس میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں۔

> (٦٠٦٣) ـ عَـنُ آنَـس بْن مَالِكِ قَالَ: وَلَقَدُ رَهَ نَ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٌّ بِالْمَدِيْنَةِ أَخَذَ مِنْهُ طَعَامًا، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُهَا بِهِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى

سیدنا انس بن مالک و خاشو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافیاتیا نے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاں اپنی زرہ گر وی رکھ کر اس ے اناج لیاتھا، وفات تک اتن مخبائش نہ ہوسکی کہ آپ مشخ کہ آ اس کووایس لے لیتے۔

مَاتَ) - (مسنداحمد: ١٣٥٣١)

#### بَابُ الظُّهُرِ يُرُكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا گروی میں رکھی ہوئی سواری براس کے خرچ کے عوض سواری کر لینے کا بیان

(٢٠٦٤) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا الوهريه وَلَيْنَ عدوايت بكرسول الله مَضَاعَيْنَ في فرمایا: ''گروی میں رکھی ہوئی سواری پراس پر ہونے والےخرچ کے عوض میں سواری کی جائی گے اور اس طرح دودھ والے

اللَّهِ ﷺ: ((الظُّهُ رُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، يُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

<sup>(</sup>٦٠٦١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٠٦٢) تىخىرىج: صىحيىح لىغيىرە دون قىولە "بوسق من شعير"، وهذا اسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب أخرجه ابن ماجه: ۲۲۸۸ (انظر: ۲۷۵۸۷)

<sup>(</sup>٦٠٦٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابن ماجه: ١٤٧ ٤ (انظر: ٩٧ ١٣٤)

<sup>(</sup>٦٠٦٤) تخريج: أحرجه بنحوه البخاري: ٢٥١١، ٢٥١٢(انظر: ١٠١١٠)

مروى كاميان ) 172 X 6 - CHE HALL ) 199

جانور كا دودھ پيا جائے گا ، اور اس كا خرچ دودھ يہنے والے اور سواری کرنے والے مخص پر ہوگا۔"

(دوسری سند)رسول الله مصر الله مصر فرایا: "جب جانور گروی میں رکھا جائے گا تو اس کا حارہ گروی لینے والے کے ذمہ ہوگا اور دودھ والے جانور کا دودھ پیا جائے گا اور دودھ یدنے والے اورسواری کرنے والے خص براس کا خرچ ہوگا۔'' وَعَلٰمِ الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكُبُ نَفَقَتُهُ ـ)) (مسند احمد: ۱۰۱۱)

(٦٠٦٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلْى الْمُرْتَهِن عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَـلْي الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ ـ))

(مسند احمد: ٧١٢٥)

فوائد: ..... گروی رکنے والے کو رَاهِن اورجس کے پاس گروی رکھی جائے ،اس کومرَجَمِن کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مرتبن گروی میں رکھی ہوئی سے کوئی فائدہ حاصل کرسکتا ہے یانہیں؟ اس سوال کے جواب کا خلاصه درج ذیل ہے:

اگرگروی رکھی جانے والی چیز خریے کی محتاج نہ ہو، مثلاً گھر، سائیکل، موٹر سائیکل اور دیگر سامان وغیرہ تو کسی حال میں مرتبن کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ اس سے نفع حاصل کرے اور اگر گردی میں رکھی جانے والی چزخر ہے کی محتاج ہو، مثلا بکری اور گھوڑا وغیرہ، تو مرتبن اپنی طرف ہے اس چیزیر جتنا خرچ کرے گا، اس کے برابراس ہے فائدہ اٹھا سکے گا، جیما کہ درج بالا احادیث سے معلوم ہور ہاہے۔

> كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَانْضَمَان حواله اورضان كابيان

بَابُ وُجُوب قُبُول الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ وَتَحْرِيْم مَطُل الْغَنِيِّ مالدار برحوالہ قبول کر لینے کے وجوب اورغنی کے ٹال مٹول کرنے کی حرمت کا بیان

اللَّهِ عَلَى: ((صَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتَّبِعَ فُرايا: "الدارة وي كا تال مول كرناظم إ اور جبكي كو مالدار کے حوالے کیا جائے تواس کو جاہیے کہ وہ یہ بات تبول كرے " ايك روايت ميں ہے: "جبكى كو مالدار كے حوالے کیا جائے تو وہ یہ حوالہ قبول کر لے۔''

اَحَـدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ · )) وَفِي لَفْظِ: ((وَمَنْ أُحِيلَ عَلْي مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.)) (مسند احمد: ۹۹۷٤)

<sup>(</sup>٦٠٦٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٠٦٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٨٨، ومسلم: ١٥٦٤ (انظر: ٩٩٧٣)

Q**X** مروى كابيان

> (٦٠٦٧) ـ عَن ابْنِن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((مَ طُلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَـلْسِي مَلِسِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ-)) (مسنداحمد: ٥٣٩٥)

سیدنا عبداللہ بن عمر وخاشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عضي إن عن الداركا قرض اداكرن سے ال مول كرنا ظلم ہے اور جب مخفی کی صاحب مال کا حوالہ دیا جائے، تو تو اس کوتنلیم کرلے اور ایک سودے میں دوسودے نہیں ہیں۔''

فوائد: ..... يبلي حواله كى مثال ملاحظه كري، زابد نعثان سايك بزارروي كا قرض لينا باورعثان ن اتیٰ بی رقم ابراہیم سے کینی ہے، اب عثمان زاہد سے کہتا ہے کہ تو نے جھے سے جو ہزار روپیے لیٹا ہے، وہ ابراہیم سے لے لینا، جبدابراہیم مالدار بھی ہے، ایک صورت میں زاہد کو جاہیے کہ وہ عثان کی بات سلیم کر لے اور اس کو قرض لینے یا دینے ہے بری کر دے۔

> حواله کی تعریف:.....مقروض کا اینے قرض خواہ کوغیر کی طرف نتقل کر دیتا۔ ایک سودے میں دوسود دل کے منع ہونے کے بارے میں مفصل بحث پہلے ہو پیکی ہے۔ بَابُ ضَمَان دَيُن الْمَيِّتِ الْمُفُلِس مفلس میت کے قرض کی ضانت کا بیان

(٢٠٦٨) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سيدنا الوقاده وَلَيْنُ سے روايت ب، وه كت بين: بم انساريس ے ایک آدی فوت ہوا ،ہم نے نبی کریم مطابقاتم کی خدمت می به درخوست کی که آب مشاقیم اس کی نماز جنازه پرهائی، لكن آب منطَعَ لأنه في فرمايا: "اس نے كوئى تركه چھوڑا ہے؟" لوگوں نے کہا: جی نہیں، کچھ نہیں چھوڑا، پھر آپ مشاعیاً نے یوچھا: ''کیا بیمقروض ہے؟ ''لوگوں نے کہا: جی ہاں، بیا تھارہ درہم کامقروض ہے، پھرآب مطاع آنے یو چھا:" کیا اس نے ان کی ادائیگی کے لئے کھے چھوڑا ہے؟'' لوگوں نے کہا: تی نہیں، کچھنیں جھوڑا، آپ مشکور آنے فرمایا: ''تو پھرخود ہی اس كى نماز جنازه يرهلون سيدنا ابوقاده فالنوز في كها: اع الله ك رسول! بنائیں کہ اگر میں اس کا قرض ادا کر دوں تو پھر آ پ اس

ٱبِيْءِ قَالَ: تُوُفِّي رَجُلٌ مِنَّا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَىء ؟)) قَالُوا: لا، وَاللَّهِ! مَاتَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا: نَعَمْ، ثَمَانِيةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ لَهَا مِنْ قَضَاءِ؟)) قَالُوْا: لا، وَاللَّهِ! مَاتَرَكَ لَهَا مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: ((فَصَلُّوا أَنْسُمْ عَسَلَيْهِ \_)) قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: يَا رَسُوْلِ اللَّهِ إِلَّهُ الرَّأَيْتَ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهُ ٱتُّصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((إِنْ قَضَيْتَ عَنْهُ بِالْوَفَاءِ صَلَّيْتُ

<sup>(</sup>٦٠٦٧) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٠٤ (انظر: ٥٣٩٥)

<sup>(</sup>٦٠٦٨) تـخـريـج: حـديث صـحيـح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٠٧، والترمذي: ١٠٦٩، والنسائي: ٤/ ٦٥ (انظر: ٢٢٦٥٧)

كروى كاييان كالمنوع

عَسَلَيْهِ ـ )) قَالَ: فَذَهَبَ أَبُّوْ قَتَادَةَ فَقَضِي عَنْهُ فقَالَ: ((وَقَيْتَ مَاعَلَيْهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ و (مسند احمد: ۲۳،۳٤)

کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ مطاع کے فرمایا:"اگرتم پورا ادا کردونو میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔'' سیدنا ابوقیارہ ڈٹائٹنز مکئے اور اس كا قرض اداكر كي آكي، آپ مطيئين نے يو جها: "ابوقاده! ممل ادا کردیا ہے؟" انھوں نے کہا: جی اداکردیا ہے، آپ منت و نازه ادا کی۔

فوائد: ..... حدیث نمبر (۲۰۲۲) یه بات گزر یکی ب که جونبی سیدنا ابوقاده نے قرض کی ذمه داری اشائی اور آب مطالقاتا سے کہا: اے اللہ کے رسول! اس میت کا قرض مجھ پر ہے، یہ من کر رسول الله مطالقاتا نے نماز جنازہ پڑھا دی الیکن اس حدیث میں ہے کہ آپ مطابق آنے کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے سیدنا ابوقادہ وہ کا اور قرض ادا کر کے آ فے پھرآپ سے اللہ ان سے بوچھا کہ ادائیگی کمل ہوگئ ہے، جب انھوں نے شبت جواب دیا تو تب آپ مضافیداً نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

ان دوروایات میں جمع تطبیق کی صورت یہ ہے کہ سیدنا ابو قیادہ زناٹھئز قرض خواہ کی طرف گئے اور میت کی طرف سے صانت اٹھائی، اگر چہ بالفعل اس کا قرضہ ادانہیں کیا، اس صانت کی وجہ سے میت بری الذمہ ہو گیا اور آپ مطابق نے نمازِ جنازہ پڑھادی،اگلے باب کی صدیث ہے اس تاویل قطبی کی تائیر ہوتی ہے۔

> بَابٌ فِيُ أَنَّ الْمَضُمُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَبُرَؤُ بِأَدَاءِ الضَّامِنَ لَا بِمُجَرَّدِ ضَمَانِهِ جس چیز کی صانت دی گئی ہو، ضامن اس کی ادائیگی ہے ہی بڑی ہوگی ، نہ کہ صرف صانت اٹھانے ہے

(٦٠٦٩) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سيرنا جابر بن عبدالله وَلَيْن سے روايت ہے كه ايك آدمي فوت ہوا، پس ہم نے اسے خسل دیا اور خوشبولگائی، پھر ہم اے لے نماز جنازہ ادا فرما کیں۔ ہم نے آپ سے اللے اللے اللہ ا اس کی نمازِ جنازہ پڑھا کیں، آپ چند قدم چل کررک گئے اور فرمایا: ''کیا اس پر قرض ہے؟''ہم نے کہا: جی ہاں، دودینار ہں، بین كرآب من والى جل برے، پھرسيدنا ابوقاده ر النیز نے ان کی ادائیگی کی ذمہ داری اٹھائی اور ہم دوبارہ آپ منظ الله المسترين على عاضر موسة اور كما كرسيدنا البوقاده والله

تُـوُفِّــيَ رَجُــلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَاخُطَى ثُمَّ قَالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قُلْنَا: دِينَارَان، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهَا ٱبُوْ قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ ٱبُوْ قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَان عَلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَحَقُّ الْغَرِيْمِ، وَبَرِيءَ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ

(٦٠٦٩) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٣٣٤٣ (انظر: ١٤٥٣٦)

) ( 175 ) ( 6 - CLISTICAL ) ( 6 - CLISTICAL ) ( 6 - CLISTICAL ) محروی کا بیان

> بِيَوْم: ((مَا فَعَلَ الدِّيْنَارَان؟)) فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْس، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ ـ)) (مسند احمد: (1209.

نے دود بناروں کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ مستحقید آنے فرمایا: '' کیا اب قرض خواہ تجھ سے یہ حق طلب کرے گا اور میت اس سے بری ہوگئ ہے؟" سیدنا ابوقاده والله نے کہا: "جی ہاں، تبآب مشکر نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک دن کے بعد آپ مشخور انے بوجھا: ''وہ دیناروں کا کیا بنا؟'' سیدنا ابوقیادہ زمانٹیئے نے کہا: ابھی کل تو وہ فوت ہوا ہے، پھر وہ لوٹے اور اگلے دن ان کی ادائیگی کر کے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ان کو ادا کر دیا ہے، رسول اللہ مضافی آنے فرمایا:"اب اس کی جلد شنڈی ہوئی ہے۔"

فواند: ..... يه حديث واضح ولالت كرتى ب كميت كا قرض كوئى اين ذمه لي واست جلدى ادا كردينا حاسي اور ذمه کینے کے باوجودمیت براس وقت تک بوجھ رہتا ہے، جب تک اس کی جانب سے ادانہ کردیا جائے۔ بَابٌ فِي أَنَّ ضَمَانَ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا وَجَدَ مَنُ يَستَحِقُّهُ

اگراصل ما لک فروخت شدہ چیز کو یالیتاً ہے تو اس چیز کی ضانت فروخت کرنے والے یہ ہوگی ، (٦٠٧٠) عَنْ سَمُرَةً بِن جُندُبٍ قَالَ: قَالَ تسيما سمره بن جندب وَالنَّظُ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ وَكُولُمْ نِي فَرِماما: "جب سي آدمي كاسامان جوري موحائے یا کسی طرح سے ضائع ہوجائے اور پھر وہ کسی کے باس اپنا بِسَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى ﴿ مَامَانِ بَعِينِهِ مِا لِے تَوْ وَبِي اس كا زياده حقدار موكا اور خريد ار حصول قیت کیلئے فروخت کنندہ کی طرف رجوع کرے گا۔''

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُل الْبَائِع بِالثَّمَنِ-)) (مسنداحمد: ٢٠٤٠٨)

فوائد: ..... اس صديث كا مطلب بك كدايك آدى كا مال كم موجاتا بيا چورى موجاتا باور چروه مال اس حالت میں کسی کے پاس مل جاتا ہے، تو یہ مال اصل مالک کوئی ملے گا، اس آدمی نے جس سے خریدا ہوگا، اس سے اس کی قیمت واپس لے لے گا۔

**3 3 3** 

<sup>(</sup>٦٠٧٠) تخريج: حديث حسن أخرجه ابن ماجه: ٢٣٣١(انظر: ٢٠١٤٦)

# کِتَابُ التَّفُلِيُسِ وَالْحَجُوِ مَعْلَى التَّفُلِيُسِ وَالْحَجُوِ مَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُوالِّلِمُ اللللْمُولِي اللللْمُوالِي الللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الْمُؤْ

بَابُ مُلازَمَةِ الْمَلِيُءِ وَعُقُوبَتِهِ بِالْحَبُسِ وَاطْلاقِ الْمُعُسِرِ قرض لینے کے لیے مالدارآ دمی کا پیچھا کرنے اور قید کے ذریعے اس کو سزا دینے اور تنگدست کوآزاد چھوڑنے کا بیان

سیدنا شرید فاتند بیان کرتے ہیں که رسول الله مطفق آنے فرمایا:

دفنی آدی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے، یہ چیز اس کی عزت اور سزا

کوطلال کردیتی ہے۔'' امام وکیع نے کہا: بعزتی سے مراداس
کی شکایت کرنا اور سزاسے مرااس کوقید کرنا ہے۔

(٦٠٧١) - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّرَيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله ظُلْمُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ - ) قَالَ وَكِيْعٌ: عِرْضَهُ: شَكَايَتَهُ ، وَعُقُوبَتُهُ: حَبْسُهُ - (مسند

احمد: ۱۸۱۱۰)

فوافد: ..... غن آدى كى قيدلگانے سے معلوم ہوتا ہے كہ تنك دست آدى اس حكم سے متنى ہوگا اور اس كومزيد مہلت دى جائے گى ياس كومعاف كرديا جائے گا۔

ظیفہ اور حکم ان کوخل حاصل ہے کہ کی شبہ یا جرم کی بنا پر آدی کو قید کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا معاویہ بن حیدہ بناتی ہے میں النّبِی شیخ آئے ہے۔ النّبی النّبی النّبی کہ سیدہ بناتی ہے ہیں۔ اِنّ النّبی النّبی کی تجہت کی وجہ سے ایک آدمی کو قید کر لیا تھا۔ (ابو داود: ۳۱۳، ترمذی: ۱٤۱۷، نسانی: ٤٨٧٥)

(۲۰۷۲) عَبْنَ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ قَالَ: سيدنا السعيد خدرى فَالْحُوْ سے روايت ہے كه رسول الله أصيبَ رَجُلٌ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۲۰۷۱) تسخريج: اسناده محتمل للتحسين أخرجه ابوداود: ٣٦٢٨، وابن ماجه: ٢٤٢٧، والنسائي: ٧/ ٣١٦، وعلقه البخاري في الاستقراض باب لصاحب الحق مقال (انظر: ١٧٩٤٦) (٢٠٧٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٥٦ (انظر: ١١٣١٧) المنا المناطقة المنا

اس پھل پرکوئی آفت پڑی،جس کی وجہ سے وہ آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا، رسول اللہ مطاق آئے نے فرمایا: "اس پر صدقہ کرو۔" لوگوں نے صدقہ تو کیا،لیکن اس کی مقدار اس کے قرض خواہوں سے قرض خواہوں سے فرمایا: "جو پھی تہمیں ال رہا ہے، اُس کو لے لواور اس کے علاوہ مزید پھی تہیں ہیں۔"

شُمَارِ الْبَتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَيَّا: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ.)) قَالَ: فَتَصَدَّقَ اللهِ هَيْءَ ((تَصَدَّقُ أَعُمْ يَبْلُغُ ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ هَيَّ: ((خُذُوا مَا وَجَذْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذُلِكَ .)) (مسند احمد: ١١٣٣٧)

فوائد: .... اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب مفلس کا مال اس کے ذمہ قرضوں ہے کم ہو گاتو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس مال کو اپنے قرض خواہوں کے سپر دکر دے۔ بَابُ مَنُ وَ جَدَ سِلُعَتَهُ عِنُدَ رَجُلٍ اِبْتَاعَهَا مِنْهُ وَقَدُ أَفْلَسَ جو آ دمی اپنا سامان مفلس ہوجانے والے خریدار کے پاس پالینے

(٦٠٧٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِلَا: ((مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ (وَفِيْ لَفْظِ: مَتَاعِهِ) عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِمَنْ سِوَاهُ -)) (مسند احمد: ٧١٢٤)

(٦٠٧٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٦٠٧٥) عَنْ سَمُرَةً بِن جُنْدُبِ عَنِ النَّبِيِ

النَّهِ قَالَ: ((مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ

فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) (مسند احمد: ٢٠٣٧٠)

سیدنا ابو ہریرہ زفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطاق آئے آنے فرمایا: ''جوخص بعینہ اپنا مال ومتاع اس آ دمی کے پاس پاتا ہے، جومفلس ہو چکا ہے تو وہ دوسرے قرضخو اہوں کی بہ نسبت اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔''

(دوسری سند)رسول الله منظامین نے فرمایا: "جوآ دی مفلس ہو جائے اوراس کا ایک قرض خواہ اپنا مال اس کے پاس پالے اور اس نے اس کی قبت میں سے پھے بھی وصول نہ کیا ہوتو دہ مال اس کا ہوگا۔"

سیدناسمرہ بن جندب بڑاٹنڈ سے ردایت ہے کہ نبی کریم منطق آئے آ نے فرمایا: ''جو قرض خواہ ،مفلس کے پاس اپنا مال بعینہ پالے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔''

فوائد: سن تیوں احادیث کامفہرم واضح ہے کہ جب کوئی آدمی مفلس ہوجانے والے مخص کے پاس بعیند اپنا سامان پالے تو وہ اس کا ہوگا، مفلس کے باتی قرض خواہوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، بشر طیکد اس نے اس کی قیت

(٦٠٧٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٠٢، ومسلم ١٥٥٩ (انظر: ٧١٢٤)

(٢٠٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٠٧٥) تخريج: صحيح بالشواهد (انظر: ٢٠١٠٩)

178) (6- (6- (1)) مفلی اور مال معالمات بریابندی کردی میں تیجے بھی وصول نہ کیا ہو۔

حدیث کے الفاظ سے بیشرط بھی سمجھ آرہی ہے کہ ابھی تک خریدار نے کسی کے مال میں کوئی تصرف نہ کہا ہوتو پھر اصل یا لک زیادہ حقدار ہوگا۔ اگرخریدار نے مال میں کوئی تصرف کرلیا ہو، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی وغیرہ کرلی ہو، اس میں کچھاستعال کرلیا ہوتو اصل مالک زیادہ حقدارنہیں ہوگا۔ بلکہ عام قرض خواہوں کی طرح حصہ کے مطابق حقدار ہوگا\_(عبدالله رفق)

بَابُ الْحَجُرِ عَلَى السُّفَهَاءِ وَذِكُر مَنُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بیوتو فوں پر یابندی لگانے کا اور ان لوگوں کا بیان ، جن پر یابندی لگائی جائے گی و قَوْل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيَامًا وَّارُزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُولُوْ! لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

الله تعالی کا فرمان ہے:'' بےعقل لوگوں کواپنے مال نہ دے دو، جن کوالله تعالی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذريعه بنايا ہے، ہاں انہيں اس مال ہے کھلاؤ، يداؤ، يہناؤ،اوڑھاؤاورانہيں معقوليت ہے نرم بات کہو۔' (سورۂ نساء: ٥)

(٦٠٧٦) ـ عَـنْ أنّــس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا للهِ مِينَا انْس بن ما لك فَالنَّهُ ہے روایت ہے كه رسول الله طبيَّ مَانِيْ عَهٰ عَهٰدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْنَاعُ وَفِيْ ﴿ كَعْهِدِ مِارِكَ مِن الكِ آدَى تَجَارِت كَيا كرتا تها، اس كعقل میں کچھ کمزوری تھی،اس لیےاس کے گھروالے نبی کریم طبیع آیا ك ياس آئے اور كہنے لگے كدالله كے رسول! آپ اس آ دمى ير بابندی لگا د س، کیونکہ وہ سود ہے کرتا ہے اور اس کے عقل میں کمزوری ہے (اس طرح نقصان اٹھا بیٹھتا ہے) نبی کریم مشتے وا نے اسے بلایا اور تحارت کرنے ہے منع کر دیا کیکن اس نے کہا: اے الله کے رسول! میں تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ طبیع آیا نے فرماہا: ''اگر تو اِس لین دین کونہیں چھوڑ سکتا تو سودا کرتے وقت کہا کر: لیچئے جناب اور دیجئے ،لیکن دھو کہ نہ ہو۔''

عُـفْدَتِهِ يَعْنِي عَـفْلِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى اَهْلُهُ النَّبِيُّ عِلَىٰ فَعَالُوْا: يَانَبِيُّ اللَّهِ! أُحْجُرْ عَلَى فُ كَلان، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِي اللَّهِ عِنْ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ عِنْ الْبَيْعِ فَقُلْ: ((إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ فَقُلْ: هُوَ هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلانةً -)) (مسند احمد: (177.9

ف واند: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ کی عذر کی بنا پر کی شخص براس کے بعض معاملات کے سلسلے میں یابندی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ مظفر این اس آدمی کوسودا کرنے کا جوطریقد سکھایا ہے، اس کی وضاحت حدیث نمبر (۵۹۱۲) میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢٠٧٦) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ٣٥٠١، وابن ماجه: ٢٣٥٤، والترمذي: ١٢٥٠، والنسائي: ٧/ ٢٥٢ (انظر: ١٣٢٧٦)

### 

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَابُتَلُو الْيَتَامَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنُ آنَسُتُمْ مِنْهُمُ رُشُرًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ ﴾

ارشادِ باری تعالی ہے: اور تیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزباتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر یا وَ تو آئیں ان کے مال سونپ دو (سورہ نساء: ٦)

(٦٠٧٧) ـ عَنْ يَنْ يِنْدُ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَحْدَ لَهُ وَمُرَ قَالَ: كَتَبَ نَحْدِ لَهُ وَهُوْ يَا اللّهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: وَمَتَى يَنْقَضِى خِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: وَمَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيْمِ ؟ فَاجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنْ يُتْمِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَضِى ، تَسْأَلُنِيْ عَنْ يُتْمِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَضِى ، تَسْأَلُنِيْ عَنْ يُتْمِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَضِى ، وَلَعُمْرِى! أَنَّ الرّجُلَ تُنْبِتُ لِحْيَتُهُ وَهُو وَلَعَيْفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَذْ ذَهَبَ البُتْمُ ـ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَذْ ذَهَبَ البُتْمُ ـ الْمُحَدِيْثَ ـ (مسند احمد: ٢٨١١)

(۱۰۷۸) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ وَعَنِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُهُ ؟ قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ وَأُوْنِسَ مِنْهُ خَيْرٌ ـ (مسند احمد: ۲۲۸۵)

(دوسری سند) سیدنا عبد الله بن عباس بنانین سند) سیدنا عبد الله بن عباس بنانین سند اس قتم کی صدیث مروی ہے، البته اس میں ہے: اور یتیم کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی بیمی کہ ختم ہوگی؟ انھوں نے کہا: جب وہ اللغ ہو جائے ادر اس سے بھلائی محسوس کی حانے گئے۔

فسوائد: ..... بلا شک وشبه معاشرے کے مجھ دارلوگ آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلال بچہ بالغ ہو جانے کے بعد مال و دولت سنجالنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، دیکھا گیا ہے کہ بعض بجے بالغ ہونے سے مہلے بلا کے مجھ داراور معاملات میں مضبوط گرفت والے ہوتے ہیں، جبکہ بعض بالغ ہونے کے بعد بھی ناسمجھ اور نا عاقبت الدیش رہتے ہیں، بہر حال یہ معاملہ قابل فہم ہے اور آسانی سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>٦٠٧٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨١٢ (انظر: ٢٨١١)

<sup>(</sup>٦٠٧٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

و المنظمة الم

سیدنا عمر بن خطاب زالتہ نے ایک پاگل عورت کو رجم کرنے کا تھم دیا،سیدناعلی ڈاٹٹؤ نے کہا: آپ کواس طرح کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ مطابقاً کو رہ فرماتے ہوئے سنا: " تمن افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے آدمی ہے، یہاں تک کہوہ بیدار ہوجائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے اور پاگل سے ، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہوجائے'' یہ من کرسیدناعم خاطئے نے اس سے حدکو ہٹا دیا۔ سیدنا عطیہ قرظی زائند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے قریظہ والے دن نی کریم مضایق پر پیش کیا گیا، جب لوگوں کومیرے بالغ يا نابالغ مون مي شك مواتو آب مطي والتي التي التي الله دیکھا جائے کہ آیا میرے زیرناف بال اگے ہوئے ہیں یانہیں، پس جب انھوں نے دیکھا کہ میرے یہ بال اگے ہوئے نہیں مِن تو مجھے چھوڑ دیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا۔

(٦٠٧٩) ـ عَـنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ ﴿ وَاللَّهُ: مَالَكَ ذٰلِكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ تُلاثَةٍ عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَنْقِظَ وَعَن الْطِفْل حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْيَعْقِلَ)) فَأَدْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ فَلِك - (مسند احمد: ١١٨٣) (٦٠٨٠) عَنْ عَنْطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرضتُ عَلَى النَّبِي ﴿ يَكُمُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكُوا ا فِيَّ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِلَىٰ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُ بَعْدُ؟ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِيْ أَنَّبَتُّ فَخَلِّي عَنِين وَٱلْحَقَنِي بِالسَّبِي - (مسند احمد:

(17.77)

فواند: ..... غزوہ خندق کے موقع پر يبوديوں كے قبيلے بنوقر يظم نے عبد شكنى كى ، جب آب مطيع الله نے ان كا محاصرہ کر لیا تو وہ سیدنا سعد بن معاذ و التحدید کے فیطے برراضی ہو گئے ، انھوں نے بیہ فیصلہ دیا کہ ان کے مردول کوتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا جائے ، اب جس بیج کے بارے میں بالغ ہونے یا نہ ہونے کا شک گزرتا تواس کے زیر ناف بال دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا، اگروہ اگ چکے ہوتے تواس کو بالغ مرد سمجھ کرفتل کر دیا جاتا اور بصورتِ دیگر اس کو بچیسمجھ کر جھوڑ دیا جاتا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ زیریاف بال بلوغت اور عدم بلوغت کے مابین حد فاصل ہیں، لیکن کیا بیامام قانون ہے؟ اس باب کی آخری صدیث کے فوائد دیکھیں۔

(٢٠٨١) عَنْ نَسَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امام نافع كت بي كرسيدنا عبدالله بن عمر والله عن عروايت ب النَّبِيَّ عِنْ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ كَان كُوغُرُوهُ احد كِمُوقَع ير نبي كريم مِنْ اللَّهِ الريش كيا كيا، عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَبَه ان كى عمر چوده برى تقى، ليكن آب مِنْ اللَّهُ فَي ان كو

<sup>(</sup>۲۰۷۹) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۲۰۲۳، وابن ماجه: ۲۰۲۲ (انظر: ۱۱۸۳)

<sup>(</sup>٦٠٨٠) تـخـريـج: اسناده صحيحـ أخرجه ابوداود: ٤٤٠٤ ، والنسائي: ٦/ ١٥٥ ، وابن ماجه: ٢٥٤٢ ، والترمذي: ١٥٨٤ (انظر: ٢٢٦٥٩)

<sup>(</sup>٦٠٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٦٤، ومسلم: ١٨٦٨ (انظر: ٢٦٦١).

### وَهُو الْبِنُ خَدَمْ سَ عَشَرَةَ فَأَجَازَهُ ورمسند اجازت نددی، پھران کو بندرہ برس کی عمر میں غزوہ خندق کے موقع برپیش کیا گیا، پس آپ مشکور نے اجازت دے دی۔ احمد: ٢٦٦١)

فوائد: .... اس حدیث میں جنگ کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنے وجود اور طاقت کا آدمی جاسکتا ہے اور کون سا نہیں جا سکتا، چودہ یا پندرہ برس کی عمر کا بلوغت یا عدم بلوغت ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ عمر کواس ضمن میں معیار قرار دیا جاسكتا ہے،سیدہ عائشہ مزایھ او سال کی عمر میں بالغ ہوگئ تھیں۔

عَائِشَةَ نَسْزَلَتْ عَلْمَ صَفِيَّةً أُمْ طَلْحَةً مَعْدِينَ اللهِ بِيل مُني اور ديكما كم بالغه بجيال بغير دويول السطَّسَلَ حَاتِ فَرَأْتُ بَنَاتِ لَهَا يُصَلِّينَ بغَيْر ﴿ كَهُمَا لِيرُهُ رَبَّ صَلَّى الْمُولِ فَ كَهَا: ان مِس مَ كُولَى فِي دویے کے بغیر نماز نہ بڑھے، ایک دفعہ رسول الله مطاع الله مرے یاس تشریف لائے ، جبکہ میری یرورش میں ایک لڑ کی تقی،آب مِنْ الله الله الزار مجھے دیا اور فرمایا: "بیار کی اورام سلمدی تربیت میں پرورش یانے والے لاکی، بیازار محال کران دونوں کو دے دو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں بالغ ہو چکی

(١٠٨٢) عن مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سِيْرِيْنَ أَنَّ سيده عائشه وَاللها سے مروى ہے كه وه سيده ام طلحة طلحات خِمْرَ وَ قَدْ حِضْنَ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَاتُصَلِّينَ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي خِمَارٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَ عَلَىَّ وَكَانَتْ فِي حِـجْـرِيْ جَـارِيَةٌ فَأَلْقَى عَلَيَّ حَقْوَهُ فَقَالَ: ((شُـقِيْبِهِ بَيْبِنَ هُـذِهِ وَ بَيْبِنَ الْفَتَاةِ الَّتِيْ فِيْ حِجْرِ أُمْ سَلَمَةً فَأَيْنِي لا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ، أَوْ لا أَرَاهُمَا اللَّا قَدْ حَاضَتَا ـ))

(مسند احمد: ۲٥١٥٣)

فوائد: ..... حيض كے خون كا شروع موجاناعورت كے ليے بلوغت كى علامت بـ

بلوغت اور عدم بلوغت کی علامتوں کا خلاصہ بیہ ہے: علائے امت کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ احتلام مردوزن دونوں ك بالغ مونے كى اور حيض اور حمل عورت كے بالغ مونے كى علامت بيں۔ شافعيہ كا خيال ہے كه زيرناف بالوں كو کافروں کے بالغ یا نابالغ ہونے کی علامت قرار دیا جائے گا، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کی ان باتوں پراعتا دنہیں کیا جاسکتا کہ ان کی عمر کتنی ہے یا ان کو احتلام ہو چکا ہے مانہیں، یا ان کی بچیوں کوچش آ چکا ہے مانہیں۔

### المنظم المنظم

# كِتَابُ الصَّلُحِ وَأَحُكَامِ الْجِوَارِ صلح كے مسائل اور عہدوامان كے احكام

### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِى اِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بالمَى صلح جوكى كى ترغيب كابيان

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُوَاهُمُ إِلَّا مَنْ آمَرَ بِصَلَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاس، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا﴾

۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ''ان کی بہت می سرگوشیوں میں کوئی خیرنہیں، گروہ جوخیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جوشخص صرف الله تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے بیکام کرے، اسے ہم یقیناً

بہت بڑا تواب دیں گے۔' (سورہ نساء: ١١٤)

الصَّلاةِ وَالصِّيامِ وَالصَّدَقَةِ؟)) قَالُوا: بَلْي،

قَالَ: ((إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ

الْبَيْنِ هِي الْحَالِقَةُ )) (مسند احمد: ٢٨٠٥٨)

سیدنا ابودرداء رفی الله مین که رسول الله مین کور سیدنا ابودرداء رفی که سیدنا درجه نماز،

فربایا: '' کیا میں شہیں وہ عمل نه بتلاؤں که جس کا درجه نماز،

روزے اور صدقه سے بھی زیادہ ہے؟'' لوگوں نے کہا: کیوں

نہیں، آپ مین کی کے فربایا: '' آپس میں مصالحت کرنا

ادرآپس میں فساد پیدا کرنا تو (نیکیوں کو) تاہ کردیتا ہے۔''

فوائد: ..... نقلی نماز روزے اور صدقہ وخیرات کے فوائد محدود ہیں، جبکہ صلح کے بے شار فوائد ہیں، معاشرے کے اتحاد واتفاق اور محبت ومودّت کا انحصار صلح جوئی پر ہے اور صلح نہ کرنے کی صورت میں بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور فرائض اور واجبات کے اجر و ثواب کو بھی مٹا دیتی ہے۔

(٦٠٨٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ بريه فاللهُ سے روایت ہے کہ نی کریم طفاع آنے نے

(۲۰۸۳) تخریج: اسناده صحیح أخرجه ابوداود: ۴۹۱۹، والترمذی: ۲۰۰۹ (انظر: ۲۷۵۰۸) (۲۰۸۶) تخریج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ۳۵۹۶ (انظر: ۸۷۸۸) قَالَ: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ-)) فرمایا:''مسلمانوں کے مابین صلح کردانا جائزعمل ہے۔'' (مسند احمد: ۸۷۷۰)

فسوائد: ..... بمسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی لوگوں کے درمیان کے تعلقات معمول سے بنا شروع ہو جائیں تو وہ فورا کنٹرول کریں، حالات کومعمولی پر لائیں اورلوگوں میں مصالحانہ ماحول کو برقر اررکھیں۔ بَابُ جَوَازِ الصُّلُحِ عَنِ الْمَعُلُومُ وَالْمَجُهُولِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُمَا معلوم یا نامعلوم چیز میں صلح کے جائز ہونے اور دونوں صورتوں میں ہو جانے والی کی بیشی کومعاف کردینے کا بیان

(٦٠٨٥) عن أُمْ سَلَمَةً وَ اللهُ قَالَتُ: جَاءَ سيده امسلم وَ الله اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السارك دوآدمي رسول الله طفی کے پاس میراث کا مقدمہ لے کر آئے، جبکہ اس میراث کے آٹارمٹ کیجے تھے اوران کے پاس کوئی دلیل بھی تم لوگ میرے پاس این فیلے میرے پاس لے آتے ہوممکن ے کہ کوئی آ دی اپنی دلیل کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کی وجہ ہے اس کواچھے انداز میں پیش کرے اور پھر میں (ان ہی امور کی بنایر )تم میں فیصلہ کر دو (تو سن لوکہ ) میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر دوں تو وہ نہ لئے، کیونکہ ایس صورت میں میں اس کوجہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے ر ہا ہوں گا، وہ قیامت والے دن اس کے ذریعے اپنی گردن میں آگ بھڑ کاتے ہوئے آئے گا۔''یین کروہ دونوں رونے لگے ادر ہر ایک کہنے لگا: میراحق میرے بھائی کے لئے ہے، پھر حا کر اس کو اس طرح تقسیم کرلو کہ حق کو تلاش کرو اور پھر قرعہ اندازی کرلواور ہرآ دمی اینے بھائی کومعاف بھی کر د ہے۔''

رَجُلان مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي مَوَارِيْتَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُ مَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِينَا: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ عَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ (أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ) مِنْ بَعْض فَالِنِي أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ عَلَى نَحُو مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أُخِيْهِ شَيْئًا فَكَلا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّار، يَاأْتِي إسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-)) فَيكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((أَمَا إِذَا قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ ـ)) (مسنداحمد: ٢٧٢٥٣)

**فواند**: ..... مدّعی ،مدّعی علیہ اور ان کے گواہوں میں ہے ہر ایک کو پیۃ ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ، یر، پالخصوص اول الذکر دوافراد کو،لیکن د دسرے آ دمی کے حق کی اہمیت کاعلم ہو جائے تو پھرانصاف پر برقر ارر ہنا آ سان ہو

(٦٠٨٥) تخريح: أخرجه البخاري: ٦٩٦٧، ومسلم: ١٧١٣ (انظر: ٢٦٧١٧)

### الرويول منظالة المنافية بنياتا - 6 كانويول 184 (184 كانويول المنافية المنا جاتا ہے۔

(٦٠٨٦) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ يَعْنِيْ مَظْلِمَةً لِأَخِيهِ فِي مَالِيهِ أَوْ عِرْضِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلُّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُوْخَذَ أَوْ تُوْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هٰذَا وَ إِلَّا أَخِذَ مِنْ سَيَّنَاتِهِ

سیدنا ابوہریرہ زیاتی سے روایت ہے کہ نی کریم مطفی آنے نے فرمایا: ' جس نے این بھائی کے مال اور عزت میں کوئی زیادتی کی ہوتو اس کے پاس آ کر اس کومعاف کر والے قبل اس کے کهاس کا مؤاخذہ کیاجائے ، وگرنہ جس کا مؤاخذہ کیا جائے گا ، اس دن درہم و دینارنہیں چلے گا، اگر اُس (ظالم) کے پاس نکیاں ہوں گی تو اس سے نکیاں لے کرمظلوم کو دے دی هٰذَا فَأَلْقِيَ عَلَيْهِ۔)) (مسند احمد: ٩٦١٣) ﴿ وَاكْمِينَ كَيْءُ وَكُرنهُ مُظَّلُّومٍ كَي بِرَاكِيانِ ظَالَم بِرِوْالِ وَي جَاكِينٍ كَلَّ:

شهرج: .....معلوم جوا كداگر دنیا بین کی گئی دست درازیان دنیا بین بی معاف نه کروالی گئیں یا ان کی تلافی نه کر دی گئی تو آخرت میں ان کا معاملہ نہایت خطرناک ہوگا،لیکن ہمارے ماحول میں حقوق العباد کی کوئی پروانہیں کی جاتی ، جو کہ باعث ِ ہلاکت امر ہے۔ ہمارے ہاں انسان کو بحثیت انسان نہیں ویکھا جاتا، بلکہ کی سے حسنِ سلوک یا بدسلوکی كرنے كے ليےرشتوں اور ووستيوں كاتعين كيا جاتا ہاورمسكراموں كے بتاد لے موتے ہيں اور مال وزركى يوجايات كى جاتی ہے، حالا تکہ ایسا کرنا سرے سے انسان کا اقبیاز عی نہیں ہے۔

باسلام بی ہے، جس نے دوسرے نداہب کی بنسبت احر ام انسانیت کا سب سے زیادہ درس دیا ہے، بیصدیث اس حقیقت کا منه بولتا ثبوت ہے کہ غریب و نادارعوام کوظلم وستم ادر قبر و جرکی چکی میں پینے والے وڈیروں کو متنبر ہنا چاہئے، عقریب ان کی گرفت کا وقت بھی آنے والا ہے، بس إن ظالموں کو دی گئی مہلت کے اختیام کا انتظار ہے۔ بَابُ الصُّلُحِ عَنُ دَم الْعَمَدِ بِأَكُثَرَ مِنَ الْدِيَةِ وَأَقَلَّ عمداً کیے گئے قبل کی ویت میں کی بیٹی کر کے سلح کروانے کا بیان

(٦٠٨٧) - عَنْ عَنْمُوو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سيدناعبدالله بن عمرو بن عاص وَلَيْنَ عصروى ب كدرسول الله عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عِلْ اللهِ عَلَيْ فَعَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ کے ورثاء کے سپر دکر دیا جائے گا ،اگر وہ جا ہیں اے قبل کردیں ادراگر جا ہیں تو دیت لے لیں اور دیت کی تفصیل یہ ہے کہ تمیں هے ، تمیں جذعے اور جالیس حاملہ او نٹیاں ہوں ، بیقتل عمر کی دیت ہےاوراس کےعلاوہ وہ چیز بھی شامل ہے، جس برصلح ہو

مُتَـعَــمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ شَاءُ وْا قَتَسلُوْا وَإِنْ شَساءُ وْا أَخَدُوْا الدِّيَةَ وَهِـى ثَلاثُونَ حِفَّةً وَثَلاثُونَ جَـذْعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذٰلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا

<sup>(</sup>٦٠٨٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٥٣٤ (انظر: ٩٦١٥)

<sup>(</sup>۲۰۸۷) تخریج: اسناده حسن أخرجه الترمذي: ۱۳۸۷، وابن ماجه: ۲۲۲۲ (انظر: ۲۷۱۷)

عَ لَيْهِ فَهُ وَ لَهُمْ وَ ذَٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ - )) ﴿ جَاكَ ، بِيَحْتُ دِيتَ ہِے ـ ''

فوائد: ..... اس مدیث کی تفصیل دیت کے ابواب میں آئے گی ،اس مقام پراس کوذکر کرنے سے معصود ہے کقل کے معاملے میں دیت سے زیادہ یااس ہے کم پر سکھ کرنا درست ہے۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي وَضُع الُخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ وَإِنْ كَرِهَ یروی کی ناپندیدگی کے باوجوداس کی دیوار پرلکڑی رکھنے کا بیان

فَالَ: ((لا يَسمنَعُ آحَدُكُمْ أَخَاهُ مَرْفِقَهُ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى جِدَارِهِ)) (مسند احمد: ٢٣٠٧) ديوار پر (ككرى وغيره) ركھنے منع نه كرے." (٦٠٨٩) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((لا يَـمْنَعَنَّ رَجَلٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتُهُ ١) أَوْ قَالَ: ((خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ ١))

(مسنداحمد: ۲۱۵٤)

(٦٠٩٠) ـ وَعَـنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ (وَفِي لَفُظِ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ) أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَكَا يَـمْنَعْهُ-)) فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ طَأْطَنُواْ رُووسَهُم فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُم مُعْرِضِينَ، وَاللُّهِ الْأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم لِهِ رمسند احمد: ۲۲۲۷)

(١٠٩١) ـ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ سَلَمَةً بْن رَبِيْعَةً أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيْرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا

(٦٠٨٨) - عَن ابْن عَبَساسِ أَنَّ النَّبِيَ عِلَى اللهِ عبدالله بن عباس وَلَّمَة سے روایت ہے کہ نمی کریم منظمیّا نے فرمایا: "كوئى آدى اينے (يروى) بھائى كونفع والى چيز يعنى

سيدنا ابو بريره فالنوك سے روايت بے كه رسول الله مطفي والے فرمایا: ''کوئی آدی این پروی کو دیوار میں کوئی همتر وغیره لگانے ہے منع نہ کرے۔''

سیدنا ابو ہریرہ زائش سے میمی روایت ہے کہ نی کریم مطابقاتیا نے فرمایا: "اگرتم میں سے کسی کا پڑوی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑھنے کی اجازت طلب کرے تو وہ اس کو نہ رو کے۔'' جب سیدنا ابوہریرہ بنائش نے لوگوں کو بیر صدیث سنائی انہوں نے اين سرجهكا لي، يدوكي كرسيدنا ابو مريره والتنز في كها: مجه لگ رہا ہے کہ تم اس تھم سے اعراض کرر ہے ہو، اللہ کی تتم! مین نے وہ لکڑی تہارے کندھوں میں مخونس دی ہے۔

عکرمہ بن سلمہ سے روایت ہے کہ بنومغیرہ کے دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نے غلام آزاد کرنے کی فتم اٹھاکر کہا کہ وہ اینے

(۲۰۸۸) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۳۳۷ (انظر: ۲۳۰۷)

(٦٠٨٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٦٢٧، ومسلم: ١٦٠٩(انظر: ٧١٥٤)

(٦٠٩٠) تخريج: انظر الحديث السايق

(٦٠٩١) تـخـريـج: مـرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، عكرمة بن سلمة مجهول، و هشام بن يحيى مستور ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٣٣٦ (انظر: ١٥٩٣٩) المنظم ا

مسائے کوانی دیوار میں ضہتر نہ رکھنے دے گا، پھر جب ان دونوں کی ملا قات سیدنا مجمع بن بزید انصاری منافئی اور کئی صحابہ ہوئی تو انہوں نے کہا: ہم لوگ بیگواہی دیتے ہیں کدرسول الله مصر نا فرمایا: "ایک بروی این بروی کوایی دیوار میں مهتیر وغیرہ رکھنے سے نہ رو کے ۔'' بیمن کرفتم اٹھانے والے نے کہا: اے میرے بھائی! مجھے بیتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ میری مخالفت میں اور تیرے حق میں ہونے والا ہے، جبکہ میں قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب تو میری دیوار کے ساتھ ستون بنالے، پس اس نے ایسے ہی کیا اور پھرستون پرلکڑی رکھ لی۔عمرو نے مجھ ہے کہا: میں نے اس چیز کودیکھا تھا۔

أَنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَنِيْدُ الْأَنْصَارِيُّ وَرِجَالًا كَثِيْرًا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْهَ قَالَ: ((لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ-)) فَـقَـالَ الْـحَالِفُ: أَى أَخِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَ فَيْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلُ أُسْطُوَانًا دُوْنَ جِدَارِي، فَفَعَلَ الْآخَرُ فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوان خَشَبَةً ، فَقَالَ لِي عَمْرٌو: فَأَنَا نَظُرْتُ إِلَى ذٰلِكَ ـ (مسنداحمد: ١٦٠٣٥)

فواند: ..... ان احادیث میں پڑوسیوں کے حقوق کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، خود غرضی اور مفادیت کے اس دور میں ان حقوق کی پاسدار کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، خاص طور پرشہری زندگی میں۔اگر ایک آ دمی کوئی مکان یا چھپر بنانا عا ہتا ہے اور ایک دو اطراف سے ہمسائیوں کی دیواریں موجود ہیں تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آ دی کو إن اطراف ے دیوار یا ستون بنانے کی تکلیف نہ دی جائے، بیت ادا کرنے ہے اس کا کام بھی جلدی ہو جائے گا،محنت بھی کم ہوگی اور خرچہ بھی رہے جائے گا۔ لیکن جب بہ حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی سوچتا ہے کہ اس کی دیوار بروزن زیادہ آ جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کی دیوار کونقصان پہنچا ئیں گے،کسی کو پیفکرنگی ہوتی ہے کہکل کلاں بیاس دیوار پر قبضے کا دعوى ہى نه كر دے، بيسب خطرات اس وقت سامنے آجاتے ہيں، جب شريعت كے تقاضوں كو يوراكرنے كا شوق اور رغبت نہ ہو، اگر رسول الله مطفی ملیز کی سنت اور حکم سمجھ کر ہمسائے کا بیت اداکر دیا جائے تو اس کی وجہ سے رحمت وبرکت ادراجر ونواب تو یقینی طور برمل سکتا ہے، ان شاء الله نقصان نہیں ہو گا ادرا گر کوئی نقصان ہو جائے تو الله تعالی کے لیےصبر

كر كے خندہ بيشاني كے ساتھ برداشت كيا جائے اور حديث رسول كے احر ام ميں خاموش رہا جائے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِي الطَّرِيُقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ كُمُ تُجْعَلُ

جب راستے کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو کتنا راستہ چھوڑا جائے گا

(۲۰۹۲) - عَسن ابْسن عَبَّساس وَ الله عَن سيدنا عبدالله بن عباس وَاليَّهُ سے روايت ہے کہ نبی کريم مِشْفَطَةً إ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرِيْقِ فِي الطُّرِيْقِ فَي الطُّرِيْقِ فَي اللَّهِ المُعَالِد فَدَعُوْا سَبْعَ أَذْرُع ثُمَّ ابْنُوْا، وَمَنْ سَئَلَهُ جائ توسات باته جِهورُ كرعمارتين تعمير كراو، اور جواي يروى

(۲۰۹۲) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۳۳۹(انظر: ۲۷۵۷)

الكان المراكز المن المراكز ال جَهارُهُ أَنْ يَهْ ذَعَهَ عَهِ لَي حَانِطِهِ فَلْيَدَعْهُ \_)) عاس كى ديوار يرهبتر ركف كامطالبه كري تواس كوجاي كه وہ اس کور کھنے دے۔'' (مسند احمد: ۲۷۵۷)

**فسوانسد**: ..... اسلام ایبا با کمال ند ہب ہے کہ بیرنہ صرف آخرت کوسنوار نے کے ڈھنگ سکھا تا ہے، جواس کا مقصودِ اصلی ہے، بلکہ دنیا میں بھی ننگ دسی و ننگ دہنی ہے آزاد ہو کر فارغ البالی اور خوشحالی کے ساتھ رہنے کے لیے قوانین وضع کرتا ہے۔ جہاں شریعت نے وسیع گھر کو امن وسعادت کی علامت قرار دیا ہے، وہاں کھلے راستوں اور کھلی گلیوں کی وجہ ہے بھی کئی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔اگر اس مسلہ میں لوگ اتفاق رائے ہے کوئی حد متعین کرلیں تو ٹھیک وگرنہ شریعت کا تھم نافذ ہوگا، جس کے مطابق کی گزرگاہ کی چوڑائی سات ہاتھ لینی ساڑھے دس فٹ رکھی جائے گی۔ گلیوں کا دس گیارہ فٹ وسیع ہونا دورِ حاضر کا اہم تقاضا ہے۔

وَالطَّرِيْتُ الْمِيْتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُع -)) (مسند

احمد: ٥٢٨٦)

(٦٠٩٣) ـ وَعَنْهُ أَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسُولُ سيدنا عبدالله بن عباس والله على روايت ب كه رسول الله على: ((كَا ضَرَرَ وَكَا ضِرَارَ ، وَلِلرَّجُلِ الله عَلَيْنَ فِي الله عَلَى كُواس كُون مِن كَى كر أَنْ يَسْجُسْعَلَ خَشَبَةً فِي حَسائِطِ جَسارِهِ ، وين والا ) نقصان بيجانا اور ( پہنجائی گئ اذيت سے ) زياده ضرر پہنچانا جائز نہیں اور آ دمی کو بیدا ختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پڑوی کی دیوار پر شہتیر وغیرہ رکھ لے اور آمد ورفت والا راستہ سات ہاتھ جھوڑ ناہے۔''

فواند: ..... "أَلْمِيْتَاء" باب "أَتَى يَأْتِيْ" عمفعال كاوزن عاورميم زائد ع، "أَلطَّرِيْقُ الْمِيْتَاءُ" ہے مراد بڑا راستہ ہے، جہاں ہے کثرت ہے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، بعض نے اس کے معانی کھلے راہتے یا آباد راہتے کے بھی کیے ہیں۔

(٢٠٩٤) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيْقِ رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعِ )) (مسنداحمد: ٢١٢٦) ہوجائے تو درمیان سے سات ہاتھ چھوڑ ا جائے گا۔'' سیدنا عبادہ بن صامت والنی سے روایت ہے کدرات میں (٦٠٩٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ الله على قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيق ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيْهَا، فَقَضَى أَنْ يَتْرُكَ

سیدنا ابو ہریرہ فالنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منت کے ا فرمایا: "جب لوگوں میں راستہ کے بارے میں اختلاف

یر نی والی ایک کھلی جگہتھی، جب اس کے مالکوں نے وہاں تعمیر 

<sup>(</sup>٦٠٩٣) حسن أخرجه البيهقي:٦/ ٩٦ ، وأخرجه قوله: "لاضرر ولا ضرار" فقط ابن ماجه: ٣٣٤١ (انظر: ٢٨٦٥) (٢٠٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦١٣ (انظر: ٢١٢٦)

<sup>(</sup>٩٥٠) تخريج: صحيح بالشواهد. أخرجه البيهقي: ٦/ ١٥٥ (انظر: ٢٢٧٧٨)

### لِلطَّرِيْقِ فِيهَا سَبْعَ أَذْرُع، قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ مَاست جَهورُ الجائ، اس راسة كو آمدورفت والا رسته كها حاتا

الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءَ - (مسنداحمد: ٢٣١٥٩) قل

فوانسد: ..... اس مدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کی خالی زمین یوی رہے اور لوگ اس سے گزرتے ر ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے استعال کرتے رہیں تو وہ زمین اُس پہلے مالک کی ہی رہے گی اور اس کو استعال کرنے والوں کا اس میں کوئی حتی نہیں ہوگا، ما سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے سات ہاتھ چوڑ ا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، ہمارے ہاں کچھ عرصہ تک زمین کو عارضی طور پر استعال کرنے والے لوگ مستقل قبضے کا دعوی کر دیتے ہیں، بد دعوی خلاف شرع ہے۔ بَابُ جَوَازِ إِخُرَاجِ مَيَازِيُبِ الْمَطَزِ إِلَى الشَّارِعِ بِشَرُطِ كَفِّ الضَّرَرِ عَنِ الْمَارَّةِ یر نالوں کا یانی سُڑک کی طُرف نکال دینے کا جواز ،لیکن شُرط یہ ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو

عَبْداا مُطَلِب أَخِي عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ فَيْ كَا ايك ير ناله تها، اس كا ياني راسة يركرنا تها، ايك بار یوں ہوا کہ سیدنا عمر ڈٹاٹنڈ نے جمعہ کے دن لباس پہنا اور وہاں فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ عِلَى مَا الْحَمْعَةِ وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ عِلَى مَا اللهِ عَلِى مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى کئے تھا، جب سیدنا عمر والله برنالے کے بنیجے تو چوزوں کے خون دالا یانی اُن برگرا، سیدنا عمر زمالٹن نے اس برنالے کو وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا ادر خود واپس گھر لوٹ کر كيرے تبديل كے اور پھرتشريف لائے اور لوگوں كو نماز ر والى، تب سيدنا عباس بخاتف أن كے ياس آئے اور كها: الله كي قتم! بيروه جگه ب، جهال نبي كريم مطيع آني نے خود برناله لگايا تھا، ین کرسیدنا عمر وی نی نے سیدنا عباس وی نی سے کہا: تو پھر میں تم نے یر زور بات کرتا ہوں کہتم میری کمریر چڑھو اور اس ینالے کو اس جگہ برنصب کر دو، جہاں رسول اللہ مضافیا ہے لگایا تھا،سیدنا عماس فاٹنٹو نے ایسے ہی کیا۔

(٦٠٩٦) ـ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبَّاس بن سيرنا عبير الله بن عباس وَلَيْنَ سے روايت ب كرسيرنا عباس مِيْزَابٌ عَلَى طَرِيْقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيْزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَم الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيْهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَحَسِلْمِ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِي ﴿ فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبِّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتٌ عَلَى ظَهْرِيْ حَتْى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ عِلَى فَفَعَلَ ذٰلِكَ الْعَبَّاسُ - (مسند احمد: ١٧٩٠)

فوائد: ..... بدواقد ببت بی ایمان افروز ب کر صحابه کرام تگانیم کس قدرآ ثار نبوت کومتبرک تصور کرتے تھے ادر نبی کریم مطفی آن کے افعال کی کس قدر تابعد اری کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کلیوں اور سروکوں میں برنالے جھوڑے جاسکتے ہیں، البتہ کوشش میہونی جاہے کہ اس سے گزرنے والوں کو کوئی بری ایذانہ ہنتے۔

<sup>(</sup>٦٠٩٦) تخريج: حسن (انظر: ١٧٩٠)

# منت الله البين الحيال 6 ) و يول (189) (189) و المركة اورمفارب كرسال ) و المركة المركة اورمفاربت كرسال ) و الم

# کِتَابُ الشِّرُ کَةِ وَالُقِرَاضِ مشارکت اورمضاربت کے مسائل

(٦٠٩٧) عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَهُ وَالْبَرَاءَ بِنَ عَازِبِ كَانَا شَرِيْكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَفْدٍ وَنَسِيْنَةٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْخَأُمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدِ فَأَجِيزُوهُ وَمَاكَانَ بِنَسِيْتَةٍ فَرُدُّوْهُ - (مسنداحمد: (19077

ابومنهال سے روایت بے کہ سیدنا زید بن ارقم اور سیدنا براء بن عازب بنات وونوں آپس میں شراکت کے ساتھ کاروبار کرتے تے، ایک دفعہ انہوں نے جاندی خریدی، اس کی کھر مقدار نقد هي اور پچهادهار، جب نبي كريم منظيماً كواس بات كاعلم موا توآب مُسْتَعَدِّم نے انبیں حكم دیا كہ جوسودانقد ونقد مواہ، اس كو برقرار رکھا جائے اور جواوھار برہوا ہے،اس کو واپس کر دیں۔

فوائد: ..... برحدیث اس نمبر (۵۹۷۵) میں گزر چکی ہے، اس باب میں اس کو بیان کرنے سے مقصود مشارکت کوٹابت کرنا ہے کہ وو چار بندے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوکر کاروبار کر سکتے ہیں۔

(٦٠٩٨) عَنْ رُوَيْفِع بْنِ نَابِتِ الْأَنْصَارِي سيرنا رويفع بن ثابت انصارى رُولِيْن سے روايت ب، وه كتے بن میں رسول اللہ من اللہ من اللہ علی اللہ من من اللہ م ہم اس طرح کرتے کہ ایک آدمی اینے جھے کی ننیمت کے نصف حصے ير اونكني خريد ليتا تھا، اب بسا اوقات ايسے ہوتا كه مال غنیمت میں ہے کسی کو تیر ملتا اور کسی کو کھل اور پر۔

أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ. حَتُّى إِنَّ لِأَحَدِنَا الْقِدْحَ (وَفِي لَفْظِ: حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ الْقِدْحُ) وَلِلْآخَرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ- (مسند احمد: ١٧١١٩)

فواند: ..... ایما سودا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہالت اور دھوکہ ہے۔ اس باب میں مضاربت سے

<sup>(</sup>٦٠٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٠، ٣٩٣٩(انظر: ١٩٣٠٧)

<sup>(</sup>٦٠٩٨) تخريج: استاده ضعيف لجهالة حال شيبان بن امية ، وقد اختلف فيه على عياش بن عباس القتباني ـ أخرجه النسائي: ٨/ ١٣٥ (انظر: ١٦٩٩٤)

( مسل المسل المسل





# كِتَابُ الْوَكَالَةِ

## بَابُ مَايَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِيُهِ اس چیز کا بیان جس میں وکیل مقرر کرنا جائز ہے۔

(٩٩٩) ـ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: سيدنا ابوموى اشعرى وَلاَثْنَ سے روايت ہے كه رسول الله والله والله الله عَلَيْظَيْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ في فرمايا: ''وه امانت دارمنثي جو مالك كحكم كم مطابق بورا الَّـذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيَّهَ بِهِ نَهْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحْدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ-)) (مسنداحمد: ١٩٧٤١)

یوراادرخوش د لی ہے اس کو دے دیتا ہو، جس کے حق میں س کو تحکم دیا جاتا ہے، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو

**فواند**: ..... وکالت کامطلب میہ ہے کہ اپنامعاملہ دوسرے کوسونی دینا، اس کے جوازیر کتاب وسنت کے بہت سررے دلائل موجود ہیں۔

سیدنا عبدالله بن ابی اوفی والنی سے روایت ہے کہ جب رسول کے لیے یوں دعا کرتے: ''اے اللہ! اس آومی پر رحت فرما۔'' ایک دفعہ میں این باب کے مال کاصدقہ لے کرآیا تو آب مِشْتَعَالِمْ نِے فرمایا:''اے اللّٰہ! ابواو فی کی آل بررحم فرما۔''

(٦١٠٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَالِيَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِي بِصَدَقَةٍ قَالَ: ((اللُّهم صَلَّ عَلَيْهِ-)) فَأَتَيْتُهُ بِصَدْقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى - )) - (مسند احمد: ١٩٣٢٥)

ف است : ..... سیدنا ابواونی زلائمهٔ نے این مال کی زکوۃ اینے بیٹے کے سپر دکر دی، وہ نبی کریم منتی میلی کے پاس لے کرآئے۔

<sup>(</sup>٦٠٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٣٨، ٣٢١٩، ومسلم: ١٠٢٣ (انظر: ١٩٥١٢) (٠ أ ٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٩٧، ١٦٦٦، ٦٣٣٢، ومسلم: ٧٨٠ (انظر: ١٩١١٥)

) (192) (192) (6 - CLESTELLE ) (5) دكالت كيمائل كالوجها

سیدناعلی زنائیز ہے روایت ہے کہ نمی کریم مضافی آئے نے ان کو قر بانیاں دے کر بھیجا تھا اور بیرتھم دیا تھا کہ ان کا گوشت، چڑے اورجھولیں صدقہ کر دیتا۔

(٦١٠١) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٌّ وَلِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهِ مَعَهُ مَعَهُ بهَ دْيهِ فَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (مسند احمد: ٨٩٤)

فواند: ...... ہر جائز امر میں وکالت درست ہے، آپ مطابقات کی کی احادیث اس کے جواز پر ولالت کرتی ہے۔ بَابُ مَنْ وُكِّلَ فِي شَرَاءِ شَيْءٍ فَاشُتَرٰى بِالنَّمَنِ ٱكُثَرَ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ اس آ دمی کا بیان کہ جس کوایک چیز خرید نے کا وکیل بنایا گیا کیکن اس نے زیادہ چیزیں خريد كراضافي چيزوں ميں از خود تصرف كيا

> سَمِعَ الْحَيُّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَهُ بِدِينَارِ يَشْتَرِىٰ لَهُ أَضْحِيَّةً (وَقَالَ مَرَّةً: أَوْشَامَةً) فَاشْتَرْى لَهُ اثْنَتَيْن فَبَاعَ وَاحِدَةً بدِينَار وَآتَاهُ بِالْأُخْرِي فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرْبِحَ فِيْهِ۔ (مسنداحمد: ۱۹۵۷۱)

(٦١٠٢) ـ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبِ أَنَّهُ سيدنا عروه بن الى الجعد بارقى وَلَيْنُ ع مروى ب، وه كت کے لیے مجھے ایک وینار دے کر بھیجا، ہوا یوں کہ میں نے اس کی دو بکریاں خرید لیں اور ان میں سے ایک کو ایک دینار کے عوض فروخت کر دیا اور ایک دینار اور ایک بکری لے کر آپ سے ایک ایس آگیا، آپ سے ای نے میرے لیے میری تجارت میں برکت کی دعا کی۔ راوی کہتا ہے: سیدنا عروه ذائشُوْ اگرمٹی بھی خرید لیتے تو ان کواس میں نفع ہوتا تھا۔

فوافد: ..... اگروكيل سے متعلقة تمام امور كى وضاحت كردى جائے تو ٹھيك، وگرنہ جومعالمه اس كوسونيا جائے گا، اس کواس معاملے کا اور اس سے متعلقہ امور کا اختیار ہوگا۔

> بَابُ مَنُ وَكَلَ فِي التَّصَدُّق بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَدِ الْمُوَكِّل ایک آ دمی نے مال کا صدقہ کرنے کے لیے ایک وکیل بنایا الیکن اس نے وہی مال اس ما لک کے بیٹے کو دے دیا

(٦١٠٣) - عَنْ أَبِسى الْجَوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بن سيدنا معن بن يزيد وْلِأَمَّهُ سے روايت ب، وه كتے ميں: ميل يَزِيْدَ حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّا أَنَا فَ إِدرمير ع باب اور دادان في كريم مض كان على بعت كى،

<sup>(</sup>٦١٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٧١٧ ، ومسلم: ١٣١٧ (انظر: ٨٩٤)

<sup>(</sup>٦١٠.٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٤٢ (انظر: ١٩٣٥٦)

<sup>(</sup>٦١٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٢٢ (انظر: ١٥٨٦٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### (27) JULIK, ) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193) (193

پھر انحوں نے میری معنیٰ کی اور نکاح بھی کر دیا، ایک دن میرے والدسیدنا پزیدصدقہ کرنے کے لیے دینار لے کر نکلے اور محبد میں ایک بندے کے پاس رکھ دیئے (تاکہ وہ کی کو دے دے)، لیکن میں خود اس سے لے کر گھر آگیا، میرے باپ نے کہا: اللّٰہ کی قتم! میں نے تجھے دیئے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، پس میں نے ان کو ساتھ لیا اور یہ جھڑا لے کر رسول اللّٰہ مینے آئے کے پاس پہنچ گیا، آپ مینے آئے نے فرمایا: "اللّٰہ مینے آئے کے پاس پہنچ گیا، آپ مینے آئے نے فرمایا: "اے بین دو ہوگئ، اور اے معن! تو نے جس بین یہ دہ تیرے لیے ہے۔"

فواند: ..... سیدنایزید فائن کا مقصدیه قا که اس کا دکیل اس قم کومتاجوں میں تقسیم کردےگا، چونکه اس کا ابنا بیٹامختاجوں میں شامل تھا، اس لیے آپ مشکر کی آئے اس صدقے کو نافذ کردیا۔

### ر ما قات، مزارعت اور زمین کا کرایی مَنْ الْمُرَاكِمُ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ

# كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ مسا قات،مزارعت اور زمین کوکرائے پر دینے کا بیان

### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ مساقات اور مزارعت كابيان

مساقات: ....کسی کو درخت یا زمین بٹائی براس طرح دینا کہ وہ مخص اس کوسیراب کر کے قابلِ انتفاع بنائے اور ای کاای میں ایک حصیمقرر ہو۔

مرادعت: ..... بٹائی برکاشت یعنی مالک زمین کسی شخص کواین زمین کاشت کاری کے لیے دے دیتا ہے اور اس سے بیداوار کا حصد مقرر کر لیتا ہے، اس کی جائزیا ناجائز صورتوں کا بیان الگلے ابواب میں آرہا ہے۔

خاہنے نے یہودیوں اور عیسائیوں کو حجاز سے جلاوطن کیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب رسول الله من ورا خیبر کے علاقے یر قابض ہوئے تو وہاں ہے یہودیوں کو نکال وینے کا ارادہ کیا، کیونکہ فتح کے بعد وہ زمین اللہ تعالی، اس کے رسول اور ملمانوں کی ہو چکی تھی ، پس جب آپ مشی آیا نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے رسول اللہ طنے آتائے یہ مطالبہ کیا کہ اس شرط پر ہمیں ہی یہاں تھہرنے دیا جائے کہ ہم نصف کھل کے عوض محنت کریں گے، رسول الله طفی آن نے فرمایا: ''ٹھیک ہے، ہم جب تک جاہیں گے، تم کو یہاں برقرار رکمیں گے۔'' پس وہ وہاں مھبرے رہے، یہاں تک کہسیدنا

(۲۱۰٤) عن ابْن عُمَد أَنَّ عُمَد بن حطاب سيدناعبدالله بن عمر فالني سيدناعمر بن خطاب الْخَطَّابِ وَكُلِّي أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْنَهُوْ دِ مِنْهَا، فَسَالَتِ الْيَهُوْ دُرَسُوْلَ الله على أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((نُهِـرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ مَاشِئْنَا.) فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجُلاهُمْ عُمَرُ

(٦١٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٣٨، ومسلم: ١٥٥١ (انظر: ٦٣٦٨)

المالية المنظمة المالية المنظمة المنظ

إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ ـ (مسند احمد:٦٣٦٨) عمر زائينُ نے آئيں تياءاورار يحاء کي جانب جلاوطن کرديا تھا۔

**فواند**: ..... به مزارعت کے جواز کی دلیل ہے، لیکن اس کی صورت میہ ہے کہ مالک کل پیدوار کا پچھ حصہ اینے

بثیر بن بیارہے مروی ہے کہ انھوں نے کی صحابہ کرام کو اس

طرح ذکر کرتے ہوئے مایا کہ جب رسول الله مطفی آیا تخیریر

عَالِبِ آئے اور خیبر، رسول الله مِنْ عَلَيْهِ اور مسلمانوں کی ملکیت

میں آگیا تو چونکہ آپ مضافی (اورصحابہ) خوداس میں کام کاج

کرنے ہے کمزور تھے، اس لیے اس کو یہودیوں کے سپر د کر دیا

کہ وہ اس کی مجرانی کریں گے اور اس برخرچ کریں گے اور ان

سیدنا عبدالله بن عباس زالنی سے روایت ہے کہ رسول الله

سیدنا عبدالله بن عمر والنوز سے روایت ہے کہ رسول الله مشکر الله

کواس کے عوض نصف کھل ملے گا۔ (الحدیث)

لےمقرر کرے اور کچھ مزارعین کے لیے۔

(٦١٠٥) ـ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رِجَالِ َمِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ أَدْرَكَهُمْ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِبْنَ ظَهَرَ عَلَى خَيْرَ وَصَارَتْ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ وَالْمُسْلِمِينَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهَا فَدَفَعُوْهَا إِلَى الْيَهُوْ دِيَقُوْمُوْنَ عَلَيْهَا وَيُنْفِقُوْنَ عَلَيْهَا عَلْى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا.

(٦١٠٦) عَن ابن عَبَّاس ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُولَ الله على دَفَعَ خَيبَرَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلْى النِّصْفِ ـ (مسند احمد: ٢٢٥٥)

الْحَدِيْثَ (مسنداحمد: ١٦٥٣٠)

(٦١٠٧) ـ عَن ابْن عُمَرَ وَكُلُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الله عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ اللهِ عَا خَرَجَ مِنْ زَرْعِ أَوْنَمَرٍ - ٱلْحَدِيثَ (مسنداحمد: ٤٦٦٣)

نے خیبر والوں سے نصف آمدن بر معاملہ طے کیا وہ کھیتی ہو یا

کھل۔الدیث۔

یہود بوں کودے دی تھیں۔

أَبُوَابٌ فِي كِرَاءِ الْأَرُض زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں ابواب بَابُ النَّهُى عَنُ كِرَاءِ ٱلْأَرُضِ مُطُلَقًا مطلق طور برزمین کو کرایه بردینے کی ممانعت کا بیان

(٢١٠٨) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: نَهٰى سيدنا رافع بن خد تَح وَالْنَهُ سے روايت ہے كه رسول الله مَشْطَةَ لِمَا

(٦١٠٥) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابو داود: ٣٠١١ (انظر: ١٦٤١٧)

(٦١٠٦) حسن لغيرهـ أخرجه مطولا ابوداود: ٣٤١٠، وابن ماجه: ١٨٢٠، ومختصر ٢٤٦٨ (انظر: ٢٢٥٥)

(٦١٠٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ومسلم: ١٥٥١ (انظر: ٤٦٦٣)

(٦١٠٨) صحيح بالشواهد دون لفظة "بالدراهم المنقودة" وهذا اسناد ضعيف، فيه انقطاع، مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج، وشريك النخعي سيىء الحفظ. أخرجه الترمذي: ١٣٨٤ (انظر: ١٧٢٦٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكان المنظمة نے درہموں کی نقذی کے عوض ما پیدادار کے تمائی اور جوتھائی جھے پر ہدلے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

سیدنا رافع کے غلام ابونحاثی کہتے ہیں: میں نے سیدنا رافع بڑائنڈ سے زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں سوال کیا اور کہا: میری زمین ہے، کیا میں اسے کرائے پر دے سکتا ہوں؟ انھوں نے کہا: اس کوکسی چیز کے عوض کرانے یر ندوینا، کیونکہ میں نے رسول الله مِنْ وَيَوْلَغُ كُويه فرماتے ہوئے سنا: ''جس كى زمين ہوتو دہ اے خود کاشت کرے، اگر خود کاشت نہیں کرتا تو اینے کسی بھائی کاشت کرنے کے لیے دے دے اور اگروہ اس طرح بھی نہیں کرتا تو اس کو ویہے ہی جھوڑ دے۔'' میں نے کہا: جی میہ بنائیں کہ اگر میں اپنی زمین کو کاشت کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر میرا کوئی بھائی اس کو کاشت کرتا ہے اور میری طرف کھ جارہ بھیج دیتا ہے (تو اس میں کیا حرج ہے)؟ انھوں نے كها: تواس سے كھيم ند لے اور ند جاره۔ ميس نے كها: جي میں اس ہے کوئی شرط نہیں لگاتا، بس وہ میری طرف کوئی چز بطور بدیہ بھیج دیتا ہے؟ انھوں نے کہا: اس سے کچھ بھی نہ لے۔ سیدنا جابر والنظائظ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مُشَوَّدَ إِلَى عَهِد مِن زمِن بنائي يروية تق اور بسا اوقات غلہ گاہنے کے بعد خوشوں میں رہ جانے دالے وہ دانے ہمیں لحتے تھے،جو گاہنے سے الگ نہ ہو سکے ہوں،اور پھر آپ مضائل نے فرمایا:''جس کے پاس زمین ہو، وہ اس کوخود کاشت کرے ما پھرکسی بھائی کو برائے کاشت دے دے، وگرنہ

رَسُولُ اللَّهِ عِلَى أَنْ تُسْتَسَأْجَهِ الْأَرْضُ بالدَّرَاهِم الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثُّكُثِ وَالرُّبُعِ. (مسند احمد: ۱۷۳۹٦)

(٦١٠٩) ـ عَنْ أبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِع بْن خَدِيْج قَالَ: سَالْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقُلُّتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيْهَا؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لا تُكرهَا بِشَيْءٍ، فَالِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله أَرْضٌ فَ لْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا . )) فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَ أَرْضِى فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى مِنَ التِّبْنِ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَلا تِبْنًا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَشَارِطُهُ إِنَّمَا أَهْدى إلى شَيْئًا، قَالَ: لا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. (مسند احمد: ۱۷۳۹۹)

(٦١١٠) عَنْ اَسِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نُحَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عِلْمَ فَنُصِيْبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا -)) (مسنداحمد: (122.2

اں کو ویسے ہی جھوڑ دیے۔''

<sup>(</sup>٦١٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٣٩، ومسلم: ١٥٤٨ (انظر: ١٧٢٦٧)

## 

رافع کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ مارے یاس سیدنا رافع بن وہ کام ہمارے لئے بہتری والاتھا، بہرحال الله تعالی اور رسول الله مضافِينة كى فرما نبردارى جارے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر زمین کی کی ملکت ہے یا کسی کا عطیہ ہے، آب منظفَقَاتِ نے اس میں بٹائی پرکام کرنے سے منع فرمادیا ہے۔ اسید بنظمیر کہتے ہیں ہم ضرورت سے زائد زمین پیداوار کے تہائی، چوتھائی اورنصف حصے پر بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور تین تین نالیوں، غلہ گاہنے کے بعد خوشوں میں رہ جانے والے دانوں اور چھوٹی نہروں سے سیراب ہونے والی زمین کی شرط لكالية تقى جبداس وتت كزران مين برى تنكى موتى تقى ، بجر وہ لوگ لو ہے کے آلات وغیرہ سے زراعت کرتے تھے اور ہمیں بهي نفع مل جاتا تقاليكن موا يول كهسيدنا رافع بن خديج والنوا مارے یاس آئے اور کہا: رسول الله مطاقیق نے مہیں ایک ایے کام سے روک دیا ہے، جو کہ تمہارے لئے نفع بخش تھا، بہرحال الله تعالیٰ اور اس کے رسول مِشْغَوْتِهِ کی اطاعت ہر چیز کی بہ نسبت زیادہ فائدہ مندے۔ نبی کریم مشیکی نے تمہیں بٹائی برکھیتی باڑی کرنے سے منع کر دیا ہے اور فر مایا ہے "جس کے پاس زائدز مین مو، وہ اے اپنے بھائی کو بلاعوض عاربیة دے دے یا پھراس کو خالی پڑارہنے دے۔'' نیز آپ مشکے کیاتھ نے تہمیں مزابنہ سے بھی منع کر دیا ہے ادر مزابنہ یہ ہے کہ ایک آ دمی کے پاس تھجور کے درختوں برلگا ہوا بہت زیادہ مال ہواور اس کے پاس دوسرا آ دمی آئے اور کہے: میں تخیے تھجوروں کے

(٦١١١) عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: جَاءَ نَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ يَسرْفُتُ بِنَا وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللهِ فَظَ أَرْفَقُ، نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ - (مسند احمد:

(٦١١٢) ـ عَنْ أَسَيْدِ بِنِ ظُهَيْرِ بِنِ أَخِي رَافِع بُنِ خَدِيْج قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاولَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيْدًا وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيْدِ وَمَاشَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْسِج فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ: ((مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْلِيَدَعْ ـ)) رَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَـكُـوْنَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيْمُ مِنَ النَّخْل فَيَأْتِيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسُقًا مِنْ تُمْرِ ـ (مسنداحمد: ١٥٩٠٨)

<sup>(</sup>۲۱۱۱) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۳۳۹۷، والنسائی: ۷/ ۳۴(انظر: ۱۰۸۲۲)

## المنظمة المنظ

اتنے ویق دے کریہ تھجورین خریدتا ہوں۔

سیدنا رافع بن خدت فلائن سے روایت ہے کدرسول الله مشکور آنا نے مزارعت یعنی پیداوار کے تہائی اور چوتھائی حصہ پر زمین بنائی پر دینے سے منع کیا ہے۔

سیدنا جابر بن عبدالله فالله فالله من سیدنا جابر بن عبدالله فالله فی سیدنا جابر بن عبدالله فی سیدنا جابر دورات کے فرمایا: ''جس کے پاس زمین ہو، وہ خود اس کو کاشت کرنے کی طاقت نه رکھتا ہو اور اس سے عاجز آگیا ہوتو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کوعطیہ کے طور پر دے دے اور اس کو کرائے پر نہ دے۔''

(دوسری سند) سیدنا جابر زمانین کہتے ہیں: بعض لوگوں کے پاس زائد زمینیں ہوتی تھیں، وہ ان کو تہائی، چوتھائی اور نصف جھے کے عوض اجرت پر دے دیتے تھے، لیکن نبی کریم مظیر آئے فرمایا: ''جس کے پاس زمین ہو، وہ خود اس کو کاشت کرے یا پھراپنے کسی بھائی کو بطور عطیہ دے دے، اگر دہ ایسا کام نہ کرنا جا ہے تو پھرانی زمین کو اینے پاس رکھے۔''

(تیسری سند) سیدنا جابر رفائین سے مردی ہے کہ رسول الله طفی آنے فرمایا: ''جس کے پاس زائد زمین یابانی ہوتو الله طفی آنے فرمایا: ''جس کے پاس زائد زمین یابانی ہوتو اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے اور اس کو فروخت نہ کرے۔'' سلیم بن حیان کہتے ہیں: میں نے سعید سے بوچھا کہ فروخت نہ کرنے کا مطلب کرائے پر دینا ہے؟ افھول نے کہا: جی ہاں۔

امام نافع سے مروی ہے کہ سیدنا عبدالله بن عمر زات کہا: مجھے

(٦١١٣) ـ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عِلَى عَن الْحَقْل، قَالَ الْحَكْمُ: وَالْحَقْلُ الثَّلُثُ وَالرُّبْعُ- (مسنداحمد: ١٥٩٢٣) (٦١١٤) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَن السُّبِي ﷺ قَسالَ: ((مَسْ كَانَتْ لَـهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُوَّاجِرْهَا-)) (مسنداحمد: ١٥٢٨١) (٦١١٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: كَانَتْ لِرجَال فُضُولُ أَرْضِينَ فَكَانُوْا يُوَّاجِرُوْنَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالنِّصْفِ فَفَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَمْنَحْها أَخَاهُ فَإِنْ آبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ -)) (مسنداحمد: ١٤٨٧٣) (٦١١٦)ـ (وَعَـنْـهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضِ أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ أَرْضِ أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيْعُوْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيْعُوْهَا أَنْ فَسَالُتُ سَعِيْدًا: مَا

لَّ تَبِيْعُوْهَا الْكِرَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ للصند احمد:

(10TOY

(٦١١٧) ـ عَـنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدْ

<sup>(</sup>٦١١٣) تخريج: صحيح أخرجه النسائي: ٧/ ٣٥ (انظر: ١٥٨٢٩)

<sup>(</sup>٦١١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٤٠، ٢٦٣٢، ومسلم: س١٧٦ (انظر: ١٥٢١١)

<sup>(</sup>٦١١٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦١١٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦١١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٤٣، ٢٣٤٤، ومسلم: ١٥٤٧ (انظر: ٤٥٠٤)

### ) ( 6 - CLIEVEL ) ( 6 - CLIEVEL ) ( 6 - CLIEVEL ) [199] ( کاری) کاران کار کاران کاران کاران کاران کاران کاران کاران کاران

عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرِى عَلَى عَهْدِ رَسُول الله على الأربعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنَ لَا أَدْرِي كُمْ هُوَ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ اَبِي بَكُرٍ وَعَهْدِ عُمرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَ صَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيّةً حَتُّى إِذَا كَانَ فِي آخِرهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذٰلِكَ بِنَهْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ نَهٰى رَسُوْلُ السه عَنْ كِرَاءَ الْمَزَارِع، فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمْرُ فَكَانَ لَا يُكْرِيْهَا فَكَانَ إِذَا سُثِلَ يَقُوْلُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ - (مسند احمد: ٤٥٠٤)

(٦١١٨) - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدِاللَّهِ

بْنَ عُمَرَ قَالَ: يَا ابْنَ خَدِيْجِ! مَاذَا تُحَدِّثُ

عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ

معلوم ہے رسول الله مطفع ملین کے عبد میں چھوٹی نہروں کے یاس ا گنے والی فصل اور حارے کے کچھ مقدار کے عوض زمینوں کو کرائے بردیا جاتا تھا، میں بینہیں جانتا کہ چارے کی مقدار کتنی ہوتی تھی۔اورسیدنا ابن عمر رہائند سیدنا ابو بکر ،سیدنا عمراورسیدنا عثان ریخانئیم کے زمانوں میں اورسد نا معاویہ زبانٹیز کے عہد کے شروع میں اپنی زمین کو کرائے بر دیا کرتے تھے۔ جب سیدنا معاوید زالند کا آخر دور جاری تھا کہ انہیں بیہ بات موصول ہوئی کہ سیدنا رافع مالنیو یہ بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مستحقیق نے زمین کواس طرح کرائے یر دینے سے منع فرمایا ہے، پس وہ ان کے یاس آئے، جبکہ میں نافع بھی ان کے ساتھ تھا اور اُن سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: جی ہاں، رسول الله ملتے ویل نے کھیتوں کو کرائے بر دینے سے منع فرمایا ہے، بس اس کے بعد سیدنا عبد الله بن عمر ذائنی نے بید کام ترک کردیا اور کرائے پر زمین دینے کو چھوڑ دیا، پھر جب ان ے اس بارے میں یو چھا کیا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں: سیدنا رافع بن خدیج ظافظ کاخیال ہے کہ رسول الله مشیّقین نے کھیتوں کو کرائے پردیے سے منع فرمایا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر زمانشد سے مروی ہے، انھوں نے کہا: اے ابن خدیج اتم زمین کو کرائے مروینے کے بارے میں رسول الله طنت و كما بان كرت مو؟ انصول ن كما: ميس في غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اینے دوچچوں سے سنا، وہ اینے گھر والوں کو یہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ منظ کیا ہے زمین کوکرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے۔

رَافِعْ: لَقَدْ سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَان أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيُّ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ - (مسند احمد: ١٥٩١٩) (٦١١٩) ـ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: كُنَّا سیدنا رافع ابن خدیج دناتیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم

(٦١١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٤٥، ومسلم: ١٥٤٧ (انظر: ١٥٨٢٥)

و المعتبان المعتبان

نُحَاقِلُ بِالْاَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَمَ فَنَكُرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرَّبِعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمِّى، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْم رَجُلٌ مِنْ عُمُوْمَتِيْ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ فَلَى عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عُمُومَتِيْ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَمْرٍ كَانَ لَنَا انَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَمْرٍ كَانَ لَنَا انَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَمْرٍ كَانَ لَنَا انْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكُويْهَا إِللهُ لَيْ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَر بِاللهُ لَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ بِاللهُ لَيْ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ بِاللهُ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ رَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٦١٢٠) - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُسُنُ ثَابِتِ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ عَنِ الْمُحَابَرَةُ ؟ قَالَ: الْمُحَابَرَةُ ؟ قَالَ: الْمُحَابَرَةُ ؟ قَالَ: يُومَا الْمُحَابَرَةُ ؟ قَالَ: يُومَا الْمُحَابَرَةُ ؟ قَالَ: يُوجُدُ الْأَرْضُ بِنِصْفِ أَوْبِثُلُثِ أَوْبِرُبُعٍ - يُومَا الْمُحَابَرَةُ وَبِرُبُعٍ - يُومَا الْمُحَابَرَةُ وَبِرُبُعٍ - يُومَا الْمُحَابَرَةُ وَبِرُبُعِ - يُومَا الْمُحَابَرَةُ وَمِنْ الْمُحَابَرَةُ وَمِنْ الْمُحَابَرَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

(٦١٢١) - عَنِ ابْسِ عُمَرَ وَ اللهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ تَرْى بِذَٰلِكَ بَأْسًا حَتَٰى زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ - (مسند احمد: ١٩٨٦)

رسول الله مضطر کے زمانے میں زمین کو تہائی اور چوتھائی
پیداوار اور معین غلے کے عوض کرائے پر دیا کرتے تھے، میرے
ایک چچا ہمارے ہاں آئے اور کہا: رسول اللہ مضطر کے ہمیں
ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے، جو ہمارے لئے سود مند تھا،
بہرطال اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لئے
زیادہ مفید ہے، آپ مضطر کے نہمیں زمین کوتہائی اور چوتھائی
پیداوار یا غلے کی معین مقدار کے عوض کرائے پر دینے سے منع
فرما دیا ہے اور زمین کے مالکوں کو تھم دیا ہے کہ وہ خود کاشت
کریں یا کمی کو کاشت کرنے کے لیے دے دیں ، اس کے
علاوہ ماتی صور توں کو نا ایند کیا ہے۔

سیدنا زید بن ثابت و الله سے روایت ہے کہ رسول الله مطاق آنے ہمیں مخابرہ سے منع فر مایا ہے، میں نے کہا: مخابرہ سے کیا در این کو نصف یا تہائی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: زمین کو نصف یا تہائی یا چھائی پیدوار کے وض کرائے یردینا۔

سیدنا عبدالله بن عمر بخالفتاسے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم خابرہ کیا کرتے نہیں تھے تھے، یہاں خابرہ کیا کرتے نہیں تھے تھے، یہاں تک کہسیدنا رافع بن خدی بخالتی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ رسول الله مشکور نے اس سے منع فرمایا ہے، چرہم نے اس کو ترک بی کردیا۔

فسواند: ..... ان تمام احادیث می زمین کوکرائے پردیے سے منع کردیا گیا ہے، اگلے ابواب کا مطالعہ جاری رکھیں اور بیا کت بھنے کی کوشش کریں کہ ممانعت کی کیا وجہ ہے اور جواز کی کون می صور تمیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲۱۲۰) تخریج: اسناده صحیح - أخرجه ابوداود: ۳٤۰۷ (انظر: ۲۱۶۳۱)

<sup>(</sup>٦١٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٤٥، ومسلم: ١٥٤٧ (انظر: ١٥٨٠٣)

### بَابُ حُجَّةِ مَنْ مَنَعَ كِرَاءَ الْأَرْضِ ببَعُض مَا يَخُرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زمین کواس کی بعض پیدادار کے عوض کرائے پر دینے سے منع کرنے والوں اور سونے اور چاندی کے عوض جائز شجھنے والوں کی دلیل کا بیان

بْـنِ خَـدِيْجِ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، قَسالَ: قُلْتُ: بِالذَّهَبِ ﴿ الْفِضَّةِ؟ قَالَ: لا ، إِنَّمَا نَهٰى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا بَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَا (٦١٢٣) ـ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

بَأْسَ بِهِ. (مسنداحمد: ١٧٣٩٠)

الْحَكْمُ أَخْبَرَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْسِج قَسَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْل، قُلْتُ: وَمَا الْحَقْلُ؟ قَالَ: الثَّلُثُ وَالرُّبْعُ، فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ التُّلُثَ وَالرُّبْعَ وَ لَهُ يَرَ بَأْسًا بِالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ يَأْخُذُهَا بِالدَّرَاهِمِ (مسند احمد: ١٥٩٠٤) (٦١٢٤) - عَن ابْن طَاؤُوس عَنْ أَبِيْهِ عَن ابْسن عَبَّاس قَـالَ: لأَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا نِشَىيْءِ مَعْلُومٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَهُوَ الْحَقْلُ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ . (مسند

احمد: ۲۸٦٢)

(١١٢٢) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ عَنْ رَافِع مسيدنا رافع بن خدى وَالله عَلَيْ الله عَلَيْدَا نے کھیتیوں کو کرائے پر دینے ہے منع فرمایا ہے، میں حظلہ نے کہا: اگر سونے اور جاندی کے عوض میں دے تو؟ انہوں نے کہا: جی نہیں ، صرف زمین کو اس کی پیدادار کے بعض حصے کے عوض میں دیے ہے منع کیا گیا ہے،سونے اور چاندی کے عوض زمین کوکرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سیدنا رافع بن خدیج بناتیو سے ردایت ہے کدرسول الله مضاعیات نے کا قلہ سے منع فرمایا ہے۔ امام شعبہ کہتے ہیں: میں نے تھم ے دریافت کیا کہ محاقلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: زمین کوتہائی با چوتھائی حصہ پر کاشت کرنا، جب ابراہیم نے بیہ بات نی تو وہ تہائی اور چوتھائی جھے پرزمین کاشت کرنے کو ٹاپسند کرتے تھے، البته اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوری زمین درہموں کے عوض کی جائے۔

سیدنا عبدالله بن عباس زلائنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:اگر کوئی آدمی این بھائی کوعطیہ کے طور پر زمین دے دے تو بہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے عوض کوئی متعین چیز لے۔ پھر سیدنا ابن عباس می نین نے کہا: میرهل ہے اور انصار کی زبان میں اس کومحا قلہ کہتے ہیں۔

**فواند**: .....ا گلے باب کی پہلی حدیث میں ای متن کو مرفوع بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٦١٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٣٢، ومسلم: ١٥٤٧(انظر: ١٧٢٥٨) (٦١٢٣) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٣٣٩٨، والنسائي: ٧/ ٣٣ (انظر: ١٥٨١١) (٦١٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٥٠ (انظر: ٢٨٦٢)

(٦١٢٥) عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِي عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُكُرُوْنَ الْمَزَارِعَ فِيْ زَمَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا مَ قَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبن، فَكُرهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهٰذَا وَنَهٰى عَنْهَا، وَقَالَ رَافِعٌ: وَلا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدُّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ - (مسنداحمد: ١٥٩٠٢) (٦١٢٦) ـ (وَعَنْه مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتُثْنِيْكِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهٰى رَسُولُ الـلهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَفُلْتُ لِرَافِع: كَيْفَ كِرَاوُهَا؟ أَبِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ. (مسند احمد: ۱۷٤۱۰)

أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِيْ زَمَان رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِيْ زَمَان رَسُولِ اللّهِ عَلَى كَانُوا يُحُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى كَانُوا يُحُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حُولَ البِعْدِ فَحَدَاءُ وَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا رافع بن خدیج زمالنظ سے مروی ہے کہ لوگ رسول الله مطاعین کے زمانے میں بری نہروں کے باس والی فصل، چھوٹی نہروں سے سیراب ہونے والی فصل اور کچھ حارے یا بھوسے کے عوض کھیتوں کو کرائے یر دیتے تھے، رسول نالبند كيا اوراس مے منع فرما ديا، پھرسيدنا رافع رُفائنُّهُ نے كہا: البته درہم ودینار کے عوض کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (دوسری سند) سیدنا رافع بن خدیج زیانو سے مروی ہے، وہ کتے ہیں: میرے چیا نے مجھے بیان کیا کہ وہ لوگ رسول الله من و الله من عبد ميس جهوني نهرول كرآس ياس اكن والى فصل اور پچھ کھیتی ، جس کو مالک مستثنی کرتا تھا، کے عوض زمین کو كرائ يردية تھى،كين آپ مطاع انے اس سے منع فرما دیا۔ میں حظلہ نے سیدنا رافع زائنے سے کہا: تو پھر زمین کو کس طرح كرائ ير ديا جائ؟ كيا درجم و دينار كي عوض؟ انهول نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھیتی کو درہم و دینار کے عوض کرائے پر دیا جائے۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص فرانش سے روایت ہے کہ کھیتیوں کے مالکان عہد نبوی میں اپنی کھیتیاں اس قطعہ زمین کے عوض کرائے پردیتے تھے، جہاں پانی والی نالیاں بہتی تھیں یا کنویں کے اردگرد جہاں پانی خود بخود جڑھ آتا تھا، لیکن جب وہ بعض معاملات میں جھڑا لے کر رسول اللہ مشتی آئے آئے تو آپ مشتی آئے آئے ان کواس طرح زمین کرائے پردینے سے منع کر دیا اور فرمایا: ''سونے ادر جاندی کے عوض زمین کرائے

<sup>(</sup>٦١٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٣٢، ٢٧٢٢، ومسلم: ١٥٤٧ (انظر: ١٥٨٠٩)

<sup>(</sup>٦١٢٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦١٢٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٣٣٩١، والنسائي: ٧/ ٤١(انظر: ١٥٤٢)

الكَوْرُ مُسْتَنَا الْمُلْكِينَ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي أَوْلِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي أَلَا اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

فوائد: ..... اس باب ہے معلوم ہوا کہ زمین کوکرائے پر دینے ہے منع کرنے کی وجہ بیتھی کہ مالک اپنی زمین کی اجرت میں زمین کے بعض جھے اپنے لیے خاص کر لیتا تھا، جس سے بسا اوقات مالک کوزیادہ فائدہ ہو جاتا تھا اور مُزَ ارِع کونقصان اور کھی اس کے برعکس۔

دوسرایہ مسئلہ ٹابت ہوا کہ زمین ٹھیکے پر دینا درست ہے،مثلا آٹھ ہزار روپے کے عوض ایک سال کے لیے ایک ایکڑ زمین کرائے بر دینا۔

بَابُ حُجَّةِ مَنُ رَأَى الْجَوَازَ بِالْجَمِيْعِ وَحَمَلَ النَّهُى عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ تمام طریقوں سے زمین کوکرائے پردینے والوں کی دلیل کا اور ممانعت کو نہی تنزیمی پرمحول کرنے کا بیان

> (٦١٢٨) - عَنْ عَمْرِ وَبِن دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَنَرٰى بِلْلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَشْنَهُ عَنْهُ، قَالَ عَمْرُو: وَذَكَرْتُهُ لِطَاوُوسٍ فَقَالَ طَاوُوسٌ: قَالَ عَمْرُو: عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ((يَمْنَحُ اَحَدُدُكُمْ أَخَاهَ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا - )) (مسند احمد: لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا - )) (مسند احمد:

سیدنا عبداللہ بن دینار بڑائیڈ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بٹائی
پرزمین دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہ
کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا رافع بن خدت بڑائیڈ نے اس سے منع
خیال کا اظہار کیا کہ رسو ل اللہ طفی آیا نے اس سے منع
فرمایا ہے۔ عمروبن دینار نے کہا: جب میں نے طاؤوس کے
سامنے اس چیز کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن
عباس بڑائی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئی نے فرمایا:

داگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین اپنے بھائی کوبطور عطیہ
دے دے تو یہاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس پرزمین
کی مقررہ بیداوار لے۔''

(٦١٢٩) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: بَعَنَنِیْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: بَعَنَنِیْ اَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ إِلَی قُرَی عَرَبِیَّةٍ فَأَمَرَنِیْ اَنْ اَنْ مُنَالًا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ مُنَالُ: حَظُّ الْأَرْضِ، قَالَ سُفَيَانُ: حَظُّ الْأَرْضِ: اَلنَّلُتُ وَالرُّبُعُ - (مسنداحمد: ٢٢٤٦٨)

سیدنا معاذبن جبل و الله است مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطبع اللہ ملے اللہ اللہ میں وہاں سے زمین کاتہائی اور چوتھائی لے کرآؤں۔

<sup>(</sup>۲۱۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۳۴۲، ومسلم: ٥٥٥١ (انظر: ۲۰۸۷)

<sup>(</sup>٢١٢٩) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، جابر بن يزيد الجعفى ضعيف، ومحمد بن زيد الجعفى لم نتبينه ـ أخرجه عبد الرزاق: ١٤٤٧٢ (انظر: ٢٢١١٧)

### المنظمة المنظ

(٦١٣٠) ـ حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِن مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُوس وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنْ رَافِع بْن خَدِيْجِ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَنَهَانَا عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرٌ لَنَا مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَذَرْهَا أَوْ لِيَهْنَحْهَا ـ )) قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِطَاوُوس وَكَانَ يَرِى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَعْلَمِهم، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّـمَا قَالَ رَسُولُ الله على: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ -)) قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ عَبْدُالْمَلِكِ يَجْمَعُ هُولاءِ: طَاوُوسًا وَعَطَاءً وَمُحَجَاهِدًا، وَكَانَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَدِيثِ- (مسند احمد: ۲۵۹۸)

(٦١٣١) - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِع بْنِ خَدِيْج، وَيَدُ بْنُ فَالِكُهِ أَلْكُهُ لِرَافِع بْنِ خَدِيْج، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلان قَدِ افْتَتَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((إِنْ كَانَ هُذَا شَاأَنكُمْ فَاكَ رُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللِهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ

(TIPIT)

سیدنا رافع بن خدیج زات سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول ہے منع کر دیا جوہارے لئے فائدہ مندتھا، ببرحال رسول الله مطاقية كاحكم بى مارے لئے اس كام سے بہتر ہے،جس ے آپ منظ نے منع فر مایا۔ آپ منظ نے فر مایا: "جس کے پاس زمین ہو، وہ اسے خود کاشت کرے یا اسے ویسے بی چیوڑ دے، یاکسی بھائی کو کاشت کے لیے بطور عطیہ دے دے۔"عبدالملک کہتے ہیں: میں نے طاؤس سے اس مدیث کا ذکر کیا،ان کا خیال تھا کہ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس بخافظ سب سے زیاد وعلم رکھنے والے ہیں اور وہ یہ بیان كرتے میں كه رسول الله مطابق نے فرمایا "جس كے پاس زمین ہو، اگر وہ اینے بھائی کو کاشت کے لیے دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔''امام شعبہ کہتے ہیں:عبد الملک ان تین راویوں کو جمع کرتے تھے: طاؤس، عطاء اور مجابد، اور مجاہدے بان کرنے والے راوی کے بارے میں شعبہ کا خیال تھا کہ وہ صاحب مدیث ہے۔

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدنا زید بن ثابت فائٹو نے
کہا: اللہ تعالی سیدنا رافع بن خدیج فائٹو کو معاف فرمائے،
میں اس حدیث مبارکہ کوان سے زیادہ جانے والا ہوں، اصل
بات یہ تھی کہ جب دوآ دی آپ مضافی آ کے پاس آ کر جھاڑے
تو آپ مظافی آ نے فرمایا: "اگرتمہاری بیصورت حال ہے تو پھر
زمین کرائے پر بی نہ دیا کر و۔" سیدنا رافع فرائٹو نے
آپ مطافی آ کے صرف بیالفاظ سے تھے کہ" زمینوں کو کرائے

يرندديا كروـ"

<sup>(</sup>٦١٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٥٠ (انظر: ٢٥٩٨)

<sup>(</sup>٦١٣١) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٣٣٩٠ (انظر: ٢١٦٢٨)

المراحة المراجة المرا

فوائد: .....اس باب میں فرکورہ احادیث کے انداز سے پنہ چاتا ہے کہ صلحتا زمین کو کرائے پر دینے سے منع کر دیا ہے۔ زمین کو کرائے پر دینے سے متعاقد پچھلے چند ابواب میں فدکورہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ درج ذیل ہے: بہتر سے کہ زمین کرائے پر نہ دی جائے، بلکہ کی مسلمان بھائی کو بغیر کی محاوضہ کے کاشت کرنے کے لیے دے دی جائے۔ درہم و دیناریعنی نفتدی کے موض زمین کو شھیے پر دینا جائز ہے، جیسا کہ آج بکل پاکستان کے نہری علاقے میں ہوتا ہے۔ زمین کواس کی کل پیداوار کے بعض معین مصے پر کرائے پر دینا جائز ہے، جیسا کہ آپ مشخ آئے ہے نہاں نجیبر کے ساتھ کیا تھا، آج کل پیداوار کے بعض معین مصے پر کرائے پر دینا جائز ہے، جیسا کہ آپ مشخ آئے ہے دیا منع ہے کہ اس کیا تھا، آج کل پید طریقہ پاکستان کے بارانی علاقوں میں اپنایا جاتا ہے۔ زمین کواس طرح کرائے پر دینا منع ہے کہ اس کے بعض مصے کو ما لک کے لیے اور بعض مصے کو مُرا ارع کے لیے خاص کر دیا جائے، کیونکہ اس میں فریقین میں سے ایک کے نقصان کا امکان ہے۔



#### احارہ کےمسائل

كِتَابُ الْإِجَارَةِ اجارہ کے مسائل

بَابُ مَشُرُو عَيَّة الْإِجَارَة احاره کی مشر وعیت کا بیان وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَآتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ ارشادِ باری تعالی ہے: ''پس اگر وہتمہارے لیے دودھ بلائے تو ان کوان کی اجرت دؤ'' وَبَيَان أَجُرَةِ الْعَامِل وَصِفَةِ الْعَمَل عامل کی اجرت اورثمل کی کیفیت کا بیان

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِي الْأَمِينُ ﴾

ارشادِ باری تعالی ہے:''ان دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آب اجرت بررکمیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جومضبوط اور امانت دار ہو۔' (سورہ قصص: ٢٦)

(٦١٣٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ أَنَّ سيدنا ابوسعيد خدرى وَالنَّفَ ب روايت ب كه نبي كريم النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَن اسْتِنْجَار الْأَجِيْرِ حَتَّى فَيُحَالَ إِلْهَ عَنْ كُرْفِ سے يہلے مردور كوكام ير يُبِيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ لَكَانَے ، فَعْ بَحْشَ ، فَيْ لَمْسَ عَ اور يَقْرَ يَفِينَكَ عَمْع فرمایا ہے۔

الْحَجَر - (مسند احمد: ١١٥٨٦)

فواند: ..... نع بخش اور نع لمس كى دضاحت يبليم مو چكى ب، پھر سينكنے سے مراد ككريوں كى نيع ب،اس كى وضاحت بھی پہلے ہو چکی ہے۔

<sup>(</sup>٦١٣٢) صحيح لغيره دون قوله "نهي عن استنجار الأجير حتى ببين له اجره" وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابي سعيد\_ أخرجه النسائي موقوفا: ٧/ ٣١ (انظر: ١١٥٦٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اجارہ کے سائل

سيدناعوف بن مالك انتجعي رفائند سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: ہم نے ایک غزوہ کیا، اس میں ہمارے امیر سیدنا عمرو بن عاص رہائنیں تھے، ہوا یوں کہ ہم سخت بھوک میں مبتلا ہو گئے، ہم ایک رہائنہ قوم کے ماس سے گزرے، انھوں نے اونٹ ذبح کئے ہوئے تھے۔ میں (عوف) نے ان سے کہا: اگرتم مجھے بھی ان میں ہے کھلاؤ تو میں تہہیں ان کا محوشت وغیرہ بنا کر دے سکتا موں؟ انہوں نے کہا: مھیک ہے، چنانچہ میں نے ان کا کام کیا اورانہوں نے مجھے کھانے کے لیے مجھ دیا، میں وہ لے کرسیدنا عمر بن خطاب ڈاٹنٹ کے ماس آیا، کیکن انہوں نے تو کھانے سے انکار کردیا، پھر میں سیدنا ابوعبیدہ بن جراح رفائنہ کے پاس گیا، کیکن انہوں نے بھی کھانے سے انکارکر دیا، پھر جب فتح مکہ کے موقع پر مجھے رسول اللہ کھنے ہیں اُن طرف بھیجا گیا تو جی باں اے اللہ کے رسول! ۔اس سے زائد آپ مشار نے سيحضين فرمامايه

(٦١٣٣) عَسن عَسوْفِ بُسن مَسالِكِ ن الأَشْجَعِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ فَمَرُّوا عَلَى فَوْم قَمَدْ نَسَحَرُوا جَزُورًا، فَقُلْتُ: أَعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِيْ مِنْهَا شَيْئًا؟ فَعَالَجْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطُونِي فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَالِي أَنْ يَأْكُلُهُ، ثُمَّ اتَّيْتُ بِهِ آبًا عُبَيْكَةَ بِنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَآلِي أَنْ يَأْكُلَ، ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَهَالَ: ((أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُور؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذٰلِكَ. (مسند احمد: ۲٤٤٧٨)

**فواند**: ..... ممکن ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا ابوعبید ہ زائنہا کے نہ کھانے کی وجہ یہ ہو کہ سیدنا عوف زمائنڈ نے بھوک برداشت کرنے پرصبر نہیں کیا، ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے سیدنا عمر رہائش کو ساری تفصیل بتائی تو انھوں نے کہا: سے عل قبد تبعجلت اجر تك۔ ..... ''میں تیرے بارے میں بن رہا ہوں كرتونے جلدي جلدي اينااجر لے ليا ے۔ پھر جب سیدناعوف رہائن ،رسول الله مستح الله علق اور کامیانی کی خوشخری دینے کے لیے گئے تو آپ مستح الله نے ان کے کیے یرا نکارنہیں کیا، بہرحال سیدناعوف ٹڑاٹنڈ نے جائز کام کیا تھا۔

> الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيْدُ بَلَّهَ فَأَتَيْتُهَا

(٦١٣٤) - عَنْ عَلِيٍّ وَاللَّهُ عَالَ: جُعْتُ مَرَّةً سيدناعلى وَللَّهُ سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: ایک وفعہ جب بـالْــمَــدِيْنَةِ جُوْعًا شَدِيْدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ ﴿ مِينَ مِن مِن مِن تَهَا، مجھے بہت سخت بھوک گل، پس میں کس کام کی الله میں مدینہ منورہ کے بالائی حصہ کی جانب نکا، اجا تک میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مٹی جمع کر چکی تھی اوراب اس

(٦١٣٣) اسناده جيد أخرجه الطبراني: ١٨/ ١٣١، والبيهقي في "الدلائل": ٦/ ٣٠٨ (انظر: ٢٣٩٧٨) (٦١٣٤) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، مجاهد بن جبر لم يسمع عليا ـ أخرجه (انظر: ١١٣٥)

## (2) July (208) (6- Chie) (1) (6- Chie) (1) (6- Chie) (1) (1)

فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوْبٍ عَلَى تَمْرَةِ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتْبِي مَجَلَتْ يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ: بِكَفِّيَّ هُكَذَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَبَسَطَ إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ أَحَدَ الرُّوَاةِ) يَدَيهِ وَجَمَعَهُمَا فَعَدَّتْ لِيْ سِتَّ عَشَرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ إِللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِيَ مِنْهَا. (مسند احمد: ۱۱۳۵)

کو گارا بنانا جاہتی تھی، میں اس کے پاس آیا اور اس سے ایک ایک ڈول کے بدلے ایک ایک تھجور لینے کا طے کیا، پس میں نے کو کس سے مانی کے سولہ ڈول کھنچے ،ان کی وجہ سے میرے إتصال ير جيال ير كئے، پھر ميں نے وہ ياني لا كرمٹي ير ڈالا ادر پھراس خاتون کے یاس آیا مزدوری لینے کے لیے اس کے سامنے ای ہتھیلماں پھیلادی، اساعیل رادی نے کیفیت بیان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھیلا یا اور جمع کیا، پس اس عورت نے گن کر سولہ تھجوریں مجھے دیں، پس میں وہ تھجوریں لے کر نی کریم مطابقات کے یاس آیا اور آپ مطابقات کوساری بات بتلائی، پس آپ مشفی آنے میرے ساتھ وہ تھجوریں کھا کیں۔

بَابُ مَتى يَستَحِقُ الْأَجِيرُ اَجُرَهُ، وَوَعِيدِ مَن لَمْ يُوَفِّ حَقَّهُ

سیدنا ابو ہریرہ فالنی سے روایت ہے که رسول الله مطفی والے فرمایا: ''الله تعالی نے فرمایا: روز قیامت تین آ دمیوں کا مقابل میں ہوں گا ادر جس کا مقابل میں ہوں گا، میں اس پر غالب آ جاؤں گا: (1) وہ آدمی جس نے میرے نام پرعہد کیا،لیکن پھر اسے توڑ ڈالا، (۲) وہ آ دمی جو آ زاد آ دمی کوفروخت کر کے اس کی قیت کھا گیا، اور (۳) وہ آ دمی جس نے مزدور رکھا اور اس ے کام پورالیا، گراس کی مزدوری پوری طرح ادانہ کی۔"

سیدنا ابو ہریرہ وزائن سے ایک اور حدیث مروی ہے، اس میں ے: نی کریم مشارات نے فرمایا: "رمضان المبارک کی آخری رات میں میری امت کے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ " کسی نے كها: اے اللہ كرسول! كيا بيشب قدر ب؟ آب مطابق نے

مزدورایی مزدوری کامستحب کب گلہرتا ہے،اس چیز کا اور اس کو بوراحق نہ دینے والے کی وعید کا بیان (٦١٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَزَّوَجَلَّ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفٰي مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ-)) (مسند احمد: ۲۷۲۸)

> (٦١٣٦) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا فِي حَدَيْثِ لَهُ عَن النَّبِي ﷺ: ((أنَّهُ يُعْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ـ)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: ((لا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا

<sup>(</sup>٦١٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٢٧، ٢٢٧٠ (انظر: ٨٦٩٢)

<sup>(</sup>٦١٣٦) تمخريج: اسناده ضعيف جدا، هشام بن ابي هشام القرشي متفق على ضعفه، ومحمد بن محمد بن الاسود مجهول الحال. أخرجه البزار: ٩٦٣ ، والبيهقي في "الشعب": ٣٦٠٢ (انظر: ٧٩١٧)

> (٦١٣٧) - عَن ابن عَبّاسِ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِنْ عَبّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ الْكَتِفَيْنِ، حَجَمَهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةً وَكَانَ أَجْرُهُ مُدَّا وَنِصْفًا فَكَلَّمَ أَهْلَهُ حَتّٰى وَضَعُوا عَنْهُ نِصْفَ مُدُّ، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا (وَفِي لَفْظِ: سُحْتًا) مَا أَعْطَاهُ - (مسند احمد: ٢٠٧٨م)

> (٦١٣٨) عَنْ عَلِى اللهِ الْحَتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَرَغَ : ((كَمْ اللهِ عَنْ فَرَغَ : ((كَمْ خَرَاجُك؟)) قَالَ لِلْحَجَّامِ حِيْنَ فَرَغَ : ((كَمْ خَرَاجُك؟)) قَالَ : صَاعَانِ ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وأَمَرَ نِنَى فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا - (مسند احسد: ١١٣٦)

(٦١٣٩) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَجَمَ أَبُوطَيْبَةً رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامُ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ - (مسند احمد: ١٩٨٨)

سیدنا عبداللہ بن عباس زلائو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطاق آنے نے گردن کی دورگوں میں اور دوکندھوں کے درمیان سینگی لگوائی، بنو بیاضہ کے ایک غلام نے آپ مطاق آنے کوسینگی لگوائی، بنو بیاضہ کے ایک غلام نے آپ مطاق آنے کوسینگی دگائی تھی، اس کی اجرت ڈیڑھ مدتھی، پس آپ مطاق آنے اس کے مالکوں سے رعایت کی بات کی تو انھوں نے نصف مدکم کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس زلائو کہ تہے ہیں کہ آپ مطاق آنے نے اس غلام کوسینگی لگانے کی اجرت دی تھی، اگریہ حرام ہوتی تو آپ مطاق آنے نے اس خلام کوسینگی لگانے کی اجرت دی تھی، اگریہ حرام ہوتی تو آپ مطاق آنے نے اس کونہیں دین تھی۔

سیدنا علی بنائی سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی آنی نے سینگی لگوائی اور پھر جب سینگی لگانے والا فارغ ہوا تو آپ مطفی آنی کے اس نے کہا: جی نے اس سے فرمایا: '' تیری مزدوری کتنی ہے؟'' اس نے کہا: جی دو صاع ہے، پھر آپ مطفی آنی نے اس سے ایک صاع کی رعایت کروا کر مجھے اوا نیگی کے لیے تھم دیا، پس میں نے اس کو ایک صاع دیا۔

سیدنا انس بن مالک بھائن سے راویت ہے کہ ابوطیبہ نے رسول اللہ مشاری کی ایک مشاری کی ایک مشاری کی ایک صاح دیا اوراس کے مالک سے اس پر آسانی کرنے کی سفارش کی، پس انھوں نے اس سے تخفف کردی۔

<sup>(</sup>٦١٣٧) صحيح ـ أخرجه الطبراني: ١٢٥٨٦ ، وأخرجه مختصرا ابو يعلى: ٢٣٦٢ (انظر: ٣٠٧٨م)

<sup>(</sup>٦١٣٨) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢١٦٣ (انظر: ١١٣٦)

<sup>(</sup>٦١٣٩) تخريع: أخرجه البخاري: ٥٦٩٦، ومسلم: ١٥٧٧ (انظر: ١١٩٦٦)

(210) (6- C) (6-(٦١٤٠) و عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ سیدنا انس بنالنی سے بہ بھی مروی ہے کہرسول الله مطابق کے سینگی لگوائی اور آپ کسی کاحق نہیں مارتے تھے، (یعنی اس کواس اللهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرًا. (مسند کی اجرت دی)۔ احمد: ۱۲۲۳۰)

فواند: ..... ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ مینگی لگانے والے کو اجرت دینا درست ہے، لیکن مروہ ہے، جن روایات میں اس کی کمائی کو خبیث کہا گیا ہے، اس سے مراد حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، کیونکہ بیا چھا پیشنہیں ہے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَجُرَةِ عَلَى الْقُرَبِ

الله تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال کی اجرت کا بیان (٦١٤١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: سيدنا عبد الرحن بن قبل وَلَاثِنَ سے روايت ہے كه رسول الله مِشْنَ وَمِي نَے فرمایا '' قرآن کی تلاوت کرواوراس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور نہ ہی اس کے ذریعہ مال کی کثرت طلب کرو، اس کی تلاوت سے نہ دوری اختیار کرواور نہ اس کے بار ہے میں غلو میں پڑو۔''

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ وَكَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلا تَسْتَكْثِرُ وَا بِهِ وَلا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَغْلُوا فِيْهِ\_)) (مسنداحمد: ١٥٦٢٠)

فواند: ..... آخری دوجملوں کامفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں اعتدال اختیار کیا جائے اور افراط وتفریط سے بچا جائے، نہ اس طرح ہونے مائے کہ آ دی اس کی تلاوت سے دور ہو جائے اور نہ بیصورت صحیح ہے کہ آ دی غلق کرتے ہوئے اس کی حدود سے تجاوز شروع کر دے۔

> (٦١٤٢) ـ عَسنْ عِسمُرَانَ بْن خُصَيْن أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ، فَـقَـالَ عِـمْرَانُ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُوْلُ: ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ

فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قُومٌ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ

النَّاسَ بِهِ.)) (مسند احمد: ٢٠١٢٦)

ایک قوم برقرآن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا، جب وہ فارغ ہوا تو لوگوں سے مانگناشروع کردیا،سیدناعمران وہائٹیز نے بیدمنظر دیکھ كركها:إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مِن في رسول تلاوت کرے، وہ الله تعالی سے مائلے، عقریب ایک ایسی قوم آئے گی کہ جوقر آن یاک کی تلاوت کرے گی اور پھراس کے

ذریعے ہے لوگوں سے سوال کرے گی۔''

سیدنا عمران بن حصین و ناشد ایک آ دمی کے پاس سے گزرے، وہ

(٦١٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٨٠، ومسلم: ١٥٧٧ (انظر: ٦٢٢٠٦)

(٦١٤١) حديث صحيح أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٥٩٥، و البزار: ٢٣٢٠ (انظر: ١٥٥٣٥)

(٦١٤٢) تخريج: حسن لغيره. أخرجه الترمذي: ٢٩١٧ (انظر: ١٩٨٨)

# 

(٦١٤٣) ـ عَنْ عُبَاكَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدى إِلَى رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَ قُلْتُ: لَيْسَ لِي بِمَال وَأَرْمِي عَنْهَا فِي صَبِيْلِ اللُّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، فَسَالْتُ النَّبِيِّ إِلَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ طُوْقًا مِنْ نَار فَاقْبَلْهَا ـ)) (مسند احمد: (17.70

(٦١٤٤) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِنْدُ مُوَّذِّنَّا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ـ )) (مسنداحمد: ١٦٣٨٠)

(٦١٤٥) ـ عَنْ أنَّس بن مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَفْرَأُ، فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجِمِيُّ وَٱلْأَسْوَدُ وَٱلْاَبْيَضُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله الله الله فَقَالَ: ((أَنْتُمُ فِي خَيْرٍ، تَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُثَقِّفُونَهُ كَمَا يُثَقِّفُونَ الْهِدْحَ يَتَعَجُّلُونَ أُجُورَهُمْ وَلَا يَتَأَجُّلُونَهَا-)) (مسند احمد: ١٢٥١٢)

سیدنا عبادہ بن صامت فی من کے دوایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اہل صفہ میں سے بچھ لوگوں کو کتابت اور قرآن یاک ک تعلیم دی، ان میں سے ایک آ دمی نے مجھے بطور مدید ایک کمان دی، میں نے بھی سوچا کہ یہ میرے لیے مال نہیں ے، بلکہ میں اس کے ذریعے اللہ تعالی کے راہتے میں تیر کھینکوں گا، پس میں نے اس مارے میں نی کریم ملتے ہوئے سے سوال کیا، آب مشی این نے فرمایا: "اگر مجھے یہ بات اچھی لگی ے کہاں کے بدلے میں تجھے آگ کا طوق ڈالا جائے تو پھر اس کو قبول کرلے۔''

سیدنا عثمان بن الی عاص رفائند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! مجھے میری قوم کا امام بناد يجئ ،آب مشكرة نفر مايا: "جي توان كا امام ب، ان ميس سے سب سے کمزور آ دی کا خیال رکھنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا، جواین اذان براجرت لینے والا نہ ہو۔''

سيدنا انس فالنيز سے روايت ب، وه كتے بين: ايك دفعه بم قرآن مجید بڑھ رہے تھے، ہم میں عرب ادر عجم اور کا لے اور سفید لوگ موجود تھے، اتنے میں اجا تک رسول الله مطفی آیا مارے یاس تشريف لے آئے اور فرمايا: "تم خير و بھلائي ير مو، الله تعالى كى کتاب پڑھ رہے ہوا دراللہ کے رسول تمہارے اندرموجود ہیں، عنقریب لوگوں برایبا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ ادائیگی کے لحاظ ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کو اس طرح سیدھا ادا کریں گے، جیے تیرکوسیدھا کیا جاتا ہے،لیکن وہ اس کے اجرکوجلدی حاصل کریں گےادرآ خرت تک اس میں تا خیرنہیں کریں گے۔''

<sup>(</sup>٦١٤٣) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ٣٤١٦، وابن ماجه: ٢١٥٧ (انظر: ٢٢٦٨٩)

<sup>(</sup>٦١٤٤) تخريج: أخرجه بنحوه مسلم: ٢٦٨ (انظر: ١٦٢٧٢)

<sup>(</sup>٦١٤٥) اسناده ضعيف، وفاء الخولاني في عداد المجهولين، وابن لهيعة سيىء الحفظـ أخرجه (انظر: ١٢٤٨٤)

### ) (212) (6 - CLISTER ) (8 - CLISTER ) (8 - CLISTER ) اجاره کےمسائل فواند: ..... بدروایت مندرجه ویل الفاظ کے ساتھ سیح ہے:

سيدتا مهل بن سعد وْللنَّهُ عن مروى ب كرسول الله الطُّيَّاتِيمُ في مايا: ((فيد حُسم كِتَسابُ السَّلَةِ ، يَتَعَلَّمُهُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ تَعَلَّمُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يَتَعَلَّمُهُ نَاسٌ وَلا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَيُعَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهُمُ فَيَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ-)) ..... "تمهار الله تعالى كى كتاب موجود ہے، کالے، سرخ ادرسفید، غرضیکہ ہرکوئی اس کوسکھ رہا ہے، تم اس کواس زمانے کی آمد سے پہلے پہلے سکھ لوکہ جس میں لوگ اس کی تعلیم تو حاصل کریں گے، لیکن یہ کتاب ان کے حلق سے ینچے نہیں اترے گی ، وہ اوا لیکی کے لحاظ اس کے الفاظ کو اس طرح سیدھا کریں گے، جیسے تیرکوسیدھا کیا جاتا ہے، کیکن وہ اس کے اجر کو جلدی طلب کریں مجے اور

آخرت تك أس مين تاخيرنهين كرين كي-' (ابو داود: ٨٣١، مسند احمد: ٥/٣٣٨ واللفظ له)

بَعَشَنَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فِي سَرِيَةِ ثَلاثِينَ السَّيَةِ أَلاثِينَ عَلَيْهِ فَي سَرِيَّةِ ثَلاثِينَ الم رَاكِبًا، قَالَ: فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ: عرب كى ايك قوم كے ياس الرے اوران سے ميز بانى كا اپنا فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيِّفُونَا فَأَبُوا، قَالَ: فَلُدِغَ ﴿ حَقَّ طلب كيا، ليكن انهول في الكاركرويا، جوايول كه ان ك ایک سردار کوکسی زہر کمی چیز نے ڈس لیا، وہ ہمارے یاس آئے اور کہنے گئے کہ کیاتم میں سے کوئی آ دی ڈسنے کا دم کر لیتا ہے، سیدنا ابوسعید خدری و النو کہتے ہیں: میں نے کہا: ماں میں کرلیتا مول، ليكن مين اس وقت تك دم نهيل كرول كا، جب تك تم ہمیں کچھ عطانہیں کرو گے، انہوں نے کہا: ہم تہمیں تمیں بکریاں دیں گے، سیدنا ابوسعید فراللہ کہتے ہیں: میں نے اس برسورہ فاتحه برهنی شروع کی اور سات مرتبه بردهی ،اینی تھوک جمع کرتا اور پھراس برتھوک دیتا، پس وہ تندرست ہوگیا اور انہوں نے تمیں بکریاں دے دیں، جب ہم نے وہ بکریاں این قبضے میں لے لیں، تو ہمیں شک ہونے لگا ( کہ پیتے نہیں یہ ہمارے لئے حلال بھی ہیں یا کہ نہیں)۔ سو ہم ان برکوئی کاروائی کرنے ہے رک گئے، یہاں تک کہ ان کے مارے میں رسول اللہ منظ آن دریافت نه کرلیں۔ جب ہم نبی کریم منتظ آنے

(٦١٤٦) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سيدنا ابوسعيد خدرى وْكَاتْدُ سے روايت ہے كه رسول الله سَيَّدُهُم ، قَالَ: فَاتَوْنَا فَقَالُوْا: فِيْكُمْ أَحَدُ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا وَلَكِ نَ لَا أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا شَيئًا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً ، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَبَرَأَ (وَفِيْ لَفْظِ: قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَأُأُمَّ الْقُرْآن وَيَخِمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَتُوهُمُ بِ الشَّاءِ، قَالَ: فَلَمَّا قَبَضْنَا الْغَنَمَ، قَالَ: عَرَضَ فِيْ أَنْفُسِنَا مِنْهَا، قَالَ: فَكَفَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ عِنْ (وَفِي لَفْظِ: فَقَالَ أَصْحَابِي: لَـمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا النَّبِيُّ عِينَ هٰذَا بِشَيْءٍ لَا نَاخُذُ مِنْهُ شَيْئًا حَتْى نَأْتِيَ النَّبِيِّ عَيْنًا، قَالَ: فَـذَكَـرْنَا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا

QH JUZNU ) \$ \$ \$ \$ (213) (6 - 6 - 6 ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ رُفْبَةٌ ، إِفْسِمُ وْهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ ياس آئ اوري بات بتلائي تو آب مِ السَّيَالِي فَ فرمايا: "تون بسَهُم، (وَفِي لَفظِ: فَقَالَ: كُلْ وَأَطْعِمْنَا يَكِي جاناكه يه دم بان كوتقيم كراواور ميرا بهي حصه مقرر کرو۔'' ایک روایت میں ہے: ''تو خود بھی کھا اور ہمیں بھی این ساتھ کھلا، بھلا تھے کیے پہ چلا تھا کہ بیدم ہے؟" میں نے کیا: جی بس میرے دل میں سہ بات ڈال دی گئی تھی۔

مَعَكَ وَمَا يُدُرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: أَيْقِيَ فِي رَوْعِيْ - (مسند احمد: ١١٠٨٦)

### **فواند**: ..... قرآن مجيد ک<sup>تعلي</sup>م پراجرت لينا کييا ہے؟ اس مسکله میں مختلف ا حادیث مروی ہیں،بعض یہ ہیں:

(۱) سیدنا عبدالله بن عباس زالته نیان کرتے ہیں کہ ایک صحالی نے ایک بستی کے سردار کوسور و کا تحہ پڑھ کر دم کیا ادراس كے عوض بحريوں كا ايك ريوڑ ليا۔ دوسر صحابركرام نے ناپند كيا اورائ ڈانٹے ہوئے كہا: أَخَسَدْتَ عَسَلَى كِتَابِ السلُّهِ أَجْرًا ـ ..... تون الله تعالى كى كتاب يراجرت لى - جب وه نبي كريم مِشْغَقَيْمُ ك ياس ينج تو انعول "سب سے زیادہ جس چیز برتم اجرت لینے کاحق رکھتے ہووہ اللّٰہ کی کتاب ہے۔" (صحیح بحاری: ۲۲۷٦) یہ واقعہ تو خاص ہے، کیکن شارع مَالِناہ کے الفاظ عام ہیں، جو تعلیم القرآن کی اجرت کے جواز پر دلالت کرتے ا بين فقهي قاعده بك "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللفظ" (لفظ كعموم كا اعتبار موتا ب، نه كرسب ك فاص مونى كا) - حافظ ابن جر من واستبدل منه للجمهور في جواز الاجرة على تعليم الفرآن ونع الباری) اس مدیث ہے جمہور کے لیے استدلال کیا گیا جوتعلم القرآن پر اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔ (۲) بیوی کا حق مبر خاوند بر فرض ہے ، اس کی تفصیل یوں ہے کہ سیدنا سہل بن سعد و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُشْفِقَة إن في الله مُضْفَقة في الله عن الله عنه ا فَقَدْ أَنْكُحْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن -) (بحارى، مسلم) ..... وأن عام من القُرآن ع بدلج جو تیرے پاس ہے تیرااس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ الله کے رسول مشتریج نے خود قرآن مجید کی تعلیم کی اجرت دلوائی ہے۔ امام مالک نے کہا: یہ تعلیم قرآن یراجرت ہی تھی ،اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ (فتح الباری)

لیکن درج ذیل اوراس باب میں ندکورہ احادیث میں اجرت لینے والوں کے حق میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے: (m) سيدنا ابودرداء وَاللهُ اللهُ عَلَيْ مَا الله اللهُ الله السلَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -)) (صحبحه: ٢٥٦) ....جس فقرآن مجيد كي تعليم و ركمان لي، الله تعالی قیامت کے روز اس کے گلے میں آگ کی کمان ڈالے گا۔

#### 

حدیث نمبر (۱۱۴۳) میں سیدنا عبادہ بن صامت زمانٹنز کی اس سے واضح روایت گزری، ای قتم کی حدیث سیدنا الی بن کعب زمانٹنز سے بھی مروی ہے۔

ندکورہ بالا تین احادیث میں دوموضوعات بیان کئے گئے، جن میں تناقض او رتعارض پایا جارہا ہے۔ ان میں جمع تطبیق کی بیصورت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا اصل مقصود دین حنیف کی نشروا شاعت اور لوگوں کی اصلاح ہوا ورمعلم خود بھی قرآنی احکام پرعمل پیرا ہو، اگر ایسی صورت میں لوگ کفالت کر دیں تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہی صورت پہلے والی احادیث کا مصداق ہے۔

وعيدوالي احاديث كے بارے ميں مختلف الل علم كے تين نظريے مائے جاتے ہيں:

(۱) ..... جمہور اہل علم سیدنا ابی بن کعب (اورسیدنا ابودرداء) وظائم کی احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا خلوص دیکھتے ہوئے ان کے لیے کمان لینا ناپند کیا ہو۔

(ب) ...... اگر کسی آدمی کا قر آن کریم کی تعلیم سے اصل مقصود دنیا کی دولت اکٹھا کرنا ہو، لوگوں کی اصلاح سے اسے کوئی سروکار نہ ہواور وہ خود قر آنی فرائض و واجبات کے وعظ سے اثر قبول نہ کرنے والا اور ان کی ادائیگی سے غافل ہوتو ایسے خص کو وعید والی حدیث مبار کہ کا مصداق بنایا جائے گا۔

(٣) ان احادیث کا مصداق و همخض ہے، جوغریب طلبہ کو قرآن مجید پڑھا کران ہے اجرت وصول کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اس کے بارے میں احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اجرت لینے اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں اور اذان، جج، امامت اور تعلیم القرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ (ملاحظہ ہور دالمخار اور المحد ایة) اگر چہ احناف عملی طور پر اس نظریے پر قائم نہ رہ سکے، لیکن بیرائے اس قابل ہے کہ شجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ کی جائے۔

اس باب میں جورائے ہمیں اقرب الی الصواب نظر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امامت، خطابت، تعلیم القرآن اور قدریں احادیث جیسے پاکیزہ شعبوں سے متعلقہ لوگوں کا مقصد قطعی طور پر دنیوی مال و دولت کا حصول نہ ہو، بلکہ ان کی نیت ادرارادہ یہ ہو کہ وہ اسلامی تعلیمات کی تبلغ کی ذمہ داری اداکررہے ہیں، یہ شعبہ جات اس سے بالاتر ہیں کہ ان کی اجرت یا معاوضہ لیا جائے، خلیفہ اول سیرنا ابو بکر زائٹو نے اپنے دورِ خلافت میں امامت، خطابت، اقیاء، قضاء، جہاداور خلافت یا معاوضہ لیا جائے، خلیفہ اول سیرنا ابو بکر زائٹو نے اپنے دورِ خلافت میں امامت، خطابت، اقیاء، قضاء، جہاداور خلافت دامارت سے متعلقہ تمام امور سر انجام دیئے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان خدمات کی اجرت میں بیت المال سے وظیفہ لیت تھے؟ نہیں، قطعانہیں، خلیفہ اول کی بیتمام خدمات اسلام کی تبلغ اور سر بلندی کے لیے تھیں، ہاں جب وہ امت مسلمہ کے امور میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اپنے دنیوی معاملات پر توجہ نہ دے سکے تو انھوں نے اپنی کھالت کے بیت المال سے معمولی مقدار میں وظیفہ لیا۔ یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ دوسر بوگوں کو اور خاص طور پر اداروں کے نتظمین کو چا ہے کہ وہ ان انگرہ مبلغین اور مدرسین اور ان کے بیوی بچوں کی اس وجہ سے کھالت کریں کہ یہ لوگ دین حذیف کی خدمت میں مصروف ہیں اور ان شخصیتوں کے عزت و احترام کا خیال رکھیں، کونکہ خلیم آسان کے بینچ سب حنیف کی خدمت میں مصروف ہیں اور ان شخصیتوں کے عزت و احترام کا خیال رکھیں، کونکہ خلیم آسان کے بینچ سب

215 (6 - C) (14 ) (15 ) (215 ) (6 - C) (14 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 )

ے زیادہ معزز لوگ بہی ہیں۔ مساجد و مدارس سے متعلقہ ائمہ و مدرسین سے انتہائی دردمندانہ ائیل ہے کہ وہ اجرت اور کفالت میں فرق کریں اور اپنے ارادے اور نیت میں پاکیزگی پیدا کریں، اپنے شعبے کی عظمت کو بہجھیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی جتنی کفالت کی جا رہی ہے، اس میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، عبادات کی روٹین کو بہتر بنا کمیں، اپنے اندر ذکرِ الہی کا اتنا شغف پیدا کریں کہ اس سے ان کی بھوک اور پیاس میں کمی آجائے، کسی کی خوشامد سے کممل گریز کریں، جرخص پر اور بالخصوص انظامیہ پر ناقد انہ تبھرہ کرنے سے بچیں، اس شعبہ سے متعلقہ پہلے گزر جانے والے لوگوں کے طرز حیات کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس چیز کا کہ اگر وہ لوگ خود کفیل شھے تو انھوں نے خدمت اسلام کا فریضہ کیسے سرانجام دیا اور اگر وہ محتاج تھے تو انھوں نے اپنی حاجت کو دور کرنے کے لیے کون ساطریقہ اختیار کیا اور اپنی حاجات و ضروریات اللہ تعالی کے درباریس چیش کریں۔

صورت حال ہے ہے کہ ہم لوگ د نیا اور اہل د نیا ہے متاثر ہو گئے ہیں، ہم نے بروں اور سیاسیوں کے قریب ہونے کو اپنی عظمت کی دلیل ہم جولیا، باطن کی اصلاح کی بجائے فاہر کوخوبصورت بنانے کی طرف توجدی، نیک مزان کی بجائے جسم کی فلاہری شیپ ٹاپ کو زیادہ اہمیت دی اور اپنے آپ کو تخواہ دار طبقے کا ایسا فرد سمجھ لیا کہ جس نے ہمیشہ تخواہ میں اضافے کی بات کی یاس کے تھوڑا ہونے کا شکوہ کیا۔ اس میدان والوں کا سب سے اہم مسئلفس کا عِنیٰ ہے، جبکہ غنائے نسس دنیا کی سب سے بری نعمت ہے، دوسروں کے مال ووولت پرنگہ رکھنا اور اس کا حریص رہنا، اس سے بندے کی حق میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ مکتی، اگر کی انسان کے دنیا کے وسائل واسب نہ ہوں، لیکن وہ نفس کے عِنیٰ سے مالا ہوتو اس کے لیے پہانعت کافی ہے، باتونی بین جانا اور ہر بندے کی سال ہوتو اس کے لیے پرلطف اور لذتوں سے بھری ہوئی زندگی کے لیے یہی نعمت کافی ہے، باتونی بین جانا اور ہر بندے کے سامنے اپنی نیان کرتے رہنا، اس سے لوگوں کے ہاں وقارتو کم ہوسکتا ہے، بھی بھی کوئی مسئلہ خان ہوگا۔ اگر اس پاک فیلڈ سے متعلقہ لوگ عبادات کی روئین مرتب کرنے کے بعد معاشرے سے متعلقہ چند تو انین کا پاس وفاظ کریں، امامت و خطابت و تدریس کو تبلیخ اسلام کا ذریعہ بچھ کر پرخلوص انداز میں ان عہدوں کے تقاضے پورے کریں اور اپنی ہو جا کیں تو چند ایام کے اندر اندر ہی دلی سکون نصیب ہوگا اور حمیت و غیرت والی زندگی سے اور اپنے نصیب پر راضی ہو جا کیں تو چند ایام کے اندر اندر ہی دلی سکون نصیب ہوگا اور حمیت و غیرت والی زندگی سے اور اپنے نصیب پر راضی ہو جا کیں تو چند ایام کے اندر اندر ہی دلی سکون نصیب ہوگا اور حمیت و غیرت والی زندگی سے اور اپنے نصیب پر راضی ہو جا کیں تو چند ایام کا ذریعہ بھی کی کون نصیب ہوگا اور حمیت و غیرت والی زندگی سے الحف الغی اندوز ہونے کی کا موقع طرف گا۔

### بَابُ مَایَجُوزُ الْاِسْتِنُجَارُ عَلَیْهِ مِنَ النَّفُعِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَاحِ الْمُبَانِ الْمُبَاحِ الْمُبَانِ الْمُبَانِ الْمُبَانِ الْمُبَانِ الْمُبَانِ الْمُبَاحِ اللَّهِ الْمُبَاحِ اللَّهِ الْمُبَاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٦١٤٧) عن رَافِع بْنِ رِفَاعَةً قَالَ: نَهَانَا رافع بن رَفاعه سے روایت ہے کہ نبی کریم مِسْطَعَ آیم نے ہمیں نبی الله علیٰ عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا، گروہ جووہ اپنے ہاتھ سے اس

(٦١٤٧) تـخـريـج: اسـنـاد لايصح، رافع لايعرف ولم تثبت صحبته ولا تابعيته، طارق بن عبد الرحمن القرشي لايكاد يعرف. أخرجه ابو داود: ٤٣٢٧ (انظر: ١٨٩٩٨)

#### اباره كالمالي المالي ا

بِيَدِهَا وَقَالَ: هُكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخُبْرِ وَالْغَزُل والنَّفْش\_ (مسنداحمد: ١٩٢٠٧)

روٹی پکانے ،سوتر کاتنے اور روئی دھننے کی طرف اشارہ کیا۔ فواند: ..... لونڈ يوں كى كمائى سے مرادز نا اور بدكارى كى كمائى بـ

> (٦١٤٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَجْتَنِي الْكَبَاتَ فَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ ـ)) قَالَ: قُلْنَا: وَكُنْتَ تَرَعَى الْغَنَمَ يَارَسُوْلَ اللهِ عِلَا اللهِ قَالَ: ((نَعَمُ، وَهَلْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا\_)) (مسنداحمد: ١٤٥٥١)

> (٦١٤٩) عَنْ أَسِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بُعِثَ مُوسٰى وَهُوَ يَـرْغُـي غَنَمًا عَلٰي أَهْلِهِ وَبُعِثْتُ وَأَنَا أَرْعٰي غَنَمًا لِأُهْلِيْ بِجَيَادٍ.)) (مسنداحمد:

> (٦١٥٠) عَنْ سُوَيْدِ بِن قَيْسِ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبَدِئُ ثِيَابًا مِنْ هَجَرَ، قَالَ: فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالْأَجْرَةِ، فَقَالَ لِلْوَزَّان: ((زِنْ وَأَرْجِعْ-)) (مسنداحمد: (198.1

سیدنا جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ہم رسول الله مضافیاً ك ساتھ بيلوچن رہے تھ، آپ مطابق نے فرمايا: ''سياه رنگ والے چنو، کیونکہ یہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ ' ہم نے کہا: اے الله کے رسول! کیا آپ مجریاں جراتے رہے ہیں؟ آپ نے فرملیا: ''جی ہاں، بلکہ ہرنبی بکریاں چراتار ہاہے۔''

طرح کی کمائی کر لیتی ہو، پھررادی نے اپنی انگلیوں کی مدد سے

سیدنا ابوسعید خدری فائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشاطرات نے فرمایا: "الله تعالی نے موی عالین کواس حال میں مبعوث کیا کہ وہ اینے گھر والول کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور جب مجھے مبعوث کیا گیا تو میں بھی جیاد میں اینے اہل خانہ کی بریاں يراما كرتا تفابه

سیدنا سوید بن قیس کہتے ہیں، میں ادر مخر مدعبدی ہجر کے علاقہ سے كيرا لائے ، رسول الله مطاع الله مارے ياس تشريف لائے اور ہم سے شلوار کا سودا کیا، جبکہ مارے پاس اجرت پر وزن كرنے والے لوگ بھى موجود تھے، آب مشفر اللہ نے ايك وزن كرنے والے سے فرمايا: "اس كا وزن كرو اور ترازو كا بيروالا يلزا حيكاؤيه

#### **فواند**: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جائز کاموں کی اجرت لینا درست ہے۔

(٦١٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٥٣، ومسلم: ٢٠٥٠ (انظر: ١٤٤٩٧)

(٦١٤٩) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه البزار: ٢٣٧٠ (انظر: ١١٩١٨)

(٦١٥٠) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٣٣٣٦، ابن ماجه: ٢٢٢٠، ٣٥٧٩، والترمذي:

#### ود بعت اور عاربیہ کے مسائل

## كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ ود بعت اور عاربیہ کے مسائل

بَابُ مَاجَاءَ فِي جَوَازِ الْعَارِيَةِ وَالتَّرْغِيُبِ فِيُهَا عاریۃ چیز کے حائز ہونے اوراس میں رغبت دلانے کا بیان

عاربية: ..... عارضى طور پردى موئى چيز كوعاريد كهتے ميں، لينے والا كھ عرصه استفاده كرنے كے بعد مالك كوواپس

کر دیتا ہے۔

سیدنا انس بن مالک زماننیز سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ (٦١٥١) ـ عَـنُ آنَـس بُـن مَالِكِ قَالَ: كَانَ فَرْعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرْسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوْبٌ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ: ((مَا وَجَدْنَا مِنْ فَزَع ـ)) وَإِنْ وَجَـدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ قَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي اس گھوڑے کو (تیز رفتاری میں)سمندریایا تھا۔ الْفَرَسَ- (مسند احمد: ١٣٩٤٤)

> (٦١٥٢) ـ عَـنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ الْإِبل؟ قَالَ: ((حَـلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلُوهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيْحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيْل اللهِ-)) (مسند احمد: ١٤٤٩٦)

منورہ میں خوف سا پیدا ہوگیا، رسول الله طفی آنے ہم سے عارینہ ایک گھوڑ الیا،اس کومندوب کہا جاتا تھا،آپ ملئے آئے آئے والی آ کر فرمایا: "کوئی خوف والی بات نہیں ہے۔" ہم نے

سیدنا جابر بن عبداللہ ہو ہی ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی كريم مِضْ الله على الله الله المول النول كاحق کے گھاٹوں پر دوہ کران کا دورھ (مختاجوں کو بلایا جائے )، ان کا برتن عاریة دیا جائے ، جفتی کے لیے سانڈ دیا جائے ، دورھ یہنے کے لیے اونٹنی بطور عطیہ دی جائے اور اللہ تعالی کی راہ میں سواری کے لیےاونٹ دیئے جا کئیں۔''

**فواند**: ...... مختلف احادیث میں عاریهٔ چیزیں دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا

(٦١٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٢٧، ٢٨٦٢، ٢٩٦٨، ومسلم: ٣٣٠٧ (انظر: ١٣٩٠٥)

(٦١٥٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٨٨ (انظر: ١٤٤٤٢)

المنظمة المنظ کہ زکوۃ کے علاوہ بھی مال میں حقوق ہوتے ہیں، اس حدیث میں صرف اونٹوں کے حقوق کا بیان ہے، ان سے دوسری چزوں کے حقوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

#### بَابُ مَاجُاءَ فِي ضَمَانِ الْوَدِيْعَةِ وَالْعَادِيَةِ ود بیت اور عاربہ کے طور پر دی ہوئی چیز وں کی ضانت کا بیان

(٦١٥٣) ـ عَنْ سَمْرَ ةَ بِن جُنْدُب عَن سيدناسموه بن جندب وَالنَّذ سے روايت ہے کہ بی کريم مِسْطَقَاتِهَا (مسند احمد: ۲۰٤۱۸)

النَّبِي ﷺ قَالَ: ((عَلٰي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتْي ﴿ فِي مِلْيا: " بِاتِه جَوْ كِه لِيرًا بِ، وه اس وقت تك اس كے زمہ تُوَّدِيَهِ - )) ثُمَّ نَسِيَ الْدَحَسَنُ قَالَ: لا يَضْمَنُ - رجتا ہے، جب تک اس کو ادانہیں کر دیتا۔ " پرحس بصری بھول گئے تھے کہنے لگے کہ وہ ضامن نہیں ہوتا۔

فواند: ..... حسن بھری اپنی بیان کردہ مدیث کو بھول جانے کی وجہ سے مہ کہا کرتے تھے کہ عاربہ لینے والا ضامن نہیں ہوتا، کین ان کی بیان کر دہ حدیث ان کے اس خیال کی تا سُرنہیں کرتی۔

نے فرمایا: ''لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چز کواللہ تعالی کے سپر دکیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔''

قَالَ: ((إِنَّ لُـقْمَانَ الْحَكِيْمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللُّهُ عَزُّوجَلَّ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ\_))

(مسند احمد: ٥٦٠٦)

فواند: .... بى كريم مِسْ عَلَيْ جب سفرير جان والشخص كوالودائ كهترتوبيدعا ديت تعين أستَ ودع الله دِینَكَ وَاَمَانَتَكَ وَحَوَاتِیْمَ عَمَلِكَ . .... ' میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے خاتموں کو اللہ تعالی کے سيردكرتا بول ـ " (ترندي: ٣٣٣٣)

> (٦١٥٥) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ الله استَعارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَذْرُعًا، فَـقَـالَ: أَغَـصبًا يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: ((لا، بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُ وْنَةٌ \_)) قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُضَمِّنَهَا لَهُ فَقَالَ: أَنَّا الْيَوْمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فِي الْإِسْلَامِ

سيدنا صفوان بن اميه ولائنيز سے روايت ہے، وہ كہتے ہن:رسول تھیں۔ میں نے کہا: اے محمد! کیا ان کوغصب کر لیا جائے گا؟ آب طِنْ اللَّهُ فِي إِنَّ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِدَالِيا عَارِيةً ہے كہ جس کی ضانت دی جارہی ہے۔''ہوا یوں کہ کچھزر ہیں ضائع ہوگئ تھیں، تو آپ ملئے آیا نے ان کی صانت بھرنے کی پیشکش کی تو

<sup>(</sup>٦١٥٣) حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٣٥٦١، وابن ماجه: ٢٤٠٠، والترمذي: ١٢٦٦ (انظر: ٢٠١٥٦)

<sup>(</sup>٦١٥٤) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ١٠٣٥٢ (انظر: ٢٠٦٥)

<sup>(</sup>٦١٥٥) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ٣٥٦٢ (انظر: ٢٧٦٣)

6 - البنجينجانيات الم المنظم ( 219 ) ( واليت ادر ماريه كے ممال كر النظم اللہ كار اللہ كا

أَرْغَبُ ـ (مسنداحمد: ۲۸۱۸۸)

میں (صفوان) نے کہا: اے اللہ کے رسول! آج کل تو میں اسلام کی رغبت رکھتا ہوں (سواب میں بیہ چٹی کیسے لےسکتا ہوں)۔ سیدنا صفوان بن یعلی خلافیزا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مشی اللہ نے ان کی طرف پیام بھیجا کہ جب تیرے یاس میرے قاصد آئیں تو انہیں تمیں یا اس سے کم زر ہیں اور تمیں یا اس سے کم اونٹ دے دینا، انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! کیا بیاابیا عاربہ ہے، جو قابل واپسی ہے؟ آپ سُنِينَ نِ فرمايا: "جي مال"

(٦١٥٦) ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ أَوْ قَالَ: فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا وَثَلَاثِيْنَ بَعِيْدًا أَوْ أَقَـلَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُوزَّدَّاةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَعَمْ - )) (مسنداحمد: ١٨١١٤)

فواند: ..... امانت ياعارية چيز كي واپسي پريه حديث دلالت كرتي ب\_ چيز موتو ويي ادا كي جائے چيز تلف مو حائے تو قیمت دی حائے۔

> (٦١٥٧) ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهَلِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ فِي خُطْبَةِ عَامٍ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((الْعَارِيَةُ مُوَّدَّاةٌ وَ لُـمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غُرَمْ \_)) (مسنداحمد: ۲۲۶۰۰)

سیدنا ابوامامہ بابلی والند سے مروی ہے کهرسول الله منظ میل نے ججة الوداع والے سال اسنے خطبے میں فرمایا: "خردار! عارب (عارضی طوریرلی ہوئی چیز) واپس کی جائے گی، مِثُحُہ (وہ عطیہ جواستفادہ کے لیے کچھ مدت کے لیے دیا جائے ) بھی واپس کیا جائے گا، قرضہ چکایا جائے گا اور چیز کا ضامن اس کی ادائیگی کا

فواند: ..... "عَادِيةٌ مَوَّدَاةٌ" اس چيز كو كمت بين جوعارض طور يرلي كي بواوراس كے وقت تك اس كووالي کرنا ضروری ہو، جب تک وہ باتی ہو،اگر ضالکع ہو جائے تو اس کے عوض میں قیمت ادانہیں کی جاتی اور "عَــــــــــادِ یَةٌ مَضْمُو نَهُ" اس چیز کو کہتے ہیں جوعارضی طور پر لی گئی ہواس کو واپس کرنا ضروری ہو،اگر وہ تلف ہو جائے تو اس کی قیمت ادا کی حائے گی۔

سیدنا عبدالله بن عمر و بنائنی سے روایت ہے کدرسول الله منظ مینیانم (٦١٥٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ عَمْرِو اَنَّ نے فرمایا: ''حیار چیزیں ہیں، اگر وہ تجھ میں پائی جائیں گی تو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((أَرْبِعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ

(٦١٥٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابوداود: ٣٥٦٦ (انظر: ١٧٩٥٠) (٦١٥٧) تىخىرىىج: اسىنادە حسىن- أخىرجىه ابوداود: ٢٨٧٠ ، ٣٥٦٥ ، وابن ماجــه: ٢٢٩٥ ، ٢٢٩٥ ، ۲۳۹۸ ، ۲۲۲۹۰ ، ۲۷۱۳ (انظر: ۲۲۲۹۶)

(٦١٥٨) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، الحارث بن يزيد الحضرمي لا يعرف له سماع من عبد الله بن عمروم أخرجه الطبراني في "الكبير" (انظر: ٦٦٥٢)

#### المنظمة المنظ

فَ كَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنيَا (مِنْهَا) دنيا كى كوئى چزفوت موحانے سے تيرا كوئى نقصان نہيں موگا، (ان میں ہے ایک چز ) امانت کی تفاظت ہے۔''

حِفْظُ أَمَانَةٍ - )) (مسند احمد: ٦٦٥٢)

فواند: ..... حدیث کا به حصه دلالت کرتا ہے کہ امانت کی نگہداشت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جس کے دامن

میں دونوں جہاں کےمنافع سٹ آتے ہیں۔

(٦١٥٩) عَنْ عُبَاحَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيُّ إِلَّهُ قَالَ: ((إضْ مَنُوْ إلِنَ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ وَأَذُوا إِذَا انْتُونْتُم-)) (مسنداحمد: ۲۳۱۳۷)

سیدنا عمادہ بن صامت زائشہ سے روایت ہے کہ نی کریم مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَ مِن مَا نت دے دو، میں منہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں، (ان میں سے ایک چیز میہ ہے)جب تمہارے ماس امانت رکھی حائے تو اسے ادا کیا

فوانسد: ..... باقی یا نچ چیزیں بیتھیں: ''جب بات کروتو سچ بولو، جب وعدہ کروتو پورا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اینی آنکھوں کو بست رکھواور اپنے ہاتھوں کوروک لو۔''



<sup>(</sup>٦١٥٩) تـخـريـج: حسن لغيره ـ أخرجه ابويعلي في "مسنده"، وابن حبان: ٢٧١، والحاكم: ٣٥٨'/٤، والبيهقي: ٦/ ٢٨٨ (انظر: ٢٢٧٥٧)

#### ويو الماليك المنافية المنافية الماليك الماليك المنافية الماليك الماليك المنافية الماليك المنافية الماليك المنافية الماليك المنافية الماليك الماليك

#### كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوُاتِ وَإِشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي الْمَاءِ وَمَا جَاءَ فِي الْاَقْطَاعَاتِ وَالْحِمْي وَمَا جَاءَ فِي الْاَقْطَاعَاتِ وَالْحِمْي بِآباد زمين كوآباد كرنے، پانى كالوگوں ميں مشترك ہونے، الائى كى ہوئى زمين اور چراگا ہوں كے مسائل

بَابُ فَضُلِ مَنُ أَحْيَا أَرُضًا مِيْتَةً بِهَ آبادز مِين آبادكرنے والے كى فضيلت كابيان

سیدنا جابر بن عبدالله من تؤیز سے روایت ہے که رسول الله منظ مَلِیَا ہے اور مین آباد کرے گا تو اس کو اس کا اجر طے گا اور رزق طلب کرنے والے جو جان دار بھی وہاں سے کھا کمیں گے، اس کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔''

(٦١٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى أَجْرًا وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُو لَهُ صَدَقَةً (مسند احمد: ١٤٣٢٢)

فواند: ...... مردہ زمین سے مرادوہ زمین ہے، جوکی کی ملکت نہ ہو، نہ عوام میں ہے کسی کی اور نہ عکومت کی۔

(۲۱۲۱)۔ وَعِنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سيدنا جابر فائن ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی آنے نے اللہ مالے اللہ مظافی اللہ مالے اللہ ما

فواند: ..... اس گیراؤے مرادز مین کوزند وکرنا اور آباد کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جارد یواری بنا کر قبضہ کرلیا جائے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔

(۱۱۲۰) حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۳۰۷۳، والترمذی: ۱۳۷۹، والنسائی: ۷۵۷۰ (انظر: ۱٤۳۷۱) (۱۲۲۰) تخریج: حسن لغیره - أخرجه ابن ابی شیبة: ۷/ ۷۱، والنسائی فی "الکبری": ۵۷۱۳، والبیهقی: ۲/ ۱۲۸، والطیالسی: ۹۰۱ (انظر: ۲۰۱۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھنی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المُن عند مال ١٤٤٥ ( دين من عند مال ١٤٤١) ( وي المراكزي ( دين من عند مال ١٤٤١) ( وي المراكزي ( دين من عند مال

سیدناسمرہ بن جندب نظافۂ سے روایت ہے کدرسول الله مضافیۃ اللہ مضافی

سیدہ عائشہ و الله مطابق سے روایت ہے کہ رسول الله مطابق نے فرمایا: ''جو آدمی الی زمین آباد کرے، جو کسی کی ملکیت نہ ہوتو وبی اس کا زیادہ حقد ارہے۔''

کول تابعی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضائی آنے فرمایا: ''جو درخت کسی قوم پر سامیہ کرنے ملکے تو سائے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سامیہ کرنے والے جھے کو کاٹ دے یا اس کا کھیل کھا۔ لر ''

أَكُلِ نَمْرِهَا)) (مسنداحمد: ١٦١٦٤) پهل کھائے۔'' بَابُ مَاجَاءَ فِی الرَّ جُلِ یُحْیی الْأَرُضَ بِغَرُسِ شَجَرٍ أَوُ حَفُر بِنُرٍ فَمَاذَا یَکُونُ حَرُمُهَا؟ جوآدی درخت لگاکریا کوال کھود کرز مین کوآباد کرتا ہے،اس کی حدملکیت کتنی ہوگی؟

سیدنا ابو ہریروز فائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے فر مایا: '' کنویں کا احاطہ اس کی تمام اطراف سے چالیس ہاتھ ہوگا، یہ جگہ اونٹوں اور بحریوں کے بیٹے نے لیے ہوگی اور ایسے کنویں سے پینے والا پہلا شخص مسافر ہوگا اور زائد پانی سے اس مقصد کے لیے نہیں روکا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے گھاس سے منع کر دیا جائے۔

(٦١٦٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((حَرِيْمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالِيْهَا كُلِّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السّبِيْلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلاَّ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءِ السّبِيْلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلاَّ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّادِ)) (مسند احمد: ١٠٤١٦)

(٦١٦٢) ـ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: ((مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى

أَرْض فَهِيَ لَهُ -)) (مسنداحمد: ٢٠٥٠١)

(٦١٦٣) - عَنْ عَائِشَة وَ اللهُ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ

لِأُحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)) (مسنداحمد: ٢٥٣٩٥)

(٦١٦٤) عَن الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

مَكْحُول رَفَعَهُ قَالَ: ((أَيُّمَا شَجَرَةٍ أَظَلَّتْ عَلى

قَوْمٍ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ مِنْ قَطْعٍ مَا أَظُلَّ أَوَ

فواند: ..... جب کوئی آدمی مردہ زمین میں کنوال کھودے گا تو اس کے اردگرد چالیس چالیس ہاتھ تک جگہ ازخود اس کا احاط بن جائے گی، یہ جگہ اونوں اور بکریوں کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوگی، کوئی دوسرافخص اس احاطے کو ذاتی استعمال میں نہیں لا سکے گا۔

یہ بی کریم منظ مین کا دوررس اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔

<sup>(</sup>٦١٦٢) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٢٠٢٣٨)

<sup>(</sup>٦١٦٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٣٣٥ (انظر: ٢٤٨٨٣)

<sup>(</sup>٦١٦٤) اسناده ضعيف لارساله ، مكحول الشامي تابعي ، لم يدرك النبي ﷺ أخرجه (انظر: ١٦٠٦٧) ( (انظر: ١٠٤١) تخريج: اسناده صحيح الخرجه البيهفي ٦/ ١٥٥ (انظر: ١٠٤١١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكالم المنافي المناف "مسافرینے والا پہلا مخص ہوگا" اس کامفہوم یہ ہے کہ تمام حاضرین میں مسافر کوتر جیح دی جائے گی اور کنویں کے ما لک کواس کورو کنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہو گا۔

آخری جملے کامفہوم یہ ہے کہ کسی علاقے میں جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس وغیرہ یائی جاتی ہے، لیکن وہاں یانی کا صرف ایک چشمہ یا کنواں ہے یا محدود یانی ہے، اب لوگ اس علاقے میں اینے مویشیوں کو چرانے کے لیے تب لے جائیں گے، جب ان کو وہاں کا یانی استعال کرنے کاحق ہوگا، اگر کوئی آ دمی اس نیت ہے اس یانی پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے سرے سے اس علاقے میں ہی نہ جا کیں تو ایسے آ دمی کو آپ مٹنے مَقِیم ایسا کرنے سے روک رہے رہیں۔

> (٦١٦٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَبِضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتِيْنِ أَوِ الثَّلاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِين حُقُوق ذٰلِكَ، جَرِيْدَتِهَا حَيْزٌ لَهَا ـ (مسند احمد: ٢٣١٥٩)

سیدنا عبادہ بن صامت زمالنٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتے ایک یا وو یا تین کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا، جبکہ لوگ ان کے حقوق کے بارے میں اختلاف فَقَضٰ أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةِ مِنْ أُولْنِكَ مَبْلَغَ كررے تھ،آپ مِشْهَ وَيْ أَنْ لِكُلِّ نَخْلَةِ مِنْ أُولْنِكَ مَبْلَغَ كررے تھ،آپ مِشْهَ وَيَا نَا مُركِم وركى مُبنيال جہاں تک پہنچ رہی ہیں ، وہ جگہ ای درخت کا احاطہ ہوگا۔

فواند: ..... سیدنا ابوسعید خدری زمانشناسے مروی ہے کہ مجور کے احاطے کے بارے میں دوآ دمی جھکڑا لے کرنبی ارمیم منت آیا کے باس آئے، آپ منت آئے سے متعمد یا کہ مجور کے اس درخت کی پیائش کی جائے، پس وہ سات ہاتھ لکلا، ایک روایت میں ہے کہ وہ درخت یا نی ہاتھ بلندتھا، پس آپ مستی این نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ (ابوداود: ٣١٣٠) تھجور کے احاطے کے بارے میں یہ دوروایات ہیں،ان میں جمع وتطبیق کی دوصور تیں ہیں: (1) پیددومختلف واقعات ہیں اور جہاں جو ضابط مناسب ہوگا، ای کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ (۲) سیدنا عبادہ زمالفن کی حدیث ،سیدنا ابو · سعید اخلاط کی حدیث کی تفسیر بیان کررہی ہے، یعنی آپ مینے آیا نے حکم دیا کہ تھجور کی ٹبنی کو ایک ہاتھ کے بقدرشکل دے کراس کے ذریعے محجور کی پیائش کی جائے۔

بہلی صورت زیادہ مناسب ہے اور وہ اس طرح کہ لمبے درخت کا فیصلہ سیدنا عبادہ زخائفہ کی حدیث کی روشنی میں اور چھوٹے درخت کا فیصلہ سیدنا ابوسعید زمائٹینز کی حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ پیکھجور کے درخت کا احاطہ ہوگا،اگر کوئی دوسرا آ دمی اس زمین ہے مستفید ہونا جا ہے تو اس کاحق اس احاطے کے بعد ہوگا۔

(٦١٦٦) تخريج: صحيح، قاله الالباني أخرجه ابن ماجه: ٢٤٨٨ (انظر: ٢٢٧٧٨)

# ﴿ ﴿ ﴿ مَنْكَ الْمُلْكِلُونَ اللَّهِ وَ الْكَالِمُ ﴿ وَالْمَالِمُ وَالْكَالُا وَشُرُبِ الْاَرْضِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْكَالُا وَشُرُبِ الْاَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّهُ ال

تین چیزوں میں مسلمانوں کے شریک ہونے ، زائد پانی اور گھاس کوروک لینے سے منع کرنے اور
اختلاف کی صورت میں نیچے والی زمین سے پہلے اوپر والی زمین کوسیراب کر لینے کا بیان
(۲۱۲۷) ۔ عَنْ آبِی خِرَاشِ عَنْ رَجُلِ مِنْ ایک صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: "تین اَصْحَابِ النَّبِی ﷺ قَالَ رَسُولُ چیزوں میں مسلمان برابر کے شریک ہیں، پانی ، گھاس اور آگ الله ﷺ: ((اَلْمُسْلِمُونَ شُرِ کَاءُ فِنَ ثَلاثِ ، میں "

فِي الْمَاءِ وَالْكَلُّ وَالنَّارِ)) (مسند احمد: ٢٣٤٧١)

فواند: سیانی کا مئله صدیث نمبر (۵۸۲۳) میں گزر چاہے۔

امام خطابی نے کہا: اس سے مراد وہ گھاس ہے، جوالی زمین میں اگی ہو، جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کوکوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس گھاس سے رو کے، اور اگر وہ گھاس کسی کی ملکیت والی زمین اُگی ہوتو اس سے اجازت لینا پڑے گی۔

آگ کی اشتراکیت سے مراد جلتی ہوئی آگ ہے چراغ یا مزید جلانا اور اس سے روثنی حاصل کرنا ہے، اس طرح غیرمملو کہ زمین میں اگنے والے درختوں کی لکڑیاں حاصل کرنا۔

(۱۱۲۸) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى اَنَ عَنْ عَمْرِ و (بْنِ الْعَاصِ) كَتَبَ إِلَى عَامِل لَهُ عَلْى أَرْضِ لَهُ أَنْ لا تَمْنَعَ فَضْلَ عَامِل لَهُ عَلَى أَرْضِ لَهُ أَنْ لا تَمْنَعَ فَضْلَ مَاءِ لَكُ فَانِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: مَاءِ لَكُ فَانِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ مَنعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا مَنعَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا مَنعَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَ الْمَاءِ لِيمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا مَنعَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بن النفظ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنی زمین کے ایک عامل کو لکھا کہ زائد پانی سے کسی کو نہ روکنا' کیونکہ میں نے رسول الله مشت کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے اس مقصد کے لیے زائد پانی کو روک لیا کہ گھاس کو روک لے، الله تعالی قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا۔''

سیدنا ابو ہریرہ بھی کے روایت ہے کہ نبی کریم منتی کی آنے نے فرمایا: "ضرورت بوری ہو جانے کے بعد زائد پانی کو نہ روکا طائے اور نہ زائد جراگاہ کو۔"

<sup>(</sup>٦١٦٧) تخريج: اسناده صحيح. أخرجه ابوداود: ٣٤٧٧ (انظر: ٢٣٠٨٢)

<sup>(</sup>٦١٦٨) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٧٢٢)

<sup>(</sup>٦١٦٩) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٠٥٧١)

(٦١٧٠) ـ وَعَنْهُ أَيْـضًا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ: سِير ((لايُــمْـنَـعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّاـ)) ﷺ (مسنداحمد: ٨٠٧٠)

> (٦١٧١) عَنْ عَائِشَة رَهِ عَنْ عَائِشَة وَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ الله قَالَ: ((لا يُسمَّنَعُ نَقْعُ مَاءٍ وَلا رَهُو بِنْرٍ ـ)) (مسنداحمد: ٢٥٣٢٢)

> (۱۱۷۲) عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (فَلَدَكَرَ أَحْكَامًا مُنَ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِى مُنَ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِى السَّخْلِ لا يُمْنَعُ نَفْعُ بِثْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ السَّخْلِ لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاء لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْسَخْلِ مِنَ الْمَحْدِيَةِ أَنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاء لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْسَخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يُشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يُشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يُشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ اللَّهُ عَبْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ وَيُتَلِي اللَّهُ اللهُ عَبْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ وَيُتَلِي اللَّهُ اللهُ عَنْى الْمَاءُ وَكَذَلِكَ حَتَى النَّحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ (مسند المَاءُ والمَاءُ والمُلْكُولُولُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمُعَلَّى والمَاءُ والمُنَاءُ والمَاءُ والمُولُولُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والمَاءُ والم

(٦١٧٣) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِيَّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْفُونَ بِهَا النَّحْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ

سیدنا ابو ہرریہ وہائٹو سے اس طرح بھی روایت ہے کہ نبی کریم منظر کی نے فر مایا:'' زائد پانی ندروکا جائے تا کہ اس سے گھاس میں رکاوٹ ڈال دی جائے۔''

سیدنا عائشہ رکھا سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آنے نے فرمایا: "نہ کنویں کا زائد پانی روکا جائے اور نہ کنویں سے بہہ کر نشین جگہ میں اکٹھا ہو جانے والا پانی روکا جائے۔"

سیدنا عبادہ بن صامت زائٹن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول اللہ منظ کی آئے نے فیصلوں میں ہے بعض فیصلے یہ ہیں، (اس
حدیث میں انھوں نے کئی فیصلے ذکر کیے، بیج میں دو فیصلے یہ
تھے) آپ منظ کی آئے نے اہل مدینہ کے مامین یہ فیصلہ کیا کہ کنویں
کے زائد یا جمع شدہ پانی سے نہ روکا جائے اور ویہاتی لوگوں
کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ زائد گھاس ہے منع کرنے کے اراوے
سے ذائد پانی کو نہ روکا جائے۔ اور نالوں میں بہتے ہوئے پانی
سے مجوروں کو سیراب کرتے وقت نیچے والی زمین سے پہلے
اوپر والی زمین اس طرح سیراب کی جائے کہ پانی مخنوں تک آ
جائے، پھراس کواس سے متصل نیچے والی زمین کی طرف چھوڑا
جائے، پھراس کواس سے متصل نیچے والی زمین کی طرف چھوڑا

<sup>(</sup>٦١٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٥٤، ومسلم: ١٥٦٦ (انظر: ٨٠٨٤)

<sup>(</sup>٦١٧١) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٤٧٩ (انظر: ٢٤٨١)

<sup>(</sup>٦١٧٢) تخريج: صحيح بالشواهد أخرج قصة شرب النخل ابن ماجه: ٣٤٨٣ (انظر: ٢٢٧٧٨) (٦١٧٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٥٩، ومسلم: ٢٣٥٧(انظر: ١٦١١٦)

وي المنظمة ال

کھجوروں کے لئے پانی چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ایسا کرنے ے انکار کر دیا، انصاری وہ مقدمہ لے کررسول اللہ مشاور کے ياس بيني كيا، رسول الله مشكرة ني فرمايا: "ات زبيراتم يبل سیراب کر کے پانی کوایے ہمسائے کے لیے چھوڑ ویا کرو۔'' لکین اس فیلے ہے انصاری کوغصہ آگیا اوراس نے کہا: یہ آپ کی پھوپھی کا بٹا ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ من کررسول الله مُشْفِرَاني كا جره متغير موكيا اور پهرآب مشاري نے فرمايا: "اے زبیر! اب اتن ویر یانی روک کر رکھنا کہ منڈیر تک پہنچ حائے، پھر آ کے چھوڑنا۔'' سیدنا زبیر میانٹیز کہتے ہیں: اللہ کی فتم! مرا خیال ہے کہ یہ آیت ای بارے میں بی نازل ہوئی ص: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ .... "سوتم ب تير يروروگاري! وه مومن نہیں ہو کتے ، جب تک کہوہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اینے ول میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ یا کمیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں۔'' (سورہ نساء: ٦٥)

لِللزُّبَيْرِ: سَرِّحِ الْمَاءَ، فَآلِى فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ فَيَّا اللهِ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ فَيَّا: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ اَرْسِلْ إِلٰى جَارِكَ-)) فَغَضِبَ الْأَنْصَارِئُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَّنِ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَّنِ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَّنِ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَنْ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَنْ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ البَنْ عَلَى الْجَدْرِ-)) فَعَلَى الْجَدْرِ-)) فَاللهِ إِنِي لَا خُسِبُ هٰذِهِ الْآيةَ فَاللهِ إِنِي لَا خُسِبُ هٰذِهِ الْآيةَ فَاللهِ اللهِ فَيْ لَا خُسِبُ هٰذِهِ الْآيةَ لَيُعَلِّمُونَ حَتَّى يَبْلُهُ وَاللهِ فَيْ لِلهِ فَوْلِهِ: يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُ هُ .... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: هُوَيُسَلِّهُ وَا تَسُلِيمًا ﴾ (مسند احمد: ١٦٢١٥)

فوائد: ..... ندکورہ بالا ووا عاویث ہے معلوم ہوا کہ قدرتی پانی کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے، جس کی زمین اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، کیکن جب دہ ضرورت پوری کر لے گا تو اس کو پانی روک لینے کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا، وہ اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دےگا، پھروہ اپنی ضردرت پوری کر لینے کے بعد تیسرے نمبر پرآنے والے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دےگا۔ علی بذا القیاس۔

پانی، آگ اور گھاس، یہ تین اتن اہم ضروریات و زندگی ہیں کہ اگران میں سے زائد چیز کو روک لیا جائے یا اس کی خرید وفروخت شروع کر دی جائے تو یہ عذاب لوگوں کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ ہوگا، اس وقت پاکستان کے جن علاقوں میں ایندھن اور پانی خریدنا پڑتا ہے، وہاں معتدل آمدنی والے آدی کا گزارہ بھی بہت مشکل ہو چکا ہے، حکومت اور علاقے کے بااثر اور سرماید دارلوگوں کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ تعمین آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچائی جا علی مثلا و یہی علاقوں میں کچھرتے میں درخت وغیرہ لگا کراس کو عام چراگاہ قرار دینا اور غریب لوگوں کو وہاں سے کتی ہیں، مثلا دیمی علاقوں میں کچھرتے میں درخت وغیرہ لگا کراس کو عام چراگاہ قرار دینا اور غریب لوگوں کو وہاں سے

لکڑیاں وغیرہ کا ثینے کی اجازت دے دینا، اس طرح جن علاقوں میں یانی کی کمی ہے،مختلف ذرائع اختیار کر کے وہاں

یانی سلائی کرنا۔جنشہوں میں ایندھن کے لیے گیس کے سلنڈراستعال ہورہے ہیں، یا جہاں گیس کی لوڈ شیڈ تک جاری ہے، چندسر مابیدداروں کے علاوہ وہاں کے لوگ ذہنی طور پر اپنے آپ کوعجیب اذبیت میں مبتلامحسوں کرتے ہیں۔

نبی کریم مٹنے مینے انے مخصوص دور میں یانی ،آگ اور گھاس کا تعین کیا تھا،آپ مٹنے مینے آج کے فرمان کا منشا میہ ہے کہ آج بجلی ،گیس، پٹرول، ڈیزل،مٹی کا تیل، آئل اورمنرل واٹر کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے ، بلکہ بہتریہ ہے کہ بیرتمام خزانے گورنمنٹ کی تحویل میں ہوں اور عہد بدارانِ حکومت کو جاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر مشتمل نے نے ذ خائر تلاش کر کے عوام الناس کی زندگیوں کوسہولت آمیز بنا کیں، پینے والا یانی سیلائی کرنے والے شعبے کو فعال بنا کراس کی کڑی مگرانی کی جائے۔

> أَبُوَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَطَائِعِ وَالْحِمْيِ الاٹ کی ہوئی زمینوں اور چرا گا ہوں کے مسائل بَابُ إِقُطَاعِ الْآرَاضِيُ زمینیں الاٹ کرنے کا بیان

فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوطُ.)) (مستند احمد: ۸۵۶۲)

(٦١٧٤) - عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ أَفْطَعَ سيدنا عبدالله بن عمر فالله الله عن المرابع الله عن المريم مطاعياً ا زُبَيْرَ حُضُو فَوْسِهِ بِأَدْضِ يُقَالَ لَهَا: ثُرَيْرٌ، ﴿ فَيُرْرِنَا فِي زَمِينَ سِي سِدِنَا زبير وَالنُّورُ كُواتَىٰ جُكه الاث كر فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَى قَامَ ثُمَّ رَمْى بِسَوْطِهِ ، دى، جہاں تك ان كا گھوڑا دوڑ سكے، پى انھوں نے گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو انھوں نے اپنا کوڑا بھینک دیا، آپ مشتر کی نے فرمایا: ''اس کو اتن جگہ دے دو، جہاں تک اس کا کوڑا پہنچا ہے۔''

فواند: سده اساء ونافعها كهتي مين بين سيدنا زبير ونافع كي اس زمين سے اينے سر بر عضليال لاتي تھي، جو (٦١٧٥) عَسن عُسرُوَ أَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سيدناعرده بن زبير وللنَّوْ سے روايت ہے كہريدنا عبد الرحن بن عَبْدَالرَّ حُمْن بِنَ عَوْفِ قَالَ: أَفْطَعَنِي عَوْف رَاللَّهُ لِيَّا رَسُولَ اللَّه مِشْ َوَالْمَ نِ مَجِيع ادر سيدنا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَعُ مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ عمر فَاللَّهُ كو فلال فلال زمين بطور جاكير دي، كير سيرنا زبیر ہلانڈ، آل عمر کے یاس گئے اور ان کا حصہ خرید کر سیدنا

كَـٰذَا وَكَـٰذَا فَـٰذَهَـبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آل عُمَرَ

(٦١٧٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري أخرجه ابوداود: ٣٠٧٢ (انظر: ٦٤٥٨) (٦١٧٥) تـخـريـج: رجـاله ثقات الا ان في سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف وقفة. أخرجه البهقي: ۱۱۰/ ۱۲۶ (انظر: ۱۲۷۰)

المالية المنظمة المالية المنظمة المن المنظمة المنظمة

فَاشْتَرِى نَصِيبَهُ فَأَتْى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ مَانَ وَ مَانَ الْحَمَّانَ بْنَ عَفَّانَ وَ مَانَ الْحَقَالِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ الْرَضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى إِشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَبْدُالرَّحْمَنِ جَائِزُ عُمَرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَبْدُالرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، لَهُ وَعَلَيْهِ ومسنداحمد: ١٦٧٠) الشَّهَادَةِ، لَهُ وَعَلَيْهِ ومسنداحمد: ١٦٧٠) دَعَلْ النَّيْسَ فَقَالُوْا: دَعَا الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوْا: كَانَ النَّي فَقَالُوا: كَانَ النَّي فَقَالُوا: كَانَ اللهُ اللهُ

(٦١٧٧) عَـنْ كُـلْثُومٍ عَـنْ زَيْـنَـبَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ زَيْـنَـبَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ زَيْـنَـبَ اَنَّ النَّبِيَّاءَ خِطَطَهُنَّـ (مسند

عثان بن عفان فالنو كے پاس آئے اور كہا: سيدنا عبد الرحل بن عوف فالنو كا خيال ہے كدر سول الله مطبع الآئے أنبيں اور سيدنا عمر فالنو كو خيال ہے كدر سول الله مطبع الله علی اور میں نے آل عمر فالنو كو فلاں فلاں زمين بطور جا كير دى تقى اور ميں نے آل عمر كا حصه خريد ليا ہے، سيدنا عثان فائنو نے كہا: سيدنا عبد الرحلن بن عوف فائنو سي شہادت والے بيں، وہ ان كے حق ميں ہے يا ان كى مخالفت ميں۔

سیدنا انس بنائیون سے روایت ہے کہ نبی کریم مطاق آئے نے انصار کو بلایا تا کہ بحرین کی زمین ان کو الاٹ کر دیں، لین انہوں نے کہا: بی نہیں، (ہم اس وقت تک بیز مین نہیں لیں گے) جب تک آپ ہمارے مہا جر بھائیوں کو اس طرح کی جا گیر نہیں دیں گے۔ آپ مطاق نے فرمایا: ''بیشک تم میرے بعدا ہے آپ پر ترجیح کو پاؤ گے، پس صبر کرنا، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے۔''

سیدہ زینب وٹاٹھا سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آتا نے عورتوں کوان کے گھروں کا وارث بنایا تھا۔

#### فواند: ..... اگل مدیث میں قدرے تفصیل بیان کی گئی ہے۔

(٦١٧٨) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَتْ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْلِى رَسُولَ اللهِ عَظُون وَيِسَاءٌ مِنَ إَمْرَأَحَةُ عُشْمَانَ بْنِ مَعْظُون وَيِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَا زِلَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ يُخْرَجْنَ مِنْهُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيْهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ وَتَرَكَتْ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَظَى فَقَالَ

(دورری سند) کلثوم کہتے ہیں: سیدہ زینب بڑاٹھ ارسول الله مطابق آئے ا کی جو میں نکال رہی تھیں اور آپ مطابق آئے اے پاس سیدنا عثان بن مظعون رفائی کی بیوی اور پھر مہا جرخوا تین بیٹھی ہوئی تھیں، بیا ہے گھروں کے بارے میں شکایت کررہی تھیں کہ (خاوند کی وفات کے بعد) ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان پر شکی کردی جاتی ہے، سیدہ زینب رفائی ہی نبی کریم میشنے آئے کا

<sup>(</sup>٦١٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٧٦، ٣٧٩٤ (انظر: ١٢٠٨٤)

<sup>(</sup>٦١٧٧) تخريج: حديث حسن، وانظر الحديث الآتي (انظر: ٢٧٠٤٩)

<sup>(</sup>٦١٧٨) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٠٨٠(انظر: ٢٧٠٥٠)

#### المنظم ا

سرمبارک چھوڑ کر بات کرنے لگ گئیں، لیکن آپ مطاع آنے ان سے فرمایا: "تم نے اپنی آکھول سے تو باتی نہیں کرنی، بات بھی کرو اور اپنا کام بھی کرو۔'' (پیرساری باتیں سن کر) اس وقت رسول الله منظمَومَ نے حکم دیا کہ عورتوں کو (ان کے مہاجر خاوندوں) کا وارث بنا یا جائے، پس جب سیدنا عبداللہ بن مسعود مُنافِّدُ فوت ہوئے تو ان کی اہلیدان کے مدینہ والے محمر کی وارث بنیں۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّكِ لَسَبَ تَكَلَّمِينَ بِغَيْنَاكِ، تَكَلَّمِيْ وَاعْمَلِيْ عَمَلَكِ.)) فَأَمَرَ رَسُولُ السَّلِيهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يُورَّثَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ (بْنُ مَسْعُودٍ) فَوَرِثَتُهُ إِمْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةَ. (مسنداحمد: ۲۲۵۹۰)

فواند: ..... اس حدیث کامفہوم بی ہے کہ جب فاوند فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کو بیح ت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی کواس کے گھر سے نکال دیں، بلکہ ان پر پہلازم ہے کہ دہ اس کے لیے اس کے گھر کو خالی کر دیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم مہاجرین کے ساتھ خاص تھا اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ بیتھم بھی ختم ہو گیا، واللہ اعلم۔اب میراث کے احکام مرتب ہو چکنے کے بعد بوی کو اس کامخصوص حصہ دیا جائے گا،لیکن اس معالمے میں اس کوجتنی سہولت بہنچائی جاسکتی ہو، وہ پہنچانی جا ہے،مثلا اگر اس کا حصہ اس کے خاوند کے گھر کی قیت کے برابر ہوتو اس کو گھر دے دیا جائے، بہرحال جتناممکن ہوتر کہ کی تقسیم میں بیوی کی رضامندی کا خیال رکھا جائے۔

أَرْضًا قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِنَّاهُ أَوْقَالَ: أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ ـ قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ، فَقُلْتُ: لَا تَكُوْنُ مِنَ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ، قَالَ: فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ، فَقُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ، قَالَ: فَـلَمَّا اسْتُخلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلْى السّرير فَذَكّرني الْحَدِيثَ، فَقَالَ سِمَاكُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ): فَقَالَ: وَدِدْتُ آنِيْ كُنْتُ حَمَلْتُهُ بِينَ يَدَى - (مسنداحمد:

(XYYY)

(٦١٧٩) عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَائِلَ عَنْ أَبِيهِ سيدنا واكل بن حجر وَاللَّهُ الله مُعَلَّقَالَةًا (وَائِل بْن حُجْر) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَي أَقْطَعَهُ في اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ الله کے ساتھ بھیجا کہ وہ مجھے بیز مین دے تیس یا اس کی نشاند ہی کر سكيس ـ سيدنا واكل والنيو كہتے ہيں: سيدنا معاويه والنيو نے كہا: مجھے ایے پیچھے سوار کرلو،لیکن میں نے کہا اے معاویہ! آپ بادشاہوں کے بیچھے سوار ہونے والوں (یا ان کے نائب بنے والوں میں سے ) نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا: تو پھر مجھے اپنا جوتا دے دو(تاکہ میں زمین کی شدت سے نیج سکوں)، میں نے کہا: ادنٹنی کے سائے میں چل لو۔ پھر جب سیدنا معاویہ خلیفہ منتف ہوئے اور میں ان کے یاس گیا تو انہوں نے مجھے اینے ساتھ تخت پر بھایا اور مجھے یہ بات یا دکرا دی، میں نے کہا: اب تومیں یہ پیند کر رہا ہوں کہ کاش آپ کوایے سامنے بٹھالیتا۔

#### الكار من المنظمة المن

**فعاند**: ..... سیدنا وائل زماننز حمیر کے شنراد ہے تھے اور اس وقت سیدنا امیر معاویہ زماننز کی مالی حالت درست نہ تھی، آ داب اسلامی سے نا آشنائی اور تعلیمات دین سے عدم واقفیت کی بناء برسیدنا وائل ڈاٹٹوئے نے سیدنا معاویہ ڈاٹٹوئے کے ساتھ پەسلۈك كيانتھا، انسانى ہمدردى اورحسن سلوك كا تقاضا كچھاورتھا، جبكه بعد ميں ان كواحساس بھى ہو گيا تھا۔

(٦١٨٠) - عَسن ابْسن عُسمَس اَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا عبدالله بن عمر فات ہے روایت ہے کہ رسول الله مشاکلاً عَلَى مَلَ أَهْلَ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ في اللَّ فيرسي كِينَ يا كِمِل كي نصف پيداوار برمعالمه كيا، آپ منظ و المرال اپنی بیو ایوں کو ای وس مجوروں کے اور بیس وس جو، لیعنی کل سووس دیا کرتے تھے، جب سیدنا عمر ذائقۂ خلیفہ بے اور خیبر کو تقسیم کیا تو آپ مینی آنی کی از داج مطبرات کو به اختیار دیا کہان کے لیے زمین الاث کر دی جائے یا (سابقہ روثین کے مطابق) ہر سال ان کو وس دے دیئے جاکیں، امہات المؤمنین نےمختلف انداز اختیار کیے،بعض نے اس چز کو پیند کیا کہ زمین ان کے نام الاث کر دی جائے اور بعض نے اس چز کوتر جح دی کہ ان کو وت ہی دے دیے جائیں، سیدہ هصه اورسیدہ عاکشہ خانشان میں سے تھیں، جھوں نے وس پیند کے تھے۔

زَرْع أَوْ تَمْر، فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَام مِانَةَ وَسْق، تُمَانِيْنَ وَسْقًا مِنْ تَمْر وَعِشْرِيْنَ وَسُقًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ أَنْ يُفْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَام، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ. رمسند

فواند: ..... بی مجورین از واج مطهرات کی میراث نہیں تھیں ، ان کی کفالت کے لیے ان کو بیتن ویا گیا تھا ، کیونکہ نی کریم سے ایک جھوڑی ہوئی چزیں صدقہ ہوتی ہیں۔ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ نی کریم منظ مین کے بعد خلیفہ کو بیچن حاصل ہے کہ وہ بعض زمینیں بعض لوگوں کوالاٹ کرسکتا ہے۔

بَابُ إِقُطَاعِ الْمَعَادِن كان الأث كرنے كا بيان

(٦١٨١) عَنْ كَثِيْر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِ و عمرو بن عوف است باپ اور وه است دادا سے روایت كرتے من کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے سیدنا بلال بن حارث رہائٹۂ کو قبلیہ علاقے کی کانیں برائے جا گیرعنایت فرمادیں، اس مقام کی بلنداور بست زمین اور قدس بہاڑ میں جو کاشت کے قابل

بُن عَوْفِ الْمُزَنِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغُوْرِيَّهَا وَحَيْثُ

<sup>(</sup>٦١٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٢٨، ومسلم: ١٥٥١ (انظر: ٤٧٣٢)

<sup>(</sup>٦١٨١) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٣٠٦٢، ٣٠٦٣ (انظر: ٢٧٨٥)

المنظمة المن

تھی، وہ سب انہیں دے دی تھی، جبکہ آپ مطاق آیا نے ان کو کسی مسلمان کا حق نہیں دیا تھا۔ آپ مطاق آیا اس کے حق میں یہ تحریک میں اللّٰهِ الرّ حَمْنِ الرّ حِبْمِ، یہوہ وزمین ہے، جو محمد رسول اللّٰه مطاق آیا نے بلال بن حارث مزنی کو دی ہے، آپ مطاق آیا نے ان کو قبلیہ علاقے کی کا نمیں کی دی ہیں، اس مقام کی بلند اور بست زمین اور قدس پہاڑ میں جو کا شت کے قابل ہے، وہ ان کو دے دی ہے، جبکہ یہ کسی مسلمان کا حق نہیں تھا، جوان کو دے دیا ہو۔"

يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَ (لِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ، هٰذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنَى أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ۔)) (مسند احمد: ٢٧٨٥)

فواند: ..... بیز مین بھی کسی کی مملوکہ نہ تھی، حاکم وقت الیں قیمتی چیز بھی کسی کوالاٹ کرسکتا ہے، لیکن یہاں ایک اور دوایت بھی قابل توجہ ہے: سیدنا ابیض بن حمال زخائی ہے مروی ہے کہ ان کے سوال پر نبی کریم مشخط آنے ان کونمک کی کان عنایت کردی، یہ معاملہ دیکھ کر حاضرین میں ہے ایک آدی نے کہا: آپ نے تو اس شخص کودائی منفعت عطا کردی ہے، یہ من کرآپ مشخط آنے اس سے بیکان واپس لے لی۔ (ابو داو د: ۲۰۱۶، ترمذی: ۱۳۸۰)

اس باب کی حدیث کے مطابق آپ مین آپ مین کرنی چاہے، ان دواحادیث میں جمع وظیق کی صدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کان جیسی چیز کی خاص بند ہے کو الاٹ نہیں کرنی چاہے، ان دواحادیث میں جمع وظیق کی صورت میہ ہے کہ کان کی دونسمیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے محنت و مشقت در کار ہوتی ہے، کی دونسمیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے محنت و مشقت درکار ہوتی ہیں مثلا لو ہا اور تا نبا وغیرہ ۔ (۲) ظاہری کا نیں: یہ وہ کا نیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے مشقت درکار نہیں ہوتی، جیسے مثلا لو ہا اور تا نبا وغیرہ ۔ حکمر ان کی کو باطنی کا نیں تو الاٹ کرسکتا ہے، جیسا کہ آپ مین آئی نے سید تا بلال بن حادث میں اور ان پر کودی تھی، لیکن ظاہری کا نیں کی کو عالیت نہیں کرنی چاہئیں، تا کہ سار ہوگ برابر کا فائدہ حاصل کرسکیں اور ان پر کوئی تنگی نہ ہو، سید نا ابیض زبائین کی حدیث کا بہی مفہوم ہے۔

بَابُ الْحِمٰی لِدَوَاتِ بَیْتِ الْمَالِ بیت المال کے جانوروں کے لئے چراگاہوں کا بیان

تنبید: ...... "اَلْبِحِمْی" کے معانی حفاظت گاہ ، محفوظ جگہ ، ممنوعہ علاقہ اور اس چراگاہ کے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کو چرانے کی اجازت نہ ہو۔ای ہے ''جگی اللیّٰہ' ہے ، جس کے معانی بیہ ہیں: اللّٰہ تعالی کے وہ احکام اور صدود جن کی پاسدار می ضروری اور خلاف ورزی جرم ہو۔

(٦١٨٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ الله بنعم والله بنعم والله عن مراها عن المناعبة أن النَّبِي

(٦١٨٣) تخريج: حسن لغيره أخرجه ابن حبان: ٦٨٣ (انظر: ٥٦٥٥)

#### وي الماليك المراكز و و المراكز و و و المركز و و المركز و و المركز و و المراكز و و

نقع نامی جگہ کواپے گھوڑوں کے لئے بطور چراگاہ مقرر کر دیا۔ (دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عمر زفائش سے روایت ہے کہ نبی کریم مضائی آ نے نقیع کی جگہ کو گھوڑوں کے لئے بطور چراگاہ مقرر کر دیا، حماد کہتے ہیں: میں نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! بیہ آپ مضائی آ نے اپ گھوڑوں کے لئے خاص کی تھی؟ انھوں نے کہا: جی نہیں ، مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے خاص کی تھی؟ انھوں حَمْى النَّقِيْعَ لِخَيْلِهِ- (مسند احمد: ٥٦٥٥) (٦١٨٤) - (وَلَهُ طَرِيْتٌ ثَانَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْحَمَدَ أَيْضًا) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن النَّبِي عَنْ خَصْلَ النَّقِيْعَ لِلْخَيْلِ قَالَ حَمَّادٌ: النَّبِي عَنْ الْعَنْ عَنْ النَّقِيْعَ لِلْخَيْلِ قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِي الْعُمَرِيّ)! لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لا، الرَّحْمٰنِ (يَعْنِي الْعُمَرِيّ)! لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لا، لِخَيْلِ الْمُسْلِمَيْنِ ومسند احمد: ٦٤٣٨)

فواند: ..... مدینه منوره سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ایک مقام کانا مُقع ہے، یہ ایک میل کی چوڑ ائی اور آٹھ میل کی کمبائی پر مشتمل ہے۔ میل کی لمبائی پر مشتمل ہے۔

(٦١٨٥) ـ غَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ النَّهِ عَنِ السَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ النَّهِ وَقَالَ: اللَّهِ وَلَيْ سُولِهِ ـ)) رمسند ((لاحِمْ يَ اللَّهِ لِلَّهِ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ـ)) (مسند احداد: ١٦٧٨)

سيدناصعب بن جثامه ليثى ولأثنؤ سے روايت ہے كه رسول الله مطفظة نظيم مقام كو بطور چراگاه خاص كيا اور فرمايا: "اس طرح چراگاه كو خاص كرنے كاحق صرف الله تعالى اور اس كے رسول كو ہے۔"

فواند: ..... اس مدیث کے دومنہوم بیان کیے جاتے ہیں: (۱) آپ مظیّقاتی نے جوعلاتے کس کے لیے خاص قرار دیئے، بس ان ہی علاقوں کو خاص سمجھا جائے گا، آپ مظیّقاتی نے بعد کسی کو بید ق حاصل نہیں ہے، (۲) خلیفہ راشد، جو کہ رسول الله طفّقاتی نظ کا قائم مقام ہوتا ہے، کو بھی بید ق حاصل ہے۔

دوسرا قول راج ہے کہ خلیفہ رسول کسی عام یا خاص مصلحت کے پیش نظر کوئی علاقہ کسی کو الاٹ کرسکتا ہے، سیدتا عمر بنائشو ایسا کرتے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٦١٨٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦١٨٥) أخرجه البخارى: ٢٣٧٠ دون قوله: "حمى النقيع" لكن زاد البخارى وقال: بلغنا ان النبي الله ممى النقيع، فهذه الزيادة من بلاغات الزهرى، لكنها صحيحة بالحديثين السابقين (انظر: ١٦٦٥٩) كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# كِتَابُ الْغَصَب غصب کے مسائل

#### بَابُ النَّهٰي عَنُ جدِّهِ وَهَزُلِهِ وَوَعِيْدِ مَنِ اغْتَصَبَ مَالَ آخِيُهِ

جان ہو جھ کراور از راہِ مٰذاقَ غصب کی ممانعت اور مسلمان بھائی کا مال غصب کرنے کی وعید کا بیان

(٦١٨٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن السائب عَنْ عبدالله بن سائب الني باب سے اور وہ الني دادا سے بيان كت بي كه بي كريم م المنظيمة في فرمايا: "تم ميس س كوئي آدی ته حقیقت میں اینے ساتھی کا سامان لے اور نہ نداق کرتے ہوئے ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی چھٹری اٹھا لے تو وہ اسے واپس کر دے۔''

سيدنا عمرو بن يثر بي ضمرى وظائفت بروايت ب، وه كت ين میں منی میں رسول اللہ منظامین کے خطبہ میں موجود تھا، آب الشَيَالَة في جو خطب ديا، اس ميس بي بهي فرمايا: در كسي آدمي کے لئے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں ہے، مگر وہ جو وہ خوشد لی ہے دے دے۔'' یہ بن کر میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اس چیز کی وضاحت فرمادیں کہ میں اپنے جھٹیج کی بکریاں دیکھتا ہوں اور ان میں سے ایک پکڑ کر ذیج کر لیتا مول کیا یہ مرے لئے بوجھ ہوگا؟ آپ مطاق نے فرمایا:

اَبِيْهِ عَنْ جِدِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((َلايَأْخُذَنَّ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ (وَفِي لَهُظٍ: وإِذَا أَخَذَ) أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ-)) (مسند احمد: ١٨١٠٦)

(٦١٨٧) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيّ الضَّمْرِيّ قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنَّى فَكَانَ فِيْمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: ((وَلا يَحِلُّ لِامْرِهِ مِنْ مَالِ أَخِيْدِهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ -)) قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ: يَارَسُول اللهِ ﷺ! أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيْتُ غَنَمَ ابْن

(٦١٨٦) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٥٠٠٣ (انظر: ١٨٩٤٢)

(٦١٨٧) شـطره الاول صحيح لغيره، وهذا اسناده ضعيف، عماره بن حارثة الضمري انفرد بالرواية عنه عبـد الرحمن بن ابي سعيد، وقد سقط من اسناد محمد بن عباد وذكره غيره، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ـ أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦، والطحاوي في "شرح المعاني": ٤/ ٢٤١ (انظر: ٢١٠٨٢) (234) (6- C) (6-

''اگر تو بھیر بری کو اس حال میں پاتا ہے کہ وہ چھری اور چقماق اٹھائے ہوئے ہو، پھر بھی اسے ہاتھ تک نہ لگانا۔'' عَـهِى فَأَخَـدْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا هَلْ عَـهِ عَـهِ فَاجْتَزَرْتُهَا هَلْ عَـهُ عَلَمَ فَاجْتَزَرْتُهَا هَلْ عَـهَا فَالَ: ((إِنْ لَقِيْتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَكِ تَمَسَّهَا ـ))

(مسند احمد: ۲۱۳۹۷)

**فواند**: ...... آخری جملے کامفہوم ہے کہ اگر بکری کے ساتھ ذ<sup>ج</sup> کرنے کے آلات اور پھراس کو بھونے کا ساز و سا مان بھی موجود ہوتو پھر بھی تم اس کونہیں لے سکتے۔ بیعدم جواز میں مبالغہ ہے۔

ایک روایت میں ہے: نبی کریم مظیم آنے فرمایا: "اگر تو بکری کواس حال میں پائے کہ وہ چھری اور چھماق اٹھائے ہوئے ہو اور ہو بھی جب الجمیش علاقے میں (جو مکہ اور جار کے درمیان بے نبات اور بست و کشادہ زمین ہے اور وہاں کوئی مانوس چیز بھی نہیں ہے، پھر بھی تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا)۔"

(٦١٨٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) بِمِثْلِهِ وَفِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهُ: ((إِنَّ لَقِيْتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَ ةُ وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيْشِ فَكَلا تُهِجْهَا ـ)) قَالَ: يَعْنِي بِخَبْتِ الْجَمِيْشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، اَرْضُ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ ـ (مسند احمد: ٢١٣٩٧)

فواند: ....اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ وہ بکری کی صورت میں تیرے لیے جائز نہیں ہے۔

(٦١٨٩) - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ مُسْلِم بِغَيْدِ حَتَّ لَقِسَى الله عَسزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ عَسْرَانُ -)) (مسند احمد: ٣٩٤٦)

(٦١٩٠) - عَنْ آبِيْ حُمَيْدِ وِ السَّاعَدِيْ عَنْ رَسُوْل اللهِ عَنْ آبِيْ حُمَيْدِ وِ السَّاعَدِيْ عَنْ رَسُوْل اللهِ عَنْ أَنْ ((لَا يَجِلُّ لِامْرِء أَنْ يَا خُدُ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ -)) وَذٰلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ - قَالَ عَبَدُ اللهِ : قَالَ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ - قَالَ عَبَدُ اللهِ : قَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ - قَالَ عَبَدُ اللهِ : قَالَ الْمِنْ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ آبِي قُرَّة : ثَنَى سُهَيْلٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

سیدنا عبدالله بن عمر خالین سے روایت ہے که رسول الله منطق کیے آنے نے فرمایا: ''جس نے بغیر حق کے مسلمان آ دمی کے مال پر قبضہ کرلیا، وہ الله تعالی کواس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔''

سیدنا ابوحید ساعدی فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظے مَیْنَا ہے فرمایا: ''کسی آدمی کے لیے طال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے لے۔''اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا ابوحمید ساعدی فرائن و دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظے مَیْنَا نے فرمایا: ''کسی آدمی کے لئے طال نہیں کہ نبی کریم منظے مَیْنَا نے فرمایا: ''کسی آدمی کے لئے طال نہیں

<sup>(</sup>٦١٨٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦١٨٩) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ٢٤١٧، ٢٤١٧، ٢٦٦٦، ومسلم: ١٣٨ (انظر: ٣٩٤٦)

#### المنظمة المن

ہے کہ وہ اینے بھائی کی لاٹھی اس کی رضامندی کے بغیر لے۔'' اس ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ رسول الله مشے مین نے سختی سے ایک مسلمان کے مال کو دوسرے مسلمان برحرام قرار دیا ہے۔

بِنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي حُمَيْدِ دِ السَّاعَدِيّ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ عَمَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ )) وَ ذٰلِكَ لِشِدَّةِ مَاحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ- (مسند احمد: ٢٤٠٠٣)

فوائد: .... ارثادر بانى ب: ﴿ وَلَا تَاكُلُوا اَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ .... 'الي الول كوآيس مي باطن طریقے ہے مت کھاؤ۔'' (سورہ بقرہ: ۱۸۸)

سیدنا ابوسعید خدری والله سے روایت ہے که رسول الله مطبع الله نے فرمایا: ''جو مخص الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے طال نہیں ہے کہ وہ مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی اذمنی کا دودھ بند کھولے، کیونکہ بیاس جانور کے دودھ یر مہرکی حیثیت رکھتا ہے اور جب تم یے آباد جگہ میں ہواور تم و ہاں کوئی دودھ بھری مشک یا وُ تو وہاں اونٹ والوں کوتین مرتبہ آواز دو اگر اس کا مالک حمهیں یینے کی اجازت دے تو بی لو، وگرنه نبیں ،اور اگرتم محتاج ہو اور تمہارے ساتھ کھانا نہ ہو تو تم میں سے دوآ دی اس کو پکڑ کر رکھیں اور پھرتم بی لو۔''

(٦١٩١) - عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللُّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلُّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِعَيْرِ إِذْنَ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتِمُهُمْ عَلَيْهَا فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَفْو فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ أَوِ الرَّاوِيَةَ أَوِ السِفَاءَ مِنَ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبلِ ثَلاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوْا وَإِلَّا فَلا ، وَإِنْ كُنْتُم مُرْمَلِينَ وَلَم يَكُن مَعَكُم طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلان مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا ـ))

(مسند احمد: ١١٤٣٩)

فواند: .... سیدنا عبدالله بن عمر والنوز سے مروی ہے کہ بی کریم مشافیح نے مالکوں کی اجازت کے بغیر مویشیوں کادودھ دوہنے ہے منع فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

(٦١٩٢) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عِينًا قَالَ: سيدنا عبدالله بن عمر فالله عن روايت ب كه بي كريم منطق لأم نے فرمایا: ' خبردار! کسی کے مولیق اس کی اجازت کے بغیر نہ ((ألا لا تُدختَ لَبَنَّ مَاشِيَةُ إِمْرِءِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيْحِبُ اَحَـدُ كُمْ أَنْ تُوتِي مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ دوہے جائیں، کیاتم یہ پند کرتے ہو کہ کوئی تمہارے بالا خانے بَـابُهَـا ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَافِيْهَا، فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوع میں آئے اور اس کا درواز ہ تو ڑ کر اس کے اندر والی چیزیں لے مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، أَلَا فَلَا تُحْلَبَنَّ جائے، اس طرح ہی مویشیوں کے تھنوں میں جو کچھ ہے، وہ

(٦١٩١) اسناده ضعيف لضعف شريك النخعي أخرجه مختصرا البيهقي: ٩/ ٣٦٠ (انظر: ١١٤١٩) (٦١٩٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٢٦ (انظر: ٤٥٠٥) 236 (6 - Chievallian) (9)

ان کے مالکوں کا کھانا ہے، خبردار! کمی کے مویثی اس کی اجازت یا حکم کے بغیرند دوہے جائیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ فائٹ سے رایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ طلط اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہوا یوں کہ ہمارا زادِ راہ ختم ہوگیا اور ہم محتاج ہوگئے، اتنے میں ہمارا گزرایی اونٹیوں کے ہوگیا اور ہم محتاج ہوگئے، اتنے میں ہمارا گزرایی اونٹیوں سے ہوا کہ جن کے تھی درخت کے چھلکوں سے بندھے ہوئے تھے، لوگ ان کو دو ہنے کے لیے ان کی طرف لیکے، لیکن رسول اللہ مضافی آنے نے ان سے فرمایا: ''ہوسکتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہے کی فاندان کی خوراک ہو، جھلا کیا تم یہ پند مسلمانوں میں ہے کی فاندان کی خوراک ہو، جھلا کیا تم یہ پند کرو گے کہ یہ لوگ آ کرتمہارے زادراہ لے جا کیں۔'' پھرآ پ مشافی آ کرتمہارے لیے کوئی اور چارہ کا زمیں ہے مشافی آ کرتمہارے لیے کوئی اور چارہ کا زمیں ہے تو پھر یہیں کی لواورا پئے ساتھ اٹھا کر نہ لے جاؤ۔''

مَاشِيَةُ اِمْرِءِ اللَّا بِـاِذْنِـهِ (أَوْ قَالَ) بِأَمْرِهِـ)) (مسنداحمد: ٤٥٠٥)

(٦١٩٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَرْمَلْنَا وَأَنْفَضْنَا فَأَيْدَنَا عَلَى إِبِلِ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَا أَتَيْنَا عَلَى إِبِلِ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ وَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَخْلِبُوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِنَّ هٰلِهِ عَسٰى أَنْ يَكُونَ فِيْهَا اللهِ عَلَى: ((إِنَّ هٰلِهِ عَسٰى أَنْ يَكُونَ فِيْهَا اللهِ عَلَى: ((إِنَّ هٰلِهِ عَسٰى أَنْ يَكُونَ فِيْهَا لَلهُ مُنْ الْمُسْلِمِيْنَ، أَتُوبُونَ فَيْهَا لَكُوبُ أَهْلُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ، أَتُوبُونَ فَيْهَا لَلهُ وَاللهِ اللهُ مَا فِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا لَكُوبُونَ فَيْهَا لَكُوبُونَ فِيهَا لَكُوبُونَ أَنْ الْمُسْلِمِيْنَ، أَتُوبُونَ فِيهَا لَكُوبُونَ أَنْ الْمُسْلِمِيْنَ، أَتُوبُونَ لَكُوبُونَ فَيْهَا لَكُوبُونَ فَيْهُا لَكُوبُونَ فَا أَنْ مُنْ الْمُسْلِمِيْنَ ، أَتُوبُونَ فَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### فواند: سساس باب عمعلقه مزيدورج ذيل احاديث يرغوركرين:

ويوال من المال ال فرمايا: ((مَنْ أَخَلَدُ بَـفَـمِه، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبَنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَن احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْن وَ صَــرْبًا وَنَكَالًا۔)) ......' جس نے وہیں بچھ کھالیا اور کیڑے میں اٹھا کرنہیں لے گیا، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہوگی اور جو پھل اٹھا کر لے گیا تو اس کواس کا دو گنا جر مانہ ادا کرنا ہوگا اور اس کوز د وکوب بھی کیا جائے گا۔'' (ابو داو د : ، ۱۷۱۰ نسائی: ۸/۸۸)

اس طرح اس موضوع سے متعلقہ بیمخلف احادیث ہیں، اس باب کی احادیث سے بیتہ چلا کہ مسلمان کے مال کی بری حرمت ہے اور بغیرا جازت کے اس کو چھیڑانہیں جا سکتا، اس معالمے میں چھوٹی اور بڑی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، کین فوائد میں ندکورہ تین احادیث سے پتہ چاتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر باغ کا کھل کھایا جا سکتا ہے اور مویشیوں کا دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصل قانون تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر دوسرے پرحرام ہے،لیکن احادیث ِ مبارکہ کی روشنی میں جس جس چیز کومشننی کیا جائے گا،اس کا جواز ملتا جائے گا اور ان شری قوانین کی روشی میں مالک کوبھی دوسرے مسلمان کا بیدخ تسلیم کرنا پڑے گا، آپ خودغور کریں کہ جب پھل کو کھلیان میں جمع کر دیا جائے تو کسی مسلمان کو مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے پچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اً رابھی تک پھل باغ میں ہے تو محتاج کو وہاں ہے کھالینے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ای قتم کا معاملہ مویشیوں کا ہے کہ کسی جانور کو ذی نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ مختاج کو تین بار آواز دینے کے بعد سیج ت حاصل ہے کہ وہ دودھ دوہ کریں لے الیکن اٹھا کر ساتھ نہ لے جائے ۔مسلمانوں کی سخت حاجات وضروریات کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے مذکورہ بالاصورتوں میں اجازت کے بغیر دوسرے مسلمان کا مال لینے کی اجازت دی ہے۔ بَابُ مَنِ اغْتَصَبَ اَوُ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ قِيْدَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعِ زمین کوغصب کرنے یا اس کو چوری کرنے والے کا بیان، اگر چہ وہ ایک بالشت ہاایک ہاتھ کے برابر ہو

(٦١٩٤) عَنْ أَبِي مَالِكِ وَ الْكَشْعَرِي قَالَ: سيدنا ابو مالك اشعرى وَلَيْنَ عَ روايت ب كه رسول الله مِشْيَوْتِيْ نِے فرمایا: ''روز قیامت الله تعالی کے نزدیک سب سے بڑی خیانت بہ ہوگی کہ دوآ دمیوں یا شریکوں کے درمیان زمین ساجھی ہو، پھر جب وہ اسے تقسیم کرنا جا ہیں تو ان میں سے ایک دوس ہے کی اس زمین ہے ایک ہاتھ کے برابر جرا لے، ایسے شخص کوسات زمینوں سے طوق یہنایا جائے گا۔'' ایک روایت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ السلُّهِ عَزُّوجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعٌ مِنْ أَرْضِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْن فَيَقْتَسِمَان فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَامِنْ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضِ فَيُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ))

<sup>(</sup>٦١٩٣) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٣٠٣ (انظر: ٩٢٥٢)

<sup>(</sup>٦١٩٤) اسناده حسن في المتابعات والشواهد. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٤٦٣ (انظر: ٢٢٩١٤)

238 (6- CHE) (238) (6- CHE) (6- CHE)

وَفِى لَفْظِ: ((إذَا فَعَلَ ذٰلِكَ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ-)) (مسنداحمد: ٢٣٣٠٢)

(٦١٩٥) - عَنْ أَبِى مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِيِ عَلَىٰ اللَّهِ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُلِمُ الللِهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللل

(٦١٩٦) عن ابن مَسْعُودٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَلْتُنَا اللهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُول اللهِ عَنِي أَنَّ النظُلْمِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((فِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَيْسَتْ حَصَا قُ مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَهَا إِلَّا طُوِقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَهِ إِلَى قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا يَعْمَلُهُ فَعْرَهَا إِلَّا الَّذِي خَلَقَهَا ـ)) (مسند يعمله مُعَرَهَا إِلَّا الَّذِي خَلَقَهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٧٦٧)

(٦١٩٧) - عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ ((مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ - )) (مسند احمد: ٥٧٤٠)

مواند: ..... دهنسایا جاتا یا طوق بہنایا جاتا معلوم ہوتا ہے۔ مختلف خاصب افراد کو مختلف سزائیں ملیس گ۔

(٦١٩٨) ـ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ

میں ہے:''جب وہ ایسے کرے گا تو اسے سات زمینوں سے طوق بہنایا جائے گا۔''

سیدنا ابو مالک اشعری و فاتن سے روایت ہے کہ نبی کریم منظی ایک فی مناب اللہ تعالی کے نزویک سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہے اور وہ یوں کہ دو آدمی ایک زمین یا گھر میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے جھے میں سے ایک اپنے ساتھی کے جھے میں سے ایک اپنے ماتھی کے جھے میں سے ایک اپنے قابو میں کر لیتا ہے، میں سے ایک ہاتھ کے بقدر ناحق اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جب وہ اس پر تبعنہ کرتا ہے تو اسے روز قیامت تک سات زمینوں کا طوق بہنا ما جائے گا۔''

سیدنا عبداللہ بن مسعود بنائن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون ساظلم سب سے بڑا ہے؟
آپ مضافی آنے نے فرمایا: ''ایک ہاتھ زمین، جے آدمی اپنے بھائی
کے ت سے چھین لیتا ہے، جو آدمی اس طرح کی ایک کنگری کے بھتر رزمین بتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن اے زمین کی گہرائی تک طوق پہنایا جائے گا اور زمین کی گہرائی کوکوئی نہیں جاتا، گر وی جس نے اس کو پیدا کیا۔''

سیدنا عبد الله بن عمر وائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مطاقاتیا نے فرمایا ''جوظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے،اسے سات زمینوں تک دھنساہا حائے گا۔''

م ہوتا ہے۔ مختلف ماصب افراد لو مختلف سزا میں میں ی۔
سیدنا یعلیٰ بن مرہ ثقفی زائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ
منظ میں نے فرمایا ''جس مخص نے کسی کی زمین پر ناحق قبضه کر

<sup>(</sup>٦١٩٥) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦١٩٦) اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ولانقطاعه، فابو عبد الرحمن الحبلي لم يُذكر انه روى عن ابن مسعود، وروايته عن صغار الصحابة\_أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٥١٦ (انظر: ٣٧٦٧) (٦١٩٧) تخريج: أخرجه المخارى: ٣١٩٦، ٢٤٥٤ (انظر: ٥٧٤٠)

<sup>(</sup>۲۱۹۸) تخریج: اسناده حسن أخرجه العلبراني في "الكبير": ۲۲/ ۱۹۰ (انظر: ۱۷٥٦٩)

وي منظال المنظام و ( 239 كالمنظل في المنظل المنظل

لیا، اے قیامت کے دن یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس جگہ کی مٹی کواٹھا کرمحشر میں لائے۔''

(دوسری سند) سیدنا یعلی برانشناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مطنع آئی نے فرمایا: ''جوخض ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لے گا، اللہ تعالی اسے یہ تکلیف دے گا کہ وہ اس زمین کوسات زمینوں تک کھودے اور پھراسے قیامت کے دن لوگوں کے مابین فیصلہ ہونے تک (اس مٹی) کا طوق بہنا دیا حائے گا۔''

سیدنا اشعف بن قیس فرانشن سے روایت ہے کہ کندہ کے ایک شخص اور حفر موت کے ایک آدمی کے بابین یمن میں واقع ایک زمین کے معاطے میں جھڑا ہوگیا، حفری نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ زمین میری ہے، اس نے اور اس کے باپ نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیاہے، کندہ کے باشندے نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ زمین میری ہے، مجھے اپنے باپ کور شے میں کی ہے، حفری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس سے یہ میری اور اس کے ایس کہ اے معلوم نہیں ہے کہ یہ میری اور میرے والد کی زمین ہے اور غصب کرنے والا اس کا باپ میرے والد کی زمین ہے اور غصب کرنے والا اس کا باپ رسول اللہ میری شم اٹھانے کے لئے تیارہوگیا، لیکن جب رسول اللہ میری شم اٹھانے کے لئے تیارہوگیا، لیکن جب رسول اللہ میری مال ہم شمالے کے گا تو روز قیامت جب اس کی رسول اللہ میری کا مال ہم شمالے کے گا تو روز قیامت جب اس کی میری کا مال ہم شمالے ہے گا تو روز قیامت جب اس کی میری کا ناتھ اللہ تعالی ہے ہوگی تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔'' یہ فرمان میں کرکندی نے کہا: یہ زمین اس کی ادر اس کے باپ کی ہے۔ میں کرکندی نے کہا: یہ زمین اس کی ادر اس کے باپ کی ہے۔

مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلا مِنْ حَضْرَمُوْتَ اِخْتَصَمَا اِللهِ وَرَجُلا مِنْ حَضْرَمُوْتَ اِخْتَصَمَا اللهِ وَلَيْ فِي أَرْضِ بِالْبَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْضِي إِلْبَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْضِي إِغْتَصَبَهَا الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْضِي إِغْتَصَبَهَا أَرْضِي وَرَثْتُهَا مِنْ آبِي، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: مَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَحْلِفُهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا يَا رَسُولُ اللهِ! اسْتَحْلِفُهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي وَالْدِي وَاللهِ فَي وَاللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٦١٩٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الربيع بن عبد الله أخرجه ابن حبان: ١٦٤٥، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٦٩٢ (انظر: ١٧٥٧)

<sup>(</sup>٦٢٠٠) تخريج: اسناده ضعيف بهذه السياقة ـ أخرجه ابوداود: ٣٢٤٤، ٣٦٢٢ (انظر: ٢١٨٤٩)

27 July 3 (240) (6 - 6 - 6 ) (8)

ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ،سیدہ عائشہ ﷺ کے پاس آئے اور وہ زمین کے معالمے میں کسی ہے جھگڑ رہے تھے،سیدہ نے کہا:
اے ابوسلمہ! زمین کے معالمے میں اصلاط برتا، کیونکہ رسول انڈ سے آئے نے فر ایا ہے کہ''جوخص ایک بالشت کے بقدرناحق زمین ،تھیا لیتا ہے، اس کوسات زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا''

(٦٢٠١) عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فِى أَرْضِ، فَقَسَالَتْ عَسَائِشَةُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنْبِ الْأَرْضَ فَالِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ)) (مسند احمد: ٢٤٨٥٧)

فوائد: ..... تمام احادیث مبارکه کامضمون ہے کہ کی کی معمولی مقدار میں زمین ہتھیا لینا بہت برا جرم ہے اور سے گناہ بندے کی آخرت کو خسارے میں ڈال دینے دالا ہے۔

(فَصُلَّ مِنْهُ فِي قِصَّةِ أَرُوٰى بِنُتِ أُوَيُسٍ مَعَ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ نُفَيْلِ ) فَصُلَّ اللهُ قَصَل: ارويُ بنت اوليس اورسيدنا سعيد بن زيد وْالنَّمْدُ كا واقعه

طلحہ بن عبداللہ بن عوف ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: قریش کے ایک وفد کے ساتھ اروئی بنت اولیں میرے پاس آئی ، اس وفد میں عبد الرحمٰن بن سہل بھی تھا، وہ خاتون کہنے گی: سیدنا سعید بن زید بڑا تو نے میری زمین کا کچھ حصدا پی زمین میں ملا لیا ہے، دراصل وہ اس کا نہیں تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے پاس جا کمیں ادر اس بارے میں اس ہے بات کریں۔ طلحہ کہتے ہیں: ہم سوار ہوکر اس کے پاس عقیق مقام پر گئے، ای مقام پر ان کی زمین تھی ، انہوں نے ہمیں دکھ کر کہا: میں جانتا موں کہ تہماری آمد کا مقصد کیا ہے، میں تہمیں وہ صدیث ساتا ہوں، جو میں نے رسول اللہ مشطح کیا ہے، میں تہمیں وہ صدیث ساتا نے فر مایا کہ ''جو کسی کی وہ زمین ہتھیا لے گا، جو اس کی نہیں ہوگئی تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ساتوں زمینوں تک کا طوق کی تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ساتوں زمینوں تک کا طوق فر اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ساتوں زمینوں تک کا طوق فر شہید ہے۔''

عَوْفِ قَالَ: أَتَشْنِى أَرُوٰى بِنْتُ أُويْسِ فِي عَرْفِ قَالَ: أَتَشْنِى أَرُوٰى بِنْتُ أُويْسِ فِي عَرْفِ فَالَدَ اللّهِ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بَنُ عَمْرِو بَنْ سَهْ لِ فَ قَالَتَ: إِنَّ سَعِيْدَ بَنَ زَيْدِ قَدِ بَنِ سَهْ لِ فَ قَالَتَ: إِنَّ سَعِيْدَ بَنَ زَيْدِ قَدِ انْتَقَصَ مِنْ أَرْضِى إِلَى أَرْضِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَقَدْ أَخْبَثْتُ أَنْ أَتُ أَتُوهُ فَتُكَلِّمُوهُ ، قَالَ: فَدَ أَخْبَثْتُ أَنْ أَتُ أَتُوهُ فَتُكَلِمُوهُ ، قَالَ: فَرَكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُو فِى أَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ ، فَلَمَّا وَشَعِيْدَ ، فَلَمَّا وَسَعْتُ مِنْ رَسُولِ وَسَائَحَدِ ثُلُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ وَسَائَحَدِ ثَلُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَسَائَحَدِ ثَلُولُ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَمَنْ أَخَدَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لَهُ طُوقَهُ وَمَنْ قَلِكُمْ وَمَا اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ قَلِمَ مَن الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لَهُ طُوقَهُ وَمَنْ الْأَرْضِ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ وَمَنْ فَلَهُ وَمَنْ فَلِكَمْ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ لَلْعَ وَلَى السَّابِعَةِ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ وَمَنْ فَلَهُ وَمَنْ فَلَهُ وَمَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَالًا اللّهُ عَلَيْ مَلْكُولُ اللّهِ عَلَيْسَ لَهُ عُلَى السَّابِعَةِ مِنَ الْأَرْضِ مَنْ الْكُورُ فَى مَالِكُو فَلَا عَرَالُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى السَّابِ عَلَيْ وَلَهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ الْعَلْمَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّابِ عَلَى السَّابِ وَلَا اللّهُ الْمُ الْمُولِقُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُولِق

<sup>(</sup>٦٢٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٥٣، ومسلم: ١٦١٢ (انظر: ٢٤٣٥٣)

<sup>(</sup>٦٢٠٢) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه النسائي: ٧/ ١١٥، وابن ماجه: ٢٥٨٠(انظر: ١٦٤٢)

#### 

مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ـ)) وفِيْ لفظ: ((إِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ)) (مسنداحمد: ١٦٤٢)

مَرْوَانُ: انْطَلِقُواْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ هٰذَيْنِ مَرُوَانُ: انْطَلِقُواْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ هٰذَيْنِ مَرُوَانُ: انْطَلِقُواْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ هٰذَيْنِ سَعِيْدِ بَنِ زَيْدٍ وَأَرُوٰى بِنْتِ أُوَيْسٍ، فَأَتَيْنَا مَسْعِيدَ بَسْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: اَتَرَوْنَ أَنِّي قَدِ اسْعَيدَ بَسْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: اَتَرَوْنَ أَنِي قَدِ اسْتَنْقَصْتُ مِنْ حَقِهَا شَيْنًا؟ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ (وَفِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ (وَفِي لَكُونُ لَوَلَى لَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْنَيْهِ وَلَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ وَمَنْ سَرَقَ) شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ وَمَنْ سَرَقَ شَرَا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِيهِ مُؤْمِنِينَ وَمَنْ تَوَلَّى حَقِيهِ مُؤْمِنَ وَمَنْ تَولَلَى اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ فَيْدِ بِيَمِيْنِهِ فَلَا بَارَكَ اللّهُ لَهُ وَمَنِ فَبُونِ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

ابوسلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: مروان نے ہم سے کہا کہ جا کیں اور سیدنا سعید بن زید اور اروئی بنت اولیں کے درمیان صلح کروا کیں۔ جب ہم سیدنا سعید بن زید زلائن کے میں درمیان صلح کروا کیں۔ جب ہم سیدنا سعید بن زید زلائن کے میں پاس پہنچ تو انہوں نے ہمیں کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اروئی کی زمین کا حصہ مارلیا ہے؟ میں نے تو خود رسول اللہ مین آتی کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ" جوکوئی بغیر حق کے ایک بالشت کے بقدر کسی کی زمین ہتھیا لے گا یا چرا لے گا، اس کوسات زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا اور جس نے اجازت کے بغیر کسی قوم کو اپنا والی بنایا، اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی اور جس نے تو کی کو در سے اپنے بھائی کا مال چھین لیا، اللہ تعالی اس میں بر کے نہیں کرے گا۔"

فوائد: سیدنا سعید بن زید فاتند کا حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اردی این بیں کی نہیں ہے، انھوں نے نہاس کی زمین ہتھیا کی ہے اور نہ چرائی ہے۔

صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سید ناسعید رفات نے بید حدیث بیان کرنے کے بعد کہا: اَللہ اُله مَّ اِنْ کَانَتْ کَاذِبَةً

فَ عَم بَصَرَ هَا وَاجْعَلْ فَبَرَ هَا فِی دَارِ هَا۔ .... اے اللہ! اگر بیاروی جموثی ہوتو اس کو اندها کردے اور اس کی قبر
اس کے گھر کے اندر بنادے۔ راوی کہتا ہے: پھر میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ وہ اندھی ہوگی اور دیوار کو چھو کر چلتی تھی
اور کہتی تھی: سعید بن زید کی بددعا مجھے لگ گئی ہے، ایک دن وہ اپنے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر میں موجود کنویں میں گر
یزی اور وہی اس کی قبر تھمرا۔

بَابُ مَنْ أَخَذَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْطَبَخَهَا بِغَيْرِ إِذُن أَهْلِهَا

اس شخص کا بیان جس نے مالک کی اجازت کے بغیر بکری پکڑ کر اس کو ذَیج کیا اور اس کو بھونا یا پکایا (۲۲۰٤) ۔ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَیْبٍ عَنْ آبِیْهِ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں: ہم ایک جنازہ کے لیے اَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَادِ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا رسول الله مِنْ الله مِنْ کے ساتھ نکلے، جب واپس بلٹے تو ایک قریثی

<sup>(</sup>٦٢٠٣) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۹۲۰٤) تخریج: اسناده قوی ـ أخرجه ابوداود: ۳۳۳۲ (انظر: ۲۲۵۰۹)

المنظم المنظم

عورت کا داعی ہمیں ملا اور کہا: (اے اللہ کے رسول!) فلاں عورت آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت کھانے کے لیے بلارہی ہے۔ پس آپ مطبق آ شریف لے محت اور ہم بھی آپ مطبق اللہ كى ساتھ ہو ليے اور ( گھر ميں جاكر ) اس طرح بيٹھ گئے ، جيسے بیج اینے بابوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھانا لایا گیا اور آپ مشیکات نے اپنا ہاتھ کھانے پر رکھا اور لوگوں نے بھی ایسے می کیا،لین لوگ سمجھ گئے کہ آپ مستحقیق ایک لقمے کو چبانا عاہتے ہیں، لیکن آپ مشکورہ ایسے نہیں کریا رہے، پس انھوں نے اینے ہاتھ اٹھا لیے، اور ہم سے غافل ہو گئے، پھر جب ان کو یاد آیا تو ہمارے ہاتھوں کو پکڑلیا، پھر ہرآ دمی نے اینے لقمے یر ہاتھ مارا اور وہ زمین برگر بڑا، پھر انھوں نے اینے ہاتھوں کو روك ليا اور و يكف لك محك كه رسول الله مطفع الله كيا كرت بن، بس آب مُشْخِطَرا نے اس لقم کو پھینک دیا اور فرمایا: ''مجھے اليے محسوس موتا ہے كديدايى بكرى كا كوشت ہے، جو مالك كى اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ "اب کی بار داعی عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا ارادہ بیتھا کہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پر جمع کروں، پس میں نے بقیع کی طرف آ دی کو بھیجا، لیکن وہاں فروخت کے لیے کوئی بکری نہ مل سکی، اُدھر عامر بن ابی وقاص کل بقیع سے ایک بکری خرید کر لائے تھ، میں نے ان کی طرف بیغام بھیجا کہ میرے لیے بھی بقیع ے کوئی بکری خرید لی جائے ، لیکن کوئی بکری نہ ملی ، پھر میں نے اس کی طرف پیام بھیجا کہ تو نے جو بکری خریدی ہے، وہی میری طرف بھیج دو،لیکن وہ میرے قاصد کو نہل سکے،لیکن اس کے گھر دالوں نے وہ بکری میرے قاصد کو دے دی، پیفصیل س كررسول الله مطيعة في فرمايا: "بيكهانا قيديون كوكلا دو-"

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِيَنَا دَاعِي إِمْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ فُلانَةً تَلْمُعُوْكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طعام فانصرف فانصرفنا معه فجلسنا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جِيْىءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهِمْ فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَكُوكُ لُفَمَةً لا يُجِيزُهَا فَرَفَعُوا أَيْدِيَهِمْ وَغَفَ لُوا عَنَّا ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِٱيْدِيْنَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللَّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطُ ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِيْنَا يَنْظُرُونَ مَايَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَفَظَهَا فَأَلْقَاهَا فَقَالَ: ((أَجِدُ لَحْمَ شَا وَأُخِذَتْ بِغَيْر إِذْن أَهْلِهَا \_)) فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللُّهِ! إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ اَبِي وَقَاصِ ابْتَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ أَن ابْتُخِيَ لِي شَاةٌ فِي الْبَقِيْعَ فَلَمْ تُوْجَدُ فَذُكِرَ لِيْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَى فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إلى رَسُولِسِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَطْعِمُوْهَا الْأُسَارِي-)) (مسنداحمد: TYAYY)

ن سن ابو داود میں پوری روایت بول ہے: ایک انصاری کہتا ہے: ہم ایک جنازہ میں رسول

المنظمة المن فرمارے تھے: پاؤل کی طرف سے کھلا کرو، سروالی جانب کو کھلا کرو۔ ' جب آپ مطنع آنے وہاں سے واپس ملئے تو ایک عورت كا داعى آپ مشيئونيا كو ملا، (اس نے آپ مشيئونيا كو دعوت دى، پس آپ مشيئونيا نے دعوت قبول كى اوراس كے م كر) تشريف لے كئے، كھانالايا كيا،آپ مِشْنَامَيْنَ اورلوگوں نے كھانا كھانا شروع كيا، ہمارے برے آپ مِشْنَامَيْنَ كود كميم رہے تھے، آپ مٹنے میں نے لقمہ چبایا اور پھر فر مایا: ''میں محسوں کرتا ہوں کہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر لے کر ذبح کر وی گئی ہے۔'اس عورت نے (وضاحت کرتے ہوئے) کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے بکری خریدنے کے لیے (غلام کو) بقیع کی طرف بھیجا، کین وہاں سے کوئی بمری نہ لمی، پھر میں نے اپنی پڑوی کی طرف بھیجا، اس نے ایک بمری خریدی تھی، میں نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ دہ وہی بمری مجھے فروخت کردے، کیکن وہ موجود نہیں تھا، پھر میں نے اس کی بوی کو پیغام بھیجا، اس نے یہ بری میری طرف بھیج دی۔ آپ مست آیا نے فرمایا: '' یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔''

(ابوداود: ۲۲۲۲)

علام عظیم آبادی براشیر نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس بکری کا سودالعجے نہیں تھا، کیونکہ عورت کے خاوند کی رضامندی شامل نہیں تھی، جو کہ اصل مالک تھا۔ یہ بچ فضولی سے ملتی جلتی ہے، جو مالک کی اجازت برموقوف ہوتی ہے، بېرحال شبه قوي ہے اورخوداييا کھانا کھانا پينديده نہيں ہے۔ (عون المعبود ۲/ ۲۳ ٥٠)

یہ گوشت واضح طور پرحرام نہ تھا، کیونکہ ما لک کوراضی کرناممکن تھا، اس لیے اسے قیدیوں کو کھلانے کا حکم دے دیا سیا۔ ہمیں بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ مشکوک اور نا جائز ماکولات ومشروبات سے اجتناب کرنا جا ہے، جیسا کہ آ پ م<u>شنی آن</u> نے چیایا ہوالقم بھی بھینک دیا، کیونکہ اس چیز کا بھی امکان تھا کہ اصل مالک راضی ہی نہ ہو۔

(٦٢٠٠) عَنْ جَسابِسِ بنن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سيدنا جابر بن عبدالله فالنَّذ سيروايت بي كدرسول الله منطق الله اور صحابہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس نے ان کے لئے بکری ذنع کی اور کھانا تیار کیا، جب آپ منظ مین واپس الوفي تواس عورت نے كہا: مم نے آپ مضافية كا كے كانا تیار کیا ہے، لہذا آپ اندرتشریف لائیں اور کھانا کھائیں۔ رسول الله من الله المنطقية اورآب من الله الله الدرتشريف لے گئے ۔ صحابہ کرام فٹائٹڈ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے تھے، جب تك رسول الله مِشْ عَيْنِ كُلُوا كُلُوا مَاز نه كرتے تھے۔ ين 

رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ وَمَرُّوا بِإِمْرَآةِ فَلْذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا رَجُعَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَّا إِلَّلَا إِلَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمَا إِلَّا إِلَيْكَا إِلَّ إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِ لَكُم طَعَامًا فَادْخُلُواْ فَكُلُواْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْدَءُ وْنَ حَتَّى يَبْتَدِىءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ لُقْمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيْغَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنَ

(٦٢٠٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣٤ (انظر: ١٤٧٨٥)

27 July (244) (67 6 - Chististic ) (69 C)

آپ مشکیلا نے فرمایا: '' یہ بمری مالک کی احازت کے بغیر ذیج کی گئی ہے۔' اس عورت نے کہا! اے اللہ کے نبی!ہم اورآل نی سعد ایک دوسرے سے بے تکلفانہ مراسم رکھتے ہیں (اور ایک دوسرے سے ناگواری محسوں نہیں کرتے ) ، اس لیے ہم

أَهْلِهَا -)) فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ: يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّا لانَحْتَشِمُ مِسْ آل سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ وَلايَحْتَشِمُونَ مِنَّا، نَأْخُذُمِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنّا ـ (مسند احمد: ١٤٨٤٥)

ان سے لیتے رہتے ہیں اور وہ ہم سے۔"

فواند: ..... اگرچدایے جانور کے طال ہونے کی گنجائش موجود ہے تبھی تو آپ مطابق نے غلاموں کو کھلادیے کا حکم دیا تھا،لیکن عظیم المرتبت لوگوں کو بیرزیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی چیز کھا ئمیں، کیونکہ کسی مالک کی ملکیت ہے کوئی چیز نکالنے کے لیے بے تکلفانہ مراسم کافی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر رضامندی کا اظہار ہونا جا ہے۔

بَابُ رَدِّ الْمَغُصُوب بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَقِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَم اَوُ رَدِّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِنُ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ إِذَا أَتُلَفَهُ الْعَاضِبُ أَوْ تَلَفَ فِي يَدِهِ

غصب شده چیز ہی واپس کرنا،اگروہ اسی حالت میں باقی ہو، یااس کی قیمت ادا کرنا،اگروہ قیمت والی ہو یا اس کے متبادل اس کی مثل واپس کرنا ، اگر وہ مثل والی ہو ، جب غاصب نے اس کوتلف کر دیا ہویا وہ اس کے ہاتھ میں تلف ہوگئی ہو

(٦٢٠٦) ـ عَنْ سَمُرَةَ نِن حُندُب عَن سيدناسم وبن جندب والتي سيروايت ع كه نبي كريم مَشْفَاتِياً النَّبِي عِينًا قَالَ: ((عَلَى الْبَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى فَرَمايا:" التَّبِي عَلَيْ الله وواس وقت تك اس كوزمه تُؤَدِّيهُ -)) ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ قَالَ: لا يَضْمَنُ - ربتا ج، جب تك اس كو ادانهيس كر ديتا " پر حن بعرى بھول گئے تھے کہنے لگے کہ وہ ضامن نہیں ہوتا۔

(مسند احمد: ۲۰٤۱۸)

فواند: ..... اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ جوآ دمی کسی کا مال عاریہ، امانت یا غصب کے طور پر لے لیتا ہے، وہ اس کوادا کرنا پڑنے گا ، بہمضمون دوسری ا حادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

حسن بھری اپنی بیان کردہ حدیث کو بھول جانے کی وجہ سے بیکہا کرتے تھے کہ عاربید لینے والا ضامن نہیں ہوتا، کیکن ان کی بیان کردہ جدیث ان کے اس خیال کی تا ئیزئہیں کرتی ۔

(٦٢٠٧) عَنْ عَائِشَة وَوَكِمُ قَالَتْ: مَارَأَيْتُ سيدناعائشه وَقَلْمُ الله عَروايت ب، وه كَبَى مِن عَسِدنا صَانِعَةَ طَعَام مِثْلَ صَفِيَّةً ، أَهْدَتْ إلَى صفيه وَلَيْ فِي كَانْدَكُمانَا تيار كرنے والا كوئى نہيں ويكها، ايك دفعہ انہوں نے نی کریم مشکولائم کی خدمت میں ایک برتن میں

النَّبِي ﷺ إِنَاءً فِيْهِ طَعَامٌ (وَهُوَ عِنْدِي) فَمَا

(٦٢٠٦) حسن لغيره. أخرجه ابوداود: ٣٥٦١، وابن ماجه: ٢٤٠٠، والترمذي: ١٢٦٦ (انظر: ٢٠١٥٦) (٦٢٠٧) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٥٦٨، والنسائي: ٧/ ٧١ (انظر: ٥٥١٥٥) (245) (6 - C) (245) (6 - C) (245) (6 - C)

کھانا دے کر بھیجا، جبکہ آپ مٹنے میں میرے یاس تھے، میں خود یر ضبط نه رکھ کی اور میں نے (غیرت میں آ کر) وہ برتن توڑ دیا، اُدھر آپ منظ میں مجھے دیکھ رہے تھے اور آپ منظ میں کے چرے برغصب کے آثار نظر آنے لگے، میں نے کہا: میں اس بات سے بناہ مائلی ہوں کہ رسول الله مطابق آج مجھے لعنت كريں \_ بھريس نے بوجھا: اے اللہ كے رسول! اس كا كفارہ کیا ہے؟ آپ منظور نے فرمایا "برتن کے عوض برتن اورکھانے کے عوض کھانا۔''

مَـلَكٰتُ نَفْسِيْ أَنْ كَسَرْتُهُ (قَالَتْ: فَنَظَرَ إِليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجههِ ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ برَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَلْعَنَنِي الْيَوْمَ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كُنفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: ((إنَاءٌ بإنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامِ۔)) (مسنداحمد: ۲٥٦٧٠)

**فواند: .....** سیدہ عائشہ وفائنی نے غیرت میں آ کر برتن تو توڑ دیا اور کھانا بھی ضائع کر دیا، کیکن آپ مشخ مینے آنے ان کواس نقصان کا ذمہ دار تھہرایا۔مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے، اس لیے اس معالمے انتہائی مختاط روپیا فقیار کرنا جاہیے۔

بَابُ مَنُ زَرَعَ فِي أَرُض قَوُم بغَيُر إِذُنِهِمُ وَمَنُ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرِ أَو الزُّرُع بِغَيْرِ إِذِّن أَهُلِهِ

دوسروں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر تھیتی کاشت کرنے والے اور مالکوں کی اجازت کے بغیر پھل یا تھیتی میں سے کچھ لینے والے کا بیان

(۲۲۰۸) ـ عَنْ رَافِع بْن خَدِيْج قَالَ: قَالَ مسيدنا رافع بن خديج وَليَّن عروايت بي كرسول الله مَشْطَعَيْنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمِ ﴿ فِي مِلْا! "جَوْتُحْصَ كَى كَيْتِي مِين اس كَي اجازت ك بغير بِعَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ كَاشْت كرتا ب، تواس كيتى كى پيداوار مين ب كهنهين طي گا،البتہ اس کا خرچ اے واپس کر دیا جائے گا۔''

عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ -)) (مسند احمد: ١٧٤٠١)

فوائد: ..... اسلام کے عدل اور انصاف برغور کریں کہ جوآ دمی ظلم کرتے ہوئے دوسرے کی زمین میں کوئی فصل کاشت کر دیتا ہے تو اس کو کاشت کے اخراجات واپس کیے جا ئیں گے، تا کہ اس کے خلم کے عوض اس پرظلم نہ ہو جائے ، یہ اسلام کا ظالم کے ساتھ سلوک ہے،مظلوم کے بارے میں خود انداز ہ کرلیں۔

(٦٢٠٩) ـ عَنْ عُبَاكَةَ بْسن الصَّامِتِ أَنَّ سيدنا عباده بن صامت فالنيزے روايت ہے كه رسول رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ قَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم الله سَخَيَرَة ن يه في المراي كمظالم جر كاكوئي حق نهيل بـ

(٦٢٠٨) حديث صحيح بطرقه ـ أخرجه ابوداود: ٣٤٠٤، والترمذي: ١٣٦٦، وابن ماجه: ٢٤٦٦ (انظر: ١٧٢٦٩)

(٦٢٠٩) تخريج: صحيح بالشواهد (انظر: ٢٢٧٧٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كَوْرُ (مَنْ الْمُلْكِلُونِكُونِيلُ – 6) يَوْمِلُونُ (246) (246) مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ك حَقِّد (مسند احمد: ٢٢١٥٩)

فواند: ..... اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے غیر مملو کہ زمین آباد کی ، یہ اس کی ملیت ہوگی ، اب کوئی دوسرا آدمی آ کراس کی اس زمین میں درخت لگا دیتا ہے، تا کہ اس کا قبضہ ہو جائے ، لیکن آپ مطبق آج فرماتے ہیں کہ بین ظالم جڑ ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

وَاللَّهُ اللَّهُ الل

سیدناعمیرمولی آبی اللحم کہتے ہیں: میں اپنے آقاو ک کے ساتھ اجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہا تھا، جب ہم لوگ مدینہ کے قریب بہنچ تو میرے آقا وک نے جھے بہتھے چھوڑ دیا اورخود مدینہ میں داخل ہوگئے، اب مجھے بڑی سخت بھوک گی، مدینہ کی طرف والے بعض لوگوں کا میرے پاس سے گزر ہوا، انھوں نے مجھے کہا: (تیری بھوک کا طل یہی ہے کہ) تو مدینہ میں داخل ہو جا اور کسی باغ کا پیل کھالے، پس میں ایک باغ میں داخل ہوا اور دو گھے گھوروں کے تو ڑے ہی تھے کہ باغ کا مالک آگیا اور جھے پکڑ کر رسول اللہ میشنے بیانے کے پاس لے گیا اور آپ میں کے گرا کر رسول اللہ میشنے بیانے کے پاس لے گیا اور و کیڑ نے زیب تن کیے ہوئے تھے، آپ میشنے بیانے کے پاس اور جھے بیان کو جھا: آپ میشنے بیان کے بیان وقت میں نے دو کیڑ سے زیب تن کیے ہوئے تھے، آپ میشنے بیانی اور میں نے کو جھا: آپ میشنے بیانی کے اور میں سے کون سا کیڑا زیادہ انجھا ہے؟'' میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا، آپ میشنے بیان نے بچھے فرمایا: '' یہ تو لے آگیک کی طرف اشارہ کیا، آپ میشنے بیان نے بچھے خرایا: '' یہ تو لے آگے۔'' اور دوسراباغ کے مالک کودے دیا اور مجھے جانے دیا۔

فوائد: ..... ہم حدیث نمبر (۱۹۹۳) کے فوائد میں یہ وضاحت کر بچکے ہے کہ مختاج آدمی مالک کی اجازت کے بغیر باغ سے کھا سکتا ہے، البتہ ساتھ اٹھا کرنہیں لے جا سکتا ،کین اس حدیث کے مطابق تو آپ منظے آئے ایسا کرنے والے کو ذمہ دار تھرایا اور اس کو ایک کپڑا دینے کا جرمانہ کیا ،اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ مجوریں توڑ لی تھیں ، ایک کچھا اس کی حاجت کے لیے تھا اور دوسرے کچھے کے موض آپ منظے آئے نے اس کا کپڑا امالک کو دے دیا۔ وڑ لی تھیں ، ایک کچھا اس کی حاجت کے لیے تھا اور دوسرے تھے کے موض آپ منظے آئے نے اس کا کپڑا امالک کو دے دیا۔ کہ دُنیا مُعْمَدِہ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سیدنا رافع بن عمروغفاری زبائٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں :

<sup>(</sup>٦٢١٠) حديث حسن أخرجه الحاكم: ٤/ ١٣٢، والطبراني في "الكبير" ١٧/ ١٢٧ (انظر: ٢٤٩٤٢) (٦٢١١) تـخريـج: حديث محتمل للتحسين أخرجه ابوداود: ٢٦٢٢، وابن ماجه: ٢٢٩٩، والترمذي: ١٢٨٨ (انظر: ٢٠٣٤)

#### 

میں ایک انصاری کی مجوروں کو پھر مارر ہاتھا، جبکہ میں ابھی تک ایک لاکا تھا، پس نبی کریم مشیقاً آنے کو اطلاع دی گئی کہ لاکا کھوروں پر پھر مجھے آپ مشیقاً آنے کیاس لایا گیا اور آپ مشیقاً آنے نے مجھے فرمایا: ''اےلائے! تو مجبوروں پر پھر کیوں پھینک رہاتھا؟ میں نے کہا: جی میں کھانے کے لئے ایسا کر رہا تھا۔ آپ مشیقاً آنے فرمایا: ''مجبوروں کو پھر نہ مارنا، البتہ جو محبوریں نیچ گری پڑی ہوں، وہ کھا لیا کر۔'' ایسا کر رہا تھا۔ آپ میں سے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: ''اے اللہ! بھر آپ مشیقاً آنے نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: ''اے اللہ!

آبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِىَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ عَمْ آبِيْ رَافِع بْنن عَمْرِو وِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِى نَخُلا الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلامٌ أَرْمِى نَخُلا لِلْاَنْصَارِ فَأْتِى النَّبِيِّ فَيْ فَقِيلُ إِنَّ هَاهُنَا غُلامًا يَرْمِى النَّبِيِّ فَيْ فَعَيْلُ إِلَى النَّبِي فَيْ فَكُلامًا يَرْمِى النَّخُلَ؟)) قَالَ: فَقَالَ: ((فَا غُلامُ الِمَ تَرْمِى النَّخُلَ؟)) قَالَ: فَقَالَ: ((فَاللهُ مَ تَرْمِى النَّخُلَ؟)) قَالَ: وَتُل مَاسَقَط فِي أَسَافِلِهَا ـ)) ثُمَّ مَسَحَ وَتُن مَا مَاسَقَط فِي أَسَافِلِهَا ـ)) ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِيْ وقَالَ: ((اللهُمَ أَشْبِعْ بَطَنَهُ ـ)) (مسند

حمد: ۲۰۳۰۹)

فوائد: ..... اگراس حدیث کو پجیلی احادیث کی روشی میں سمجھا جائے تو اس کا معنی بیہ ہوگا کہ اگر کوئی مجبور ہواور باٹ میں مجبوری پڑی بھی ہوں اور درخت پر بھی لگی ہوں تو مجبور کو چاہیے کہ وہ گری پڑی ہوئی کھا لے، اگر گری ہوئی نہ ہوں تو پھر درخت سے اتار لے۔ نیز اس حدیث کا بیہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ عام طور پر گری پڑی چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے، اس لیے آپ مشاکلی نے اس عادت کے مطابق بچے کو گری ہوئی مجبوریں کھالینے کی اجازت دی۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ حيوانول كِنقصان كابيان

(٦٢١٢) - عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ الْمَعْدِنَ مِنْ قَصَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ: إِنَّ الْمَعْدِنَ مِنْ قَصَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ: إِنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ وَجُرْحَهَا جُبَارٌ - وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيْمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ جُبَارٌ - وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيْمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَعَيْسِرِهَا، وَالْعَجْبَارُ: هُوَ الْهَدُرُ الَّذِيْ لَا يُعَرِّمُ - (مسند احمد: ٢٣١٥٩)

سیدنا عبادہ بن صامت رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا کا ایک فیصلہ سے بھی تھا کہ کان بھی رائیگاں ہے، کوال بھی رائیگاں ہے۔ "عَجْمَاء" بھی رائیگاں ہے۔ "عَجْمَاء" سے مراد چو پایہ ہے اور "جُبَار" سے مراد ہدر ہوجانے والی وہ چیز ہے، جس کی چڑ نہیں بھری جاتی۔

فواند: ..... اس مدیثِ مبارکه کامنہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کی کان یا کنویں میں کام کررہا ہواوروہ کان یا کنواں اس پر گر جائے اور وہ فوت ہو جائے ، یا کوئی کسی کے کنویں میں گر کر مر جائے تو مالک ضامن نہیں ہوگا، اسی طرح

<sup>(</sup>٦٢١٢) تخريج: صحيح بالشواهد (انظر: ٢٢٧٧٨)

#### 2 1 ( July ) 248 ( 6 - Chief Hill ) 3 9

اگر کسی کا چوپایہ کسی فخض کو مارتا ہے اور اس کا نقصان کر دیتا ہے تو چوپائے کا مالک ذمہ دارنہیں ہوگا۔لیکن بیرمفہوم اس وقت تک ہے، جب تک مالک کاقصور نہ ہو، اگر وہ قصور وار ہوتو اس کی چٹی پڑے گی،مثلا اگر مالک جان بو جھ کر جانور کو مارنے کے لیے چھوڑ تا ہے، یا عام شاہراہ میں کنواں کھود دیتا ہے۔علی بذا القیاس

(٦٢١٣) - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْحَوَّائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْحَمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ المَاشِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ المَدَادِ الْمَاشِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنْ مَا أَصَابَتِ المَاشِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى أَهْلِهَا وَأَنْ مَا أَصَابَتِ المَاسِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى أَهْلِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِيةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى أَهْلِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِيةُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَالَ عَلَى أَلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ ال

فوافد: ..... دن کومویشیوں کو چرنے کے لیے جھوڑ دیا جاتا یا چرایا جاتا ہے، اس لیے مکن ہے کہ خیال رکھنے کے باوجود مویش کی دوسرے کے کھیت اور باغ میں کھس جا کیں، لہذا کھیت اور باغ کے مالک کو تھم دیا گیا ہے کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت کرتا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کین رات کو باغ کے مالک کے لیے تاممکن تھا کہ وہ اپنے کھیت کی حفاظت کرے، اس لیے مویشیوں کے مالکوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ رات کو اپنے جانوروں کو باندھ کر رکھیں، وگرنہ وہ خود ذمہ دار ہول گے۔

داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔

<sup>(</sup>٦٢١٣) تخريج: صحيح، قاله الالباني أخرجه ابوداود: ٣٥٧٠ (انظر: ١٨٦٠٦)

<sup>(</sup>٦٢١٤) تخريج: صحيح، قاله الالبانيـ أخرجه ابوداود: ٦٥ ٣٥، وابن ماجه: ٢٣٣٢ (انظر: ٢٣٦٩٧)

# ﴿ مَنْ الْمُلْتِ مِنْ اللَّهِ وَانْ اللَّهِ وَانْ الْمُصُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِينَدًا مِنْ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُصُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِينَدًا مَلْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُلْتُكُولُ مَن الرّوه مَلْدَكُمُ وَاللَّهُ مِن الرّوه فَلْ مَن اللَّهُ وَهُ شَهِيدِ مُوكًا

قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنْ قَالَ: إِنْ عَلَا عَلَى عَادٍ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنْ عَدَا عَلَى عَادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ عَادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَا عَلَى مَرَّاتٍ، وَفِي لَا فَكْرَهُ (وَأَمَرَهُ أِنْ يَنْهَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَإِنْ اللَّهِ فَقَالَ فَإِنْ اللَّهِ فَقَالَ فَإِنَّكَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ فَقَالَتُهُ فَإِنَّهُ فَإِنْ اللَّهِ فَقَالَ فَإِنْ اللَّهِ عَلَيْ هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَتَلَكَ هُولَيْرَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَالِي ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) إِلَى رَسُولُ اللَّهِ! إِلَى رَسُولُ اللَّهِ! إِلَى رَسُولُ اللَّهِ! إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالِى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) إِنْ عُدِى عَلَى مَالِى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ: ((فَانشُدِ اللَّهَ ـ)) النَّارِ -)) (مسند احمد: ٢٥٦٨)

راد المرازي عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ دِ الْغِفَادِي سِيمَا تَهِيد بِن مطرف غفارى فَالْمُ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ دِ الْغِفَادِي سِيمَا تَهِيد بَن مطرف غفارى فَالْمُ عَلَيْ مَطَوِّ فِي اللهِ عَنْ فَقَالَ: إِنْ فَاللهُ عَنْ فَقَالَ: إِنْ فَاللهُ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: إِنْ فَاللهُ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: إِنْ فَاللهُ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ وَمُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ وَمُولُ اللهِ عَنْ فَاللهُ مَوْلَ اللهِ عَنْ فَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

سیدنا ابوہریہ فرائیڈ سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول!
الله منظافی کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے الله کے رسول!
اگر کوئی آدی ظلم کرتے ہوئے میرا مال لینا چاہے تو میں کیا
کروں؟ آپ منظافی نے فرمایا: "اے الله کا واسط دے۔"
اس نے کہا: اگر وہ نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے فرمایا: "تو الله کا واسط دے۔"
اے الله کا واسط دے۔" اس نے کہا: اگر وہ پھرنہ مانے تو؟ آپ منظافی نے فرمایا: "تو اس نے کہا: اگر وہ پھرنہ مانے تو؟ آپ منظافی نے فرمایا: "تیسری باراے الله کا واسط دے۔"
اس نے کہا: اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے نے فرمایا:" اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے نے فرمایا:" اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے نے فرمایا:" اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے نے فرمایا:" اس کے کہا: اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ منظافی نے نے فرمایا:" اس کے کہا: اگر وہ دوز نے فرمایا:" اس کے گا اور اگر اس لڑائی میں تو فوہ دوز نے میں جائے گا اور اگر وہ مارا گیا تو وہ دوز نے میں جائے گا۔"

سیدنا محازق و النون سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی کریم منطق آیا ا کے پاس آیا اس نے کہا: ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور

(٦٢١٧) ـ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: أَتْى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ

<sup>(</sup>٦٢١٥) تخريج: حديث صحيح أخرجه البزار: ١٨٦٤، والبيهقي: ٨/ ٣٣٦ (انظر: ١٥٤٨٧)

<sup>(</sup>٦٢١٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه مسلم: ١٤٠ (انظر: ٨٤٧٥)

<sup>(</sup>٦٢١٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه النسائي: ٧/ ١١٣ (انظر: ٢٢٥١٤)

أَتَانِيْ رَجُلُ يَأْخُذُ مَالِيْ ؟ قَالَ: ((تُذَكِّرُهُ اللَّهِ تَعَالَى \_) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلُمْ يَنْتُو، قَالَ: ((تَسْتَعِيْنُ عَلَيْهِ بِالسُّلْمُنَانِ )) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مِنِّي نَائِياً قَالَ: ((تَسْنِعِينَ عَلَيْهِ بِالْمُسْلِمِينَ)) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَـمْ يَحْضُرْنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَجِلَ عَلَيٌّ؟ قَالَ: ((فَقَاتِلْ حَتُّنِي تَـحُـوْزَ مَـالَكَ أَوْ تُـقْتَـلَ فَتَكُونَ فِي ـ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ-)) (مسند احمد: ۲۲۸۸۱) آخرت كشرداء من سے ہوجائے-"

میرا مال لینا حابتا ہے؟ آپ مشکور نے فرماما: "اسے الله کا واسطہ دے۔''اس نے کہا: اگر میں اسے اللّٰہ کا واسطہ دوں کیکن وہ باز نہ آئے تو؟ آپ مطاق کے فرمایا: "اس کے خلاف حکمران سے مدد طلب کریے' اس نے کہا: اگر حکمران دور ہو (اور اس تک رسائی ممکن ندہو)؟ آپ مطاع نے فرمایا:"اس کے خلاف دوسرےمسلمانوں سے فریاد ری کر۔'اس نے کہا: اگر وہاں کوئی مسلمان بھی نہ ہوتو؟ آپ مشکھیے نے فرمایا: "تو بھراس سے لڑ، یہاں تک کہ تو اینے مال کی حفاظت کر لیے با

فواند: ..... ان احادیث میں بری اہم باتیں بیان کی ٹی ہیں کہ جوآ دمی کی کا مال جھینا جا ہے یااس کولل کرنا جا ہے تو اس کواللّٰہ تعالی کا واسطہ دیا جائے اور وعظ ونصیحت کی جائے ممکن ہے کہ اس سے اس پر اثر ہو جائے اور وہ اپنے نایاک ارادے سے باز آ جائے ، اگریہ طریقہ بے فائدہ ثابت ہوتو کسی طریقے سے حکمران کو اطلاع دی جائے ، بصورت دیگر عام مسلمانوں کو مدد کے لیے یکارا جائے ،اگر تینوں صورتیں کارگر ثابت نہ ہوں تو پھراٹرائی کے ذریعے اپنا وفاع کیا ﷺ ئے ، اگر مظلوم قبل ہو گیا تو وہ حکماً شہید ہوگا، یعنی آخرت میں اس کوشہید سمجھا جائے گا، کیکن دنیا میں اس کو عام میت کی طرح ننسل دے کرکفن ویا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

(٦٢١٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سيدناعلى رَفِيْنَة سے روایت ہے کہ رسول الله مِشْتَوَيْم نے فرمایا: أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ "جواين مال كي هاظت كرتے ہوئے قل ہو جائے، وہ شہيد

سیدنا عبداللّٰہ بن عباس والنّٰہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِشْرَعَاتِم نے فرمایا:'' جو شخص ظلم کے خلاف بارا جائے ، وہ شہید ہے۔''

قُتِلَ دُوْنَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) (مسنداحمد: ٥٩٠) (٦٢١٩) عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيِّ ﷺ:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلِمَةٍ فَهُوَ شَهِيْدٌ\_))

(مسنداحمد: ۲۷۷۹)

فوائد: .... بعض مالکید نے کہا ہے کہ اگر مال کی مقدار کم ہوتو دفاعی مقابلہ کرنے سے بچنا چاہیے، اگر چنصوص عام همیں اور ان میں کم یا زیادہ مقدار کا تعین نہیں کیا گیا،لیکن اگر خفیف مفسدت کو اختیار کرلیے جانے والا قانون دیکھا بائے تو یبی معلوم ہوتا ہے کہ کم مقدار مال کے چھن جانے پر صبر کیا جائے اور جان کوخطرے میں نہ ڈالا جائے۔ ا ی طرح اگر مال کو جھیننے کاظلم حکمران کی طرف سے ہوتو پھربھی صبر کرنا جا ہیں۔

(٦٢١٩) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٢٧٧٩)

٦٠١٨) تخريج: حديث صحيح (انظر: ٥٩٠)



# كِتَابُ الشُّفُعَةِ شفعه كِ مسائل

## بَابُ الْأَمُو بِالشُّفُعَةِ شفعہ كے عم كابيان

شفعه: ....حصددار كاس مع كومقرر معاوض كى بدلے شريك كى طرف نتقل كرنا، جواجنبى كى طرف نتقل ہو

گيا تھا۔

(٦٢٢٠) - عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النّبِي ﷺ: ((اَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلا يَبِيْعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ -)) (مسند احمد: ١٤٣٤٣)

(۱۲۲۱) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللّهِ عَنَّى: ((مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَأَنْ يَبِيْعَهَا فَلْيَعْرِضُهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُو أَحَقُ بِهَا بِالشَّمَنِ ـ)) (مسند احمد: ١٥١٦١)

(٦٢٢٢) ـ وَعَنْهُ أَيْنَصًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سیدنا جابر بن عبدالله و فی نیم سے روایت ہے کہ نی کریم مطاع آئے اُنے کے اس کو اس کے فروخت نہ کرے، جب تک کہ اپنے شریک پر پیش نہ کر دے۔''

(دوسری سند) سیدنا جابر بن عبدالله فرانشی سیمی مروی ہے کہ رسول الله منظ آئی نے نے فرمایا: "جب کسی آدمی اور اس کے بھائی کے مابین مزارعت میں شراکت ہواوران میں سے ایک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہوتو وہ پہلے اسے اپنے شریک پر پیش کرے کیونکہ وہ اس کو قیمت کے ساتھ لینے کا زیادہ حق دار ہے۔ "سیدنا جابر فرانشی سے مروی ہے کہ رسول الله منظ آئی نے فرمایا: "جب کوئی کسی کے گھر میں یا کھجور میں شریک ہوتو اس کے "جب کوئی کسی کے گھر میں یا کھجور میں شریک ہوتو اس کے "

<sup>(</sup>٦٢٢٠) تخريج: أخرجه بنحوه مسلم: ١٦٠٨ (انظر: ١٤٢٩٢)

<sup>(</sup>٦٢٢١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٢٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٠٨ (انظر: ١٤٣٣٩)

(252) (6 - النيخ المال المال 252) (252) (6 - النيخ المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

نَخْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُوْذِنَ شَرِيكَهَ لِيَ مِهِ جَازَنْهِيں ہے كہ وہ شريك كو بتلائے بغيرانے حصے كو فَانْ رَضِى أَخَذَ وَإِنْ كَيرِهَ تَرَكَد) (مسند فروفت كردي، (اے جاہے كه وه پہلے ايخ شريك كو بتائے)، اگر وہ پند كرے تو لے لے اور اگر البند كرے تو

احمد: (١٤٣٩١)

جھوڑ دے\_'

فواند: ..... ان احادیث معلوم جوا که اگرشریک اپنا حصه فروخت کرنا چا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کو دوسرے ایک یا ایک ہے زائد حصہ داروں پر پیش کرے ،اگر وہ خرید نا جا ہیں تو وہی سب ہے زیادہ متحق ہوں گے اور اگر وہ نہ لینا جا ہیں تو پھروہ اینے جھے کو کس کے ہاتھ برفروخت کرسکتا ہے۔

بَابٌ فِيُ أَيّ شَيِّءِ تَكُونُ الشَّفْعَةُ وَلِمَنُ تَكُونُ لَ اس چیز کا بیان کمس چیز میں اور کس کے لیے شفعہ کاحق ہے

يُوذِنَّهُ-)) (مسنداحمد: ١٤٤٥٦)

(٦٢٢٣) عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ سيدنا جابر بن عبدالله والله عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الشُّفَعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ نُولِ فَمْ مايا: "برساجهي چيز مين شفعه ب، وه كمر مويا باغ، ايك رَبْعَةِ أَوْ حَائِطِ ، لا يُصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَنَّى مَرْيك كے ليے جائز نہيں ہے كہوہ الى چيز كوفروخت كردے، يُوذِنَ شَرِيْكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُو آحَقُ بِهِ حَتَّى يَهِال تَك كه وه اين شريك كواس سے آگاه كرے، اگر وه شریک کو بتلائے بغیر فروخت کر دیتا ہے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا، بہاں تک کہوہ اس کوخبر دے دے ۔''

فواند: سس ایک روایت میں ہے: قَضَى النَّبِيُّ عِلَيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . سس بي كريم مِنْ عَيْنِ إِن ہر چیز میں شفعہ کا فیصلہ فر مایا ہے۔ (ابو داو د: ۳۰۱۳، ترمذی: ۱۳۷۰)

(٦٢٢٤) ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى سيدنا عباده بن صامت وللفيئ سے روايت ب كه رسول الله رَسُوْلُ اللَّهِ عِلْمُ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي مُشْتَعَانِيَا نِے زمینوں اور گھروں میں شرکاء کے درمیان حق شفعہ کا الْأَرْضِيْنَ وَالدُّوْرِ - (مسند احمد: ٢٣١٥٩) (٦٢٢٥) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

سيدناسمره بن جناب والنيز عروايت ب كدرسول الله من الله نے فرمایا: ''گھر کا ہمایہ دوسروں کی بدنبت گھر خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔''

> (٦٢٢٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٠٨ (انظر: )١٤٤٠٣ (٦٢٢٤) تخريج: صحيح بالشواهد (انظر: ٢٢٧٧٨)

مِنْ غَيْرِهِ-)) (مسند احمد: ٢٠٣٤٨)

( ۱۲۲۵) تخریج: صحیح لغیره . أخرجه ابوداود: ۱۷ ۳۵، والترمذی: ۱۳٦۸ (انظر: ۲۰۰۸۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي المنظمة ال

(٦٢٢٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَى: ((اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ بُنْتَظُرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِنْ كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً فَ) (مسند احمد: ١٤٣٠٣)

(۱۲۲۷) ـ عَنِ الشَّرَيْدِ بْنِ سُويْدِ وِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ وَالثَّقَفِيِّ اللَّهَارِ أَحَقُ بِالدَّارِ أَحَقُ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ - )) (مسنداحمد: ۱۹۲۸۸) مِنْ غَيْرِهِ - )) (مسنداحمد: ۱۹۲۸۸) (مَا عَلِيًّا الْمَحَكَم عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَالْمِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنْ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَالْمِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنْ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ الْمِوَارِ - (مسنداحمد: ۹۲۳)

(٦٢٢٩) - عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ لَشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدِ فِيْهَا شِرْكُ وَلا قَسْمٌ إِلَّا الْحِوَارَ ، قَالَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَاكَانَ -)) (مسند احمد: ١٩٧٠٦)

٦٢٣٠١) ـ عَنْ أَسِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ أَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا جابر بن عبدالله رفائق سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی آنے ا نے فرمایا: "مسایہ این ہمسائے کے شفعہ (فروخت کیے جانے والے حصہ) کازیادہ حقدار ہے، اگروہ غائب ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گا، لیکن بیزیادہ حق اس وقت ہوگا، جب ان کا راستہ ایک ہوگا۔"

سیدنا شرید بن سوید ثقفی زناتی سے روایت ہے کہ نبی کریم منت آنے نے فرمایا: ''گھر کا پڑوی دومرول کے بنسبت اس گھر کازیادہ حق رکھتا ہے۔''

سیدنا شرید بن سوید بخاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول! ایک زمین ہے، اس میں نہ تو کسی کی شراکت ہے؟ اور نہ کسی کا کوئی حصہ ہے، البتہ صرف ہمسائی ہے؟ آپ مطبع نے فرمایا: "بروی قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ چیز جو بھی ہو۔"

سیدنا ابو رافع میل مین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ ای نے فرمایا: "بروی این قرب کی وجہ سے چیز خرید نے کا زیادہ حقد ار ہوتا ہے۔ "

فوائد: ..... اس باب کی احادیث سے ثابت ہوا کہ ہرمشترک چیز میں حصد دارکوشفعہ کرنے کاحق حاصل ہے، درج بالا احادیث میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ پڑوی کو بھی شفعہ کرنے کاحق حاصل ہے، اس امر کی وضاحت اسلّطے باب میں ہوگی۔ان شاء اللّٰہ

(۱۲۲۶) قال الالبانی: صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۳۵۱۸، وابن ماجه: ۲٤۹۶، والترمذی: ۱۳۶۹ (انظر: ۱۶۲۵۳) (۱۲۲۷) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۶۹۱، والنسائی: ۷/ ۳۲۰ (انظر: ۱۹٤۵۹) (۱۲۲۸) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۷/ ۱۲۳ (انظر: ۹۲۳) (۱۲۲۹) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۶۹۱، والنسائی: ۷/ ۳۲۰ (انظر: ۱۹٤۷۷) (۱۲۳۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۷۷ (انظر: ۲۷۱۸)

#### شغعہ کے مسائل بَابُ مَتٰى تَسُقُطُ الشُّفُعَةُ اس چیز کا بیان که شفعه کاحق کسختم موتا ہے

(٦٢٣١) ـ عَنْ جَابِر بسن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله فالنيزيت ب كدرمول الله مُشْتَعَيَّة قَه ضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا ﴿ نَهِ اسْ جِيرِ مِن شَفِعه كُونَ كَا فيصله ديا ب جس كوتسيم نه كيا كيا لَـمْ يُنفَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُحُدُّودُ وَصُرِ فَتِ ﴿ هُو، جب كَى جِيزِكَ مد بندى موجاتى إور راسة الك الك

الطُّرُقُ فَكَلا شُفْعَةَ - (مسند احمد: ١٥٣٦٣) كرليے جاتے ہيں توشفعه كاكوئى حق باقى نہيں رہتا۔

فواند: .... سيدنا الو بريره والتن عروى ب كرسول الله مصرة في فرمايا: ((إذَا قُسِمَتِ الدَّارُ وَ حُدَّتُ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا۔)) (ابوداود: ٥١٥) جب گرتقسيم كرديا جائے اوراس كى صدبندى كردى جائے تواس ميس كوئى حق شفعہ نہیں ۔''ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صرف اس چیز میں شفعہ کرنے کاحق ہے، جومختلف حصہ داروں کے مابین مشترک ہو۔ درج بالا دو ابواب میں ندکورہ احادیث درج ذیل تین مختلف امور برمشمل ہیں: (۱) پڑوی کوشفعہ کرنے کاحق ہے۔ (۲) پڑوی کوشفعہ کرنے کاحق اس وقت ہے، جب ان کا راستہ ایک ہو۔ (۳) صرف حصہ دار کوشفعہ کاحق حاصل ہے۔ جمع تطبیق کی صورتیں درج ذیل ہیں:

(۱) جیسے ''جَار' لفظ کا اطلاق پڑوی اور ہمائے پر ہوتا ہے، ای طرح اس کا اطلاق شریک پر بھی ہوتا ہے، جبیبا کہ عربی لغت قاموس میں ہے،مولانا وحید الزمان قامی دیو بندی نے عربی اردولغت برمشمل ایلی کتاب''القاموس الوحید'' میں لفظ ' خار' کے نو (٩) معانی بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلے دو معانی یہ ہیں: بروی ، شریک کار جا کدادیا تحارت میں سامجھی \_

اگر پھیلے ابواب کی احادیث مبارکہ میں فرکورہ لفظ "جَار" کامعنی ساجھی اورشریک کے کیے جاکمی توسرے سے اس مسئلے میں اختلاف کی کوئی خمنجائش نہیں رہتی کہ شفعہ کاحق صرف حصہ دار کو ہے۔ اس باب میں ندکورہ احادیث کو دیکھا جائے تو یہی معنی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔

(۲) اگر "جَار" کے معانی پروی اور ہمسائے کے ہی کیے جائیں تو اس سے مراد ہمسائے کے ساتھ خیر و بھلائی ، اعانت ومعاونت، مدر دی و خیرخوای اور ایثار و قربانی والا معامله موگا ، کیونکه ان احادیث میں شفعہ کے حق کی وضاحت تو نہیں کی گئی،صرف اتنا کہا گیا ہے کہ وہ پڑوی اینے پڑوس کی وجہ سے زیادہ حق دار ہے۔

احاديث مين بيالفاظ يهلي ذكر موت مين "البجاء احق بشفعة جاره"، "الجار احق بالدار" بروى ا پنے بڑوی کے شفعہ کا زیادہ حقد ار ہے۔اس جگہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ آپ مستے وَکیا نے "اَحَدِیُّ" فرمایا ہے یعنی زیادہ حقدار ہے،اس کی خیرخواہی ہونی جا ہے۔ ہاں ہر لحاظ ہے اس کا ضروری حق نہیں ہے۔ (عبدالله رفیق)

(٦٢٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٦ (انظر: ١٥٢٨٩)



## كِتَابُ اللُّقُطَةِ گری پڑی چیز کی کتاب

## بَابٌ جَامِعٌ لِآدَابِ اللَّقُطَةِ وَأَحُكَامِهَا گری پڑی چیز کے آ داب واحکام کا جامع بیان

(٦٢٣٢) عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ الْجُهَنِيّ عَنْ سيدنا زيد بن فالد فالنَّهُ عدروايت عدوه كمتم مين: مين في میں سوال کیا، آپ مستعظمی نے فرمایا: ''وہ تیرے لیے ہے، یا بحر بھیڑے کے لیے۔'اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! کم شدہ اونت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ سے ایک اِنے اِنے فرمایا: "اس سے تیرا کیاتعلق ہے، اس کا پینا اور جوتا اس کے یاس ہے اور وہ درختوں سے جرتا رہے گا (یہاں تک کہ اس کا مالك اس كويالے گا) ـ "اس نے كہا: اے اللہ كے رسول! اگر مجھے کم شدہ جاندی مل جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حكم موكا؟ آب مُنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الراس کی تعداد کی معلوم کر لے اور ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ، اگر اس کا مالک آ حائے تو اسے دے دے، وگرنہ وہ تیری ہوگی، یا آپ ملئے آئے نے فرمایا کہ وگرنہ تو اس سے فائدہ اٹھا۔''

رَجُلًا سَسِأَلَ النَّبِسَّ عَلَيْ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْسَغَنَم؟ قَالَ: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِللَّائِبِ)) قَالَ: يَارَسُوْلَ اللُّهِ! مَا تَقُوْلُ فِي ضَالَّةِ رَاعِي الْإِيلِ؟ قَالَ: ((وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِنْدَاوُهَا وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ-)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيًّا! مَا تَقُولُ فِي الوَّرق إِذَا وَجَـدْتُهَا؟ قَالَ: ((اعْلَمْ وِعَاءَ هَا وَوِكَاءَ هَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ أُو اسْتَمْتِعْ بِهَا أَوْ نَحْوَ هٰذَا۔)) (مسند احمد:

**فهائد**: ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰ میں بحث

(٦٢٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٩٢، ومسلم: ١٧٢٢ (انظر: ١٧٠٣٧)

## 256 (50 Let (6 - Cliffy 12 ) (256) (50 Let (6 - Cliffy 14 22) (6 )

(٦٢٣٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِلُفْطَةٍ، فَقَالَ: ((عَرَفْهَا سَنَةً-)) فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَه (مسند احمد: ۱۷۱۸٦)

(٦٢٣٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْبَابِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَ تُ وَجُمِنَتَاهُ وَقَالَ: ((مَالَكُ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ حَتْبي يَجِيءَ رَبُّهَا ـ)) وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: ((خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلَّاخِيْكَ أَوْ لِسلدِّ فْسِد)) وَسُشِلَ عَنِ اللُّفُطَّةِ، فَقَالَ: ((إغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ فَخَالِطُهَا بِمَالِكَ ـ)) (مسنداحمد: (17171)

(٦٢٣٥) عَنْ عَـمْرو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ: سَبِهِ عُتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةً يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَن الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبلِ؟ قَالَ: ((مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ

(دوسری سند) سیدنا زید بن خالد فالنظ سے ہی مروی ہے کہ ایک دیباتی گری پڑی ایک چز لے کرنی کریم منتی ہے ياس آيا، تو آب مِشْ وَلِيْ نے اسے فرمایا: " ایک سال تک اس کا اینان کرو '' مجراویر والی حدیث کی طرح کی روایت بیان کی۔ (تیسری سند) سیدنا زید بن خالد بناتیؤ سے مروی ہے کہ جب نی کریم مطابقتی ہے گم شدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ منظور غص میں آ گئے اور آپ منظور کے رخسار سرخ ہوگئے، پھرآپ منتی آیا نے فرمایا: '' تیرااس کے ساتھ کیا تعلق ہے،اس کے ساتھ ہی اس کا جوتا اور پینا موجود ہے، وہ یانی پر وارد ہوتا رہے گا اور درختوں سے چرتا رہے گا، یہاں تک کہاس كا مالك اس كو يا لے گا۔" كم آب يضي الله سے مم شده كرى ك بارك مين يوجها كياتو آب ين المناز فرمايا "اس بكر هَا، ثُمَّ عَرفها سَنةً فَإِن اعْتُرفَتْ وَإِلَّا • لو، كيونكه وه صرف تير عليه موكى، يا تير عبمائي كے ليے، يا بھیڑ یے کے لیے۔ " پھرآپ شے تی دوسری گری پڑی چز کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ منظور نے فرمایا: "اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کر لے، بھرایک سال تک اس کا اعلان کر، اگر ما لک کاپیۃ چل جائے تو ٹھیک، وگرنہ اے اینے مال میں شامل کر لے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص سے مردی ہے کہ ایک آ دی نے رسول الله و الله الله الله الله عند الله كرت بوع كما: الله ك رسول! میں آپ مشار است کم شدہ اونٹ کا حکم دریافت کرنے ك لية آيا مول - آب مطاعرة في في اين المحتلفان كاجونا اور مشکیزہ اس کے پاس موجود ہے، پس وہ درختوں سے جرتا رہے

<sup>(</sup>٦٢٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٢٣٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٢٣٥) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ١٧١٠، والنسائي: ٨/ ٨٥ (انظر: ٦٦٨٣)

## (257) (6 - C) (15 ) (15 ) (257) (6 - C) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 )

گا اور پانی پیتا رہے گا، یہاں تک کہاس کا مالک اس کو یا لیے گا، اس لیے تو اس کوچھوڑ دے۔'' اس نے کہا: گم شدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ آپ مطابقاتی نے فرمایا: ''وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیٹرئے کے لیے، اس لیے اس کواینے یاس رکھ لے، یہاں تک کہاس کا تلاش کرنے والا آ جائے۔' اس نے کہا: اس بری کا کیا تھم ہے، جس کو جراگاہ ہے جرالیا گیا ہو؟ آپ مشکورٹے نے فرمایا: ''اس کی دوگنا قیت لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سز ابھی دی جائے گی اور جو جز اونوں کے باڑے سے جرالی حائے اور اس کی قیت ڈھال کی قیت کے برابر ہوتو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔'اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھل کے متعلق کیا تھم ہے، نیز جو مچل شکونوں سے ہی کھا لیا جائے، اس کا کیا تھم ہے؟ آپ كير عين الفاكرند لے كيا، تواس يركوئي حرج نبيس موكا، کین جوآ دی کھل اٹھا کر لے گیا،اس نے اس کی دو گنا قیت ادا کرنا ہو گی ادر اس کو سزا بھی دی جائے گی، لیکن جو چیز ( کھلیانوں جیسے ) محفوظ مقابات سے اٹھا کی جائے گی اور دہ ڈھال کی قیت کے برابر ہوگی تو اس میں ہاتھ کا ٹا جائے گا،۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! شارع عام میں گری بردی چیز كاكياتكم بي؟ آب مِشْ يَعْتِمْ نِهِ فَرمايا: "أيك سال تك اس كا اعلان کر، اگر اس کو تلاش کرنے والا ما لک مل جائے تو اس کو دے دے، وگرنہ وہ تیری ہو جائے گی۔'' اس نے کہا:جو چیز وران ہو جانے والے قدیم مقام سے ملے؟ آپ مطاع آنے فرمایا:''اس میں اور رکاز میں بانچواں حصہ ہے۔''

وَتَردُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيْهَا.)) قَالَ: النَّسَالَةُ مِنَ الْنَخَنَم؟ قَالَ: ((لَكَ أَوْ لِأَخِيْكِ أَوْلِلذِّنْب، تَجْمَعُهَا حَتَى يَأْتِيهَا بَاغِيْهَا ـ)) قَالَ: الْحَرِيْسَةُ الَّتِي تُوْجَدُ فِي مَرَ اتِعِهَا؟ قَالَ: بِهَا ثَمَنُهَا مَرَّ تَيْنِ وَضَرْبُ نَكَال، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَيْهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلِغَ تُلَمَنَ الْمِجَنِّدِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالِشْمَارُ وَمَا أَخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: (اَمَنْ أَخَـٰذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذُ خُبِنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنِ احْتَمَلَ، عَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْن وَضَه بِمَا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَعَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَٰلِكَ ثَمَنَ الْمِعَجَنِّد)) قَالَ: يَهُ رَسُولَ اللهِ! وَاللَّفَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: ((عَرَفْهَا حَوْلًا فَإِنْ وَجَدَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهيَ لَكْ ـ )) قَالَ: مَا يُوْخَذُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِي؟ قَمالَ: ((فِيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ)) (مسند احمد: ۲۸۲۲)

فواند: ..... ''ادنٹ کے پاس اس کا جوتا اور مشکیز ہموجود ہے۔'' اس کا مطلب سے کہ وہ دور دور تک چل سکتا ہے۔ اور کئی دنوں تک یانی ہے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔

٢٤٤ ( مَدِن بُرِي جَرِينَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ ال "وریان ہو جانے والا قدیم مقام" اس سے مراد وہ جگہ ہے، جو بھی آباد ہوا کرتی تھی ، کیکن اب وہ وریان ہوگئ ہے اور وہاں سے ملنے والی چیز کے مالک کونہیں پہنچایا جا سکتا۔

ان احادیث مبارکہ ہےمعلوم ہوا کہ گری پڑی چیز کا ایک سال تک اعلان کیا جائے گا، اگر مالک مل گیا تو ٹھیک، بصورت ِ دیگروہ بندہ استعال کر لے گا،کین اصل مالک کاحق برقرار رہے گا،جس دن اس سے ملاقات ہوگئی،وہ چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی۔ا گلے باب میں تین برسوں کا ذکرہے، جمع وتطبیق کے لیے اگلا باب ملاحظہ کریں۔ آخری حدیث میں مذکورہ دوسرے احکام کی تفصیل ان کے مقام پر بیان کی گئی ہے۔

> بَابُ مَاجَاءَ فِي لُقُطَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا جَاءَ فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْأُمُتِعَةِ سونے اور جاندی کی گری پڑی چیز اور اس طرح کے دوسرے سامان کا بیان

(٦٢٣٦) عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ: ويدين بن عفله كمت بين: من في ريد بن صوحان اورسلمان سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةً قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ بن ربيه كى معيت مين غزوه كيا، مين في راسة مين ايك كورُا یایا اور اس کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے مجھے کہا: یہ کوڑا بھینک دے، میں نے کہا: میں اسے نہیں چھینکوں گا، بلکہ اس کا اعلان كرول كا، اگر اس كو بهجان لينے والے مالك كو ياليا تو اسے دے دوں گا،وگرنہ خوداستعال کرلوں گا، ان دونوں نے بیہ بات تتلیم کرنے ہے انکار کر دیا اور میں نے بھی ان سے اتفاق نہ کیا، جب ہم غزوہ سے داپس آئے ادر میں حج کے لئے گیا تو میں مدینہ منورہ گیا اور سیدنا الی بن کعب بٹائنئہ سے ملا اور ان کو أن دونوں كى اور اپنى بات بتلائى، انھوں نے آگے سے كہا: عہد نبوی کی بات ہے، مجھے سو دیناروں پرمشمل ایک تھیلی ملی تھی، جب میں رسول الله طفی ایک کے باس کیا اور اس کے بارے میں ذکر کیا تو آپ سے اُنے نے فرمایا: "ایک سال تک اس کا اعلان کرو۔'' میں نے اپیا ہی کیا،لیکن اپیا کوئی شخص نہ ملا جواس تھیلی کو پہیا تا ہو، اس لیے میں نے آپ مشی ہے آ کو بتلایا كه كوئى اليانبيل ملاء آب مِشْغَ وَيَلْمَ نِي فَرِمايا: "مزيد ايك سال اعلان کرو۔' مین وفعہ ایے ہی ہوا، رادی کہتا ہے: میں نہیں

زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَاخَذْتُهُ فَقَالَا لِي: اطْرَحْهُ، فيقُلْتُ: لا وَلْكِنْ أُعَرِّفُهُ فَإِنْ وَجَـدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَأَبَيَا عَلَى وَأَبَيْتُ عَلَيْهِ مَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَ اتِنَا حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَهُمَا وَقَوْلِيْ لَهُمَا، فَفَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةً دِيْنَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَـهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: ((عَرَفْهَا حَوْلا ـ)) فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: ((عَـرَفْهَـا حَوْلاً ـ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ وَلا أَدْرِيْ قَالَ لَـهُ ذٰلِكَ فِيْ سَنَةٍ أَوْ فِيْ ثَلاثِ سِنِيْنَ، فَقَالَ لَهُ فِيْ الرَّابِعَةِ: ((إعْرفْ عَـدَدَهَا وَوكَانَهَا فَإِنْ وَجَدْتُّ مَنْ يَعْرِفُهَا

(٦٢٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٢٦، ومسلم: ١٧٢٣ (انظر: ٢١١٦٧)

اعلان کرنا مراد ہے۔

وَإِلَا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا۔)) وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ
يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي
حَدِيْثِهِ قَالَ: فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لا
أَدْرِى ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا۔ (مسند
احمد: ٢١٤٨٦)

جانتا كه آپ طفی این ان كوایک سال میں (اعلان كرنے كا بہا تھا یا تین برسوں میں۔ پھر آپ طفی آیا نے چوتھی مرتبہ مجھے فر مایا: "ان دیناروں كی تعداد اور اس تھیلی کے تھے كو ذہن نشین كرلے اور اگر اس بعد اس كو پېچا نے والے كو پالے تو اے دے دینا، وگرنداس سے خود فائدہ اٹھا لینا۔" یہ الفاظ یمی بن سعید كی حدیث کے ہیں، محمد بن جعفر نے اپنی بیان كروہ حدیث میں كہا ہے كہ سیدنا شعبہ كہتے ہیں میں اس كے بعد سلمہ بن كہيل كو كمه میں ملا اور ان سے بوچھا تو انھوں نے كہا: مجھے معلوم نہیں كہ تين سال مراد ہیں یا ایک سال میں تین دفعہ معلوم نہیں كہ تين سال مراد ہیں یا ایک سال میں تین دفعہ

(دوسری سند) حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ سلمہ بن کہیل نے اپنی روایت کواس طرح بیان کیا: آپ ملتے اللہ نے فرمایا: ''دویا تین سال تک اس کا اعلان کرو۔'' چر فرمایا: ''وگرنہ اس چیز کی تعداد، تھلی اور تھے کو ذہن نشین کر لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر بعد میں اس کا مالک آگیا اور اس کی تعداد اور تھے کو پہنچان لیا تو اس کو دے دینا۔''

سیدنا ابی بن کعب رفائیڈ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: عہد نبوی میں میں نے سو دینار اٹھا لیے (جوکہ کسی کے گم ہوئے سے) اوررسول اللہ مطابع کے پاس آ گیا،آپ مطابع کے فرمایا: ''ایک سال تک اعلان کرو۔'' میں نے ایک سال تک اعلان کیا اور آپ مطابع کی کہ میں نے ایک سال اس کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ مطابع کی کہ میں نے فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ مطابع کی کے میں نے فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کرو۔'' پس میں نے مزید ایک سال اعلان کرو۔'' پس میں نے مزید ایک سال اعلان کرو۔'' پس میں نے مزید ایک سال اعلان کیا اور آپ مطابع کیا ہیں آ کر کہا کہ میں نے مزید ایک سال اعلان کیا اور آپ مطابع کیا ہیں آ کر کہا کہ میں نے مزید

رَبِّ وَفَيْ لَفُظْ آخَرَ) مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: ((اغْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَائَهَا وَوِكَائَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا، عَدَدَهَا وَوِعَائَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَانْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِدَّتَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَ هَا فَاعْطِهَا إِيَّاهُ وَ) (مسنداحمد: ٢١٤٨٩) فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَ) (مسنداحمد: ٢١٤٨٩) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: الْتَقَطْتُ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَائَةَ دِيْنَارٍ فَاتَيْتُ مَا عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَائَةً دِيْنَارٍ فَاتَيْتُ وَمَعْ اللهَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَائَةً وَيُنَارٍ فَاتَيْتُ وَمَعْ اللهَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ اللهَ عَلْمَ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَائَةً وَيُنَارٍ فَاتَيْتُ وَمَا اللهِ فَيْ مَائِلَةً وَيُنَارٍ فَاتَيْتُ وَمَا اللهِ فَيْ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ اللهَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(٦٢٣٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٢٣٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٢٣ (انظر: ٢١١٦٩)

## 260 ( - U 20 20 20 ) ( 6 - Chievent like ) ( 6 - Chievent like ) ( 6 - Chievent like )

ایک سال تک اعلان کر دیا ہے، اس بار آپ مشے ایک نے فرمایا: ''ابتم ان کی تعداد شار کرلواور اس کا تسمہ پہچان لواور ان سے فائدہ حاصل کرو۔''

**فواند**: ..... منداحمہ کی ایک روایت میں تین سال اعلان کرنے کا ذکر ہے۔ پچھلے باب کی احادیث میں ایک سال کا اور اِن احادیث میں تین سال کا ذکر ہے، جمع قطیق کی صورتیں یہ ہیں:

- (۱) ایک سال تک اعلان کرنا ضروری ہے اور تین سالوں تک مستحب ہے، یعنی ایک سال کے بعد چیز کو استعال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتریہ ہے کہ مزید دو سالوں تک اعلان کیا جائے۔
  - (۲) عام چیز کا ایک سال تک اعلان کیا جائے گا اور قیمی چیز کا تین سالوں تک۔
- (٣) جوآ دمی چیز کا استعال کر لینے کے بعد مالک کے آجانے کی صورت میں آسانی سے اس چیز کا اہتمام کرسکتا ہو، وہ ایک سال تک اعلان کر ہے اور جس کو بی خطرہ ہو کہ اگر اس نے اس چیز کو استعال کرلیا تو اس کا از سر نو اہتمام کرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ تین برسوں تک اعلان کر لے، عام طور پر اتنے عرصے کے بعد اصل مالک کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔

## بَابُ وَعِیُدِ مَنُ آوَی ضَالَّةً وَلَمُ یُعَرِّفُهَا اس شخص کی وعید کابیان جس نے گم شدہ چیز اٹھالی اور اس کا اعلان نہ کیا

(٦٢٣٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ: ((مَنْ آوٰى ضَالَّةٌ فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا)) (مسنداحمد: ١٧١٨١) ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا)) (مسنداحمد: ١٧١٨١) (٦٢٤٠) عَنْ مُسْلِوِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْبَحَلِيّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ آبِي جَرِيْرٍ بِالْبَوَازِيْجِ فِي السَّوَادِ فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بِقَرَةٌ أَنْكُرَهَا فَقَالَ: مَا هٰذِهِ الْبَقَرَةُ؟ قَالَ: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ فَأَمَر بِهَا فَطُودَتْ حَتَى لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ فَأَمْرَ بِهَا فَطُودَتْ حَتَى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ

سیدنا زید بن خالد جنی فراند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطبع آئے نے فرمایا: ''جو شخص گم شدہ چیز اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کا اعلان نہیں کرتا، وہ گمراہ ہے۔''

عبدالله بحلی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بواز تکے مقام پر اپنے باپ سیدنا ابو جریر فالٹھ کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک گائے جرا گاہ کی طرف نکل آئی، جب انھوں نے یہ گائے دیکھی اور اس کی شاخت نہ کی تو کہا: یہ گائے کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے کہا: یہ ہماری گائیوں کے ساتھ مل گئی ہے، لیکن انھوں نے تھم دیا کہ اس کو دھ تکار دیا جائے، پس ایسے ہی کیا گیا، یہاں

<sup>(</sup>٦٢٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٢٥ (انظر: ١٧٠٥٥)

<sup>(</sup> ٦٢٤٠) تـخـريج: اسناده ضعيف، الضحاك، قال على بن المديني: لا يعرفونه، ثم انّ ابا حيان اضطرب فيه ـ أخرجه ابوداود: ١٧٢٠، وابن ماجه: ٢٥٠٣، والنسائي: ٢/ ٤٣٢ (انظر: ١٩٢٠٩)

## (6 - CHESTER ) (261) (5 ) (6 - CHESTER ) (6 - CHESTER )

يَــُهُـوْلُ: ((لَا يَــأُوِى الضَّــالَّةَ اِلَّا ضَــالُّــ)) (مسنداحمد: ١٩٤٢٢)

مَعَ رَسُول اللهِ عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللهِ عَنْ فَيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَفِي الطَّهْرِ قِلَّةٌ إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ فَقُلْتُ: يَا الطَّهْرِ فَقَالَ: ((وَمَا يَكُفِينَا؟)) قُلْتُ: ذَوْدٌ رَسُول اللهِ فَقَالَ: ((وَمَا يَكُفِينَا؟)) قُلْتُ: ذَوْدٌ لنَاتِسَى عَلَيْهِ نَ فِي جُرُفٍ فَنَسْتَمْتِعُ لِنَاء اللهَّهُ ورِهِ نَ قَالَ: ((لا، ضَالَةُ الْمُسْلِم بِطُهُ ورِهِ نَ قَالَ: ((لا، ضَالَةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَهَا، ضَالَةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ فَلا تَقْرَبَنَها، ضَالَةُ الْمُسْلِم تَعْرَبُنَها، وَاللَّه اللهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى أَعْ وَفَتْ فَأَذِهَا وَ اللَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى (مسند احمد: قَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى (مسند احمد: فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى (مسند احمد: ٢١٠٣٤)

(٦٢٤٢) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّوَالِّ فَقَالَ: ((ضَالَّهُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّار ـ)) (مسند احمد: ٢١٠٣٨)

تک که وه حجب گئ ، بھر انھوں نے بیان کیا که رسول الله مطاع آیا ہے ، نے فر مایا: '' وہی آ ومی گم شدہ جانورکواپنے گھر میں جگه ویتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے۔''

سیدنا جارود و الله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مِنْ الله عِنْ كَ ساته ايك سفر ميں تھے، سوار يوں كى قلت تھى، لوگ سوار یوں کے بارے میں تباولہ خیال کررہے تھے کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سواریاں ميسرآ عتى ميل -آب مطاعية ن يوجها: "دوكيد؟" ميل ن کہا: (مدینه منوره کی) یانی کی بہاؤ والی جگه میں اونٹ موجود ہیں، ہم ان پرسواری کرنے کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔آپ مَصْلَا إِنْ مَايا: "نبيس مسلمان كالمم شده آگ كاشعله ب، یں ہرگز اس کے قریب نہیں جانا،مسلمان کا گمشدہ آگ کا شعلہ ہے، پس ہرگز اس کے قریب نہیں جانا، مسلمان کا کمشدہ آگ کا شعلہ ہے، پس ہرگز اس کے قریب نہیں جانا۔'' پھر آب مطالق نے گری بڑی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''جب تو گم شدہ چیزیائے تو ضرور ضردراس کا اعلان کراور چھیا کے نہ رکھ اور نہ اس کو غائب کر ، اگر وہ پہچان لیا جائے تو متعلقہ بندے کوادا کر دے، وگرنہ وہ اللہ تعالی کا مال ہے، وہ جسے حاہتا ے،عطاکردیتاہے۔"

سیدنا جارود بن کی سے اس انداز سے بھی روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم منظی آیا ہے گم شدہ جانوروں کے متعلق دریافت کیا، آپ منظ آیا نے فرمایا: ''مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے۔''

<sup>(</sup>٦٢٤١) تخريج: اسناده حسن أخرجه الدارمي: ٢٦٠٢، والنسائي في "الكبرى": ٥٧٩٢، والطبراني في "الكبرى": ٢١٢٠ (انظر: ٢٠٧٥٤)

<sup>(</sup>٦٢٤٢) تـخـريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطيالسي: ١٢٩٤، والنسائي في "الكبري": ٥٧٩٦، وابويعلي:

۹۱۹ ، وابن حبان: ٤٨٨٧ (انظر: ٢٠٧٥٧) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

(٦٢٤٣) - عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَوَامُّ الْإِبِلِ نُصِيبُهَا؟ قَالَ: ((ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّادِ -)) (مسند احمد: ١٦٤٢٣)

(٦٢٤٤) عَنْ عَلِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

مطرف ان باپسیدنا عبدالله بن فخیر فرن کوئے سے روایت کرتے بیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے الله کے رسول!: ہم کم شدہ اونوں کو پالیتے ہیں، ان کا کیا تھم ہوگا؟ آپ مین کی آپ مین کی شدہ اونوں کی کا شعلہ ہے۔''

سیدنا علی فرانش سے روایت ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرانش کا ایک نیزہ تھا، جب ہم رسول اللہ مشکل آنے کے ساتھ کی غزوہ میں جاتے تو سیدنا مغیرہ فرانش اسے ساتھ لے جاتے اور اسے گاڑھ دیتے اور قصدا چھوڑ آتے، لوگ اس کے پاس سے گزرتے اور اسے اٹھا لاتے۔ میں نے کہا: میں اگر نبی کریم مشکل آنے پاس آپ مشکل آنے پاس آپ مشکل آنے کے پاس آبا تو میں اس کا روائی کے بارے میں آپ مشکل آنے کو ضرور آگاہ کروں گا، جب آپ مشکل آنے کو اس کا علم ہوا تو آپ مشکل آنے فرایا: ''اگرتم نے (قصدا) ایسا کرنا شروع کر دیا تو گھر شدہ چیز کونیس اٹھایا جائے گا۔''

**فواند**: ..... ان احادیث میں بیان کی گئی وعیداس آ دمی کے بارے میں ہے جومومن کی گمشدہ چیز اس نیت سے اٹھا تا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے اور کسی کو نہ بتائے۔

بَابُ الْإِشُهَادِ عَلَى اللَّقُطَةِ وَمُدَّةِ التَّعُرِيُفِ عَلَى الْيَسِيْرِ وَالْكَثِيْرِ مِنُهَا كرى يِرْى چيزير گواه بنانے اور كم مقدار اور زياده مقدار كى چيزكى مدت اعلان كابيان

سیدنا عیاض بن حمار زخائند سے روایت ہے کہ رسول الله ملطنے مَلَیْہ ا نے فرمایا: ''جوشخص گری پڑی چیز پاتا ہے، اس کو جا ہے کہ وہ انصاف والے درآ دمیوں کو گواہ بنالے ادر اس کی تصلی اور تیم کی شناخت کرلے، اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس سے نہ جھپائے، کیونکہ بیاس کا حق ہے اور اگر مالک نہ ملے تو بیاللہ تعالیٰ کا مال ہے، دہ جے جا ہتا ہے، اداکر دیتا ہے۔''

(٦٢٤٥) - عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ دَوَى عَدْلِ وَلْيَحْفَظُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا، فَوَنْ جَاءَ صَّاحِبُهَا فَلايكُنُمْ وَهُوَ أَحَقُ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِىءُ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ -)) (مسند احمد: ١٧٦٢)

<sup>(</sup>٦٢٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابن ماجه: ٢٥٠٢ (انظر: ١٦٣١٤)

<sup>(</sup>٦٢٤٤) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ٢٨٠٩ (انظر: ١٢٧٢)

<sup>(</sup>٦٢٤٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم- أخرجه ابن ماجه: ٢٥٠٥ (انظر: ١٧٤٨١)

## 

**فواند**: ..... گمشده چیز اثھانے والے کو جاہئے کہ وہ عادل گواہ بنا لے، اس کی تین وجو ہات ہو *ع*تی ہیں:

- (۱) بعد میں شیطان کے درغلانے کی دجہ سے نفس میں خیانت کرنے کا خیال پیدا ہوسکتا ہے۔
- (۲) گمشدہ چیز کو یانے والے خص کی موت کا خطرہ بھی ہوسکتا ہے، کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ گواہ بنائے بغیر مرجائے اور اس کے ورثاء اِس چیز کواس کا تر کہ سمجھ کرتقسیم کرلیں۔
- (٣) بيبهي ممكن ہے كه اصل مالك ك شبهات كو دوركر نامقصود ہو، كيونكه ہوسكتا ہے كه اس كى مم ہونے والى مختلف اشياء ہوں یا زیادہ مقدار دالی چیز ہو، جبکہ اس شخص کو ایک چیز ملی ہو یا کم مقدار ہو، ایسے میں وہ اِس پر خیانت کا الزام لگا سكتا ہے۔شريعت كے اس حكم يرممل كر لينے كى وجہ سے ان تمام شكوك وشبهات سے بچا جا سكتا ہے۔

(٢٢٤٠) عَنْ يَعْلَى بنن مُرَّةً قَالَ: قَالَ سيدنا يعلى بن مره وَالله عن يعلَى بن مره الله عن يعلَ بن مره الله عن يعلى بن مره وايت ب كدرسول الله عن ال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن الْتَقَطَ لُقُطَةً يَسِيْرَةً ﴿ فَرَمَايا: ''جومعمولى ي جِزِكْرى يا له، مثلا وربم، ري يا اس طرح کی کوئی اور چیز ، تو وہ تین دنوں تک اس کا اعلان کرے، اوراگراس سے قیمتی چیزیا لے تو ایک سال تک اس کا اعلان

دِرْهَـمًا أَوْ حَبُّلا أَوْ شِبْهَ ذٰلِكَ فَلْنُعَرَّفْهُ ثَلائَةً أَيَّام فَاِنْ كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً ـ)) (مسند احمد: ۱۷۷۰۹)

**فوانسد**: ..... بیحدیث چونکهضعیف ہےاس لئے جمت نہیں ہے، اعلان ایک سال تک ہی کیا جائے گا،البتہ معمولی چیز کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے،مثلا تھجور کا دانہ، ایک دورویے، وغیرہ۔ بَاتُ مَاجَاءَ فَيُ لُقُطَةً مَكَّةً

مکہ میں گری پڑی چیز کے حکم کا بیان

۔ سیدنا ابو ہربرہ خاننؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِلْنِیْوَانِیْ نے فتح کہ والے دن مکہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا: ''اس کے درخت نہ کاٹے جائیں،اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے اوراس کی گری بڑی چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہے، مگر اعلان کرنے والے کے لیے۔''

سیدنا عبد الله بن عباس مِلْنَیْن سے فضائل مکہ کے موضوع پر

(٦٢٤٧) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَيْ قَمَالَ فِي خُطْبَةِ خَطَبَهَا فِي فَضْلِ مَكَّةً يَـوْمَ فَتْحِهَا: ((لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَدُهَا وَلا تَحِلُّ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدِ.)) (مسند احمد: ۷۲٤۱)

(٦٢٤٨) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَّى

<sup>(</sup>٦٢٤٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله، وجدته حكيمة لا تعرف أخرجه البيهقي: ٦/ ١٩٥، والطبراني في "الكبير": ٧٠١/ ٧٠٠ (انظر: ١٧٥٦٦)

<sup>(</sup>٦٢٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٣٤، ومسلم: ١٣٥٥ (انظر: ٧٢٤٢)

<sup>(</sup>٦٢٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٨٧، ١٨٣٤، ٣١٨٩، ومسلم: ١٣٥٣ (انظر: ٣٣٥٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

264 (6 - Chievella ) 264 (6 - Chievella ) 359

روایت ہے کہ رسول الله مصلی کی نے فرمایا: '' به شم حرمت والا ہے۔" پھر راوی نے ساری حدیث بیان کی ہے، اس میں بیہ الفاظ کھی تھے:"اس کے شکار کو بے قرار نہ کیا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، البتہ اعلان کرنے والے کے ليے جائز ہے۔"

قَسالَ فِسَى فَسَصْلِ مَسَكَّةَ: ((إِنَّ لَهُـذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ـ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ: ((وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطْتُهُ إِلَّا لِمُعَرَّفٍ.)) (مسند احمد: ٢٣٥٣)

فوائسد: ..... كم كرمه كامعالمه دوسرول علاقول سے مختلف ب، ال شهر ميں آمدور فت كاسلسله جارى رہتا ب، جج وعمرہ یا زیارت کے ارادے سے آنے والے لوگوں میں سے کوئی کم عرصہ کے لیے تھمرتا ہے اور کوئی کافی ایام کے لیے قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کوئی کہیں دو دن تھبر رہا ہے، کوئی کہیں چار دن قیام کررہا ہے اورکوئی تو چل پھر کر ہی دن گز ار دیتا ہے، نیز کوئی بہت دور سے آیا ہوتا ہے اور کوئی قریب ہے۔

جب صورتحال الی ہوتو اگر گری پڑی چیز کواس کے محل پر ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ جب اس کے مالک کو پیتہ طیے تو وہ اپنے مقامات کی طرف لوٹے یا وہ اس مقام میں اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے کسی کو پیغام بھیج دے، ایسے فورا بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد بھی ،اس لیے اس شہر کی گری پڑی چیز کو وہیں پڑے رہنے دیا جائے، جواعلان کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا، تو وہ اعلان کرتا رہے گا اور اس کے لیے کوئی حدمقرر نہیں ہوگی، جبیا کہ دوسرے علاقوں میں ایک یا تین برسوں کی حدمقرر ہے۔

امام نووی نے کہا: اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں گری پڑی چیز اس آ دی کے لیے حلال نہیں ہے، جو ایک سال تک اعلان کر کے اس کا مالک بننے کا ارادہ رکھتا ہو، جیسا کہ دوسرے علاقوں کا حکم ہے، بلکہ یہ چیز حلال نہیں ہوگی، گراس آ دمی کے لیے جو ہمیشہ کے لیے اعلان کرتا رہے گا اور اس کا مالک نہیں ہے گا۔

(٦٢٤٩) ـ عَنْ عَبْدِ السرَّحْمٰن بن عُثْمَانَ سيدنا عبد الرحمٰن بن عثان تيمي والتي سے روايت ہے كه رسول التَّيْحِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَفُطة الله صَحَيْلَ فَعَلَة الله صَحَيَلًا في حاجيون كي كرى موكى جز المحاف سي منع فرمايا

الْحَاجِ ـ (مسنداحمد: ١٦١٦٧)

فواند: .... اس حديث مباركه من مطلق حاجول كاذكر ب،حرم يا كمكرمكى قيدنبيس لكائي كى ب،ابسوال یہ ہے کہ کیا سابقہ احادیث کی روشنی میں اس حدیث کومقید کیا جائے یا عام رہنے دیا، الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ بیچکم عام ہے اور اس کو عام ہی رہنے دیا جائے ، کیونکہ ممکن ہے کہ چیز کے قیمتی ہونے کی صورت میں مالک واپس بلٹے یا حج وعمرہ ہے واپسی برانی چز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔

<sup>(</sup>۹۲۲۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۲۴ (انظر: ۱۲۰۷۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 6 - كَانِيَكُونَا لِمُعَالِقًا فَعَالِينًا مِنْ £ ہبداور ہدید کے مسائل

# كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ بِهِ الْهَدِيَّةِ بِهِ الْهِدِيَّةِ بِهِ الْهِدِيَّةِ بِهِ الْمُعالَلُ بِهِ الْمُعالَلُ الْمُعالِ

بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا وَفَضُل الْمُهُدِى ہدیددینے پرآ مادہ کرنے ،اس کو قبول کرنے کے مستحب ہونے اور بدید دینے والے كى فضيلت كابيان

(٦٢٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: قَالَ سيدنا الو مريه وَالله عَلَيْنَ عَمروى بكر رسول الله عِنْ الله عِنْ آنِي رَسُولُ السَّلِهِ عَلَى: ((تَهَا عَانَ الْهَدِيَّة فرايا:"ايك دوسرے كوبديد ديا كرو، كوكله بديہ سينے كے كين

تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ)) (مسنداحمد: ٩٢٣٩) كُوْتُم كرديّا ہے۔''

**فوائد**: ..... مدید، مدید دینے والے آ دی کی محبت کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے وہ بدید لینے والے سے محبت وصول کرتا ہے اوراس طرح دونوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہو جاتے ہیں۔

(٦٢٥١) عن عَانِشَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ سيده عائشه وظائمة عروى بكه انعول في نبي كريم مطفي والم النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَالِي آيِهِمَا \_ حسوال كيا اوركها: ميرے دو يروى مين، مين كس كو مديد دول؟ آپ مضائد نے فرمایا: "جس کا دروازہ تھ سے زیادہ قریب ہے۔''

أُهْدِيْ؟ قَالَ: ((اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا-)) رمسند احمد: ۲۰۹۳۷)

**فواند**: ..... قریبی پروی کوتر جح دین جاہے۔

(٦٢٥٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ

سیدنا ابو ہریرہ زبالٹیز سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافقاً نے فرمایا: "الله تعالى جس كواس مال ميس سے كچھ دے دے، جب كماس

<sup>(</sup>٦٢٥٠) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه الترمذي: ٢١٣٠ (انظر: ٩٢٥٠)

<sup>(</sup>٦٢٥١) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٥٩٥ (انظر: ٢٥٤٢٣)

<sup>(</sup>٦٢٥٢) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٧٩٢١)

و الربديك المال ا

غَيْرِ اَنْ يَسْاَلَهُ، فَلْيَقْبَلْهُ فَالنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيْهِ۔)) (مسنداحمد: ۷۹۰۸)

فواند: ..... بديهم الاقتم كى ايك صورت ب-

(٦٢٥٣) - عَسنْ عَائِيذِ بْنِ عَسْرِو عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ: ((مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّبِي عَلَى قَالَ: ((مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّبِي عَلَى النَّهِ وَلا إِشْرَافِ هَلَا الرِّرْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ فَلْيُوسِتْعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوسِتْعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوسِتْعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُسُوجِهْهُ إِلَى مَنْ هُو أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ .))

(مسند احمد: ۲۰۹۲٤)

(٦٢٥٤) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ قَالَ وَاللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ: ((مَنْ آتَاهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰمِي رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ -)) وَتَعَالٰمِي رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ -)) فَالْ عَبْدُ اللّهِ : سَأَلْتُ أَبِي مَا الْإِشْرَافُ؟ فَاللّهُ مَنْ الْإِشْرَافُ؟ فَاللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ فَلانٌ ، فَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ((مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلُهُ وَرَاقٌ سَاقَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ إِلْهُ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلّ إِلْهُ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلّ إِلْهُ وَلَا إِلْهُ وَلِي إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ وَجَلّ إِلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

سیدنا عائذ بن عمرو دفائش سے مردی ہے کہ نبی کریم ملطنے آیا نے فرمایا: ''جس کوسوال اور حرص کے بغیر بیررزق مل جائے تو وہ اس کے ذریعے اپنے رزق میں وسعت پیدا کرے، پھراگر وہ غنی ہوتو یہ مال ایسے مخص کو دے دے، جواس سے زیادہ مختاج

نے کسی ہے سوال نہ کیا ہوتو وہ قبول کر لیے، کیونکہ وہ ایسارزق

ہے، جواللہ تعالی نے اس کوعطا کیا ہے۔''

(دوسری سند) رسول الله منظیمین نے فرمایا: "الله تعالی جس کو بین مائے رزق عطا کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ "عبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپنے باپ امام احمہ سے سوال کیا: اشراف سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: تیرا اپنے دل میں یہ کہنا کہ فلاں آ دی میری طرف کوئی چیز جھیجے گا، فلاں آ دی میری طرف کوئی چیز جھیجے گا، فلاں آ دی سیدنا خالد بن عدی والی خاصلہ حمی کا جبوت دے گا۔ سیدنا خالد بن عدی والی خاصلہ حمروی ہے کہ رسول الله طرف سے کوئی مال مل جائے، تو وہ اس کوقبول کر لے اور اس کو طرف سے کوئی مال مل جائے، تو وہ اس کوقبول کر لے اور اس کو رخ نے در کہا ہے۔ "

فواند: ..... ان دواحادیث میں انتہائی اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ بندے کولوگوں کے مال وزر سے مستغنی مونا جا ہے اور کسی سے کوئی حرص اور لا کچ نہیں رکھنی جا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آ دی اپنی استطاعت کے مطابق

<sup>(</sup>٦٢٥٣) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠٦٤٨)

<sup>(</sup>٦٢٥٤) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠٦٤)

<sup>(</sup>٦٢٥٥) اسناده صحيح أخرجه ابو يعلى: ٩٢٥، وابن حبان: ٣٤٠٤، والحاكم: ٢/ ٦٢ (انظر: ١٧٩٣٦)

المرابع المر محنت ومشقت ہے کام کرے اور اپنی تھوڑی کمائی کے مطابق گز ارہ کر کے غیرت مند زندگی گز ارنے کی کوشش کرے،

ا پہے میں اگراس کوکسی طرف ہے کوئی چیزمل جائے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اس کوقبول کر ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُـولُ: ((مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقْى لَبَنَّا أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا

فَهُوَ كَعَذُل رَقَبَةٍ ـ)) (مسند احمد: ١٨٥٩٣)

(٦٢٥٧) عَن الْبَرَاء بِن عَاذِب قَالَ قَالَ

النَّيُّ اللَّهِ: ((وَمَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً لَبَن أَوْ مَنِيحَةً

وَرِقَ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُ وَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ ـ ))

(مسنداحمد: ۱۸۸۸۸)

(٦٢٥٦) عن النُّعْمَان بن بَشِير قَالَ سَمِعْتُ سيدنا نعمان بن بشر رَفَاتُونَ ع مروى ب كه رسول الله من الله من الله من الله الله من الل نے فرمایا: ''جس نے جاندی یا سونے کا عطیہ دیا، یا دودھ بلایا، یا کسی (اندھے اور راہ مجولے ہوئے) کی رہنمائی کر دی تو وہ ایک گردن آ زاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔''

سیدنا براء بن عازب والنیزے مروی ہے که رسول الله ماللے الله نے فرمایا: ''جس نے دودھ کا عطیہ دیا، جاندی کا عطیہ دیا، یا (ناینے اور راہ بھولے وغیرہ کو) راستہ کی رہنمانی کر دی تو وہ ایک گردن آزاد کرنے والے کی طرح ہو گا۔''

ف واشد: ..... عطیہ متعقل طور پر بھی دیا جاتا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے عارضی طور پر بھی ، قرض بھی عارضی عطبہ کی ایک صورت ہے۔

قُبُولُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهَا الْهَدِيَّةَ وَإِنْ كَانَتُ حَقِيْرَةً لَا الصَّدَقَةَ وَإِنْ كَانَتُ عَظِيْمَةً رسول الله ﷺ عَلِيمَ كَا مِدِيهِ قبول كرنا، أكر چهوه حقير سا ہواور صدقه قبول نه كرنا، أكر چهوه فيمتي ہو

سیدنا ابو ہررہ والنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفی آنے فرمایا: ''اگر مجھے گوشت کی دی (بنڈلی سے اوپر والا حصہ ) تحفہ میں دیا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا ، اور اگر مجھے بیڈلی کے یلے حصے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں

(٦٢٥٨) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الذُّهِ ﷺ: ((لَـوْ أُهْدِيَتْ إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاع لَاجَبْتُ-)) قَالَ وَكِبْعٌ فِسَى حَدِيثِهِ : ((لَوْ أَهْدِيَتْ إِلَى ذِرَاعٌ-)) (مسنداحمد: ٩٤٨١)

فواند: .... اس مديث ميس آپ مطاع اخلاق، تواضع اورلوگوں كے ساتھ مدردى اوران يرمبر بانى كرنے كا بيان ب،معلوم مواكم بديد دينے والے كے بديے اور ميز بان كى دعوت كى مقدار اور معيار كوسامنے نه ركھا جائے ، بلکہ ایسے آ دمی کا خلوص قبول کر کے اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے ، اس کے لیے دعا کی جائے اور اگر ہو سکے تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے۔اس دور میں مال وزراور ناز ونخرے والے لوگوں کے لیے اس قتم کی احادیث برعمل کرنا

<sup>(</sup>٦٢٥٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه البزار: ٩٤٨ (انظر: ١٨٤٠٣)

<sup>(</sup>٦٢٥٧) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الترمذي: ١٩٥٧ (انظر: ١٨٦٦٥)

<sup>(</sup>٦٢٥٨) تخريج: أخرجه البخارى: ١٧٨٥ (انظر: ٩٤٨٥)

## الرائي المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ ( 268 كالمنافل المنافل المنافل

خاصا دشوار کام ہے، وہ چاہتے ہیں کہان کی دعوت کرنے والے اور ان کو تخفے تحا نف دینے والے لوگ ان کے معیار کے ہوں، اگران کی دعوت کی جائے تو برتکلف انداز ہونا جا ہے اور اگران کوتخفہ دیا جائے تو وہ بہت قیتی چیز ہونی جا ہے، ا بے لوگوں کو جاہے کہ وہ نبیوں کے سر دار کے طرزِ حیات سے غفلت نہ برتیں اور جو چیز ان کی طبع کے مطابق نہ ہو، شریعت کی روشی میں اس کواچھے انداز میں قبول کریں۔

> سَبِقَ إِلَيْهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طُلْحَةً ، قَالَ: فَامَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ثُمَّ شَوَيْتُ، قَالَ: ثُمَّ آخَذَ عَـجُزَهَا، فَقَالَ: إِنْتِ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ الله عَلَيْ الله عَالَيْتُهُ بِهِ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ آبَا طَـلْحَةَ أَرْسَلَ اللَّكَ بِعَجُز هٰذِهِ الْأَرْنَبِ، قَالَ: فَقَبِلُهُ مِنِّي - (مسند احمد: ١٣٤٦٤)

> (٦٢٦٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) ٱنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِ الطُّهُرَانِ، قَالَ: فَسَعْى عَلَيْهَا الْ غِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوْ، قَالَ: فَأَدْرَكُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا آبًا طَلْحَةً فَذَبِحَهَا، ثُمَّ بَعَثَ مَعِيَ بوَركِهَا إِلَى النَّبِيِّ عِلْمُ فَقَبِلَ - (مسند احمد: 11771

(٦٢٦١) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرِ صَاحِب رَسُول اللَّهِ وَكَالِيٌّ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي تَبْعَثُنِي إِلَى رَسُول اللهِ عَلَيْ بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا. (مسند احمد: ۱۷۸۳۹)

( ۲۲ ۰۹) عن أنس بن مَالِكِ قَالَ: ثَارَتْ سيرنا انس بن مالك رُفاتِّدُ سے مروى ہے كہ ايك خركوش بھا كا أَرْنَتُ فَتَبِعَهَا النَّاسُ، فَكُنْتُ فِي أَوَّل مَنْ اورلوگ اس كے پیچے دوڑے، میں اس كى طرف يهلا سبقت لے جانے والا آدمی تھا، پس میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے کرسیدنا ابوطلحہ وہانٹن کے پاس آیا، انھوں نے تھم دیا، پس اس کو ذیج کیا گیا، پھر میں نے اس کو بھونا، پھرانھوں نے اس کا نصف چھلا حصہ پکڑا اور کہا: بدرسول الله مطاع کے پاس لے جاؤ، پس میں وہ آپ مشتر اللہ کے یاس لے کر آیا اور کہا: بیثک سیدنا ابوطلحہ زائن نے خرگوش کا بیہ بچھلا حصہ آپ کی طرف بھیجاہے، پس آب مشکر آنے نے مجھ سے قبول کیا۔

(دوسری سند) سیدنا انس کہتے ہیں: ہم نے مرانظہر ان کے مقام یر ایک فرگوش کو بھگایا، لڑکے اس کو بکڑنے کے لیے دوڑے، کیکن وہ تھک گئے اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور سیدنا ابو طلحہ رہی نئے کے باس لے کرآیا، انھوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کا سرین مجھے دے کر نبی کریم مشکور کی طرف بھیجا، آپ مِلْتُنْ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

صحالی رسول سیدنا عبدالله بن بسر و کاننیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہں: میری بہن مجھے بدرہ دے کر رسول الله مِشْفَوَاتِيْ کے پاس جيجتي تھے، بس آپ مشيئولا اس كوقبول كر ليتے تھے۔

<sup>(</sup>٦٢٥٩) حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، وانظر الحديث الآتي من طريق ثان (انظر: ١٣٤٣٠)

<sup>(</sup>٦٢٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٧٢، ٥٤٨٩، ومسلم: ١٩٥٣ (انظر: ١٢١٨٢)

<sup>(</sup>۱۲۲۱) تخریج: اسنادہ حسن (انظر: ۱۷٦۸۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(269) ( المنظمة المنظ

سیدنا ابو ہریرہ و من الله عضا کے اس کے اس اللہ من کے کا مدید اللہ من کا مدید اللہ من کا اللہ من کا کہ ماروی ہے کہ رسول اللہ من کے کہ ا كرليتے تھے اور صدقہ قبول نہيں كرتے تھے۔

(٦٢٦٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيّ عِلَىٰ آنَّـهُ كَانَ يَعْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَّةُ - (مسنداحمد: ٨٦٩٩)

فواند: .... آپ طفائلة اورآپ طفائلة كآل ك ليصدقد حرام ب-

(٦٢٦٣) ـ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلُهُ ـ

(مسنداحمد: ۲٤۱۰٤)

(٦٢٦٤) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَن النِّي اللَّهُ مِثْلُهُ ورمسند احمد: ١٧٨٤٠)

(٦٢٦٥) عَنْ أنَسِسِ أنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَيْسَ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا

هَلِيَّةً ـ)) (مسنداحمد: ١٣٩٦٤)

سیدنا سلمان والنیو نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی

سیدنا عبدالله بن بسر رفانند نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا انس والنیزے مروی ہے کہ نبی کریم مضافیا کے پاس گوشت لایا گیا اور آب منظفین سے کہا گیا کہ بہتو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، آپ منظ کی نے فرمایا: "بدال کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے مدیہ ہے۔"

**فواند**: ..... جب سيده بريره زيانو الرصدقه كيا جاتا اور دواس كى ما لك بن جاتى تواس كاحكم بدل جاتا تها، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صدقہ وخیرات وصول کرنے والے لوگوں کی ضیافت یا تحفے کوقبول کرنے میں عارمحسوں کرتے ہیں ، بیان لوگوں کی غلطی ہے۔ جب صدقہ و زکوۃ لینے والا صدقہ لے لیتا ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے اور وہ اس کے ماتحد میں صدقه نہیں رہتا، دیکھیں حدیث نمبر (۲۲۷۷)۔

سیدہ امسلمہ زانوہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے بحری کی ایک ٹانگ ان کو تحفے میں دی، بیٹا تک اس خاتون پرصدقہ کی ا کئی تھی، پس نبی کریم مشکھ آنے ان کو تھم دیا کہ وہ اس کو قبول

(٦٢٦٦) ـ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: اَنَّ إِمْرَاةً أَهْدَتْ لَهَا رَجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَتْ عَلَيْهَا بِهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عِنْ أَن تَقْبَلَهَا . (مسند احمد: ۲۷۱٦۳)

<sup>(</sup>٦٢٦٢) تخريج: حديث صحيح\_ أخرجه ابو داود: ٤٥١٢ (انظر: ٨٧١٤)

<sup>(</sup>٦٢٦٣) تمخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠٧١، والبيهقي في "دلائل النبوة": ٢/ ٩٨ (انظر: ٢٣٧٠٤)

<sup>(</sup>٦٢٦٤) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ١٧٦٨٨)

<sup>(</sup>٦٢٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٧٧، ومسلم: ١٠٧٤ (انظر: ١٣٩٢٢)

<sup>(</sup>٦٢٦٦) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره": ٢/ ٢٧٩ (انظر: ٢٦٦٢٨)

المنظم ا

سیدہ ام عطیہ و والا ان کی طرف ہے کہ رسول اللہ مطابع نے اس میں صدقہ کی ایک بحری ان کی طرف ہیجی اور انھوں نے اس میں سے کچھ حصہ سیدہ عائشہ والتھا کی طرف بھیج دیا، جب رسول اللہ مطابع میں میدہ عائشہ والتھا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

''کھانے کی کوئی چیز ہے؟'' تو انھوں نے کہا: جی نہیں، البتہ نسیبہ (لینی ام عطیہ) نے اس بکری کا ایک حصہ بھیجا ہے، جو آپ مطابع کی تاس کودی تھی، آپ مطابع کی تاس کودی تھی، آپ مطابع کی کا ایک حصہ بھیجا ہے، جو وہ اپنے کی کا تک حصہ بھیجا ہے، جو وہ اپنے کی کا تک چین ہے۔''

(٦٢٦٧) عن أمّ عَطِيّة قَالَتْ: بَعَثَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ بِشَىء مِنْهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَائِشَة قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْ إلى عَائِشَة قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَىء ؟)) قَالَتْ: لا، إلّا أنَّ نُسَبِيْة بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: ((إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا فَ)) (مسند احمد:

فوائد: ..... کتنی دلچپ بات ہے کہ آپ مضافی نے خودسیدہ ام عطیہ وٹاٹھا کی طرف صدقہ کی ایک بکری بھی ہوائے ہوں کی ایک بکری بھی بھی بھی بھی ہوں کر لیا، اس کی وجہ سے کہ جب سیدہ ام عطیہ وٹاٹھا کبری کی مالک بنیں تو اس کا تھی بدل گیا، اب وہ صدقہ نہیں رہا، اس وجہ سے آپ مشافی آنے اس کا گوشت قبول کر لیا۔

(٦٢٦٨) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فَإِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةٌ ، أَكَلَ ، وَإِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةٌ ، أَكَلَ ، وَإِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةٌ ، أَكَلَ ، وَإِنْ قِيْلَ: ((كُلُوا )) وَلَمْ وَإِنْ قِيْلَ: ((كُلُوا )) وَلَمْ يَأْكُلُ - (مسند اخمد: ٩٢٥٣)

سیدنا ابو ہریرہ فران ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منظم آیا اس کے گھر کے علادہ کہیں اور سے کھانا لایا جاتا تو آپ منظم آیا اس کے بارے میں سوال کرتے، پس اگر کہا جاتا کہ یہ بدیہ ہے تو آپ منظم آیا کہ کھا لیتے، اور اگر کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہے تو آپ منظم آیا فرماتے: "تم لوگ کھا لو۔" اور آپ منظم آیا فرماتے: "تم لوگ کھا لو۔" اور آپ منظم آیا فرماتے: "کھا تے۔

بہر بن عکیم اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادے سے اس طرح کی حدیث نبوی بیان کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ ونافیجا سے مردی ہے کہ سیدہ ام سنبلہ ونافیجا رسول الله منظر مین کیا ہے لیے دودھ کا تحفہ لے کرآئیں الیکن آپ منظر مین کیا۔ کو گھریر نہ پایا، سیدہ عائشہ ونافیجا نے ان سے کہا: رسول (٦٢٦٩) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِه عَنِ النَّبِي عَنْ مَا مِثْلُهُ وَسَد احد: ٢٠٢١٣) عَنْ عَدْ وَحةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِ

<sup>(</sup>٦٢٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٤٦، ١٤٩٤ (انظر: ٢٧٣٠١)

<sup>(</sup>٦٢٦٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٧٦، ومسلم: ١٠٧٧ (انظر: ٩٢٦٤)

<sup>(</sup>٦٢٦٩) تخريج: صحيح لغيره\_أخرجه الترمذي: ٢٥٦ (انظر: ٢٠٠٥٤)

<sup>(</sup>٦٢٧٠) تـخـريـج: اسناده حسن ـ أخرجه ابويعلى: ٤٧٧٣ ، والطحاوى: ٤/ ١٦٧ ، والبزار في "مسنده": ١٩٤٠ (انظر: ٢٥٠١٠)

المرابع المر

الله طني وين ني تو جميل بدولوگوں كا كھانا كھانے سے منع فرمايا ب، اتن میں رسول الله مطبق الله بھی تشریف لے آئے اور سیدنا ابو بکر والنید آپ مستفیدا کے ساتھ تھ، آپ مشفیدا نے فرمایا: "امسنبا! به تیرے پاس کیا ہے؟" انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! دودھ ہے، آپ کے لیے بطور تحفد لائی ہوں، آب الشيكية نے فرمایا: "ام سنبله! اس كو بيالے ميں ڈالو-" انھوں نے اس کو پیالے میں ڈالا، آپ مستی میں نے فرمایا: "ابو بر کو پکڑاؤ۔'' انھوں نے ایسے ہی کیا، پھرآپ مطفور نے فرمایا: "ام سنبله! اور ڈالو' انھوں نے اور ڈالا اور رسول الله مشاعین کو پکڑایا، پس آپ مشی کی نوش فرمایا، جب سیده عائشہ والنوانے نے دیکھا کہ رسول الله طفاع آنا دودھ بی رہے ہیں اور وہ آپ مشیکر از کے کلیج کو کتنا ہی شختدا کر رہا ہے تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے توبہ بات بیان کی گئ تھی کہ آپ نے بدووں کے کھانے سے منع فر مایا ہے؟ آپ سٹے الآ نے فرمایا: "عائشا بدلوگ بدونہیں ہیں، یہ ہمارے شہر کے متصل بیرونی علاقے سے جیں اور ہم ان کے شہر سے ہیں، جب ان لوگوں کو (آپ مشفریم اورمسلمانوں کے امور کے ليے) بلايا جاتا ہے تو يہ جواب ديتے ہيں ، يہ بد ونہيں ہيں۔''

اللَّهِ عِلَى قَدْ نَهٰى أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ وَأَبُّو بَكُر فَقَالَ: ((مَا هَـٰذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُنْبُلَةً \_)) قَالَتْ: لَبَنَّا أَهْ دَيْتُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أُسْكُبى أُمَّ سُنبُ لَهَ!)) فَسَكَبَتْ فَقَالَ: ((نَاولِي أَبَا بَكْسر ـ )) فَـفَعَـلَتْ، فَقَالَ: ((أُسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةًا)) فَسَكَبَتْ فَنَاوَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ فَشَرِبَ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ بَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ وَأَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالْأَعْرَابِ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا ﴿ نَمْ حُنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ وَإِذَا دُعُوا أَجَابُوا فَلَيْسُوا بِالْأَعْرَابِ.)) (مسنداحمد: (YOOY !

فسوائسد: سسمکن ہے کہ سیدہ عائشہ رہا گئی مراد حدیث نمبر (۱۲۷۳) ہو، چونکہ آپ ملئے آپ نے سیدہ عائشہ رہا گئی کے سیدہ عائشہ رہا گئی کے اسادہ میان کرنا ضروری عربی نیو کی بات پر برقر اررکھا، اس لیے اب اس کامفہوم بیان کرنا ضروری ہے کہ ممانعت کی کیا وجہ ہے، زیادہ سے زیادہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں:

(۱) بعض بدوا كمر مزاح ، سخت دل اور غلظ الطبع ہوتے ہیں ، جیسا كەاللەتعالى نے فرمایا: ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَغِفُ مَا يُنْفِقُ مَغُرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ﴾ ..... ''اوران ديهاتيوں ہيں ہے بعض ايے ہيں كہ جو بچھ خرچ مَا يُنْفِقُ مَغُرمًا وَيَتَربَّ بِيُكُمُ الدَّوَائِرَ ﴾ .... ''اوران ديهاتيوں ہيں ہے بعض ايے ہيں كہ جو بچھ خرچ ملک کرتے ہيں ، اس کوجر مانہ بچھتے ہيں اور تم مسلمانوں كے واسطے برے وقت كے منظر رہتے ہيں۔' (سور ، نوبه نوبه علی الله علی منع فر مایا ہے ، جبکہ بعض بد وقابل هم منع فر مایا ہے ، جبکہ بعض بد وقابل تعريف ہوتے ہيں ، جيسا كەالله تعالى نے فر مایا: ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَخِنُ لَا عَرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَخِنُ لَا عَرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَخِنُ اللهِ عَربَ اللهِ عَلَيْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَخِنُ اللهِ عَربَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاَعْرَابُ مَنْ يُؤْمِنُ اللهِ عَربُ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ اللهِ عَربَ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَمْ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَربَ وَمِنْ اللهِ عَربَ اللهُ عَربَ اللهِ عَرائِهُ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربَ اللهِ عَربُ اللهِ عَربَ اللهُ

ويور المنظم المنظم المنظم المنظم ( 272 ) ( 12 مراد بديك ما كالمنظم المنظم المن

مَّا يُنْفِئُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولَ ﴾ ..... 'اوربعض الل ديهات من ايسيبهي بين جوالله تعالى ير اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں، اس کوعند الله قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذراییہ بناتے ہیں۔" (سورہ نوبہ: ۹۹)

آپ منتی آنے نے سیدہ ام سنبلہ رفانتھا کو قابل تعریف بدوؤں میں سے قرار دیا، نہ کہ ذموم دیہا تیوں میں ہے۔

(۲) یہ دجہ بھی ہوسکتی ہے کہ بدولوگ نہ صرف حلال وحرام کے علم سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ سمجھ ہونے کے باوجود غیر مخاط بھی ثابت ہوتے ہیں اور فرنج، شکار اور کھانے یہنے کے دوسرے معاملات میں اسلامی آ داب کو مدنظر نہیں رکھتے۔ ہم نے خودایسے لوگوں کو کتوں کے ذریعے شکار کرتے ویکھا ہے، پیشکار پر کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی نہیں بڑھتے اور جب شکارکوکتوں سے چھین کر ذیج کرتے ہیں تو یہ جائزہ بھی نہیں لیتے کہ وہ ذیج سے پہنے مرچکا تعایا ابھی تک زندگی کی رمق باتی تھی۔ ہاں جب سی خاص مخص کے بارے میں ظن غالب یہ ہو کہ وہ ذی شعور ہے

اوراسلامی احکام کاعلم رکھتا ہے اور ان کا یابند بھی ہے، تو اس کے ساتھ بیمعاملات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(٦٢٧١) عَنْ جُويْسِيةَ بِنْتِ الْحَارِثِ سيده جوريه بنت حارث والتي مروى ب، وه كبتى مين: "كيا كوئى كهانا بي" ميس نے كها: جي كي خونبيس ب، البت ( گوشت والى ) وه برى ب، جو مارى لوندى يرصدته كى گى ب، آپ منظر نے فرمایا: "لاؤ، میرے قریب کرو، صدقہ این کمل تک پہنچ چکا ہے۔''

قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَسَقَالَ: ((هَلْ مِنْ طَعَام؟)) قُلْتُ؟ لا إِلَّا عَظْمًا أَعْطِيَتُهُ مَولاةً لَنَا مِنْ الصَّلَّاقَةِ، قَالَ ﷺ: ((فَـقَـرّبيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا۔)) (مسند احمد: ۲۷۹٦٥)

اَلتُّوابُ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَ الْهَبَةِ

مدره ادرجسه كابدله دينا

قبول کرتے اور پھراس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔

(٦٢٧٢) ـ عَنْ عَائِشَةً وَإِنَّا فَسَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ يَفْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

(مسند احمد: ۲۵،۹۸)

(٦٢٧٣) ـ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاء َ سيره رَبِي بنت معوذ وَالْتُها عروى ب، وه كبتى بين: مل في

<sup>(</sup>٦٢٧١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠٧٣ (انظر: ٢٧٤٢٠)

<sup>(</sup>٦٢٧٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٥٨٥ (انظر: ٢٤٥٩١)

<sup>(</sup>٦٢٧٣) تمخريمج: استناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي وابن عقيل ـ أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٢٠٤، ٣٤٩، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٦٩٤ (انظر: ٢٧٠٢٣)

وي المرابع المرابع المرابع ( 273 ) ( 273 ) ( 6 - المرابع الم

رسول الله مطابقة كو كلمجورول اور جمون كي ايك طشترى دى، آپ مطابقة ن زيورياسون كه ديخ دي ايك طشترى اور فرمايا: "اس سے زينت حاصل كر،" ايك ردايت ميں ہے: "اس كو يكن ،"

مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرَ زُغْبٍ، قَالَتْ: فَأَعْطَانِي مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرَ زُغْبٍ، قَالَتْ: فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَيْدِ حُلِيًا أَوْ قَالَ ذَهَبًا فَقَالَ تَحَلَّىٰ بِهٰذَا۔)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَاكْتَسِىٰ بِهٰذَا۔))

قَالَتْ: أَهْدَيْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ قِنَاعًا

(مسند احمد: ۲۷۵۹۳)

(٦٢٧٤) عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلمَّنْبِيِ هَبَةً فَ أَنْسابُ هُ عَلَيْهَا قَالَ: للمنتبي الله هَبَةً فَ أَنْسابُ هُ عَلَيْهَا قَالَ: ((رَضِيتَ؟)) قَالَ: لا، قَالَ فَزَادَهُ، قَالَ: ((رَضِيتَ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: فَزَادَهُ قَالَ: ((رَضِيتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدنا ابن عباس و القات مروی ہے کہ ایک بدو نے نبی کریم منتے آیا کوکوئی چیز ہبہ گی، آپ منتے آیا نے اس کو اس کا بدلہ دیا اور فر مایا: '' تو راضی ہو گیا ہے؟'' اس نے کہا: نبیس، آپ منتے آیا نے اس کو زیادہ دیا اور پھر پوچھا: '' تو راضی ہو گیا ہے؟'' اس نے کہا: نبیس، آپ منتے آیا اس کو مزید کوئی چیز دی اور فر مایا: '' اس نے کہا: جی ہاں، پھر آپ منتے آیا نے ارادہ کیا ہے کہ میں ہبہ قبول نہ کروں، مگر قریش سے یا انصاری سے یا تعفی سے۔'' نہ کروں، مگر قریش سے یا انصاری سے یا تعفی سے۔''

فواند: ..... حسبِ استطاعت مريه اور مبه كابدله دينا چاہي، اس بارے ميں درج ذيل حديث ميں پورا ضابطہ بيان كيا گيا ہے۔

سيدنا جابر بن عبدالله فَالله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

کا فرول کے ہدیے قبول کرنا

<sup>(</sup>٦٢٧٤) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن حبان: ٦٣٨٤، والطبراني: ١٠٨٩٧، والبزار: ١٩٣٨ (انظر: ٢٦٨٧)

<sup>(</sup>٦٢٧٥) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، عماره بن زاذان يروى عن ثابت عن انس احاديث منكرة ـ أخرجه ابو داود: ٢٠٧٤) (انظر: ١٣٣١٥)

## المرابع المرا

نی کریم ﷺ کو تخفے میں ایک الی پوشاک پیش کی، جواس نے تینتیں (۳۳) اونوں (یا اونوں) کے عوض کی تھی۔

(٦٢٧٦) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَسْتَقَةً مِنْ مَسِكَ الرُّومِ أَهْ لَى لِلنَّبِي عَلَيْ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسِ فَلَيْسَهَا وَكَأَنِى أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهَا تَذَبُدُ بَانِ مِنْ طُولِهِمَا فَجَعَلَ الْقُومُ يَقُولُونَ: يَنَا رَسُولَ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: ((وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْهَا لَسَّمَاءِ؟ فَقَالَ: ((وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْهَا لَسَّمَاءِ فَقَالَ: ((وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْهَا)) ثَمَّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا.)) ثُمَّ بَعْفَ بِهَا إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَيِسَهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي

يَزَنَ اَهْدى إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْ حُلَّةً قَدْ اَخَذَهَا

بِثَلاثَةِ وَّ ثَلاثِيْنَ بَعِيْدُا أَوْ ثَلاثِ وَّ ثَلاثِيْنَ

نَاقَةً إِلَى النَّبِي عِليه مسند احمد: ١٣٣٤٨)

النَّجَاشِي -)) (مسند احمد: ١٣٤٣٣) (٦٢٧٧) - عَنْ عَلِي صَحَالِثَهُ فَسَالَ: اَهْدَى كِسْرُى لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاَهْدَى كَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ ، وَاَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ - (مسند احمد: ٧٤٧)

لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا-)) قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ

بهَا؟ قَالَ: ((أَرْسِلْ بهَا إِلَى أَخِيكَ

سیدتا انس بن ما لک و فائن سے مردی ہے کہ روم کے باوشاہ نے بی کریم مسئے قیان کو باریک رہم کی بنی ہوئی دراز آسٹین کی پیشن تخد میں بھیجی اور آپ مسئے قیان اس کو زیب تن کیا، گویا کہ میں اب بھی اس کے بازوؤں کی طرف دیکھر ہا ہوں، جوطویل ہون کی وجہ ہے حرکت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا بید لباس آپ پر آسان سے اتارا گیا ہے؟ آپ مسئے تھے نے فرمایا: ''تم اسٹے تعب میں کیوں پڑ گئے ہو، پس اس فرات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔'' پھر آپ مسئے تی نے نے وہ اللہ وہائی کو بھیج دیا، جب افھوں نے وہ سیدنا جعفر بین ابو طالب وہائی کو بھیج دیا، جب افھوں نے اس کو بہنا تو آپ مسئے تی نے نے فرمایا: ''میں نے تجھے پہننے کے لیے تو نہیں دیا تھا۔'' افھوں نے کہا: تو پھر میں اس کو کیا کروں؟ آپ مسئے تی نے فرمایا: ''اس کو اپنے بھائی نجاشی کی طرف بھیج لیے تو نہیں دیا تھا۔'' افھوں نے کہا: تو پھر میں اس کو کیا کروں؟

فواند: .... آب شَيْرَ نَ الله قلى ك ليمشركون ع تَ قول كي بين -

<sup>(</sup>٦٢٧٦) تخريج: اسناده ضعيف ومتنه منكر تفرد بهذه السياقة على بن زيد بن جدعان (انظر: ١٣٤٠) (٦٢٧٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ثوير بن ابي فاخته ـ أخرجه الترمذي: ٥٧٦ (انظر: ٧٤٧)

275 6 - CHANA NEW 275 6 CH (6 - CHANA MEE)

(٦٢٧٨) ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عبدالله بن زبير كبتے بن: قتيله بنت عبدالعزى ضب ، پنيراور تکھی کے ہدیے لے کرایل بیٹی سیدہ اساء بنت ِ ابو بکر وظافع) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى ن عَبِدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بِن حَسَلِ کے پاس آئی ، جبکہ وہ مشرک خاتون تھی، سوسیدہ اساء وٹا پھوا عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بِكْرِ بِهَدَايَا نے اس کے تحالف قبول کرنے سے اور اس کو اپنے گھر داخل کرنے سے انکار کر دیا، جب سیدہ عائشہ وٹالھی نے نبی کریم ضِبَابِ وَأَقِيطٍ وَسَمْنِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَـقْبَلَ هَـدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا مِشْغَوْتِيْ ہے اس بارے میں سوال کیا تو الله تعالی نے یہ آیت هَسَأَلَىتُ عَانِشَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا رمسند احمد: ١٦٢١٠)

فوافد: سساس باب کی فدکورہ روایات توضعف ہیں، لین آپ مستی آیا نے بعض مواقع پرغیر مسلموں سے تخف قبول کیے ہیں، مثلا آپ مستی آیا نے کسری (ایران کے بادشاہ)، قیصر (روم کے بادشاہ) اور مختلف بادشاہوں کے تحاکف قبول کئے۔ (ترفدی) دومنۃ الجندل کے سردار نے آپ مستی آیا کو ایک ریشی جبہ بطور ہدیہ پیش کیا۔ (بخاری) یہودی عورت نے آپ مستی آیا کو ایک ریشی قبار (بخاری، مسلم)

عورت نے آپ مستی آیا کو زہر آلود کمری کا ہدید دیا، جو آپ مستی آیا نے قبول کیا تھا۔ (بخاری، مسلم)

ا گلے باب کے آخر میں اس مسئلے کاحل دیکھیں۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي عَدُمِ قُبُوُلِ هَدِيَّةِ الْمُشُرِكِيُنَ مشركوں كے تحائف قبول نه كرنے كابيان

(٦٢٧٩) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن الْمُغِيْرَةِ عَنْ سيدنا عراك بن مالك رَفَاتُن سے روایت ہے كہ سيدنا حكيم بن

<sup>(</sup>٦٢٧٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت أخرجه ابوداود الطيالسي: ١٦٣٩، والحاكم: ٢/ ٤٨٥ (انظر: ١٦١١١)

<sup>(</sup>٦٢٧٩) اسناده حسن أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣١٢٥، والحاكم: ٣/ ٤٨٤ (انظر: ١٥٣٢٣)

## المرابع الرابع المرابع المرابع المرابع ( 276 ) ( 276 ) ميدادر ميد كاساك المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

عِرَاكِ بُسِ مَالِكِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأُ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ شَهِدَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ فَاشْتَرَاهَا بِخُمْسِيْنَ دِيْنَارًا لِيُهْدِيَهَا لِرَسُول اللهِ ﷺ، فقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَلِى، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّا لانَ فَبَلُ شَيْعًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَكِنْ إِنْ شِنْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ -)) فَأَعْطَيْتُهُ حِيْنَ أَبِي عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ ـ (مسند احمد: ١٥٣٩٧)

حزام وَثَاثِينَ نِے کہا: دورِ جاہلیت میں محمد مضِّوَیّنَ تمام لوگوں میں مجھ سب سے زیادہ پند تھ، لیکن جب آپ سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مدید منورہ تشریف لے گئے تو عکیم بن حزام حج میں شریک ہوئے تھے،لیکن ابھی تک وہ کافر تھے، انھوں نے دیکھا کہ ذی بزن کا حلہ فروخت کیا جارہا تھا، حکیم نے اس مقصد کے لیے وہ خرید لیا کہ رسول اللہ مضائد اللہ خدمت میں بطور مدیبیش کیا جائے ، پس وہ یہ لے کر مدینہ منورہ آئے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اس کو آپ مشائز کے بطور ہدیہ چیش کریں، کیکن آپ مشکھاتی نے وہ لینے ہے انکار کر دیا۔عبیداللہ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ مطاع اللہ نے فرمایا: ''ہم مشرکوں کا تحفہ قبول نہیں کرتے ، ہاں اگر تو حابتا ہے تو ہم اس کو قیمت کے عوض خرید لیتے ہیں۔'' پس جب آپ مِشْئِرَةً نے بطور ہدیہ قبول کرنے ہے انکار کیا تو میں نے قیمت کے عوض دے دیا۔

فسواند: ..... آپ مشاعیا نے مشرکوں سے تخف قبول بھی کیے ہیں،ان میں جمع تطبیق کی دوصور میں ہیں: (۱) مشرکوں کا تحفہ قبول کر لینا، یہ آپ مطفی آیا کا آخری عمل ہے، اس لیے اس کا ناسخ سمجھیں گے، اور (۲) کوئی مصلحت ہوتو الیا تحذ قبول کرلیا جائے ، وگرنہ اصل مسلدیہی ہے کہ اس قتم کے تحاکف کورڈ کردیا جائے۔

> حِمَارِ الْمُجَاشَعِيُّ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّبِي عِلَيُّ آهُ لَاي لَهُ هَدِيَّةً ، قَالَ: أَحْسِبُهَا إِبِّلا فَالِيهِ أَنْ يَفْبَلَهَا وَقَالَ: ((إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْـمُشْرِكِيْنَ-))، قَالَ: قُلْتُ: مَا زَبْدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ قال: رِفْدُهُمْ، هَدِيَّتُهُمْ ـ (مسند احمد: ۱۷۲۲۱)

(٦٢٨٠) عن الْسَحَسَن عَنْ عِيَسَاضِ بْنِ صَلْ بِعِرِي بيان كرت بي كرعياض بن حماد مجاشعي اور ني کریم مشی میل کے درمیان بعثت سے پہلے جان بھیان تھی، پھر النَّبَى ﷺ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَلَمَّا بُعِثَ ﴿ جب نِي كُرِيم مِسْطَةَ اللَّهِ مَا تُوعيض نے آپ مِسْطَعَيْنَ كو ایک تخفہ دیا، میرا خیال ہے کہ وہ اونٹ کی صورت میں تھا، کیکن آب من الرفرايا: "بم مشرکوں کابدیہ قبول نہیں کرتے۔'' میں ابن عون نے کہا: مشرکوں کے "زَبد" ہے کیا مراد ہے؟ حسن بھری نے کہا:ان کے تخفے اورعطیے ۔

(٦٢٨٠) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٣٠٥٧، والترمذي: ١٥٧٧ (انظر: ١٧٤٨٢)

## 27 July 19 277 6 277 6 6 - Chievelle ) 69

سیدنا ذوالجوش کہتے ہیں: جب نبی کریم منظ این جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو میں آپ سے ایک کے یاس آیا اور کہا: اے محد! میں آپ مشاعد کے لئے اس گھوڑی کا بچہ لایا ہوں، جس کے چرے رتھوڑی ی سفیدی ہوتی ہے، تاکہ آپ اس کو بطور تحفہ نہیں لیکن اگر تو جا ہتا ہے کہ میں تخفیے اس کے بدلے میں بدر کی عمدہ زرمیں دے دوں، تو ٹھیک ہے۔'اس نے کہا: ''جی نہیں، میں تو آج اس کے عوض لونڈی بھی نہیں اول گا، آپ منظ این نے فرمایا: '' تو پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ، قبول نہیں کر لیتا، تا کہ اس دین کے پہلے والے لوگوں میں سے مو جائے؟" اس نے کہا: جی نہیں، میں ایبانہیں کروں گا۔ آب مطاع نظر نے فرمایا: " کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟" میں نے کہا: میں و کھے رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کی قوم (قریش) آپ سے از رہی ہے، (معلوم نہیں کہ کس کے حق میں نتیجہ لکاتا ے) \_آب من اللہ نے فرمایا: "میدان بدر میں ہونے والی ان کی ہلاکتوں کی اطلاع تحصے نہیں ملی؟'' اس نے کہا: جی یہ بات تو مجھے یہ جلی ہے، آپ مستح کی نے فرمایا: "ہم تیرے کیے وضاحت كريس ك\_' ال نے كہا: اگرآپ كعبدير غالب آكر اس کواپنامسکن بنالیس تو بھر بات بنے گی۔آپ مطابقاً نے فرمایا: ''اگر تو زندہ رہا تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو بھی دیکھ لے گا۔' بھرآب مشتقران نے فرمایا: ''اے بلال! اس آدی کا توشه دان لو اور اس میں عجوه کھجوریں ڈال کر دو۔" سیدنا ذوالجوش كہتے ہيں: جب ميں آپ مطفئ ميل كے بال سے واپس

(٦٢٨١) ـ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَعَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ بِابْنِ فَرَس لِنِي يُعَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي قَدْ جِنْتُكَ بِإِبْنِ الْعَرْجَاءِ يتَتَخِذَهُ قَالَ: ((لا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوع لَدْر، فَعَلْتُ \_)) فَقُلْتُ: مَاكُنْتُ لِأَقِيْضَكَ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ، قَالَ: ((فَلا حَاجَةَ لِي فِيْهِ-)) نْمَّ قَالَ: ((يَا ذَا الْجَوْشَنِ اللَّا تُسْلِمُ فَتَكُوْنَ مِنْ أَوَّل هٰ ذَا الْأَمْرِ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((لِـمَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ وَلَعُوْا بكَ، قَالَ: ((فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهمْ بِسَدْرِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِيْ أَنْ تَغْلِبْ عَلَى مَكَّةَ وَتَقْطُنْهَا، قَالَ: ((لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَـرٰى ذٰلِكَ ـ)) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((يَا بِلَالُ! خُذْ حَقِيْبَةَ الرَّجُلِ فَزَوِّدُهُ مِنَ الْعَجْوَةِ ـ)) فَلَمَّا أَنْ أَذْبَرْتُ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ خَيْر بَنِيْ عَامِرٍ ـ )) قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِنِّي بِأَهْلِي بِالْغَوْرِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ، فَـ قُـ لُـ تُ : مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالَ: قَدْ غَـلَتَ عَـلَيْهَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَبَلَتْنِي أُمِّينَ فَوَاللَّهِ! لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَنِذِ ثُمَّ أَسْنُكُهُ الْحِيْرَةَ لِأَقْطَعَنِيهَا - (مسند احمد: ١٦٧٥٠)

(٦٢٨١) تخريع: استاده ضعيف لانقطاعه، ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي لم يسمع من ذي الجوشن أخرجه ابوداود: ٢٧٨٦ (انظر: ١٦٦٣٣)

#### المرابع المرا مَنِينَا الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْمِ لِلْمُنِلِلْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْمِ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْمِ

لوٹا تو آب مشاکلاً نے فرماہا: "خبردار! یہ بنوعام کا سب ہے بہترین گھوڑسوار ہے۔'' سیدنا ذوالجوثن کہتے ہیں: (ایک عرصہ گزر جانے کے بعد) میں نے دیکھا کہ ایک سوار میری طرف آ ر ہا تھا، جبکہ میں اس وقت اپنے اہل کے ساتھ ( یمن کی ) ایک يت جگه ميں تھا، ميں نے كہا: كہاں سے آئے ہو؟ اس نے كہا: مكه ب، ميں نے كہا: كما بنا لوكوں كا؟ اس نے كہا: محمد منطقة لأخ كدير غالب آ مئ بير- من ن كها: ميرى مال محصم يائ، اگر میں ای دن مسلمان ہو چکا ہوتا اور آپ مطاق ہے جرہ کا سوال کرتا تو آب م<u>شائلاً</u> نے مجھے دے دینا تھا۔

فوائد: ..... پچھے باب کے فوائد میں مذکورہ احادیث سے معلوم ہواتھا کہ آپ مسئے والم غیرمسلموں سے بدیہ وصول کر لیتے تھے، جبکہ اس باب کی احادیث ایبا نہ کرنے پر دلالت کرتے ہیں، اس ظاہری تعارض کو دور کرنے کے لیے ائمہاسلام اور محدثین نے ورج ذیل تطبیقات پیش کی ہیں:

(۱) جس غیرمسلم کے بارے میں یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا ،تو اس کا بدیہ قبول کر کے اس کی دلجوئی اور تالیف قلبی کی جائے ،لیکن جوغیرمسلم اینے ہدیے کے ذریعے محض دوئی جا ہتا ہو،اس کے تحفے کورڈ کر دیا جائے۔

(۲) ممانعت کی احادیث منسوخ ہو چکی ہے اور جواز والی احادیث کا حکم باتی ہے۔

(٣) موقع ومحل کو مدنظر رکھ کر ہدایا قبول کر کے یا قبول نہ کر کے متعلقہ آ دمی کوقبولیت ِ اسلام کی طرف رغبت دی گئی۔

(۷) جب دل میں مشرک کی محبت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو تخفے ردّ کر دیے جائیں گے۔ (واللّه اعلم بالصواب)

بَابُ اِستِحْبَاب تَقُسِيُم الْهَدِيَّةِ فِي الْأَهُل وَالْأَصْحَابِ وَمَنُ حَضَرَ

مدید کواہل وعیال، دوستوں اور حاضرین میں تقسیم کرنے کے مستحب ہونے کا بیان

(٦٢٨٢) - عَن الْسِمِسْوَر بن مَخْرَمَةً قَالَ: سيدنا مور بن مُخرمه فالنواع ب كهرسول الله مطفيكاتا اُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عِلَى أَفْبِيَةٌ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ ﴿ كُو يَهِمْ يُونِ لِلهِ مِينَ كِي كُنَّ ال كِبنن سونے ك فَفَسَمَهَا فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: بَا عَنَى أَبِ سَتَعَى آبِ سَتَعَ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ ك درميان تقيم كر مِسْوَرُا اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُول اللهِ عِلْ فَإِنَّهُ ويه سِينا مُرْمه ن كها: ال مسور اجميس رسول الله مَشْفَيْنَا ك پاس لے چلو، يس نے سنا ہے كدآب الله الله جو عے تقسيم

فَـدْ ذُكِرَ لِيْ أَنَّهُ قَسَمَ أَقْبِيَةً ، فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ:

(٦٢٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٩٩، ٥٨٠٠، ومسلم: ١٠٥٨ (انظر: ١٨٩٢٧)

المراج المنظم المنظم المراج ا ادْخُـلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَدَعُوتُهُ اِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَى وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، قَالَ: ((خَبَأْتُ لَكَ لَمُذَا يَامَخُرَ مَةُ!)) قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْسِهِ، فَقَالَ: ((رَضِسَى؟)) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

رمسنداحمد: ۱۹۱۳۰)

(٦٢٨٣) ـ عَنْ أنَس بن مَالِكِ قَالَ: أَهْدَى الْأَكَيْدَرُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَنَّ، فَكَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ مِنَ الصَّلَاةِ مَرَّ عَلْي الْقَوْم فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ قِطْعَةً، فَأَعْطَى جَابِرًا قِطْعَةً ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ اِلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قِطْعَةً أُخْرَى فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أُعْطَيْتَنِي مَرَّةً ، قَالَ: ((هٰذَا لِبَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ-)) (مسند احمد: ١٢٢٤٩)

(٦٢٨٤) ـ عَنْ أُمِّ كُلْثُوْم بِنْتِ آبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: لَـمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجاشِيّ حُلَّةً وَ اَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكِ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيُّ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أُرْى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُوْدَةً عَلَى فَاِنْ رُدَّتْ عَلَى فَهِي لَكِ-)) قَالَتْ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

كرر ہے ہيں، پس ہم علے گئے، جب وہاں پنچ تو اس نے كہا: اندر جاوُ اورآب مَضْعَلَانُ كو بلاؤ، پس ميس كيا اورآب مِضْعَلَانَ کو بلا لایا، آپ مسطی آیا باہر تشریف لائے اورایک چوند آب مِشْنِقَانِ کے پاس تھا، آپ مِشْنِقَانِيْ نے فرمایا: "اے مخرمہ! یہ میں نے تیرے لیے جھیا کر رکھا ہوا تھا۔'' جنانچہ انھوں نے اس کو دیکھا اور آپ منظ مین نے فرمایا: 'مخرمہ راضی ہو گیا ہے؟ " پھر آپ مشكر لنے ان كووہ دے ديا۔

سیدنا انس بن مالک زفائن سے روایت ہے کہ (روم کے بادشاہ) اکیدر نے جی ہوئی بوندی کا ایک گھڑا بجر کر رسول الله مشاریح ك لئے تخذ بھيجا، جب رسول الله مشكور نماز سے فارغ ہو ے اورلوگوں کے پاس سے گزرے تو ہرایک کوایک ایک مکڑا دیتے گئے، ان میں سیدنا جابر فائٹو کو کھی ایک مکرا دیا تھا، ليكن جب آب مُشْرَعَيْنَ دوباره لوفي اوران كوايك اور كمراويا تو انھوں نے کہا: آپ مجھے ایک دفعہ تو دے چکے ہیں، آب الشيكية فرمايا: "مي عبدالله كي بيليول كے ليے ہے۔" سيده ام كلثوم بنت الى سلمه رفاتها بيان كرتى بين كه جب رسول الله ﷺ نے سیدہ ام سلمہ واللہ سے شادی کی تو ان سے فرمایا: "میں نے نجاشی کی جانب ایک جوڑا اور کچھ اوقیے كستورى بطور تخف بهيمي تهي ، چونكه نجاشي اب فوت مو چكا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میرا یہ تحفہ واپس کر دیا جائے گا، بہر حال اگر وہ واپس آیا تو وہ تمہارے لئے ہوگا۔'' دہی کچھ ہوا، جيے آپ مشكرة نے فرمايا تھا، آپ مشكرة كامريه والس كرديا

(٦٢٨٣) تـخريـج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ـ أخرجه مختصرا ابن ابي شيبة: ١٢/ ٤٦٨، والبزار: ١٩٣٦ (انظر: ١٢٢٢٤)

(٦٢٨٤) تخريج: استاده ضعيف، لضعف مسلم بن خالد، ووالدة موسى بن عقبة لم نقف لها على ترجمة، وقد اضطرب مسلم بن خالد في تعيينها ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ١٨٨، والبيهقي: ٦/ ٢٦، وابن حیان: ۱۱۶ (انظر: ۲۷۲۷۲)

## (280) (6 - CL) (6 - CL) (6 - CL)

کیا، پس آپ مشکور ہر بیوی کو کستوری کا ایک ایک اوقیہ دیا اورسیدہ امسلمہ رفاضی کونی جانے والی ستوری اور جوڑا دیا۔

هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ وَأَعْطِي أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَ الْحُلَّةَ ـ (مسند احمد: ٢٧٨١٩)

فواند: ..... عام طور برآب مطنع آية كى روثين يهي تقى كه جو چيز آب مطنع آية كوموصول موتى ،آب مطنع آية اس كو وقت کی مناسبت کے مطابق رشتہ داروں، حاضرین اور دوسرے صحابہ کرام اور مختاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بَابُ جَوَاز هِبَةِ الرَّجُلِ لِأُولَادِهِ وَكَرَاهَةِ تَفُضِيلُ بَعُضِهِمُ فِي الْهِبَةِ آ دمی کے اپنی اولا دکو مبدد ینے کے جواز کا اور مبدمیں بعض بچوں کوتر جیح ڈینے کی کراہت کا بیان

(٦٢٨٥) ـ حَدَّنَا هُشَيْمٌ أَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا سيرنا نغمان بن بشروظ في سے روايت ب، وه كتے مين: میرے باپ نے مجھے مبددیا، ایک راوی کے بیان کے مطابق وہ غلام تھا۔میری مال عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد سے گواہ بناؤ، پس وہ نبی کریم مطفع آنے کے پاس مگئے اور آپ مطن و این اور کہا: میں نے این بیٹے تعمان کو ایک عطیہ دیا ہے اور عمرہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر آب مطالق کو کواه بنایا جائے۔ آپ مطابق نے فرمایا: "کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مشکونے نے فرمایا: ''ان سب کووہ چیز دی ہے، جونعمان کو دی ہے؟" میں نے کہا: جی نہیں۔آب مطبق کے آنے فرمایا:" یوتو ظلم ہے، جو تیری بیوی کے دباؤ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جاؤ اس برمیرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ "مغیرہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ آپ مطاع اللہ نے فرمایا: "کیا تھے یہ بات وال كرتى ہے کہ تیری ساری اولا دنیکی اور مہر بانی میں تیزے ساتھ برابر برابر پیش آئیں؟" میں نے کہا: جی ہاں، آپ سے آئے نے فرمایا: ''تو پھر جاؤ اور کسی اور کو گواہ بنالو، بیشک ان کا تجھ پر بیدتن ہے کہ تو ان کے مابین انصاف اور برابری کرے، جبیا کہ ان

مُغِيْرَةُ أَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَالِم وَمُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ النُّعْمَان بن بَشِيْسِ قَسالَ: نَحَلَنِي اَبِي نُحُلا، قَالَ إسْمَاعِيْلُ بنُ سَالِم مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلامًا، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: إِثْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَشْهِدُهُ، قَالَ: فَأَتَّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَدَكُرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ إِسْنِي النُّعْمَانَ نَحْلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلْى ذٰلِكَ، فَقَالَ: ((أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟)) فقَالَ: لا، فَقَالَ بَعْضُ هُولًا الْمُحَدِّثِيْنَ: ((هٰذَا جَوْرٌ ـ)) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ((هٰذَا تَلْجِئَةٌ ، فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي ـ)) وَقَالَ مُغِيْرَةُ فِي حَدِيثِهِ: ((أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللَّظْفِ سَوَاءً؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا

### 281) ( المراجع في المرادر مدير كرمائل كالمروجي

یر تیرایہ حق ہے کہ وہ تجھ سے نیکی کریں۔''

غَيْرِيْ-)) وَ'ذَكَرَ مُحَجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: ((إنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِم مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّ وَكَ-))

(مسنداحمد: ۱۸۵۲۸)

فواند: .... اس حديث عمعلوم بواكه جب والدين اين اولا وكوعطيدوي كوتوبني اور بيغ كوبرابر برابروي ك، يهال ميراث كا قانون نبيل حلے كا كه بيٹے كودوگنا ادر بيٹى كوايك گنا ديا جائے ، كيونكه "وَلَد" كا اطلاق بيٹے ادر بيٹى دونول يرہوتا ہے۔

(دوسری سند) سیدنا نعمان بن بشیر رفانتی سے روایت ہے، وہ كتے بن: ميرى مال نے ميرے باب سے ميرے لئے مجھ ہد کرنے کا مطالبہ کیا ادر انہوں نے مجھ ایک چز ہد کر دی، مال نے کہا: میں جا ہتی ہول کہ اس بررسول الله مطاع آیا کو گواہ بناؤ، پس میرے باب نے میرا ہاتھ پکڑا، جبکہ میں ایک لڑکا تھا اور رسول الله مضائلة ك ياس بيني ك اوركها: ال الله ك رسول! اس کی مال بنت رواحه نے مجھے اس کو ہمدوسینے برآ مادہ کیا اور میں نے اسے ہبہ کر دیا،اب اس کو بیہ بات اچھی گتی ہے کہ میں آپ کو اس بر گواہ بناؤں۔آپ مطابقات نے فرمایا: ''اب بشیر! اس کے علاوہ بھی تیرے مٹے ہں؟'' میں نے کہا: بی ہاں۔ آپ منظ کی نے فرمایا: ''ان کو بھی تونے اس تسم کی چیز ہیدگی ہے؟'' میں نے کہا: جی نہیں، آپ مشکور کے فرمایا:''تو پهر مجھے گواه نه بناؤ، كيونكه ميں ظلم پر گواه نہيں بنول گا۔'' ايك روایت میں ہے: آپ مطابقاتی نے فرمایا: " کیا تو نے سب بچوں کو بی عطیہ دیا ہے؟" اس نے کہا: جی نہیں، آپ مشاکلاً نے فر مایا: ''تو پھر اس ہے بھی واپس کر لے۔'' ایک روایت کے مطابق آپ مشکور کے درمیان برابری کر۔''

(٦٢٨٦) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنِ النَّعْمَان بُن بَشِيْرِ أَيْضًا قَالَ: سَالَتْ أُمِّي اَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي فَوَهَبَهَا لِيْ فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتِّي تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَأَخَذَنِي اَبِيْ بِيَدِيْ وَأَنَّا غُلَامٌ وَأَتِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَهَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هٰذَا إِبْنَةَ رَوَاحَةً زَ وَلَتْنِي عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ، قَالَ: ((يَسا بَشِيْسُ اللَّكَ الْبِنِّ غَيْرُ هٰذَا؟)) قَالَ: نَعَم، قَالَ: ((فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهٰدَا؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَسَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لاأَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ.)) وَفِي رواية: فَـقَـالَ: ((أَكُلُّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ-))(وَفِي لَفْظِ: قَالَ: ((فَارْجِعْهَا ـ)) وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: قَالَ: ((فَسَوّ بَيْنَهُمْ-)) (مسنداحمد: ١٨٥٥٣)

## 

سیدنا نعمان بخالفیز ہے مہمی روایت ہے کہ رسول الله ملتے اللہ نے فرمایا: ''اپنے بیٹوں کے درمیان عدل کرو، اپنے بیٹوں کے درمیان عدل کرو، این بیوں کے درمیان عدل کرو۔ "ایک روایت میں ہے: ''اپنے بیٹوں کے درمیان برابری کرو۔''

سیدنا حابر بن عبداللہ ڈائنٹز سے روایت ہے کہ سیدنا بشیر کی بیوی نے کہا: میرے بیٹے کو غلام کا عطیہ دو اور رسول اللہ مینے آپانے کو اس بر گواہ بناؤ۔ پس سیدنا بشیر رہائٹذ، رسول الله منتظ والے یاس محکے اور کہا: میری بیوہ عمرہ بنت رواحہ کامطالبہ ہے کہ میں اس کے بیٹے کوایے غلام کا عطیہ دوں، نیز وہ کہتی ہے کہ رسول الله مَضَعَلَيْنَ كُواس يركواه بناؤل-آب مِضْعَرَيْنَ نِ فرمايا: "كيا اس کے اور بھائی بھی ہیں؟"اس نے کہا: جی ہاں،آپ مشاقیات نے فرمایا: کیاتم نے سب کوای طرح کا عطیہ دیا ہے؟" اس نے کہا: جینہیں۔آپ مشکور نے نرمایا:''تو پھریہ تو جائز نہیں ہے اور میں صرف حق پر گواہ بنتا ہوں۔''

(٦٢٨٧) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((إعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، إعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ ، إغدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ (وَفِي لَهْ ظِ) قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَاثِكُمْ -)) يَعْنِي سَوُّوا بينهم - (مسند احمد: ١٨٦٤٣)

(٦٢٨٨) ـ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيسر: إِنْحَلْ إِبْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِ ذَٰلِي رَسُولَ اللهِ عِلَى، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَهَ فُلان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْ حَلَ البُّنَهَا غُلامِي وَقَالَتُ: وَأَشْهِدُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: ((أَلَهُ إِخْوَةٌ؟)) قَالَ: نَعَهُ، قَالَ: ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطِيْتَهُ ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فليسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَإِنِّي لا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقِّهِ)) (مسند احمد: ١٤٥٤٦)

**فوائد**: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ والدین این اولا د کوعطیہ تو دے سکتے ہیں ، کیکن شرط یہ ہے کہ سب کو دیں اور برابری اور مساوات کا بھی خیال رکھیں ،اگرایسے نہ کیا تو بیظلم ہوگا۔

بَابُ النَّهُي أَنُ يَرُجعَ الرَّجُلُ فِيُ هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِلُـ والد کے علاوہ سب کے لیے ہیہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے کی ممانعت کا بیان

کردیتا ہے۔''

(٦٢٨٩) ـ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا عبد الله بن عباس وظافي سے روايت ب كه رسول الله منظ الله نور مايا: " ہمارے لئے برى مثال نہيں ہے، اينے مبد میں لوٹنے والا اس کتے کی مانند ہے جوانی تے کوچا ٹنا شروع

ﷺ قَسَالَ: ((لَيْسَسَ لَسَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْنِهِ.)) (مسند احمد: ۱۸۷۲)

<sup>(</sup>٦٢٨٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٣ (انظر: ١٨٤٥٢)

<sup>(</sup>٦٢٨٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٤ (انظر: ١٤٤٩٢)

<sup>(</sup>٦٢٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٢٢، ٦٩٧٥، ومسلم: ١٦٢٢ (انظر: ١٨٧٢)

## وي المال ال

سیدنا عبد الله بن عمراور سیدنا عبد الله بن عباس نگانتیم سے
روایت ہے کہ رسول الله منتیکی آئے فرمایا: (دکسی آ دمی کے لئے
طلال نہیں ہے کہ وہ عطیہ دے کر اس کو واپس لے لے، ما
سوائے والد کے کہ جو وہ اپنے بیچ کو بطور عطیہ دیتا ہے، اس
آ دمی کی مثال جوعطیہ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس کر لیتا ہے،
کتے کی طرح ہے کہ جو کوئی چیز کھا تا ہے، یہاں تک کہ جب وہ
سیر ہوجا تا ہے تو قے کر دیتا ہے اور پھر قے کو چاشا شروع کر
دیتا ہے اور پھر قے کو چاشا شروع کر

(١٢٩٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابِنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِنَّى النَّبِيِّ عَبَّالًا الْوَالِدُ فَيْمَا اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ: ((لا يَجِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا اللَّا الْوَالِدُ فَيْمَا يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَمَّ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَمَّ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَّةَ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَّةَ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَةَ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَةِ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَةِ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيَةِ فَمَّ يَعْطِى الْعَطِيةَ فَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ حَتَى إِذَا الْعَلَامِ عَلَىٰ فَيْهِهِ اللَّهُ الْمُعْمِى الْعُطِيقَةُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِيقَةُ الْمُعْمِى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْمِى الْعُلِمَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

فواند: .... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والداین بچے کوبطور عطیہ دی ہوئی چیز اس سے واپس لےسکتا ہے۔

سیدنا عبد الله بن عباس فی شو سے روایت ہے کہ رسول الله من عبا س فی شوک کی مثال جوصد قد کرتا ہے اور الله منظم کی مثال جوصد قد کرتا ہے اور پھر اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے اس فخص کی مانند ہے، جوتے کرتا ہے اور پھر اسے جائنا شروع کردیتا ہے۔''

سیدنا عبد الله بن عباس و فاتن سے روایت ہے کہ رسول الله مطابع آدی الله مطابع الله میراتو یمی خیال ہے کہ قے حرام ہے۔

وَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((الَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَقِيءُ يَسَعَدُقُ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَاكُلُ قَنِئَهُ -)) (مسند احمد: ٢٦٢٢) ثُمَّ يَاكُلُ قَنِئَهُ -)) (مسند احمد: ٢٦٢٢) قَالَدُ فِي مَنِهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ -)) قَالَ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْهِ -)) قَالَ قَتَادَةُ: وَلا أَعْلَمُ الْقَيْءَ اللهِ عَرَامًا ومسند احمد: ٢٦٤٦)

فواند: ..... کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جوقے کی حرمت یا نجاست پر دلالت کرتی ہو، دراصل سلیم الفطرت انسان کی طبیعت کو دیکھ کر بات کہی جارہی ہے۔

یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قے کی حرمت و نجاست کی کوئی دلیل نہیں، لیکن تخفہ دے کرواپس لینا حرام ہے جیسا کہ حدیث ۲۲۹۰ سے واضح ہے۔

<sup>(</sup>٦٢٩٠) تـخـريـج: اسـنـاده حسـنـ أخرجه ابوداود: ٣٥٣٩، و ابن ماجه: ٢٣٧٧، والترمذي: ١٢٩٩، ٢١٣٢، والنسائي: ٦/ ٢٦٥ (انظر: ٤٨١٠)

<sup>(</sup>٦٢٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٢ (انظر: ٢٦٢٢)

<sup>(</sup>٦٢٩٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٢١، ومسلم: ١٦٢٢٢ (انظر: ٢٦٤٦)

المنظمة المن

(٦٢٩٣) - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ -)) (مسند احمد: فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ -)) (مسند احمد:

(۱۲۹٤) ـ عَنْ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٦٢٩٦) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَمَثَلِ قَالَ: ((مَثَلُ الَّـذِيْ يَعُوْدُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْسَالِيَةِ عَامَ ثُمَّ عَادَ فِي الْسَالِكَ الْسَالِكَ الْمُ عَلَى الْمَالِكَ الْمُلْكِ اللهِ الْمَالِكُ اللهِ الل

سیدنا عمر بن الله مطافی نے دروایت ہے کہ رسول الله مطافی نے فرمایا: "جو فخص اپنا صدقہ داپس لے لیتا ہے، اس کی مثال اس کی مانند ہے جواین قے کو جائے لیتا ہے۔"

امام طاد کس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ہم بیجے ہوتے سے تو یہ کہا کرتے سے کہ اپنے ہہ میں لوٹے والا اس کتے کی مانند ہے جو قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاشا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ مشاہ آئے نے اس بارے میں کوئی مثال بیان کی ہے، یہاں تک کہ ایک دن سیدنا اللہ مشاہ آئے نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ مشاہ آئے نے فرمایا: ''اپنے ہہہ میں لوٹے والا اس کتے کی مانند ہے، جوقے کرتا ہے اور پھر اس کو چاشا شروع کر دیتا ہے۔'' مانند ہے، جوقے کرتا ہے اور پھر اس کو چاشا شروع کر دیتا ہے۔'' فرمایا: ''اس شخص کی مثال جو اپنا عطیہ لوٹا لیتا ہے، اس کتے کی مناند ہے، جو کھا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سر ہو جاتا ہے تو مانند ہے، جو کھا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سر ہو جاتا ہے تو کہ دیتا ہے۔'' اس کتے کی مثال جو اپنا عطیہ لوٹا لیتا ہے، اس کتے کی مانند ہے، جو کھا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سر ہو جاتا ہے تو کہ دیتا ہے۔''

فواند: ..... نکورہ بالا تمام احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ عطیے میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لی جا عمق، کیونکہ اس کی مثال بری ہے اور حدیث نمبر (۱۲۸۹) میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ مشار نے فرمایا: ((لَیْسسسَ لَسنَا مَشَلُ

(۲۲۹۳) تـخـريــج: حــديــث حسن ـ أخرجه ابوداود: ۳۵۳۹، والنسائي: ٦/ ٢٤٦، والترمذي: ۲۱۳۱، وابن ماجه: ۲۳۷۷ (انظر: ۲۷۰۵)

(٦٢٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ومسلم: ١٦٢٠ (انظر: ٣٨٤)

(٦٢٩٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٨٩، ومسلم: ١٦٢٢ (انظر: ٢٦٤٧)

(٦٢٩٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٣٨٤ (انظر: ٢٥٢٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہدادر ہدید کے مسائل السُّوْءِ \_)).....''ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔''

البيته اس موضوع ہے متعلقہ ورج ذیل حدیث قابل توجہ ہے۔

(٦٢٩٧) - عَن عَن عَن مَو بن شُعَب عَن أبيهِ سيدناعبد الله بن عمره بن عاص فالله على عروى بكرسول الله الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ لِيلًا ب، اس كت كي ماندب، جوق كرتا ب اور پراس کو جا ثاہے، ہبہ کرنے والا جب واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کو کھڑا کر کے اس ہے واپسی کی وجہ پوچھی جائے اور پھراس کووہ چز واپس کردی جائے، جواس نے ہمہ کی تھی۔''

عَـنْ جَـدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ فَبَأْكُلُ مِنْهُ وَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوْ قِفْ بِمَا استَرَدَّ ثُمَّ لِيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا وَهَبَ.)) (مسند

فوائد: ..... حدیث کے پہلے تھے میں رمول الله مشاع نے نے کے کی مثال بیان کر کے ہر کرنے والے کواس كينے بن سے بازر بنے كى ملقين فر مائى - حديث مبارك كے دوسرے حصے كے دومفہوم بيان كيے محتے ميں:

- (۱) جب کوئی آدمی ہبہ کی ہوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے ایسا کرنے کا سبب دریافت کیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ اس کامقصور میہ ہوکہ بہدوصول کرنے والا اسے بھی متبادل دے گا، تو پھرممکن ہوگا کہ وہ اسے متبادل دے دے اور وہ اپنا ہبدواپس نہ لے اور متباول نہ ہونے کی صورت میں اس کواس کی ہبدکی ہوئی چیز واپس کر دی جائے۔
- (٢) جوآ دي بهدر اور پيرواپس لينے كا مطالبه كرے، اسے كھڑا كرليا جائے اور اس كيلئے بهہ كے مئله كي وضاحت كي جائے، تا کہ اے بھی علم ہو جائے، مثلا اس ہے کہا جائے کہ مہددینے والے کو جب تک متبادل نہ دیا جائے تو وہ اپنی مبدكى موئى چيز كامستحق تو بيكن موكاوه اس كتے كى طرح، جو قے كركے جائے لگ جاتان، اب اگر تو جاہتا ہو پھراس کتے کی مانند ہوجا، جوایی تے جات لیتا ہے اور اگرتوں جاہتا ہے کہ کتے کی تشبیہ سے نیج سکے تو بیر مطالبہ نہ کر، اگراتی وضاحت کے بعد بھی وہ واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کی چیز اس کو دے دی جائے۔ (دیکھئے: عون المعبود: ۳۵۴۰) أبُوَابُ الْعُمُرٰى وَالرُّقَبٰى

عمری اور رقعی کا بیان

عسمویٰ: .....ایک ایبا معاملہ ہے جس میں ایک چیز کسی کی ملکیت میں اس کی زندگی بھر کے لیے یااصلی ما لک کی زندگی بھر کے لیے دی جاتی ہے۔

رقبسیٰ: سسایک شخص کا دوسرے کوکوئی چیز اس شرط پر دینا کہ دونوں میں سے جو پہلے مرجائے وہ چیز زندہ رہنے والے کی ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>٦٢٩٧) تـخـريـج: اسـنـاده حسـن- أخرجه ابو داود: ٣٥٤٠، والترمذي: ٢١٣١، وابن ماجه: ٢٣٧٧، والنسائي: ٦/ ٢٦٥ (انظر: ٦٦٢٩)

#### وكور من المراج المراج المراج ( 286 كورو ميرادر مير كرسال المراج المراج

ہارے ہاں عمری اور رقبی کا رواج نہیں ہے، بہرحال جوآ دمی ایسے انداز میں کوئی چیز دے گا تو اس سے اس کی مکیت ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، جے بطورِ عمری یا بطورِ رقبی دی جاتی ہے، جیسا کہ ان کے احکام ہے واضح ہوگا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي جَوَازِهِمَا عمری اور رقبی کے جائز ہونے کا بیان

(٦٢٩٨) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا جَائِزَةٌ ، وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْلِي فَهِيَ لِمَنْ أَرْقَبَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ عَادَ فِيهَا فَهُوَ كَالْعَاثِدِ فِي قَيْنِهِ)) (مسند احمد: ٢٢٥١)

نافذ ہو جائے گا، جس کو دیا جائے گا، ای طرح جس نے رقبی دیا، وہ بھی ای کے لیے نافذ ہو جائے گا، جس کو دیا جائے گا، اورجس نے کوئی چیز ہبہ کی اور پھراس کو واپس لے لے، وہ اس آ دمی کی طرح ہے جوانی تے کوچاٹ لیتا ہے۔''

سیدنا عبد الله بن عباس فالفید سے روایت ہے کہ رسول

الله م و ای کے لیے اللہ م و ای کے لیے اللہ م و ای کے لیے

(٦٢٩٩) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((الْـعُـمْرِي مِيْرَاثُ لِأَهْلِهَا أَوْجَائِزَةً \* )) (مسنداحمد: ٩٥٤١)

سیدنا ابو ہریرہ فٹائٹ سے روایت ہے کہ نی کریم مطفی والے فرمایا: "جس کوعمری ویا گیا، وہ ای کے اہل کی میراث بن جائے گایا ای کے لیے نافذ ہوجائے گا۔''

فواند: ..... یعن جس کوکوئی چیز بطور عمری دی جائے گی ، وہ اس کی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی ، دینے والے کاحق ختم ہوجائے گا۔

(٦٣٠٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إَنَّ رَسُولَ ﴿ سِيرنا جابر بن عبدالله وْنَاتُنْ سِه روايت ب كدرسول الله مَضْفَاتَيْا اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((الْعُمُولِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا فَيُعْرِلُهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ جن کودیا جاتا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص خالفنائ ہے مرومی ہے کہ ایک آ دمی

وَالرُّقْنِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)) (مسنداحمد: ١٤٣٠٤) (٦٣٠١)ـ عَـنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ

(٦٢٩٨) تخريج: صحيح لغيره أخرجه النسائي: ٦/ ٢٧٠ (انظر: ٢٢٥١)

(٦٢٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٢٦، ومسلم: ١٦٢٦ (انظر: ٩٥٤٦)

(٦٣٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٥ (انظر: ١٤٢٥٤)

(۲۳۰۱) تخریج: اساده حسن أخرجه ابن ماجه: ۲۳۹۰ (انظر: ۱۷۳۱)

نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی ماں کو ان کی زندگی بھر عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي کے لئے باغ دے دیا تھا، اب وہ فوت ہوگئ ہیں اور اس نے أَعْطِيتُ أُمِّي حَدِيْقَةً حَيَاتَهَا وَأُمُّهَا مَاتَتْ میرے سواکوئی وارث بھی نہیں چھوڑا، رسول الله مستح وزن نے فَكُسُمْ تَشُرُكُ وَادِثُسا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ فرمایا: "تیرا صدقه بھی ثابت ہوگیا ہے اور تیرا باغ بھی تھے إِنْيْكَ حَدِيْقَتُكَ-)) (مسنداحمد: ٦٧٣١) وراثت میں واپس مل گیا ہے۔''

فوائد: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جو چیز کسی کوبطور رقبی یا عمری دی جاتی ہے، وہ مستقل طور برای کی ہو جاتی ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَنْهُمَا عمریٰ اور رقبیٰ کی ممانعت کا بیان

(۲۳۰۱) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله مُشْفَقَدَا السلُّهِ ﷺ عَن السرُّ قَبْبِي وَقَالَ: ((مَنْ أَرْقِبَ ﴿ نِي قِي سِهُ مَعْ كِيااورفربايا: ''جو چيز جس كوبطور رقعيٰ دي جائے گی، وہ ای کی ہو جائے گی۔''

فَهُو لَهُ \_)) (مسنداحمد: ٤٨٠١)

فوائد: ..... بنهى حرمت كے لينهيں، بلكه ارشاد اور رہنمائى كے ليے ب، يعني آپ مشكر آيا بي فرمانا جا ہے ہيں کہ بیکوئی مصلحت نہیں ہے کہتم اپنے گھراور مال بطور رقبی دے دو، ہاں اگراسی طرح ہی دینے ہیں تو جان لو کہ بطور رقبی دی ہوئی چز واپس نہیں آئے گی اور مستقل طور پرتمہاری ملکیت سے نکل جائے گی۔

(٦٣٠٣) عَنْ أَسِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي فِي الإجريه فِالله عن روايت ب كه بي كريم سِن الإجرية قَ لَ: ((لَا عُدُورِي، فَمَن أُعْمِرَ شَيْنًا فَهُوَ فَرِيايِ: "كُولَى عَرَىٰ بَين بِ اورجس كُوكُولَى چِز بطورعمرى دى كَيْ، وہ ای کی ہوجائے گی۔''

لَهُ..)) (مسنداحمد: ۸۹۷۱)

فواند: ..... عمری سے نبی کی بھی وہی تفصیل ہے جو سابق حدیث کے فوائد میں بیان ہو چکی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر زائنیز سے روایت ہے کہ رسول الله مشکر میں نے فرمایا: ''کوئی عمریٰ اور رقعیٰ نہیں ہے، اور جس کو کوئی چیز بطور عمریٰ یا رقعٰ دی گئی تو دہ اس کی موت و حیات میں اس کی ہو جائے گی۔'ابن بمرنے اپنی حدیث میں کہا: عطاءنے کہا کہ

(١٣٠٤) ـ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر وَعَبْدُالرَّزَّاقِ قَـالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا عُمْرِ ي وَلَا

<sup>(</sup>١٣٠٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه النسائي: ٦/ ٢٧٤ (انظر: ٢٨٠١)

<sup>(</sup>٦٣٠٣) تخريج: اسناده حسن أخرجه النسائي: ٦/ ٢٧٧، وابن ماجه: ٢٣٧٩ (انظر: ٨٦٨٦)

<sup>(</sup>٤٠٤٤) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه النسائي: ٦/ ٢٧٣ (انظر: ٢٢٤٥)

24 July 1, 18 (288) (6 (6 - Chistofic ) 89

رُقْلِي فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتَهُ -)) قَالَ ابْنُ بِكُر فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: وَالرُّفْلِي هِيَ أَيْضًا لِلْآخِرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق: مِنْيُ وَمِنْكَ - (مسند احمد: ٥٤٢٢) (١٣٠٥) ـ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: النَّبِي ﴿ ( الْمُسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ.)) زَادَ فِي رِوَايَةِ: ((فَسَلَا تُسفُسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيْتًا

وَلِعَقِبِهِ-)) (مسنداحمد: ١٥٢٤٣) (٦٣٠٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي فَهِيَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، لاتُرْقِبُوا فَمَن أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيْرَاثِ ـ)) (مسند احمد: ۲۱۹۹۰)

رقیٰ بھی ای کا ہو جائے گا،عبدالرزاق نے کہا: میری طرف سے اور تیری طرف سے ( یعنی اگر میں تھے سے پہلے مرجاؤں تو یہ چز تیری ہے اور اگر تو مجھ سے پہلے مرجائے تو یہ میری ے)۔

سیدنا جابر بن عبدالله زانش سے روایت ہے کہ بی کریم مضفیقیا نے فر مایا: "اینے مال روک کر رکھواور کسی کو نہ دو، جس کو کوئی چیز بطور عمریٰ دی گئی، وہ ای کی ہو جائے گی۔' ایک روایت میں ہے: ''اینے مالوں کوخراب نہ کرو، جس نے کسی کو کوئی چیز بطور عريٰ دي تو وه اي کي اور اس کي نسل کي ہو جائے گي، وہ زندہ رے مام حائے۔"

سیدنا زید بن ثابت فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منت اللہ نے فرمایا: ''جس نے کسی کو کوئی چیز بطورِ عمریٰ دی تو وہ موت و حیات میں ای کی ہو جائے گی، جس کو دی گئی، تم کوئی چیز بطور رقیل نہ دو، جس نے کوئی چز بطور رقیل دے دی تو میراث کی روٹین میں آ جائے گی۔''

فواند: ..... ان روایات سے آپ مضافیان کامقصود مدے کہ ہیں الیا نہ ہو کہ تم اس امید میں عمری اور رقبی کے طور پر چیزیں دو کہ وہ بالآخر واپس آ جا ئیں گی ، جبکہ وہ متعلّ طور پرای کی ہو جا ئیں گی ، جس کو دی جا ئیں گی ، اس لیے جو آدی رقبی یا عمری کے طور برکوئی چیز دینا جا بتواس کوعلم ہونا جا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں آئے گی، سووہ مختاط ہو جائے گا اور اگر کوئی آ دی عمری اور رقبی کے احکام کاعلم ہونے کے بعد کوئی چیز اس طرح دینا چاہے تو وہ بیشک دے۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَفُسِير الْعُمُرى وَلِمَنُ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهَا عمریٰ کی تفسیر کااوراس چیز کا بیان کہ کس کے حق میں اس کا فیصلہ ہوگا

(٦٣٠٧) - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا سيدنا جابر بن عبد الله وَلِين عبد وايت ب، وه كهتم مين: وه الْعُدُمُون الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عِلَي أَنْ عَمِي جَس كورسول الله الله الله عَافذ قرار ديا تها، اس كى

<sup>(</sup>٦٣٠٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٥ (انظر: ١٥١٧٦)

<sup>(</sup>٦٣٠٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ٣٥٥٩، والنسائي: ٦/ ٢٧٢ (انظر: ٢١٦٥١)

<sup>(</sup>٦٣٠٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٥ (انظر: ١٣١٤)

وي المال ا

يَقُولَ: هِى لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: صورت يه ب كه دين والا آوى كم: يه چيز تير لي اور فَهِى لَكَ ، فَإِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا - تير ورثاء كے لئے ب جب وه صرف اتا كم كه يه چيز (مسند احمد: ١٤١٧٧)

فوائد: ..... کیاور ٹاء کی قید لگانا عمری یا رقی کے لیے ضروری ہے؟ جواب کے لیے اس باب کی آخری صدیث کے فوائد دیکھیں۔

( ٦٣٠٨) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ اللّهِ مَنْ الْأَنْصَارِ اعْطَى أُمّه حَدِيْقَةً مِنْ نَخْل حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوْا: نَخْل حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوْا: نَخْلُ فِيْهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النّبِي فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النّبِي الله فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيْرَاثًا - (مسند الله النّبِي الله فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيْرَاثًا - (مسند المحد: ١٤٢٤٦)

سیدنا جابر بن عبداللہ رہ اللہ رہ اللہ انصاری نے اپنی مال کو اس کی زندگی بھر کے لیے تھجوروں کا ایک باغ دیا، جب اس کی مال کی وفات ہوئی تو اس انصاری کے دوسرے بھائی آگر کہنے گئے کہ ہم سب اس باغ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا، پس وہ جھاڑا لے کر نبی کریم میں آگئے آپ بیان بطور میراث تقسیم کردیا۔

فواند: .... اس مديث كمطابق صرف متعلقه آدمي كعركي قيدلگانے سے عمرى تافذ ہو جائے گا۔

سلیمان بن بیاررحماللہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے طارق نامی ایک امیر نے عمریٰ میں دی گئی چیز کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا، اس کا یہ فیصلہ سیدنا جابر میں ہیں کی رسول اللہ مطابع این کے روثنی میں تھا۔

کردہ حدیث کی روثنی میں تھا۔

(٦٣٠٩) - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ أَمِيْرًا كَانَ بِالْمَهْدِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ: طَارِقٌ، قَضَى بِالْعُمْرِى لِلْوَارِثِ عَلَى قَوْلِ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ وَلِيَّدٍ (مسند احمد: ١٥١٤٣)

**فواند**: ..... بیرطارق بن عمر و کمی اموی تھا، جوعبد الملک بن مروان کی جانب سے مدینہ کا گورنرتھا۔

سیدنا زید بن ثابت رفائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کیا کے نے عمریٰ میں دی گئی چیز کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا۔

(۱۳۱۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرٰی (وَ فِی لَفْظِ: قَضٰی بِالْعُمْرٰی) لِلْوَارِثِ (مسند احمد: ۲۱۹۱۹)

(٦٣١١) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

سیدنا جابر بن عبدالله انصاری فاتنی بیان کرتے ہیں که رسول

<sup>(</sup>٦٣٠٨) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٣٥٥٧ (انظر: ١٤١٩٧)

<sup>(</sup>٦٣٠٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٥ (انظر: ١٥٠٧٧)

<sup>(</sup>٦٣١٠) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٣٨١، والنسائي: ٦/ ٢٧١ (انظر: ٢١٥٨٦)

<sup>(</sup>٦٣١١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٢٥ (انظر: ١٥٢٩٠)

#### و الربايد كالمربال المربايد كالمربايد كالمربا

الله مطاقیق نے عمریٰ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا:

''جو شخص کوئی چیز بطورِ عمری کسی دوسر فیض کو اور اس کی نسل کو

دیتے ہوئے کہے: میں نے یہ چیز کچھے اور تیری نسل کو دے دی

ہن جب تک تم میں سے کوئی باقی ہو، تو یہ چیز ای کی ہوجائے

گی، جس کو دی جائے گی اور یہ پہلے مالک کی طرف اس لیے

نہیں لوٹے گی کہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے کہ جس میں میراث

کے توانین لاگوہو کیے ہیں۔''

بكر قَالا: أَنْبَأَنَا جُرَيْجٌ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِى عَنْ حَدَيْثِ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بَنِ عَوْفِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْانْصَارِيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْانْصَارِي أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى قَصْلَى أَيْمَا رَجُل أَعْمَر رَجُلا عُمْرى لَهُ وَلِعَقِيهِ، فَقَالَ: وَجُل أَعْمَر رَجُلا عُمْرى لَهُ وَلِعَقِيهِ، فَقَالَ: فَدَ أَعْ طَيْتُ كَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ: فَإِنَّمَا هِيَ، قَالَ ابْنُ بكر: لِمَنْ أَعْطَاهَا، وقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: لِمَنْ أَعْطِيهَا، وَ النَّهَا لا تَرْجِعُ عَبْدُ الرَّزَاقِ: لِمَنْ أَعْطِيهَا، وَ النَّهَا لا تَرْجِعُ إلى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ (مسداحد: ١٥٣٦٤)

فواند: سیس عمری اور تھی کے نفاذ کے لیے نسل کی قیدلگانا ضروری نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، جس سے مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور یہاں اتفاقی طور پر ذکر کی گئ ہے، وگر نہ صرف عمر کی قیدلگانے سے عمری اور تھی کے احکام نافذ ہوجا کیں گے۔





## كِتَابُ الُوَقُفِ وقف کی کتاب

**ہ قف**: .....لغوی تعریف: اس کے لغوی معانی تھیر نے اور تھیرانے کے ہیں۔

اصطلاحی تعریف: .....قرب الهی کی غرض سے کسی مال کو بعید تصرف سے روک دینا اور مباح مصارف میں اس سے نفع پہنچانا وقف کہلاتا ہے۔

بَابُ مَشُرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ وَفَضُلِهِ وَوَقْفِ الْمُشَاعِ وَالْمَنْقُول وقف کے جواز ، اس کی فضیلت اور غیر منقسم اور منقول چیز کے وقف کا بیان

(١٣١٢) عَنْ أَسِي هُورَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عِلْ سيدنا ابو بريره فالتناس روايت ب كه نبي كريم مَضَافَيْنَ ن قَالَ: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا فَرِمايا: "جب ابن آدم فوت موجاتا بي تو تين اعمال كعلاوه مِنْ ثَلاثَةِ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَةِ ، أَوْ عِلْمِ الله عَلْمَ الله منقطع مو جاتا ہے، ايك صدقه يُسْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ-)) (مسند جاربيه دوسرا وهمم جس سے فائدہ اٹھائ جائے اور تيسرا وہ نک اولا د جواس کے لیے دعا کرے۔''

احمد: ۱۳۸۸)

#### فواند: ..... وتف، صدقه جاريه كى ايك صورت ب-

(٦٣١٣) ـ عَن ابْسن عُسَرَ اَنَّ عُسَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَا اللهِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُوْدِ بَنِي حَارِثَةَ يُعَالُ لَهَا: ثَمْغٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! إِنِّى أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَّكَ لَّ قُل به ، قَالَ: فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ

سیدنا عبدالله بن عمر ذالنیو سے روایت ہے کہ سیدنا عمر ذالنیو نے بی حارثہ کے بہودیوں سے ثمغ نامی جوز مین حاصل کی تھی،اس کے بارے میں انھوں نے رسول الله من اُلا کی خدمت میں يه كزارش كى: اے الله كے رسول! مجھے برانفيس اور عمدہ مال ملا ہے، میں اس کو صدقہ کرنا حابتا ہوں، پھر آپ منظ مین کے حکم

<sup>(</sup>٦٣١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٣١ (انظر: ٨٨٤٤)

<sup>(</sup>٦٣١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٣٧، ٢٧٧٢، ومسلم: ١٦٣٢ (انظر: ٢٠٧٨)

وتف کی کتاب کا کو چی

کے مطابق انھوں نے اس کواس طرح صدقہ کیا کہ نہ اس کو پیچا جائے گا، نہ ہبد کیا جائے گا اور نہ ریکی کے ورثے میں آئے گ، سیدنا عمر واللہ کی آل کے سمجھ دار لوگ اس کی سریری كريں گے، جو مال اس كے خرچ سے زائد ہوگا ، اس كواللہ تعالیٰ کی راہ، مسافروں، غلاموں کو آ زاد کرنے، فقراء، رشتہ داروں اورمہمانوں برخرج کیا جائے گا۔ اس کا مگران اچھے طریقے ہے اس ہے خود بھی کھا لیے اور مہمان کو بھی کھلا لیے، کیکن اس ے مال بنانے کی کوشش نہ کرے۔حماد کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عمر والله الله عبد الله بن صفوان والله كواس زمين سے تحفہ بھیجا کرتے تھے۔سیدہ هفصہ بنت عمر منافعیا اور سیدنا عبد الله بن عمر منافظ نے بھی این باپ سیدنا عمر منافظ کی طرح اپنی این زمین صدقه کر دی تھیں، سیدنا ابن عمر رہائنے کی زمین کی مگران خودسده هفسه رنانجهای تھیں۔

وَلَا تُسُوهَبُ وَلَا تُوْرَثُ، يَلِيْهَا ذَوُوْ الرَّأْي مِنْ آل عُمَرَ ، فَمَا عَفَا مِنْ ثُمَرَتِهَا جَعَلَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقَرَاءِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالضَّيْفِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بالمَعْرُوْفِ أَوْ يُوْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوّل مِنْهُ، قَالَ حَمَّادٌ: فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ-اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ ، قَالَ: فَتَصَدُّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضِ لَهَا عَلْى ذٰلِكَ وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضِ لَـهُ عَـلَى ذٰلِكَ وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةً ـ (مسند احمد: ۲۰۷۸)

**فواند**: ...... یہ صحابۂ کرام رئین ہے عین کا جذبۂ انفاق تھا،عمدہ اورنفیس قتم کی زمینیں وقف کر دینا کسی سر مایہ دار کے بس کی بات نہیں ہے،ایسے عظیم عمل کے لیے اللہ تعالی پرمضبوط ایمان اور رسول اللہ مٹنے آیا ہے سی محبت کی ضرورت ہے، ہبرحال سیدناعمر رہائٹیؤ نے احکام مرتب کر کے بہز مین وقف کر دی۔

معین افراد برصدقہ کرنے کے بجائے عام لوگوں کے لیے وقف کر دینے کے فوائد زیادہ ہیں، پھر بھی ایسا اقدام کرنے والے کو حکمران یا سمجھ دارلوگوں سے مشورہ کر لینا جا ہے کہ علاقے میں عام وقف کی زیادہ ضرورت ہے یا چندا فراد کو خاص کر دینے کی ، نبی کریم مشین کی ونوں امور کا خیال رکھتے تھے۔

(٦٣١٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ سيدناعبدالله بنعم فالنَّهُ عدوايت بكراسلام من سب كَانَتْ فِي الْإِسْكَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ ع يهاصدقه سيدنا عمر وَلَيْنَ كاكيا موا تها، ان ع رسول الله المنتي المنتي الله المالية "ان تحورول كي اصل كو روك لواور ان ك رَسُولُ اللهِ عِلى: ((احبس أَصُولَهَا وَسَبِلْ میلوں کواللہ تعالیٰ کے راہتے میں خیرات کر دو۔'' ثَمَرَتُهَا ـ)) (مسند احمد: ٦٤٦٠)

فواند: .... اس سے آپ مشاعر کے کامقصود وقف ہی تھا۔

(٦٣١٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ حَمَى النَّقِيْعَ لِلْحَيْلِ، قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لا، لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ - رمسند حمد: ۲۲۸)

سیدنا عبدالله بن عمر مناتئو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشتوری نے نقیع کی ج اگاہ کو گھوڑوں کے لئے خاص کر دیا تھا۔ حماد کہتے ہیں: میں نے یوچھا کہ کیا آپ مشکھ آٹے آنے اینے مھوڑوں کے لئے خاص کی تھی، انھوں نے کہا: جی نہیں، مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے خاص کی تھی۔

فسوائد: ..... معلوم ہوا کہ نی کریم مشے اللہ نے رفاہ عامہ کے لئے چراگاہ وقف کی تھی، جس سے با امّمازلوگ ستفید ہوتے تھے،مسلمانوں کے خلیفہ کواپیا کرنے کاحق حاصل ہے،بعض دیباتی علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ مویشیوں کے چرنے کے لیے کوئی جگہنہیں ہوتی اور سارے حارے کا انظام گھر میں ہی کرنا ہوتا ہے، اس سے مالکوں کا خرج بھی زیادہ ہوتا ہے اورمحنت بھی بہت کرنا پڑتی ہے، ایسے علاقوں کے سر مایہ دارلوگوں کو جاہیے کہ ایک دوا یکڑ زمین خرید کر اس میں مختلف درخت لگا دیں، گھاس وغیرہ تو خود بخو داگ آتی ہے، اس ہے لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی کاٹ سکیں یے اور اپنے مولثی بھی جرا کمیں گے، یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا، البتہ متعلقہ لوگوں کا پرخلوص ہونا ضروری ہے اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ بعد میں آنے والے ان کی نسل کے لوگ احسان جنلا نا شروع کر دیں۔

(٦٣١٦) عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ سيدنا انس بن مالك فَالْتُوْ بِ روايت بي كه مدينه ك أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَا لَا وَكَانَ انصاريون مِين سيدنا ابوطلحه مُثَاثِثُة سب سے زيادہ مال والے تقے اورانہیں بیرجاء والا مال سب سے زیادہ پیند تھا، بہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، نبی کریم مشکر آن میں جاتے اور اس کا شريں ياني يعتے رہتے تھے۔سيدنا انس زائن کہتے ہیں: جب يه آيت نازل موئي كه "تم اس وقت تك نيكي كونهيں پننچ كيتے، جب تک تم این پندیدہ چز کوخرج نہیں کرو گے۔'' سیرنا ابو طلحہ و اللہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿لَنُ تَنَالُو الْبِرَّ جَتَّى تُنفِقُوا مِهَّا تُحِبُّونَ ﴾ اور بيرهاء كا مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں اسے رضائے الہٰی کے لئے صدقہ کرتا ہوں اور مجھے اس کی نیکی اور اللہ تعالی کے بال ذخيرة آخرت سننے كى اميد ہے۔ اے الله كے رسول!

أَحَتَ أَمْوَ الِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً المُسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَـدْخُـلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّب، قَالَ أَنسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَنُ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللُّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، أَرْجُو بِهَا برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدِيثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>٦٣١٥) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن حبان: ٤٦٨٣ (انظر: ٦٤٣٨)

ر تندى تاب ماياد كالمراجع المراجع ال

جہاں آپ اللہ تعالی کی توفیق ہے مناسب سیحصے ہیں، اس کو خرج کر دیں۔ نبی کریم منتظام نے فرمایا: ''واہ، واہ، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میں نے اس کے بارے میں سن لیا تھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ تو اس کو قریبی رشتہ داروں میں تقیم کر دے۔''یہ سن کر سیدنا ابو طلحہ زان نی اے اللہ کے رسول! میں ایسے ہی کروں گا، پھر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چوں کے بیٹوں میں تقیم کردیا۔

النّبِي عَلَى: ((بَخ، بَخ ذَاكَ مَالٌ رَابِح، ذَاكَ مَالٌ رَابِح، ذَاكَ مَالٌ رَابِح، ذَاكَ مَالٌ رَابِح، ذَاكَ مَالٌ رَابِح وَقَدْ سَمِعْت، وَأَنَا أَرٰى أَنْ تَبْعَلَهَا فِي الْأَفْرَبِيْنَ د)) فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَة : اَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ د (مسند احمد: ١٢٤٦٥)

فواند : ..... اب معاشرے کی صورتحال ہے ہے کہ لوگ اپنی مالی صلاحیت کے مطابق خرج نہیں کرتے ، ہرآ دی نے پانچ دس مو پچاس کو ہی کافی سجھ لیا ہے ، بلکہ اس پرمستزاد ہے کہ تاجوں کا بڑے سرمایہ دار تک پنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے ، یہ مشاہدہ شدہ بات ہے کہ جب کی معجد یا اجتماع میں کی محتاج کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس پرصد قد کرنے والے درمیانی آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں ، یکی وجہ ہے کہ اس پر کیا ہوا صدقہ دس ہیں ہیں کے نوٹوں پرمشمل ہوتا ہے ، بڑے سرمایہ دار یوں نگلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ، جیسے اس محتاج پر صدقہ کرنا ان کے شایانِ شان نہیں ہے ، مگر وہ جس پر میرا رب رقم کر دے ، اگر دور نبوت میں الی حاجت محسوں کی جاتی تو صدقہ کرنے والے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بڑا ہو اس برح کر دیا ہے ، فلال نے کئی غریب کو گھر بنوا کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کو دو چار کر دیا ہے ، فلال نے کئی کی کی موجود ہیں ، یا یوں کہیں کہ اب معاشرے کئی افراد کے پاس صحابہ کر ام رئی نی گئی گے معالی میں معاشرے کے گئی افراد کے پاس صحابہ کر ام رئی نی کی بنست بہت زیادہ سرمایہ موجود ہے ، لیکن نیکی کے معالی میں صحابہ کر بزادویں صح تک بھی نہیں پہنچا جار ہا ، یہ مقدار کی بات ہور ہی ہے ، معیار میں ہمارا خیر القرون کے لوگوں سے مواز نہ بی نہیں کہا جا سات ہور ہی ہے ، معیار میں ہمارا خیر القرون کے لوگوں سے مواز نہ بی نہیں کیا جا سات ہور بی ہے ، معیار میں ہمارا خیر القرون کے لوگوں سے مواز نہ بی نہیں کیا جا سات ہیں کی اور ادر کی جس کی اور اس کی اور ادر کی جو کی مواد نہی نہیں کیا جا سات ہور بی ہو موجود ہیں کیا جا کہ کو کی موجود ہیں کیا جا کہ کو کی موجود ہیں کیا جا کہ کو کی مواد نہی نہیں کہ کو کی موجود ہیں کیا کی کی موجود ہیں کی موجود ہیں کیا کہ کی کی موجود ہیں کیا کی کی موجود ہیں کی موجود ہیں کی اور دی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کر کی

بَابُ مَنُ وَقَفَ مَسُجِدًا أَوْ بِئُرًا لَايَكُونُ لَهُ فِيُهَا إِلَّا مَا لِكُلِّ مُسُلِمٍ وَاَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

مسجد یا کنویں کو وقف کرنے اور اللہ تعالی پر اس کے اجر کا ثابت ہونے کا بیان ، نیز وقف کرنے والے کا ان اشیاء میں وہی حصہ ہوگا، جو عام مسلمان کا ہوگا

(٦٣١٧) عَنْ ثُمَامَةً بْنِ حَزْنَ وِالْقُشَيْرِيِّ ثَمَام بن حزن قَيْرِي كَهِ بَين: جَس ون سِيدنا عثان وَلَيْق كو قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ يَوْمَ عُنْمَانَ وَلَيْقَ فَطَلَعَ آزمائش مِن مِثلا كيا كيا بين اس ون موجود تها، وه محاصره

(۱۳۱۷) تخریج: اسناده حسن - أخرجه الترمذی: ۳۷۰۳، والنسائی: ٦/ ۲۳٥ (انظر: ۵۵۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظالة ا

كرنے والوں پر جھانے اور كہا: ميرے ماس ان دوآ دميوں كو بلاكر لاؤ، جنهول في تهميس ميرے خلاف ابھارا ہے، (ان كى مراد محمد بن الي بكرادر محمد بن الي حذيف يقى ، ) چنانچه أنبيس بلايا كيا ، سیدنا عثان رخاننو نے ان ہے کہا: میں تمہیں اللّٰہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ جب رسول الله مطاع الله مدینه منوره میں تشریف لائے تومسجد میں نمازیوں کی مخبائش نہ رئی۔آپ مشی اللے خاص مال دون ہے جوایے خالص مال میں سے بیز مین خریدے گا اور پھروہ عام مسلمانوں کی طرح رے گا، تو اس کے لیے اس کے عوض لیکن اس سے بہتر گھر جنت میں ہوگا۔''پس میں نے وہ جگدایے خالص مال سے خریدی اور اس کومسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کیکن آج تم مجھے اس میں دورکعت نماز یر سے سے روک رہے ہو۔ پھر سیدنا عثان وہائن نے کہا: میں تہمیں الله کا واسطه دے کر یوچھتا مول که کیا تم حائة ہوكہ جب رسول الله طفي ويل مدينه منوره تشريف لائے تو اس میں بر رومہ کے سوا میٹھے یانی والا کوئی کنوال نہیں تھا، رسول خریدے گا اور مجراس میں دوسروں مسلمانوں کے ڈولول کی طرح ڈول ڈالے گا، تو اس کے لیے اس سے بہتر چیز جنت میں ہوگ ۔'' چر کہا: کیا تم جانتے ہوتنگی دالے لشکر لعنی غزدہ تبوك كوتياركرنے والاميں ہى تھا؟ انھوں نے كہا: جي مال۔

عَلَيْهِمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ: ادْعُوا لِي صَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ ٱلَّبِاكُمْ عَلَىَّ فَدُعِيَا لَهُ، فقَالَ: نَشَدْتُكُمَا اللَّهَ أَتَعْلَمَان أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِي هٰذِهِ الْبُقْعَةَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَنَكُونُ فِنْهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَبِرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ـ)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَجَعَلْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينِ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّي فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُ وْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا بِغُرٌ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ إِلَّا رُوْمَةَ ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الْمَنْ يَشْتَرِيْهَا مِنْ خَالِص مَالِهِ فَيَكُوْنُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَـدُلِـيّ الْـمُسـلِـمِيْـنَ وَلَــهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِيْ الْجَنَّةِ؟)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِيْ فَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ نَعْلَمُوْنَ أَيِّي صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ؟ قَالُوْا: اللَّهُمَّ نَعَمْ - (مسند احمد: ٥٥٥)

فواند: ..... بیکتی خوبصورت بات ہے کہ مجد نبوی کی توسیج اور بر رومہ میں سیدنا عثان بڑائنے کا وہی حق تھا، جو دوسرے عام مسلمان کا تھا، جبکہ زمین اور کنویں کوخرید نے کے لیے سرمایہ خرج کرنے والے سیدنا عثان بڑائنے تھے۔ ہاں بہب صرف اللہ تعالی سے اجر لینے کا اور خدمت اسلام کا ارادہ ہوتو الی خوبصورت با تیں سننے کوئل جاتی ہیں، لیکن اب جبکہ .....، اللہ کی قتم اسمجھ نہیں آ رہی کہ کیے اظہار مانی الضمیر کیا جائے، اب مجد میں ایک کری رکھنے والا جب تک اس پر اپنا نام نہ کھوا لے، اس کی تسلی نہیں ہوتی، ایک ہزار روپے کی رسید کوانے والے کوخصوصی پروٹوکول نہ دیا جائے یا شیع پرجگہ نہ دی جائے تو جناب کنخ ہے ....، صدقہ دسول کرنے والے صدقہ کرنے والوں کی ہنسیوں کو ترسیح جائے یا شیع پرجگہ نہ دی جائے والوں کی ہنسیوں کو ترسید

الكار المناز الكار الك

رہے ہیں، ساجد و مدارس کے منظمین کی توجہ ممارتوں کی خوبصورتی اور فنڈ زدینے والوں کی رضامندی کے حصول پر مرکوز ہوکررہ گئی ہے، کسی مجد میں شرعی اصولوں کے مطابق سب سے بڑا عہدہ مجد کے خادم، امام اور خطیب کا ہوتا ہے، لیکن اب ان عظیم لوگوں کو تخواہ دار طبقے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جا رہا، مجد کے ہر نمازی کو اپنے امام اور خطیب پر اعتراض کرنے کا پوراحق حاصل ہوتا ہے اور پھر شجیدگی کے ساتھ اس کے اعتراض کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اب بیسرے سے کوئی امتیاز بی ندر ہا کہ فلاں مجد کے خطیب یا امام میں نیکی کا پہلو غالب ہے۔ بیاس دورکی فدموم صفات ہیں، جس میں مادیت پرتی اور ظاہر پرتی کا غلبہ ہواور حقیقت وال کوفنی رکھا جاتا ہواور تزکیہ وطہارت کا فقدان ہو۔

گزارش ہے کہ رسول اللہ منطق کیا آئے مسجد نبوی کی توسیع اور بئر رومہ کی خریداری کے بارے میں جوار فرمائے اور سیدنا عثان بڑائٹۂ جس انداز میں ان کا مصداق ہے ،ان پرغور کیا جائے اور اپنے نیکیوں کے صلے کوآخرت تک مؤخر کر دیا جائے۔



#### وي المالين في المالين في المالين في المالين ا

## کِتَابُ الْوَصَایَا وصیتوں کے مسائل

فواند: ..... وصیت سے مراد وہ امور ہیں، جو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد پیش آئیں، مثلا: خاص معاہدہ کرنا، معین صدقہ کرنا، نیکیوں کا تھم دینا، برائیوں سے منع کرنا، آدمی اِس قتم کے امور کے بارے میں جو خاص ارادہ رکھتا ہو، اس کو جا ہے کہ وہ اس کوتح ربی شکل دے دے۔

بَابُ الْحَتِّ عَلَى الُوَصِيَّةِ وَالنَّهُي عَنِ الْحَيُفِ فِيهَا وَفَضِيلَةِ التَّنُجِيُزِ حَالَ الْحَيَاةِ وصيت كرنے پر رغبت دلانے ،اس میں ظلم كرنے كى ممانعت اور زندگى میں ہى اس كا اہتمام كرلينے كى فضيلت كابيان

سیدنا عبد الله بن عرر فالفی سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ الله الله بن عرر فالفی سے بارے نے فرمایا: "جس آدمی کے پاس مال ہواور وہ اس کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوتو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں گزرنے دے، مگر اس کی وصیت اس کے پاس تکھی ہوئی ہوئی ہوئی چاہیے۔"

سیدنا عبدالله بن عمر ونافیه سے روایت ہے کہ رسول الله مطاقیقیا نے فریایا 'جس مسلمان کے پاس مال ہواور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہوتو اس کا یہ حق نہیں ہے کہ تین را تیں گزرنے پائیں، مگر اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی موجود ہوئی چاہیے۔'' سیدنا عبدالله بن عمر ونافیه کہتے ہیں: جب سے میں جائے۔'' سیدنا عبدالله بن عمر ونافیه کہتے ہیں: جب سے میں

(۱۳۱۸) ـ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْسَنِ عُمَرَ عَنِ السَّنِيِّ الْسَبِّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

(٦٣١٩) عَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَوَصِيتُهُ عِنْدَهُ مَنْ مُنْدُ اللهِ: فَمَا بِتُ لَيْلًا اللهِ: فَمَا بِتُ لَيْلًا مُنْدُ سَمِعْتُهَا إِلّا وَوَصِيتَى عِنْدِى

(٦٣١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٣٨، ومسلم: ١٦٢٧ (انظر: ٥١١٨)

(٦٣١٩) تخريج: انظر الحديث السابق

#### 

مُكْتُوبُةُ- (مسند احمد: ٦١٠٠)

نے یہ حدیث کی تو میں نے ایک رات بھی نہ گزرنے دی، مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجودر ہی۔

(٦٣٢٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَ ةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ أَى الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((لَتُنَبَّأَنَّ، أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَاأُمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ وَلاَتُمْهِلْ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ فُلْتَ: لِفُلان كَذَا وَلِيفُكِن كَذَا، الا وَقَدْ كَانَ لِفُلان كَذَا وَلِيفُكن كَذَا، الا وَقَدْ كَانَ

سیدنا ابو ہریرہ زبالٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابقی ہے یہ سوال کیا گیا کہ کونیا صدقہ سب سے افضل ہے، آپ مطابقی ہونی نے فر مایا: ''ضرور ضرور مجھے خبر دی جاتی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جب تو صدقہ کر ہے تو تو صحت مند ہو، لا لچی ہو، زندگی کی امید ہواور فقر و فاقے کا ڈر ہو، اور اس کام میں آئی تا خیر نہ کی امید ہواور فقر و فاقے کا ڈر ہو، اور اس کام میں آئی تا خیر نہ کرکہ جب جان طاق تک پہنچ جائے تو تو کہنا شروع کر دے کہ فلال کو اتنا دے دو، خبر دار، وہ مال تو فلال فلال کو اتنا دے دو، خبر دار، وہ مال تو فلال فلال کا ہو چکا ہوتا ہے۔''

فسواند: ..... اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موت کا غرغرہ طاری ہونے سے پہلے پہل صدقہ کر لینا چاہیے، اس طرح خیر و بھلائی والی وصیت اس وقت سے پہلے تیار کر لینی جاہیے۔

(١٣٢١) - عَنْ شَهْدِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((إِنَّ السَّرِ اللّهِ عَلَىٰ: ((إِنَّ السَّرَ اللّهِ عَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَإِذَا أَوْطَى حَافَ فِي وَصِيَّتِه فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيعْدِلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيعْدِلُ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيعْدِلُ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيعْدِلُ لَيعْمَلُ بِعَمْلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيعْدِلُ لَيعْمَلُ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيهُ فَي اللّهِ الشَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَي فَي اللّهِ اللّهِ الْمَالِقُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

سيدنا ابو ہريره فائن سے روايت ہے كەرسول الله مظافية الله فرمايا: "ايك آدى ستر برس تك نيكوكارلوگوں والے عمل كرتا ہے،
عرجب وہ وصيت كرتا ہے اوراس ميں ظلم كر جاتا ہے تواس كا خاتمہ بدر عمل پر ہوتا ہے، جس كى وجہ سے وہ دوزخ ميں داخل ہو جاتا ہے اورايك آدى ستر برس تك برے لوگوں والے عمل كرتا ہے، حمر وہ وصيت كرنے ميں عدل كر جاتا ہے، تو اس كا كاتمہ بہتر ين عمل پر ہوتا ہے، جس كى وجہ سے وہ جنت ميں واخل ہو جاتا ہے۔ " پھرسيدنا ابو ہريرہ وُلُ الله وَمَن يُطِع اللّه وَرَسُولَة يُدُولُه اللّه جَنْبُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَرَسُولَة وَيَهَا وَذَالِكَ الْفَورُدُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّه حَالِيدُنَ فِينَهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة يُدُولُه الْمَالُة الْمَالُة وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة يُدُولُه اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة اللّه اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة وَالِكَ الْمَولَة الْمَالُة وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة اللّه اللّه اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدَ حُدُودَة وَدَنَ اللّه اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة اللّه اللّه اللّه وَرَسُولَة وَيَتَعَدّ حُدُودَة وَدَالِكَ اللّه وَلَا اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه ولَا الل

<sup>(</sup>٦٣٢٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤١٩، و مسلم: ١٠٣٢ (انظر: ٧٤٠٧)

<sup>(</sup>٦٣٢١) تخريج: اسناده ضعيف. أخرجه مختصرا ابوداود: ٢٨٦٧، والترمذي: ٢١١٧ (انظر: ٧٧٤٢)

#### ومیتوں کے مسائل 299 مِنْ الْمُلْكِلِينِ عَبْدِلِيَّ - 6

عَنَابٌ مُهِينٌ ﴾ "ميه حدين الله تعالى كي مقرر كي موئي بن اور جو الله تعالی کی اور اس کے رسول (ﷺ لَیْنَ ) کی فر مانبر داری كرے گا، اے اللہ تعالى جنتوں میں لے جائے گا، جن كے نیجے نہریں بہدرہی ہیں،جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بری کامیابی ہے۔ اور جو محض اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں ہے آ گے نگلے اسے وہ جہم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسول ہی کے لیے رسواکن عذاب ہے۔" (سورہ نساء: ۱۲، ۱۶)

**فواند**: ...... پیروایت تو ضعیف ہے، بہرحال وصیت کا شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ ظلم ہوگی اورلواحقین پر فرض ہوگا کہ وہ اس برعمل نہ کریں، مثلا: کسی ایک وارث کے حق میں وصیت کرنا، ایک تہائی مال سے ز باد ہ وصیت کرنا، قطع حمی کی وصیت کرنا، پیسٹ ظلم کی قشمیں ہیں۔

(١٣٢٢) عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: ابوجبيه طائى سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: ميرے بھائى نے أَوْصٰى إِلَيَّ آخِيْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ: فَلَقِيْتُ ﴿ كَلِّهِ مَال صَدَقَهُ كُرْنَے كَى وصِت كى، ميں نے سيدنا ابو درداء ہنائنہ سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ میر ہے بھائی نے مجھے کچھ مال کا صدقہ کرنے کی وصیت کی تھی، اب میں وہ کس کو دوں، فقیروں کو یا مجاہدوں پر یامسکینوں کو؟ سیدنا ابو درداء رخالفیئا نے کہا: اگر یہ مال میرا ہوتا تو میں کسی کومجاہدوں کے برابر نہ قرار دیتا۔ میں نے رسول اللہ مسے آتی کو بہ فرماتے ہوئے سنا ہے:'' بوقحض موت کے قریب جا کر غلام آ زاد کرتا ہے یاصدقہ کرتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو پہلے خودسیر ہوتا ہے اور پھر دوسرول کو دیتا ہے۔'' ابو حبیبے نے کہا: مجھے بھی اس مال میں ہے کچھ ملاتھا۔

أَبَ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِيْ أَوْصَانِيْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِيهِ فَأَيْنَ أَضَعُهُ؟ أَفِي الْفُقَرَاءِ أَوْ فِي الْمُجَاهِدِيْنَ أَوْ فِي الْمَسَاكِيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِيْنَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَعُوْلُ: ((مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ (وَفِيْ لَفْظِ: مَثْلُ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ) مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ)) زَادَ فِي رِوَايَةِ: قَالَ ٱبُوْ حَبِيبَةَ: فَأَصَابَغِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ - (مسنداحمد: ٢٢٠٦٢)

**فوائد: .....** موت کے قریب یعیٰ موت کی علامتیں ظاہر ہونے سے قبل بھی صدقہ کرنا درست ہے، البتہ پندیدہ قانون وہی ہے جو حدیث نمبر (۱۳۲۰)میں گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٦٣٢٢) تمخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي حبيبة الطائي. أخرجه ابوداود: ٣٩٦٨، والترمذي: ٢١٢٣، و النسائي: ٦/ ٢٣٨ (انظر: ٢١٧١٩)

#### (300) (6 - CHENERICAL) (800) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (

(٦٣٢٣) - عَنْ حَكِيْم بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِم عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ أَوْصٰى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ: إِنَّ قُوْا الله عَزَّ وَجَلَّ وَسَوِّدُوْا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوْا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُم، فَذَكَرَ الْحَدِيْث، وَإِذَا مُتُ فَلَا تَنُوْحُوا عَلَى فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ لَيْ لَمُ يُنَحْ عَلَيْهِ ـ

سیدنا قیس بن عاصم فالٹو نے موت کے قریب اپنے بیٹوں کو یہ
وصیت کی کہ: اللہ تعالی سے ڈرتے رہنااور اپنے میں سے سب
سے بڑے آدمی کو سردار مقرر کرنا، بیشک لوگ جب بڑے کو
سردار مقرر کرتے ہیں، تو دہ اپنے باپ کا جانشین بنا لیتے ہیں اور
جب مجھے موت آ جائے تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ
میشور تے مرنوحہ نہیں کیا گیا تھا۔

(مسنداحمد: ۲۰۸۸۸)

فوائد: سیدناقیس بن عاصم بڑاتھ موت کے بعد سے متعلقہ امور کے بارے میں وصیت کررہے ہیں، خاندان کے بڑے لوگ یقیناً بارعب ہوتے ہیں، ان کی باتیں تعلیم کی جاتی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو بھی بھی درج ذیل حدیث سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت انس بن ما لک بھا تھے ہیں کہ رسول اللہ مضافی نے فرمایا: ((انَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیْحَ لِللَّهُ لِللَّهُ مَفَاتِیْحَ لِللَّهِ ، مَغَالِیْقَ لِلْخَیْرِ ، فَطُوبی لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ لِللَّهِ ، مَغَالِیْقَ لِلْخَیْرِ ، فَطُوبی لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ اللَّهُ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ ا

الله تعالیٰ بعض افراد کو ان کے خاندانوں میں خاص مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، خاندان کے افراد ان کو اپنے قبیلے کا سربراہ اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے فیصلوں کا پابند سجھتے ہیں ۔ ایسے معزز لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپن خاندانوں میں اچھے امور کو رواج دیں، شریعت کے مخالف امور کا خاتمہ کریں۔ اس میں تو سربراہ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کے ماتحت افراد اپنی من مانیاں کرتے رہیں اور اس کی حیثیت تماشائی کے سوا کچھنہ ہو۔

اس حدیث میں ایسے سربراہوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئ ہے، جن کی قیادت میں شادی بیاہ جیسے موقعوں پر شریعت کے مخالف امور کو بھر پورانداز میں ترجیح دی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۲۳) تخریج: اسناده محتمل للتحسین ـ أخرجه النسائی: ٤/ ١٦ (انظر: ۲۰۲۱) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### وصیتوں کے مسائل ) (301) (64) (6 - CL) (44) (12) (13) بَابُ جَوَازِ تَبَرُّعَاتِ الْمُمَرِيُضِ مِنَ النَّلُثِ فَأَقَلُّ وَمَنُعِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيُهِ بھارآ دمی کا ایک تہائی مال یا اس سے کم سے صدقات وخیرات کرنے کے جواز اور اس ہے زیادہ کرنے کی ممانعت کا بیان

(۲۳۲۶)۔ عَبْ عَبِامِسِ بِسِن سَعْدِ بِن أَبِيْ ﴿ سِيرَا سعد بن الى وقاص زُلِيْنَوْ ہے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں جة الوداع كے موقع ير رسول الله مِشْ َمَلَيْمَ كَمُ ساتھ تھا، ہوا يوں کہ میں بیار ہو گیا اور ایسے لگا کہ موت قریب آگئی ہے، رسول الله من و مری جارداری کرنے کے لیے تشریف لائے، بیں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں بہت زیادہ مال والا ہوں اور صرف میری ایک بیٹی میری دارث بننے والی ہے، تو کیا میں اینے دو تہائی مال کی وصیت نہ کردوں؟ آپ مطاع آیا نے فرمایا: 'دخبیں۔' میں نے کہا: نصف مال کی وصیت کر دوں؟ ک؟ آپ سے اُنے آنے فرمایا: "جی ہاں، تیسرے کی تھیک ہے اور بہ بھی زیادہ ہے، اے سعد! اگر تو اینے ورثاء کو مالدار چھوڑ جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ تو انہیں الی فقیری کی حالت میں جھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے بھریں، اے سعد! الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی خرج کرو گے، اس کا اجریاؤ گے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اس میں بھی اجریا و مے۔'' سیدنا سعد مزائنہ ﴿ فَ كَهَا: اے اللّٰهِ كرسول! كيا مي (اس يهاري كي وجدس) اين ساتهول ك بعد مكه مين ره جاؤل كا؟ آب من المنافية أف فرمايا: "ا كرتو باقى رہ بھی جائے اور اللہ تعالی کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے جومل بھی کرے گا تو اس کے ذریعے تیرے درجے بلند ہوں ے، ممکن ہے کہ تو زندہ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی تیرے ذريع بعض لوگوں كو فائدہ پہنچائے اور بعض كونقصان -'' پھر

وَقَّاصِ عَنْ اَبِيلِهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْل الله الله الله الله فَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلْي الْمَوْتِ فَعَادَنِيْ رَسُولُ الله على، فَقُلْتُ: يَارَسُول اللهِ على إِنَّ لِيْ مَسَالًا كَثِيْسِرًا وَلَيْسِسَ يَسِرثُنِنَي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلْثَىٰ مَالِيْ؟ قَالَ: ((لا\_)) قُلْتُ: بشَـطْر مَـالِـي ؟ قَالَ: ((لا\_)) قُلْتُ بِثُلُثِ مَالِيْ؟ قَالَ: ((اَلتُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ! أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَدَعَهُم عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ! لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي إِمْرَأَتِكَ-)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِيْ ؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تَتَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي به وَجْهُ اللُّهِ تَعَالَى إِلَّا ازْدَدْتُّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّ تُخِلَّفُ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَـضُـرَّ بِكَ آخَرِيْنَ، ٱللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلى أَعْمَ فَابِهِمْ - )) لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً رَثْي لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً ـ

(٦٣٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦، ٣٩٣٦، ٥٦٦٨، ومسلم: ١٦٢٨ (انظر: ١٥٢٤)

#### (2) JULUSTO ) (302) (6- CHESTER HILLE) (6)

(مسند احمد: ١٥٢٤)

آپ مض و دعا فرمائی: اے الله! میرے صحابہ کی ہجرت کمل فرما دے اور ان کو ان کی ایر یوں کے بل نہ لوٹا، لیکن بیچارہ سعد بن خولہ۔' دراصل آپ مش و کی تھے۔ اس لیے ترس آتا تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔

فواند: سبنی کریم منطق آن کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور سیدنا سعد مظافیز نے اس بیاری سے شفایاب ہوکراتی طویل زندگی پائی کہ وہ عراق و دنیا میں فائدہ ہوا اور کئی طویل زندگی پائی کہ وہ عراق و دنیا میں فائدہ ہوا اور کئی کا فروں کو ای تقصان ہوا، اس وقت تو ان کی صرف ایک بیٹی تھی ، لیکن بعد میں الله تعالیٰ نے ان کو کیٹر اولا د سے نواز ا حافظ ابن حجر مرافعہ نے ان کے نو بیٹوں اور بارہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

بہر حال اس حدیث مبارکہ سے مسلہ یہ بھھ آیا کہ آدمی کو ایک تہائی مال سے زائد وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپ مطفح آیا کہ آدمی کو ایک تہائی کی مقدار بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم وصیت کرنی چاہیے۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی ہے مروی ہے کہ سیدنا سعد زمائشہ نے کہا: مال (٦٣٢٥) ـ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: فِيَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا كَ تَيْرِ عِصْ مَ وصِيت كاطريقة رسول الله مِنْ الله عِنْدَا فِي مجھ سے جاری فر مایا تھا، آپ مٹھی آیا تیار داری کے لئے میرے الثُّلُثَ، أَتَـانِيْ يَبعُو دُنِيْ قَالَ: فَقَالَ لِيْ: یاس تشریف لائے اور فرمایا: "تونے وصیت کی ہے؟" میں ((أَوْصَيْتَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، جَعَلْتُ مَالِيْ كُلَّهُ فِي الْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْن نے عرض کی: جی کی ہے اورسارا مال فقیروں، مسکینوں اور السَّبِيْل، قَالَ: ((لَا تَفْعَلْ-)) قُلْتُ: إِنَّ مافروں کے لیےمقرر کر دیا ہے،آپ ملتے ہی نے فرمایا ''اس وَرَثَتِسِي أَغْنِيَاءُ قُلْتُ: الثُّلُثَينِ؟ قَالَ: ((لا\_)) طرح نہ کر۔' میں نے کہا: میرے سارے وارث مال دار ہیں، تو پھر دوتہائی مال کی کر دوں؟ آپ مشتَظَیم نے فرمایا: "ونہیں۔" قُلْتُ: فَبِالشَّطْرُ؟ فَبَالَ: ((لا\_))، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: ((النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ \_)) میں نے کہا: نصف مال کی کر دوں؟ آپ مشاکلی نے فرمایا: " ونہیں ۔ " میں نے کہا: ایک تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ (مسند احمد: ۱۰۱۱) منظ آنے نے فرمایا: ''ہاں، ایک تہائی کی کر سکتے ہیں، لیکن سربھی

زمادہ ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس بالنوز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کاش کہ لوگ ایک تہائی کی بجائے ایک چوتھائی مال کی وصیت (٦٣٢٦) - عَنِ ابْنِ عَبَّساسٍ قَسالَ: لَوْ أَنَّ النَّسَاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّكُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ

<sup>(</sup>٦٣٢٥) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٣٢٦) تخريج: أخِرجه مسلم: ١٦٢٩ (أنظر: ٢٠٣٤)

رَسُولَ اللّٰهِ فَظِيَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِم

فوائد: ..... ان احادیث سے رشتہ داروں کے حقوق کا اندازہ کر لینا چاہیے، بعض بے اولا دسر مایہ دارلوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے سرمائے کے بارے میں اس وجہ سے بھی پریٹان رہتے ہیں کہ ان کے بعد اس سرمائے کو فلال فلال آدیوں میں تقتیم کر دیا جائے گا، ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں پچھ مقد اراللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیں، پچھ مقد ارکے بارے میں وصیت کردیں اور باقی ترکہ کو اللہ تعالی کے حکم پر راضی ہو کر وارثوں میں تقتیم ہونے دیں، اس مقام پر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہوئی چاہیے، وگرنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی اللہ تعالی کے احکام کو تا پند کر رہا ہے۔ پر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہوئی چاہیے، وگرنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی اللہ تعالی کے احکام کو تا پند کر رہا ہے۔ اللہ ویک آئید کی اجازت دے دی اللہ تعالی نے تمہیں وفات کے وقت اپنی اللہ ویک کا صدف کر دینے کی اجازت دے دی احد دی کا حدد : ۲۸۰۳)

سیدنا عمران بن حصین فرانشن سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے موت کے وقت اپنے چھے غلام آزاد کر دیئے، جبکہ ان کے علاوہ اس کا کوئی اور مال بھی نہیں تھا، جب یہ بات نبی کریم طفظ مین تک کینجی تو آپ مشکی آئے نے فرمایا: ''میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ بی نہ پڑھاؤں۔'' پھر آپ مشکی آئے نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے تین جھے کر کے (قرعہ کے ذریعے) دوکو آزاد کر دیا اور چار کوغلام بی رہنے دیا۔

(٦٣٢٨) - عَنْ عِـمْسرَانَ بْسنِ حُسَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِسنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوْ كِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ -)) قَالَ: ثُسمَّ دَعَا بِالرَّقِيْقِ فَجَزَّأَهُمْ عَلَيْهِ -)) قَالَ: ثُسمَّ دَعَا بِالرَّقِيْقِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةً أَجزَاءٍ فَا أَعْسَقَ الْسَنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً - (مسند احمد: ٢٠١٠٦)

فواند: ..... قرعه كاذكر اكلى حديث مباركه مي بـ

(٦٣٢٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ رَجُلا أَغْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَغْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَمَّا صَنَعَ، قَالَ: ((لَوْ

(دوسری سند) ایک آدمی نے موت کے وقت چھ غلام آزاد کئے، اس کے وارث بدولوگوں نے جب رسول الله مطافیقی کو اس کے کیے ہے آگاہ کیا تو آپ مطافیق نے فرمایا: "کیا واقعی اس نے ایسا کیا ہے؟" پھر آپ مطافیق نے فرمایا: "اگر مجھے

<sup>(</sup>٦٣٢٧) تخريج: حديث محتمل للتحسين بشواهده. أخرجه البزار: ١٣٨٢ (انظر: ٢٧٤٨٢)

<sup>(</sup>٦٣٢٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٦٨ (انظر: ١٩٨٦٦)

<sup>(</sup>٦٣٢٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المرابع المر

یملےمعلوم ہوتا تو میں نے ان شاءاللہ اس کی نماز جنازہ ہی نہیں فَاقْرَعَ بَينَهُمْ فَاعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً بِرِهِي صَلَى " كارآب مِسْتَكَيَّتِ في غلامول ك ورميان قرع والا اوران میں سے دوکوآ زاد کر دیا اور جارکوغلام ہی رہنے دیا۔

عَـلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَاصَلَيَّتُ عَلَيْهِ\_)) قَالَ: فِي الرِّقِّ- (مسند احمد: ٢٠٢٥٣)

فواند: ..... مرنے والے کی جو وصیت اور شرط شرعی احکام کے مخالف ہوگی ، اس کومر دود اور بے اثر سمجھا جائے گا،ای وجہ سے آپ مطفی آیا نے اس میت کے فیطے کورة کردیا اور ایک تہائی کی مخبائش کے مطابق ووغلاموں کو آزاد کر دیا اور جار کو ور<del>نا</del>ء میں تقسیم کر دیا۔

(٦٣٣٠) عَنْ أَبِي زَيْدِ دِ الْأَنْسَادِي عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَعُوهُ - (مسنداحمد: ٢٣٢٨٠)

سیدنا ابوزید انساری والنزنے نبی کریم مضی کی سے ای قتم کی مدیث بیان کی ہے۔

فواند: .... اس عديث مبارك مي يه بات بعي بكرآب مضيَّة إلى فرمايا: "الرجم اس كوفن س يبل یتہ جلیا تو میں اسےمسلمانوں کے قبرستان میں دُن نہ ہونے دیتا۔''

حظلہ بن حذیم کہتے ہیں میرے دادا سیدیا حنیفہ رخافیز نے اینے منے سیدنا حذیم وٹائن سے کہا: اے میرے مینے! میرے تمام بیوْں کو ایک جگہ جمع کرو، میں انہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انہیں اکٹھا کیا، بی سیدنا حنیفہ زنائی نے کہا: میں سب ے کہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ جو میتم میری کفالت میں ہے، میں اے سواونٹ دیتا ہوں، ہم جاہلیت میں اس عطیه کو مطیبہ کتے تھے۔سیدنا حذیم والنے نے کہا: اے ابا جان! میرے بھائی کہدرے میں کہ جب تک جارا باب زندہ ہے ہم اس چیزیر برقار رہیں گے،لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو ہم بیعطیہ واپس لے لیں گے۔سیدنا حنیفہ زبانند کہنے لگے: تو پھرمیرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے رسول اللہ مطابقاتی ہیں۔سیدنا حدیم والنفظ نے کہا: ہم اس پر راضی ہو گئے، پس

(٦٣٣١) ـ عَنْ ذَيَّال بْن عُبَيْدِ بْن حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ حِذْيَم جَدِّى أَنَّ جَدُّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَم: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ فَإِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أُوصِى، فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَبِيهِ مِنْ هٰذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيَّةَ، فَقَالَ حِذْيَمٌ: يَا أَبَتِ إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُقِرُّ بِهِذَا عِنْدُ أَبِينًا فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيْهِ، قَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، فَقَالَ حِذْيَمٌ: رَضِيْنَا، فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ وَحَنِيْفَةُ وَحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غَلَامٌ وَهُوَ رَدِيْفٌ لِحِذْيَمٍ، فَلَمَّا أَتُوا

<sup>(</sup>٦٣٣٠) تـخـريـج: صـحيـح لـغيـره. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": ٢٠٩، والطحاوي في "شرح المشكل": ٧٤٠ (انظر: ٢٢٨٩٢)

<sup>(</sup>٦٣٣١) تمخريج: استباده صحيح أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٤٧٧، ٣٥٠٠، وفي "الاوسط": ۲۹۱۷ (انظر: ۲۰۲۰)

المنظم المنظم

سی نا حذیم،سیدنا حنیف،سیدنا حظله فی الدسیدنا حذیم کے يحص بيض والا ايك غلام روانه مو كئ، جب ني كريم مضافية کے یاس آئے تو انہوں نے نی کریم مضکھاتے کوسلام کہا،آپ مضي في المناه الما الما الما المناه ا حنیفہ وَاللَّهُ نے سیدنا حذیم وَاللَّهُ کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: بیوذیم آنے کا سبب بنا ہے، تفصیل بیہ کہ مجھے بیفدشہ لاحق ہوا کداب موت اجا تک بھی آسکتی ہے،اس لئے میں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا اور کہا: میری مہلی وصیت یہ ہے کہ میں اييخ زير كفالت بيج كوسواونث ديتا مون، بهم دور جالميت مين ال عطي كومطيه كبت تف بدبات سنة على نبي كريم منطيقياً غفبناک ہو گئے اور غصے کے آثار چرے پر دکھائے دیے لگے،آپ مطابقات بہلے تو بیٹے ہوئے تھے،لیکن اب مھٹول کے بل بیٹھ کئے اور فر مایا: 'ونہیں ،نہیں،نہیں، ایبا ہر گرنہیں ہوگا، یا کچ اونٹ صدقہ کر دے یا دس، نہیں تو بیندرہ یا پھر ہیں، وگرنہ يچيس، اگر مزيد منجائش نكالني موتو تميس، وگرنه پينتيس اور اگر بہت زیادہ کرنا ہوتو جالیس۔'' پھرانھوں نے آپ مطاقیم کو الوداع كبا، يتيم يح كي ياس أيك لأخي تقي، وه اس ك ذريع اونك كوضرب لكاتا تقا، نبي كريم مِسْتَعَيَيْنَ في فرمايا: "يتيم کی لاکھی کتنی بری ہو گئ ہے۔'' سیدنا حظلہ وہالنظ کہتے ہیں: میرے باپ نے مجھے نی کریم مشکھیے کے قریب بھایا اور کہا: میرے بعض بیٹے داڑھی والے ہیں اور اس کے بغیر ہیں اور پیر سب سے چھوٹا ہے،اس کے لئے دعاتو فرمادیں۔آپ مطابقاتا نے سبدنا حظلہ رہائٹ کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا:"اللہ تعالی تجھ میں برکت دے یا تجھ میں برکت کی جائے۔'' ذیال كت بين: مين في خود ويكها كدسيدنا حظله كے ياس ايس انسان لائے جاتے، جن کے چبریر ورم ہوتا، اس طرح ایسے

النَّبَيُّ ﷺ سَـلُّـمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمِ؟)) فَقَالَ: هٰذَا وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ حِذْيَمٍ، فَقَالَ: إِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَفْجَ أَنِي الْمَوْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُوْصِي وَآيِّنِي فُلْتُ: إِنَّ أُوَّلَ مَا أُوْصِي أَنَّ لِيَتِيْمِى هٰذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِانَّةً مِنَ الإبل كُنَّا نُسَمِّيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيَّبَةَ، مَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ اللهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ مِيْ وَجْهِهِ، وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثْي عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: ((لالالا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ وَإِلَّا فَعَشْرٌ وإِلَّا فَخَمْسَ عَشَرَةَ وإِلَّا فَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ وَإِلَّا فَحَمْسٌ وَثَلاثُونَ فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ \_)) قَسَالَ: فَوَدَّعُوهُ وَ مَعَ الْيَتِيْمِ عَصَّا وَ هُوَ يَضْرِبُ جَمَلًا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: ((عَظُمَتْ هٰــذِه هِــرَاوَــةُ يَتِيْمِ؟)) قَالَ حَنْظَلَةُ: فَدَنَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيْ بَنِيْنَ ذَوِى لِحِّي وَدُوْنَ ذٰلِكَ وَأَنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَقَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ، أَوْ بُوْرِكَ فِيهِ ـ )) قَالَ ذَيَّالٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُونُّني بِالْإنْسَانِ الْوَارِمِ وَجُهُهُ أَوِ الْبَهِيْمَةِ الْوَارِمَةِ النَّصْرْعُ فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ: عَلَى مَوْضِع كَفِّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَيَمْسَحُهُ عَـلَيْهِ وَقَـالَ ذَيَّالٌ: فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ. (مسند احمد: ۲۰۹٤۱)

ر میزن کے سائل کا کا ایک ک ایک کا ایک ک مَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

حیوان لائے جاتے ، جن کے تھن سوجے ہوئے ہوتے تھے ، ليكن جب وه اينے ہاتھ برتھو كتے اور بسم الله كہتے اورا پنا ہاتھ اینے سر کے اس مقام پر رکھتے، جس پر رسول الله مشخ آیا نے رکھا تھا اور پھروہ ہاتھ اس ورم والی جگہ پر پھیرویتے۔ ذیال کہتے ہیں: پس وہ ورم ختم ہو جاتا تھا۔

> فواند: ..... آب مِشْغَرَدِ نِ حقيقي ورثاء ك حق كومقدم ركها . بَابُ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ

وارث کے لیے وصیت کے نہ ہونے کا بیان

(١٣٣٢) عَنْ عَمْرو بن خَارِجَةَ الْخُشَنِي سيرنا عمرو بن خارجه شنى وَالنَّذَ ب روايت ب كه نبي كريم طَيْنَ إِنَّ فِي مِينِ خطبه ديا، جبكه آب طِنْ اللَّهُ الى سوارى يرسوار تے اور آپ ﷺ کی سواری جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب ميرك كندهول يربهدر باتهارآب مطيع تنافخ في مايا: "الله تعالى نے میراث سے ہرانسان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے لئے وصیت کرنا حائز نہیں ہے۔''

أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَأَنَّ لُعَابَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَى فَعَالَ: ((إنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَان نَصِيْبُهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَكَلا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ـ)) الْحَدِيْثَ ـ (مسند

احمد: ١٨٢٥٤)

ف وارث نہ بن رہا ہو، مرنے والے کوکسی فسے اس آدمی ہے ہے، جو وارث نہ بن رہا ہو، مرنے والے کوکسی وارث کے حق میں اس کے شرعی حصے سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی وصیت کو ردّ کر دیا جائے گا۔

(٦٣٣٣) - عَنْ أَسِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ: سیدنا ابواہامہ یا ہلی ہون نئے سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں: میں نے سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَي يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ جة الوداع والے سال خطبہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فریاتے عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ہوئے سنا: ''الله تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، ذِيْ حَقَّ حَفَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.)) یں وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے۔'' ۔۔۔۔۔الحدیث الْحَدِيْثُ (مسند احمد: ۲۲٦٥)

(٦٣٣٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٧١٢، والنسائي: ٢/ ٢٧٤ (انظر: ١٨٠٨٦) (٦٣٣٣) تـخـريـج: استناده حسـن- أخـرجـه ابوداود: ٢٨٧٠ ، ٣٥٦٥ ، وابن ماجـه: ٢٠٠٧ ، ٢٢٩٥ ، ۸۹۳۲، ۲۰۱۵، ۱۷۲۲ (انظر: ۱۹۲۲۲)

#### منتا الله المنافظة المنظمة في المنظمة بَابُ حُكُمِ الْوَصِيِّ فِي الْيَتِيُمِ یتیم کے بارے میں وصیت کرنے والے کا بیان

( ١٣٣٤) عَنْ أَسِي ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو ذر وَلَيْنَ ع روايت ب كه رسول الله مِنْ عَيَامَ نِي الله ﷺ: ((يَا أَبًا ذَرًّا لَا تَوَلَيْنَ مَالَ يَتِيْم وَلا ﴿ فَرِمَانِ: "اللهِ ابوذرا توبر لا يتيم ك مال كى سريرى قبول نه كرنا

تَأَشَرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ) (مسند احمد: ٢١٨٩٦) اورنه بي دو فخضول كے درميان قاضي بنتا۔''

فواند: ..... يتيم كى كفالت اور قضا كا شعبه بهترين اعمال بي اليكن ان كے كمال زيد وتفوى اور عدل وانصاف کی ضرورت ہے، ان بوی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر آپ مشکوری نے سیدنا ابو ذر ڈٹائنڈ کو ان اعمال ہے دور رہنے کا مشورہ دیا،اس چیز کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت قاضی کا رجحان کسی ایک فریق کی طرف ہو جائے اور پیٹیم کی

کھالت کرتے کرتے اس کا مال استعال کرلیا جائے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص وظائما سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مشی میں سے سوال کیا اور کہا: میرے یاس کوئی مال نہیں ہے،البتہ ایک یتیم میری سریرتی میں ہے تو کیا میں اس کا مال لے سکتا ہوں؟ آپ مشکور نہ نے فرمایا: ''اپنے میٹیم کے مال ہے کھا سکتے ہو، کیکن نہاس میں اسراف ہو، نہ فضول خرچی، نہ مال کوجمع کرنے والے ہواور اینے مال کو بچانے والے ہو۔'' یا فرمایا: ''نہ اس کے مال کے ذریعے اپنے مال کو بھانے ·

(د ٦٣٣) ـ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ فَقَالَ: لَيْسَ لِنِي مَالٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ؟ فَقَالَ: ((كُلْ مِنْ مَال يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَكَا مُبَدِّر وَلا مُتَأَثِّل مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ-)) أَوْ قَالَ: ((تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ)) شَكَّ حُسين - (مسند احمد: ۲۰۲۲)

فواند: .... اس حدیث معلوم ہوا کہ سر پرست این یتیم کے مال کے اضافے اور اصال ح کے لیے جومحنت كرر بابو، وه اس مال سے اس كاعوض لے سكتا ہے، كيكن بداجرت معروف طريقے كے مطابق بونى جا ہے، بہتريہ ہے كه ابیا سرپرست معاشرے یا خاندان کے عدل وانصاف اورقهم وفراست والے دوافراد ہے اپنی اجرت کاتعین کروا لے، تا کہاس کانفس مختلف حیل و ججت کرنے ہے محفوظ ہو جائے ، باتی ہدایات حدیث میں ہی بیان کر دی گئی ہیں۔

(١٣٣٦) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: سيدنا عبدالله بن عباس بْنْ الله عن روايت ب كه جب بيآيت ﴿ وَلَا تَقُر بُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي فِي اللَّهِ عَلَى مَال الْيَتِيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّمِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى ا

<sup>(</sup>۱۳۳٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۸۲۱ (انظر: ۲۱۵۱۳)

<sup>(</sup>٦٣٣٥) اسناده حسن. أخرجه ابوداود: ٢٨٧٢، والنسائي: ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه: ٢٧١٨(انظر: ٧٠٢٢) (٦٣٣٦) اسناده ضعيف، عطاء بن السائب كان قد اختلط أخرجه ابو داود: ٢٨٧١ (انظر: ٣٠٠٠)

27 JULUSE, N. S. 1808 (308) (6- CHEVER ) (50)

کے ساتھ۔'' تو لوگوں نے بیموں کے مال اپنے مالوں سے علیحدہ کردیئے، (لیکن اس وجہ سے بیخرابی پیدا ہوگئ کہ) یتیم کا کھانا خراب ہو جاتا اور گوشت میں بدبو پیدا ہوجاتی اور اس طرح اس کا مال ضائع ہو جاتا، پس جب یہ بات نی کریم مشخط کے سامنے پیش کی گئی تو یہ کم نازل ہوا کہ''اگرتم ان بیموں کو اپنے ساتھ طالو تو وہ تمہارے بھائی می تو ہیں اور اللہ تعالی اصلاح کرنے والے کو حالے کو جاتا ہے۔''

أَحْسَنُ هِ عَزَلُوْ الْمُوَالَ الْبَتَامَى حَتَى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْتُ بَعْ فَكُرَ ذَٰلِكَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ فَذُّكِرَ ذَٰلِكَ لِللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ فَعُمُ لِللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفُسِلَامِنَ فَالْخُواللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفُسِلَامِنَ الْمُصُلِح ﴾ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ - (مسنداحمد: الْمُصُلِح ﴾ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ - (مسنداحمد: ٣٠٠٠)

فوائد: ..... حافظ ابن کثیر نے کہا: مجام، عطاء جمعی ، ابن الی لیلی ، قمارہ اور کی سلف وخلف نے ان دوآتوں کا یمی شان نزول بیان کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۳۷۰)

صدیت میں ذکورہ پہلی آیت کا تقاضا ہے ہے کہ جس پیٹیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے ، تو اس کی ہرطرح خیر خوابی کرنا تمہارا فرض ہے ، اس کو درافت ہے جو مال ملا ہے ، اس وقت تک پورے خلوص ہے اس کی حفاظت کی جائے ، جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے ، بی نہ ہو کہ کفالت کے نام پراس کی عمر شعور سے پہلے بی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ جب صحابہ کرام نے یہ ہدایات نیس تو انھوں نے اپ آپ کو ہرتم کی وعیداور تہمت سے بچانے کے لیے بیٹیم کا مال و متاع بی سرے سے الگ الگ کر دیا، لیکن اس سے بیٹیم کے مال کا نقصان ہونے لگ عمر اللہ تعالی نے دوسری آیت نازل کر کے وضاحت کی کہ بخرض اصلاح و بہتری ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملالو۔





## كِتَابُ الْفَرَائِضِ فرائض كے ابواب

فسراف فن: ..... ید لفظ فریعت کی جمع ہے، اس سے مراد وہ اعمال، حدود اور قوانین ہیں، جواللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، اس کتاب میں فرائض سے مراد علم میراث ہے، یہ ایک مفصل اور متعقل بالذاب فن ہے، اس کتاب کے تمام احکام و مسائل کی معرفت کے لیے اس فن پر لکھی گئی مخصوص کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہم اس کتاب میں صرف ذکورہ احاد بیث مبارکہ کی توضیح پیش کریں مے اور مسائل کا احاط نہیں کریں ہے۔

ہم نے بھی اللہ تعالی کے فضل سے "الاعوان الناجية في شرح الفرائض السراجية "كام سےال فن كى ايك كتاب پيش كى ہے۔

#### بَابُ مَوَانِعِ الْإِرُثِ میراث کےموالع کا بیان

سیدنا اسامہ بن زید زائٹی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں
نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کل
کمہ میں کہاں اتریں میے؟ بیہ فتح کمہ کے زمانے کی بات تھی،
آپ مشکور آپ میں تھیل نے ہمارے لئے کوئی جگہ
چھوڑی ہے۔'' پھر آپ میں کور آپ میں ایک اور مؤمن کا اور مؤمن کا فرمومن کا فرکا وارث نہیں بن سکتا۔''

(٦٣٣٧) عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ السَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ وَ ذَٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: ((هَلْ تَرَكُ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ \_)) ثُمَّ قَالَ: ((لايَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ \_)) وَفِي لَفْظ: ((المُسْلِمُ \_)) بَدْلَ الْمُؤْمِنِ

(مسند احمد: ۲۲۰۹۰)

فواند: ..... جب ابوطالب فوت ہوا تو اس کے دو بیٹے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ترکہ سے محروم رہے، ایک سیدناعلی وَاللّٰهُ اور دوسرے سیدنا جعفر وَللْنَهُ اور اس کے دو بیٹے عقیل اور طالب اس کے ساتھ کفر پر قائم تھے، سوسارا

#### الكار منظال الكاركين كابواب 6 من كابواب ( 310 كاركين كابواب ) ( 310 كاركين كابواب ) ( 310 كاركين كابواب ) ( 310

تر که ان دونوں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر جبغزوۂ بدر میں طالب مارا گیا توعقیل ساری جا کداد کا وارث بن گیا اور پھراس کوربیج دیا، بعد میں سدناعقیل خاہند مسلمان ہو گئے تھے۔

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ کوئی کا فرمسلمان کا اور کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا ،کل موانع ارث تین ہیں: کفر،غلامی قتل په

> (٦٣٣٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيَبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُّ قَالَ: ((لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنُ شَتِّي-)) (مسند احمد: ٦٦٦٤) ووسرے كے وارث نہيں بنيں كے-"

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص دخاشهٔ سے مروی ہے کہ رسول الله مِشْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله

فواند: ..... امام عظیم آبادی نے کہا: جمہور اہل علم کے نزدیک دو دینوں سے مراد اسلام اور کفر ہیں ، اس طرح سے حدیث سابق حدیث کے ہم معنی ہے، مختلف کفرید ادیان والوں کا ایک دوسرے کا وارث بنا ثابت ہے، صرف امام اوزاعی اس صدیث کےعموم کے قائل میں اور وہ کہتے میں کہ یہودی عیسائی کا اور عیسائی یہودی کا وارث نہیں بے گا ،اسی طرح باتى اديان والول كى صورتحال موگى ـ (عون المعبود: ٢/ ١٣١٤)

(٦٣٣٩) عَنْ أَسِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِي قَالَ: ابواسود د لي كتب بي كرسيرنا معاذ والنَّيْ يمن ميس تع الوگ ان كَانَ مُعَاذِّ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُوْدِيُّ ماتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الْإِسْكَلَامَ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ \_) فَوَرَّتُهُ \_ (مسند یبودی کا وارث بنایا۔ احمد: ۲۲۳٥٥)

کے پاس ایک یہودی کا مقدمہ لے کر آئے، وہ مر گیا تھا اور ایک مسلمان بھائی کوبطور وارث چھوڑا،سیدنا معاذ می نفی نے کہا: میں نے رسول الله مشکوری کو به فرماتے ہوئے سنا که "اسلام اضافہ کرتا ہے، کی نہیں کرتا۔'' پھر انھوں نے اس مسلمان کو

فواند: ..... راجح مسلک يهي ہے كەمسلمان يېودى كا دار شنہيں بن سكتا، جيسا كەاس باب كى پېلى دواحاديث سے بیۃ چل رہا ہے۔

(٦٣٤٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بنائید سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اینے بیٹے کو جان بوجھ کرفتل کردیا، جب اس کا مقدمہ سیدنا عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ إِبْنَهُ عَمَدًا فَرُفِعَ إلى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ فَاللَّهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ عمر بن خطاب زمانند کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے بطور دیت

(٦٣٣٨) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٢٩١١، وابن ماجه: ٢٧٣١(انظر: ٦٦٦٤)

(٦٣٣٩) تـخـريـج: اسـنـاده ضبعيف لانـقـطاعه، ابو الاسود الديلي لايعرف له سماع من معاذـ أخرجه ابو داود: ۲۹۱۲ (انظر: ۲۲۰۰۵)

(۲۳۲۰) تخریج: حدیث حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۶۶۲، و الترمذي: ۱۶۰۰ (انظر: ۳۶۶)

#### 

مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلا أَيْمِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ يَفُولُ: ((َلا يُمَقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.)) لَقَتَلْتُكَ. رمسند احمد: ٣٤٦)

اس قاتل برتمین حِقُول، تمین جذعون اور حالیس دو دانتے اونٹوں کاتعین کیا اور کہا: قاتل وارث نہیں بنیا، پھر کہا: اگر میں نے رسول اللّٰہ مِشْ بَیْنِ کو یہ فر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ' والد کو اولاد کے بدلے آل نہ کیا جائے۔'' تو میں نے تھے قصاصاً تل کر دینا تھا۔

فواند: .....اگر باب بینے کو جان بوجه آلفل کردے تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ وہ دیت ادا کرے گا، جوتل ہونے والے کے وارثوں میں تقسیم ہوگی اور ایسے باپ کومقتول کے ترکہ اور دیت ہے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ قاتل قل کی وجہ ہے اپنے مقتول کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔

(٦٣٤١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ لا سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالنور عمروي ب كهسيدنا لِـلْقَاتِل شَنْيُءٌ ـ )) لَوَرَّ ثُنُكَ ، قَالَ: وَدَعَا أَخَا الْمَ فَتُول فَأَعْطَاهُ الْإِبلَ - (مسند احمد: (T & Y

أَتَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((لَيْسَ عَرِفِالنَّذَ نَهُ لَهِ: الرَّمِينِ فِي رسول الله السُّفَاتَيْنَ كو به فرمات ہوئے نہ سنا ہوتا کہ'' قاتل کو وراثت ہے کچھنہیں ملتا۔'' تو میں کھے مقتول بٹے کا وارث قرار دیتا، کھرانھوں نے مقتول کے بھائی کو ہلایا اور اسے اونٹ وے دیئے۔

> (٦٣٤٢) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةٌ وَأَرْبِعِيْنَ نَنِيَّةً إلى بَازِل عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ، قَالَ: ثُمَّ نْعَا أَخَا الْمَقْتُوْل فَأَعْطَا هَا إِيَّاهُ دُوْنَ آبِيْهِ ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَيْسَ لِقَاتِل شَسَيْءٌ)) وَفِي لَفْظِ: ((مِبْرَاتُ-))- (مسنداحمد: ٣٤٨)

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عانس فیانتیزے مروی ہے کہ سیدنا عمر فِلْ يَعْ يَعْ مِن فِي مَمْن جِذَ عَ ادر حِاليس السي اونتُنيال ليس جو دو دانتے ہے نوس سال میں داخل ہونے تک تھیں اور وہ ساری کی ساری حاملہ تھیں، پھر انھوں نے مقتول کے بھائی کو بلایا بیرسارے اونٹ اے دے دیئے اور باپ کو پچھے نہ دیا اور کہا: میں نے رسول اللّه مشتی آنے کو بہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ'' میراث میں ہے قاتل کے لیے پچھنیں ہوتا۔''

**فداند** : ..... '' مازِل'' ایسے اونٹ کو کتے ہیں جوا نی عمر کے نویں سال میں داخل ہو چکا ہو۔

<sup>(</sup>٦٣٤١) تمخريج: حسن لغيره. أخرجه البيهقي ٦/ ٢١٩، ومالك في "المؤطأ". ٢/ ٨٦٧، والنسائي في "الكبرى": ١٣٦٨ (انظر: ٣٤٧)

<sup>(</sup>٦٣٤٢) تخريج: حسن لغيره ، وانظر الحديث السابق. أخرجه (انظر: ٣٤٨)

# ﴿ مَنَكَ اللَّهُ الْحَبْلُ - 6 ﴾ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٦٣٤٣) - عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بَنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بَنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بَنُ الْخَطَّابِ وَ لَكَ قَالَ: مَا أَرَى الدِّيةَ إِلَا فَا لَمْ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ وَأَحَدُ مِنْ كُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَهَلْ سَمِعَ مَنْ رَسُولِ اللهِ فَهَلْ سَمِعَ مَنْ دَسُولِ اللهِ فَهَلْ سَمِعَ مَنْ دَسُولِ اللهِ فَهَا فَى ذَٰلِكَ مَسَيْعًا وَ اللهِ فَهَا وَ اللهِ فَي ذَٰلِكَ مَسَيْعًا وَ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهُ الل

سعید بن میتب سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رفاقت نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ دیت صرف عصبہ کو دی جائے، کیونکہ یمی لوگ دیت مجرتے ہیں، کیا تم میں سے کی نے رسول اللہ مضافی آئے ہے۔ اس بارے میں کوئی بات نی ہے؟ سیدنا ضحاک بن سفیان کلائی بناتھ نا، رسول اللہ مضافی آئے نے ان کو بد و لوگوں کا عامل بنایا تھا، وہ کھڑے ہو کے اور کہا: رسول اللہ مضافی آئے نے بہتے یہ تحریری تھم بھیجا تھا کہ میں اشیم ضبائی کی بیوی کوان کے خاوند کی دیت سے وارث قرار دول۔

(مسنداحمد: ۱۰۸۳۷)

( ٦٣٤٤) - ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان ) أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الدِّيةُ لِلْعَاقِلِةِ وَلا تَرِثُ الْمَزْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتْى أَخْبَرَهُ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَلَابِيُّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَيَا كَتَبَ إِلَى أَنْ أَلْ اللهِ فَيَا كَتَبَ إِلَى أَنْ أَوْجِهَا أُورِثَ امْرَأَةَ اَشْيَمَ الْضِبَّابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ - (مسنداحمد: ١٥٨٣٨)

(دوسری سند) سیدنا عمر برناتی نے کہا: دیت مرد کے عصبہ میں تقسیم ہوگ اور بیوی اپنے خاوند کی دیت میں سے کی حصے کی وارث نہیں ہوگ، لیکن جب سیدنا ضحاک بن سفیان کلائی برناتی نے آئیس بتایا کہ رسول اللہ مستظاری نے مجھے تحریری فرمان بھیجا تھا کہ میں اشیم ضبائی کی بیوی کو اس کی دیت کا وارث بناؤں، تو سیدنا عمر برناتی این رائے سے رجوع کر لیا تھا۔

<sup>(</sup>١٣٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين

أخرجه ابوداود: ۲۹۲۷، والترمذي: ۱٤١٥، وابن ماجه: ۲۲٤۲ (انظر: ۱۵۷٤٥)

<sup>(</sup>١٣٤٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المن كالا باب المن كالا من كالا باب المن كالمن كالا باب المن كالا باب المن كالا باب المن كالا باب المن كالمن كالا باب المن كالمن كالا باب المن كالا باب ال

سیدنا عبادہ بن صامت بڑاتھ سے روایت ہے کہ نی کریم مضطحاتیا نے سیدنا عبادہ بن مالک ہزلی بڑاتھ کوان کی بیوی ہے، جسے ان کی دوسری بیوی نے قتل کیا تھا، اس مقولہ بیوی کی دیت سے وارث بنایا تھا اور آپ مضطحاتیا نے پیٹ کا پچائل کردینے کی وجہ سے ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس طرح اس مقولہ کا خاوند اور اس کے بیٹے اس کے وارث بن گئے، سیدنا حمل بڑاتھ کی دونوں بیویوں سے اولا دھی ۔ الحدیث۔

(٦٣٤٥) - عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيِّ فَلَى فَضَى لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ الْهُلَالِيِّ النَّهِ النَّبِي فَلَى فَضَى لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ الْهُلَالِي الْهُلَالِي النَّهُ النَّبِي فَيَ الْمُفْتُولِ بِنُوهَا الْأَخْرَى وَقَاضَى فِي الْجَنِيْنِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثْهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا قَالَ: وَكَانَ لَمُ مِنْ إِمْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، الْحَدِيثَ لَمُ مِنْ إِمْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، الْحَدِيثَ دِمسند احمد: ٢٣١٥٩)

فوانسد: ..... سیدناحمل بن ما لک بناتین کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی نے دوسری کوتل کردیا جمل ہونے والی خاتون حالم بھی، اس طرح اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اب مقتول عورت کی دیت الگ تھی اور اس کے ضائع ہو جانے والے بچ کی دیت الگ تھی، بچ کی دیت ایک غلام یا لونڈی تھی، ان دونوں کی دیت مقتول بیزی کے خاوند اور بیٹوں میں تقسیم کردی گئی۔

(٦٣٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَصْلَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَيْبِ لِ عَلَى

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بن شخط سے روایت ہے که رسول الله منظم اله منظم الله منظم

فَرَاثِضِهِمْ- (مسنداحمد: ٧٠٩١)

فواند: ..... جسطرح میت کاتر که اس کے ورثاء میں ان کے حصول کے بقد رتقتیم کیا جاتا ہے، ای طرح متقول کی دیت اس کے ورثاء میں تقتیم کی جاتی ہے۔

بَابُ فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُورَثُونَ اس چيز كابيان انبيائ كرام علالط كا وارث نبيس بنايا جاتا

سیدنا ابو ہریرہ بناتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے فر مایا ''ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، مارا کوئی وارث نبیس بنا، میں اپنے عاموں اور بیویوں کے اخراجات کے بعد جو کچھ چھوڑوں، وہ صدقہ ہوگا۔''

(٦٣٤٧) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَى: ((إِنَّا مَعْشَرَ الْآنْبِيَاءِ لانُوْرَثُ، مَا تَسَرَكْتُ بَعْدَ مُوْنَةِ عَامِلِيْ وَنَفَقَةِ نِسَائِيْ صَدَقَةٌ \_) (مسند احمد: ٩٩٧٣)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٦٣٤٥) تخريج: صحيح بالشواهد أخرجه ابن ماجه: ٢٦٤٣ (انظر: ٢٢٧٧٨)

<sup>(</sup>٦٣٤٦) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ٢٦٤٧(انظر: ٧٠٩١)

<sup>(</sup>٦٣٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٢٧٢٩، ومسلم: ١٧٦٠ (انظر: ٩٩٧٢)

المراز ا

(٦٣٤٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا (وَفِيْ لَفْظِ: وَلادِرْهَمَّا) مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُونَّنَةِ عَامِلِيْ (يَعْنِيْ عَامِل أَرْضِهِ) فَهُوَ صَدَقَةً \_)) (مسداحمد: ۸۸۷۹) (٦٣٤٩) عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَكُلًّا فَ الَتْ لِابِي بِكْرِ وَ اللَّهِ مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ: وَلَدِيْ وَأَهْلِيْ ، قَالَتْ: فَمَا لَنَا لانَرِثُ النَّبِيَّ عِينًا؟ قَدَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهِ كَايُورَثُ-)) وَلَكِنِّي أَعُوْلُ مِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعُوْلُ وَأَنْفِقُ سَلِّي مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يُنْفِقُ . (مسند

احمد: ۲۰)

(٣٥٠) عَـنْ عُـرْوَـة عَنْ عَائِشَةَ وَقَالِمًا أَنَّ أَذْوَاجَ انْبَيْ عِلْ حِيْنَ تُوُفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ عِلْ أَرَدْنَ أَذَ يُسرُسِلُنَ مُنْسَمَانَ إِلَى آبِي بَكْرِ يَسْأَلُنَهُ مِيْرَاتَهُنَّ مِنْ رَسْدٌ لِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُمْ عَائِشَةُ أَوَ لَيْسِس قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَنَدُ ((لَا نُوْرَثُ، مَا مَرَكُنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةً )) (مسند احمد: ٢٦٧٩٠) (٦٣٥١) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: سَمِعْتُ

(دوسری سند)رسول الله مطاع نے فرمایا: "میرے وارث دینار و درہم کی صورت میں میری میراث سے حاصل نہیں کر سکتے، میں اپنی بیو بوں اور زمین کے عاملوں کے خریج کے بعد جو کھے ترک کر کے جاؤں، وہ صدقہ ہوگا۔''

سیدنا ابوسلمہ فالٹیز سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ فالٹیجا نے سیدنا الوكر رفائن سے كہا: جب آب فوت مول كے تو آب كا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا: میری اولا داور میری بیوی،سیدہ نے کہا: پھرہم نبی کریم مشاعیا کے وارث کیول نہیں بن سکتے؟ انہوں نے کہا: کیونکہ نی کریم مشکور نے فرمایا کہ ' بیشک نی کا وارث نہیں بنا جاتا۔'' ہاں میں (ابو بکر) ان کی کفالت کروں گا کہ جن کی کفالت رسول اللّٰہ مِشْئِرَین کیا کرتے تھے اور میں ہر الشخص يرخرچ كرول كا كه رسول الله مايية الله جس يرخرچ كيا کرتے تھے۔

سيده عائشه ولله على عروايت ب، وه كهتى بين: جب رسول الله مُشْتَعَلَيْكُم وفات يا كئة تو آب مِشْتَعَلِيم كي ازواج مطهرات نے عالم كهسيدنا عثان والنيز كو سيدنا الوبكر والنيد كي طرف بهيجين، تا کہ وہ رسول الله مشکور سے اپنی میراث کا مطالبہ كر سكيں، سیدہ عائشہ وہالتھانے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول الله مُشْتَعَيِّزُ نِے فرمایا تھا کہ''ہمارے وارث نہیں بنتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

سیدنا ما لک بن اوس وہائینہ کہتے ہیں: میں نے سنا کہ سیدنا عمر وہائینہ

<sup>(</sup>١٣٤٨) نخريج انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٣٤^) خريم حديث صحيح لغيره. أخرجه الترمذي: ١٦٠٩(انظر: ٦٠)

٦٣٥٪ خريج: أخرج البخاري: ٦٧٣٠، ومسلم: ١٧٥٨ (انظر: ٢٦٢٦٠)

<sup>(</sup>١٣٥١) تدخريج: أخرِجه البخاري: ٢٠٠٤، ٣٠، ٥٣٥٨، ومسلم: ١٧٥٧ (انظر: ١٥٥٠)

نے سیدنا عبد الرحل بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا معد رہے اور سیدنا سعد رہے اور سیدنا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے حکم کے آسرے پر آسان و زمین قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ مطنع اللہ مطنع اللہ میں تھا کہ ''ہماری وراشت نہیں ہوتی، ہم جو کچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔' ان سب نے کہا: جی ہاں، ہم نے سنا ہے۔

عُمرَ وَ النَّرْبِيْدِ وَسَعْدِ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ وَطَلْحَمْنِ بْنِ عَوْفِ وَطَلْحَهُ وَالنَّرْبِيْدِ وَسَعْدِ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ اللَّذِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى قَالَ: ((إِنَّالا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟)) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ورمسند احمد: ١٥٥٠)

فوائد: ..... تمام احادیث مبارکہ کا تقاضایہ ہے کہ انبیائے کرام عبلط کا ترکہ ان کے ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ سارے کا سمارا از خود صدقہ ہو جاتا ہے، البتہ اس ترکہ میں سے ان افراد کی کفالت کی جائے گی، جن کے رسول الله مِشْنَا عَلَیْ کَفْیل تھے۔

بَابُ الْبَدُءِ بِذَوِى الْفُرُوْضِ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ مَا بَقِىَ

اصحاب الفروض ہے ابتداء کرنے اور ان سے نج جانے والی میراث کوعصبہ میں تقسیم کرنے کا بیان

(٦٣٥٢) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سيدنا عبدالله بن عباس فالنَّ الدَّبِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنِي كريم مِ اللهُ عَنَا عَبِداللهُ بن عباس فالنَّ الدَّرِي ابْنِ عَبَّالِهِ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَل

فَهُو َ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكِرٍ)) (مسنداحمد: ٢٦٥٧) ووقر يبي ندكر رشة دارك ليے موكات

فعوائد: ..... اس حدیث میں اصحاب الفروض اور عصبہ کی ترتیب بیان کی گئی ہے، تر کہ سب نے پہلے اصحاب لفروض میں تقسیم کیا جائے گا،ان سے جو مال نج جائے گا، وہ عصبہ میں تقسیم ہوگا۔

اصحاب الفروض وہ رشتہ دار ہیں کہ شریعت نے جن کے حصے مقرر کر دیتے ہیں، پیکل بارہ افراد ہیں،مثلا ہیں، بہن، اں، بیوی، خاوند، باپ وغیرہ۔

(٦٣٥٣) - وَعَنْهُ أَيْنَ اللّهَ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى: ((إِفْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ النّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا تَرَكَبَ الْفَرَائِضُ فَلَا وْلَى ذَكْرٍ -))

فرمایا: ''الله تعالی کی کتاب کے مطابق مال کو اصحاب الفروض میں تقسیم کرو،مقررہ حصوں سے جو پچھ نچ جائے، وہ قریبی ندار رشتہ دار کے لیے ہوگا۔''

سیدنا عبدالله بن عیاس فراتیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🚅

(مسند احمد: ۲۸۶۰)

(٦٣٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٤٦، ومسلم: ١٦١٥ (انظر: ٢٦٥٧)

(٦٣٥٣) تخريج: انظر الحديث السابق

#### المن كابواب من كابواب كابواب كابواب كابواب

سیدنا جابر بن عبدالله فران سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن رہ ج فران کی بوی اپنی دو بیٹیاں لے کر رسول الله مطبح کی ہا ک آئی اور کہنے گئی: اے الله کے رسول! بیسیدنا سعد فران کو دو بیٹیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں آپ مطبح کی ہے ساتھ شہید ہو چکا ہے، اب ان کے چچانے تمام مال سمیٹ لیا ہے، ظاہر ہے اگر ان بیٹیوں کے پاس مال نہ ہوا تو کوئی آدمی ان سے فکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ مطبح کوئی آدمی ان اس بارے میں اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرمائے گا۔" پھر میراث والی آبت نازل ہوئی اور رسول اللہ مطبح کی آئی اور ان کی مال کو بیا یا اور فرمایا: ''سعد کی بیٹیوں کو دو تہائی اور ان کی مال کو انہوں کو دو تہائی اور ان کی مال کو انہوں کے دو تیرا ہے۔'' (١٣٥٤) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةُ سَعْدِ بَنِ الرَبِيْعِ إِلَى رَسُولِ لِ اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

احمد: ۱٤٨٥٨)

**فواند**: ..... جب میت کی دویا زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی ملتا ہے، جب خاوند کی اولا د ہوتو اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے، چیا عصبہ ہے، اس لیے دوقتم کے اصحاب الفروض سے جو کچھ بیچے گا، وہ چیا کو ملے گا۔

(٦٣٥٥) - عَنْ زَيْدَ بْنِ ثَابِتِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأَخْسَتِ لِأُمَّ وَأَبِ فَاعْطَى الزَّوْجَ لَزَوْجِ وَأُخْسَتِ الْأَمْ وَأَبِ فَاعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِى النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِى ذَلِكَ فَعَالَ: سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَضَى بِذَلِكَ وَمسند احمد: ٢١٩٧٨)

فسواند: ..... پیروایت تو ضعیف ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جب کسی مسئلہ میں خاوند اور عینی بہن جمع ہو حاکم س تو خاوند کو بھی نصف ملے گا اور بہن کو بھی نصف ۔

<sup>(</sup>٦٣٥٤) اسناده محتمل للتحسين. أخرجه ابوداود: ٢٨٩١، ٢٨٩٢، وابن ماجه: ٢٧٢٠ (انظر: ١٤٧٩٨) (٦٣٥٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ابي بكر بن عبد الله، ولانقطاعه فان مكحولا وعطية وضمرة

وراشدا لم یسمع واحد منهم من زید بن ثابت (انظر: ۲۱۲۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### فرائض کے ایواب بَابُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ، وَفَرُضُ الْبُنُتِ مَعَ بِنُتِ الْإِبُنِ

بہنوں کا بیٹیوں کی وجہ سے عصبہ بننے اور ہوتی کے ساتھ بیٹی کا حصہ مقرر ہونے کا بیان

ہزیل بن شرصیل کہتے ہیں ایک آدمی نے سیدنا ابومویٰ اشعری زفاتھ سے دریافت کیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے ادراس نے اپنے ورثاء میں ایک بٹی، ایک یوتی اور ایک بہن چھوڑی ہے، ان کو اس کی دراثت ہے کتنا حصہ ملے گا؟ انھوں نے کہا: مال کا ایک نصف بٹی کواور ایک نصف بہن کو ملے گا اور پوتی محروم رہے گی، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہتم سیدنا ابن مسعود رہائٹ کے پاس طلے حاؤ، وہ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، پس وہ گیا اور جب سیدنا ابن مسعود و الله کوسیدنا ابوموی دانت کے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا: اگر میں بھی یمی فیصلہ کر دوں تو میں تو محمراہ ہو حاوَل كا اور راه راست والا نه رمول كا، مين رسول الله مطيحة کے فصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا اوروہ سے کہ بیٹی کو جائیداد كانصف، يوتى كو چھٹا حصه ملے گا، تاكه اولاد ميں مال كا دوتهائي يورا ہو جائے اور جو مال باتی ہے گا، وہ بہن کو دیا جائے، پھر سائل نے آ کرسید نا ابومویٰ بڑائٹن کوسید نا ابن مسعود مخافیٰ والے فتویٰ ہے آگاہ کیا، بیسند کرابومویٰ بٹائٹنز نے کہا: جب تک بیلم کاسمندرتمہارے اندرموجود ہے، مجھے سے کوئی سوال نہ کیا کرو۔ بزیل بن شرحیل سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا ابوموک اشعری و الله اور سیدنا سلمان بن رہیج والله کے یاس آیا اوران ہے سوال کیا کہ وارثین میں ایک بٹی ،ایک یوتی اور ایک علاقی بہن ہے؟ انہوں نے کہا: نصف مال بیٹی کو اور نصف بہن کو ملے گا اورسیدنا ابن مسعود رہائنو کے پاس جاؤ، وہ بھی ہمارے اس فتویٰ کی موافقت کریں مے لیکن جب سائل سیدیا ابن مسعود

(٦٣٥٦) عَنْ هُوزَيْسِل بْنِ شُرَحْبِيْلِ قَالَ: سَالًا رَجُلُ أَمَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ إِمْرَأَةٍ نَهِ كَتْ إِنْنَتُهَا وَإِنْنَتَ إِنِيْهَا وَأَخْتَهَا، فَقَالَ: البنصفُ لِلإِسْنَةِ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ وَقَالَ: اقْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنِي، قَالَ: سَأْتُوا ابْنَ مُسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ اَبِي مُبِوْسِينِ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ انْمُهْتَدِيْنَ لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَرْفَ مُكُثُوبًا، لأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُول اللهِ الله الله المُنْ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ السُّدُسُ اللَّهُ اللَّهُ السُّدُسُ اللَّه تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ، فَأَتُوا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَبْو مُوسْى: لاتسألُونِي عَنْ شَيْءٍ مَادَامَ هُـذَا الْحِبْرُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ - (مسند احمد: (111.

(٦٣٥٧) ـ وَعَبِنْهُ أَيْضًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أبئ مُوسى وَسَلْمَانَ بْن رَبِيْعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنِهَ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ لِأَبِ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ مَسَيَّنَابِعُنَا، قَالَ: فَاتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالًا، فَقَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>٦٣٥٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٧٣٦ (انظر: ٤٤٢٠)

<sup>(</sup>٦٣٥٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٧٤٢ (انظر: ١٩٥)

المن كالباب المن كالباب ( 318 في 18 في الباب ) ( 318 في الباب )

و فالنو کے پاس آیا اور ان کوان دونوں کے فتو کی کی خبر دی تو سیدنا ابن مسعود خاٹنۂ نے کہا: اگر میں بھی ای طرح فیصلہ کروں تو میں راہ راست سے بھٹک حاؤں گا، میں تو رسول اللہ ملت والا فیصله کروں گا اور وہ بیہ ہے کہ نصف بیٹی کو، چھٹا حصہ بوتی کو، تا كه دوتهائي بورا موجائ اورجو مال بيح گا، وه بهن كوسلے گا۔

مَسْعُرْدِ: لَقَدْضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ، سَأَقْضِيْ بِمَا قَضِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ، لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلَّثُلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (مسند

فوائد: .... اس مسئله ميس بهن عصبه مع الغير به، اس لي بيني اور يوتى سے في جانے والاتر كداس كول جائے گا۔ بَابُ سُقُوطِ وَلَدِ الْأَبِ بِالْإِخُوَةِ مِنَ الْأَبَوَيُنِ

عینی بھائیوں کی وجہ سے علاقی بھائیوں کے ساقط ہو جانے کا بیان

(١٣٥٨) عَنْ عَلِي فَيَالِينَ فَعَالَ إِنَّكُمْ سيناعلى وْلَاتْوْ عدوايت عن وه كمت مين تم لوك يه آيت تَفْرَوُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيتِهِ يُنُوصٰى بِهَا أَوْ يَرْجَة مُوكُهُ (رَرَكَقْتِيم كِياجائے گا)ميت كى طرف سے كى گئ وصيت يا قرض كے بعد" جبكه رسول الله مظفَ مَلِيمَ نف وصيت كو نافذ کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا تھم دیا ہے اور یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ (جب عینی اور علاقی بہن بھائی جمع ہو جا کیں تو) حقیقی بہن بھائی وارث ہوں گے، نہ کہ علاقی، آدمی اینے عینی بھائی کا وارث ہے گا، نہ کہ علاتی ۔

دَيُن﴾ واَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَـضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمْ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِلَابِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أُخِيلِهِ لِأَبِيهِ - (مسنداحمد: (1777

**فوائد** : ..... عینی اور علاتی بھائی عصبہ ہی اور عصبہ کے وارث بننے کے دوقوا نمین ہیں، ایک درجہ قرابت اور درسرا توت قرابت، سب سے پہلے درجۂ قرابت کو دیکھا جائے گا، ہرقریبی ددر دالے کومجوب کر دے گا،اگر ددیا زائد فریقوں کا درجہ قرابت ایک ہوتو قوت قرابت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، اگرسب افرادقوت میں برابر ہوئے تو سب کو وارث بنایا حائے گا،بصورت دیگر ہرتوی القرابہ ضعیف القرابہ کومجوب کر دے گا۔ عینی بھائی قوی القرابہ ہں اور علاقی ضعیف القرابہ۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاتِ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ داد یوں اور نانیوں کی میراث کا بیان

(٦٣٥٩) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ فَالَ: جَاعَتِ سيدنا قبيصه بن ذؤيب وَلَيْنَ عروى به كه ايك جده ،سيدنا

<sup>(</sup>٦٣٥٨) تبخريج: استباده ضعيف لضعف الحارث الاعور- أخرجه الترمذي: ٢١٢٧، ٢٠٩٥، وابن عاجه ۲۷۲۹ (انظر: ۱۲۲۲)

<sup>(</sup>٩٥٩) النحديث صحيح بالشواهد. أخرجه ابوداود: ٢٨٩٤، والترمذي: ٢١٠١، وابن ماجه: ٢٧٢٤ (انظر: ۱۷۹۸۰)

الأرين المرابع الأوراد الأورد الأورد الأورد الأوراد الأورد الأوراد الأوراد الأوراد الأورد الأورد الأورد الأورد الأورد

الْجَدَّةُ إِلَى آبِى بَكْرِ فَسَأَلَتْهُ مِيْرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا اَعْلَمُ لَكِ فِىْ كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَلَا اَعْلَمُ لَكِ فِى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى مِنْ شَيْءً حَتَّى أَسأَلَ النَّاسَ، فَسأَلَ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ السُّدُس، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَوْ مَنْ السُّدُس، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً، فَقَالَ: مِثْلَ ذَٰلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا له (مسند احمد: فَقَالَ: مِثْلَ ذَٰلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا له (مسند احمد:

فواند: ..... عربی زبان میں دادی اور نانی دونوں کو "جَدَّة" کہتے ہیں،علم میراث میں''جَدَّة " کی دونسمیں ہیں: (۱) جدہ صححہ اور (۲) جدہ فاسدہ،صرف اول الذكر يعنى جدہ صححہ وارث بن عمق ہے۔

**جدہ صحیحہ: .....**وہ جدہ کہ میت کی طرف جس کی وساطت میں جد فاسد نہ آئے۔مثلا: نانی ، دادی ، پڑ دادی **جدہ فاسدہ**: .....وہ جدہ کہ میت کی طرف جس کی وساطت میں جد فاسد آجائے۔مثلانانے کی مال۔انگلے باب کے شروع میں جد فاسد کی وضاحت دیکھیں۔

> (١٣٦٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ (وورَ وَفِهِهِ) فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ: مو شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِى لَهَا عِلَيْكَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُوْبَكُرِ السُّدُسَ ـ (مسند ثَالَيْنَ

> > احمد: ۱۸۱۱۱)

(٦٣٠١) عَنْ عُبَاكَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَاكَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ الْمِيْرَاثِ النَّبِيِّ عَنْ الْمِيْرَاثِ

(دوسری سند) اس میں ہے: سیدنا محمد بن مسلمہ رفائق کھڑے ہوئے ہوئے اور کہا: میں رسول اللہ مشکھ کیا ہے پاس موجود تھا، آپ مشکھ کیا نے جدہ و کے لیے چھٹے جھے کا فیصلہ کیا، پس سیدنا ابو بمر رفائق نے اس کے لیے چھٹا حصہ نافذ کر دیا۔

سیدنا عبادہ بن سامت بھائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منتی میں ا نے دادی اور نانی دونوں کو وراثت میں سے چھٹا حصہ برابر

<sup>(</sup>٦٣٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٣٦١) تخريج: استاده ضعيف، الفضيل بن سليمان النميري لين الحديث، واسحاق بن يحيى بن الحوليد مجهول الحاكم: ١٤ ٣٤٠، والبيهقي: ٦/ الوليد مجهول الحاكم: ١٤ ٣٤٠، والبيهقي: ٦/ ١٣٥٥)

## و المسكر من المرابع المستواء - 6 من المرابع من 320 من المرابع المرابع المرابع المربع المربع

#### فواند: .... ان روایات سے معلوم ہوا کہ جدہ صححہ کا حصہ چھٹا ہے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِی مِیْرَاثِ الْجَدِّ جد کی وراثت کا بیان

رَجُكُلا أَتَى السَّبِي عَنْ عِمْسِوَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ الْبِنَ الْمِينَ وَلَيْقَ مِوااوركِها: مِرالِحِتا فوت بو رَجُكُلا أَتَى السَّبِي عَنْ مِيْوَاثِهِ وَ قَالَ: ((لَكَ مَا الْمِنَاثِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

فواند: ..... عربی زبان میں دادے اور نانے دونوں کو' جَدَ' کہتے ہیں علم میراث میں' جَدَ' کی دوقتمیں ہیں: (۱) جد سجے اور (۲) جد فاسد ،صرف اول الذكر لعني جد سجح وارث بن سكتا ہے۔

جد صعیح: .....وه جد که میت کی طرف جس کی وساطت میں عورت ندآئے۔مثلا: دادا، بردادا۔

جد فاسد: ..... وہ جد کہ میت کی طرف جس کی وساطت میں کوئی عورت آجائے۔ مثلا نانا، دادی کا باپ۔ باپ اور جد صحیح اصحاب الفروض بھی ہیں اور عصب بھی، یہ پہلے اپنا مقررہ حصہ لیتے ہیں، اس کے بعد ترکہ کی کچھ

مقداران کوبطور عصہ بھی مل سکتی ہے۔

مسئے کی صورت یہ ہے کہ سائل کا پوتا فوت ہوا ہے اور اس نے دو بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ان دو بیٹیوں کے لیے دو تہائی (۲/۳) حصہ ہے اور (سائل) دادے کے لیے چھٹا (۱/۱) حصہ ہے۔ عصبہ چونکہ اور کوئی نہیں، اس لیے دادا اسائل) باپ کی جگہ پر ہوکر عصبہ بھی بن رہا ہے اور اے باتی (۱/۱) بھی مل جائے گا اس بعد والے چھٹے حصہ کے (سائل) باپ کی جگہ پر ہوکر عصبہ بھی بن رہا ہے اور اے باتی (۱/۱) بھی مل جائے گا اس بعد والے چھٹے حصہ کے بارے نبی کریم منظے آئے نے فرمایا کہ بیزائد ہے بعنی بیمقرر وفرض جصے کے علاوہ عصبہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ بارے نبی کریم منظے آئے نے فرمایا کہ بیزائد ہے بین بیمقرر وفرض جصے کے علاوہ عصبہ کے طور پر دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٦٣٦٢) تخريج: استاده ضعيف، الحسن البصري لم يمسع من عمران بن حصين. أخرجه ابوداود: ٢٨٩٦، والترمذي: ٢٠٩٩ (انظر: ١٩٩١٥)

(١٣٦٣) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْهَ حَطَابِ قَالَ: آنشُدُ اللَّهَ رَجُلا سَمِعَ مِنَ النَّبِي عَلَىٰ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: النَّبِي عَلَىٰ فِي الْجَدِ شَيْنًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: شَهِدْتُ النَّبِي عَلَىٰ أَعْطَاهُ الثُّلُثُ، قَالَ: مَعَ شَهِدْتُ النَّبِي عَلَىٰ أَعْطَاهُ الثُّلُثُ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لا دَرَيْتَ - (مسند مَنْ؟ قَالَ: لا دَرَيْتَ - (مسند احمد: ٢٠٢٣٦)

سیدناعران بن حصین والنی سے بید بھی روایت ہے کہ سیدنا عمر والنی نے کہا: میں اس آ دمی کو اللہ تعالی کا واسط دیتا ہوں، جس نے جد کی میراث کے بارے میں آپ مضافی آنے ہے کوئی حدیث بن ہو؟ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا: جی میں نی کریم مضافی آنے کہا کہ کہا ہو کہا نے باس کو ایک تہائی حصہ دیا تھا، انھوں نے کہا: کن وارثوں کے ساتھ؟ اس نے کہا: بیتو میں نہیں جانا، آپ والنی نے کہا: تو میں جانا، آپ والنی نے کہا: تو میں جانا، آپ والنی نے کہا: تو کیم تو نے سمجھا، نہیں۔

فوائد: ..... جدیج کا حصہ چھٹا ہے، نہ کہ ایک تہائی ، البتہ بیمکن ہے کہ جب جدیجے کو دوطرف ہے تر کہ ملے ، بینی فرضی حصہ بھی اور بطورِ عصبہ بھی ، تو اس کا مجموعی حصہ ایک تہائی بن جائے۔

عرو بن میمون سے روایت ہے کہ وہ سیدنا عمر من النون کے پاس موجود تھے، آپ فالنون نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں صحابہ کرام می النیم کو جمع کیا اور ان کو اللہ تعالی کا واسطہ دے کر پوچھا کہ آیا کسی نے جد کی میراث کے بارے میں رسول اللہ منظی ہے کوئی حدیث نی ہے؟ سیدنا معقل بن بیار فاللہ منظی ہے کوئی حدیث نی ہے؟ سیدنا معقل بن بیار فالنہ منظی ہے اور کہا: میں نے رسول اللہ منظی ہے ہا ہے سال کہ آپ منظی ہے ہوئے اور کہا: میں نے رسول اللہ منظی ہے ہے سال کہ آپ منظی ہے ہے اور کہا: میں وادا بھی تھا، تو آپ منظی ہے نے دادے کو چھٹا یا تیرا حصہ دیا تھا، سیدنا عمر بی انہوں نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ای مسلے کے افراد کون سے انہوں نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان مسلے کے افراد کون ہے جہا نے جہا نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان مسلے کے افراد کون سے کی جرخانی نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان مسلے کے افراد کون سے جہا نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان مسلے کے افراد کون سے جہا نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان مسلے کے افراد کون سے حالے کے انہوں نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی ان کی کہا: کے حالے کی انہوں نے کہا: یہ تو میں نہیں جانیا، آپ بی کی کے کہا: کے حالے کی کے دیا تھا؟

فواند: ..... کی وارث کا حصد معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ بیضروری ہے کہ وہ حصد اس کو دوسرے کن وارثوں کی موجودگی میں ملتا ہے، وگرنہ بات ادھوری ، ہ جائے گی اور کوئی علمی فائدہ نہیں ہوگا، مثلا دادے کی مندرجہ ذیل مختلف صورتیں ہیں:

<sup>(</sup>٦٣٦٣) تخريج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ـ أخرجه الحميدى: ٨٣٣، والنسائي في "الكبري": ٦٣٣٦ (انظر: ١٩٩٩٤)

<sup>(</sup>١٣٦٤) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ٢٧٢٢ (انظر: ٢٠٣٠٩)

#### المنافي المن

- (۱) جب باب موجود ہوتو جد کو کھنہیں ملا۔
- (۲) ہر قریبی جددور والے جد کوسا قط کر دیتا ہے۔
- (m) جب باب موجود نه مواورميت كي دارث بننے والى نرينداولاد موتو جدكو چھٹا حصه ملے گار
- (٣) جب باپ موجود نه مواورمیت کی وارث بننے والی صرف مؤنث اولا د موتو جد کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی نے گا۔
  - (۵) جب ند باب موجود مواور ندمیت کی دارث بننے والی اولا دتو جد صرف عصب بے گا۔

آپ غور کریں کہ پانچ صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں جد صرف چھٹے جھے کامستحق کھہرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دارث کے جھے کا بھی علم ہوا در اس چیز کا بھی علم ہو کہ دوسرے کن دارثوں کی موجودگی میں بیہ حصہ ملے گا۔

سعید بن جیرے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود کے پاس بیٹا ہوا تھا، سیدنا ابن زبیر رفائنو نے قضاء کا عہدہ ان کے سپرد کیا ہوا تھا، ان کوسیدنا ابن زبیر رفائنو کا یہ خط موصول ہوا: السلام علیم، اما بعد! تم نے جدکی میراث معلوم کرنے کے لیے جمھے خط کھا ہے، تو گزارش ہے کہ رسول اللہ مطاق نے نے فرمایا تھا کہ''اگر میں نے اس امت سے کی کو ظیل بنانا ہوتا تو میں ابن ابی قافہ کا انتخاب کرتا، لیکن وہ میرا دین بھائی اور غار کا ساتھی ہے۔'' اور سیدنا ابو کمرصدیق رفائنو

(٦٣٦٦) - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ إِذْ جَاءَ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: هُ كِتَابُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُوْلَ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْجَدِ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَلَيْكَ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَلَيْكَ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَلَيْكَ مُتَخِذًا مِنْ هٰذِهِ اللهُ عَلَيْكَ مُتَحِدًا مِنْ هٰذِهِ اللهُ عَلَيْكَ مُتَاخِذًا مِنْ هٰذِهِ وَلَكِنَّهُ مُتَاخِئًا مِنْ الْجَدِي وَصَاحِبِيْ فِي الدِيْنِ وَصَاحِبِيْ فِي الدِيْنِ وَصَاحِبِيْ فِي

(٦٣٦٥) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ٢٨٩٧، وابن ماجه: ٢٧٢٣ (انظر: ٢٠٣١٠) (٦٣٦٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه مختصرا البخاري: ٣٦٥٨ (انظر: ١٦١٠٧) المراكز المن كابواب ( 6 من كابواب ) ( 323 ) ( 323 ) ( 6 من كابواب ) ( 323 ) ( 6 من كابواب ) ( 323 )

الْـغَارِ ـ)) جَعَلَ الْجَدَّ أَبَّا وَ أَحَقُّ مَا أَخَذْنَاهُ جد کو باب کے قائم مقام قرار دیا تھا اور سیدنا ابو برصدیق قَوْلُ آبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَالشَّهُ - (مسند احمد: ر النائد كا قول اس بات كا زيادہ حقدار ہے كہ ہم اس بر عمل کریں۔ (177.7)

فوائد: .... سیدنا ابو بمر زاتنی نے حدیث کی روثنی میں جدکو چھٹا حصہ دیا تھا۔

(٦٣٦٧)۔ (وَمِنْ طَرِيْق ثَسان) عَن ابْن الزُّبَيْرِ قَالَ: إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلا سِوَى اللَّهِ حَتَّى ٱلْقَاهُ لا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ - )) جَعَلَ الْجَدَّ أَبَّا -

(مسند احمد: ١٦٢١٩)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ ذَوى الْأَرْحَام ذوی الارحام کی میراث کا بیان

الْبِكِنْدِي عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَيلُورَ ثَبِّيهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَبْنًا أَوْضَبْعَةً فَإِلَىيَّ، وَأَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، أَفَكُّ عَنْهُ وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ وَلِئُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، بَفُكُّ عَنْهُ وَيَرِثُ مَالَهُ (وَفِي لَفْظٍ) وَالْخَالُ رَارِثُ مَسنَ لاوَارِثَ لَسهُ وَأَنَّا وَارِثُ مَنْ لاوَارِثَ لَهُ أَرثُهُ وَأَعْقِبلُ عَنْهُ )) (مسند احمد: ۱۷۳۳۱)

(٦٣٦٨) ـ عَن الْمِفْدَام بن مَعْدِيْكُربَ سيدنا مقدام بن معدى كرب كندى وَفَاتَدُ سے روایت ب كه ني كريم مِشْيَدَا نِے فرماما: "جوتر كه ميں مال جھوڑ حائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا اور جس نے قرض یا جھوٹے جھوٹے بیج جھوڑ ہے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، جس کا کوئی سر پرست نہیں ہوگا، میں اس کا سر ریست ہوں، میں اس کی طرف سے ادائیگی کروں گا اور اس کاوارث بنوں گا، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اس کا ماموں اس کا وارث سے گا اور وہی اس کی طرف سے ادائیگی کرے گا، اور اس کا وارث ہے گا۔" ابک روایت میں ہے: ماموں اس کا وارث ہوگا، جس کا کوئی وارث نہیں ہو گا اور جس کا بالکل کوئی وارث نہیں ہو گا، میں اس کا دارث بنوں گا ادراس کی طرف سے دیت ادا کر دن گا۔''

(دوسری سند) سیدنا این زبیر دنانندا نے کہا: بیشک وہ شخصیت کہ

نے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کوخلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بنا تا۔'' اس

ذات نے جد کو باپ کے قائم مقام قرار دیا۔

فسوانسد: ..... "میں اس کی طرف سے ادائیگی کروں گا۔" سے مرادیہ ہے کہ میت کے بعض جرائم کی وجہ سے جو ادائیگیاں اس کے ذیح تھیں اور عصبہ نے جن کوادا کرتا ہوتا ہے، وہ آپ مطنع میں ادا کریں گے۔

(٦٣٦٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٣٦٨) تخريج: حديث جيّد. أخرجه ابو داود: ٢٨٩٩، وابن ماجه: ٢٧٣٨ (انظر: ١٧١٩٩)

#### الإنكار المنظارة ال

**فسوانسد**: ..... ذوي الارحام وه رشته دارين جو نه اصحاب الفروض هول اور نه عصبه مثلا: مامون ، خاله، مجويهي ، نواسی وغیرہ۔ جب میت کے رشتہ داروں میں اصحاب الفروض،عصبیب ادرعصبہ میں سے کوئی بھی نہ ہوتو اس کا تر کہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا، ان کی کیفیت و توریث میں بڑا اختلاف ہے، اس فن سے متعلقہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔

اس حدیث ِ مبارکہ میں بیہ وضاحت کی گئی ہے کہ جب میت کا کوئی وارث موجود نہ ہوتو اس کا تر کہ ماموں کو دے ویا چائے گا، جبکہ ماموں ذوی الارحام میں سے ہے۔

(٦٣٦٩) - عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْأَغْرَاضِ فَجَاءَ سَهُمُّ غَرْبُ إِلَى غُلامِ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوجَدْلَهُ أَصْلُ وَكَانَ فِي حَجْرِ خَالَ لَهُ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ وَ اللهِ اللهِ مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَ كَانَ يَـقُـوْلُ: ((اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَمهُ وَالْمَخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .))

سیدنا ابوامامہ بن کہل زبالٹیؤ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر زبالٹیؤ نے سیدنا ابوعبیده بن جراح زالنو که طرف به تحریری تکم بھیجا که این لژکول کو تیرا کی اور جنگجوؤل کو تیراندازی کی تعلیم دو، پس وه لوگ این اہداف کوسامنے رکھ کرنشانہ بازی کرتے تھے، ایک دن ایک تیرایک لڑ کے کو لگا اور وہ فوت ہو گیا، کوئی پیۃ نہ چل سكاكه وه كس كي نسل سے ب، البتہ وہ اينے ايك مامول كى یرورش میں تھا،سیدنا ابوعبیدہ مزائنیؤنے سیدنا عمر زبائنیؤ کولکھا کہ اس لڑ کے کی دیت کس کے سیر د کروں ،سیدنا عمر ہوائنڈ نے جوالی خط میں لکھا کہ رسول اللہ مضائلاً نے فرمایا: "جس کا کوئی سر پرست نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کے سر پرست ہوں گے اور ماموں اس کا دارث ہے گا،جس کا کوئی دارث نہ ہو۔''

> بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْمَوُلٰي مِنْ أَسْفَل وَمَنْ أَسُلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ غلام کی اور اس مخص کی میراث کا بیان جوئسی کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہو

( ۱۳۷۰) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَجُلٌ مَاتَ عَلَى سيدنا عبرالله بن عباس والله سيروايت ب كه عبر نبوي مي ا بك آ دى فوت ہو گيا ادر كوئى دارث نہيں چھوڑا، البتہ اس كا ایک آزاد کیا ہوا غلام تھا، پس آپ مشکھیے نے اس کی میراث اس کو دے دے۔

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَهُمْ يَتُرُكُ وَارِثَا إِلَّا عَسْدًا هُو اَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِبْرَاثَهُ . (مسند احمد: ۱۹۳۰)

(مسند احمد: ٣٢٣)

<sup>(</sup>٦٣٦٩) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه ابن ماجه: ٢٧٣٧ ، والترمذي: ٢٠٣ (انظر: ٣٢٣) (٦٣٧٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، عوسجه لايعرفـ أخرجه ابوداود: ٢٩٠٥، وابن ماجه: ٢٧٤١، والترمذي: ۲۱۰٦ (انظر: ۱۹۳۰)

#### المنظم المنظم

**فواند**: ..... غلام کے آزاد کنندہ کوعصبہ مبنی کہتے ہیں،عصبہ بسی کی عدم موجود گی میں عصبہ مبنی ان کے قائم مقام - ترین ہے۔

ہوئے ہیں۔ ۱۰۰۸ کا ۱۰۰۸

(١٣٧١) - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: تُوفِّنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْتَمِسُوا لَهُ وَارِئًا، الْتَمِسُوا لَهُ ذَا رَحِم-)) قَالَ: فَلَمْ يُوجَذْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذْ فَعُوهُ إلى أَكْبَرِ خُزَاعَةً-)) (مسند احمد: ٢٣٣٣٢)

سیدنا بریدہ اسلمی بن النون سے روایت ہے کہ از دقبیلے کا ایک آ دی فوت ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہ تھا، رسول اللہ مشے آئے آئے فرمایا: ''اس کا کوئی وارث تلاش کرو، اس کا کوئی رشتہ دار تلاش کرو۔'' لیکن کوئی قرابتدار نہ مل سکا، پھر رسول اللہ مشے آئے آئے فرمایا: ''فزاعہ قبیلے کے سب سے بڑے کو یہ میراث دے دو۔''

فواند: ..... بدروایت ضعیف ہے، جب میت کا کوئی رشتہ وارنہیں ہوگا تو مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، یا حکمران کی مصلحت کوسامنے رکھ کر مال کوتشیم کردےگا، جیسا کہ اگلی حدیثِ مبارکہ میں ہے۔

(٦٣٧٢) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِي اللَّهِ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَنَّمِ اللَّهِ فَكَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَلَدًا وَ لا حَمِيْمًا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللهُ ((أَعْطُوا مِيْرَاثُهُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ - ))

سیدہ عائشہ وٹائٹواسے روایت ہے کہ نبی کریم مشطّقَویّ کا ایک غلام مجور سے گر کر فوت ہو گیا، اس کا پچھ ترکہ تو تھا، لیکن اس کی اولادتھی نہ رشتہ دار، رسول اللّه مشطّقَویّ نے اس کی میراث کے بارے میں فرمایا:''اس کی بستی کے کسی آ دمی کودے دو۔''

(مسنداحمد: ۲۰۰۱۸)

فوافد: ..... بستی کے آدمی کا نہ ترکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہادر نہ وہ مستقل طور پر وارث بنتا ہے، دراصل جب آپ مطاق آئی ہے اور نہ وہ مستقل طور پر وارث بنتا ہے، دراصل جب آپ مطاق آئی ہے اور نہ موجوز نہیں ہے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ بیتر کہ اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دیا جائے ، آپ مطاق آئی کا یہ فیصلہ بیت المال میں ترکہ جمع کروا دینے کے مترادف ہے، یعنی حکمران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جینے جائے فیصلہ کردے۔

﴿٦٣٧٣) ـ عَنْ تَبِينِم نِ السَّدَّادِيِّ قَالَتُ: سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ مِنَ

سیدنا تمیم داری بھاتھ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مطاق ہے ہے ہے ایک آدمی کی مسلمان کے ہاتھ پرمسلمان ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا

(۱۳۷۱) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، ابـو بـكر جبريل بن احمر الجملي ليس بالقوى ـ أخرجه ابوداود: ۲۹۰٤، والنسائي: ٦٣٩٦ (انظر: ٢٢٩٤٤)

(٦٣٧٢) اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٢٩٠٢، وابن ماجه: ٢٧٣٣، والترمذي: ٢١٠٥ (انظر: ٢٥٠٥٤) (٦٣٧٣) تـخـريـج: حـديـث صـحيح أخرجه ابوداود: ٢٩١٨، والترمذي: ٢١١٢، وابن ماجه: ٢٧٥٢ (انظ: ١٦٩٥٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الإنكان كابور من كابور ( من كابور الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ طریقه ہوگا؟ آپ منظ کیا نے فرمایا: '' پیمسلمان دوسروں کی بہ نبیت اس کی زندگی اورموت میں اس کاسب سے زیادہ حقدار وَمُوتِهِ \_ )) (مسند احمد: ١٧٠٧٧)

فواند: .... سعيد بن منصور كي روايت من بي الفاظ زياده بي: ((يسرِ ثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ)) ..... وه اس كا وارث بے گا اور اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا۔' لیکن اس کی سند میں احوص بن حکیم راوی ضعیف الحفظ ہے، لیکن اس ك بارے مين امام الباني نے كہا: فيستشهد به- (صحيحه: ٢٣١٦)

ا مام عبد الله بن مبارک نے کہا: دوسرے ورثاء کی عدم موجودگی میں ایسا مختص وارث بنے گا۔ امام ثوری نے کہا: ہیہ وارث بنے گااور بیدوسروں سے زیادہ حقدار ہوگا۔ (مصنف عبدالرزاق:۲/۲۰،۴۰۹)

یا در ہے کہ سیدنا تمیم داری والنی ہے۔ میں مسلمان ہوئے ، اس لیے اس حدیث کے منسوخ ہونے کا دعوی نہیں کرنا

بَابُ مِيْرَاثِ ابُنِ الْمُلاعَنَةِ وَالزَّانِيَّةِ مِنْهُمَا وَمِيْرَاثِهِمَا مِنْهُ وَإِنْقِطَاعِهِ مِنَ الْأَب لعان اور زنا والی اولا د کا اپنی ماؤں کا اور ان کی ماؤں کا ان کا وارث بنیا اورالیمی اولا د کا باپ سے منقطع ہو جانا

> عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضْي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْ وَلَـدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ، وَمَنْ قَـفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَّا جُلِدَ ثَمَانِینَ - (مسند احمد: ۲۰۲۸)

(١٣٧٤) - عَنْ عَنْمُو و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والني سے مروى ہے، وہ كہتے میں: رسول الله مستقلیم نے لعان کرنے والے میاں بیوی کی اولاد کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی وارث بنے گی اوراس کی ماں اس اولا دکی ، کیکن جس نے اس عورت برزنا کی تہت لگائی، اس کو ای کوڑے لگائے جا کیں گے اور جس نے اس کی اولاد کو زنا کی اولا د کہا، اس کو بھی اس کوڑے لگائے جائیں گے۔

> (٦٣٧٥) ـ عَـن وَاثِـلَةَ بُـنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْتِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَـوَارِيْتُ، عَتِيْـقَهَـا وَلَـقِيْطَهَا وَوَلَدَهُ

سیدنا واثلہ بن اسقع زنائیز سے روایت ہے کہ رسول الله مشیکی آنا نے فرمایا: ''عورت تین قتم کی میراثیں سمٹتی ہے، اینے آزاد کر دہ غلام کی، گرے پڑے بیج کی اوراس بیج کی جس پراس نے

<sup>(</sup>٦٣٧٤) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن (انظر: ٢٠٢٨)

<sup>(</sup>٦٣٧٥) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لضعف عمرو بن رؤبة ، وفيه بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية ـ أخرجه ابوداود: ۲۹۰٦، والترمذي: ۲۱۱۵، وابن ماجه: ۲۷٤۲ (انظر: ۱٦٠١)

#### ) (327) (327) (6 - CLISTICAL) (5) فرائض کے ابواب الَّذِي تُلاعِنُ عَلِيهِ)) (مسند احمد: ١٦١٠٧) لعان كيا مو-"

**فه اند**: ..... نرکوره بالا دوروامات ضعیف بن، درج زیل دوا حادیث ملاحظه بون:

سيدناعبدالله بن عمرو بن عاص والله عص مودى ب، وه كمت بين إنَّ السنَّبِيِّ على جَسعَسلَ مِيسرَاتَ ابْسن لْمُلاعَنَةِ لِأَمِهِ وَلِورَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا .... بي رَيم طِينَ آيَا في العان والي بيني كي ميراث اس كي مال كي لي اوراس کے بعداس کے ورثاء کے لیے مقرر فرمائی۔ (ابو داو د: ۲۹۰۷)

لعان والے ایک قصے کے بارے میں سیرتا مہل بن سعد رہائن نے کہا: و کَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إلى أُمِّه، فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا ـ ....اس لعان والى عورت ك بي كوصرف اس كى مال کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، پس بیرسنت جاری ہوگئی کہ ایسا بیٹا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور اس کی ماں اس کی وارث یخ گا۔ (صحیح بخاری: ٥٣٠٩، صحیح مسلم: ١٤٩٢)

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہ جس بیجے برمیاں بیوی میں لعان ہو جائے ، وہ صرف اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا اوراس کی میراث کا سلسلہ بھی صرف ماں سے ہوگا، زنا کے بیچے کا بھی یہی حکم ہوگا۔

(٦٣٧٦) عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدناعبدالله بن عباس وَلله عن حدوايت ع كدرسول الله في اللَّهِ عَلَيْ: ((لامُسَاعَاةَ فِي الْإسْلام، مَنْ فرمايا:"اسلام مين كوئى زنانبين باورجس نے جالميت مين سَماعْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ ٱلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ لَنَاكِيا، مِن في (اس كسب پيدا موف والى اولادكو) اس كے عصبہ كے ساتھ ملا ديا ہے اور جس نے بغير نكاح كے كسى جي وَمَنِ ادَّعٰي وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَايَرِثُ وَ کا دعویٰ کیا تو وہ آ دمی نہاس نیجے کا وارث ہوگا اور نہ یہ بجیاس لَايُوْرَثُ مَا) (مسنداحمد: ٣٤١٦) کا وارث ہوگا۔''

فوائد: ..... باي اور بيانب كى وجه ايك دوس يك وارث بغة بي، جبدزنا ينسب ابت نبيل موتا، نسب کے لیے نکاحِ شرعی ضروری ہے،لہذا زنا کے نتیج میں جنم لینے والی اولاد باپ کی طرف نسبت ہے محروم ہو جائے گی اور ان کا باب ہے میراث کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا، ایس اولا دکی نسبت اور میراث کا سلسلہ صرف ان کی ماں سے ہوگا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ فَرَّ مِنُ تَوُريُثِ وَارِثِهِ

اس شخص کا بیان جواینے وارث کومیراث ہے محروم کرنا جاہے

(٦٣٧٧) ـ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سيدنا عبد الله بن عمر والله عن سالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّ غَيْلانَ بن سَلَمَةَ النَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، مسلمة تقفي فِلْتَهُ جب مسلمان مواتو ان كي دس بيويال تعين، نبي

(٦٣٧٦) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٢٢٦٤ (انظر: ٣٤١٦)

(٦٣٧٧) تخريج: حديث صحيح أخرجه مختصرا الترمذي: ١١٢٨، وابن ماجه: ١٩٥٣ (انظر: ٦٣١٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابع المالية المرابع الموالي ( 328 ) ( 328 ) ( 19 المرابع الموالي ) ( المرابع الموالي ) ( المرابع الموالي )

كريم مِضْعَ لَيْمَ فِي ان كوفر مايا: "تم ان ميس عي كل حيار بيويال منتخب کرلو۔'' عہد فارد تی میں سیدنا غیلان بڑھٹڈ نے تمام ہو یوں کوطلاق دے دی اور سارا مال بیٹوں میں تقتیم کر دیا، جب بیہ بات سیدنا عمر وی کنو کل پینی تو انصول نے ان کو بلایا اور کہا: میرا خیال ہے کہ شیطان نے فرشتوں سے تیری موت کی خبر من کر تیرے دل میں ڈال دی ہے، اب شاید تیری تعور کی زندگی باقی رہ کی ہو۔اللہ ک قتم ہے! یا تو تو اپنی بیو یوں سے رجوع کر کے ان کو مال واپس کرے گا، یا میں خود ان بیویوں کو تیرا وارث بناؤں گا اور تیری قبر کے بارے میں حکم دوں گا کہ اس کوایسے رجم کیا جائے ، جیسے ابور غال کی قبر کو کیا گہا تھا۔''

فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِلْ: ((إخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.)) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَائَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ، فقَالَ: إِنِّي لْأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيْمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْع سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَاتَـمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَأَيْمُ اللَّهِ التُّرَاجِعَنَّ نِسَاتُكَ وَلَتَسْرِجعْنَ فِي مَالِكَ أَوْ لَأُورَّتُهُنَّ مِنْكَ، وَلَامُرَنَّ بِقَبَرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. (مسند احمد: ٤٦٣١)

فواند: ..... سيدنا غيلان زياتين دراصل جالميت كي عادات دا طوار كي طرف لوثما حاجة تهر

ابورغال کون تھا؟ اس کے بارے میں دواقوال ہیں: ( اُ) پیٹمود سے تھا، جب اس کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو پیہ حرم میں تھا،کیکن جب حرم سے نکلا تو قوم کے عذاب میں پھنس گیا۔ (ب) ابتدائے زمانہ میں ٹیکس وصول کرنے والا ایک آدمی تھا،اس کی قبر مکداور طائف کے درمیان ہے، کہا جاتا ہے کہاس کی قبرکورجم کیا جائے گا۔

> بَابُ الْمِيْرَاثِ بِالْوَلَاءِ ولاء کی وجہ ہے میراث کا بیان

(٦٣٧٨) ـ عَنِ إِنِينِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ سِيدِنا عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمِرِ فِكُونُو سِي روايت ہے كه رسول الله مِشْطَعَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَلْوَلاءُ لِيمَن أَعْتَقَ-)) (مسند نفرماما: "ولاء، آزادكرنے والے كے ليے ہے۔"

احمد: ٤٨١٧)

ف اند: ..... وَلاءوه رشته وراثت ب، حس كے ذريع آزاد كننده ياس كے عصبہ بنفسه آزاد شده كے دارث بنتے ہیں۔ آزاد کنندہ اور اس کے عصبہ بنفسہ کوعصبہ تبہی کہتے ہیں، جب اصحاب الفروض سے مال نیج جائے یا اصحاب الفروض سرے سے موجود نہ ہوں تو عصبنسی وارث بنتے ہیں، اگر عصبنسی نہ ہوں تو عصب سی ترکہ کے مستحق مظہرتے ہیں۔ یہ ولاء،نسب کی طرح کا ایک حق ہے،اس لیےنسب کی طرح ہی نہ اس کی خرید وفروخت کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو ہہ کیا جا سکتاہے۔

<sup>(</sup>۱۳۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۷۵۹ (انظر: ۲۸۱۷)

الكارات المالية المنظمة المالية المنظمة المن

(٦٣٧٩) ـ وَعَـنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ مِثْلُهُ وَمِسند احمد: ٢٤٦٥١)

(٦٣٨٠) ـ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ إِنَّ مَوْلاهَا مَاتَ وَتَرَكَ إِنْنَةً ، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِنْ مَتْلُهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وَكَانَ أَبْنَ سَلْمَى ـ (مسند احمد: ٢٧٨٢٧)

بیان کی ہے۔ سیدہ سلمٰی بنت حمزہ وفاقتیا سے روایت ہے کہ ان کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اس نے ایک بٹی وارث چھوڑی، نبی کریم مشخصین نے نصف مال کا اس کی بٹی کو اور نصف مال کا یعلی کو وارث بنایا۔ یہ یعلی سلمی کا بیٹا تھا۔

سدہ عائشہ و فاتعانے نبی کریم مضافیۃ کی ای طرح کی حدیث

فواند: ..... يردوايت توضعف ب، ليكن الي صورت من مسله اي على موالد

عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اَنَّ سيدنا عمر بن خطاب وَلَيْنَ سے روايت ہے كه رسول الله في اَلَى : ((لَا يُسْقَادُ وَالِدٌ مِن فرمایا: "اولاد كے عوض والد سے قصاص نہ لیا جائے۔" نيز وَلُ اللهِ وَلَيْ الْمَالَ اللهِ وَلَيْ الْمَالَ اللهِ وَلَيْ الْمَالَ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فاتنی سے مروی ہے کہ جب
سیدنا عمرو فرانی (شام سے) واپس آئے تو معمر بن صبیب کے
بیٹے ان کے پاس آکر اپنی بہن کی ولاء کے بارے میں
جھڑنے نے گئے، مقدمہ سیدنا عمر بن خطاب فرانی تک پہنچا دیا گیا
اور انہوں نے کہا: میں تمہارے درمیان رسول الله مضافی نے
فرمان کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مضافی نے فرمایا: "اولاد
نیا والدین جس مال کا احاطہ کرلیں، وہ ان کے عصبہ کو ملے گا،
خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ " پس سیدنا عمر فرانی نے ای حدیث کی
روثنی میں ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا۔

رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عَلَّا اَنَّ وَالِدُ مِنْ وَلَدٍ) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا يُعقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ)) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاء)) (مسند احمد: ١٤٧) مَنْ يَرِثُ الْوَلاء)) (مسند احمد: ٢٤٨) عَنْ جَدِهِ قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُ و جَاءَ بَنُو عَنْ جَدِهِ قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُ و جَاءَ بَنُو مَعْ مَرْ بِنِ صُعْتُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ بنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَقْضِى الْحَدِهِمُ اللهِ عَمْرَ بنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَقْضِى اللهِ عَنْ بَنِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ كَانَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ف وائس سے تین بچ پیدا موتے، پھرام وائل وفات پاگئ، اس کے بیٹے اس کے دارث تھے۔سیدنا عمر و بن عاص بڑاٹیڈ ان کو لے کرشام چلے گئے،

<sup>(</sup>٦٣٧٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٥٦، ومسلم: ١٥٠٤ (انظر: ٢٤١٥٠)

<sup>(</sup>٦٣٨٠) اسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سلمي ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٧٣٤ (انظر: ٢٧٢٨٤)

<sup>(</sup>٦٣٨١) حديث حسن ـ أخرجه مختصرا وبنحوه ابن ماجه: ٢٦٦٢ ، والترمذي: ١٤٠٠ (انظر: ١٤٧)

<sup>(</sup>٦٣٨٢) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٢٩١٧، وابن ماجه: ٢٧٣٢ (انظر: ١٨٣)

#### المن كابواب 6 من المن كابواب 330 (130 من كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب

جہاں وہ طاعون کی وجہ سے فوت ہو گئے، سیدنا عمر و بڑاٹیز ان کے عصبہ کی حیثیت سے ان کے وارث ہوئے، جب اس متونی خاتون کے قبیلہ والے وعویٰ لے کرسیدنا عمر زہائیز کی عدالت یہ پہنچے تو تب انھوں نے اس حدیث کی روثنی میں فیصلہ کیا اور عصبہ کی حیثیت سے سیدنا عمر و زہائیز کو متحق قرار دیا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَلالَةِ

كلاله كابيان

(٦٣٨٣) - عَنْ عُمَةَ بُنِ الْخَطَّابِ عَلَىٰ قَالَ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الْكَلالَةِ، فَقَالَ: ((تَكُفِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ -)) فَقَالَ: لأَنْ اكُوْنَ سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ عَنْهَا أَحَبُ الْكَيْ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِي حُمْرُ النَّعْمِ - (مسند احمد: ٢٦٢)

سیدنا عمر بن خطاب زخانیون سے دوایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مضافی آنے سے کلالہ کے بارے میں دریافت کیا، آپ مضافی آنے نے فرمایا: '' اس بارے میں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت تجھے کفایت کرتی ہے۔'' پھرسیدنا عمر زخانیون نے کہا: یہ یقینی بات ہے کہ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ مضافی آنے سے دریافت کرلیا ہوتا تو یہ چیز مجھے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پہند ہوتی۔

فواند: ..... کلالہ سے مرادوہ میت ہے، جس کے والدین ہوں نہ اولا د۔ بیاکلیل سے مشتق ہے، اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سرکواس کے اطراف یعنی کناروں سے گھیر لے، کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول وفروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ ہے ، لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار یا جائے ، جیسے بہن بھائی وغیرہ۔

سورہ نساء میں دومقامات پر کلالہ کا ذکر ہے، آیت نمبر (۱۲) اور آیت نمبر (۱۷) میں، اول الذکر آیت موسم سرما میں اور آخر الذکر موسم گرما میں نازل ہوئی تھی۔

(٦٣٨٤) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: إِنِّى لا أَدَعُ شَيْنًا أَهُمَّ إِلَى مِنَ الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي شَيْءٍ مُنْدُ صَاحَبْتُهُ مَا أَغْلَظُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي شَيْءٍ مُنْدُ صَاحَبْتُهُ فِي شَيْءِ مَا فَلَظُ لِي فِي الْكَلالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي شَيْءِ مَا رَجَعْتُهُ فِي شَيْءِ مَا رَجَعْتُهُ فِي شَيْءِ مَا رَجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ حَتَى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي رَجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ حَتَى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ: ((يَا عُمَرُ اللّهُ تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيْفِ النِّسَاءِ-)) فَإِنْ الصَّيْفِ النِّسَاءِ-)) فَإِنْ الصَّيْفِ النِّسَاءِ-)) فَإِنْ

سیدنا عمر برخانش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں کوئی ایسی چیز نہیں چیوڑ وں گا، جو میر بے نزدیک کالدکی بہ نسبت زیادہ اہم ہو، اُدھر آپ مطبع کی اس مسللے کے بارے میں مجھ پراتی تحق کی کہ جب سے میں رسول اللہ مطبع کی کہ جب سے میں رسول اللہ مطبع کی کا ساتھ ملا، آپ مطبع کی نے نہم پراتی تحق نہیں کی تھی اور میں نے آپ مطبع کی ہے جتنا مراجعہ کالد کے بارے میں کیا، اتنا کی اور مسللے میں نہیں کیا، مراجعہ کالد کے بارے میں کیا، اتنا کی اور مسللے میں نہیں کیا، میران تک کہ آپ مطبع کی ارک اس کے میرے سینے میں اپنی انگلی ماری

(٦٣٨٣) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٦٢)

(١٣٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦١٧ (انظر: ١٨٦)

الأن كابواب (مان كابواب المالية) (331) (331) (331) (6 - المن كابواب المالية) (331) (331) (6 - المن كابواب المالية)

أَعْش أَفْضِي فِيْهَا قَضِيَّةً يَقْضِي بِهَا مِنَ يَقُرأً اورفر مايا: "اعمر! كيا تجفي سورة نساء ك آخر والى آيت كافى نہیں ہے، جوموسم گر مامیں نازل ہوئی تھی؟'' پھرانھوں نے کہا: اگرمیری زندگی رہی تو میں کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ بیان كروں گاكه برخض اس كوسمجھ جائے گا، وہ قرآن پڑھتا ہويا نہ یر هتا ہو۔

الْـقُرْآنَ وَ مَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ - (مسند احمد: (111

**فہاند**: ..... سورۂ نساء کی آیت نمبر (۱۲) میں کلالہ کے اخبافی بہن بھائیوں کا اور آیت نمبر (۱۷۲) میں عینی اور علاتی بہن بھائیون کا ذکر ہے،اگر دونوں مقامات کوغور کے ساتھ پڑھا جائے تو کلالہ سے متعلقہ مسائل سمجھ آ جاتے ہیں۔ ( ١٣٨٥) ـ عَن الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ: جَاءَ سيدنا براء بن عاز ب فالنوس روايت بي كه الك آوي نے رَ جُلِ إِلَى رَسُول اللَّهِ عِلَى فَسَالَهُ عَن رسول الله سُتَعَيِّز كي خدمت مين حاضر موا اورآب مِن آلة عن ا كلاله ك بارك مين سوال كيا-آب مطيع الله في فرمايا: "موسم گر ہاوالی آیت تیرے لیے کافی ہے۔''

الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: ((تَكُفَلْكَ آنَةُ الصَّنف.)) (مسند احمد: ۱۸۷۹۰)

(٦٣٨٥) تحريج: استاده ضعيف، سماع ابي بكر بن عياش من أبي اسحاق ليس بذاك القوى وثبت الحديث عن عمر هَوَلَقَة كما سلف. أخرجه ابو داود: ٢٨٨٩، والترمذي: ٤٠٤٢ (انظر: ١٨٥٨٩)

#### المَوْلِينَ الرَّبِارِوْن كِسال الرَّبِارِوْن كِسال الرَّبِارِوْن كِسال الرَّبَارِوْن كِسال الرَّبارِوْن كِسال

اَلنَوُ عُ النَّالِثُ مِنَ الْفِقْهِ الْاَقْضِيةُ وَالْاَحُكَامُ فقه كى تيسرى نوع: اقضيه احكام كتاب القضاء والشهادات في اورشهادتوں كے مسائل

بَابُ مَا جَاءَ فِی القَّاضِیُ یُصِیبُ وَیُخطِیءُ وَأَجُرُ الْقَاضِی الْمُجْتَهِدِ وَکَیْفَ یَقُضِیُ قاضی کے اجراوراس کے فیصلہ کرنے کی قاضی کے فیصلہ کرنے کی کی خیصلہ کرنے کی کیفیت کا بیان

سیدناعمروبن عاص بن تو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: دوآدی
آپ کا ایک جھڑا لے کر رسول اللہ مضافی آنے کے پاس حاضر
ہوئے، آپ مضافی آنے نے مجھے فرمایا: ''اے عمرو!ان کے درمیان
فیصلہ کرو۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس امر کے
نیادہ حقدار ہیں۔ آپ مضافی آنے نے فرمایا: ''اگر چہ میں
ہوں۔'' میں نے کہا: اگر میں ان کے ما بین فیصلہ کروں تو مجھے
کیا ملے گا؟ آپ مضافی آنے نے فرمایا: ''اگر تم نے فیصلہ کیا اور
درست صورت تک پہنے گئے تو دس نیکیاں ملیں گی اوراگر اجتہاد
میں خطااور غلطی ہوگی تو ایک نیکی ملے گی۔''

(٦٣٨٦) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و عَنْ أَبِيهِ عَمْرِ و عَنْ أَبِيهِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ خَصْمَان يَخْتَصِمَان فَقَالَ لِعَمْرِ و: ((اقْصِ بَدْنِهُ مَا يَا عَمْرُ و!)) فَقَالَ: أَنْتَ أُولَى بِلْلِكَ مِنْ يُنْهُمَا فَالَ: ((وَإِنْ كَانَ)) قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ)) قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِيْ؟ قَالَ: ((إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِيْ؟ قَالَ: ((إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِيْ؟ قَالَ: ((إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِيْ؟ قَالَ: (الْإِذَا تَسَنَى اللهِ عَلَى عَشْرُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَشْرُ وَالْ أَنْتَ اجْتَهَ ذُتَ فَأَخْطَأْتَ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَ ذُتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً ﴿)) (مسند احمد: ١٧٩٧٨)

(٦٣٨٦) تخريج: اسناده ضعيف جدا، الفرج بن فضالة ضعيف، محمد بن عبد الاعلى و أبوه لا يعرفان أخرجه الدار قطني: ٤/ ٢٠٣ (انظر: ١٧٨٢٤)

#### الرائيل المراثيل الم

فوائد: ..... عدیث نمبر (۹۳۸۹)،اس باب کی پہلی تمن احادیث سے کفایت کرتی ہے۔

(٦٣٨٧) ـ وَعَسنْ عُفْبَةَ بُسنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ الْمَارِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّةِ مِثْلُهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((فَإِن اجْتَهَدُتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُوْرٍ وَإِن فَاصَبْتَ الْفَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُوْرٍ وَإِن اجْتَهَدُتَ فَأَخُ طَأْتَ فَلَكَ اَجْرٌ وَاحِدٌ \_))

(مسند احمد: ۱۷۹۷۹)

(۱۳۸۸) ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِ و اِنَّ خَصْمَهُ اللّٰهِ عُمْرِ و اِنَّ الْعَاصِ خَصْمَهُ اللّٰهِ عَمْرِ و اِنْ الْعَاصِ فَنَ ضَلَى اللّٰهِ عَمْرِ و الْمَقْضِى عَلَيْهِ فَنَ ضَى اللّٰهِ عَلَيْهِ فَا خَبْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ فَأَنَّى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

(١٣٨٩) - عَنِ ابْنِ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَ دَ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَ دَ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرًا) قَالَ: فَحَدَثَتُ فَاجْتَهَ دَ فَاخْطأَ فَلَهُ أَجْرًا) قَالَ: فَحَدَثَتُ فِاجْتَهَ دَ فَاخْطأَ فَلَهُ أَجْرًا) قَالَ: فَحَدَثَتُ فِا جَنْهَ الْحَدِيثِ أَبَا بَكُو بِنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِلْ الْحَدِيثِ أَبَا بَكُو بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَالَ هَكذَا حَدَّثِينَ أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَمْدِو الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرةً - (مسداحمد: ١٧٩٢٦)

سيدنا عقبه بن عامر بن الله في في كريم منطق آن كى الى قتم كى حديث بيان كى ب، البته الى ميل به : آپ منطق آن في في الله في الله الله درست كرليا تو دس اجر الميس كا درس الربيا اور خطا موكى تو ايك اجر لحكا - "

سیدنا عبد الله بن عمر و فالنفر سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کرسیدنا عمر و بن عاص فلائن کے پاس آئے، انھوں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا، وہ ناراض ہوگیا اور رسول الله مضافین کے پاس آیا اور شکایت کی، آپ مضافین نے اس سے کہا: ''جب قاضی فیصلہ کرتا ہے اور پوری جد وجہد کرتا ہے اور درست فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے دل اجر مطنع ہیں اور اگر پوری محنت کے باوجود اس سے خطا ہو جائے تو اس کوایک یا دواجر پھر بھی ملتے ہیں۔''

<sup>(</sup>٦٣٨٧) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف الفرج ابن فضالة ـ أخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٠٣، والطبراني في "الصغير": ١٣١، وفي "الاوسط": ١٦٠٦ (انظر: ١٧٨٢٥)

<sup>(</sup>٦٣٨٨) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وجهالة سلمة بن اكسوم. أخرجه الحاكم: ٨٨/٤، والطبراني في "الاوسط" (انظر: ٦٧٥٥)

<sup>(</sup>٦٣٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣٥٢، ومسلم: ١٧١٦ (انظر: ١٧٧٧٤)

المنظمة المنظ

فوافد: ..... حاکم، شرع علم دفیم میں اتنا بلند مقام رکھتا ہوکہ اس میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو، جس آدی میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو حاکم بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ایسافخص خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسر بولوگوں کو بھی مگراہ کرے گا، ایسے مخص کی قر آن و حدیث کی نصوص میں بخت فدمت کی گئی ہے، مثال کے طور پرسید تا ابو ہریرہ زائد تنا میں میں اور میں میں خت فدمت کی گئی ہے، مثال کے طور پرسید تا ابو ہریرہ زائد تنا میں میں ختر میں میں ختر علم کان إِنْدُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ )) ...... دجس مردی ہے کہ رسول اللہ منظم کے فتوی دیا گیا، اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہوگا۔'' (ابو داود: ٣٦٥٧)

ہمارے معاشرے میں جہاں دینی وشرع علم کی قدر بہت کم ہوئی ہے، وہاں اس علم کے حاملین بھی بے وقعت ہوکر رہ گئے ہیں، اللہ تعالی گواہ ہے کہ اب خاندانوں اور بازاروں کے نصلے کرنے والی پنچائیں ایسے ایسے افراد پر مشتل ہوتی ہیں، جو بے نماز اور بد کروار ہوتے ہیں اور کوئی ایک سورت یا حدیث ترجمہ کے ساتھ سانے پر بھی قادر نہیں ہوتے، صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہ سرمایہ دار ہوتے ہیں یارہ چکے ہوتے ہیں، ایسی پنچائوں کے چند فیصلے یہ ہیں:

ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں، صاحبوں نے عدت کے اندر ہی ای خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کردیا، جبکہ ایسا کرنے والے لوگ حفی تھے، جن کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی ہیں، ان لوگوں نے ایک ظلم تو یہ کیا کہ تین طلاقوں کے بعد ای خاوندے نکاح کردیا، جبکہ ایسا نکاح تبول ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور دوسراظلم یہ کیا کہ عدت کے اندرنکاح کردیا، جبکہ عدت کے اندر خاتون کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔

اس سے زیادہ قابل افسوس فیصلہ کہ ایک اور خاوند نے اپنی بیوی کو اس طرح تین طلاقیں دے دیں، بیوی اور اس کے سرال والے بیوی کے والدین کو اس وقوعہ کی اطلاع نہیں دینا چاہتے تھے، سو جاہلوں نے اس کاحل کیا نکالا کہ سسر نے اپنی اس بہوے کہا تم مجھے ولی تسلیم کر لو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ تمہارا دوبارہ نکاح کرا دیتا ہوں، پس ایسے ہی ہوا، او پر دالی مثال والے دومظالم بھی تھے اور تیسراظلم یہ بھی تھا کہ ولی کے بغیر رسم نکاح رجا دی گئی۔

حمید نے کسی کاحق دین تھا، جبکہ وہ انکار پر تلا ہوا تھا، پنچائت نے فیصلہ کیا کہ حمید نے تیم اٹھانی ہے، لیکن حقداراس کی قتم پراعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے کہا کہ حمید کی بجائے اس کا بھائی حامدتم اٹھائے، جبکہ حامد کواس معاملے کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن پنچائت نے یہ فیصلہ دینا چاہا کہ چلو حامد تیم اٹھا لے۔ بیم شری سے محرومی اور شری علوم کے حاملین کی بے وقعی کے نتائج ہیں۔

( ٦٣٩٠) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا معاذ بن جبل بن الله عن مُعَاذِبْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عن مُعَاذِبْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ الله الله عن ا

<sup>(</sup>٦٣٩٠) اسناده ضعيف لابهام اصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال الى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم. أخرجه أبوداود: ٣٥٩٣، والترمذي: ١٣٢٨ (انظر: ٢٢٠٠٧)

گا؟ "انھوں نے کہا: جی میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں

كا \_آب مضاعيم ني كتاب مين نہ ہوتو؟'' انھوں نے کہا: تو پھراللہ کے رسول کی سنت کی روشیٰ میں کروں گا۔ آپ مستحقیق نے فرمایا: "اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ ملے تو؟'' انھوں نے کہا: تو پھر میں اجتہاد کروں گا اوراس میں کوئی کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ مستفریق نے بیان کرسیدنا معاذ رہائٹنڈ کے سینے پرتھیکی دی اور فرمایا: ''اس اللہ کے لئے تعریف ہے، جس نے اینے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی کہ جس کواس کا رسول پیند کرتا ہے۔''

قَالَ: أَقْضِى بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: ((فَإِنْ نَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟)) قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟)) قَالَ: اَجْتَهِدُ رَأْيِيْ، لَا ٱلُّو، قَالَ: فَنصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ الله احمد: ۲۲۳۵۷)

فوائد: ..... پیحدیث سندا ضعف ہے، اگر چہ شریعت کا سرسری مطالعہ رکھنے والوں کی زبانوں پر بہت مشہور ہے۔

سيدنا على خاتنوز سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: رسول الله مضافريّا نے مجھے یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا، جبکہ میں ابھی نوعمر تھا، اس ليے ميں نے كہا:اے الله كرسول! آب مجھاكي الي قوم کے ہاں بھیج رہے ہیں، جن کے درمیان نت فی معاملات جنم لیتے ہیں اور مجھے تو قضا کاعلم ہی نہیں ہے۔ آب منطق ایکا نے فر مایا: ''الله تعالی تیری زبان کی رہنمائی کرے گا اور تیرے ول میں مضبوطی پیدا کر دے گا۔'' اس کے بعد دو آ دمیوں کے درمان فیصله کرتے مجھے بھی کوئی شک وشینہیں ہوا۔

(٦٣٩١) عَنْ عَلِيٍّ وَكِثْ قَالَ: بَعَثَنِيُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ (يَعْنِي قَاضِيًا) وَأَنَا حَدِيْثُ السِّن ، قَالَ: قُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ وَلا عِلْمٌ لِي بِ الْقَضَاءِ ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ - )) قَالَ: فَمَا شَكَكُتُ فِي قَصَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ - (مسند احمد: ٦٣٦)

فواند: ..... بيني كريم من المرابع كي پيشين كوئي تقى ، جوالله تعالى نے بطور معجز و يورى كى -بَابُ كَرَاهَةِ اللَّحِرُصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَنَحُوِهَا قضااورامارت کی حرص رکھنے کی کراہت کا بیان

(٦٣٩٢) - عَنْ يَزِيْدَ بْن مَوْهَب أَنَّ عُنْمَانَ يزيد بن موبب مروى بكرسيدنا عثان وَلَيْنَ في سيدنا عبدالله بن عمر والنفظ سے کہا: لوگوں کے ما بین فیصلہ کرو، انصول نے کہا: میں دوآ دمیوں کے مابین قاضی بنوں گا نہ دو آ دمیوں کا امام

قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَا أَوُّمُّ رَجُلَيْنِ ، أَمَا

(٦٣٩١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٣١٠(انظر: ٦٣٦) ـ (٦٣٩٢) تخريج: حسن لغيرهـ أخرجه ابن حبان: ٥٠١٥(انظر: ٤٧٥) المُورِين المنظمة الم

فَـقَدْ عَاذَ بِمَعَاذِ . )) قَالَ عُثْمَانُ: بَلْي ، قَالَ: فَالِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي، فَأَعْفَاهُ (£Y0

سَمِعْتَ النَّبِيِّ إِللَّهِ يَتْقُولُ: ((مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ وَقَالَ: لا تُخْبِرْ بِهٰذَا أَحَدًا \_ (مسنداحمد:

(٦٣٩٣) ـ عَنْ بَلَال بْنِ أَبِي مُوْسٰى عَنْ آنَـس بُسن مَالِكِ قَالَ: أَرَادَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَهُ عَلَىٰ قَضَاءِ الْبَصَرَةِ، قَالَ: فَقَالَ ` أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ طَـلَبَ الْـقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِّلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَـمْ يَطْلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مَلَكًا يَسُدِّدُهُ-)) (مسنداحمد: ١٣٣٥)

(٦٣٩٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ عَنْ أَنَس) قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ( (مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيْسَدِّدُهُ-)) (مسند احمد: ۱۲۲۰۸)

بول گا، اے عثان! کیا آپ نے رسول الله مشف وقام کو ب فرماتے ہوئے نہیں ساتھا کہ'جس نے اللہ تعالی کے ساتھ بناہ ما تکی، اس نے بہت بوی نیاہ ما تکی۔''؟ سیدنا عثمان زہائٹڑنے کہا: ج، كون نبيس، انھوں نے كہا: تو كير ميں اس مات سے اللہ تعالی کی بناہ حابتا ہوں کہ آپ مجھے عامل بنائیں، بس سیدنا عثمان والشيخ نے ان كومعاف كر ديا، كيكن كها: كسي اوركو بيحديث بیان نه کرتاب

سیدنا انس بن مالک بڑاٹھ سے مروی ہے کہ کہ تجاج نے ان کے بيے كو بعره ير قاضى مقرر كرنا جابا تو انھوں نے كہا كه رسول دوسرے کے تعاون ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تواہے اس عبدے کے سیرد کر دیا جائے گا اور جو آ دمی نہ اس کوطلب كرتا ب اورنداس كے حصول كے لئے دوسروں كا تعاون ليتا ہت الله تعالی اس کے لئے فرشتہ نازل کرے گا، جو دری کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔''

(دوسری سند)سیدنا انس رفائقہ سے مروی نے کہ رسول الله مِشْ وَلِيْ نِے فرمایا "جس نے عہدہ قضا خود طلب کیا وہ اس کے سیرد کر دیا جائے گا اور جے زبردی دیا گیا، اس پر ایک فرشتہ نازل ہوگا، جوبہتری کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔''

#### فوائد: ..... ورج زیل مدیث سے یہی مسلمانات موتا ہے:

تَسْأُل الْاَمَارَـةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا-)) (صحيح بخارى: ٢٦٢٢، صحيح مسلم: ١٦٥٢) "اعبدالحن بنسمره! تو خودامارت كاسوال

<sup>(</sup>٦٣٩٣) تـخـريـج: اسناده ضعيف، لضعف عبد الاعلى الثعلبي، وضعف بلال بن ابي موسى- أخرجه ابوداود: ۳۵۸۷، والترمذي: ۱۳۲۳، وابن ماجه: ۲۳۰۹(انظر: ۱۳۳۰۲) (٦٣٩٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

المُوكِينَ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ - 6 ) (337) (337) (مِنْ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ - 6 ) (337) (مِنْ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ - 6 ) (مِنْ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ الْمُلْكِينِ عَيْنِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِ الْمُلِلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِلْكِيلِيلِيلِيِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِلْكِ نہ کر، کیونکہ اگر میہ تجھے سوال کرنے کی بنا پر دی گئ تو تجھے اس کے سپر دکر دیا جائے گا ادر اگر میہ تجھے سوال کے بغیر دی گئی تو تیری مدد کی جائے گی۔''

> (٦٣٩٥) عَنْ عِنْ مُرَانَ بُن حِنظَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ اللهُ فَذَاكُرْ تُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَبَأَتِسَرُّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطَّـ)) (مسند

اللَّهِ اللَّه

ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنِ-)) (مسنداحمد: ۸۷۲۲) فرَحَ كرويا كيا-''

عمران بن حلان کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ وفاتعیٰ کے یاس حاضر ہوا اور ان ہے ندا کرہ کرنے لگا، یہاں تک کہ قاضی کے عبدے کا ذکر ہونے لگا، اس موقع پرسیدہ عائشہ والتھانے کہا كدرسول الله مصري في فرمايا: " قاضى يرقيامت كروزايك گھڑی ایسی آئے گی کہ وہ یہ آروز کرے گا کہ کاش کہ اس نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔"

(١٣٩٦) عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره وَاللَّهُ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره وَاللَّهُ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ فرمایا:'' جےلوگوں پر قاضی مقرر کیا گیا،اہے گویا چھری کے بغیر

ف واسد: ..... يقينا امت مسلمه كے ليے قاضى اور حاكم كا ہونا ضرورى ہے اور وہ لوگ براے خوش بخت اور معادت مند ہیں جوعہدہ قضایر فائز ہونے کے بعد عدل وانصاف کے تراز وکو تھامے رکھتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں،حکمرانوں اور قاضیوں کی اکثریت عدل وانصاف کے نقاضے پورے نہ کرسکی اوران کی وجہ سےعوام الناس پر بڑاظلم و ستم وُهاما گيائه

عدل وانصاف والے پہلوکود کی کرشریعت ِمطہرہ میں اس شعبے کی مدح سرائی کی جاتی ہے اورظلم و تعدی والے پہلو کود کھے کراس کی ندمت کی حاتی ہے۔

بَابُ التَّشُدِيُدِ عَلَى الْحُكَّامِ الْجَائِرِيْنَ وَفَضُلِ الْمُقُسِطِيُنَ ظالم حا کموں کی ندمت اور مُنصِف حکم انوں کی فضیلت کا بیان

(١٣٩٧) - عَن مَسْرُوقِ عَن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سيدنا عبدالله بن معود وَلَيْ يَن اللَّهِ عَالَ كَما كم بي مَوْرَةً أَوْ مَوْ تَيْنِ: عَنِ النَّبِي عَلَى: ((مَا مِنْ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(٦٣٩٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف، صالح بن سرج وعمرو بن العلاء الشني من رجال التعجيل أخرجه الطيالسي: ١٥٤٦، والبيهقي: ١٠/ ٩٦ (انظر: ٢٤٤٦٤)

(٦٣٩٦) اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٥٧١، والترمذي: ١٣٢٥، وابن ماجه: ٢٣٠٨(انظر: ٨٧٧٧) (٦٣٩٧) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف مجالد الهمداني، وروى مرفوعا و موقوفا، والموقوف اصحـ أخرجه ابن ماجه: ۲۳۱۱ (انظر: ۴۰۹۷)

المان المنظم ال فیصله کرتا ہے، تیامت والے دن اسے روک لیا جائے گا اور فرشتہ اسے گردن سے پکڑ کر دوزخ کے مالکل قریب لا کر کھڑا کر دے گا، بھروہ فرشتہ سراٹھا کراللہ تعالی کی جانب د تھھے گا، اگر الله تعالی به کهه دے گا که اس کو نیمینک دے تو وہ فرشتہ اسے دوزخ میں پھینک دے گا اوروہ جالیس سال تک گرتا رہے گا۔'' سیدنا ابو ابوب انصاری زاننی سے روایت ہے کہ رسول 

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ اللہ فرمایا:'' کیاتم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جوروزِ قیامت اللہ تعالی کے سائے کی طرف سبقت لے جانے والے ہوں گے؟'' لوگوں نے کہا: الله تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ملتے کی نے فرمایا: "بدوہ لوگ ہیں جب انہیں حق ملے تو اسے قبول کرتے ہیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو وہ اس کوخرچ کرتے ہیں اور جب لوگوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے نفول کے لیے کررہے ہوں۔''

ہاتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح جب کوئی آ دمی مال

تقیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔''

(یعنی جب تک وہ انصاف کرتے رہتے ہیں)۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائند سے روایت ہے کہ رسول الله طن و فرمایا: "ونیا میں انصاف کرنے والے روز قیامت الله تعالی کے سامنے موتیوں کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے،اس وجہ ہے کہ انھوں نے دنیا میں انصاف کیا تھا۔'' حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِنْ قَالَ: ٱلْقِهِ، ٱلْقَاهُ فِي جَهَنَّمَ يَهُوي أَرْبَعِينَ خَرِيْفًا ـ)) (مسند احمد: ٤٠٩٧) (٦٣٩٨) ـ عَـنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَدُ اللهِ مَعَ الْقَاضِي حِيْنَ يَفْضِي، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْقَاسِم حِينَ يَقْسِمُ-)) (مسنداحمد: ۲۳۹۰۸)

(٦٣٩٩) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَلِي عَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (﴿ أَ تَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلْي ظِلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((الَّذِينَ إِذَا أَعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ.)) (مسند احمد: ۲٤٨٨٢)

(٦٤٠٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((إنَّ الْمُ فْسِطِيْنَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوْلُوُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الرَّحْمٰنِ بِمَا أَقْسَطُوْا

<sup>(</sup>٦٣٩٨) اسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، أخرجه البيهقي: ١٠/ ١٣٢ (انظر: ٢٣٥١) (٦٣٩٩) تخريج: اسناده ضعيف، ابن لهيعة سيء الحفظ (انظر: ٢٤٣٧٩) (٦٤٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٢٧ (انظر: ٦٤٨٥)

المنظم ا

فِي الدُّنياد)) (مسنداحمد: ٦٤٨٥)

(۱٤٠١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيَّ اللهِ يَوْمَ
النَّبِيِّ اللهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ عَلَى يَمِيْنِ
الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ عَلَى يَمِيْنِ
الرَّحْمُنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ
فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا ـ)) (مسند
الحمد: ٦٤٩٢)

(٦٤٠٢) - عَنْ مَعْقِلْ بْنِ يَسَّارِ الْمُزَنِيَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أُحْسِنَ أَنْ أَقْضِي يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((اَللَّهُ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَحِفْ عَمَدًا-)) (مسند احمد: ٢٠٥٧١)

(دوسری سند) نبی کریم منت کرنیم منت کرنے والے قیامت والے دن الله تعالی کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، جبکہ الله تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہی میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال کے حق میں اور اپنے ماتحت امور اور افراد کے حق میں انساف کرتے ہوں گے۔''

سیدنا معقل بن بیار مزنی بناتی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول الله منظی آیا نے مجھے لوگوں کے ما مین کوئی فیصلہ کرنے کا
حکم دیا، میں نے کہا: اے الله کے رسول! میں اچھے انداز
میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ منظی آیا نے فرمایا: "الله تعالی اس
وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ ظلم نہ کرے۔"

اس موضوع سے متعلقہ احادیث ِصححہ کا تقاضا یہ ہے کہ حکمرانوں اور حاکموں کو عدل و انصاف کی روش اختیار کرنی چاہیے، جبکہ عدل کے تقاضے استنے زیادہ ہیں کہ ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، مسلم حکمران طبقے کو خلفائے راشدین کے طرزِ خلافت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ نظتہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس شعبے کا چودھراہث کے اظہار اور دنیوی مال وزر کے حصول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٦٤٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٤٠٢) تخريج: اسناده ضعيف جدا، نفيع بن الحارث الاعمى متروك الحديث، وقد كذبه ابن معين الخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٥٣٩ (انظر: ٢٠٣٠٥)

#### الروي المنظمة بَابُ نَهُى الُحَاكِم عَن الرَّشُوَةِ حاتم کورشوت سے منع کرنے کا بیان

(١٤٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره وَفَاتُنَ عروايت م كدرول مَضْفَاتِهَمْ ف فرمايا: وَالْمُرْتَشِيَّ-)) (مسنداحمد: ٩٠١٩) يرـُــُ

فسواند: ..... راوت وه رقم جوابطال حق يا احقاق باطل يا اين مفادكو يوراكرنے كے ليكى كودى جائے ، مثال کے طور پر قاتل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جج کورقم دینا، کسی امتحان میں زیادہ نمبرلگوانے کے لیے متحن کوروپیہ پیددینا، رقم لے کراپی ممینی سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، رقم لے کر اپنی ذمدداری کو پورانہ کرنا، وغیرہ

جواسباب کی مخص کواس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کے تقاضے پورے نہیں کرنے دیتے ،ان میں سے ایک براسب رشوت ہے اور یدالی منحوس بیاری ہے کہ جو غیر محسوس انداز میں اکثر ملاز مین میں سرایت کر گئی ہے، خاص طور پر قضا ے متعلقہ عہدوں میں ، الله تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔

وَالْمُرْتَشِيَ-)) (مسنداحمد: ٦٥٣٢)

(٦٤٠٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَـعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ-)) (مسند احمد: ٦٩٨٤)

(٦٤٠٦) ـ عَنْ عَـمْرو بْنن الْعَاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَنْقُولُ: ((مَا مِنْ قَوْم يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا

. (٦٤٠٤) ـ عَنْ عَبْدِ السَّلْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فَاتَّةُ سے روايت ہے كه رسول الْعَاصِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي الله في رشوت دين والے پراور لينے والے پرلعنت كى ہے۔

(دوسری سند) رسول الله مطاع نی نے فرمایا "رشوت وسیے والے پراور لینے والے پراللہ تعالی کی لعنت ہو۔''

سیدنا عمرو بن عاص والنه سے روایت ہے که رسول الله طفی الله نے فرمایا: "جس قوم میں سودنچیل جائے، ان پر قط سالی مسلط کر دی جاتی ہے اور جن قوم میں رشوت عام ہو جائے، وہ خوف اوررعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔''

(٦٤٠٣) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه الترمذي: ١٣٣٦ (انظر: ٩٠٣١)

(٦٤٠٤) اسناده قوي\_ أخرجه ابوداود: ٣٥٨٠، والترمذي: ١٣٣٧، وابن ماجه: ٢٣١٢(انظر: ٦٥٣٢)

(٦٤٠٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٤٠٦) تخريج: استاده ضعيف جدا، عبدالله بن لهيعة سيىء الحفظ، ومحمد بن راشد المرادي مجهول غير معروف، ويبدو أنه سقط رجل بين محمد بن راشد وعمرو(انظر: ١٧٨٢٢)

#### الموادر منظال المنظم الموادر الموادر

بالرُّغب.)) (مسنداحمد: ١٧٩٧٦)

فوائد: ....اس مديث كايبلا جمله شوابدكي بناير سيح ب-

(١٤٠٧) عَسن نَسوبَانَ مَولَى رَسُولِ سيدنا ثوبان وَالله عَلَيْ الله مِنْ آلَة الله مِنْ آلَةً الله مِنْ آلَة الله مِنْ آلَةً الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّةً الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّالِي الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا لِلللله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّ الله مَنْ أَلَّا اللَّالِي اللَّالِي اللله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّالِي الله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا الله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا اللَّالِي الللَّالِي اللله مِنْ أَلَّا اللله مِنْ أَلَّا الللَّالِي الللَّلْمُ الللَّالِي الللَّالِي الللَّلْمُ الللَّالِي الللَّالِي اللللللمُنْ أَلِي اللللللمُ الللَّالِي اللللللللمُ الللَّالِيلُولُ الللَّالِي الللللمُنْ الللللمُنْ اللللمُ الللمُنْ أَلِي ال رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے

اللَّهِ ﷺ قَمَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُونَتَشِيء وَالرَّائِش يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي درميان دلالى كرنے والے، تيوں يرلعنت كى ہے۔ نَبْنُهُمَا - (مسند احمد: ۲۲۷۶۲)

**خواند**: ..... رائش (دلال) وہ ہے جورشوت خور اور رشوت دینے والے میں رشوت میں کی بیشی کرا کرشریک ہوتا ہے۔

> أُبُوَابُ آدَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَاضِي قضااور قاضی کے آ داب کا بیان بَابُ النَّهُى عَنِ الْحُكُمِ إِلَّا بَعُدَ سَمَاعٍ كَلَامِ الْخَصْمَيُنِ فریقین کا کلام من لینے سے پہلے فیصلہ کردیئے سے ممانعت کا بیان

اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: قَاضِيًّا) فَـهُـلْتُ: تَبْعَثُنِي إلى قَوْمِ أَسَنَّ مِنْي وَأَنَا حَدَثُ لا أَبْصِرُ الْقَضَاءَ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَملي صَدْرِيْ وَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ ثَبَّتْ لِسَانَهُ . وَاهْدِ قَلْبُهُ ؛ يَساعَلِيُّ ! إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَان فَكَا تَقْض بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأُوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ \_)) قَالَ: فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ أَوْ مَا أَشْكُلَ

نے مجھے یمن کی طرف بطورِ قاضی بھیجا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایک جہاندیدہ قوم کی جانب بھیج رہے میں، جبکہ میں ابھی نوخیز جوان ہوں اور قضا کا تجربہ بھی نہیں ے، یہ ن کرآپ مضائل نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا اور فرمایا: ''اے میرے اللہ! اس کی زبان کو ٹابت قدم رکھ اور اس کے ول کو راہ ہدایت وے۔اے علی! جب جھڑے والے دوآوی تیرے یاس آئیں تو پہلے کی طرح دوسرے کی ہات سنے بغیر فیصلہ نہ کر، اگر تو اس طرح ددنوں کی مات سنے گا تو تیرے لیے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا۔'' سیدناعلی بڑائٹوز کہتے

(۱۲۰۸) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه ابو داو د: ۳۵۸۱، والترمذی: ۱۳۳۱، (انظر: ۸۸۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٦٤٠٧) تىخىرىج: صحيح لىغيىره دون قوله: "الرائش ......" وهذا اسناد ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وقيد اضطرب فيي هيذا البحديث، وشيخه ابو الخطاب مجهول، ابوزرعة روايته عن ثوبان مرسلة ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٦/ ٥٤٩ ، والبزار: ١٣٥٣ ، والحاكم: ٤/ ١٠٣ (انظر: ٢٢٣٩٩)

المريخ الفران اور شارة الفران المريخ الم ہیں: اس کے بعد فیصلہ کرتے وقت میں بھی بھی کسی اختلاف عَلَى قَضَاءٌ بَعْدُ (مسند احمد: ۸۸۲) اوراشکال میں نہیں پڑا۔

**فواند**: ..... کسی بھی قاضی اور حاکم کے لیے یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جھٹڑا سے متعلقہ تمام فریقوں کی باتیں من کر تحقیق کرے اور صرف پہلے فریق کا دعوی سننے کے بعد کسی کے ظالم یا مظلوم ہونے کا فیصلہ نہ کرے۔ بَابُ النَّهُي عَنِ الْحُكُمِ فِي حَالَةِ الْغَضَب غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے ممانعت کا بیان

(٦٤٠٩) عن ابن أبِي بخرة أنَّ أباه أُمَره ابن الى بكره عدموى بكر مديدنا الوبكره والني اليه اليه اليه أَنْ يَكْتُسبِ إلَسى ابْنِ لَهُ وَكَانَ قَاضِيًا ﴿ بِينَ ، جُوكَ يَهِتان كَعَلاقِ مِن قاضى تَها، كويه خط لكها: الم بعد! جب تو غصه کی حالت میں ہوتو دو آ دمیوں کے درمیان فيصلنهيس كرنا، كيونكدرسول الله مصفي ملية فرمايا: "كوني آدى يا کوئی حاکم غصے کی حالت میں دو افراد کے مابین فیصلہ نہ کریے۔''

بسِجَسْتَانَ أَمَّا بَعْدُ: فَلَا تَحْكُمَنَّ بَيْنَ اثْنَيْن وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا يَحْكُم أَحَدٌ (وَفِي لَفْظِ: لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ـ))

(مسنداحمد: ۲۰۷٤۱)

فوائد: ..... دویازائدافرادیا فریقول کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے صبر وحمل کی اشد ضرورت ہے، بلکہ میصفت تو قاضی اور حاکم کا زیور ہے، غیظ وغضب کسی مسئلے کاحل نہیں ہے، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ظالم فرد یا فریق کےظلم کی نوعیت کو دیکیراس کے سامنے غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تا کہاس کواپنی غلطی کا احساس ہو جائے ،لیکن فیصلہ کرتے وقت حاکم کو غصے کی حالت میں نہیں ہونا جاہیے۔

(٦٤١٠) ـ عَنْ عُرُوحةَ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: سیدنا عطیہ سعدی زماننڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آتے حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((إذَا اسْتَشَاطَ السُّلُطَانُ تَسَلَّطَ

نے فرمایا: "جب سلطان انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان مسلط ہوجاتا ہے۔''

الشُّيطانُ-)) (مسنداحمد: ١٨١٤٧)

<sup>(</sup>٦٤٠٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ٢٠٤٦٧)

<sup>(</sup>٦٤١٠) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عطية ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٤٤٤ (انظر: ۱۷۹۸٤)

#### الكور المنظمة المنظمة المنظمة الكور الكو بَابُ مَاجَاءَ فِي جُلُوس الْخَصْمَيْنِ اَمَامَ الْقَاضِي فریقین کا قاضی کےسامنے بیٹھنے کا بیان

(٦٤١) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ مرينا مصعب بن ثابت رَفَّاتُن سے روايت ہے كرسيدنا عبدالله ین زبیر و الله اور ان کے بھائی سیدنا عمرو بن زبیر وہاللہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا،سیدنا عبدالله بن زبیر ہائنڈ،سعید بن عاص رکھا کے یاس گئے، جبکہ سیدنا عمرو بن زبیر وہائی حار مائی بران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،سیدنا سعید زائنڈ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر سے کہا: یہاں تشریف لے آؤ،لیکن انہوں نے کہا: جی نہیں، ہم رسول الله مشے مین کی قضا کا طریقہ یا آپ مشکور کی سنت کو اپنا کمیں گے اور وہ یہ ہے کہ دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں۔

بْـنَ الـزُّبَيْـرِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ عَمْرِو بْن الزُّبَيْرِ خُصُومَةٌ فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى سَعِيْدِ بن الْعَاصِ وَ عَمْرُو ابْنُ الزَّبَيْرِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: هَاهُنَا، فَقَالَ: لا، قَضَاءَ رَسُول النُّهِ عِنْهُ أَوْسُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يَفْعُدَان بَيْنَ يَدَي الْحَكَمِـ (مسند احمد: ۱۹۲۰۳)

فواند: ..... جب حاكم كى كوايز سامنے بھاكر بات نے گاتو حقیقت تك رسائی حاصل كرنازياده ممكن ہو جائے گا، بہرحال بدروایت ضعیف ہے، لیکن عام طور پر جب سحابہ کرام رہی ہیں آپ سے میں کے باس آ کرایے جرائم کاا فتراف کرتے تو وہ آپ مٹنے ہٰذِنم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔

> بَابُ اِثْمِ مَنُ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَاِنُ حُكِمَ لَهُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ وَهَلُ يَحُكُمُ الْقَاضِيُ بِعِلْمِهِ أَمَ لَا

باطل چیز پر جھکڑنے والے کے گناہ کا بیان ،اگر چہ بظاہراس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہو اوراس چیز کا بیان که کیا قاضی اینے علم کی روشنی میں فیصله کرسکتا ہے یانہیں

(٦٤١٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ أَنَّ زوجهُ رسول سيره ام سلمه ولا في روايت ب كه رسول الله ﷺ يَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ بشر ہوں اور تم میرے پاس اینے مقدمات لے کرآتے ہو،اس لیے ممکن ہے کہتم میں سے کوئی دوسروں کی برنسبت دلائل کے نشیب و فراز سے زیادہ واقف ہے اور میں تو اس کے بیان کے مطابق ہی فیصله کروں

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ۚ (زَادَ فِي رِوَايَةِ: إِنَّامَا أَنَا بَشُرٌ) لَعَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضَ وَإِنَّمَا أَقْضِيْ لَهُ بِمَا يَقُولُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ

<sup>(</sup>١٤١١) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، ولانقطاعه أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤٦، والحاكم: ٤/ ٩٤، وأخرجه ابوداود مختصرا: ٣٥٨٨ (انظر: ١٦١٠٤)

<sup>(</sup>٦٤١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٨٠، ٧١٦٩، ومسلم: ١٧١٣ (انظر: ٢٥٦٧)

المنظم گا،لہذا اگر میں کسی کے حق میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِقُولِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَكَلا يَأْخُذُهَا ـ)) (مسنداحمد: کر دوں تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ ایسی صورت میں میں اسے آگ کا کلڑا کاٹ کردے رہا ہوں گا۔"

فواند: ..... حاكم نے كوابول اور دليلول كى روشى ميں فيصله كرنا ہوتا ہے، اس حديث سے بيمعلوم ہوا كہ حاكم کے فیصلے کا حرام کو حلال کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لینی اگر وہ کسی چیز کا غیرمستحق آ دمی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیلے ہے وہ چیز اس آ دمی کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ وہ حرام ہی رے گی۔

سیدنا ابو ہریرہ و فائن نے بھی اس قتم کی ایک حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سيدنا عبدالله بنعر والت الله وايت عب كدرسول الله والمنظامة نے فرمایا: ' جوعلم ہونے کے باوجود ناحق جھکڑا کرے تو وہ اس ہے دستبر دار ہونے تک اللہ تعالی کی نار اصکی میں ہوگا۔'' (٦٤١٣) ـ وَعَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَحُوهُ ـ (مسند احمد: ۸۳۷٥)

(٦٤١٤) ـ عَن ابْسن عُسمَرَ قَبالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنقُولُ: ((مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِل وَ هُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعُ-)) (مسنداحمد: ٥٣٨٥).

ف انست: ..... ہمارے ہاں خاندانی ادر نہ ہی تعصب کی بنا پر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ ظالم کا ساتھ دیے یر تل جاتے ہیں اور عدالتوں اور کچہریوں میں جا کراس کے حق میں جھوٹی گواہیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اَبُوَابُ الدَّعَاوِى وَالْبَيِّنَاتِ وَصُوْرَةِ الْيَمِيْنِ وَغَيُر ذٰلِكَ دعودں، گواہیوں اورقتم کی صورتوں وغیرہ کے ابواب

بَابُ اِسْتِحُلَافِ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ فِي الْأُمُوال وَالدِّمَاءِ وَغَيْرِهِمَا اِذَا لَمُ تُوْجَدُ بَيّنَةٌ لِلُمُدَّعِيُ مالوں اورخونوں جیسے معاملات میں جب مُدّعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مُدعی علیہ سے قتم کینے کا بیان (١٤١٥) ـ عَن ابْس أبى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابن الى مليك سے روايت ع، وه كتے بين: سيرنا ابن عباس وَثَاثِينَا مِن مِحْ بِرَجِيمِ كَدر سول الله مِنْ الله عَلَيْ فَيْ فَر مايا: "اكر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دیا جائے تو وہ لوگوں کے خونوں اور مالوں کا دعوی کر دیں، لیکن قتم مُدَّعٰی علیہ برہو

إِلَى ابْسُ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، إِدَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسِ وَأَمْوَالَهِمْ وَلَكِنَّ

(٦٤ ١٣) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٣١٨ (انظر: ٨٣٩٤)

(٦٤١٤) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٧، والبيهقي: ٦/ ٨٢ (انظر: ٥٣٨٥)

(٦٤١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥١٤، ٢٦٦٨، ومسلم: ١٧١١(انظر: ٣١٨٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ( مَنْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ فَي عَلَيْهِ - 6 ) وَهِمَ الْمَالِي فَي الْمَالِي فِي الْمِلْوَالِ فَي الْمَال الْيَحِيْسَ فَعَلْمَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ - )) (مسند گی۔''

احمد: ۲۱۸۸)

فوائد: ..... یی شریعت اسلامیه کابراانهم اور ساده قانون ہے کہ مذکی اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے، وگرنہ مُد خسی علیه قتم اٹھا کراس کے دعوے سے بری ہو جائے گا، کین اس کو چاہیے کہ وہ وجھوٹی قتم سے کمل اجتناب کرے، وگرنہ اگلی حدیث کا مصداق بن جائے گا، ایسے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ وہ وعظ دنھیجت کرے اور آخرت کی ایمیت اور دنیا کی بے ثماتی بیان کرے۔

(١٤١٦) - عَنْ وَائِسِلْ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ فَيْ فَسَاتَاهُ رَجُلانِ مِخْتَصِمَانَ فِي أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لَمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ لَمْ اللّهِ فِي الرّضُولَ اللّهِ فِي الْحَالِيَةِ (وَهُ وَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ لُحَنْدِي وَخَصَمُهُ رَبِيْعَهُ بْنُ عَبْدَانَ) فَقَالَ لَكِ نَدِي وَخَصَمُهُ رَبِيْعَهُ بْنُ عَبْدَانَ) فَقَالَ ((يَسَ لَكَ اللّهُ وَلَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ عَضَبَانُ - )) ومسند احمد: ١٩٠١)

(٦٤١٧) - عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَاصَمْتُ ابْنَ عَمُّ لِى اللهِ رَسُوْلِ اللهِ عَظَّ فِى بِنُو كَانَتُ لِى فِى يَدِهِ، فَجَحَدَنِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((بَيْسَنَتُكَ أَنَّهَا بِنُرُكَ وَإِلَّا فَيَسِمِيْنُهُ - )) قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ

سیدنا واکل بن جحر رفائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ مضافی آ کے پاس موجود تھا، آپ مضافی آ کے پاس دو تھا، آپ مضافی آ کے پاس دو تھا، آپ مضافی آ کے باس ما باللہ کے رسول اللہ کا رہان کا زمین کا جھڑا تھا، ایک امرء القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا مقابل ربیعہ بن عبدان تھا، اول اللہ کر نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے جالمیت میں میری زمین زبردی چھین لی تھی۔ آپ مضافی آ نے کندی سے فرمایا: ''دلیل فرزر کی جھین لی تھی۔ آپ مضافی آ نے کندی سے فرمایا: ''دلیل فربایا: ''تو پھر مُدَ عا علی قتم اٹھائے گا۔'' اس نے کہا: وہ تو پھر میرا مال ہتھیا لے گا، لیکن آپ مشافی آ نے فرمایا: ''اس کے علاوہ تیرے تی میں پھے ہے بی نہیں۔'' پھر جب وہ تم اٹھائے علاوہ تیرے تی میں پھے ہے بی نہیں۔'' پھر جب وہ تم اٹھائے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ مشافی آ نے فرمایا: ''جوظلم کرتے ہوئے کی کی زمین ہتھیا لے گا تو وہ ردزِ قیامت اللہ تعالی کو ہوئے کی کی زمین ہتھیا لے گا تو وہ ردزِ قیامت اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ دہ اس پر ناراض ہوگا۔''

<sup>(</sup>٦٤١٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٩ (انظر: ١٨٨٦٣)

#### المنظم المنظم

تَذْهَبْ بِفُرِي، إِنَّ خَصْمِي الْمَرَوِّ فَاجِرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن اقْتَطَعَ مَالَ امْرِوْ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْمَانُ \_)) وَقَرَأُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَظِيا: ﴿إِنَّ الَّـٰنِيْسَ يَشُتَـرُونَ بِعَهُ لِ اللَّهِ ﴾ (آل عسمران: ٧٧) الآية - (مسنداحمد: (TTI91

الے گا۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے یاس دلیل تو نہیں ہے اور میرا مقابل فاجر اور فاس آدمی ہے،اس کیے اگرآپ مِشْئِوَيْنِ فَتَم كَي رُوْنَي مِينِ فيصله كيا تو وه ميرا كنوال بتھيا لے گا۔ رسول الله من وَإِن نے فرمایا: "جو کسی مسلمان کا مال نا حق ہتھیائے گا وہ اس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا كه وه اس سے ناراض موكار، كهر رسول الله مطاع نے بيد آيت تلاوت كى: ﴿إِنَّ الَّهٰ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مَشْتَرُونَ بِعَهُ إِللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيُهِ هُ وَلَهُمْ عَنَابٌ أَلِيُمْ فَ اللهِ تعالی کے عہد اوراین قسموں کوتھوڑی قیت پر بیج ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصنہیں ہے، الله تعالی نہ تو ان سے بات چیت کرے گا ندان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، ند انہیں پاک کرے گا اوران کے لیے درد ناک عذاب ہے۔''

> بَابُ مَنُ قَضَى بِالْيَمِيُنِ مَعَ الشَّاهِدِ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کا بیان

ایک گواہ اور ایک قتم کے ساتھ فیصلہ کیا۔ زید بن حباب کہتے ہیں: میں نے سیدنا مالک بن انس سے قتم اور گواہ کے متعلق یو جھا کیا یہ طلاق اور غلام کی آ زادی میں بھی کافی ہے؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، بہتو صرف خرید و فروخت جسے معاملات میں

(دوسری سند) نبی کریم مشی کی آنے گواہ کے ساتھ ایک قتم کی ردشی میں فیصلہ کیا، عمرو نے کہا: بیہ الوں کے معاملات کے لیے

(١٤١٨) - عَن ابْسِ عَبَ اسِ أَنَّ النَّبِيَ عِلْمَ سيدنا ابن عباس فالنَّز عددايت ب كه ني كريم منظاتياً ني قَىضْمى بِيَمِيْن وَشَاهِدٍ، قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَالْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ هَلْ يَجُوْزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ، فَقَالَ: لا، إنَّهَا هٰذِهِ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْع وَأَشْبَاهِهِ- (مسند احمد: ٢٩٦٧)

(٦٤١٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـضْمى بِـالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ عَمْرٌو:

(٦٤١٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧١٢ (انظر: ٢٩٦٧)

(١٤١٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

لَوْرِهِ الْمِنْ الْمُلْكِينِ الْحَالِينِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّ وَإِنَّمَا ذَاكَ فِي الْأَمُوالِ- (مسنداحمد: ٦٩٢٩) ہے۔

**فواند**: ..... مُدّى اپنے دعوى پر دو گواه پیش كرے گا،اگر دو گواه ميسر نه ہوں تو وه ایک گواه پیش كر دے بهين اس ك ساته اين مؤقف كو ثابت كرنے كے ليے ايك تسم اٹھائے ، آپ مشيئة آيا نے ايك كواہ اور ايك تسم كى روشى ميں فيصله کیا، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یمی مسلک ہے، البتة امام ابوصنیفه کی رائے بیے ہے کہ دو گواہ ہی ضروری ہے، لیکن یدرائے درست نہیں ہے۔ اگر مُدّی کے پاس ایک گواہ بھی نہ ہوتو پھراس کوشم اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور مُدّی علیہ اپنے حق میں تشم اٹھا کر بری ہو جائے گا۔

> (٦٤٢٠) ـ عَـنْ جَـابِـرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَـضى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشُّناهِدِ قَالَ جَعْفَرٌ: قَالَ أبى: وَقَصٰى بِهِ عَلِيَّ بِالْعِرَاقِ. (مسند

(٦٤٢١) عَنْ إِسْمَاعِيْلُ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ الْهُمْ وَجَـدُوْا فِـنْ كُتُبِ أَوْ كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ

الشَّاهِدِ- (مسند احمد: ۲۲۸۲۷)

سیدنا جابر والنی سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی میل نے ایک گواہ اورایک تشم کے ساتھ فیصلہ کیا ،جعفر کہتے ہیں: بیرے والد صاحب نے کہا کہ سیدناعلی ڈھٹن نے عراق میں اس طرح فیصلہ کیا تھا۔

عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ انھوں نے سیدنا سعد بن عبادہ وخالٹو کی تحریروں میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی یائی کہ رسول اللہ مطفے آیا ا نے ایک گواہ کے ساتھ ایک قتم کی روشنی میں فیصلہ کیا تھا۔

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرُعَةِ فِيُمَا إِذَا إِدَّعَا الْخَصْمَانِ مِلْكَ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمَا بَيّنَةٌ وَمَا ذَا يَفُعَلُ إِذَا كَانَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتِ الْبَيِّنَاتُ

جب فریقین کسی چیز کی ملکیت کا دعوی کریں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتو قرعہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کابیان ،اسی طرح اس چیز کی وضاحت کہ اگر دونوں کے پاس گواہ تو ہوں ،لیکن متعارض ہوں (٦٤٢٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَ سيدنا ابو مريره وَيُنْ في سيدوايت ٢٠ كه دوآ دي ايك جانور ك ا فِی دَابَّةِ لَیْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَیّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا بارے میں جھر برے، جبککی کے پاس کوئی ولیل نہیں تھی، نَبِيُّ اللَّهِ عِنْ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، أَحَبَّا لِي نِي كريم مِنْ آيَا فَي أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، أَحَبَّا لِي نِي كريم مِنْ آيَا فَي أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، أَحَبَّا لَيْ كاتَكُم

<sup>(</sup>٦٤٢٠) اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن ماجه: ٢٣٦٩، و الترمذي: ١٣٤٤ (انظر: ١٤٢٧٨) (٦٤٢١) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه الترمذي: ١٣٤٣ (انظر: ٢٢٤٦٠)

<sup>(</sup>٦٤٢٢) تـخـريـج: اسـنــاده صـحيــح عـلى شرط مسلمـ أخرجه ابوداود: ٣٦١٨، ٣٦١٨، وابن ماجه: ۲۲۹ (انظر: ۱۰۳٤۷)

#### OF COME OF SHAPE DES 348 كروكوري كرسائل كيدي

ديا، پيڪم ان کو پيند ہويا نه ہو۔

( دوسری سند )رسول الله منطق آخ نے فرمایا: "جب مدّعی اور مُدَّعا عليه دونول قتم يرمجورك عائين اوروواس كويسند بهي كريب توان مين قتم يرقرعه ڈالا جائے گا۔''

أَوْ كَرِهَا ـ (مسند احمد: ١٠٣٥٢) (٦٤٢٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِي) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا أَكْرِهُ ٱلإثْنَان عَلَى الْيَمِيْنِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا

عَلَيْهَا ـ)) (مسند احمد: ١٩٤)

فواند: .... صحیح بخاری، نمائی اور بیق می اس روایت کے الفاظ یہ میں: ((عَرَضَ النَّبِي عَلَى عَلْى قَوْم الْيَجِيْنَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيْقَان جَجِيْعًا فِي الْيَجِيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَجِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ \_)) ..... " ني كريم و المُعَلِيِّ في الك قوم رقتم بيش كي الكن جب آب والمنظرة في في الأمان كي لي جلدي كرتے ہوئے ويكھا تو آپ مطفور أ نے حكم ديا كه يميل فتم كے معالمے ميں بيقرعه والا جائے كوشم كون الخمائ كا-" ان احادیث میں بڑا اہم قانون بیان کیا گیا کہ جب مذعی اور مَدّعٰی علیہ کا پیۃ نہ چل رہا ہواور دونوں آ دمی قتم اٹھانے پر بھی تل جائیں تو دونوں سے قتم نہیں لی جائے گی، بلکہ قرعہ ڈالا جائے گا اور جس کے حق میں قرعہ نکلے گا، صرف وہ قتم الفائكا، اكراس فحتم الهالى تواس كحق مين فيصله كيا جائكا-

(٦٤٢٤) - عَنْ أَبِسَى بُسُرْدَ ةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سيدنا الومولُ اشعرى وَالله عن أَبِسَى بُسُرْدَ ةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سيدنا الومولُ اشعرى وَالله عن أَبِسَى نِصْفَين - (مسند احمد: ١٩٨٣٢)

رَجُ لَيْنِ إِخْتَ صَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فِي ﴿ يَوْبِا عَكَامَقدم لَيْكُرْسُولُ اللَّه مِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى آئِهُ جَبِه دَابَّةِ لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا وَونوں مِن ہے کی کے پاس کوئی ولیل نہی، پس آپ مِسْفَقَدِام نے اس سواری کوان کے درمیان نصف تقسیم کر دیا۔

> بَابُ جَامِعٌ فِيُ قَضَايَا حَكَمَ فِيُهَا رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ

(٦٤٢٥) ـ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَمَامِ أَخْمَدَ: سيدنا عباده بن صامت والنيوس روايت ب كدرسول الله من والم

(٦٤٢٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٤٢٤) تـخريج: حديث معلول بين اهل الحديث مع الاختلاف في اسناده على قتادة ـ أخرجه ابو داود: ٣٦١٣، والنسائي: ٨/ ٢٤٨، وابن ماجه: ٢٣٣٠(انظر: ١٩٦٠٣)

<sup>(</sup>٦٤٢٥) تخريج: اسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النميري لين الحديث، واسحاق بن يحيي الوليد مجهول البحيال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة، لكن القصص والقضايا التي يأتي ذكرها فيما يلي صحيحة بالشواهد: قصة المعدن جبار .....، قصة الركاز، قصة تأبير النخل وقصة مال المملوك، قصة الولد للفراش، قصة الشفعة، قصة حمل بن مالك، قصة الرحبة، قصة حيز النخلة، قصة شرط النخل، قبصة عبطية البمرأة، قصة توريث الجدتين، قصة عنق المملوك، لا ضرر ولا ضرار، لبس لعرق ظالم حق، منع فضل الماء، ، قصة الدية الكبرى ـ (انظر: ٢٢٧٧٨) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظمة المنظ

نے فیصلہ فرمایا کہ کان بھی رائیہ اس ہے، کنواں بھی رائیگال ہے، چوپائ کا زخم بھی رائگال ہے۔ "عَـجـمَاء" ےمراد چوبایہ ہادر "جُہار" سے مراد مدر ہوجانے والی وہ چیز ہے،جس کی چی نہیں بحری جاتی۔ رکاز میں یانچویں حصے کافیصلہ فر مایا۔ یہ فیملد فرمایا کہ محبور کے درخت کا کھل اس کاہے جس نے اس کو پوندلگایا ہے، الاید کہ خرید ارخریدتے وقت لینے کی شرط لگا لے۔ يه فيصله فرمايا كه فروخت مونے والے غلام كا مال يحين والے كى ملكيت موكا، الايد كدخريدار سودا كرت وقت اس كى شرط لكا لے۔ یہ فیصلہ فرمایا کہ اولاد اس کی ہے، جس کے بستر پر پیدا ہوئی ہو، اور زانی کیلئے پھر ہیں۔ آپ سے این نے زمین اور محمروں میں حصہ داروں کیلئے شفعہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ب فیصله فرمایا که سیدنا حمل بن مالک فاتند کواس کی بیوی کی میراث سے حصہ دیا جائے گا، جس کو اس کی دوسری بیوی نے مل كرديا تعا-آب مطالكاتي نيد كمقول يح كى ديت كا فيصله ديا كه ايك لوندى يا غلام ديا جائ اور فرمايا كوفل ہونے والی عورت کا خاوند اور اسکے بیٹے وارث ہوں گے اور حمل بن ما لک رہائٹو کی دونوں ہو یوں سے اولا رکھی آل کرنے والی کے باب نے کہا:اے اللہ کے رسول! میں اس کی چٹ کیے بجروں، جس نے نہ تو آواز نکالی، نہ چیخا، نہ پیا اور نہ کھایا۔اس قتم كا معالمة تو باطل اور بدر مو جانا جائي اليكن رسول الله من والله من الله من الله من الله من الله نے فرایا: "بیکاہوں کی قافیہ بندی ہے۔" آپ سے ایکا نے اس چبورے کے بارے میں فیصلہ کیا جورائے میں تھا اوراس کے مالکوں نے عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ منطق کیا نے فرمایا تھا کہ''سات سات ہاتھ داستہ چھوڑ کر عمارت بنائی جائے۔'' اور وہ چلنے کا عام راستہ ہوگا۔ بیہ فیصلہ فرمایا کہ جب لوگ ایک ما دویا تین تھجوروں کے درختوں میں اختلاف کریں تو

حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَساكَةً قَسالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ الله الله المَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِشُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ: ٱلْبَهِيْمَةُ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ وَالَّذِي لَا يُعَرَّمُ، (وَقَضَى) فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، (وَقَضٰي) أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبْرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ، (وَقَضٰى) أَنَّ مَالَ الْمَمْلُولِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْـمُبْتَاعُ، (وَقَـضٰى) أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، (وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّركَاءِ فِي الْأَرْضِينَ وَالدُّوْدِ، (وَقَـضٰى) لِحَمَلِ (بِفَتْح الْحَاءِ وَالْمِيْسِمِ) بنن مَالِكِ الْهُذَلِيّ بِمِيْرَاثِهِ عَنْ إِمْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَاي، (وَقَضَى) فِي الْجَنِيْنِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ: فَوَرِثُهَا بَعْلُهَا وَبَنُوْهَا، قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنْ إِمرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَ قَضِيٌّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاصَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكُلَ فَمِفْلُ ذٰلِكَ يُعطُلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هٰذَا مِنَ الْكُهَّانِ)، قَالَ: (وَقَضٰي) فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيْقِ ثُمَّ يُرِيْدُ أَهْلُهَا والبُ إِيَّانَ فِيهِمَا فَقَضَى أَنَّ يُتُرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهًا مر درخت کی شہنیوں کی مقدار تک کی جگه مالک کی ملکیت قرار یائے گی۔ یہ فیصلہ فرمایا کہ نالوں میں بہتے ہوئے یانی سے محجوروں کو سیراب کرتے وقت نیجے والی زمین سے پہلے اوپر والى زمين اس طرح سيراب كى جائے كه يانى مخنوں تك آجائے، پھراس کواس ہے متصل نیجے والی زمین کی طرف چھوڑا جائے، پھر ای طریقے سے یانی آ مے کی طرف پہنچایا جائے، یہاں تک کہ باغات ختم ہو جائیں یا پانی ختم ہو جائے۔ آپ مشے مین نے سے فیصله فرمایا که که عورت اپنا مال بھی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں دے گی۔ یہ فیصلہ فربایا کہ دو جدّات کومیراث سے چھٹا حصه ملے گا، وہ دونوں میں برابرتقسیم ہوگا۔ یہ فیصلہ فرمایا کہ جس نے مشترک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگراس کے پاس مال ہواتو اے سارا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ رسول الله منطق الله نے فیصلہ فر مایا (ایے بھائی کواس کے حق میں کمی کر دینے والا) نقصان بیجانا اور (پہنچائی گئی افست سے ) زیادہ ضرر پہنچانا جائز حت نہیں ہے۔آب مشے ملے نے مدینه منورہ والول کے درمیان تھجوروں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ کنوکیں کا زائد پانی ندروکا جائے۔ آپ مستفری نے ویہات والوں کے درمیان یہ فصلہ کیا کہ زائد یانی اس لیے نہ روکا جائے کہ زائد گھاس سے لوگوں کو روک دیا جائے۔آپ مشکور نے فیصلہ کیا دیت کری میں تمیں اونٹنیاں دو دوسالوں کی تمیں تین تین سالوں کی اور حیالیس عالمه اونٹنال مونی حامیس - آب سے ایک نے دیت مغری میں فيصله كيا كرتمين وو دو سال كي اونشيان، تمين تين تين سال كي ، جیں ایک ایک سال کی اونٹیاں اور بیں ایک ایک سال کے اونٹ ہونے جاہئیں۔ پھررسول الله مِشْ َ اللهِ کی وفات کے بعد جب سیدنا عمر خالفی کے دور میں اونٹ ممنگے ہو گئے اور درہم سے

سَبْعَةُ اَذْرُع وَقَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيْقُ سُجِّيَ الْمِيْتَاءُ، (وَقَضٰي) فِي النَّخْلَةِ أَوِ السَّخْلَتَيْنِ أُو الثَّلاثِ فَيَخْتَلِفُوْنَ فِي حُقُوْق ذٰلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُوْلَٰئِكَ مَبْلَغُ جَريْدَتِهَا حَيْزٌ لَهَا، (وَقَضْى) فِي شُرْب النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يُشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى ٱلْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيْهِ وَكَلْلِكَ تَنْقَضِي الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، (وَقَضٰي) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْنًا إِلَّا بِإِذْن زَوْجِهَا، (وَقَضَى) لِلْجَدَّتَيْنِ مِنِ الْمِيْرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، (وَقَضٰي) أَنَّ مَنْ أَعْتَى تَ شِرْكَا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَّيْهِ جَوَازُ عِنْقِهِ إِنْ كَـانَ لَـهُ مَالٌ، (وَقَضٰى) أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، (وَقَضَى) أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقٌّ، (وَقَضَى) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، (وَقَضَى) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنَّهُ لا يُسمنَعُ فَضلُ مَاءِ لِيُمنَعَ فَضْلُ الْكَلاءِ، (وَقَـضٰي) فِي دِيَةِ الْكُبْرَي الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ الْمِنَةَ لَلُمُونِ وَ ثَلاثِيْنَ حِلَّةً وَٱرْبَعِيْنَ خَلِفَةً. (وَقَهْضَى) فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُون وَثَلاثِيْنَ رَحِقَّةً وَعِشْرِيْنَ الْبِنَةَ مَخَاض وَعِشْرِيْنَ بَينِي مَخَاضِ ذُكُورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَالِينَ إِبِلَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمِ حِسَابَ أَوْ تِيَةٍ

#### الكان منت الله المنتخذي - 6 من المنتخذي الكان المنتخذي المنتخذ المنتخذي المنتخذ المنتخ

أونيضف لِكُلِ بَعِيْدٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِلَى وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْفَيْنِ حِسَابَ أُوْقِيَتِيْنِ لِكُلِّ بَعِيْدٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْأَبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثننى عَشَرَ الْفًا حِسَابَ ثَلاثِ أَوَاقِ لِكُلِّ بَعِيْدٍ، قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثُ آخَرُ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ: فَتَمَّتُ دِيَةُ الْحَرَمِيْنِ عِشْرِيْنَ الْفًا، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: يُوخَدُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ مِنْ فَكَانَ يُقَالُ: يُوخَدُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمُ لا يُكَلِّفُونَ الْوَرَقَ وَلا الذَّهَبَ، وَيُوخَدُ مِنْ كُلِ قَوْمٍ مَالَهُمْ قِيْمَةُ الْعَدْلِ مِن وَيُوخَدُ مِنْ كُلِ قَوْمٍ مَالَهُمْ قِيْمَةُ الْعَدْلِ مِن أَمْوَالِهِمْ - (مسند احمد: ١٩٥ ٢٢)

(٦٤٢٦) ـ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْسَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ

عُبَادَةً قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عِلَىٰ الْمَعُدِنُ جُبَارٌ ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِی الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِی كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَا اخْتَلَفَا فِي

إسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ

الإسناد، فَقَالَ أَبُوْ كَامِلِ فِي حَدِيْدِهِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ السَحَاقَ بْنِ يَحْلِي بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ

عُبَادَةَ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالَ السَّمَ لُتُ عَنْ السَّحَاقَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ

عَنْ عُبَادَةَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءً رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ

وَلَمْكُرَ الْحَدِيثُ- (مسنداحمد: ٢٣١٦٠)

ہوگئے تو سیدنا عمر من النی نے دیت کے اونوں کی قیمت چھ ہزار درہم مقرر کی، ایک اونٹ کی ایک اوقیہ کے برابر قیمت لگائی، بعد میں پھر جب اونٹ مہنکے ہوئے اور درہم گر گئے تو سیدنا عمر فالنی نیم بنی ہر اونٹ کے دو دو اوقیے قیمت لگا کر دو ہزار درہم کی قیمت بڑھا دی، پھر جب تیسری مرتبہ اونٹ مہنکے ہو گئے اور درہم گر دی۔ بڑھا دی، پھر جب تیسری مرتبہ اونٹ مہنکے ہو گئے اور درہم کر دی۔ گئے تو ہر اونٹ کی تین اوقیے قیمت لگا کر بارہ ہزار ورہم کر دی۔ دیت کے ایک تہائی جھے کا اضافہ حرمت والے مہنئے میں کیا اور دیت ہو گئے دی ہوائی کا حرمت والے شہر میں کیا، ان دو حرمتوں کی دیت ہیں ہزار درہم ہوگئی۔ سیدنا عمر ہزائٹ نے کہا تھا کہ دیم ایس سے دیت لی جائے، انہیں دیہا تیوں سے ان کے مویشیوں میں سے دیت لی جائے، انہیں سونے اور چاندی کا پابند نہ بنایا جائے، ہر قوم کے مال سے اندازہ لگا کروہی چیز دیت میں لی جائے، جوان کے پاس ہے۔ اندازہ لگا کروہی چیز دیت میں لی جائے، جوان کے پاس ہے۔

فواند: .... ان فيصلول كي تفصيل ان سے متعلقه موضوعات مين ديكھيں۔

(٢٤٢٦) تخريج: انظر الحديث السابق (انظر: ٢٢٧٧٩)



### أَبُوَابُ الشَّهَادَاتِ شهادتوں کے ابواب

#### بَابُ مَنُ يَجُوزُ الْحُكُمُ بِشَهَادَتِهِ وَمَنُ لَا يَجُوزُ اسَ چِرِكا بِيان كرس كى شہادت برحَم لگانا جائز ہے اوركس كى شہادت برنا جائز

سیدنا عبدالله بن عمره و رفاتین سے روایت ہے کہ رسول الله مطابقاتیا نے فرمایا: "نه خیانت کرنے والے مرد و زن کی شہادت جائز ہے اور نہ اس کی جس کے دل میں بھائی کے خلاف کینہ ہو، اس طرح اس مخص کی شہادت بھی جائز نہیں ہے جو کسی خاندان کا خادم اور تابع ہو، ان کے علاوہ باتی سب افراد کی شہادت جائز ہوگی۔ "آلفان ع" سے مراد وہ خص ہے، جس پر گھر والے خرچ ہوگی۔ "آلفانع" سے مراد وہ خص ہے، جس پر گھر والے خرچ کرتے ہوں۔ ایک روایت میں ہے: آپ مشابقاتی نے وہ فرد جوکسی گھر والوں کے حق میں اس کی جوکسی گھر والوں کے حق میں اس کی گوری ہے۔ وادر باتی افراد کے حق میں اس کی گوری ردی ہے۔ ور باتی افراد کے حق میں جائز قرار دی ہے۔

(١٤٢٧) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَا ذِى غِمْرِ عَلَى أَخِيْهِ، خَانِنَ وَلا خَانِنَةٍ وَلا ذِى غِمْرِ عَلَى أَخِيْهِ، وَلا تَحُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ -)) وَالْقَانِعُ الّذِى وَيَحُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ -)) وَالْقَانِعُ الّذِى يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ (وَفِى لَفْظِ: وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ الْخَادِمِ التَّابِعِ لِاهْلِ الْبَيْتِ وَاجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ -) (مسند احمد: ١٩٩٨)

فواند: ..... خائن کا معاملہ واضح ہے، کینہ ہے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کے درمیان بظاہر دشمنی والا معاملہ ہو، زیادہ ترایے ہوتا ہے کہ کسی خاندان کا خادم اور تابع اس خاندان کے بارے میں عدل وانصاف کا تراز و قائم نہیں رکھ سکتا۔

ووسری سند) رسول الله منظی میتی آنی فرمایا: "نه خیانت کرنے والے کی شہادت جائز ہے، نه اس مخص کی جس کو اسلام میں حد لگائی گئی ہواور نه اس کی جوابی بھائی کے خلاف کینه رکھتا ہو۔"

(۲٤۲۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لايَحُوزُ شَهَادَةُ خَالِن وَلا مَحُدُودٍ فِي الْإِسْلامِ وَلا ذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيْهِ -)) (مسنداحمد: ١٩٤٠)

(٦٤٢٧) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه ابوداود: ٣٦٠٠، ٣٦٠١، ابن ماجه: ٢٣٦٦ (انظر: ٦٨٩٩) (٦٤٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

# ر منظ الطراب المنظر ال

﴿١٤٢٩) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَزَوَّ جُتُ إِبْنَةَ آبِى إِهَابٍ، فَجَاءَ تِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَلَدُكَرَتْ اللَّهِ الْأَرْضَعَتْنَا، فاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَكَرَتْ اللَّهِ عَنْ يَدِيْهِ فَكَلَّمْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقُمْتُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّى، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا هِيَ عَنِّى، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا هِي مَوْدَاءُ قَالَ: ((وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ -)) (مسد احمد: ١٩٦٤٤)

فوائد: ..... عورت کے خاص مسائل میں اس اکیلی گواہی قبول کی جائے گی، مثلا: حمل، چیض اور رضاعت و فیرہ مسلمانوں کے دوسر معاملات میں اگر دومرد گواہ نہ ل رہے ہوں تو ایک مرد کے ساتھ ددعورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، یعنی دوعورتیں، ایک مرد کے قائم مقام جیں، جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَدُنِ مِنُ رَجَالِکُمُ فَانُ لَحُهُ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَ اَتٰنِ مِمَّنُ تَرْضَونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ اَنُ تَضِلَّ اِحُلُهُمَا فَتَذَرِّرُ مِنَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

وا اول یں سے پہدر اور ایک ورف کی اول ورو ارکا دیے۔ (سورہ بھرہ ۱۸۱۰) بابُ نَهُی الشَّاهِدِ عَنُ کِتُمَانِ الْحَقِّ خَشُیةَ النَّاسِ وَمَا جَاءَ فِی شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ گواہی دینے والے کولوگوں کے ڈرگی وجہ سے حق چھپانے سے ممانعت کا بیان اور (بغیر مطالبے کے) تواب حاصل کرنے کے لیے شہادت دینے والے کی گواہی کا بیان

(٦٤٣٠) - عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سيدنا الوسعيد خدرى فالنيز عروايت ب كررسول الله منظاماً فأ

(۲٤۲۹) تخريج: أخرجه البخاري: ۸۸، ۲۰۵۲، ۲۲۱۰، ۲۲۲۰ (انظر: ۱۹٤۲٤)

(٦٤٣٠) اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه الترمذي: ٢١٩١، و ابن ماجه: ٢٠٠٧(انظر: ١١٠١٧)

الأركز الإلكان الإلكان الأركز الإلكان الولان الولا

نے فرمایا: ''جب کوئی آدمی حق کو دیکھ لے یا اس پر موجود ہو یا
اس کو من لے تو لوگوں کی ہیبت اس کو اس چیز سے نہ رو کئے
پائے کہ وہ حق بات بیان کرے۔'' ابوسعید نے کہا: میں چاہتا
ہوں کہ میں نے بیصدیث نہ کی ہوتی۔

الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لا يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ (وَفِي لَفْظِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ) إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ.)) قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ: وَدِدْتُ بَتَّ مَا مَا مَا مَا مَهُ

أَنَّى لَمْ أَسْمَعُهُ - (مسنداحمد: ١١٠٣٠)

> (٦٤٣١) ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْ يَسأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا ـ))

ن سیدنا زید بن خالد جہنی وظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظی آنے نرمایا: ''کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں کہ سب سے ن بہتر گواہ کون ہے، وہ وہ ہے جومطالبہ کیے جانے سے پہلے گواہی ) دے دے۔''

(مسند احمد: ٢٢٠٢٥)

(٦٤٣٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((خَيْرُ الشَّهَاُدَةِ مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَلَهَا ـ)) (مسند

(دوسری سند)رسول الله من و الله من و الله من و و الله و الله

احمد: ۲۲۰۱۳)

**فواند**: ..... آپ مِشْطَقِیْم نے ان احادیث میں جس شہادت کو بہتر قرار دیا ہے ،اس کے دوکل ہیں: (۱) جب کسی کا حق غصب ہور ہا ہو، جبکہ اس کے پاس کوئی اور **ک**واہ نہ ہوتو جس آ دمی کومعا ملے کاعلم ہو، وہ از خود کواہی ے دے۔

(۲) اس شہادت کا تعلق طلاق، آزادی، وقف، عام وصیتوں اور حدود وغیرہ سے ہے، یعنی جس شخص کو امور کاعلم ، و اور حاکم کے ہاں وضاحت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ازخود حاکم کے پاس گواہی دے۔

جس شہادت کا تعلق محض کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کے ساتھ ہو، وہاں خاموثی اختیار کرنی جاہیے، البتہ جہاں تک ممکن ہو،اس آ دمی کو سمجھا دینا جاہیے۔

<sup>(</sup>١٤٣١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧١٩ (انظر: ٢١٦٨٣)

<sup>(</sup>٦٤٣٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### ) 355 (6 - Chierical dies شہادتوں کے ابواب بَابُ ذَمّ مَنُ أُذّى شَهَادَةً مِنُ غَيُر مَسُأَلَةٍ بغیرمطالبے کے گواہی دینے والے کی ندمت کا بیان

(٦٤٣٣) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْسرُ أُمَّنِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ! أَقَالَ النَّالِئَةَ أَمْ لا) ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ بُستَشْهَدُوا ـ )) (مسند احمد: ٧١٢٣)

سیدنا ابو ہریرہ فٹائن سے روایت ہے کہ رسول الله مطابق نے فرمایا:''میری امت میں بہترین زمانہ وہ ہے،جس میں میں میں موجود والے لوگوں کا زمانہ، (رادی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آب من الله نا تسرى مرتب فرمايا تها يانبيس)، پهرآب من الله نے فرمایا: '' پھرا ہے لوگ آئیں گے، جوموٹایے کو پیند کریں گے اور وہ گواہی کے مطالبے سے پہلے گواہی دیں گے۔''

فواند: ..... موٹا یے کو پند کرنے سے مرادعیش پرتی اور زیادہ مقدار میں کھانا پینا ہے، جس کا نتیجہ موٹا ہے کی صورت میں نکاتا ہے۔

بچھلے باب کی احادیث میں مطالبے سے پہلے گوائی دینے کوسراہا گیا ہے، جبکہ اس حدیث میں ندمت کی جا ر ہی ہے۔ جمع تطبیق یہ ہے کہ جب ایک آ دمی کواپے حق کے بارے میں علم ہو، کیکن پھر بھی اس کے مطالبے کے بغیر اس کے حق میں گواہی دیے دی جائے ، یہ ندموم گواہی ہوگی ، کیونکہ مکن ہے کہ وہ آ دمی اپنا حق معاف کرنا جا ہتا ہو، یا کم از کم لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا جا ہتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث میں مذموم گواہی ہے مراد جھوٹی ا محواہی لی ہے۔

> (٦٤٣٤) ـ عَن عَسد اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((خَيْسُ النَّنَاسِ فَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَـلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ نُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ-)) (مسند احمد: ٣٥٩٤)

سیدنا عبدالله بن مسعود و الله مطاق ہے روایت ہے کہ رسول الله مطابق الله نے فرمایا: ''لوگوں میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھران لوگوں کا جومیرے بعد ہوں گے، پھران کاجوان کے بعد ہوں گے، پھران کا جوان کے بعد ہوں گے، پھرا پےلوگ آئمیں گے کہ ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے آ کے برهیں گی اور ان کی قشمیں ان کی گواہوں ہے آگے۔''

فوائد: .... اس مديث ك آخرى جمل كيدومنهوم موسكة بين، ايك يدكه كوابى كي ساتوقتم الخانا ندموم ب اور دوسراید کوتم وشہادت میں غیرمخاط انداز اختیار نہ کیا جائے، بلکہ پہلے یہ سوچنا چاہیے کدان امور کی ضرورت بھی ہے یا

(٦٤٣٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٣٤ (انظر: ٧١٢٣)

(٦٤٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٤٢٩، ومسلم: ٢٥٣٣(انظر: ٣٥٩٤)

## ر منظ الطراب براب منظم المراق المراق

(٦٤٣٥) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلْى وَسُولُ: ((مَنْ شَهِدَ عَلْى مُسْلِم شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ فَلْيَتَبَوَّأً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-)) (مسند احمد: ١٠٦٢٥)

سیدنا ابو ہریرہ بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے نے فرمایا: ''جو کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دیتا ہے کہ وہ مسلمان اس گواہی کا اہل نہیں ہوتا توہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ دوز خ سلمان اس گواہی کا اہل نہیں ہوتا توہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ دوز خ سے تارکر لے۔''

فوائد: سس اس مدیث کامفہوم بینے کہ مسلمان کے بارے میں فاس یابدکار ہونے کی گواہی دی جائے، جکدوہ اس سے بری ہو۔

سیدنا ابو بکرہ زباتی ہے روایت ہے کہ بی کریم مطبق آنے کے پاس
کیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، آپ مطبق آنے نے فرمایا: "اللہ
تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا کیرہ گناہ
ہیں۔ " آپ یہ بات فیک لگا کر بیان کررہے تھے، پھرسید ہے
ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا: "اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا یا
جھوٹی بات کہنا ( بھی کبیرہ گناہ ہے )۔ " پھر آپ منظم آنے کہ کاش
اس کلے کو اتی دفعہ دو ہرایا کہ ہم یہ کہنے لگ گئے کہ کاش
آپ منظم آنے خاموش ہو جا کیں۔ ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ
سیدنا ابو بکرہ زبات کہا: ہم نبی کریم منظم آنے کے پاس بیٹھے
ہوئے تھے کہ آپ منظم آنے نے فرمایا: "میں تمہیں سب سے
ہوئے تھے کہ آپ منظم آنے نے فرمایا: "میں تمہیں سب سے
ہوئے کا بول کی اطلاع نہ دے دوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شرک کرنا، ..... "الحدیث

الْجُرَيْرِى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِیْمُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِیْ بَکْرَةَ النَّبِیِ عَنْ اَبِیْ وَ قَالَ: ذُکِرَ الْکَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِیِ عَنْ اَبِیْ بَکْرَة فَقَالَ: ((اَلْ إِسْرَاكُ بِاللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَقَالَ: ((اَلْ إِسْرَاكُ بِاللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ۔)) وَکَانَ مُتَکِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَللهِ فَقَالَ: لَيْتَهُ سَكَتَ، وَقَالَ مَرَّةُ فَيُكَ اللهِ فَيْكَ اللهِ عَنْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِیْ بَکْرَةً اللهِ عَنْدَ اللّهِ بَعْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِیْ بَکْرَةً النَّالِي اللهِ عَنْدَ اللّٰ بِیْ بَکْرَةً اللّٰ بَیْ بَکْرَةً اللّٰ بَیْ بَکْرَةً اللّٰ بِیْ بِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ بِیْ بَکْرَةً اللّٰ بِیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

احمد: ۲۰۶۱۰)

فوائد: ..... قابل غور بات ہے كه آپ منظم الله في شرك اور والدين نافر مانى كا ذكر ايك باركيا اور جمو في كوائى

<sup>(</sup>٦٤٣٥) تمخريج: استاده ضعيف لابهام الراوي عن ابي هريرة ولضعف خداش بن عياش العبدي البصري أخرجه الطيالسي: ٢٥٩٤(انظر: ١٠٦١٧)

<sup>(</sup>٦٤٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩١٩، ومسلم: ٧٨(انظر: ٢٠٣٩٤)

الإنكان الإنكان من الإنكان 357 (357) (150 الإنكان الكان الإنكان الإنكان الإنكان الانكان الإنكان الإنكان الانكان الإنكان الانكان الان

كى فرمت كوواضح كرنے كے ليے اس كابار بار ذكر كيا۔ (٦٤٣٧) عن أنسس بنن مالك قال: ذكر رَسُولُ اللهِ عَنْ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِر فَقَالَ: ((اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ، وَقَالُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ۔)) وَقَالَ: ((اَلا أُنْبِثُكُمْ بِأَخْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالَ: ((قَوْلُ الرُّورِ۔))أَوْ قَالَ: ((شَهَادَةُ الرُّورِ۔)) قَالَ الرُّورِ۔))۔ (مسند احمد: ١٢٣٦١)

(٣٨) - عَنْ أَيْسَمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ خَطِيبًا فَقَالَ: ((يَا أَيُهَا النَّاسُ! عُدِلَتْ شَهَادَةُ النَّوْرِ إِشْرَاكَا بِاللّهِ -)) ثَلاثًا ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَاجْتَنِبُو الرِّجُسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴾ (الحج: مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴾ (الحج:

(٦٤٣٩) - عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكِ الْاَسَدِيَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صَلاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: ((عَدَلَتْ شَهَادَةُ الرُّوْرِ الْإِشْرَاكَ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ تَلا هٰذهِ الْآيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ بِلْهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ﴾ (الحج: ٣٠)

سیدنا انس بن ما لک رفائق سے روایت ہے کہ رسول الله مضافی آیا ہے نے خود کبیرہ گناہوں کاذکر کیا یا کسی نے آپ مشافی آیا ہے پوچھا، بہرحال آپ مشافی آیا ہے فرمایا: "الله تعالی کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کوئل کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔" پھر آپ مشافی آیا نے فرمایا: "کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کر دول اور وہ ہے جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گوائی دینا۔" امام شعبہ کہتے ہیں: میرا زیادہ خیال یمی ہے کہ آپ میشافی آیا نے جھوٹی گوائی کی بات کی تھی۔

ایمن بن خریم کہتے ہیں کہ رسول الله مضائی آیا نے ہمارے سامنے خطاب کیا اور فر مایا: ''اے لوگو! جھوٹی گوائی کو الله تعالی کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔'' یہ جملہ آپ مطابق آپ مطابق نین مرتبد دہرایا اور پھریہ آ بت تلاوت فرمائی: ''بتوں کی پلیدی سے بچواور جھوٹی بات سے بچو۔''

<sup>(</sup>٦٤٣٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٧٧ ، ومسلم: ٨٨(انظر: ١٢٣٣٦)

<sup>(</sup>٦٤٣٨) تخريج: اسناده ضعيف، ايمن بن خريم مُخلتف في صحبته، وفاتك بن فضالة مجهول أخرجه الترمذي: ٢٢٩٩ (انظر: ١٨٠٤٤)

<sup>(</sup>٦٤٣٩) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لجهالة والدسفيان العصفري وحبيب بن النعمان الاسدي\_ أخرجه ابوداود: ٣٥٩٩، والترمذي: ٢٣٠٠، وابن ماجه: ٢٣٧٢ (انظر: ١٨٨٩٨)

#### الكار بالالكابات من الكاركابات الكاركابات

(مسند احمد: ۱۹۱۰۰) جادً

تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ عَشَرَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ أَوَّلَا وَآخِرًا، وَاللَّهُ نَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَلَى اللَّهُ وَأَنْ يُنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَأَنْ يُنْفَاعِفَ الْاَجْرَ لِمَنْ سَاهَمَ فِي نَشْرِهِ بِمَالِهِ مِنَ الْإِخْوَانِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمِدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُمْ بِإِحْسَانِ اللَّهُ يَوْمِ الدِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَهِ فِينَ.

پدرهوی جلد پوری ہوئی اور اول و آخر میں اللہ تعالی کے لیے تعریف ہے، ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور جن مخلص بھائیوں نے اس کونشر کرنے میں مالی تعادن کیا ہے، اللہ تعالی ان کے اجر کو بڑھائے اور اللہ تعالی رحمت اور سلامتی بھیج ہمارے سردار محمد منظے میں آپ ہو آپ منظے ہوئے کی آل پر، آپ منظے ہوئے کے تمام صحابہ پر اور قیامت کے دن تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، تیرا عزت والا رب پاک ہے، اس چیز سے، جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، سلام ہو رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔



#### المنظالة المنظافية المنظالة ال

# كِتَابُ الْقَتُلِ وَالْجِنَايَاتِ وَأَحُكَامِ الدِّمَاءِ تَلَ اور دوسرے جرائم كے مسائل اور خونوں كے احكام

#### بَابُ التَّغُلِيُظِ وَالُوَعِيْدِ الشَّدِيُدِ فِي قَتُل الْمُؤْمِن مؤمن کے تل پرسخت وعیداور سختی کابیان

سیدنا عبد الله بن مسعود بالنی سے روایت ہے کہ رسول ے پہلے جو نصلہ کیا جائے گا ، وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔''

(٦٤٤٠) عَنْ شَقِيْق قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ-)) (مسند حمد: ۲۷۷٤)

فوائد: ..... حقوق الله ميس سب سے يہلے نماز كا اور حقوق العباد ميس سب سے يہلے خون كا محاسبه كيا جائے گا اور جب الله تعالی اینے بندے کے سامنے اس پر کئے گئے احسانات کا تذکرہ کرے گا توسب سے پہلے صحت اور مُصندُ ہے یائی کے بارے میں محاسبہ ہوگا ، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

حفرت ابو بريرة وَالنَّوُ مِدوايت م كدرسول الله طَيْنَا فَإِلَمْ فَي فَر مايا: ( ( إنَّ أوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُّقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ ، وَأُرْوكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟)) ..... (روز قامت بندے كا سب سے سیلے محاسبہ یوں ہوگا کہ اے کہا جائے گا: کیا میں نے تیرےجسم کو تندرست نہیں کیا تھا، کیا میں نے تجھے تَعَندُ عِ يَا فِي سے سِراب نہيں کيا تھا۔' ( ترمذی: ٢/ ٢٤٠ ،صحيحه: ٥٣٩)

(٦٤٤١)عَنْ أَبِى إِذْرِيْسَ قَالَ: سَمِعْتُ سيرنا معاويه بن الى سفيان وْفَاعْدُ، جوكم احاديث بيان كرنے والے تھ، سے مروی ہے کہ رسول الله منظ مین نے فرمایا: الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ " "بوسكات بكالله تعالى بركناه معاف كروب، مروه آوى جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اور جو جان بو جھ کرمؤمن کوقتل کرتا

مُعَاوِيَةَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ) وَكَانَ قَلِيْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((كُلُّ ذَنْبٍ

<sup>(</sup>٦٤٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٥٣٣، ٦٨٦٤، ومسلم: ١٦٧٨ (انظر: ٣٦٧٤) (٦٤٤١) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٨١(انظر: ١٦٩٠٧)

المنظمة المنظ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُونُ بِي كَافِرًا وَالرَّجُلَ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.)) (مسنداحمد: ۱۷۰۳۱)

فواند: ····· ارثادِ بارى تعالى بـ: ﴿إِنَّ الَّذَيِنُ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفَّارٌ أُولَٰمِكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِيْنَ لَهُ ..... ' بِشَك جن لوكول نے كفركيا اور وہ اس حال ميں ہى مر محتے كه وه كافر تھے، يه وه لوگ ہیں کہ جن پراللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔' (سورہ بقرہ: ١٦١)

مومن وقل كرنا علين جرم م، الله تعالى كاارشاد م: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَاَعَلَّ لَهُ عَنَاابًا عَظِيْهًا لِهِ ..... ' اورجس نے مومن کوقصداقل کیا اس کا بدلہ دوزخ ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ادراس پر اللّٰہ تعالیٰ کا غصب ہوگا ادراس کی لعنت ہے ادراس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تياركيا ہے۔ " (سورهٔ نساء: ٩٣)

فدكورہ بالا دو جرائم میں اس اعتبار سے كيسانيت يائى جاتى ہے كوتوبة تائب ہو جانے كى وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس حالت میں مرجانے کی صورت میں کفرنا قابل معافی جرم ہے اور قتل قابل معافی ،مومن کا قاتل ابدی جہنی نہیں ہوگا، دوسری نصوص کی روشنی میں اس آیت کو سخت وعید برمحمول کیا جائے گا۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((أَيُّ يَوْمِ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟)) قَالُوْا: يَوْمُنَا هٰذَا۔ قال: ((فَأَيُّ شَهْرِ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟)) قَالُوْا: شَهَرُنَا هٰذَا، قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظُمُ حرمة؟)) قَالَ: بَلَدُنَا هٰذَا، قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰ ذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا۔)) (مسند احمد: ۱٤٤١۸)

(1887) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ سيدنا جابر بن عبدالله وَلِيَّة عدوايت عبد الله وَالله عن جَابِر بن نے ججۃ الوداع کے موقع پرلوگوں سے بوچھا:''وہ کون سا دن ہے،جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے؟ " انہوں نے کہا: یمی ہمارا دن۔ آپ مشکور نے فرمایا: ''وہ کون سامہینہ ہے، جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے۔" انھوں نے کہا: یہی ہمارا ووالحمية كامهيند آب مطيحة أن فرمايا: "وه كونسا شهر ب، جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے؟" انھوں نے کہا: یہی جارا شہر۔ آب منظمًا في نفر مايا: "تو چرتمها را خون اورتمها را مال تم پراي طرح حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔''

فوائد: ..... شریعت مطهره کے نزدیک مسلمان کے خون، عزت اور مال کی جس قدرعظمت وحرمت زیادہ تھی، اتنا ہی ہمارے معاشرے کے افراد نے اس عظمت کوخوب یامال کیا ہے، آج مسلمان کی شان اس کے اسلام میں نہیں

(٦٤٤٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين- أخرجه ابن ابي شيبة: ١٥/ ٢٧ (انظر: ١٤٣٦٥)

جی (منتخال النظام النظ

سالم بن ابی جعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عباس فاللہ سے کس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی ایک مؤمن کوقل کرتا ہے، لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا کہ، نیک عمل کرتا ہے اور ہدایت یافتہ ہوجاتا ہے۔ انہوں نے کہا: بڑا افسوس ہے تھے پر، ایسے قاتل کے لئے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ میں نے تہارے نبی مظیر آئے کو یدار شاوفر ماتے ہوئے ساز 'مقول اپنے قاتل کے ساتھ چمٹ کر آئے گا اور کہے گا: اے میرے رب! اس سے پوچھ کہ اس نے کس وجہ سے جھے قل کیا تھا۔'' اللہ کی قتم! اللہ تعالی نے تہارے نبی پر اس جھے قل کیا تھا۔'' اللہ کی قتم! اللہ تعالی نے تہارے نبی پر اس آیت کو نازل کیا اور اس کو نازل کرنے کے بعد منسوخ نہیں کیا۔ آیت کو نازل کیا اور اس کو نازل کرنے کے بعد منسوخ نہیں کیا۔

فواند: ..... سيدنا عبدالله بن عباس فالله كمرادية بت ب: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوُمِنًا مُتَعَوِّدًا فَحَزَاءُ فَا حَبَدَاءُ فَا حَبَدَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا لَهُ ..... اور جس نے موص كو قصدا قتل كيا ان كابدلد دوزخ باس من بميشدر ب كا اور اس پر الله تعالى كا غصب بوگا اور اس كى لعنت ب اور اس نے اس كے ليمت براعذات تياركيا ہے ـ ' (سورهُ نساء: ٣٠)

(دوسری سند) ایک آدمی، سیدنا ابن عباس فرانتی کے پاس آیا اور کہا: اے ابن عباس!اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جوموس کو آل کر دیتا ہے؟ انھوں نے کہا:اس کی مال اے گم پائے، اس کے لیے توبہ کہاں سے آئے گی، جبکہ رسول الله منت کی اس کے لیے توبہ کہاں سے آئے گی، جبکہ رسول الله منت کی ایک تو یہ فرمایا ہے کہ '' بیشک مقتول قیامت والے الله منت کی ایک مقتول قیامت والے

(١٤٤٤) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ! اَرَايْتَ رُجَلًا قَتَلَ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: ثَكِلَتْهُ أَمُّهُ، وَأَنْهَى لَهُ التَّوْبَةُ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((إِنَّ الْمَفْتُولَ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِقًا

<sup>(</sup>٦٤٤٣) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح على شرط مسلم ـ أخرجه النسائى: ٧/ ٨٥، وابن ماجه: ٢٦٢١، وأخرج بنحوه الترمذى: ٣٠٢٩ (انظر: ١٩٤١) (٦٤٤٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المَوْنِ اللهُ ال ون اینے دائیں یا بائیں کے ساتھ اینے سرکو پکڑ کر اور دوسرے صَاحِبَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمَّا ﴿ إِلَّهِ سِي اللَّهِ مَا لَكُو بَكُرْ كُر رَمْن يَ عُرْش كَي طرف لات فِنْ قِبَلَ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ فَيَقُولُ: رَبِّ اسَلْ عَامِجِهُ اس كَى رَكِس خُون بها ربى بول كَى ، اور وه كم كا: اع

رَأْسَهُ بِيَمِيْنِهِ ، أَوْ قَالَ: بِشَمَالِهِ ، آخِذًا هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ؟)) (مسند احمد: ٢٦٨٣) مير برابي اس يوچيو، اس في مجھے كيون قُل كيا تھا۔''

فواند: ..... ينظربيسيدنا ابن عباس بنائية كانها، كيكن بعد والاالمام نان كساته الفاق نبيس كيا اوركها کہ تو یہ سے قاتل کا گناہ زائل ہوسکتا ہے،اس کی وجہ رہے کہ تو یہ کے ذریعے تو کفروشرک جیسے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، ان سے ملکے درجے کے گناہ معاف کیول نہیں ہول گے۔الل سنت نے سورہ نساء کی اس آیت کا بیمفہوم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مؤمن کو جان ہو جھ کرفتل کرنے کے بعد اور توبہ کیے بغیر مرجاتا ہے تواس کی معافی پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالی غَ رَمَايا: ﴿ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَن يَّشَاءُ ﴾ (النساء: ٤٨) "بيك الله تعالى اس جرم کومعان نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ، اس کے علاوہ جو گناہ ہو، وہ جس کیلئے جاہے معاف کر دیتا ہے۔'' (٦٤٤٥) عَنْ عَبْدِ السَلْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا عبد الله بن مسعود وفات سے روايت ہے كه رسول السَلْهِ عِنْ السِسَابُ الْسُسُلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عن الله ع ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے اور مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی مانند ہے۔''

وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.)) (مسند احمد: ۲۲۲۲)

حدیث نبوی بیان کی ہے۔

(٦٤٤٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ عَنْ سيدنا سعد بن ابي وقاص وَلَيْنَ نِ بَعِي اسى طرح كي ايك النَّبِي عَلَيْ نَحُوه، - (مسند احمد: ١٥١٩) (٦٤٤٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا م) (مسند احمد: (071)

سیدنا عبد الله بن عمر والله سے روایت ہے کہ نی کریم مطاع آئے نے فرمایا '' آدی اس وقت تک دین کے معاملے میں یعنی نکیاں کرنے میں وسعت میں رہتا ہے، جب تک حرام خون بہانے کا ارتکاب نہیں کرتا۔''

فواند: ..... ویاتو ہرقم کے شرے خروالے معاملات متاثر ہوجاتے ہیں، لیکن قبل ایسانگین جرم ہے کہ اس ے نیکیوں کا سلسلہ تنگ ہو جاتا ہے، الا یہ کہ خلوص دل سے توبہ کرلی جائے ، جبیا کہ سوافراد کے قاتل کا واقعہ مشہور ہے۔

<sup>(</sup>٦٤٤٥) تنخرينج: أخرجه دون الفقرة الاخيرة البخارى: ٤٨، ومسلم: ٦٤، وهذه الفقرة صحيحة بالشواهد (انظر: ٢٦٢)

<sup>(</sup>٦٤٤٦) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه النسائي: ٧/ ١٢١، ابن ماجه: ١٩٩١(انظر: ١٥١٩) (٦٤٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٦٢ (انظر: ٥٦٨١)

المُورِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

مرثد بن عبد الله یزنی ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مضافین سے قاتل اور قتل کا تھم دینے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ مشافین آنے فرمایا: "دوزخ کوستر حصول میں تقسیم کی گیا، قتل کا تھم دینے والے کے لئے انہتر حصہ ہوگا اور وہی اس کے لئے ایک حصہ ہوگا اور وہی اس کے لئے کافی ہوگا۔"

سیدنا جریر بن عبدالله فائن سے روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم مضطری آنے ان سے فرمایا: "اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ۔" پھرآپ مضطری آنے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: "میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے بھی ہوں ۔"

فواند: ..... مسلمان كاقتل، تركي نماز كى طرح كفرية كل ب، اس سے ايمان اور اسلام ميں بہت برانقص پيدا و جاتا ہے، كيكن ايسا كرنے والا اعتقادى كافرنہيں ہوگا، جس كى سزا ہميشہ كے ليے آگ ہوگى۔

سیدنا خرشہ بن حارث رفائنڈ، جو کہ صحابہ میں سے تھ، سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابع کوئی بھی روایت ہے کہ نبی کریم مطابع کریم مطابع کرنایا: ''تم میں سے کوئی بھی کسی کے قت حاضر نہ ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے اسے ظلما قتل کیا جارہا ہواور اس طرح حاضر ہونے والے کو بھی اللہ تعالی کی ناراضگی پہنچ جائے۔''

( ٢٤٥٠) عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي عَنْ قَالَ: مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّعِي النَّبِي اللَّهَ قَالَ: (لا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَه، أَنْ يَكُونَ فَدُ قُتِلًا لَعَلَه، أَنْ يَكُونَ فَدُ قُتِلًا لَعَلَه، أَنْ يَكُونَ فَدُ قُتِلًا لَعُلُما فَيُصِيبَهُ السُّخُطُ-)) (مسند احمد: ١٧٦٦٣)

(٦٤٤٨) عَنْ مَرْشَدِ بْسِن عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي

الْيَزَنِيَّ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ

فَالَ: سُنِهُ لَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْقَاتِلِ

وَالْآمِرِ، قَالَ: ((قُسِمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزَّءً

فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُنُونَ وَلِلْقَاتِل جُزْءٌ

(٦٤٤٩) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

النَّبِي اللَّهِ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((يَا جَرِيْرُا

اسْتَنْصِتِ النَّاسَ - )) ثُمَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:

((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ

رِقَابَ بَعْض - )) (مسند احمد: ١٩٣٨١)

وَحَسْبُهُ-)) (مسند احمد: ٢٣٤٥٤)

فواند: ..... اس موضوع مے متعلقہ اسلامی ہدایات واضح ہیں، اگر اسلام کے توانین کے مطابق قتل کیا جارہا ہو،
تو وہاں تھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے قاتل اور مرتد کوتل کرتا اور اگر ظلماً قتل کیا جارہا ہے تو ایسا کرنے سے عملی طور
پر اور یہ طاقت نہ ہونے کی صورت میں زبان سے روکا جائے، وگرنہ دل سے براسمجھا جائے اور جس مقام میں بیظم کیا جا
رہا ہے، اس شر والی جگہ سے دور رہا جائے۔

<sup>(</sup>٦٤٤٨) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعنه ـ أخرجه البيهقي في "الشعب": ٥٣٦٥ (انظر: ٢٣٠٦)

<sup>(</sup>٦٤٤٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢١، ٤٤٠٥، ٧٠٨٠، ومسلم: ٦٥ (انظر: ١٩١٦٧)

<sup>(</sup>٠٥٠) تخريج: اسناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ، أخرجه البزار: ٣٣٣٧، والطبران في "الكبير":

المراز المرازين المر

سیدنا عبد الله بن مسعود فالنیز سے روایت ہے کہ رسول کے ناحق خون کا حصہ آدم ماليالا کے پہلے بيٹے پر بھی ہوتا ہے، کونکہ وہ پہلا مخص ہے، جس نے سب سے پہلے ناحق قل کا طریقه جاری کیا۔"

(٦٤٥١) عَسنْ عَبْدِ السَّلْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((لا تُفتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ-)) (مسنداحمد: (۲۱۲

ف است اسره ما کده میں بابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، قابیل وہ پہلا مخض ہے، جس نے سب ے پہلے ناحق قل کیا، چونکداس نے اس جرم کا آغاز کیا، اس لیے اس تم کے ہر مجرم کی وجہ سے قابیل بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس واقعہ ہے ہمیں سیمبق حاصل کرنا جا ہے کہ ہم کسی شرتر والے کام کا سبب نہ بنیں، بلکہ امور خیر کورواج دے کر ایے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود زائش سے بی بھی روایت ہے کہ رسول زیادہ بخت عذاب اس آ دمی کو ہوگا، جسے نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کوفل کیا ہو اور صلالت و گمراہی کا پیشوا اور تصویریں

(٦٤٥٢) وَعَنْهُ ٱيْنِضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبَيًّا وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَ مُمَيَّلٌ مِنَ الْمُمَوِّلِيْنَ -)) (مسند احمد: ٣٨٦٨)

فواند: .... انبیاے کرام کا سلسلم مقطع ہو جانے کی وجہ سے ہم مستقل طور پر پہلے دد جرائم سے محفوظ ہو گئے ہیں، ہاں مسلمان کو جا ہے کہ وہ کسی کی مگراہی کا سبب نہ ہے ، اگر خیر و بھلائی والے امور کو نافذ کرسکتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ خاموثی اور لوگوں کے امور سے کنارہ کثی اختیار کرے، اس طرح تصویریں بنانے ہے بھی باز رہے جو کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے آغاز میں ہی بیسلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آ گئے چل کر ایک مستقل شعبہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فَاِلَی اللهِ الْمُشْکَیٰ (بس الله تعالی کی طرف ہی شکوہ ہے)، ہم الله تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

بَابُ وَعِيْدِ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ مسلمانوں پرہتھیاراٹھانے والے کی وعید کابیان

(٦٤٥٣) عَن ابْن عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابن عمر فاللهُ سے روایت ہے کہ رسول الله مشاعیم آیا ہے

اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّكَاحَ فَلَيْسَ فَرَمَايا: "جَس نَي بَارِعِ ظَافَ بَتَعِيارا اللهَائِ وه بم مِن سے

<sup>(</sup>٦٤٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٣٥، ٧٣٢١، ومسلم: ١٦٧٧ (انظر: ٣٦٣٠)

<sup>(</sup>٦٤٥٢) تخريج: اسناده حسن (انظر: ٣٨٦٨)

<sup>(</sup>٦٤٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٧٤، ومسلم: ٩٨(انظر: ٤٤٦٧)

ر المن الطافر المنظم ا

فسوانسد: ..... قتل کی تنگین کا تقاضا یم ہے کہ کی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے، وہ از راہ نہ اق ہو یا کی دوسرے تایا ک ارادے کی وجہ سے، اس کی ایک وجہ درج ذیل حدیث میں بیان کی گئی ہے:

سیدنا ابو ہریرہ فائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ من آئے انے فرمایا: ((لا یُشِیرُ أَحَدُکُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَا إِنَّهُ لَا يَدُرِى أَحَدُكُمْ لِعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَادٍ ۔)) ...... تم میں ہے کوئی آبی این بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ اس بات کوتو نہیں جانتا ہے کہ ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے مین کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ جہم کے گڑھے میں جاگرے۔ '(صحیح بحاری:

۷۰۱۲) صحیح مسلم: ۲۲۱۷)

(٦٤٥٤) وَعَـنْ آبِــىْ هُــرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْنُهُــ (مسنداحمد: ٨٣٤١)

(٦٤٥٥) عَنْ آيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِمٍ- (مسنداحمد: ١٦٦١٤)

فوائد: .... اس روایت میں "سَلّ " کے الفاظ ہیں، جس کے معانی سونتنے کے ہیں۔

(٦٤٥٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ فِيَّا يَقَوُلُ: ((لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَهُ عَلَى أُمِّتِيْ \_) أَوْ قَالَ: ((أُمَّةِ مُحَمَّدِ اللَّهِ -)) (مسند احمد: ٥٦٨٩)

(٦٤ ٤٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ ، قَالَ: فَقَالَ: شَقِى قَاتِلُ هٰذَا، قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ

ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع میں شدید نے بھی ای قتم کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابوہررہ وہ میں نے ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی

سیدنا عبدالله ابن عمر فالنو سے روایت ہے کہ نی کریم مطاق آنے نے فرمایا: ''دوزخ کے سات دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اس کے لئے ہے جس نے میری امت پر اپنی تکوار سونتی۔''

عبدالرائن بن ميره كہتے ہيں: ميں سيدنا عبدالله بن عمر وفائند كم ساتھ چل رہا تھا، اچا تك الله عبدالله بن عمر وفائند كا ايك سر ديكھا، جس كو ايك كرى پر لاكا يا تھا، سيد، ابن عمر وفائند نے كہا: اس كا قاتل بد بحت ہوا، ين نے كہا: اے ابوعبدالرحن! كيا تم يہ كہدرہ ہو؟

<sup>(</sup>٦٤٥٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠١ (انظر: ٥٣٥٩)

<sup>(</sup>٦٤٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩ (انظر: ١٦٥٠٠)

<sup>(</sup>٦٤٥٦) تـخـريــج: اسناده ضعيف، جنيد مجهول الحال، وذكر :بو حاتم ان روايته عن ابن عمر مرسلة. أخرجه الترمذي: ٢١٢٣(انظر: ٥٦٨٩)

<sup>(</sup>٦٤٥٧) تمخريج: اسناده ضعيف، عبد الرحمن بن سميه ؛ لم يرو عنه غير عون بن ابي جحيفة، ولم يؤثر توثيقه عن احد غير ابن حبان أخرجه ابوداود: ٢٦٠٤ (انطر: ٧٧٠٨)

الرائد المرائد المرائ انھوں نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑاتے ہوئے کہا: میں نے نبی كريم مضائليًا كوية فرمات موئ سناب كه "ميرى امت مين ے جب کوئی آدی دوسرے کوئل کرنے چلنا ہونے والا (آدم مَلَيْلاً ك يدي كي طرح) اس طرح كي (اور ماته نه برهائے)، كيونكه وه مقول جنت ميں موكا اور قاتل دوزخ

تَـقُـوْلُ هٰذَا، يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ؟ فَشَدَّ يَدَهُ مِنِّنُ، وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَفُولُ: ((إِذَا مَشَى الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِى إلَى الرَّجُل لِيَقْتُلَهَ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّة وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۰۷۵)

فسوانسد: ..... ممکن ہے بایل کے طرزعمل کی طرف اشارہ کرنامقصود ہو۔ اس نے کہا تھا: اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بھیلائے گا کہ تو مجھے تل کرے تو میں بھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف بھیلانے والانہیں تا کہ میں سخھے تل كرول ـ (ما كده: ۲۸) (عبدالله رفق)

(٦٤٥٨). (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَا يَـمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ، الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُوْلُ فِي الْجَنَّةِ)) (مسند احمد: ٥٧٥٤)

( دوسری سند ) سیدنا عبدالله بن عمر والنیز نے ایک سر دیکھا اور کہا كرسول الله من و فرمايا: "جب كوئى آدى تم ميس سے کی گوقل کرنے کا ارادہ کرلے تو کون می چیز اس کے لیے اس ے مانع ہوگی کہ وہ آدم کے بیٹے کی طرح ہو جائے ، کیونکہ قاتل دوزخ میں ہوگا اورمقول جنت میں۔''

**فواند: .....** عدیث کا آخری جمله 'مقتول جنت میں ہوگا اور قاتل دوزخ میں' شواہد کی بنا یر صحیح ہے۔ ایس احادیث کاتعلق فتوں کے زمانے سے ہے، جن میں ظلم وستم سہد جانے میں عافیت ہوگی اور انقامی کاروائی کرنے ہے بڑا نساد پھیل جائے گا۔

جاری شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو حکیم، دانا اور عاقبت اندیش ہونا جا ہے اور ہر اقدام سے پہلے اس کے انجام پر بار بارغور کرنا چاہیے،غیرت صرف اس چیز کا نامنہیں ہے کہ ایک وقت میں غیظ وغضب کے تمام تقاضے پورے کر دیئے جاکیں ادر چیزنسلیں اس کا انجام برجھکتی رہیں۔ بیاسلامی تعلیمات ہی ہیں کہ مال و جان کے تحفظ کے لیے کڑنا درست ہے اور ایسے میں کام آ جانے والاشہید ہے، لیکن رفتن دور میں صبر کر لینا بھی اسلامی احکام کا تقاضا ہی ہے، کی افراد کود بکھا گیا ہے کہ انھوں نے ایک گالی اور طعن برصبر نہ کر سکنے کی وجہ سے خاندانوں کواجاڑ دیا اور اپنی عز توں کواپنے مانھوں لٹا دیا۔

(١٤٥٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ سیدنا ابو ہررہ وہالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مشار نے

<sup>(</sup>٦٤٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٤٥٩) تخريع: أخرجه مسلم: (انظر:)

الكور المرائم الدخول كاركار ( المرائم الدخول كاركار) ( 367) ( المرائم الدخول كاركار) ( المرائم الدخول كاركار)

قَىالَ: ((ٱلْمَكَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی آدمی لوہے کے ساتھ دوسرے کی بِحَدِيْدَ وَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ -)) طرف اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں، اگرچہ وه اس کاحقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔'' (مسنداحمد: ١٠٥٦٥)

عبد الرحمٰن بن عائذ، جوكه الل شام ميس سے تھے، سے مروى ے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عقبہ بن عامر مُخاتِثُهُ مبحد انصلٰ میں نماز ادا کرنے کے لئے تشریف لے گئے ، کچھاورلوگ ان کے پیچھے مو لیے، انھوں نے کہا: تم کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہمیں لانے والی چیز تمہاری اللہ کے رسول کی صحبت ہے، ہم جا ہے ہیں کہ تمہارے ساتھ چلیں اورتم پرسلام کریں، انھوں نے کہا: اترو اور نماز ادا کرو، لوگ اتر پڑے اور انھوں نے نماز پڑھائی اورلوگوں نے ان کے ساتھ بڑھی، پھرسلام پھیرنے کے بعد سیدنا عقبہ و الله الله علی نے رسول الله الله علی کو بیا فرماتے ہوئے بنا: ''الله تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تشہرانے دالا جوآ دمی الله تعالیٰ کواس حال میں ملے گا کہ وہ کسی حرام خون سے ملوث نہیں ہو گا تو وہ جنت کے جس دروازے ے جاہے گا، داخل ہو جائے گا۔"

(٦٤٦٠)عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن عَائِذِ رَجُل مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: انْطَلَقَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر الْجُهَنِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَأَتْبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ: مَاجَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: صُحْبَتُكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى، أَحْبَبْنَا أَنْ نَسِيرَ مَعْكَ وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ ، قَالَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا ، فَنَزَلُوا فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْسَ عَبْدٌ يَـلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِا يُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَم حَرَام إلَّا دَخَلَ مِنْ أَي أَبُواب الْجَنَّةِ شَاءً-)) (مسند احمد: ١٧٤٧٢)

**فواند**: ..... بيمسلمان كے خون كى حفاظت كا اجروثواب ہے۔ بَابُ مَا يُبيئُ دَمَ الْمُسُلِم مسلمان کا خون کو جائز قرار دینے والے امور کا بیان

> مَهْ دِيَّ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالَ: ((وَالَّذِي لَا اللهَ غَيْرُه ، الايَحِلُ دَمُ رَجُل مُسْلِم يَشْهَدُ

(١٤٦١) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ سيدنا عبدالله بن مسعود وَالله عبدالله عبدالله عبدالله الله مِشْنِ وَاللَّهِ عَارِے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا: ''اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبودنہیں ہے، جوآ دمی بیشہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے، ما سوائے تین افراد کے: (۱) اسلام

(٦٤٦٠) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه مختصرا دون ذكر القصة ابن ماجه: ٢٦١٨ (انظر: ١٧٣٩) (٦٤٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٧٨ ، ومسلم: ١٦٧٦ (انظر: )

## ويو المار المرابع المرابع

کو چھوڑنے والا اور جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا، (۲) شادی شدہ زانی اور (۳) جان کے عوض قبل کیا جانے والا۔" اَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَآتِنَى مُحْمَدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، إِلَّا ثَلاثَةَ نَفَرٍ ، التَّارِكُ الْاسلامَ ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَسَمَاعَةِ ، وَالنَّيْبِ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ - )) قَالَ: الْاعْمَشُ: فَحَدَّ ثُنُ بِهِ إِسْرَاهِيْسَمَ فَحَدَّ ثَنِيْ عَنِ الْاسود عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْله - (مسند احمد: ٢٥٩٨٩)

فواند: ..... معلوم ہوا کہ اسلام تین افراد کوتل کرنے کا تھم دیتا ہے: مرتذ ، شادی شدہ زانی اور مسلمان کو جان بو جھ کرقتل کرنے والا ، کیکن ان حدود کے نفاذ کا تعلق اسلامی حکر ان اور خلیفہ سے ہے ، کوئی آ دمی انفرادی طور پر بید کاروائی نہیں کرسکتا۔

(٦٤٦٤) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَشَارَ بِحَدِيْدَةٍ إِلَى

سیدنا عبد الله بن مسعود فرانش سے روایت ہے کہ رسول الله طفی الله نے فرمایا: '' جومسلمان بیشہادت دیتا ہے کہ الله تعالی بی معبود برحق ہے اور میں الله کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے، ما سوائے تین صورتوں کے: (۱) شادی شدہ زانی، (۲) قتل کے عوض قتل کیا جانے والا اور (۳) دین کو چھوڑ کر جماعت ہے الگ ہوجانے والا۔''

سیدنا عائشہ نوائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے نے فرمایا ''دکی مسلمان آدمی کا خون بہانا طلال نہیں ہے، ما سوائے اس آدمی کے جوکی مسلمان کوتل کر دے، تو اس کو قصاص میں قبل کیا جائے یا اس آدمی کے جوشادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، یا اس آدمی کے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے۔''

سیدنا عائشہ وظافھ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جس نے کسی مسلمان کی جانب قتل کے ارادہ سے لوہ

<sup>(</sup>٦٤٦٢) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٤٦٣) تخريج: حديث صحيح أخرجه النه ني: ٧/ ٩١ (انظر: ٢٥٧٩٤)

<sup>(</sup>٦٤٦٤) تخريج: اسناده ضعيف أخرجه الحريم. ٢/ ١٥٨ (انظر: ٢٦٢٩٤)

المنظم ا أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيْدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ ﴿ كَي سَاتِهِ الثَّارِهِ كَيَا تُو اسْ كَ خُونِ كَا ضِياحٌ ثابت موجائه كا ( یعنی اس کی حرمت ختم ہو جائے اور دفاع میں اس کوقل کرنا دُمهُ-)) (مسنداحمد: ٢٦٨٢٥) جائز ہوجائے گا)۔"

فوائد: ..... ممكن ہے كہ جس آدى كى طرف اشاره كيا جار با مو، وہ اين دفاع كے ارادے سے آگے برجے اور شارہ کرنے والاقتل ہو جائے اور اس کے جسم کا کوئی اور نقصان ہو جائے ، الی صورت میں اس کا خون یا نقصان رائیگاں ، ہو جائے گا اور اس کو دیت یا قصاص لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔

(7870) عَنْ أَبِي سَوَّادِ الْقَاضِي يَقُولُ عَنْ سيدنا ابو برزه اللي رَخْلُون ع مروى ب كدايك آدى في سيدنا ابی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِی قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ إِلَى ابوبَم فِالنَّهُ كَ ساتھ بوے سخت لہج میں بات كى، سينا أبى بخر الصِدِيْق فَيْكُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: ابوبرزه وَلَيْ خَد كَها: كيا مِن اس كى كردن نه الرا دول ليكن 

اِلْاَحَدِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللّ

فوائد: .... اس موتوف مديث كالس مظريه ب: عَنْ أَبِس بَرْزَةَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بِكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُل، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُول اللَّهِ! أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: فَالْذَهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ ، فَقَامَ ، فَدَخَلَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ ، فَقَالَ: مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا؟ فُلْتُ: إِفْذَنْ لِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ، قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لا وَاللَّهِ، مَا كَانَتْ لِبَشَر بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ :هَـذَا لَفَظُ يَزِيدَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل :أَيْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّه عِللهَ: ((كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَان، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَان، أَوْ قَتْلُ نَفْسِ بِغَيْرَ نَفْسٍ) وَكَانَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَ.

سیدنا ابو برزہ زبالنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابو بمر زبالنی کے یاس تھا، ان کوایک شخص برغصہ آیا، اس نے جواباً سخت جملے کیے، میں نے کہا: اے خلیفہ رسول! کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کوتل کر دوں؟ میری اس بات سے سیدنا ابو بمر زمالنتہ کا غصہ تھم گیا اور وہ کھڑے ہو کر گھر چلے گئے، پھر مجھے بلا بھیجا اور کہا: تو نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے کہا: بی میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، انھوں نے کہا: اگر میں تحص حکم دے دیتا تو کیا تو نے ایسا کر دینا تھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: نہیں، اللہ کی قتم ! محمد مشاع آنے کے بعدیہ حق کی کو حاصل نہیں ہے۔ امام احمد بن ضبل نے اس جملے کامفہوم بیان کرتے ہوئے کہا: یعنی سیدنا ابو بکر زائش کو بیدت

(٦٤٦٥) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه ابوداود: ٤٣٦٣، والنسائي: ٧/ ١٠٨ (انظر: ٥٥)

المراز من المراز المرا حاصل نہیں ہے کہ وہ کی کو قبل کرے ، ماسوائے ان تین صورتوں کے، جورسول الله مطف مین نے بیان کی ہیں، آپ مطف مینانم نے فرمایا: "ایمان کے بعد کفر، شادی کے بعد زنا اور کی نفس کے بغیر کی جان کو ناحق قتل کرنا۔" بیحق صرف نبی كريم مَضْفَلَيْن كا تفاكه آب مِشْفَاتِيْن السِيضْف كُوْل كريكة تقهـ

> اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الله مشکھائے کی شانِ اقدس میں گستاخی کی سز اقتل ہے۔ بَابُ تَحُرِيُم قَتُل الْمُعَاهِدِ وَاهُل الذِّمَّةِ وَالتَّشُدِيْدِ فِي ذٰلِكَ ذمیوں اورمعاہدہ والوں کے مل کے حرام ہونے اور اس معاملے میں سختی کا بیان

(٦٤٦٦) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: قَالَ سيدنا عبد الله بن عمرو والنَّفَدُ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُشْعِرِينَا نِهِ فرمايا: "جس نے معاہدہ والوں میں سے کی کو اللِّمَّةِ لَمْ يَرَخ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ لَلَّ كُرويا، وه جنت كي خوشبوتك نبيس يائ كا اور جاليس سال

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْل مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا)) (مسنداحمد: ٦٧٤٥) كيمافت تك جنت كي خوشبو يائي جاتي ہے۔"

فواند: ..... اسلام نے معاہدوں کی باسداری کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور اس معاطے میں کا فراور مسلمان کی بھی کوئی تمیز نہیں کی، اگر کوئی ادنی مسلمان بھی کسی کا فرے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے یا اس کو بناہ دے دیتا ہے تو تمام مسلمانوں یر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس معاہدے کے تقاضوں کو پورا کریں۔

> (٦٤٦٧) عَنْ هِلَالِ بن يسَافٍ عَنْ رَجُل عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ قَالَ: ((سَيَكُوْنُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْـدٌ فَـمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَرَخُ رَائِحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مِسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا ـ)) (مسند احمد: ٢٣٥٦٦) (٦٤٦٨) عَـنْ أَبِيْ بِكُرة قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللُّهِ عَلَىٰ: (( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةُ بِغَيْرِ حِلِهَا حَرَّمَ اللُّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ أَنْ يَجدَ

> > رِيْحُهَا۔)) (مسند احمد: ٢٠٦٥٤)

ہلال بن بیاف ایک سحالی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُشَارِيم نے فرمایا: "عقریب ایس قومیں آئیں گی، جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوں گے، جس نے ان میں سے کی کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ یائے گا اور جنت کی خوشبو سرسال کی مسافت یریائی جاتی ہے۔"

سیدنا ابو بکر خالنی سے روایت سے کہ رسول الله مشاریخ نے فرمایا: ''جس نے معاہدے والے انسان کو بغیر کسی جواز کے قتل کردیا تو الله تعالی اس پر جنت کی خوشبوکو یا نابھی حرام کر دے 

(٦٤٦٦) تخريج: اسناده صحيح\_ أخرجه ابن ماجه: ٢٦٨٦، والنسائي: ٨/ ٥٧(انظر: ٥٧٤٥)

(٦٤٦٧) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ٢٣١٧٩)

(٦٤٦٨) اسناده صحيح أخرجه ابن ابي شبية: ٩/ ٤٢٥، وابن حبان: ٤٨٨٢، والحاكم: ١/ ٤٤ (انظر: ٢٠٣٨٣) (٦٤٦٩) تىخىرىىج: حىدىىث صىحيىح أخرجه الحاكم: ٢/ ١٢٦، والبيهقى: ٨/ ١٣٣، والنسائي في "الكبرى": ٨٧٤٤ (انظر: ٢٠٤٦٩) المنظمة المنظ

(1819) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِنَّ رِيْحَ لَمَخَنَّةِ يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ مِاثَةٍ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً إِلَّا حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ مَ تَعَسَالُسَى عَلَيْسِهِ الْجَنَّةَ وَرَاثِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا ـ)) قَالَ أَبُوبُكُرَةَ: أَصَمَّ اللهُ أُذُنِيْ إِنْ يَجِدَهَا ـ)) قَالَ أَبُوبُكُرَةَ: أَصَمَّ اللهُ أُذُنِيْ إِنْ يَجِدَهَا ـ)) قَالَ أَبُوبُكُرَةً: أَصَمَّ الله أُذُنِيْ إِنْ يَحِدُهَا ـ)) قَالَ أَبُوبُكُرَةً: اَصَمَّ الله أُذُنِيْ إِنْ يَحْمَ أَكُنْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُهَا ـ (مسد

(دوسری سند) سیدنا ابو بحره فراننی سے مروی ہے کہ رسول الله ملتے مین ابو بحره فرانی ہوت کی خوشبو ایک سوسال کی مسافت سے پائی جاتی ہے اور جو بندہ جب کی معاہدے والے کوتل کر دے گا تو الله تعالی اس پر جنت کو اور جنت کی خوشبو پانے کو حرام کردے گا۔ سیدنا ابو بحرہ فراننی نے کہا: اگر میں نے یہ حدیث رسول الله ملتے ہیں ہے نہ سی ہو تو الله تعالی میرے کانوں کو بہرا کردے ۔ "

احمد: ۲۰۷٤۳)

#### بَابُ وَعِيْدِ مَنُ قَتَلَ نَفُسَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ خودكشى كرنے يروعيد كابيان، وہ جس چيز سے مرضی خودكشی كرے

(۱٤٧٠) عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سیرنا ابو بریه فَالَّا نَے را اللهِ سیرنا ابو بریه فَالَّا نَے را اللهِ اللهِ اللهِ بَرِیه فَالَا نَے مُن اَدِ جَهَنَّمَ خَالِدًا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور الله مُخَلَدًا فِیْهَا فِیْ بَطْنِهِ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور الله مُخَلَدًا فِیْهَا آبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سیدنا ابو ہریرہ زبی تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مشکھتی آئے نے فرمایا: ''جس نے کی لوہ کے ساتھ خود کئی کی ، تو اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسے اپنے بیٹ میں مارتارہے گا، جس نے زہر سے خود کئی کی، تو اس کا وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو بیتیا رہے گا اور جس نے بہاڑ میں ہمیشہ کے لیے اس کو بیتیا رہے گا اور جس نے بہاڑ سے گر کر خود کئی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سائر ہے گر تا ہی رہے گا ۔''

فواند: ..... خودکشی حرام ہے، دنیا میں کوئی ایسی تکلیف اور آز مائش نہیں ہے، جس کی بنا پرخودکشی کو جائز سمجھا جا کے، جن صحابہ کو اسلام کے جرم کی وجہ سے شکین آز مائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا، ان کی مثالیں واضح ہیں، اللہ تعالی بناتِ اسلام کی عزت وحرمت کو محفوظ فر مائے، جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو وہ خودکشی کو ترجیح دیے لگتی ہیں، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس زیادتی میں سرے سے ان کا گناہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر کے صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالی ایسے مجرموں کو ہدایت دے دے، وگرنہ ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ (آمین) دوسری نصوص ہے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی مسلمان کے لیے قابل معافی جرم ہے، ایک دلیل درج ذیل ہے:

دومری تصوص ہے معلوم ہوتا ہے کہ حود عی مسلمان نے لیے قابل معانی جرم ہے، ایک دیل درج ذیل ہے: فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِی عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِ و وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ

(١٤٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٧٨، ومسلم: ١٠٩ (انظر: ٧٤٤٨)

ہم جس مدیث کی شرح بیان کررہے ہیں، اس کی اور اس طرح کی دوسری احادیث کی درج ذیل تاویلات کی جا عتی ہیں:

- (۱) ان میں زجروتو بیخ کابیان ہے تا کہ خودکشی کی قباحت و شناعت واضح ہو سکے۔
- (۲) اگر الله تعالی ایسے شخص کو کامل سزا دینا چاہے تو وہ ای سزا کا مستحق ہوگا،لیکن الله تعالی اپنے مؤحد بندوں پر کرم کرے گا اور ان کو پچھ عرصہ کے بعد جہنم سے نکال لے گا۔
  - (m) جی کی سے مراد طویل زمانہ ہے۔

(اللَّذِيْ يَطِعَنُ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ ((اللَّذِيْ يَطَعَنُ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَتَقَحَّمُ فِيْهَا يَتَقَحَّمُ فِيْ النَّارِ وَالَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ -)) (مسند احمد: ٩٦١٦)

سیدنا ابو ہریرہ زلائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیہ نے فرمایا: ''جس نے خود کو نیز ہ مار کر قتل کیا، وہ دوزخ میں نیز ہ مار تا ہی رہے گا،جس نے آگ میں کود کرخود کشی کرلی، وہ آگ میں گھستا ہی رہے گا اور جس نے اپنا گلہ خود گھونٹ دیا، وہ دوزخ میں اس کو گھونٹ ابی رہے گا۔''

<sup>(</sup>٦٤٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٦٥ (انظر: ٩٦١٨)

المراج ا

سیدنا ثابت بن ضحاک انصاری رخافیز سے روایت ہے کہ نمی كريم مِشْ اللهِ نَ فرايا: "جس نے جس چيز كے ساتھ خود كشي کی، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں ای چیز کے ساتھ عذاب دے گا۔''

سیدنا جندب بجلی فالٹیز سے روایت ہے کہ ایک آ دمی زخمی ہوگیا، اسے اٹھا کر گھر لایا گیا،اس کے زخموں نے اسے بے تاب کر دیا اوراس نے اپنے ترکش سے تیرنکالا اور اپنے حلق میں پیوست کر دیا، جب لوگوں نے اس مات کا ذکر نبی کریم ملتے ہوتے ہے کیا تو آپ مشاور نے اللہ تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: "میرے بندے نے ایے نفس کے معاطے میں مجھ سے سبقت لی ہے۔''

(٦٤٧٢) عَسنْ تَسابِستِ بُسنِ النَّصِّحُ الِهِ الْأَنْصَارِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهِ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ-)) (مسنداحمد: ١٦٥٠٥)

(٦٤٧٣) عَنْ جُنْدُبِ نِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتُهُ جراحَةٌ فَحُمِلَ إلى بَيْتِهِ فَالْمَتْ حِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِيْ لَبَّتِهِ فَذَكَرُوا ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ فِيْمَا يَرُويُ عَنْ رَبِّهِ عَزُّوجَلَّ: ((سَابَقَنِيْ بِنَفْسِهِ-)) (مسنداحمد:

فواند: ..... بيحديث صحيح بخارى (٣٣٦٣) اورضح مسلم (١١٣) ميسيدنا جندب والنوز سان الفاظ كساته م وى ب كدرسول الله عَنْ اَنْ الله عَنْ ال فَحَرَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْعَجَنَّةَ۔)) ..... "تم سے پہلے ایک آدی تھا، اس کوکوئی زخم آگیا، لین اس نے بصری کی اور چھری لے کراپنے ہاتھ کو ک و دیا، بس خون ندر کا، یہاں تک کہوہ مرگیا، الله تعالی نے کہا: میرے بندے نے اپنے نفس کے معاملے میں مجھ سے سبقت لینا حال ہے، پس میں نے اس پر جنت کوحرام کر دیا ہے۔''

> فَـفَـالَ: يَـا رَسُـوْلَ اللَّهِ! مَاتَ فُلانٌ، قَالَ: ((لَـمْ يَـمُـتْ-)) ثُـمَّ أَنَـاهُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى: ((كَيْفَ مَاتَ؟)) قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ، قَالَ: فَلَمْ يُصَلّ

(١٤٧٤) عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: مَاتَ سيدنا جابر بن سمره والنيز عدروايت عجدرسالت من ايك رَجُلْ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ آدى فوت موكيا، ايك آدى آپ مَنْ اَلَهُ كَ خدمت مين حاضر موااور كما: اے الله كے رسول! فلال آدمي فوت موكيا ہے، آب الشيئوليز نے فرمايا: "وه اجھي تک نہيں مرا۔" بھر وه آدمي دوسری مرتبه اور بھرتیسری مرتبه آیا اور وہی بات کہی، نبی کریم 

<sup>(</sup>٦٤٧٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٠٤٧، ومسلم: ١١٠ (انظر: ١٦٣٩٢)

<sup>(</sup>٦٤٧٣) تخريج: حديث ضعيف بهذه السياقة لضعف عمران القطان (انظر: ١٨٨٠٠)

<sup>(</sup>٦٤٧٤) تخريج: أخرجه مطولا و مختصرا مسلم: ٩٧٨ (انظر: ٢٠٨١٦)

المراكز من المراكز ال عَـلَيْهِ، وَفِي لَـفْظِ: قَالَ: ((إِذَا لا أُصَلِّى ﴿ كَهَا: جَي اللهِ فِي خُود كُو نَيْرُه ماركر ذَرَ كر ديا ہے، پس

آب مطالع نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ایک روایت میں ہے کہ آپ مشکور نے فرمایا: " تب میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔''

فواند: ..... آب مِشْيَرَانَ كانمازِ جنازه نه يزهنا، به ايك تادي كارواكي هي، آب مِشْيَرَانَ اس مقام برايخ عمل کے ذریعے اس فعل کی تنگین کو بیان کرنا جا ہتے تھے، تا کہلوگ عبرت حاصل کریں، وگرنہ حدیث نمبر ( • ١٩٧٧ ) کے فوائد میں دی گئی حدیث کے مطابق آپ مشاق نے ایسے خص کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔

(٦٤٧٥) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا فَكُوره بالاحديث كي ايك اورسند ذكر كي تي يهد

عَبْدُاللِّهِ بْنُ عَامِر بْن زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَريْكٌ، عَنْ سِمَاكِ (يَعْنِي إِبْنَ حَرْب)-

عَلَيْهِ ـ )) (مسنداحمد: ٢١١٠١)

(مسنداحمد: ۲۱۱۰۱)

(٦٤٧٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَ-ةَ نَـنَا شَرِيْكُ عَنْ سِمَاكِ (يَعْنِيُ ابنَ. حَرَبِ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أصْحَابِ النَّبِي عِنْ جُرِحَ فَآذَتْهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ إلى مَشَاقِصَ فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَّل عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ، وَقَالَ: كُلُّ ذَالِكَ أَدَبٌ مِنْهُ هَٰ كَذَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَــامِــر مِنْ كِتَابِهِ ، وَلَا أَحْسِبُ هٰذِهِ الزّيَادَةُ إِلَّا مِنْ قَوْلِ شَرِيْكِ، قَوْلُهُ ذَالِكَ أَدَبٌ مِنْهُ.

(مسند احمد: ۲۱۱۷٥)

(٦٤٧٧) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ اللَّه بن كَعْب بن مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ مَنْ

سیدنا جابر بن سمرہ بڑائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشینے آنے صحابہ کرام ٹٹائٹیم میں ہے ایک آ دمی زخی ہوگیا اور اس زخم نے اس کواس مقدر اذیت دی که وه رینگتا موا تیرون تک پنجا اور اینے آپ کو ذبح کر دیا، پھر آپ مشکولاً نے اس کی نماز جنازہ ادانبیں کی۔ آپ مشکور کا نماز جنازہ نہ بڑھنا ایک ادلی کاروائی تھی، عبد الله بن عامر نے ہمیں اسی طرح لکھوایا ہے، لیکن میراخیال ہے کہ ادب والی سے بات شریک کا قول ہے۔

سیدنا کعب بن مالک مخاتنہ سے مروی ہے کہ خیبر میں شریک ہونے والے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی کریم منطق والے

<sup>(</sup>٦٤٧٥) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٤٧٦) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٤٧٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ١٧٢١٨)

## المنظمة المن

این ساتھ والے ایک آدی کے متعلق یہ فرمایا کہ" یہ آدی دوزخیوں میں سے ہے۔ "كين جب لاائي شروع ہوئى تواس آدی نے بوی زبردست لڑائی لڑی اور اس کو بہت زیادہ زخم آئے۔ کچھ صحابہ آپ مشاعق کے یاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! جس آ دمی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنی لوگوں میں سے ہے، اس نے تو الله کی قتم! بہت شاندار لڑائی لڑی ہے اور اس کو بہت زیادہ زخم بھی آئے ہیں،لیکن رسول الله مطفّع آلم نے پھر وہی بات دوہرا دی کہ''وہ مخف دوز خیوں میں سے ہے۔''اس بات سے ممکن تھا کہ بعض صحابہ اینے دین کے معاملے میں شک میں پڑ جاتے ،لیکن اسی دوران ہی اس آ دمی نے زخم کی تکلیف محسوس کی اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف جھایا، اس میں ہے ایک تیرنکالا اورایے آپ کو ذیح کر ديا، ايك مسلمان دور تا هوا رسول الله مطفع الله على خدمت ميس ينجا اور كها: اے الله كے نبي! الله تعالى في آب الله علي كا بات کوسیا ثابت کر دیا ہے، اس آدمی نے خود کو فریح کر کے خودکشی کرلی ہے۔

شَهدَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِخَيْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ: ((إِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَهْل احنَّار-)) فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْفِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَتَاهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَى فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَدْ وَاللَّهِ! قَاتَلَ فِي سَبِيل اللَّهِ أَشَدَّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ النَّارِ - )) وَكَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلْى ذَالِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ اللَّي كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمَّا فَانْتَحَرَبِهِ ، فَاشْتَدُّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلْي رَسُول اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ صَـدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (مسند احمد: ۱۷۳۰)

فوائد: ...... به واقعه سیدنا ابو جریره رخانی نیز نیان کیا، کها گیا ہے که به آ دی منافق تھا اور اپنے مفاد کی خاطر جنگ میں شریک ہوا تھا، تا ہم ان کی حیرت رسول الله مشطح الله منافق الله مشطح الله مشطح الله مشطح الله مشطح الله مشطح الله منافق الله مشطح الله منافق الله مشطح الله منافق الله

لیکن اس تاویل کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اعتقادی منافق تھا، جہنمی ہونے کے لیے بید لازم نہیں کہ وہ اعتقادی منافق ہو، کیونکہ ایسے جہنمی بھی ہوں گے، جواپنے ایمان کی وجہ سے بالآ خرجہنم سے نکال دیئے جائیں گے۔ منافق ہو، کیونکہ ایسے جہنمی بھی ہوں گے، جواپنے ایمان کی وجہ سے بالآ خرجہنم سے نکال دیئے جائیں گے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

یے نقطہ ذبن نشین کر لینا چاہیے کہ نفس انسانی مطلق طور پر انسان کی ملکیت نہیں ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے، انسان اس میں اتنا تصرف کرسکتا ہے، جتنی اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہے، انسان کوتو یہ حق بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اس وجود کے ذریعے اللہ تعالی کی معصیت والا کام کرے، چہ جائیکہ وہ اس وجود کوئی ختم کر ڈالے۔

#### المنظمة المن بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّفُس وَتَجَنَّب مَا يُظَنُّ فِيُهِ هَلاكُهَا تفس کی حفاظت کرنے اوراہے ہلاکت سے بیانے کے واجب ہونے کا بیان

ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ فارس کی جانب ا يك غزوه ميں تھے، اس دوران رسول الله مِشْخَلَيْم نے فرمايا تھا که ''جو مخص ایے گھر کی حجیت برسوئے ، جس برکوئی بردہ (اور آ ژ) وغیره نه مو، اوراگر وه گرمر جائے تو اس کی کوئی ذمه نه مو گا۔ اس طرح جوسمندری سفر کرے، اس حال میں کہ سمندر طلاطم خیز ہو، اور وہ ( ڈوب کر ) مرے جائے تو اس کا بھی کوئی زمەنە بوگاپ

(٦٤٧٨) ـ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتِ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَـمَـاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ إِرْيَجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ-)) (مسند احمد: ٢١٠٢٨)

شمرح: .....معلوم مواكدانسان اين حفاظت كاخود ذمه دار ب، اگر بظامرات اين بلاكت كاخطره موتو الله تعالى کی طرف ہے کسی قتم کی حفاظت کی صانت نہ ہوگی۔الله تعالی نے امت مسلمہ کے لیے جو شرعی قوانین وضع کئے ہیں،ان میں انسانوں کی جان، مال اور عزت،غرضیکہ ہرچیز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ میں دوآ دمیوں کو جانتا ہوں۔ جونیند کی حالت میں حیت پر باڑنہ ہونے کی وجہ ہے گر کرشدید زخمی ہو گئے تھے۔

بجدَار أَوْ حَاثِطٍ مَاثِل فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَقِيْلَ (مسند احمد: ١٥٦٨)

(٦٤٧٩) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ مَرَّ سيدنا الوهررة وَلَيْنَ عَروايت ب كه نبي كريم مِنْ الله ایس دیوار کے پاس سے گزرے جوایک جانب جھی ہوئی تھی، لَهُ، فَفَالَ: ((إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ-)) آپ سُخَوَيْ وہاں سے تیزی سے گزر گئے، جب آپ سُخَوَيْن ے اس جلدی کی وجہ دریافت کی گئ تو آپ مشکھی انے فرمایا: · ' میں اجا تک موت کو نا پیند کرتا ہوں۔''

فواند: ..... بظاہرتو كها جاسكتا بكرا جاكا كموت الله تعالى كغضب كى نشانى ب، كيونكه اس طرح سے توبه تا سب ہونے کا موقع نہیں ماتا اور آدمی بیاری کی وجہ ملنے والی بلندی درجات سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ مؤمن ہر وقت موت کی تیاری میں ہوتا ہے،اس لیے اچا تک موت اس کے لیے غضب النی کا باعث نہیں ہوتی، درج ذیل روایت ىرغوركرس:

سيدنا عبيدالله بن خالد مروى م كهرسول الله الصُّناكِيِّ ن فرمايا: ( ( مَوْتُ الْفُجَاء وَ أَخْذَهُ الْأَسَفِ . ))

<sup>(</sup>٦٤٧٨) تخريج: قال الالباني في "الصحيحة": صحيح (انظر: ٢٠٧٤٨)

<sup>(</sup>٦٤٧٩) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف جدا، ابراهيم بن اسحاق المدني ضعفه غير واحد من الائمة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك. أخرجه ابويعلي: ٦٦١٢(انظر: ٨٦٦٦)

رَوَاهُ أَبُّو دَاوُدَ وَزَادَ الْبَيْهَ قِي شُعَبِ الْإِيمَان وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ: ((أَخْذَةُ الْأَسِفِ لِلْكَافِر وَرَحْدَمَةٌ لِللْمُومِنِ-)) ..... العاكموت ناراضى كى يَرْ ب- " (ابوداود: ١١٠) الم يهل في في "شعب الایمان'' میں اور رزین نے اپنی کتاب میں اس روایت کوزیادہ الفاظ کے ساتھ یوں بیان کیا ہے:''اچا تک کافر کے لیے ناراضى كى كرر بالكن مؤمن كے ليے رحمت ب-" (قال الالباني في المشكوة: صحيح)

ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسے اسباب سے کمل گریز کرنا جاہیے، جواحیا نک موت کا واضح طور پرسبب بن سکتے ہوں۔ (٦٤٨٠) عَنْ حُدَيْفَةَ بِسَ الْيَسَانَ عَن سيدنا حديفه بن يمان وَلِينَ عَدوايت بي كه نبي كريم مِسْ عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لا يَنْبَغِي لِمُسْلِم أَنْ يُلِلَّ فِي عَرِمايا: "كسي مسلمان ك لائق مبيس كه وه خود اين نفس كو نَفْسَهُ -)) قِيْلَ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: زلت مِن وال در، كن نه كها: وه اينفس كوكيع ذلت ((يَتَعَسَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِينُ -)) مِن دُاليًا ہے؟ آپ مِشْفَقَيْمُ نے فرمايا: "وہ ايي بلاؤل اور آ ز مائٹوں کے دریے ہو جاتا ہے، جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔''

(مسند احمد: ۲۳۸۳۷)

فواند: ..... مسلمان كو بميشه عافيت كاسوال كرنا جا بياورايخ آپ كوروحاني اورجسماني آز مائتول اور بلاكت گاہوں سے بچانا جا ہے۔

اَبُوَابُ مَايَجُوزُ قَتُلُهُ مِنَ الْحَيُوانِ وَمَا لَا يَجُوزُ اس چز کے ابواب کہ کون سے حیوان قتل کرنا جاً تز ہیں اور کون سے ناجا تز بَابُ ٱلْأَمُرِ بِقَتُلِ الْفَوَاسِقِ مِنَ الْحَيُوانِ فاسق حیوا بات کونل کرنے کے حکم کا بیان

(٦٤٨١) عَنْ عَانِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَتْ سيدنا عائشه وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَانِشَةَ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَانِشَةً اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ عَالِمُ اللَّهِ مِنْ عَالِمُ اللَّهِ مِنْ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ الللَّمِي مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((خَدَمُسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ فرمايا: "يَا فَي فاس اورموذي جانور بي، ان كوحرم مين بهي مار دیا جائے ، بچھو، چوہیا، چیل ، کلب عقور اورکوا۔ ' ایک روایت میں ہے:''مختلف رنگ والا کوا۔''

فِي الْحَرَم الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَمَلُبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ.) وَفِي لَفْظِ: ا (ٱلْغُرَابُ الْأَبْقَعُ-)) (مسند احمد: ٢٤٥٥٣)

فوائد: ..... "الْعَقُورُ" كامعنى بهت زياده كاشيخ والابهى بـ

<sup>(</sup>٦٤٨٠) تخريج: اسناده ضعيف من اجل على بن زيد بن جدعان. أخرجه الترمذي: ٢٢٥٤، وابن ماجه: ٢٠١٦ (انظر: ٢٣٤٤٤)

<sup>(</sup>٦٤٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٢٩ ، ومسلم: ١١٩٨ (انظر: ٢٤٠٥٢)

<sup>(</sup>٦٤٨٢) تخريج: حديث حسن أخرجه البيهقي: ٥/ ٢١٠ ، والدارقطني: ٢/ ٢٣٢ (انظر: ٤٧٣٧)

المراث المراث

سیدنا عبدالله بن عمر و الله منت روایت ہے کہ رسول الله منت الله

نے چوہا، کوے اور بھیڑے کوقل کرنے کا تھم دیا کسی نے سدنا

ابن عمر خالفن سے کہا: مجھواور سانپ کو بھی قبل کیا جائے گا؟ انھوں

( دوسری سند ) ہے سیدنا عبدالله بن عمر منافقها ہے اس طرح بھی

''یا نچ جانورا ہے ہیں کہان کوتل کرنے میں محرم پر بھی کوئی گناہ

نہیں ہے،سانپ، بچھو، چوہیا، کلب عقوراور چیل۔''

نے کہا: ان کے بارے میں بھی الی ہی بات کی حاتی ہے۔

روایت ہے کہ رسول الله میشائلانے نے فر مایا:

(٦٤٨٢) عَنْ وَبْرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ وَاللَّهِ عُمْرَ: فَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَالِكَ. رمسند

(٦٤٨٣) - (وَمِنْ طَرِيْق ثَانَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عليه وهُوَ الخَمْسُ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ، أَنْ يَفْتُلَهُنَّ، الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدَأَةُ\_))

(مسند احمد: ۱۰۷)

فواند: ..... "أَلْكَلْبُ الْعَقُورُ" : حقيقت مين اس لفظ كااطلاق مرزخي كرنے والے اور چر بهاڑ كرنے والے درندے پر بھی ہوتا ہے، جیسے شیر، چیتا، بھیٹریا۔ درندگی میں اشتراکیت کی وجہ سے ان کوبھی "کے اُب " کہتے ہیں۔ (تحفة الاحوذي) مركائے ہوئے اور باؤلے كتے كابھى يمي حكم ہوگا۔

امام ما لک نے ''المؤطا'' میں کہا: ہروہ جانور جولوگوں کوکائے ، ان برحملہ کرے اوران کو ڈرائے ،مثلا: شیر، چیتا، فہد، بھیڑیا، وہ عَقُور ہے۔ (فہد، چیتے کی طرح کا ایک درندہ ہوتا ہے)

ابوعبیدہ نے سفیان سے یہی قول نقل کیا ہے اور یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔

ان جانوروں کے لیےلفظ ''فساسِتی''استعال ہوا،اس کالفظی معنی ہے نگلنے والا، یہاں اس سے مرادوہ جانور ہیں کہ تکلیف پہنچانے اور افساد انگیزی کی وجہ سے جن کا حکم دوسرے جانوروں کے حکم سے خارج ہوگیا ہے۔

اس باب كى احاديث صححه مين درج ذيل كل سات جانورون كا ذكر مواب:

بچھو، کوا، چیل، چو ہا، کلب عقور، سانپ، بھیٹریا

کیا ان کے علاوہ کی جانور کو قل نہیں کیا جا سکتا؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں: روایات کے مطابق یانچ جانوروں کومقید كرنا، اگر چهاس كےمفہوم ميں خصوصيت يائي جاتى ہے،ليكن بيمفہوم العدد ہے، جواكثر الل علم كے نزديك حجت نہيں ہ، اگراس کی جیت سلیم کر لیس تو اس کواس معنی پرمحول کیا جائے گا کہ شروع شروع میں آپ مشکر آیا نے یانچ جانوروں کے بارے میں ہی تھم دیا، بعد میں ان میں اضافہ کر دیا۔سیدہ عائشہ و کانٹھا کی حدیث کے بعض طرق میں'' حار'' کا اور بعض میں ''حیو' کا افظ روایت کیا گیا ہے، ' حار' کی روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں بچھو کا ذکر نہیں ہے اور ''حیو' کی

# ويو المراكز ا

روایت متخرج ابوعوانہ میں ہے، اس میں بچھو کا ذکر موجود ہے اور سانپ کا اضافہ کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی شیبان کی روایت اس روایت کا شاہد ہے، اگر چہاس میں کسی عدد کا ذکر نہیں ہے، ..... (فتح الباری: ٤ / ٤٤) جن روایات میں خون خوار درندے اور چیتے وغیرہ کے الفاظ ہیں، ان پرنفذ کیا گیا ہے۔

آپ مظفی آنے مذکورہ بالا جن جانوروں کوتل کرنے کا تھم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے یہ جانور انسان کے لیے ضرر انتصان، تکلیف، خوف اور فساد کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ اِن کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے جس جانور میں یہ وصف پایا جائے، محرِم وغیر محرِم کو یہ تی حاصل ہوگا کہ وہ اس کو حرم میں قبل کر دے، جبکہ کلب عقور کا منتصصہ منت سے سریہ:

مفہوم بھی یہی بنتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ زخائینہ سے روایت ہے کہ رسول الله مِشْغَامَیْزِان نے دو کالی رنگت والوں کو مارنے کا حکم دیا ہے بیجیٰ بن حمزہ کہتے ہیں کاگی رنگت والوں سے مراد سانپ اور بچھو ہے۔ (٦٤٨٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِى الصَّلاةِ، قَالَ يَحْيٰسَى: وَالْأَسْوَدَانِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ

(مسنداحمد: ٧٤٦٣)

فوائد: .... ساہ سانپ کو "اَسْوَد" کہتے ہیں اور ہرقتم کے سانپ کو "اَسْوَد" کہتے ہیں، یہال مطلق سانپ مراد ے، سانپ اور پچھودونوں کو "اَسْوَدَیْن" کہدوینا "باب التغلیب" میں سے ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود فرائٹ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کے دن سے پہلے والی رات کو مجد خف میں بیٹے ہوئے تھے، اچا تک ہم نے سانپ کی حرکت محسوں کی، رسول اللہ مطابق نے فرمایا: ''اسے مار ڈالو۔'' ہم اسے مارنے کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ ایک پھر کی دراڑ میں گھس گیا، پس کھے وروں کی شاخیں لائی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی، پھر ہم نے ایک لکڑی کی اور پھر کو اس کی جگہ سے بچھ ہٹایا، لیکن وہ سانپ نہ مل سکا، رسول اللہ منظم آئے نے فرمایا: ''اب اسے چھوڑ دو، اللہ نے اس کو تمہارے شرسے اور تمہیں اس کے شرسے بیالیا ہے۔''

<sup>(</sup>٦٤٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٩١ (انظر: ٥١٠٧)

<sup>(</sup>٦٤٨٤) أخرجه ابوداود: ٩٢١، والترمذي: ٣٩٠، والنسائي: ٣/ ١٠، وابن ماجه: ١٢٤٥(انظر: ٧٤٦٩) (٦٤٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٣٠، ، ١٩٣١، ٤٩٣٤، ومسلم: ٢٢٣٤، ٢٢٣٥(انظر: )

#### المنظم ا

فواند: سن سانپ کو مارنا شرق حکم ہے، کین سانپ کے لیے یہ کسی شرّ سے کم نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس لیے آپ مطاق آئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سانپ کوتمہارے شرّ سے محفوظ کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ آگ جلانے کا مقصدیہ ہو کہ سانپ بارنکل آئے گا، بہر حال آگ سے عذاب دینا ممنوع ہے۔

> (٦٤٨٦) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ عَبْدِ اللّهِ (يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ) قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، اللهِ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((اقْتُلُوهَا ـ)) فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ـ (مسند احمد: ٣٥٨٦) فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ـ (مسند احمد: ٣٥٨٦) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ غَارٍ (وَفِيْ لَفُظِ: بِحِرَاءَ) فَأُنْزِلِتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْهُرْسَلَاتِ عُرُفًا﴾ فَحَمَعَلْنَا نَتَلَقَّاهًا مِنْهُ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جَانِبِ الْغَارِ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهَا ـ)) فَتَبَادَرْنَاهَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ـ)) (مسند احمد: شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ـ)) (مسند احمد:

(٦٤٨٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبَّاتِ مَخَافَةَ طَلْبِهِنَّ اللهِ عَبَّاتِ مَخَافَةَ طَلْبِهِنَّ فَلْ فَيُلْتِ مَخَافَةَ طَلْبِهِنَّ فَلْدُ فَلَيْسَسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ مُنْذُ

(8.75

(٦٤٨٦) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ (دوسرى سند) سيدنا عبدالله بن مسعود وَقَافَة نَ كَها: بَم مَىٰ مِي (رَبُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ) قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْنَا حَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْنَا عَبْدُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ عَلَيْدَ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَمْ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَمْ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ

سيدنا عبدالله بن مسعود رفائن سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ہم رسول الله مضافية آئے ساتھ غار حراء ميں بيشے ہوئے سے، اس وقت آپ مضافية آئے ساتھ فار حراء ميں بيشے ہوئے سے، اس موئى، ہم آپ مضافية آئے سے وہ سورت سكھ رہے سے كم اچا تك ايك سانپ غارى جانب سے نمودار ہوا، آپ مضافية آئے فرمايا: "اس مار ڈالو۔" ہم اس كى طرف ليك ليكن وہ ہم سے نكل "اس مار ڈالو۔" ہم اس كى طرف ليك ليكن وہ ہم سے نكل كيا، آپ مضافية آئے فرمايا: "دہ تمہارے شرسے محفوظ رہا اور تم اس كے شرسے شرسے محفوظ رہا اور تم اس كے شرسے۔"

سیدنا عبد الله بن عباس منظفیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله منظ آیا نے فرمایا: "جس نے سانپ کی انقامی کاروائی سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جب سے ہماری ان سے لڑائی ہوئی ہے، اس وقت سے ہم نے ان کوئی صلح نہیں کی۔"

فواند: ..... انسان اورسانپ، دونوں جبلی اور فطرتی طور پرایک دوسرے کو اپنا دشمن بچھتے ہیں، ای عداوت کواس صدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ آ دم عَالِينا اور سانپ کے ما بین اس دشنی کا آغاز اس وقت ہوا تھا، جب

<sup>(</sup>٦٤٨٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٤٨٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٤٨٨) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه ابوداود: ٥٢٥٠ (انظر: ٢٠٣٧)

المنظم ا

ابلیس کو جنت کے دربانوں نے آ دم مَالِینلا کے پاس پہنچنے سے روکا تو سانپ نے اس کو جنت میں داخل کیا تھا، پھراس نے آ دم اور حواشِیّا ہی کوممنوعہ درخت کا کپل کھانے پر آ مادہ کیا اور اس طرح ان کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔

سانپ کی انقامی کاروائی ہے ڈرنامحض تو ہم پرتی ہے، دورِ جاہلیت میں کہا جاتا تھا کہ سانپ کوٹل نہ کرو، وگر نہ اس کا خاوند یا بیوی انقام لینے کے لیے قبل کرنے والے کو ڈسے گی۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں ابھی تک اس قتم کی وہمی باتیں پائی جاتی ہیں، مثلُ ایک مخصوص سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بیچھے سات سانپ آتے ہیں۔

نی کریم منظ میں کا مقصدیہ ہے کہ سانپوں میں اس قتم کا کوئی سلسلہ نہیں پایا جاتا ،لہذاان کوقل کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔

(٦٤٨٩) ـ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِ ﷺ سیدنا ابو مریرہ زائش نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی مِنْلُهُ ورمسند احمد: ١٧٠٧٤)

فوائد: ..... سیدنا ابو ہریرہ دُلُائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سے آئے فرمایا: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِی أَوَّلَ فَسَرْبَةِ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِی النَّانِیَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِی النَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ۔)) ..... 'جم نے چھکی کو خسربی گئرب میں قتل کر دیا، اس کے لیے سونکیاں ہیں اور جم نے دوسری ضرب میں قتل کیا، اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں۔' (صحیح مسلم: ۲۲٤٠) نیکیاں ہیں اور جم نے تیسری ضرب میں قتل کیا، اس کے لیے اس نے کم نیکیاں ہیں۔' (صحیح مسلم: ۲۲٤٠) کیاں ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود میں اللہ خوص اللہ بن مسعود قال: بَیْنَا ابْنُ مَسْعُودِ یَخْطُبُ ذَاتَ یَوْمِ فَاِذَا نَیْنَ خطبہ دے رہے تھے، اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک

(٦٤٨٩) تخريج: أخرجه (انظر:)

هُ وَ بِحَيَّةٍ تَمْشِى عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَطَعَ

(٦٤٩٠) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لانقطاعه ، المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٤٩٢(انظر: ٣٩٨٤)

سانپ دیوار پرچل رہا ہے، انھوں نے اپنے خطاب کوروک دیا

(٦٤٩١) تبخريسج: اسناده ضعيف، ابو الاعين العبدى ضعفه يحيى بن معين، وقال ابو حاتم: مجهول، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وورد هذا الحديث موقوفا واسناده صحيح ـ أخرجه الطيالسي: ٣١٥، وابويعلى: ٥٣٢، وابن ابي شيبة: ٥/ ٤٠٥ (انظر: ٣٩٩٦)

المنظم المنظم

اورائی چیزی کے ساتھ اس کو مارنا شروع کردیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا اور پھر کہا: میں نے رسول اللہ مطابق کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا:"جس نے سانپ کو مارا، گویا کہ اس نے اس مشرک کو قل کردیا، جس کا خون بہانا جائز ہو چکا تھا۔"

عکرمہ کہتے ہیں: میرا یہی خیال یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا ہا نے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ وہ کا نے سانپوں کو تل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ''جس نے ان کو ان کی انقامی کاروائی سے ڈرتے ہوئے جھوڑا، وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔'' پھرسیدنا ابن عباس بڑا ہوں نے کہا: بیشک سانپ، جنوں کی مسنح شدہ شکلیں ہیں، جیسا کہ بنواسرائیل کو بندروں کی شکلوں میں مسنح کیا گیا تھا۔ حیسا کہ بنواسرائیل کو بندروں کی شکلوں میں مسنح کیا گیا تھا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس فرائن ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مشکل کی شدہ ہیں۔''

خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيْبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ ، قَالَ يُونُسُ : بِقَضِيْبِهِ ، حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ قَالَ : يُونُسُ : بِقَضِيْبِهِ ، حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ((مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَ أَنَّ مَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدَ حَلَّ دَمُهُ -)) (مسند احمد : ٣٩٩٦)

(٦٤٩٢) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ، قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ لِا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ، قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ: مَنْ تَرَكَهُنَ خَشْيَةِ أَوْ مَخَافَةَ تَاأْنِيْرٍ فَلَيْسَ مِنَّا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ عَبَاسٍ: إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيْخُ الْجِنِ كَمَا مُسِخَتِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيْخُ الْجِنِ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ إِسْرَاثِيلَ وسنداحمد: ٢٥٩٣) الْقِرَدَةُ مِنْ إِسْرَاثِيلَ وسنداحمد: ٢٥٩٣) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((الْعَيَّاتُ مَسِيْخُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((الْعَيَّاتُ مَسِيْخُ وَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((الْعَيَّاتُ مَسِيْخُ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ مَسِيْخُ الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ:

الْجنّ ـ )) (مسنداحمد: ٣٢٥٥)

فواند: ..... آپ کوعلم ہونا جا ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں کہ موجودہ سانب جنوں کی سنے شدہ شکلیں ہیں۔
اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ بعض جنوں کوسانپوں کی شکل میں سنے کیا گیا تھا، جیسا کہ یہودیوں کو بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں سنے کیا گیا تھا، کین الی حالت میں ان کی نسل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رہ اللہ اس کہ جیں کہ آپ سنے آتی ہوئے تی کہ بندر اور خزیر س کی مسنے شدہ شکلیں ہیں۔ یہ ن کر آپ سنے آتی ہوئے تی کہ بندر اور خزیر س کی مسنے شدہ شکلیں ہیں۔ یہ ن کر آپ سنے آتی ہے اللہ فرمایا:
((انَّ اللّٰهَ لَدُمْ يَمْسَحْ شَيْنًا فَيَدَعَ لَهُ نَسْلًا اَوْ عَاقِبَةً ، وَقَدْ کَانَتِ الْقِرَدَةُ وَ الْحَنَاذِيْرُ قَبْلَ ذَالِكَ۔))
((انَّ اللّٰهَ لَدُمْ يَمْسَحْ شَيْنًا فَيَدَعَ لَهُ نَسْلًا اَوْ عَاقِبَةً ، وَقَدْ کَانَتِ الْقِرَدَةُ وَ الْحَنَاذِيْرُ قَبْلَ ذَالِكَ۔))
((صحیح مسلم) .....'' جب اللّٰہ تعالی کی مخلوق کو (دوسری مخلوق کی شکل میں ) مسنے کرتے ہیں تو اس کی آگے نسل اور اولا دنہیں موقی (یعنی وہ ای مسنے شدہ قوموں ہے) ہو جاتی ہے) اور بندر اور خزیر (جن کے بارے میں تم با تیں کر رہے ہو، یہ تو مسنے شدہ تو موں ہے) پہلے بھی جھے۔''

<sup>(</sup>٦٤٩٢) تخريج: أخرجه ابو داود: ٥٢٥٠ (انظر: ٣٢٥٤)

<sup>(</sup>٦٤٩٣) تخريج: صحيح موفوفا أخرجه البزار: ١٢٣٢، وابن حبان: ٥٦٤٠ (انظر: ٣٢٥٥)

#### ( منظل المنظم المنظم المنظم ( 383 ) ( منظم المنظم بَابُ النَّهُى عَنُ قَتُل حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ إِلَّا بَعُدَ تَحُذِيُرِهَا إِلَّا الْأَبْتَرَ وَ ذَا الطَّفُيَتَيُن فَانَّهُمَا يُقُتَّلان

تھریلوسانپوں کو مارنے کی ممانعت کا بیان، الا پیرکہ پہلے اُن کومتنبہ کیا جائے ،مگرچھوٹی دم والاموذی سانپ اور وہ سانپ جس کی پشت ہر دو دھاریاں ہوں ، ان دونوں کو ہرصورت میں قتل کیا جائے گا (٦٤٩٤) عَنْ عَائِشَةً وَقَلَيْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا عائشه وَاللها عن روايت ب كه رسول الله الله عن الله

گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع کیا ہے، ماسوائے ان دو سانیوں کے، چھوٹی دم والاموذی سانپ اور جس کی پشت پر دو دهاریاں ہوں، کیونکہ یہ نظر کا نور ا چک لیتے ہیں اورعورتوں کے پٹ ہے حمل گرا کر دیتے ہیں، جوان دونوں کو چھوڑے گا،

وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔

وَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ (وَفِي لَفْظِ: يَطْمِسَان) الْأَبْصَارَ وَيَطْرَحَانَ الْحَمَلَ مِن بُطُون النِّسَاءِ وَمَن تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّاد (مسند احمد: ۲٤٥١١)

فواند: ..... ممکن ہے کہ ان سانپوں کی نظر میں زہر یلامواد ہواور اس چیز کا بھی احمال ہے کہ ان کے ڈیے سے نظرختم ہو جاتی ہو اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں، ایک معنی پیجھی کیا گیا ہے کہ جب حاملہ عورت ان کی طرف

دیمت ہےاور ڈرتی ہے تو اس کاحمل گرجاتا ہے۔

(٦٤٩٠) ـ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةً قَالَ: نَهِي رَسُولُ الله عَنْ قَتْل عَوَامِرِ الْبُيُوْتِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ ذَوى الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَكُمِهَان . الأبْصَارَ وَتُنخَدَجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءُ ـ (مسند

(٦٤٩٦) ـ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَان الْحَبَلَ وَيُطْمِسَان الْبَصَرَ-)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُبْنُ

سيدنا ابو امامه والني سے روايت ہے كه رسول الله مشكر الله علي الله گھروں میں رہنے والے سانیوں کو مارنے سے منع کیا ہے، ما سوائے دوسانیوں کے، ایک جس کی پشت بر دو وهاریال ہول اور دوسرا چھوٹی دم والا موذی سانب، میدونوں نظر کوختم کر دیتے میں اوران کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں۔''

سیدنا عبد الله بن عمر فالنیاس روایت ہے کہ رسول الله ﷺ وَمَانِينَ فِي مانِين الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ ير دو دهاريون والے كو اور جھوٹى دم والے موذى سانپ كو، کیونکہ یہ دونوں حمل گراد ہے ہیں اور نظر مٹا دیتے ہیں۔''سیدنا ابن عمر ذائنه کہتے ہیں: سیدنا ابولیا یہ نے یا سیدنا زید بن خطاب

<sup>(</sup>٦٤٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٠٨، ومسلم: ٢٢٣٢ (انظر: ٢٤٠١٠)

<sup>(</sup>٦٤٩٥) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٧٢٦ (انظر: ٢٢٢٦٢)

<sup>(</sup>٦٤٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، ومسلم: ٢٢٣٣(انظر: ١٥٧٤٨)

المنظمة المن

الْحَطَّابِ وَأَنَّا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَهَانِيْ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُّ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهٰى بَعْدَ ذَالِكَ عَنْ قَتْل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَهِى الْعَوَامِرُ۔ الْبَيُوتِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَهِى الْعَوَامِرُ۔ المسند احمد: ١٥٨٤٠)

امام نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بڑائی تمام قتم کے سانبوں کو مارنے کا تھم دیا کرتے تھے، ایک دن سیدنا ابولبابہ بڑائی کے ان سے ان کی کھڑی سے متجد ہیں آنے کی اجازت طلب کی اور ان کو دیکھا کہ وہ ایک سانب قبل کررہے تھے، پس سیدنا ابولبابہ بڑائی کہ رسول ابولبابہ بڑائی نے کہ یک میانبوں کو مارنے سے منع کیا اور اس سانب اللہ منظے مین آنے کھر یلوسانبوں کو مارنے سے منع کیا اور اس سانب کو قبل کرنے کا تھم دیا ہے، جس کی پشت پر دو دھاریاں ہوں۔ کو اور سری سند) سیدنا ابن عمر بڑائی ہم تم کے سانب مارنے کا تھم دیا کرتے تھے اور کی کونہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا دیا کرتے تھے اور کی کونہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا ابولبابہ بدری بڑائی نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم شنے آئی نے کہ سیدنا گھریلوسانیوں کو مارنے سے منع کر دیا تھا۔

سیدنا زید بن اسلم کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رفائنڈ نے اپی ایک کھڑی کھولی، ان کے پاس سیدنا ابوسعید خدری رفائنڈ بھی موجود تھے، اچا تک ایک سانپ نکلا، سیدنا عبداللہ بن عمر رفائنڈ نے اسے مارنے کا حکم دیا، لیکن سیدنا ابوسعید خدری رفائنڈ نے کہا: کیا تم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ مشے ویا نے یہ حکم دیا کہ ان کوئل کرنے سے پہلے اطلاع دی جائے۔

اللُّهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ: أَمَا

عَـلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُوْذِنَهُنَّ

قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُنَّ - (مسند احمد: ١١١٠٦)

<sup>(</sup>٦٤٩٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٤٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٤٩٩) تخريج: اسناده حسن في الشواهد (انظر: ١١٠٩٠)

المنظمة المنظ

ابوسائب کہتے ہیں: میں سیدنا ابوسعید خدری زائلہ کے یاس آیا اور ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ان کی جاریائی کے ینے کسی چز کی حرکت محسوس کی، میں نے دیکھا کہ ایک سانب تھا، پس میں کھڑا ہو گیا، سیدناابوسعید فاٹنٹ نے کہا: کما بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں سانی ہے، انھوں نے کہا: کما ارادہے؟ میں نے کہا: اس کو مار دینے کا۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک گھر کی طرف اشارہ کمیا اور کہا: میرا ایک بھیجا اس کھر میں رہائش یذریتھا، جب وہ غزوہ احزاب سے واپس آیا تو اس نے آپ مضافی ہے این گر آنے کی اجازت طلب کی، اس کی نئ نئ شادی موئی تقی، آپ مشی این نے اسے اجازت دے دی اور بیکم دیا کمسلح ہوکر جانا، پس جب وہ اینے گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے بر کھڑی ہے، اس نے غیرت کے مارے نیزہ اس کی طرف سیدھا کیا،کین اتنے میں اس نے کہا: جلد بازی میں نہ یڑ، پہلے وہ چیز دیکھ جس نے مجھے نکال دیا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو ایک مروہ قسم کا سانپ تھا، اس نوجوان نے اس کو نیزہ مارا اور نیزے کے ساتھ اس کو باہر نکالنا جایا، وہ سانب تڑپ رہا تھا، میں نہیں جانتا کہ بندہ پہلے مرے گایا سانی۔ پھراس کی قوم كے لوگ رسول الله مشغ الله علام الله مشغ اور عرض ک: الله تعالى سے دعا سیجے كه وہ جارا ساتھى واپس لوثا دے۔ آب من عَلَيْهِ فَي دومرتبه فرمايا: "اين سائقي كے لئے مغفرت طلب کرو۔'' پھرآپ مِشْ اَیْنَ نے فرمایا: ''جنوں میں سے پچھ افراد اسلام لا يکے ہیں، جبتم انہیں دیکھوتو انہیں تین مرتبہ یعنی تین دن تک ڈراؤ آگاہ کرو۔ اگر پھر بھی نظر آئیں تو تین دن کے بعد اگر آئہیں مارانا جا ہوتو مار کیتے ہو۔

(٦٥٠٠) عَنْ اَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبُ اسْعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إذْ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيْرِهِ تَحْرِيْكَ شَيْءٍ فَنَظُرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ ، فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ: سَالَكَ؟ قُلْتُ: حَيَّةٌ هَاهُنَا، فَقَالَ: فَتُرِيْدُ مَاذَا؟ قُلْتُ: أُرِيْدُ قَتْلَهَا، فَأَشَارَ لِي إلى بَيْتِ فِيْ دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمٌّ لِيْ كَانَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ بَوْمُ الاَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسِ فَأَذِنَ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسَأُهَّ بِسَلاحِهِ مَعَهُ فَأَتْى دَارَهُ فَوَجَدَ إِمْرَ أَتُهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بـالـرُّمْـح فَـقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِ ضُ، ثُمَّ قَالَ: لا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ ٱسْرَعَ مَوْتًا، ٱلرَّجُلُ أَو الْحَيَّةُ، فَأَنِّي قَوْمُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَالُوا: ادْعُ اللَّهَ اَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا، قَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ.)) مَرَّتَيْن، ثُمَّ قَالَ: ((إنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ ٱسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوْهُ فَاقْتُلُوهُ يَعْدَ النَّالِثَةِ -)) (مسند احمد: ١١٣٨٩)

<sup>(</sup>۲۵۰۰) تخریج: أخرجه بنحوه مسلم: ۲۲۳۱، وابوداود!: ۷۲۵۷(انظر: ۱۱۳۲۹)

# المُوالِمُ اللَّهُ ال

**فواند**: ..... پیرسانپ دراصل دِمن تھا۔

مطلب یہ ہے بہت جلد سانپ مرگیا اور وہ نو جوان بھی فوت ہوگیا۔ان دونوں کے بہت جلد مرنے کی صراحت صحیح مسلم میں ہے۔زیرمطالعہ صدیث سے بھی یہی بات سمجھ آرہی ہے۔ (عبداللہ رقیق)

> (٦٥٠١) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ صَيْفِي عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ فِي مَنْزِلِهِ حَيَّةً فَأَخَذَ رُمْحَهَ فَشَكَّهَا فِيهِ فَلَمْ تَـمُتِ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ، فَأُخْبرَبهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَهَالَ: ((إنَّ مَعَكُمْ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلاثًا، فَإِنْ رَأَيْتُ مُوهُ بَعْدَ ذَالِكَ فَاقْتُلُوهُ \_)) (مسند احمد: ۱۱۲۳۳)

(دوسری سند) سیدنا ابوسعید خدری زمانشناسے مروی ہے کہ ایک آدی نے اینے گھر میں سانپ دیکھا اور اس نے نیزہ لے کر اس میں پیوست کر دیا، تو سانپ نه مرا، حتیٰ که وہ بندہ فوت ہو گیا، جب نبی کریم مطاع آیا کو اس واقعه کی خبر دی گئی تو آپ مشکھ آنے فرمایا: ''تمہارے ساتھ گھروں میں جن بھی آباد ہیں، اس لیے جبتم ان میں سے کوئی چر دیکھوتو تین دن تک ان پرتنگی پیدا کرو، اگرتم تین دن کے بعد بھی ان کو ديڪھوٽو پھرانہيں قبل کر دو۔''

فسواند: ..... ان احادیث مبارکه میں گریلوں سانپوں کوئل سے منع کیا گیا ہے، صرف دوقتم کے سانپوں کومتثنی کیا گیا ، یعنی ان کو ہرصورت میں قتل کر دیا جائے۔

صحيح مسلم كالفاظ يه بين: آپ مِنْ اللهُ عَنْ مَايا: ((فَإِذَا رَأَيْتُ مْ مِنْهُمْ شَيْنًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامِ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطانٌ \_)) ..... "جبتم ان كريلوسانيول ميس سے كوئى و يكھوتو تين دنوں تك اس کوآ گاہ کرو، پس اگروہ اس مدت کے بعد بھی نظر آ جائے تو اس کوتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

صحح مسلم كى ايك روايت كالفاظ يهين: آپ مشكرة نفر مايا: ((إِنَّ لِهَدْهِ الْبُيُّوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ شَيْفًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ \_)) ..... 'بيتك ال كمرول من ربخ والے جن بھی ہوتے ہیں، لہذا جبتم ان میں ہے کسی کو دیکھوتو تین (دنوں) تک ان پرتنگی کرو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھک، وگرنہاس کولل کر دو، کیونکہ وہ کافر ہے۔''

گھروں میں رہنے والے سانپ عموماً گھر والوں کونقصان نہیں پہنچاتے ، بچوں تک کونہیں کا ٹیتے ، ان کے بارے میں قتل نہ کرنے کا تھم اس بنا پر ہے کہ شاید ہیہ جن کی کوئی قتم ہوں اور جنوں کو مارنا جائز نہیں، نیز قتل کی وجہ ایڈ ا ہے، جب وہ ہمیں پھے نیس کتے تو ہم انہیں کیوں پھے کہیں، البتہ آبادی سے باہررہے والے سانب موذی ہوتے ہیں، لبذا انہیں فورا ماردینا حاہیے۔

تنگی کرنے سے اور آگاہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کوکہا جائے کہ تیرے لیے ہمارے ذمہ تنگی ہے ، اگر تو نہ کمیایا

<sup>(</sup>٦٥٠١) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد منقطع، وانظر الحديث بالط ية,الاول

المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ( 387) ( 387) ( المراكز المرا واپس آ گیا تو ہم تیرا پیچیا کر کے یا تجھے دھتکار کر یا تجھے قتل کر کے تجھ پرتنگی کر دیں گے، مزیداس قتم کا انداز اختیار کر کے اس کوآگاہ کیا جا سکتاہے۔

اگرہم اپنے معاشرے کے افراد کی طبع اور جلد بازی کو دیکھیں تو ان احادیث ِ مبارکہ برعمل کرنا خاصا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ آ جکل اگر کسی گھر میں سانپ نظر آ جائے تو گھر کے سارے افراد اس وقت تک بےسکون رہیں گے اور اس گھر میں چین سے نہ بیٹھیں گے، نہ سوئیں گے، جب تک اس سانپ کو آل نہیں کر دیں گے۔ بہرحال اگر آپ م<u>شارکا</u> کے ارشادات پر کامل ایمان موتو ایسے احکام پرعمل کرنا آسان موجاتا ہے، اصل محافظ تو الله تعالی ہی ہے، دیکھیں حدیث نمبر ( ۲۵۰۰ ) کے مطابق جس نو جوان نے سانپ کوسانپ سمجھ کر مارنا چاہا، وہ خود بھی مرگیا، کیونکہ وہ سانپ دراصل جن تھا۔

بَابُ اِسْتِحْبَابِ قَتُلِ الْوَزَعْ وَثُوَابِ قَاتِلِهِ

چھیکلی کولل کرنے کے مستحب ہوئے اور اس کو مارنے والے کے اجر و ثواب کا بیان

(٢٥٠٢) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا الوهريه وَلَا الله عِلْمَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عِلْمَا الله عَلَيْنَا الله عِلْمَا الله عِلْمَا الله عَلَيْنَا أَنْهَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع فرمایا: ' جس نے چھکی کو پہلی ضرب میں مارا، اسے اتن اتن الْأُولْي فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ وَمَنْ قَتَلَهُ لَا يَكِيال لميس كَى، جس نے دوسری ضرب سے مارا اسے اتی اتی للیں گی اور جس نے تیسری ضرب میں مارا، اسے آئی اتنی ملیں گی۔''سہبل کہتے ہیں: پہلی ضرب زیادہ اجر وثواب والی ہے۔

اللُّهِ ﷺ: ((مَنْ قَتَلَ الْوَزَعَ فِي الضَّرْبَةِ فِي الشَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ر) قَالَ سُهَيْلٌ: ٱلْأُولِي أَكْثَرُ ـ (مسنداحمد: ٨٦٤٤)

فواند: ..... صحیح مسلم کی ایک روایت میں پہلی ضرب میں مارنے والے کے لیے سونیکیوں اور ایک روایت میں سترنیکیوں کا ذکر ہے، دوسری یا تیسری ضرب میں مارنے والے کے لیے اس سے کم ثواب ہوگا۔

(٦٥٠٣) ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ مَدِيًّا سعد بن الى وقاص وَلَيْنَهُ: بيان كرت مِين كدرسول الله وتَصَاعَلَهُمْ عَسنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْوَزَعْ لَى خَصِيكُل كُولْل كرنے كا حَكم ديا ہے اور اسے موذى اور فاس قرار دیا ہے۔

وَسَمَّاهُ فُو يُسِقًا - (مسند احمد: ١٥٢٣)

فواند: ..... چونکه دوسرے حشرات کی به نسبت چھپکلی زیادہ مضراور تکلیف دہ ہے، اس لیے اس کو فاس قرار دیا گیاہے۔

فا کہ بن مغیرہ کی آ زاد کردہ لونڈی سائبہ سے مروی ہے کہ وہ (١٥٠٤) عَنْ سَائِبَةً مَوْالا قِ لِلْفَاكِهِ بْن

<sup>(</sup>۲٥٠٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٤٠ (انظر: ٨٦٥٩)

<sup>(</sup>۲۵۰۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۲۳۸ (انظر: ۱۵۲۳)

<sup>(</sup>٢٥٠٤) تخريج: الأمر بقتل الوزغ، وانه كان ينفخ على ابراهيم عَالِطُ صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف.

ويو المار الذولول كاري ( 6 - المنطق المولوك المولوك المولوك المولول كاري المارك المولوك المول

الْمُغِيْرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيُّ سیدہ عائشہ وظامعا کے پاس می اور ان کے محمر میں ایک نیزہ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ يَا دیکھا اور اس کے بارے میں بوجھا: اے ام المؤمنین! آپ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ ا مَاذَا تَصْنَعِينَ بِهٰذَا الرُّمْح؟ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انھوں نے کہا: ہم اس کے ساتھ یہ قَالَتْ: هٰذَا لِهٰذِهِ الْأُوْزَاغِ، نَقْتُلُهُنَّ بِهِ فَإِنَّ چھیکلال مارتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ مضورتے نے ہمیں بان کیا رَسُولَ اللهِ عَلَى حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ہے کہ جب ابراہیم مَالِیٰ اللہ کوآگ میں ڈالا کمیا تو روئے زمین کا المصَّلامةُ وَالسَّلامُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ ہر جانور آگ بجھاتا تھا، ما سوائے اس چھپکل کے کہ بیرآگ پر چونک مارتی تھی، اس لئے رسول اللہ مطابقات نے ہمیں اس کے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِيءُ النَّارَعَنْهُ قتل کرنے کا تھم دیا۔ غَيْرَ الْوَزَعْ كَانَ يَنْفَخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ

فواند: ..... چپکلی کی چونک آتش نمرود میں کوئی اشتعال پیدانه کرسکتی تھی، اس سے اس کی بدی اور خبث باطن کا اظہار ہور ہاہے۔

(٦٥٠٥) - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَبُهُ أَنَّ رَبُهُ أَنَّ رَبُهُ أَنَّ رَبُهُ أَنَّ وَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِلْوَزَغِ: ((فُويْسِقٌ ـ)) وَلَـمُ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ - (مسند احمد: وَلَـمُ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ - (مسند احمد: ٧٥٠٧٥)

عروہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ وظائھیا نے اس کو بتایا کہ رسول اللہ مطاقی آنے چھکی کو موذی اور فاس جانور قرار دیا، کین انھوں نے نبی کریم مطاق آیا سے اس قتم کی حدیث نہیں سی کہ جس میں آپ مطاق آیا نے اس کوفل کرنے کا تھم دیا ہو۔

فواند: ..... چیکلی کوتل کرنے کی روایت سیدہ عائشہ را اللہ میت کی صحابہ سے مروی ہے، ممکن ہے سیدہ کی مراد میہ ہوکہ انھوں نے بنفس نفیس نبی کریم میں میں کوایسے فرماتے ہوئے نہیں سنا۔

رَ ( ٦٥٠٦) . عَنْ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ وَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ وَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى ابْرَاهِيمَ ( ( أَقْتُلُوا الْوَزَغَ فِإِنَّهُ كَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّارَ . )) قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَفْتُلُهُنَ .

(مسنداحمد: ۲۲۱۶۲)

(٦٥٠٧) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيْكِ

مولائے ابن عمر امام نافع سے مردی ہے کہ سیدہ عائشہ وفائعیا بیان کرتی میں کہ نبی کریم مضائق آئے نے فرمایا: '' چھپکلی کوتل کر دیا کرد، کیونکہ یہ ابراہیم مَلِیٰظا پر جلائی گئی آگ پر چھونک مارتی تھی۔''سیدہ عائشہ وفائعیا خود بھی چھپکیوں کو ماردیا کرتی تھیں۔

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہسیدہ ام شریک زانتھا بیان

<sup>(</sup>٦٥٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٣١، ٣٣٠٦، ومسلم: ٢٢٣٩ (انظر: ٢٤٥٦٨)

<sup>(</sup>۲۵۰۱) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۵۱٤۳)

<sup>(</sup>٢٥٠٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٥٩، ومسلم: ٢٢٣٧ (انظر: ٢٧٣٦)

لوکور منظال البین الحال المنظر فرون کے اور اور المال کا (389) (389) اور فرون کے اعلام کی اور فرون کے اعلام کی ا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ عِلَيْ فَتْلَ كُلَّ بِين كَه انفون نِي كريم مِسْتَكَامِمْ سِي كَالْ اللَّهِ الْعُلَون كُولْل كرنے كا حكم دريافت كيا، تو آب مطيعيًا نے أبيس چھ كِليال مارنے کا تھم دیا۔

الْـوَزَغَـاتِ فَأَمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ. (مسند

**نسوانسد**: ..... چھپکی زہریلا جانور ہے، اگر کی کھانے پینے کی چیز میں گرجائے تواسے زہریلا کر دیتا ہے، حتی کہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہذا اُس کو مارنے کا حکم ہے۔

> ٱبُوَابُ مَا جَاءَ فِي قَتُل الْكِلَابِ وَاقْتِنَاثِهَا كون كونل كرنے اور أنہيں يا كنے كابيان بَابُ الْأُمُر بِقَتُلِهَا وَ سَبَبِ ذَٰلِكَ کوں کو آل کرنے کے حکم اور اس کے سبب کا بیان

(۲۰۰۸) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ وَلَا الله عَاكثه وَلَا الله عَاكثه وَلَا الله عَلَيْهِ فَ رسول انہوں نے تاخیر کر دی، جب رسول الله مطابقات باہر نکلے تو جریل عَالِما بام دروازے پر کھڑے تھے، آپ مطاق آیا نے ان ے فرمایا: ''میں تو آپ کے وعدے کے مطابق آپ کا انظار كرتا رہا، سيدنا جريل مَالِيلًا نے كہا: كھرين ايك كتا ہے اور جس گھر میں کتا اورتصویر ہوں ،ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔'' دراصل سیدہ عائشہ و اللہ اللہ کی جار پائی کے یتھے کتے کا ایک پلا تھا،آپ مشکھ تین نے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا، پس اس کو نکال دیا گیا، اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ مطاق الے انے کول کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا اوران کونٹل کیا جانے لگا۔

قَىالَىتُ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيْلُ فِي سَاعَةِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيْهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيْهَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَسائِـمُسا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿﴿إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيْعَادِكَ فَقَالَ: إِنَّا فِي الْبَيْتِ كَلْبُها وَلا نَدْخُلُ بَيْتُها فِيْهِ كُلْبٌ وَلا صُـوْرَةٌـ)) وَكَانَ تَحْتَ سَرِيْرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَـلْبِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِيْنَ أَصْبَحَ فَقُتِلَتْ (مسند

فواند: ..... اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جہاں تصویراور کتا ہواس گھر میں فرشتہ نہیں آتا، آج مسلمانوں کے محمروں میں ان دونوں چیزوں کی بھر مار ہے ۔حفاظت، شکار وغیرہ کی ضرورت کے تحت کتار کھنا اس ہے مشتثیٰ ہیں۔شاید ای وجہ سے آج گھروں سے برکت ورحمت ختم ہوتی جارہی ہے۔رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وگرنہ کا تب، محافظ ادرموت کے فرشتے تو ہر گھر میں جاتے ہیں۔تصویر سے مراد ذی روح چیز کی تصویر ہے،خواہ وہ آ دمی کی ہو یا حیوان کی،

(٦٥٠٨) تـخـريج: أخرجه مسلم: ٢١٠٤ دون امر قتل الكلاب، وامره ﷺ بـقتل الكلاب ورد من حديث ميمونة عند مسلم (انظر: ٢٥١٠٠) اس سے وہ تصویریں مستعنی ہیں، جو ناگزیر مقاصد کے لیے ہوں اور جن کے بغیر کوئی جارہ کارنہ ہو،مثلا یاسپورٹ،

# المنظمة المنظ

شاختی کارڈ ، لائسنس وغیرہ کے لیے ،لیکن بہتر یہ ہے کہان کوبھی محفوظ یا بند جگہ میں رکھا جائے اور آ ویزاں نہ کیا جائے۔ مولائے رسول سیدنا ابو رافع زائن سے مروی ہے کہ نبی کریم (٦٥٠٩) ـ عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُوْلِ الله إلى أنَّ النَّبِيِّ فِي قَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع! مِصْلَقِيمَ نِے فرمایا: ''اے ابورافع! مدینہ کے ہر کتے کو مارڈال۔'' أَقْتُلْ كُلَّ كَلْبِ بِالْمَدِيْنَةِ ـ)) قَالَ: فَوَجَدْتُ وہ کہتے ہیں: میں نے بقیع کے قریب صورین جگہ میں چند انصاری عورتوں کو یایا،ان کے ساتھ ایک کتا تھا، انھوں نے کہا: نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ مِنَ الْبَقِيْعِ اے ابورافع! رسول الله مطاق آنے ہمارے مردوں کو جنگ میں لَهُ نَّ كَلْبٌ فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِع! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بھیج رکھا ہے اور اللہ کے بعد اب بیر کتا ہماری حفاظت کرتا ہے، الله كاتم! اس كة ك خوف كى وجد س كوكى مرد بم تك اس يَمْنَعُنَا بَعْدَ اللَّهِ، وَاللَّهِ! مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِينَا حَتَّى تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وقت تک آنے کی کوئی جرأت نہیں کرتا، جب تک ہم میں کوئی اٹھ کراس کتے کو چیچے نہ ہٹا دے،تم جاؤادر نبی کریم منتظ کیا کو فَاذْكُورُهُ لِلنَّبِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافَع یہ ساری بات بتلاؤ، چنانچہ سیدنا ابو رافع رفائنۂ نے نبی کریم لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع! أُفْتُلُهُ فَإِنَّمَا مَضْعَالَيْنَ كو ان كى بات بتلائى، ليكن آب مِصْعَالِيَةٍ في مايا: يَهُمُنُعُهُنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّـ)) (مسنداحمد: "اے ابو رافع! تو اس کے کوتل کر دے، اللہ تعالی خود ان ( 1277 )

سیدنا ابو رافع و النفز سے ہی مردی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ مطفقاً آیا نے بیجھے کوں کو قبل کرنے کا حکم دیا، پس میں ان کو قبل کرنے کا حکم دیا، پس میں ان کو قبل کرنے کے لیے لکا، جو کتا بھی بیجھے نظر آتا، میں اسے قبل کر دیا، ایک کتا ایک گھر کے گرد گھوم رہا تھا، جب میں اسے مارنے لگا تو گھر کے اندر سے ایک انسان نے مجھے آواز دی اور کہا: اواللہ کے بندے! تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا: میں

خواتین کی حفاظت کرے گا۔''

الله وعنه أيضًا قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله وَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله وَ الله وَالله وَ الله

(٢٥٠٩) تخريج: اصل الحديث صحيح لغيره بغير هذه السياقة كما سيأتى بالرقم الآتى، رهذا اسناد ضمعيف، الفضل بن عبيد الله لم يدرك جده ابا رافع، والعباس بن ابى خداش من رجال "التعجيل"- أخرجه البزار: ٣٨٦٩، و ابن ابى شيبة: ٥/ ٤٠٥، والحاكم: ٢/ ٣١١، والطبراني في "الكبير": ٩٧١ (انظر: ٢٣٨٦٥)

(١٥١٠) تمخريج: استاده صحيح ان ثبت سماع سالم بن عبد الله من أبي رافع - أخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار": ٢٦٦٨ (انظر: ٢٧١٨٨)

## الكور من المرائخ الم

فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ مَضِيْعَةٌ وَإِنَّ هَٰذَا الْكَلْبَ يَطُرُدُ عَنِّى السَّبُعَ وَيُؤْذِنُنِى بِالْجَائِى، فَأْتِ النَّبِي عَلَيْ فَاذْكُرْ ذَالِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَلْكِرَ ذَالِكَ لَهُ فَأَمَرَنِى بِقَتْلِهِ. (مسند احمد: ٢٧٧٣)

( ' ٦٥١) - عَنْ جَابِرِ الْأَنْصَادِيِّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ بِكِلَابِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُقْتَلَ فَحَاءَ ابْنُ أُمْ مَكْتُوم فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ وَلِى كَلْبُ فَرَخُصَ لَهُ أَيَّامًا ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْل كَلْبُهِ - (مسند احمد: ١٤٥٤٨)

(٦٥١٢) - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ هُ أَمَرَ بِفَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَ تُ مِنَ الْبَادِيَةِ - (مسنداحمد: ٤٧٤٤)

(٦٥١٣) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعِيْنِ - رَسُولُ اللَّهِ الْعِيْنِ - (مسند احمد: ٢٥٢٩٥)

(٦٥١٤) ـ عَسنِ الْحَسَنِ قَالَ: شَهِدْتُ عُشْمَانَ يَأْمُرُ فِى خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

اس کتے کو مارنا چاہتاہوں، اس عورت نے کہا: میں اس جنگل بیاباں میں رہتی ہے، (جو کہ ضیاع و ہلاکت کا سبب ہے) اور بید کتا درندوں کو مجھ سے دفع کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے آنے جانے والوں کی مجھے اطلاع ہو جاتی ہے، اس لیے تو نبی کریم مضافی آنے کے پاس جا اور میری بیہ بات بتلا، پس میں نبی کریم مضافی آنے کے پاس آیا اور میری بیہ بات بتلا، پس میں نبی کریم مضافی آنے کے پاس آیا اور میری میں بتلا کی کی آب مضافی آنے کے پاس آیا اور میری میں جات بتلائی، لیکن آب مضافی آنے کے پاس آیا اور میری میں جات بتلائی، لیکن آب مضافی آنے کے پاس آیا اور میری میں اس کتے کوئل کرنے کا بی حکم دیا۔

سیدنا جابر انصاری فائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله منظا آیا ا نے مدیند منورہ کے کوں کوئل کرنے کا تھم دیا، سیدنا ابن ام
کمتوم فرائٹ آ ب منظا آیا کے پاس آئے اور کہا: میرا گھر آبادی
سے دور ہے اور میرا ایک کتا ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے،
آپ منظا آیا نے چند دن کے لئے ان کورخصت دی، لیکن پھر
اس کتے کو بھی مارنے کا تھم دے دیا۔

سیدنا ابن عمر فالنفذ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفظی آنے کوں
کو مارنے کا حکم دیا (اور ہم نے کتے مارنے شروع کر دیے)
یہاں تک کہ ہم نے دیہات سے آنے والی ایک عورت کا کتا
بھی مارڈالا۔

سیدنا حسن بھری منتظ ایم کہتے ہیں: میں سیدنا عثمان واللہ کے خطبہ میں کو لوال کو اللہ کا کرنے خطبہ میں کو لوال کو اللہ کا کرنے

(۲۰۱۱) اسناده ضعیف لضعف عیسی بن جاریة ـ أخرجه ابویعلی: ۱۸۰۶، ۱۸۸۲ (انظر: ۱٤٤٩٤) (۲۰۱۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۷۰، ۱۵۷۱ (انظر: )

(٦٥١٣) تخريج: صحيح لغيره دون قوله "العين"، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، ابراهيم بن يزيد النخعى لم يسمع من عائشة، والمغيرة ابن مقسم ضعيف في روايتة عن ابراهيم النخعى (انظر: ٢٤٧٨٥) المناده ضعيف، مبارك بن فضالة ضعفه النسائي أخرجه عبد الرزاق: ١٩٧٣٣ (انظر: ٥٢١) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### اور کبوتر وں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وَذَبْح الْحَمَامِ ـ (مسنداحمد: ٥٢١) فواند: ....اس باب من كون كوتل كرن كاحكم ديا كيا ب، مزيدتفصيل الطي باب من آرى ب\_ بَابُ الرُّخُصَةِ فِي عَدُم قَتُل الْكِكَلابِ اللَّا ٱلْأَسُوَدَ الْبَهِيْمَ کالے ساہ کتے کے علاوہ باقی کو آل کو آل نہ کرنے کی رخصت کا بیان

سیدنا جابر بن عبداللہ زائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکوریا نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ( پھر ہم نے کوں کا قتل کیا) الْسَمَوااً ةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ يهان تك كمهم ديهات عة في والى عورت كے كت بحى قل نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ ﴿ كُرُدِيِّ ،لَكِن بعد مِن بِي كُرِيمُ مِنْ عَيْرَةٍ نِ كُول كُولْلَ كُرنِ \_ سے منع کر دیا اور فر مایا: " آگھول برسفید رنگ کے دونقطول والے ساہ رنگ کے کتے کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔'' سیدنا عبدالله بن معفل والنز سے روایت ہے کہ رسول امت نہ ہوتے تو میں ان کو کمل طور برقتل کرنے کا حکم دے دیتا، ابتم ان میں سے ہرسیاہ کالے توقل کر دیا کرو۔''

(٦٥١٥) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِفَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ بِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِي النُّفْطَيَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ـ)) (مسنداحمد: ١٤٦٢٩) (٦٥١٦) ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَولَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَم لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيْمٍ - )) (مسند احمد: ٢٠٨٢١)

فواند: .... نی کریم مضایق کے اس فرمان کا مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپن مخلوقات میں سے ہرایک کو پیدا كرنے ميں كوئى ندكوئى تحكمت اورمسلحت ركھى ہوتى ہے، اس لئے اس كى مخلوق ميں سے ايك توم كوسنح ہتى سے منا دينا مناسب نہیں، تا ہم ان میں سے شریقتم کے کتے جو کالی سیاہ رنگت والے ہیں انہیں ماردو، باقیوں کوقتل نہ کرو۔ (٦٥١٧) عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَّا قَالَتْ: قَالَ سیدہ عاکشہ و کانتھا ہے روایت ہے کہ رسول الله مشخ مَایّاتا نے فرمایا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ الْبَهِيمُ '' کالا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

فواند: ..... کالے سیاہ کتے کوشیطان قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ضرر دوسرے کول سے زیادہ ہوتا ہے، مجازی طور پراس کو شیطان کہا ممیا ہے، ویسے بھی عربوں کے کلام میں ہرسرکش کو شیطان کہدد سیتے ہیں۔ جیسے برے اور

شَيْطَانٌ ـ)) (مسند احمد: ۲۰۷۰۷)

<sup>(</sup>٦٥١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٧٢ (انظر: ١٤٥٧٥)

<sup>(</sup>٢٥١٦) تـخريج: حسن ـ أخرجه ابوداود: ٢٨٤٥، والترمذي: ١٤٨٦، والنسائي: ٧/ ١٨٥، وابن ماجه: ٥٠٠٣(انظر: ٢٠٥٤٧)

<sup>(</sup>٦٥١٧) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ٢٥٢٤٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا شرارتی انسان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، ای طرح ڈراؤنے اورموذی کتے کوبھی شیطان کہا گیا ہے، شیطان کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ بدوصف ہے،جس میں بھی پایا جائے گا،اس کوشیطان کہیں گے۔

(١٥١٨) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل قَالَ: أَمَرَ سيدنا عبدالله بن مغفل وظفي سيروايت ب كدرسول الله من عَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَنْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا فَي كُون كو ماردين كاتكم ديا اور كَم فرمايا: "تمهارا كون ك لَكُسمْ وَالْكِلَابَ ـ) ثُمَّ رَخَّصَ فِي كُلْب ساتھ كيا تعلق ہے۔'' پھر آپ مِنْ اَيْنَ اَنْ شَارَى كة اور کریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کی اجازت دے دی۔

الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ- (مسند احمد: ٢٠٨٤٠)

فواند: ..... اس باب كي احاديث معلوم مواكه كون كوتل كرنے كا عام عكم منسوخ موجكا ب، البته كالےسياه ئتے کوتل کرنے کا تھم باقی ہے، رہا مسئلہ کہ گھر کے اندر کتار کھا جا سکتا ہے پانہیں، اس کی تفصیل ایکلے باب میں آ رہی ہے۔ بَابُ مَايَجُوزُ اِقُتِنَاؤُهُ مِنَ الْكِلَابِ بَعْدَ الرُّخُصَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

اس چیز کا بیان کہ اِس رخصت کے بعد کون سے کتے یالنا جائز ہیں اور کون سے ناجائز

(١٥١٩) عَنْ أَسِى هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي عِلى: سيدنا الوبريره وَثَالِينَ عَن الرَّبِي مِصْلَالًا فَ ( (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ فَرَمَايا: "جَس نَے كُمَّا يالا، روزانه اس كِمْل ميں سے ايك يَوْم قِيْرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ \_)) قيراط كى كى موجاتى ب، الآبيكه وه كتا كيتى اورمويشيول كى

(مسند احمد: ۱۰۱۹)

فواند: ..... کیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اور شکار کرنے کی خاطر کتار کھا جا سکتا ہے، ای طرح اشد ضرورت کی بنا پر گھر کی رکھوالی کے لیے بھی اس کی اجازت ہو علق ہے، جس نے مذکورہ صورتوں کے علاوہ کتا رکھا تو وہ تمحص خسارے میں ہے، اس کے نیک اعمال سے روزانہ ایک قیراط وزن کم کر دیا جائے گا۔اگلی حدیث میں دو قیراط کا

قیراط کا اطلاق دوطرح کے وزن پر ہوتا ہے:

- (۱) معمولی وزن یر اور وہ اس طرح کہ ایک دینار ہیں قیراط کا ہوتا ہے اور دینار ساڑھے جار ماشے (یعنی: سے ۳۷۔ ہمگرام) کا ہوتا ہے، گویا ایک قیراط کا وزن تقریباً (۲۲۰) ملی گرام بنتا ہے۔
- (۲) غیرمعمولی وزن یر، رسول الله منطقاتیم نے مخصوص احادیث میں قیراط کواحدیہاڑ کے برابر قرار دیا ہے۔ اب سوال میہ ہے کہ اس باب کی احادیث میں قیراط سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی بابت اہل علم کی آ راءمختلف ہیں، بعض نے معمولی وزن مرادلیا اوربعض نے غیرمعمولی۔

<sup>(</sup>۲۰۱۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۰، ۷۵۳ (انظر: ۲۰۵۶۱)

<sup>(</sup>٦٥١٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٧٥ (انظر: ١٠١١٥)

## کی (منظر الله این کی بنیان کے بنیان کی دورج ذیل دو نکات کی دجہ سے اس مقام پر مطلق قیراط کو معمولی مراد لینا چاہیے:

(۱) الله تعالی کافضل وکرم اور رحمت ومغفرت بوی وسیع ہے، بلکہ اس کے غصے اور سزا سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کم نیکیاں کاٹی جائیں۔

(۲) شریعت مطہرہ کا مزاج نرمی ہے، نیختی اور نرمی معمولی قیراط مراد لینے میں ہے۔

(۲۵۲۰) - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ (أَوْ قَالَ: الْفَتَنْى كَلْبًا) لَيْسَ بِضَارٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَة نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانَ -)) فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، فَقَالَ: أَنْى لِأَبِئْ هُرَيْرَةَ حَرْثُ - (مسند

احمد: ٤٤٧٩)

(۲۰۲۱) ـ عَنْ آبِي الْحَكْمِ الْبَجَلِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعِ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ صَيْدِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ ـ)) فَقُلْتُ رَلِابُسِنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهُ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا ـ

(مسند احمد: ٤٨١٣)

(٦٥٢٢) ـ حَدَّ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ وَلا صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ ـ)) قَالَ يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ ـ)) قَالَ

سیدنا عبد الله بن عمر رفائن سے روایت ہے کہ نی کریم مضافی آنے نے فرمایا: ''جس نے ایبا کتا پالا، جو نہ شکاری ہو اور نہ مویشیوں کی حفاظت کرنے والا، تو ہر روز اس کے اجر سے دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے۔'' جب ان سے کہا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رفائن تو کھیتی والے کتے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو انھوں نے کہا: ابو ہریرہ کی کھیتی کہاں سے آگئ۔

سیدنا عبدالله بن عمر رفائن سے مروی ہے کہ رسول الله مطابق ا نے فرمایا: ''جس نے کھیتی ، مویشیوں کی حفاظت اور شکار کے مقصد کے علاوہ کتا پالا تو اس کے اعمال میں سے روزانہ ایک قیراط کا نقصان ہوگا۔'' ابوالحکم کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر رفائن سے کہا: اگر وہ کتا کسی گھر میں ہو، اور میں اسے ناپند کروں؟ انھوں نے کہا: یہ وعید گھر کے مالک کے لیے ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ فراٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مضطَعَیْن نے فرمایا: ''جس نے ایسا کتا پالا، جوکھیتی، شکارادرمویشیوں کیلئے نہ ہوتو اس کے اجر سے روزانہ ایک قیراط کم ہوتا ہے۔'' سلیم راوی کہتا ہے: میرا خیال ہے کہ انھوں نے بیابھی کہا تھا کہ قیراط احد بہاڑکی مانند ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٦٥٢٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٧٤ (انظر: ٤٧٩)

<sup>(</sup>٦٥٢١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٢٥٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٧٥ (انظر: ٨٥٤٧)

المنظم ا سَلِيهُ: وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ: وَالْقِيرَ اطْ مِثْلُ ء . أحمليه (مسنداحمد: ۸۰۲۸)

فداند: ..... قیراط کواحد بهاڑ کی مانند قرار دینا، بیراوی کوشیہ ہوا ہے، دراصل جنازے میں شرکت کرنے والے ہے بٹواب کے لیے جس قیراط کا ذکر کیا گیا، وہ احدیماڑ کی مانند ہے۔

سلیم بن حیان راوی کے بیالفاظ صحیحمسلم میں نہیں ہیں۔

(٢٥٢٣) ـ عَنْ يَسزيْدَ بْسن خُسصَيْفَةَ عَن سيدنا سفيان بن الي زبير وَالنَّذَ، جوشنوء وقبيل يتعلق ركف والے صحابی تھے، سے مروی ہے کہ انھوں نے معد کے دروازے کے پاس میرحدیث بیان کی کهرسول الله مطاع نے فرمایا: ''جس نے اپیا کتا رکھا جواہے کیتی اور جانوروں ہے کفایت نہیں کرتا تو اس کے عمل میں سے روزانہ ایک قیراط کم موكاً " كى نے كما كياتم نے خود بيصديث رسول الله منظ ورا سےسیٰ ہے؟ انھوں کہا: جی بالکل، اس معجد کے رب کی قتم

السَّائِب بن يَزِيْدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْسَ اَبِى زُهَيْرِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَ ةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((مَن اقْتَنِّي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَـنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْم قِبْرَاطُد)) قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُول اللُّهِ عَلَىٰ الصَّالَ : إِنْ وَرَبِّ هٰ ذَا الْمُسْجِدِ- (مسند احمد: ۲۲۲۲۳)

فوائد: .... اس باب کی پہلی مدیث کی شرح میں تمام احادیث کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے، کسی برے مقصد کے ابغیر کتے کو یالنا باعث ِخسارہ ہے۔جولوگ گھروں کی رکھوالی کے لیے کتا پالنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو ہار بارغور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے آپ کواللہ تعالی کے سامنے معذور ثابت کرسکیں گے۔

بَابُ عَدُم دُخُولِ الْمَلائِكَةِ بَيْتًا فِيُهِ كَلُبٌ أَوْ صُوْرَةٌ جس گھر میں کتایا تصویر ہو، اس میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے کا بیان

(٢٥٢٤) - عَن انسن عَبَّ اس عَنْ مَيمُونَةً سيده ميمونه وظافيا سے روايت ب كه ايك منح كو يول لگ رہاتھا قَالَتْ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاثِرًا فَقِيلَ كُم مِن كُريم مِنْ اللهِ كَلَ طبيعت بوجمل ب، كى في لَهُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَصْبَحْتَ آبِ طُيَّاتَيْ ہے دریافت کیا اور کہا: اے الله کے رسول! آج آپ کی طبیعت بوجھل کیوں ہے؟ آپ مشت وران نے فرمایا:

خَـاثِـرًا؟ قَالَ: ((وَعَدَنِيْ جِبْرِيْلُ أَنْ يَلْقَانِي

(٦٥٢٣) تخريج: أخرجه البخاري:٢٣٢٣، ومسلم: ١٥٧٦ (انظر: ٢١٩١٨)

(۲۵۲٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۱۰۵ (انظر: ۲٦۸۰۰)

#### 396) (396) النهاج المرائم الرخونوں كے احكام

فَلَمْ يَلْقَنِيْ، وَمَا أَخْلَفَنِيْ-)) فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ '' دراصل جبر مل مَلْنِلًا نے مجھے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اب نہ وہ اللَّيْلَةَ وَلَا الشَّالِيَةَ وَلَا الشَّالِئَةَ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَرُو كَمَلْب كَانَ تَحْتَ نَصَدِنَا فَأَمَرَبِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَهُ فَجَاءَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: ((وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ ـ )) قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا صُوْرَةً ، فَأَمَرَ يَوْمَثِذِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، قَالَ: حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كَلْبِ الْحَاثِطِ الـصَّـغِيْرِ فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ. (مسنداحمد: (TYTT)

مجھے ملے ہیں اور نہ انھوں نے مجھی وعدہ خلافی کی ہے۔" بہر جاں جبر مل مَالِنظ اس رات کو نہ آئے اور اگلی دو راتوں کو بھی تشریف ندلائے ، پھرآپ منظ مین نے کتے کے ایک ملے کواس کا سبب قرار دیا، وہ ہماری ایک جاریائی کے نیچے پڑا تھا، پھر آب مطنع کی اے اس کو نکالنے کا حکم دیا اور یانی لے کراس جگہ ر چیزکا، ات میں جریل مَلیا آگے۔ آپ طَعَامَانا نے ان ے فرمایا: '' آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کین پھرآئے نہیں؟" انھوں نے کہا: جی ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں کا اور تصور ہو۔اس دن سے آب مطاع آنے کو ا كُوْل كرنے كا حكم دے ديا، (اوراس معالمے ميں اتى تخى برتى می کہ) جب چھوٹے باغ کے کتے کے بارے میں اجازت طلب کی جاتی تو آپ مشکرانی اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیتے۔

**فواند**: ..... "نَضَد "اليي عارياني كوكت بين، جس يرتهه بهتهه كيڑے ركھ محتے ہوں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ مشیکا آیا نے جھوٹے باغ کے کتے کوقل کرنے کا تھم دیتے اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیتے۔ بڑے اور چھوٹے باغ کا فرق اس لیے ہے کہ چھوٹے باغ کی ھفاظت آئی مشکل نہیں۔ ماں بڑے باغ کوسب اطراف سے محفوظ کرنا کتے کی مدد سے قدر ہے آسان ہے۔ (عبدالله رفیق)

> مَا لَهُ؟ فَقَالَ: ((لَهُ يَأْتِنِي جِبْرِيْلُ مُنْذُ ثَلاثٍ - )) قَالَ: فَإِذَا جِرْوُ كُلْبِ بَيْنَ بُيُوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ فَبَدَالَهُ جِبْرِيْلُ فَبَهَشَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلْ حِيْنَ رَآهُ فَقَالَ: ((لَمْ تَأْتِينِي ؟)) فَقَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تُصَاوِيْرُ ـ (مسنداحمد: ٢٢١١٥)

(٢٥٢٥) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ قَالَ: دَخَلْتُ سينا اسامه بن زيد وَلَيْنَ كَتِ بِنِ: مِن فِي كريم مِنْ الله يوچها كرآب مطاقية كوكيا موكيا ب، آپ مطاقية ن فرمايا: "تین دنول سے جریل مالین میرے پاس نہیں آئے ہیں۔" جب دیکھا گیا تو کتے کا ایک بحد آپ مشافظات کے گھر میں پایا گیا، آپ مشیکانے اے مارنے کا حکم دیا، است میں جريل مَالِنا آب مُضَامَلُ ك سامن آمي، جب آب مُضَامَلُ نے انہیں دیکھاتو خوشی میں ان کی جانب لیکے اور فر مایا: "آپ

میرے پاس تشریف نہیں لائے؟''انہوں نے کہا: جس گھر میں کنا اور تصاویر ہوں، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔''

سیدنا بریدہ اسلمی زلائن سے روایت ہے کہ جبریل مَالِیلاً، نبی کریم طلط ایک سے چھے دیر رکے رہے، پھر جب وہ تشریف لائے تو آپ ملط ایک نے فرمایا: ''کس چیز نے آپ کورو کے رکھا؟'' انھوں نے کہا: ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے جس میں کتا ہو۔

فواند: ..... جولوگ نی کریم منظر کیا کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں معلوم نہیں وہ ان صورتوں کا کیا جواب دیں گے۔ 10) ۔ عَنْ عَلِی فَوَاللَّهُ عَنِ النَّبِي فِي النَّبِي فَاللَّهُ اللَّهُ سيدنا على فلائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منظر آنے فرمایا:

((لا تَدْخُـلُ الْمَلَائِكَةُ بَیْنَا فِیْهِ كَلْبُ "جس گر میں کتا یا تصویر ہو، اس میں فرضتے واخل نہیں مُورَةً فَد)) رمسند احمد: ((۱۸) مسند احمد: (۸))

سیدتا ابوطلحه انساری و النیز سے مردی ہے کہ نبی کریم منظفہ آنا نے م فرمایا: "اس محر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے، جس میں تصویر اور کتا ہوئ

سیدنا ابو ہریرہ بڑائی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملے آئے ایک انصاری کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے گھر سے پہلے پچھ اور لوگوں کا گھر بھی پڑتا تھا، یہ بات اس گھر والوں پر برئی گراں گزری اور انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بڑا تعجب ہے کہ آپ فلاس کے گھر تو جاتے ہیں اور ہمارے گھر تعجب ہے کہ آپ فلاس کے گھر تو جاتے ہیں اور ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے؟ آپ ملے تی آپ ملے تی آپ ملے تی آپ ملے تی اور ہمارے گھر میں برائی وجہ یہ کہ تمہارے گھر میں برائی وجہ یہ کہ تمہارے گھر میں برائی کی وجہ یہ کہ تمہارے گھر میں برائی کے در ندہ ہے۔'' وراصل ان کے گھر میں برائی کی بھر نبی کریم ملے تی ہے نے فر مایا کہ'' بلی بھی تو ایک در ندہ ہے۔''

(۲۵۲٦) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَسَالَ: إِحْتَبَسَ جِبْرِيْلُ عَلْى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَعْالَ: ((مَا أَخْبَسَكَ؟)) قَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ ـ (مسند احمد: ۲۳۳۷٥)

فَوَانَدُ: ..... جُولُوكَ بِي لَرَمُ النَّبِيِّ الْحَالَمُ النَّبِيِّ الْحَالَمُ الْقَالَةُ عَنِ النَّبِيِّ الْمَالَائِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ مَ) (مسند احمد: ٨١٥) وكلا صُورَةُ مَ) (مسند احمد: ٨١٥) وكلا صُورَةُ وَكلا تَكْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَبْلُغُ بِيهِ النَّبِيِّ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِ يَبْلُغُ الْمَلائِكَةُ بَيْنًا فَيْهِ صُورَةٌ وَلَا تَكُلْبُ) (مسند احمد: ١٦٤٦١) فِيهُ صُورَةٌ وَلا تَكُلْبُ اللَّهِ السَّبِي عَنْ اللَّهِ الْمَالِدِي عَلَيْهِمْ، السَّبِي عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

(۲۰۲٦) صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ٥/ ٤١٠، وابو یعلی فی "مسنده الکبیر": ۷۳۲۲ (انظر: ۲۲۹۸۷) (۲۲۹۸۷) تـخریج: حدیث حسن لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۲۲۷، ۲۱۵۲، والنسائی: ۱/ ۱٤۱، وابن ماجه: ۳۲۵۰ (انظر: ۸۱۵)

(۲۰۲۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۰۱ (انظر: ۱٦٣٥٣)

(٦٥٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب أخرجه الحاكم: ١/ ١٨٣، والدار قطني: ١/ ٦٥٣، والدار قطني: ١/ ٦٣، والبيهقي: ١/ ٢٤٩ (انظر: ٨٣٤٢)

المنظم ا

فوائد: ..... كافي والدرند ي كوبهي "كذب"كها جاتا يه الله يلي ير "كذب" كولفظ كااطلاق كيا كيا-بلی حرام ہے،لیکن یاک ہے اور اس کا جوٹھا بھی یاک ہے، اس کو گھروں میں رکھنا جائز ہے۔ کتے کا معاملہ تو واضح ہے، پچھلے باب میں جارفتم کے کتوں کومنٹنی کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ہر کتا فرشتوں کے دخول کو مانع ہوگا۔تصویر سے مراد ذی روح چیز کی تصویر ہے،خواہ وہ آ دی کی ہو یا حیوان کی مجسم ہو یانقش ونگار کی صورت میں ہو، کیڑے پر بنائی گئ ہویا وہ مشی تصویر ہو، بیسب اقسام حرام ہیں، لیکن اس سے وہ تصویریں متعنی ہیں، جونا گزیر مقاصد کے لیے ہوں اور جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، مثلا پاسپورٹ، شاختی کارڈ، لائسنس وغیرہ کے لیے، کین بہتر یہ ہے کہ ان کوبھی محفوظ پا بند جگہ میں رکھا جائے اور آویزاں نہ کیا جائے۔ جوفر ثیتے کتے اور تصویر کی وجہ ہے گھروں میں نہیں آتے ، ان ہے مراد رحمت کے فرشتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے، موت والے اور حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔

بَابُ مَالَا يَجُوزُ قَتُلُهُ مِنَ الْحَيُوان ان حیوانات کا بیان، جن کاقتل کرنا جائز نہیں ہے

وَالْهُذْهُدِ وَالصُّرَّدِ- (مسند احمد: ٣٠٦٦)

(٢٥٣٠) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ سيدناعبدالله بن عباس وَاللهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشخ الله اللَّهُ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَّابِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ فَالنَّحْلَةِ فَارْجَاندارون كُولْل كرنے منع فرمایا ہے، چیوٹی، شہدی

فوائد: ..... "صُرَد" (موله) ایک برنده ب، جو کیروں کو کھاتا اور چرایا کا شکار کرتا ہے، اس کولٹورا بھی کہتے میں۔ چیوٹی اور شہد کی کھی کاقتل بلامقصد ہوگا، اس لیے ان کوقتل کرنے سے منع کر دیا گیا، جب بینقصان پہنچارہی ہول تو ان کے نقصان سے بیچنے کے لیے ان کوتل کرنا جائز ہوگا، اس معاملے میں چیوٹی کے بارے میں واضح نص موجود ہے۔ ر ہا مسئلہ ہد ہداور ممولہ کا ، تو یا در ہے کہ جب کسی حیوان کوتل کرنے سے روک دیا جائے اور بیاس کی حرمت اور ضرر کی بنا پر نہ ہوتو اس تھم کی وجہ اس جانور کا حرام ہونا ہے۔

سیدنا عبد الرحمٰن بن عثان مُحافظة سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ پیشے میں کے ماس ایس دواء کا ذکر کیا،جس میں وہ مینڈک ملاتا تھا،لین آپ مشکونے نے مینڈک کونٹل کرنے سے منع فر مادیا۔

(٦٥٣١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْن عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيْبٌ عِنْدَ رَسُول اللهِ عَلَى دَوَاءً ا وَذَكَرَ فِيهِ الضِفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِفْدَعِ. (مسند

احمد: ١٥٨٤٩)

فواند: ..... مینڈک کے متعلق شرع علم یہ ہے کہ بہ حرام ہے، کیونکہ بوقت ضرورت جی رسول الله مطاع الل

( ٦٥٣٠) اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ٥٢٦٧ ، وابن ماجه: ٣٢٢٤ (انظر: ٣٠٦٦) (٦٥٣١) تخريج: أسناده صحيح\_ أخرجه ابوداود: ٣٨٧١، ٢٦٩، والنسائي: ٧/ ٢١٠(انظر: ١٥٧٥٧)

کی کی استفال کی اجازت نہیں دی، آپ مشتق آنے کا اجازت نہ دینا ہی اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ مینڈک اگر چہ آبی اس کے استعال کی اجازت نہیں دی، آپ مشتق آئے کی اجازت نہ دینا ہی اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ مینڈک اگر چہ آبی جانوروں والا جانور ہے، کیکن یہ پانی سے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ عرصۂ دراز تک باہر پھرتا رہتا ہے، لہذا اس کو آبی جانوروں والا تحمنہیں دیا جا سکتا۔

بَابُ النَّهُي عَنُ قَتُلِ الْحَيُوانِ أَوِ الْإِنْسَانِ صَبُرًا أَوُ بِشَيْءٍ فِيْهِ تَعُذِيْبٌ وَعَنِ التَّمُثِيُلِ بِهِ حَيوان يا انسان كو بانده كر قل كرنے اور پھرانسان كا مثله كرنے سے حيوان يا انسان كو بانده كرقل كرنے اور پھرانسان كا مثله كرنے سے ممانعت كا بيان

ال باب سے متعلقہ احادیث کا خلاصہ یہ ہیں:

- (۱)۔ حلال جانورکوکسی مقصد کی خاطر ذبح کیا جائے ،نثانہ بازی کے لیے بے جان چیزوں کا استعمال کیا جائے۔
- (۲)۔جن حلال جانور وں کو پکڑناممکن ہے، ان کو پکڑ کر اسلامی طریقے کے مطابق ذیج یانح کیا جائے ،مثلا بکری، گائے ، اونٹ ،مرغی وغیرہ۔
- (۳)۔ وہ جانور جو عام طور پرشکار کیے جاتے ہیں اور آج کل ان کو بندوق وغیرہ سے مارا جاتا ہے،اگر وہ پکڑے ہوئے ہوں تو ان کوبھی ذبح کیا جائے ،مثلا نیل گائے ،خرگوش اور پرندے وغیرہ۔
- (۳)۔جن جانوروں کو بآسانی نہ پکڑا جاسکتا ہو،ان کو کتے ، بندوق ،تلواراور تیر دغیرہ کے ذریعے شکار کیا جاسکتا ہے،لیکن اگروہ صرف زخمی ہوسکیس تو شکارمی کو جا ہے کہ حسب استطاعت ان کوجلدی پکڑ کر ذبح کرے، اگر پکڑنا مشکل ہوتو دوسرا فائر کر دیا جائے۔شکار کے احکام کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔
  - (۵)۔ ذبح کے لیے ایبا طریقہ اختیار کیا جائے ،جس میں جانور کے لیے تکلیف کم سے کم ہو۔
    - (٧) سمى حلال چيز كا ذبح مكمل كرنے سے يہلے اس كاكوئي عضونہ كا نا جائے۔
- ( 2 )۔ جانور کے سامنے اس انداز میں چھری تیز نہ کی جائے کہ اسے بیاحساس ہو جائے کہ بیکاروائی اِس کے لیے کی جا رہی ہے، مثلا جانورکولٹا کراس کے سامنے چھری تیز کرنا۔
- (^)۔شریعت نے جن حرام جانور کو مارنے کا حکم دیا، ان کو مارنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے ، جس سے ان کو زیادہ تکلیف اوراذیت نہ ہو۔

سعید بن عمرو کہتے ہیں: سیدنا عبدالله بن عمر فرانٹیز، کی بن سعید کے پاس گئے اور ان کا ایک بیٹا مرغی کو باندھ کراس کو نشانہ بنا رہا تھا، سیدنا ابن عمر فرانٹیؤ نے جا کر مرغی کھول دی اور مرغی اور اس لڑکے کو منع کرو

(٦٥٣٢) - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ وَغُكَامٌ مِنْ بَنِيْسِهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيْهَا، فَمَشْمَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا

(٦٥٣٢) تخريج: أخرجه البخارى: ١٤٥٥ (انظر: ٥٦٨٢)

المُوالِينَ اللهُ اللهُ

کہ بداس برندے کو ہاندھ کرفتل کا نشانہ نہ بنائے ، کیونکہ رسول الله ﷺ مَنْ أَنْ جَانُورُ وَبِا مُدْهِ رَفْلَ كُرِنْ سِيمْ عَرْمَايا ہے ، اگر تم اس کو ذیح کرنا جاہتے ہوتو ذیح کے طریقے کے مطابق ذیح

سيدنا عبدالله بن عمر والنواس روايت ب كدرسول الله والنات النات الله والنات الله نے اس مخص برلعنت کی، جواس چیز پرنشانہ بازی کرتا ہے، جس میں روح ہو۔

سيدناشريد بن سويد ثقفي والنيئ سے مروى ب كدرسول الله وضي كرتا نے فرماہا: ''جس نے کسی جڑما کو بے مقصد قتل کر دیا تو وہ روز قامت الله تعالى كى مارگاه ميں جلا كر كيے گى: بيشك فلاس آ دمى نے مجھے کسی مقصد کے بغیر قتل کر دیا اوراس نے مجھے کسی منفعت کے لیے تانہیں کیا۔''

سیدنا عبداللہ بن مسعود خالتہ سے روایت ہے کہ نبی کریم منظے مکتا نے فرمایا: "قتل کرتے وقت سب سے زیادہ رحم کرنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں۔''

فواند: ..... معلوم ہوا کہ ہمیں ذرج کرنے کے لیے ایبا انداز اختیار کرنا جا ہے، جس میں جانور کے لیے تکلیف سیدنا عبدالله بن عمر فراتنو سے روایت ہے کہ رسول الله مطاع آیا نے فرمایا: ''جس نے کسی ذی روح چز کامثلہ کیا اور پھرتو بہنہ

کی تو الله تعالی قیامت کے دن اس کا مثله کرے گا۔''

وَيِهِالْغُلَامِ وَقَالَ لِيعْلِي : ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هٰذَا مِن أَنْ يَصْبِرَ هٰذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ تُصبَرَ بَهِيمة أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْل، وَإِذَا أَرَدْتُم ذَبْحَهَا فَاذْبُحُوهَا (مسند احمد: ١٨٢٥)

(٦٥٣٣) ـ عَن ابْن عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله على لَعَنَ مَن اتَّحَذَ شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ـ (مسند احمد: ٥٥٨٧)

(٢٥٣٤) عَن الشَّريْدِ بْن سُويْدِ الثَّقَفِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ قَتَلَ عُصفُورًا عَبَنًا، عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْـقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)) (مسنداحمد: ١٩٦٩٩) (٦٥٣٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((أَعَفُ (وَفِي لَفْظِ: إِنَّ أَعَفَّ) النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ ـ)) (مسند احمد: ٣٧٢٨)

(٦٥٣٦) عَن ابْن عُسَمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوح ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-)) (مسند احمد: ٥٦٦١)

کم ہے کم ہو۔

<sup>(</sup>٦٥٣٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٨ (انظر: ٥٥٨٧)

<sup>(</sup>٢٥٣٤) اسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار الجعفي ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٢٣٩ (انظر: ١٩٤٧٠)

<sup>(</sup>٦٥٣٥) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ٢٦٦٦، وابن ماجه: ٢٦٨٢ (انظر: ٣٧٢٨)

<sup>(</sup>٦٥٣٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ٥٦٦١)

## المراج ا

**فسوانید**: ..... حیوان کا مثله کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے ہے پہلے اس کے اعضا کاٹ لیے

جا ؑ میں،شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ زندہ جانور کا جوحصہ کاٹ کرعلیحدہ کر دیا جائے ، وہ حرام ہوگا۔

ابواحوص اینے باپ سیدنا مالک بن نصلہ خانٹنز سے بیان کرتے میں، وہ کہتے ہیں: میں نی کر مم اللے آیا کے یاس آیا، آپ ملتے اللہ نے مجھے اوپر سے بنچے تک بغور دیکھا اور فریایا: ''تم اونٹوں کے مالك مويا بكريون كے؟"مين نے كہا: الله تعالى نے مجھے مرقتم کے مال سے نواز رکھاہے، بہت زیادہ اور عمدہ مال دیا ہے۔ آب مِسْ عَلَيْمَ نَهِ فَرِمايا: "بير جانور يوري آتكھوں اور كانوں والے بچے جنم دیتے ہیں اور تم لوگ ان کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور پھران کو کان کھے کا نام دے دیتے ہواور یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ بیراللہ کا بحیرہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کا بازو بہت طاقتور ہے اور اس کا استرابہت تیز دھار ہے، اگر اس نے تحقیے کان کٹا حانور دینا حایا تو وہ دے دے گا۔'' میں نے کہا: آب الني آبا من چز كى دعوت ديتے ميں؟ آب من من آبا م فرمایا:''اللهٔ تعالی اورصله رخمی کی طرف به'' الحدیث

(٦٥٣٧) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظُرَ وَصُوَّبَ وَقَالَ: ((أَرَبُ إِبِلِ أَنْتَ أَوْ رَبُ غَسَم؟)) قَالَ: مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ، قَالَ: ((فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَغْيُنُهَا وَآذَانُهَا فَتَجْدَعُ هَلِهِ فَتَقُولُ صَرْمَاءَ (ثُمَّ تَكَلَّمَ سُفْيَانُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا) وَتَقُوْلُ بَسِحِيْرَ ةَ اللَّهِ فَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ، وَمُوْسَاهُ أَحَدُّ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَكَ بِهَا صَرْمَاءَ آتَاكَ-)) قُلْتُ: إلى مَاتَدْعُوْ ؟ قَالَ: ((إلَى اللُّهِ وَإِلَّى الرَّحِمِ.)) الحديث. (مسند احمد: ۱۷۳۹۰)

#### **فه ائد**: ..... کان کا*ٹ کر چھوڑ*ی ہوئی اونٹنی کو "بَحِیْر َ ہ" کہتے ہیں۔

(٦٥٣٨) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن حَفْص عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زَيَادٍ جَالِسًا فَأْتِيَ برَجُل شَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: لأَقْطَعَنَّ لِسَانَكَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَوِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ اللهِ عَدُ اسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّا يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

سیدنا یعلی بن مرہ زلیمیز، زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس ا ثناء میں ایک آ دمی کو لایا گیا، اس نے گواہی دی اور اپنی گواہی کو بدل دیا، زیاد نے کہا: میں تیری زبان کاٹ دوں گا،کیکن سیدنا یعلی زائنہ نے کہا: میں تحقیے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے خود رسول الله مطابق سے سی ہے، آپ مطابق نے فرمایا:'' اللّه نے فرمایا کہ میر ہے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔'' یہ

<sup>(</sup>٦٥٣٧) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه النسائي: ٧/ ١١ (انظر: ١٧٢٢٨)

<sup>(</sup>٦٥٣٨) تـخـريـج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص، ثم ان عطاء كان قد اختلط بآخره، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٦٩٨، ورواه ابن ابي شيبة: ٩/

المنظم ا

لا تُسمَقِلُوْا بِعِبَادِی -)) قَالَ: فَتَرَكَهُ - (مسند صديث من كرزياد في اس چهور ديا -

د تمسوا پِعِبادِی

احمد: ۱۷۷۰۰)

(٦٥٣٩) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقْتَلَ شَىءٌ مِنَ الدَّوَابِ صَبْرًا د (مسند احمد: ١٤٧٠٠)

( ۲۵٤٠) - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلِى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأْتِى بِأَدْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا بِالنَّبِلِ ، فَبَلَغَ ذَالِكَ أَبَا أَيُوبَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْر - (مسند احمد: ۲۳۹۸۸)

(٢٥٤١) ـ (وعَنهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ آبِي آيُّوْبَ، قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ، قَسالَ أَبُوْ أَيُّـوْبَ: لَوْ كَانَتْ لِى دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا ـ (مسند احمد: ٢٣٩٨٧)

َ بَابُ النَّهُي عَنُ تَحُرِيُقِ كُلِّ ذِى رُوْحِ بِالنَّارِ مرروح والى چيز كوآگ سے جلانے كى ممانعت كابيان

> (٦٥٤٢) عن آبِى هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَلْهِ ﷺ: ((نَـزَلَ نَبِى مُ مِنَ الْأَنبِيَاءِ تَحْتَ شَـجَـرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُـمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ، فَـأَوْحَى الـلَّـــهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً

سیدنا جابر بن عبد الله رفائن سے روایت ہے کہ رسول الله منظر آنے ہے کہ اس کے اللہ منظر کیا کہ کی جانور کو باندھ کر قتل کیا جائے۔

عبید بن تعلی کہتے ہیں: ہم نے عبدالرحن بن حالد بن ولید کے ساتھ غزوہ کیا، جب ان کے پاس چار عجمی و ثمن لائے گئے، تو انہوں نے تھم دیا کہ ان کو باندھ کر تیروں سے قل کر دیا جائے، جب یہ بات سیدنا ابو ایوب و انٹو کو کپنی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مشکھ نے باندھ کو قل کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(ددسری سند) سیدنا ابوابیب انصاری بنائین سے مروی ہے کہ رسول الله منتظ آنے ہے جانور کو باندھ کرفتل کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر سیدنا ابوابیب بنائین نے کہا: اگر میرے پاس مرغی بھی ہوتو میں اسے باندھ کرفتل نہیں کروں گا۔

سیدنا ابو ہریرہ رفائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله طفی آئے نے فرمایا: ''ایک نبی نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور ایک چیونی نے اس کو کاٹ لیا، پاس اس وجہ سے اس نے حکم دیا کہ اس کا سامان اس درخت کے نیچے سے مثالیا جائے، پھر ان چیونڈوں کو جلانے کا حکم دیا، اُدھر اللّٰہ تعالی نے اس نبی کی ہیوی

(٢٥٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٩ (انظر: ١٤٦٤٦)

(٢٥٤٠) المصرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، فان فيه على الصواب بين بكير بن عبد الله وبين ابن تعلى والدَّ بكير عبدَ الله بن الاشج، وهو مجهول ـ أخرجه ابوداود: ٢٦٨٧ (انظر: ٢٣٥٩٠) (٦٥٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٢٥٤٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣١٩، ومسلم: ٢٢٤١ (انظر: ٩٧٩٩)

لَوْنِهِ الْمُنْ اللَّهِ ال

فواند: ..... صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے: ((فَأَوْحَی الله اِلَیْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَفْتَ أُمَّةً مِّنَ الْاَمَمِ تُسْبِحُ اللهَ \_)) ..... "پس الله تعالی اس نبی کی طرف وقی که ایک چیونی نے تجھے کا ٹا تھا، کین تونے ایک ایسی امت کوجلا دیا، جوالله تعالی کی تبیع بیان کرتی تھی۔"

ممکن ہے کہ اس نبی کی شریعت کے مطابق آگ کا عذاب دینا جائز ہو، اس لیے جلانے پرسرزنش نہیں کی گئی، بلکہ دوسری چیونٹیوں کوجلانے پر ڈانٹا گیا۔

(١٥٤٣) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَزَلَ النّبِيُّ اللّهِ مَنْ زِلَا فَانْ طَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَجَاءَ وَقَدْ أَوْقَدَ مَنْ زِلَا فَانْ طَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَجَاءَ وَقَدْ أَوْقَدَ رَجُلٌ عَلَى قَرْيَةِ نَمْلِ إِمَّا فِي الْأَرْضِ وَإِمَّا فِي الْأَرْضِ وَإِمَّا فِي اللّهِ عَلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَيْكُمْ فَعَلَ هَذَا؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: آنَا يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ: ((أَطْفِهَا أَطْفِهَا -)) (مسند رَسُولُ اللهِ! قَالَ: ((أَطْفِهَا أَطْفِهَا -)) (مسند احمد: ٢٧٦٣)

(٢٥٤٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي شَلْ فَأُحْرِقَتْ، مَعَ النَّبِي ﷺ فَمَرَ (نَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ فَأُحْرِقَتْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَ(لَا يَنْبَغِى لِبَشُرٍ أَنْ يُعَذِّبَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَأَنْ يُعَذِّبَ بِعَدَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلً ـ)) (مسند احمد:

(٤٠١٨

سیدنا عبداللہ بن مسعود وفی و سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقہ اللہ ایک جگد اترے اور قضائے حاجت کے لئے کہیں تشریف لے گئے، جب آپ مطابقہ والی آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین یا درخت پر موجود چیونٹیوں کے گھر جلا رہا تھا، رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا: ''تم میں سے بیکام کس نے کیا ہے؟'' ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے بیکام کیا ہے، ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے بیکام کیا ہے، آپ ایک آدمی نے فرمایا: ''اسے بچھا دُبی ہوا دُبی اور''

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ملتے آیا کے ساتھ تھ، ہم چیونٹیوں کی بلوں کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ انہیں جلا دیا گیا تھا، نبی کریم ملتے آیا نے فرمایا: ''کسی بشرکے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کواللہ تعالی کے عذاب کی مانند عذاب دے۔''

ف**واند**: ...... آگ کا عذاب بہت تخت،خوفناک اوراذیت ناک ہے، یہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہوہ اس کے ذریعے کسی کواذیت دے، مزید دیکھیں: احادیث نمبر (۵۰۰۹،۵۰۰۸)۔

<sup>(</sup>٦٥٤٣) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٣٧٦٣)

<sup>(</sup>٢٥٤٤) تخريج: صحيح ـ أخرجه مطولا ابوداود: ٢٦٧٥ ، ٢٦٨٥ (انظر: ١٨٠٤)

#### 1 (404) (1 (404) قتل، جرائم اورخونوں کے احکام کیکو ج

اَبُوَابُ الْقِصَاص قصاص کے ابواب

بَابُ إِيْجَابِ الْقِصَاصِ بِالْقَتَٰلِ الْعَمَدِ وَأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ قتل عمر پر قصاص کے ثابت ہوئے اور اس کے مستحق کو قصاص اور دیت میں اختیار دینے کا بیان

سیدنا ابوشری خزاعی زائش کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مطبط اللہ مصبط اللہ فرمایا:''جس کاقتل ہو جائے یا جس کوکوئی زخم لگ جائے ، اس کو تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے: (۱) وہ قصاص لے لے، یا (۲) دیت لے لے یا بھر (۳) معاف کر دے، اگر کوئی چوتھی صورت جا ہے تو اسے روک دو، اگر کوئی آ دمی ان تین میں ہے ایک چنز اختیار کرلے اور پھراس کے بعد زیادتی کرے، تو اس کے لئے دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔''

(٦٥٤٥) ـ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَفِي لَفْظِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ): ((مَنْ أَصِيبَ بِدَم أَوْ خَبْلِ وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَـلْي يَـدَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ عَدًا يَعْدُ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا.))

(مسند احمد: ١٦٤٨٨)

فواند: .... اس مديث كالبحض مضمون اس آيت مي بيان كيا كيا بيا بي المَتابُ عَتَلُى بَعُلَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْحَدُ ﴾ "ليس جس نے (قبول دیت) کے بعدزیادتی کی،اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔" (بقرہ: ۱۷۸) شریعت مطہرہ نے مظلوم کے حق کا بھی تعین کر دیا ہے، ظالم کے ظلم کا پیمطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔

(٦٥٤٦) ـ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سيدنا عبرالله بن عمرو بن عاص براته سيم مروى ہے كه رسول الله ﷺ بَنْ إِنْ فِي ماما ''جس نے قصداً قبل کیا،اسے مقول کے لواحقین کے حوالے کر دیاجائے گا، اگر وہ جاہیں تو اس کوقتل کردیں، چاہیں تو دیت لے لیں، جس کی تفصیل سے ہے: تمیں هِيَّةِ ،تمين جذع ادر حاليس گانجين اوننٽيان، پيٽل عمر کي ديت ہے، نیز وہ جس چز برصلح کرلیں، وہ ان کی ہوگی، بہتخت ترین ریت ہے۔''

جَـدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ شَاءُ وَا قَتَسِلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وْا أَخَلُواْ اللَّايَةَ وَهِيَ تَلاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَذَالِكَ عَـفًـلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَالِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ)) (مسنداحمد: ٦٧١٧)

(٦٥٤٥) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف سفيان بن ابي العوجاء السلمي. أخرجه ابوداود: ٤٤٩٦، وابن ماجه: ۲۲۲۲ (انظر: ۱۲۳۷٥)

(٦٥٤٦) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه الترمذي: ١٣٨٧ ، وابن ماجه: ٢٦٢٦(انظر: ٦٧١٧)

#### المان المراز المان المراز المان المراز المان المراز المراز المان المراز المراز

فواند : ..... حِقّه: وه اونٹن جو چوتھ سال میں داخل ہو چکی ہو، جذیہ: وه اوٹن جو یانچویں سال میں داخل ہو چکی ہو، خَلِفَه: حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔

اس حدیث مبارکہ میں قتل عمد کی دیت بیان کی گئی ہے۔

"نیز وہ جس چیز پرصلح کرلیں" اس سے مراد مذکورہ دیت کے علاوہ کوئی چیز ہوسکتی ہے، یعنی جب مظلوم قصاص ہی کا مطالبہ کرر ہا ہوتو اس کواس کی دیت ہے زیادہ دے دلا کراس کوراضی کیا جا سکتا ہے، اس طرح دیت کی ادائیگی کا وقت ادر مقام بھی اس میں شامل ہیں، دونوں فریق ان امور کے یابند ہوں گے۔

مسلمان کے خون کا اندازہ لگائیں کہ اگر اولیائے مقول قصاص معاف کر کے دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو ان کو (۱۰۰) اونٹ دیئے جائمیں اور وہ بھی عام اونٹ نہیں ہیں، بلکہ تمیں بقے ،تمیں جذیحے اور حالیس گا بھن اونٹنیاں ہیں۔کاش ہم بھی اسلام کی وجہ سے مسلمان کے وجود کی معرفت حاصل کر لیتے۔

(٢٥٤٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سيدنا جابر بن عبد الله وَليُّون به روايت ب كه رسول الله مشاريخ نے فرمايا: "جس نے ديت وصول كر لينے كے بعد بَعْدَ أَخْدِهِ الدِّيَّةَ -)) (مسند احمد: ٩٧٣) بعن قاتل توقل كرديا، مين اس كومعاف نبين كرون كار"

رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ((لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ

بَابُ لَا يُقْتَلُ مُسُلَمٌ بكَافِر، وَمَا جَاءَ فِي قَتُل الُحُرّ بالْعَبُدِ اس چیز کا بیان کہ مسلمان کو کا فر کے بدّ لے قال نہیں کیا جائے گا اور آزاد کو غلام کے بدلے مل کیے جانے کا مسکلہ

سیدنا ابو جیفه فالنیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے سیدنا علی خالفیہ سے سوال کیا کہ قرآن یاک کے علاوہ رسول الله طن مَنْ الله عن من الوكول كوكول اور چر بهى دى بي؟ انهول ن کہا:نہیں،اس ذات کی قتم جس نے دانے کو بھاڑااورروح کو پیدا کیا ہے! کوئی چیزنہیں دی ، ما سوائے اس فہم وبصیرت کے جو الله تعالی کسی آ دمی کوقر آن میں عطا کردیتا ہے، یا پھروہ چیز ہے جواس صحیفے میں ہے۔ میں نے کہا: اس میں کیا ہے؟ انھوں نے کہا: دیت کے مسائل،قیدی کو آزاد کرنا اور یہ کہ مسلمان کو

(٦٥٤٨) عَنْ أَبِي جُرِحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا وَلَيْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِنْ شَدِيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآن؟ قَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الْمَحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهُمٌ يُؤْتِيْهِ اللَّهُ عَـزُّ وَجَلُّ رَجُلًا فِـي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيْفَةِ ، قُلْتُ: وَ مَا فِي الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر ـ (مسند احمد: ٩٩٥)

(٦٥٤٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، الحسن البصري لم يسمع من جابر، ومطر بن طهمان ضعفه غير و احد ـ أخر جه ابو داو د: ۷۰۰۷ (انظر: ۱٤٩۱۱)

(۲۰٤۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۲۱۱، ۳۰٤۷، ۲۹۱۰ (انظر: )

#### المَوْنِ اللهُ ال كافرك بدلے تل نہيں كيا جائے گا۔

فوائد: ..... ابرجیفه فافن کے سوال کا پس منظر بیتھا کہ شیعہ کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے پاس خصوصاً سیدناعلی بڑائٹو کو نبی کریم منظ میں نے خاص علم کی خبر دی ہے، جواباً سیدناعلی بڑائٹو نے بڑے جامع انداز میں اس نظریہ کی تر دید کر دی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان کافر کو قل کردے تو قصاصاً مسلمان کو قل نہیں کیا جائے گا۔

معلوم ہوتا ہے کے علی بنائش کی زندگی میں ہی لوگوں کے اندر بی غلط فہی عام ہور ہی تھی کہ نبی کریم مشیّ اللہ نے ان کو کوئی خاص علم سکھایا ہے۔جس کا ازالہ انہوں نے کیا ہے۔

سیدنا علی و الله مطاق نے فرمایا: الله على قَالَ: ((الْمُوْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاوُهُم "مؤمنول كخون آلي مي برابري، يداي ومنول ك خلاف تعاون میں سب ایک جیسے ہیں، ادنی مسلمان بھی تمام ملمانوں کے عہد ویمان کاحق رکھتا ہے،خبر دار! مؤمن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا حائے گااور کسی ذمی کو اس کے معابدے کے دوزان کل نہیں کیا جائے گا۔''

(٦٥٤٩) عَن عَلِي اللهِ أَنَّ رَسُولَ وَهُمْ يَكْ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُوْمِنٌ بِكَافِر وَلَا ذُوْعَهٰدِ فِي عَهٰدِهِ-)) (مسنداحمد: ٩٩١)

فواند: ..... اسلام نے احکام کومرتب کرتے وقت ادنی واعلی کی تمیزختم کردی ہے، جود نیا پرراج کرنے کا سب ہے برا ہتھیار ہے،لین اہل اسلام اس قانون کو بچھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔

''ادنی مسلمان بھی تمام مسلمانوں کے عہد و پیان کاحق رکھتا ہے''اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی مسلمان مردیا عورت کسی حربی کا فرکوامان دے دے ، تو تمام مسلمانوں کواس امان کو قبول کرنا پڑے گا اور کسی کواجازت نہیں ہوگی کہوہ اس کوتو ڑیکے۔

ذمی اس شخص کو کہتے ہیں، جس کا تعلق دار الحرب سے ہو، لیکن وہ امان لے کرمسلمانوں کے ملک میں آیا ہوا ہو، ا یے صحص کو آل کرنا حرام ہے، معاہدے کے مطابق اس کی امان برقر ارد ہے گی۔

(٥٥٠) عَنْ عَسَمُو و بن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص وَالتَّوْ ب مروى ب كه رسول عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَضَى أَنْ لا الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْ يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) وَدِيَةً كياجائ كا، ايك ردايت مي ب: كافرى ديت مسلمان ك

الْكَافِر نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ-(مسنداحمد: ٧٠١٢) فف ديت كرابر ع

(٦٥٤٩) تخريج: أخرجه البخاري:٣١٧٢، ٥٧٥٠، ٧٣٠٠، ومسلم: ١٣٧٠ (انظر: ٩٩١)

( ۰ ۵ ۰ ۰ ) تخریج: صحیح ۔ أخر جه الترمذی: ۱ ۵ ۸ ۰ (انظر: ۲ ۰ ۱ ۲ ) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

فواند: ..... مسلمان اور كافركي شان برابرنبين موسكتي، ليكن اسلام زيادتي كوبهي پيندنبين كرتا، اس ليے اگر كوئي مسلمان کسی کافر کوقل کر دیتا ہے، تو اس کے لواحقین کونصف دیت دینا ہوگی۔

> قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَ مَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ]) قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ نَسِي الْحَسَنُ بَعْدُ فَقَالَ: لا وه رو يقتل به - (مسند احمد: ٢٠٤٧٧) (٦٥٥٢) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنِ الْحَسَن

عَنْ سَمُرَةَ أَيْضًا قَالَ: ((وَمَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أُخْصَيْنَاهُ-)) (مسنداحمد: ٢٠٤٦١)

(١٥٥١) عَنْ قَتَادَةَ فَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سيدناسمره بن جندب زاللَّيْ عراب حَلْمَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سيدناسمره بن جندب زاللَّيْ عَنْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُب عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((مَن ن فرمايا: "جس نے اين غلام كُولِّل كيا، ہم اس كے بدلے اس کو قتل کریں گے اور جس نے اس کا کوئی عضو کا ٹا، ہم بھی اس کا وہ عضو کا ٹیس گے۔'' اس کے بعد حسن راوی بھول مجئے اور کہا: غلام کے بدلے مالک کوٹل نہیں کیا جائے۔

(دوسری سند) سیرنا سمرہ زلائن ہے مروی ہے کہ رسول الله مِنْ وَيَا نِهِ مِنْ مَا إِنْ جُوالِي غلام كُوفُسي كرے گا، ہم قصاصاً اس کوخصی کریں گے۔''

فواند: ..... ما لك ما آزاد سے غلام كا قصاص ليا جائے گا مانہيں؟

اس موضوع سے متعلقہ واضح روایات تو ضعیف ہیں اور غلام کے حقوق کم ہونے کی وجہ سے اس مسئلے برمختلف جہات ہے بحثیں بھی بہت زیادہ کی گئی ہیں، ہم اس رائے کے قائل ہیں کداگر غلام مسلمان ہے تو قصاص والے معاملات میں آتا کے مقابلے میں اس کی حیثیت بھی مسلم ہوگی، لینی غلام کوقتل کرنے والے مالک سے قصاص لیا جائے گا، اس رائے کی دلیل حدیث نمبر(۲۵۴۹) ہے،اس حدیث کے مطابق نبی کریم مِشْ کَتَنَا نے فرمایا: ((اَلْـمُـوْ مِنُونَ تَنكَافَأ دِمَاوُّ هُمْ ۔)) ..... ''مؤمنوں کے خون آپس میں برابر ہیں۔'' امام نسائی نے اس حدیث پریہ باب قائم کیا ہے:''باب القود بین الاحرار و الممالیک فی النفس' (آزاد اورغلام کے درمیان قصاص کابیان) یمی مؤقف سعید بن مستب ، ابراہیم نخعی، قادہ، سفیان توری اور ابو صنیفہ بر مطینیز کا تھا، شخ الاسلام ابن تیمیہ برانسی ہے نبھی اسی مؤقف کوتر جیج دی ہے، اس کے برمکس اہل علم کی ایک جماعت کے نز دیک آ زاد کوغلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا،کیکن اول الذکر مسلک راجح نظرآ تا ہے۔

<sup>(</sup>٢٥٥١) تخريج: اسناده ضعيف ، الحسن البصري لم يسمع من سمرة. أخرجه ابوداود:٥١٥١ ، والترمذي:١٤١٤، والنسائي: ٨/ ٢٠(انظر: ٢٠٢١٤)

<sup>(</sup>٦٥٥٢) تخريج: اسناده ضعيف، ابو امية شيخ مجهول لم نتبينه، وفيه الحسن البصري مدلس ولم يسمع هذا الحُديث من سمرة ـ انظر الحديث السابق (انظر: ٢٠١٩٨)

### الريخ المرافز بَابُ قَتُل الرَّجُل بِالْمَرُأَةِ وَالْمَرْأَةِ بِمِغْلِهَا وَالْقَتُل بِالْمِثْقَل وَالْقِصَاص مِنَ الْقَاتِلِ بِالصِّفَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا

مرد کوعورت کے بدلے اورعورت کوعورت کے بدلے قبل کرنے اور بھاری آلے ہے قتل کرنے اور قاتل کواسی انداز میں قتل کرنے کا بیان، جس میں اس نے کیا ہو

> مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٌّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُونَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ـ (مسند احمد: ١٢٦٩٦)

(٦٥٥٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) أَنَّ جَارِيَةً خَرَجَتْ، عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُ وْدِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا، فَأُتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ؟)) فَفَالَتْ: بِرَأْسِهَا لا، فَقَالَ: ((فُلانٌ؟)) فَقَالَ: ((فَفُلانٌ الْيَهُ وْدِيُّ؟)) فَقَالَتْ: بِرَأْسِهَا نَعَمْ، فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. (مسند احمد: ۱۳۱۳۸)

(٥٥٥) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي النَّانِيَةِ

(٦٥٥٣) عن أنسس بن مَالِكِ أنَّ رَجُلًا سيرنا انس بن مالك وَلَيْن سے روايت ہے كوايك يهودي نے ایک انصاری کی لونڈی کواس کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا، پھراس کو کنویں میں پھینک دیا،اس نے اس کا سرپھر سے کچل دیا تھا، پھراس آ دمی کو گرفآر کر کے نبی کریم منظ آیا کے یاس لایا گیا، آپ مشکور نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، پس این کوسنگیار کیا گیا، پیمان تک که وه مرگیا۔

(دوسری سند) ایک لونڈی باہر نکلی ،اس نے زیور بہنا ہوا تھا، ایک یبودی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا سر کچل کر اس کا زیور ا تار کر لے گیا، جب اس لونڈی کو نبی کریم مشے آئے کے باس لایا گیا تو اس میں ابھی تک جان باقی تھی۔ نبی کریم طفی آنے اس سے فرمایا: " تحقی کس نے قل کیا ہے؟ کیافلاں نے قل کیا ہے؟" اس نے سر سے اشارہ کر کے نہیں میں جواب دیا، آپ مشارہ نے فرمایا: ''تو پھر فلال نے قتل کے ہے؟'' اس نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے نہیں میں جواب دیا۔ پھر آپ مشے عین نے کہا:'' کیا فلاں یہودی نے قل کیا ہے؟''اس نے سر سے اشارہ كركے بال ميں جواب ديا، يس نبي كريم الشيئون نے اس يبودي کو پکڑا اور اس کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔

(تیسری سند) سیدنا انس فالنیو سے ہی روایت ہے، یہ دوسری سند کی حدیث کی مانند ہے، البتة اس میں قاده نے کہا ہے: اس

(٦٥٥٣) تخريج: أخرجه البخاري:٦٨٨٥، ومسلم: ١٦٧٢(انظر: ١٢٦٦٧)

(١٥٥٤) تخريج: انظر الحديث السابق

(٦٥٥٥) تخريج: انظر الحديث السابق

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائد المرائد المرائ

إِلَّا أَنَّ قَتَادَ ةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَاعْتَرَفَ يَهُودِي نِفْلَ كُرنِي كَامَتِرافِ كمار الْيَهُوْدِيُّ- (مسند احمد: ١٣١٣٩)

(٦٥٥٦) عَنْ حَمْل بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَى امْرَأَتَى فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِلِي بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بهًا- (مسند احمد: ١٦٨٤٩)

سیدناحمل بن نابغہ رہائنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اپنی دو بیویوں کے گھروں کے درمیان میں تھا، ان میں سے ایک نے دوسری کوایک لکڑی ماری ،جس ہے وہ خاتون بھی مرگئی اور اس کے بیٹ کا بح بھی ضائع ہوگیا، نبی کریم مشی نے نے فیصلہ کیا کہ اس کے بیٹ کے بیج کے عوض ایک لونڈی یا غلام دیا حائے گا اورعورت کو قصاص میں قبل کر دیا جائے گا۔

ف واست : ..... ان احادیث سے دومسئل تو بائص ثابت ہوئے: (1) عورت کے غیرمسلم قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا ، اور (۲) عورت کی قاتل عورت کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

ر ہا بیدسکلہ کہ جب مسلمان مرد،مسلمان عورت کوتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا یانہیں، تو جمہور اہل علم کے نزدیک ایسے مرد سے عورت کا قصاص لیا جائے گی، اس رائے کی دلیل حدیث نمبر (۱۵۳۹) ہے، جس میں آپ مٹنے ویل نے تمام اہل اسلام کے خونوں کو برابر قرار دیا ہے۔

ا مام ابن منذر جراللہ نے کہا: سیدنا علی ہولائیز ، امام حسن بصری اور امام عطاء سے منقول روایت کے علاوہ عورت کے بدلے مرد کوتل کرنے پراجماع ہے۔ (الاجماع لابن المنذر: ص ١٤٤، رقم: ٦٥٣)

بَاْبُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بوَلَدِهِ، وَمَا جَاءَ فِي قَتُل الْإِثْنَيُن بالُوَاحِدِ

والدین کواولا د کے بدلے میں قتل نہ کرنے اور ایک مقتول کے قصاص میں دُوافراد کوتل کرنے کا بیان (۲۵۵۷) عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ عَامِ كَتِ مِين كمايك آدى نے تلوار سے اينے بينے كى كردن إِسْنَا لَهُ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: از اكراس مارزالا، جب يه مقدمه سيدنا عمر والنيئ كي عدالت لَـوْلا أَيْـيْ سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: میں لا ما گما تو انہوں نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ من سے یہ نہ سنا ہوتا کہ''والد سے اولا د کے بدلے قصاص نہیں لیا ((لا يُمقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ.)) لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ

جاتا'' تومی*ں تھے ای جگہ آل کر دیتا۔* 

أَنْ تُبْرَحُ - (مسند احمد: ٩٨)

<sup>(</sup>٦٥٥٦) تىخىرىج: صحيح، قال الالباني. أخرجه ابوداود: ٢٥٧٢، والنسائي: ٨/ ٢١، وابن ماجه: ١٤٢٢(انظر: ٢٦٧٢١)

<sup>(</sup>٢٥٥٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الترمذي: ١٤٠٠ ، وابن ماجه: ٢٦٦٢ (انظر: ٩٨)

#### الكور منظالة المنظانية المنظانية في المنظل المنظل

سیدنا عبدالله بن عمره بن عاص والنفی سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب والنفی نے کہا رسول الله مشکری نے فرمایا: "اولاد کا والدین سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔" (٦٥٥٨) ـ عَنْ عَبْدِ النَّهِ بَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَشَوُّلُ: ((لا يُقَادُ لِوَلَدِهِ مِنْ وَالِدِهِ -)) (مسند احمد: ١٤٨)

فواند: ..... ان روایات سے تابت ہوا کہ والدین کو بیٹے کے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین ہی اس بی وجہ یہ ہے کہ والدین ہی اس بیچ کے وجود کا سبب تھے، اس لیے اگر وہ اس کی زندگی ختم کر دیں تو اس کے عوض ان کی زندگی کوختم نہ کیا جائے ، دوسری وجہ والدین کا احرّ ام بھی ہوسکتا ہے۔

لیکن الیںصورت میں باپ سے دیت لی جائے گی اور اس کو بیٹے کی میراث سےمحروم کر دیا جائے گا، کیونکہ قاتل اے قبل کی وجہ ہے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔

(٦٥٦٠) - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ وَجَدَّتِي عَنْ أَمَّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بن الْحَارِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلْ كَانَ يَرُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَأَنَّهَا قَالَتْ: يَانَبِيَّ اللَّهِ! يَوْمَ بَدْرِ أَتَا أَذَنُ فَاخْرُجُ مَعَكَ أُمَرّضُ مَرْضَاكُمْ وَأُدَاوِيْ جَرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللهَ يُهْدِيْ لِي شَهَادَةً؟ قَالَ: ((قَرَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُهْدِي لَكَ شَهَادَةً ـ)) وَكَانَتُ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرِ مِنْهَا فَطَالَ عَلَيْهِ مَا فَغَمَّاهَا فِي الْقَطِيْفَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهَرَبَا، فَأْتِي عُمَرُ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلامُهَا وَجَارِيتُهَا وَهَرَبَا، فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ 

<sup>(</sup>٦٥٥٨) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٥٦٠) تخريج: حسن، قاله الالباني أخرجه ابوداود: ٩٩١، ٥٩٢ (انظر: ٢٧٢٨٢)

لَوْنِي الْمُنْ الْمُلْجِينِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

نَـزُوْرُ الشَّهِيْـلَـةَ وَأَنَّ فُلانَةً جَارِيَتَهَا وَفُلانًا غُلامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا فَلَا يُؤُويُهِمَا آحَدٌ، وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا، فَأَتِيَ بهمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوْبَيْنِ ومسند احمد: ۲۷۸۲٥)

حاتے تھے، پھرانھوں نے کہا: چلو، اس شہید خاتون کی زبارت كرتے ہيں، فلال لونڈي اور فلال غلام نے اس كو ڈھانپ كر مار دیا اور وه خود بھاگ مکتے ہیں، کوئی آدمی ان کو جگه نه دے، بلکہ جو بھی ان کو یائے، وہ ان کومیرے یاس لے آئے، پس ان دونوں کو لایا گیا اور ان کوسولی پر لٹکا دیا گیا، بداسلام

میں پہلے دوافراد تھے،جن کوسولی پر چڑھایا گیا۔

ف انسد: ..... سیدنا عمر زلائنی نے صحابہ کرام کی موجود گی میں ایک مقتول کے عوض دو قاتل افراد سے قصاص لیا، اى طرح ايك اورروايت ب: سعيد بن ميتب كت بن أنَّ عُسمَس بَن الْحَطَّاب ﴿ اللَّهِ عَسَلَ نَفَرًا حَمْسَةً أَوْ سَسْعَةً بِرَجُل وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قُتِلَ غِيْلَةً وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا. .... ''سیدناعمر رہائنڈ نے یانچ یا سات افراد کوایک آ دمی کے بدلے میں قتل کیا، انھوں نے اس آ دمی کو دھو کہ دیتے ہوئے قتل کیا اور انھوں نے کہا: اگر اہل صنعاء سارے اس قتل پر جمع ہوتے تو میں ان سب کوقتل کر دیتا۔'' (مؤ طا امام مالک)

سيدناعبدالله بن عمر ولي الشير وي ب، وه كت بي: أَنَّ عُكامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ السُّتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاء كَقَتَلْتُهُمْ ـ ..... ' ايك لز كا دهوك ت قل كرويا كيا، سيدنا عمر فالنَّذ نه كها: اگر الل صنعاء سارے اس توثل کرنے میں شریک ہوتے تو میں ان سب کوتل کر دیتا۔'' (صحیح بخاری)

بَابُ الْقِصَاصِ مِنُ وَلَاةِ الْأَمُورِ إِلَّا إِذَا اصْطَلَحَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ عَفَا حكمرانوں سے قصاص ليے جانے كابيان ،الا بيركمستحق صلح كر لے يا معاف كردے

(٢٥٦١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي قَالَ: سيدنا ابوسعيد خدري وَاللَّهُ سے روايت ہے كه ايك وفعه رسول الله مُشْئِطَيْنَ مال تقسيم كررب شيء أيك أ دى أكب بزها اور آب مشکری کے سامنے آگیا، آپ مشکری کے پاس محبور کی ا یک ثبنی تھی، آپ مٹنے آئی نے اس کووہ مار دی، جس ہے اس کا جِمِ و زَخِي ہوگا ، پھررسول الله مِشْيَدَةِ نِے فرمایا: " آ گے آ اور مجھ سے قصاص لے لے۔''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کومعاف کردیا ہے۔

بَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَلَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُون كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((تَعَالَ فَاسْتَقِدْ-)) قَالَ: قَدْ عَفُوتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!. (مسند احمد: (11787

**فواند**: ..... معلوم ہوا کوئی فرد قصاص کے قانون ہے متثنی نہیں ہے، اگر سید الانبیاء کی بیصور تحال ہے تو اوروں كااندازه ازخود ہوجانا جاہے۔

<sup>(</sup>۲۰۲۱) تخریج: حدیث حسن لغیره أخرجه ابوداود: ٤٥٣٦، والنسائی: ٨/ ٣٢ (انظر: ۱۱۲۲۹) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المنظم ا

ابوفراس سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بنائٹ نے خطبہ دیا، جس میں انھوں نے ایک لمبی صدیث ذکر کی اور کہا: خبر دار! میں تم پر حکومتی کارندوں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے جسموں پرضر میں لگا میں اور تمہارے مال چھین لیس، میں تو ان کو تمہارے کو تمہارے پاس اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت کی تعلیم دیں، جس کے ساتھ کوئی اور کاروائی کی جائے، وہ مجھے بتائے، اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ضرور ضرور قصاص دلواؤں گا، سیدنا عمرو بن عاص بنائی اس سے ضرور ضرور قصاص دلواؤں گا، سیدنا عمرو بن عاص بنائی اس کے ایک آ دمی رعایا پر مقرر ہوتا ہے اور اسے ادب سکھانے کے انھوں کہ ایک آ دمی رعایا پر مقرر ہوتا ہے اور اسے ادب سکھانے کے لیے سزا دیتا ہے، کیا آ ب اس سے بھی قصاص لیس گے؟ انھوں نے کہا: جی بالکل، اس ذات قتم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو خرور کی کھا تھا کہ آ ب میں اس کو ضرور قصاص دلواؤں گا، میں نے تو رسول اللہ ہے! میں اس کو خرور کی کھا تھا کہ آ ب میں اس کو خرور کی کھا تھا کہ آ ب میں کو کو کی کھا تھا کہ آ ب میں گائی گائی ہے تھا تھا کہ آ ب میں کے کو کھا تھا کہ آ ب میں کھائی کے کھور کے کھائی کھائی کے کھور کے کھائی کے کھور کے کھائی کے کھور کے کھائی کے کھور کے کھ

(١٥٦٢) - عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ (فَلَا كَرَ حَدِيثًا طَوِيْلا فِيه: أَلا إِنِيْ وَاللّهِ! مَا أُرْسِلُ عُمَّالِيْ إِلَيْكُمْ لِيَعْلَمُوكُمْ وَلا لِيَأْخُذُوا أَمُوالكُمْ وَلَا لِيَا خُدُوا أَمُوالكُمْ وَلَا لِيَا خُدُوا أَمُوالكُمْ وَلَا لِيَا خُدُوا أَمُوالكُمْ وَلَا لِيَا خُدُوا أَمُوالكُمْ وَلَيْكُمْ لِيعَلِمُوكُمْ دِينكُمْ وَلَا كِينَا أَمُولُكُمْ وَلَيْكَمْ لِيعَلِمُوكُمْ دِينكُمْ وَلَا كِنَا أَمُولُكُمْ وَلَا كَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَلَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

فواند: ..... عبدالله بن عتبه كتم بي كرسيدنا عمر بالتي نها: إِنَّ أَنَّاسًا كَانُوا يُوْخَدُونَ بِالوَحْي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الوَحْي قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُدُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا حَيْرًا، أَمِنَاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءُ اللَّهُ لَنَا مِنْ أَعْهَرَ لَنَا حَيْرًا، أَمِنَاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءُ اللَّهُ يَحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءً اللهُ نَأُمنُهُ، وَلَمْ نُصَدِّفُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ يَحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءً اللهُ نَأُمنُهُ، وَلَمْ نُصَدِّفُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ مَحَسَنَةٌ ..... بيثك عهدِ بوي عن وَى ك ذريع لوگول كامؤاخذه بوجاتا تها، اب وحى تومنقطع بوچى به بها اب بها الله تعالى الى روثى عن مرتهارى گرفت كري كے، جو ہارے ليے خير و بھلائى كا اظهار كرے گا، ہم اس كوالمن من عادراس كوالي كا اظهار كرے گا، ہم اس كوالمن من عادراس كوالي كا الله تعالى اس كے باطن كا عمل كا وراس كوالي قال الله تعالى اس كے باطن على ماراكوئى تعلق نهيں ہوگا، الله تعالى اس كے باطن كا

دلواتے تھے۔

محاسبہ کرے گا، اور جو آ دمی ہمارے لیے برے اعمال کو ظاہر کرے گا، ہم اس کو امین سمجھیں گے نہ اس کی تصدیق کریں

گ،اگر چهاس کاباطن یاک بور (صحبح بخاری: ۲٦٤١)

<sup>(</sup>٦٥٦٢) تـخـريــج: ابــو فــراس الـنهــدي، وقال ابو زرعه: لا اعرفهــ أخرجه ابوداود: ٤٥٣٧، والنسائي: ٨/ ٣٤ (انظ : ٢٨٦)

المنظم ا

سیدہ عائشہ وہالٹہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشخصین نے سیدنا ابوجم فالنيز كوصدقه كى وصولى كے ليے بھيجا، ايك آوى نے صدقہ دینے میں ان ہے جھڑا کیا، جواباً ابوجم نے اسے مارکر اس کا سرزخی کر دیا، وہ نبی کریم مشکریم کے پاس آئے اور قصاص كا مطالبه كرديا، آب مطفي في نف فرمايا: "اتا يجه ل لو۔'' کیکن وہ راضی نہ ہوئے، آپ مِشْنِ اَکِیْمْ نے فرمایا:''چلو تههیں اتنا کچھل جائے گا۔' لیکن وہ پھربھی راضی نہ ہوئے ، آپ مِشْنَا لِيَا نِے فرمایا: ''جلو،تم کوا تنا کچھ دے دیتے ہیں۔'' يس اب كى باروه راضى ہو گئے، نبى كريم مطابق نے ان سے فرمایا: ''میں لوگوں سے خطاب کرتا ہوں اور ان کوتمہاری مضا مندی ہے آگا ہ کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا: جی ٹھیک ہے، پس آب مظير الشيران في الوكول سے مخاطب موسے اور فرمابا: "ليف قبیلے کے بیافرادمیرے پاس آئے، انھوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، میں نے ان پراتنا مال پیش کیا اور ان سے یو چھا: کیا اب راضی ہو گئے ہوں؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، مہاجرین نے الن كو كچه كهنا جاباليكن جب آب مشكرة في ان كور كن كاحكم ديا تو وہ رک گئے، چھرآب مشنظر نے ان کو بلایا اور مزید دے کر فرمایا: ''اب راضی ہو گئے ہو؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں، پھر آپ مشائل نے فرمایا: ''پس میشک میں لوگوں کو خطاب کر کے ان کوتمہاری رضا کے بارے میں بتلانے والا موں۔" پھرآپ ر الشيارة مخاطب ہوئے اور فر مایا: '' کیاتم لوگ اب راضی ہو گئے ہو؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں۔

(٦٥٦٣) عَنْ عَائِشَةَ وَهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَسَتَ أَبَاجَهُم مُصَدِّقًا فَلاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَنضَرَبَهُ أَبُوْ جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتُوا النَّبِيُّ ﷺ فَعَالُوا: الْقَوَدَ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَغَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا وَكَذَا ) فَلَمْ يَرْضَوْا، قَالَ: ((فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَان)) فَلَمْ يَرْضُوا، قَالَ: ((فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا.)) فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَدلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ١) قَالُوْا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ عِنْ فَقَالَ: ((إِنَّ هُولُاءِ اللَّيْتِيْسُ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيْتُمْ؟)) قَالُوا: لا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأُمَرَ النَّدُّ عِلَى أَنْ يَكُفُوا فَكَفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَرَ دَهُمهُ وَقَالَ: ((أَرَضِيتُهُم؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَ لَ: ((فَالِيِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاس وَمُخْبِرُهُمْ بِرَضَاكُمْ لِ) فَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: ((أَرَضِيْتُمْ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ ورمسند احمد: ٢٦٤٨٥)

فواند: ..... اگر بادشاہ اور کوئی صاحبِ اختیار واقتد ارحکمر ان کسی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی اور مارکٹائی والا معاملہ کرے، جیسا کہ سیدنا ابوجہم بڑائیڈ نے کیا تھا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، تاہم فریقِ ٹانی کو کچھ وے ولا مرجی معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جب مظلوم قصاص کا ہی مطالبہ کر رہا ہوتو اس کواس کی معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جب مظلوم قصاص کا ہی مطالبہ کر رہا ہوتو اس کواس کی معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جب مظلوم قصاص کا ہی مطالبہ کر رہا ہوتو اس کواس کی معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ریجی دورود: ٤٥٣٤ ، والنسائی: ٨/ ٣٥ ، وابن ماجہ: ٢٦٣٨ (اختر میں مدید کے اس مدید کی مدید کے اس مدید کے دورود کی مدید کی دورود کی مدید کی دورود کی مدید کی دورود کی دور

کی دیت کے زیادہ دے کراس کوراضی کیا جا سکتا ہے۔ دیباتی طبعًا سخت مزاج اور لاعلم ہوتے ہیں، اس بنا پر انھوں نے نبی کریم مشخطی کے ساتھ بیرویہ افتتار کیا، آپ مشخطی نے اپنی وسعت ظرفی اور حسن اخلاق کی روشی میں ان کے اس رویے سے درگز رفر مایا۔

#### بَابُ فَضُلِ مَنِ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ وَعَفَا قصاص لینے کامستحق ہونے کے بعد معاف کردینے والے کی فضیلت کا بیان

(٦٥٦٥) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِيْ جَسَدِهِ جِرَاحِةٌ فَيَتَصَدَّقُ

ابوسنر کہتے ہیں: قریش کے ایک آدمی نے ایک انصاری آدمی کا دانت توڑ دیا، وہ فریادری کے لیے سیدنا امیر معاویہ فرائٹو کے پاس گیا، انصاری نے کہا: اس نے میرا دانت توڑ دیا ہے، سیدنا معاویہ فرائٹو نے کہا: یقینا ہم مجھے راضی کر دیں گے، جب انصاری نے قصاص لینے پر اصرار کیا تو سیدنا امیر معاویہ فرائٹو نے کہا: تیرا معالمہ تیرے ساتھی کے سپرد ہے، سیدنا ابو درداء فرائٹو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے انصوں نے کہا کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: ''جومسلمان بھی اپنے جسم میں لگ جانے والے زخم کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا گناہ فطا منا دیتا ہے۔'' انصاری نے کہا: کیا تم نے یہ دریاں اللہ مطابق کے یہ دومیرے دل نے اس کو یاد جی ہاں! میراس انصاری نے کہا: کیا تم کی بان میرے کانوں نے کہا: کیا تم کیا ہے، پی ہاں! میرے کانوں نے تی ہے؟ انصوں نے کہا:

سیدنا عبادہ بن صامت بنائی سے روایت ہے کہ رسول الله مظفی میں نخم لگایا الله مظفی میں نخم لگایا جاتا اور وہ معانی کے بقدر جاتا اور وہ معانی کے بقدر

(٦٥٦٤) تـخـريـج: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، ابو السفر، قال احمد: لا اعـرف لـه ســمـاعا من ابى الدرداء، بل قال الحافظ: ما اظنه ادركه، فان ابا الدرداء قديم الموتــ أخرجه انترمذى: ١٣٩٣، وابن ماجه: ٢٧٥٣٤ (انظر: ٢٧٥٣٤)

(٦٥٦٥) تـخـريـج: صحيح بشواهـده. أخـرجـه الـطيالسي: ٥٨٧، والبيهقي: ٨/ ٥٦، والنسائي في "الكبري": ١١١٤٦ (انظر: ٢٢٧٠١)

المنظم ا بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ-)) ال كَانَاه مِنَا وَيَا بِ-'

(مسند احمد: ۲۳۰۷۷)

(٦٥٦٦) عَنْ أنَس بْن مَالِكِ قَالَ: مَا رُفِعَ بِالْعَفُو - (مسند احمد: ١٣٢٥٢)

سیدنا انس بن مالک ڈائٹیز ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشکر کیا اِلَى النَّبِي عَلَيْ أَمْرٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ اِلَّا أَمَرَ فِيْهِ ﴿ كَ مِاسَ جَبِ بَعِي قَصَاصُ والا معالمه بيش كياجاتا توآب سُتَعَالَاتًا سلے معاف کرنے کا حکم دیتے۔

فوائد: ..... معلوم ہوا كه قصاص كومعاف كردينا باعث اجرعمل باور بيمعافى كى برى قىمول ميں سے ب اگر دیت کوبھی معاف کر دیا جائے تو یہ وسعت ظرفی کی اعلی مثال ہوگ۔

#### بَابُ الْقِصَاصِ فِي كُسُرِ السِّنُ دانت توڑنے کے قصاص کا بیان

بُن مَالِكِ كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَعَرَضُوا عَـ لَيْهِمُ الْأَرْشَ فَابَوْا، طَلَبُوْا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَأَتُوا النَّبِيِّ عِلَى فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بِنُ النَّصْرِ عَمُّ أَنَس بِن مَالِكِ فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكْسَرُ تَنِيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ : ((يَا أَنسُ! كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ\_)) قَالَ: فَعَفَا الْقَوْمُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ -)) (مسند احمد: (1777 )

(٢٥٦٧) ـ عَنْ حُمَيْدِ ن الطّويل عَنْ أنس سيناانس فالله عن السّر عن السطّويل عَنْ أنس بن مَالِكِ أَنَّ الرُّبَيَّعَ بِنْتَ النَّضِرِ عَمَّةَ أَنسِ فِي الكِلومْري كا وانت تورُ ويا، جب انهول في الل اومثرى کے ورثاء کے سامنے دیت پیش کی تو انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کر دیا، انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن وہ معاف كرنے يرجى راضى نہ ہوئے، پس نبى كريم ملط كيا نے قصاص لینے کا تھم جاری کر دیا، سیدنا انس والنفظ کی بھو پھی کا بھائی اور ان كا چچا سيدنا انس بن نضر مُنْ تُنْهُ آيا اور كها: اے اللّٰه كا رسول نہیں، اس ذات کی فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث كيا! اس كے دانت نہيں تو ڑے جائيں گے، رسول الله مشاغياً نے فرمایا: ''اے انس بن نضر! الله تعالی کی کتاب کامطالبہ قصاص کا ہے۔''اتنے میں مظلوم لوگوں نے معاف کر دیا، اس وقت رسول الله مِشْ اللهِ عَلَيْهِ نِهِ فِي ما ما: "الله تعالى ك بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ برقتم اٹھادیں تو وہ اس کو پورا کر ريتاہے۔''

(٦٥٦٦) اسناده قوي\_ أخرجه ابوداود:٤٤٩٧ ، والنسائي:٨/ ٣٧، وابن ماجه: ٢٦٩٢ (انظر: ١٣٢٢٠) (٢٥٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ١٨٩٤، ومسلم: ١٦٧٥(انظر: ١٢٧٠٤)

#### المنظم المنظم

(١٥٦٨) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ ثَابِيَعِ أُمَّ عَنْ أَنِيتِ عَنْ أَنْسِبِ مُالِكِ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيْعِ أُمَّ مَالِكِ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيْعِ أُمَّ مَالِكِ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيْعِ أُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

(دوسری سند) سیدنا انس فالنی سے روایت ہے کہ رقع کی بہن ام حارثہ نے ایک انسان کو زخمی کر دیا، وہ جھڑا لے کر رسول اللہ ملی ہے آئے نے باس پنچ، رسول اللہ ملی ہے آئے نے فرمایا:

''قصاص ہوگا، قصاص۔)) لیکن ام رقع نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا فلال عورت سے قصاص لیا جائے گا، نہیں، اللہ کی قصم!اس ہے بھی بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، نہی کریم ملی ہے قسم!اس سے بھی بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، نہی کریم ملی ہوں نے فرمایا: ''سجان اللہ! اے ام ربیع! اللہ تعالی کی کتاب کا مسئلہ ہے۔'' لیکن ام ربیع نے پھر کہا: نہیں، میں کہ ربی ہوں کہ اللہ کی قسم ہو گئے، رسول اللہ طبیع آئے نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے بعض ربیں، یہاں تک کہ وہ لوگ دیت قبول کرنے پر رضا مند، ہوگئے، رسول اللہ طبیع آئے نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے بعض بندے ایس ہوگئے، رسول اللہ طبیع آئے نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالی پرقتم اٹھادی تو وہ اس کی بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالی پرقتم اٹھادی تو وہ اس کی فتم یوری کر دیتا ہے۔''

فواند: ..... ان دواحادیث میں جو مسلم پیش کیا گیا ہے، اس میں قصاص ہی ہے، آپ مین قصاص کا ہی مطالبہ کیا، حقیقت میں اس باب میں قعم اٹھانا مفیر نہیں ہوتا، سارااختیار مظلوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ قصاص لے، یا دیت لے، یا معاف کر دے، لیکن جب ان صحابہ نے قسم اٹھالی تو اللہ تعالی نے ان کا لحاظ کیا اور متاکر ہوگوں نے قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا اور دیت لینے برراضی ہو گئے۔

بہلی سند کے مطابق رہے بنت نضر نے دانت تو ڑا اور دوسری سند کے مطابق یہ کام رہیے کی بہن ام حارثہ نے کیا، امام نووی برائشہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اورام حارثہ، رہیج بنت نضر کی ہی کنیت ہے، نہ کہ اس کی بہن کی۔

دوسرا شکال یہ ہے کہ ایک روایت میں دانت نہ توڑنے کی قتم سیدنا انس بن نضر و ٹاٹیئئے نے کھائی تھی اور ووسری روایت میں ہے کہ یہ تتم سیدہ ام رئع بڑا تھا ہے کھائی تھی، اس کاحل یہ ہے کہ دونوں نے ہی قتم اٹھالی تھی، دوروایتوں میں علیحدہ ذکر کیا گیا۔

#### ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ صَاصِ فِي قَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الْاُذُنِ بَابُ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الْاُذُنِ كان كا بعض حصه كاشن ميں قصاص لينے كابيان

بوسہم کے ماجدہ نامی آدمی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: میں مکہ میں ایک غلام سے جھڑ پڑا، اب اس نے میرے کان پرکاٹا جس سے اس کا ایک حصہ کٹ کرعلیحدہ ہوگیا، یا میں نے اس کے کان پرکاٹا تھا، جب سیدنا ابو بکر بڑاٹوز جج کے لیے ہمارے بہاں تشریف لائے تو ہمارے اس معاطے کو ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا: ان کو عمر بن خطاب کی طرف لے چلو، اگر زخم قصاص لینے کے قابل ہے تو وہ قصاص دلوا کمیں، چلو، اگر زخم قصاص کی حد تک پہنچ چکا، ایک ججام کو بلاؤ، جب ہم کوسیدنا عمر بڑاٹوز کے پاس لایا گیا تو انھوں نے دیکھا اور کہا: بی میزخم قصاص کی حد تک پہنچ چکا، ایک ججام کو بلاؤ، جب انھوں نے جام کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مشکر کیا ہو کے سا: ''میں نے اپنی خالہ کو ایک غلام دیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے لیے غلام میں برکت کرے گا اور میں نے اس کواس سے منع کیا کہ وہ اس میں برکت کرے گا اور میں نے اس کواس سے منع کیا کہ وہ اس کوسینگی لگانے والا، قصاب یا نار بنائے۔''

رُهُ (١٥٦٩) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِي سَهْمِ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي سَهْمِ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي سَهْمِ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي سَهْمِ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُلَامًا بِمَكَّةً فَعَضَّ اُذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا أَوْ عَضِضْتُ أَذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَعَنَا إِلَيْهِ مِنْهَا أَوْ عَضِضْتُ أَذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَدَمَ إِلَيْنَا أَبُوبُكُو وَ اللَّهُ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنْ فَقَالَ: الْسَطِلِقُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنْ كَانَ الْحَبَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَ مَنْهُ فَلْيَقْتَصَ مَنْهُ فَلْمَقْتَ مَنْ مَنْ فَلَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَدْعُولِي فَالَ: فَلَمَّا انْتُهِى بِنَا إلَى عُمَرَ نَظَرَ إلَيْنَا فَقَالَ: مَا اللَّهُ عَلَمَا وَلَيْنَا أَلْ مُعْمَلُ مِنْهُ ، أَدْعُولِي فَالَ: فَلَمَّا وَنَا اللَّهِ عَلَيْ مَنْهُ ، أَدْعُولِي مَعْمَلُ مَنْهُ ، أَدْعُولِي مَحَجَّامًا فَالَ: اَمَا إِنِي قَدْ مَحَامًا أَوْ فَا فَيْعَا لَكُ عَلَامًا وَأَنَا الرَّجُو أَنْ يُبَارِكَ مَعْمَلُ مَعْمَلُهُ وَلَيْ اللَّهُ فَيَقَلِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ مَعْمَلُ مَنْ مَا أَوْ فَا يُعْلِي فَكُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَعْمَلُهُ مَا أَنْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَهَا فِيهِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ فَا لِنَا أَوْ صَائِغًا ـ)) (مسنداحمد: ١٠٢)

فوائد: ..... بیروایت توضعف به الیکن ارشادِ باری تعالی ب: ﴿ وَالْا ذُن بِ الْلاُدُنِ ﴾ ..... 'اور کان کے بدلے کان کا (بدلہ ہے ) ۔ ' (سورهٔ مائده: ٤٥)

اس لیے کان کا جوزخم قصاص کے قابل ہوگا، اس کا قصاص لیا جائے گا۔

(٦٥٦٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي من بني سهم، وجهالة ماجدة، ويقال: ابن ماجدة و أبو ماجدة ايضاـ أخرجه ابو داود: ٣٤٣٠، ٣٤٣١ (انظر: ١٠٢)

#### الرائي المال المائي ا بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ عَضَ يَدَ رَجُل فَانْتَزَعَهَا فَسَقَطَتُ ثَنِيَّتُهُ

اس چیز کابیان کہالیک آ دمی کسی کا ہاتھ کا منے کے لیے منہ میں ڈالے اور وہ اپنا ہاتھ کھنچے جس کے نتیجے میں اس کے سامنے والا دانت گر حائے

> أُمِّيَّةَ قَالًا: خَرَجْ نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تُبُونُكَ، مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ ذَالِكَ الرَّجُلُ بِـذِرَاعِـهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَطَرَحَ تَنِيَّتُهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((يَنْطَلِقُ أَحَـدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ يَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْل ثُمَّ يَا أَتِي يَالْتَمِسُ الْعَقْلَ ، كَادِيَةَ لَكَ ـ)) فَأَطْلَقَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيُّ يَعْنِي فَأَبْطَلَهَا.

> > (مسند احمد: ۱۸۱۱۷)

(٦٥٧١) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَانٍ) عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَق أَعْمَالِعْ فِي نَفْسِيْ وَكَانَ لِيْ أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ تَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: ((اَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَـقْضَمُهَا؟)) قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: ((كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ -)) (مسند احمد: ١٨١٢٩)

( ۲۵۷۰) ـ عَـنْ يَـعْلَى بْنِ أُمَّيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ سيدنا يعلى بن اميداورسلمه بن اميه وَلِيْتَهَا سے مروي ہے، وہ کہتے یں: ہم غزوہ تبوک میں رسول الله منظ الله کے ساتھ فکے، ہارے ساتھ ایک ادر دوست بھی تھا، اس کی اور ایک مسلمان کی آپس میں لزائی ہوگئی، اس آدمی نے دوسرے کے بازو یرکاٹا، اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینجا اور اس کا اگلا وانت گرا دیا، اس آ دمی نے نبی کریم مطبقتی کے یاس جا کر دیت کامطالبہ کر دیا، آپ مٹنے مین نے فرمایا:''تم میں سے ایک آدمی اینے بھائی کوسانڈ کی طرح کا ٹنا ہے اور پھر آ کر دیت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی دیت نہیں۔" آپ ملتے ملتے نے اس کی دیت کو ماطل قر ار دیا۔

(دوسری سند) سیدنا تعلی بن امیه رفاههٔ سے روایت ہے، وہ کہتے ہں: میں نبی کریم مشیقاتیا کے ساتھ تنگی والے لشکر یعنی غزوۂ تبوک میں شریک ہوا، بہغزوہ میرے ان اعمال میں سے ہے،جن پر مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے،میرا ایک مزدور تھا، وہ ایک آ دی سے لزیزا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کاٹا، دوسرے نے اپنی انگلی تھینجی، جس سے اس کادانت گر گیا، وہ نبی كريم الشين ك ياس شكايت لي كركياليكن آب الشين أني فرمایا: "کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے مندمیں دیے رکھتا اور تو سانڈ کی طرح اس کو جیا تارہتا۔''

<sup>(</sup>١٥٧٠) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٦٥٦، والنسائي: ٨/ ٣٠، وانظر الحديث بالطريق الثاني الآتي (انظر: ١٧٩٥٣)

<sup>(</sup>٦٥٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٦٥، ومسلم: ١٦٧٤ (انظر: ١٧٩٦٦)

( عَنَدُهُ الْمُرْجِنِينَ فَيْنَ فَي فَلَ الْمُرْجِنِينَ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي ال

سیدنا عمران بن حصین زائنؤ سے روایت ہے کہ یعلی بن عینیہ یا ابن امیہ کی ایک آ دمی ہے لڑائی ہوگئی، ایک نے دوسرے کے ہاتھ برکاٹا،اس نے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کھینیا،جس کی وجہ سے کا شنے والے کا ایک یا دو دانت گریڑے، جب بید دونوں جھڑا لے کرنی کریم مضورات کے پاس کے تو آپ مضورات نے فرمایا: "كیاتم میں سے ایك آدمی اینے بھائی كوسانڈ كی مانند کاٹا ہے، کوئی دیت نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے۔ 'ایک روایت میں ہے: آپ مشخ مین نے اس کی دیت کو باطل قرار دیا اور فرمایا: " کیا تو جا ہتا تھا کہ سائڈ کی طرح اینے بھائی کے

(٦٥٧٢) عَنْ عِنْ عِنْ مَرَانَ بْسِن خُصَيْن قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بِنُ مُنْيَةً أَو ابْنُ أُمَّيَّةً رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُ مَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَ ثَنِيتَهُ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: ثَنِيتُهِ، اللُّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ أَجُدُكُمَا أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادِيَةً لَـهُـ)) وَفِي لَفْظِ: فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: ((أَرَدْتَ أَنْ تَفْضَمَ لَحْمَ أَخِيْكَ كَمَا يَفْضَمُ الْفَحْلُ-)) (مسنداحمد: ٢٠٠٦٧)

**فواند**: ...... کسی شخص پرحملہ ہوتو اے اپنا دفاع کرنے کاحق حاصل ہے، اگر دفاعی کروائی کے دوران حملہ آور کا کوئی نقصان ہو جائے ،حتی کہ وہ مربھی جائے تو کوئی قصاص، دیت یا معاوضہ یا تاوان نہیں ہوگا، البتہ اگر دفاع کرنے والا کوئی جارجانہ کاروائی کرے گا تو وہ ذمہ دار ہو گا، یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ فلاں آ دمی کی کاروائی جارجانہ ہے یا د ناعی ۔ان احادیث کے مطابق ایک آ دمی نے دوسرے کی انگلیاں کا ٹنا شروع کر دیں ، وہ دفاع کرنے کے لیے یہی کچھ ً رسکتا ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے باہر کھنچے الیمن کا نے والے نے انگلیاں اتنی مضبوطی سے بکڑی ہوئی تھیں کہ اس ئے دانت بھی باہر آ گئے ، ایسے میں دفاعی کاروائی کرنے والا ذمہ دارنہیں ہے۔

گوشت کو حیائے؟"

بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِقْتِصَاصِ فِي الطَّرُفِ قَبُلِ الْإِنْدِمَالِ زخم کے درست ہونے سے پہلے قصاص لینے کی ممانعت کا بیان

(٦٥٧٣) ـ عَـنْ عَـمْو و بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيْهِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فِالنَّيْ ہے مروی ہے کدایک آ دمی عَنْ جَلِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي ﴿ فَي حَدُوسِ كُوسِنَكُ مَاركراس كَ يَاوَل كُورَخي كرديا، رَحْي في كَهَا: اے الله کے رسول! آپ مجھے اس سے قصاص دلوا کمیں، آپ مُصْاَلِمَا نِهِ فرمایا ''جلدی نه کر، یهان تک که تیرا زخم نهیک مو جائے۔''لیکن جب اس آ دمی نے قصاص لینے یر ہی اصرار کیا تو

رَجُل طَعَنَ رَجُكُا بِقَرُن فِي رَجْلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَقِدْنِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله على: ((لا تَعْجَلْ حَتَى يَبْرَأَ جُرْحُكَ ـ))

(٦٥٧٢) تخريج: أخرجه البخاري:٦٨٩٢، ومسلم: ١٦٧٣ (انظر: ١٩٨٢٩) (٦٥٧٣) تـخـريـج: اسناده ضعيف، ابـن اسـحـاق مـدلـس، وقد عنعنـ أخرجـه البيهقي: ٨/ ٦٧، والدارقطني: ٣/ ٨٨(انظر: ٧٠٣٤)

المنظم ا آب ملتے ویز نے اس کو قصاص دلوا دیا، کیکن اس کے بعد قصاص لنے والالنگزا ہوگیا اورجس سے قصاص لیا گیا تھا وہ صحت مند ہوگیا، اب وہ قصاص لینے والا پھر نی کریم مظفی آنے کے ماس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں کنگرا ہو گیا ہوں اور میرے

متعلقہ آدمی صحت یاب ہو گیا ہے، آپ مشکر کا نے اس سے فرمایا: ''کیامیں نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسنے زخم کے درست ہونے تک قصاص نہ لے الیکن تونے میری نافر مانی کی ، پس اللہ تعالى نے تحقیے شفاہے محروم کر دیا اور تیرا زخم رائیگاں ہو گیا۔'' پھر رسول الله مصليكيم ني كنگرا موجانے والے اس آدى كے واقعہ

کے بعد پیچکم دیا ہے کہ''جس کوکوئی زخم لگ جائے ، وہ اس وقت تك قصاص نه لے، جب تك اس كا زخم درست نه موجائے،

جب اس کا زخم درست ہو جائے تو تب وہ قصاص لے۔''

قَالَ: فَأَلَى الرَّجُلُ الَّا أَنْ يَسْتَقِيدُ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ ، قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسَتَقِيْدُ وَبَرِأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَأَتَى الْمُسْتَقِيْدُ إلى رَسُول اللَّهِ إِللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ! عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله على: ((أَكُم آمُرُكَ أَنْ لَا تَسْتَفِيْدَ حَتَّى يُسِرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَيْعَدَكَ اللَّهُ وَيَطَلَ جُرْحُكَ - )) ثُمَّمَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْمَا يَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ ((مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيلَدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ، فَإِذَا بَرِئَتْ جرَاحَتُهُ اسْتَقَادَ ـ)) (مسند احمد: ٧٠٣٤)

فواند: ..... بلاعلی قاری نے اس تھم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ زخموں میں انجام کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی حالیہ صورتحال کو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ زخم جان لیوا ثابت ہو جائے۔ بہرحال بذروایت ضعیف ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج) بَابُ هَلُ يُسْتَوُفَى الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ فِي الْحَرَمِ وَالْمَسَاجِدِ أَمُ لَا؟ كياحرم يا ديگرمساجد مين قصاص يا حدين لگائي جاسكتي بن؟

(٢٥٧٤) ـ عَنْ حَكِيْم بن حِزَام قَالَ: قَالَ سيدنا حكيم بن حزام فِلْ الله مِسْعَ مَلِيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَا تُمَعَّامُ الْمُحُدُودُ فِي لَهِ عَرْمايا: "معجدون ميں نه حدين لگائي جائيں اور نه قصاص ليا

الْمُسَاجِدِ وَكَا يُسْتَقَادُ فِيْهَا-)) (مسند عاك-"

احمد: ١٥٦٦٤)

#### فوائد: ..... يردوايت درج ذيل الفاظ كے ساتھ صحيح سے:

سيرنا كيم بن حزام فالنَّهُ كهتم بين: نَهْ ي رَسُولُ السُّهِ صَلَّى السُّلَّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. ....رسول الله عَيْمَةِ إِنْ أَن تُقامَ فِيهِ الْحُدُودُ. ....رسول الله عَيْمَةِ إِنْ أَن تُقامَ فِيهِ الْحُدُودُ. ہے کہ مجد میں قصاص لیا جائے ،اس میں اشعار پڑھے جائیں اور اس میں حدیں لگائی جائیں۔ (ابو داود: ٤٤٩٠)

(٦٥٧٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدني\_ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٠/ ٤٢ ، والطبراني في "الكبير": ٣١٣١، والدارقطني في "السنن": ٣/ ٨٦ (انظر: ٩٧٥٧١) المنظم ا معلوم ہوا کہ مجد میں نہ کوئی حد لگائی جائے اور نہ قصاص لیا جائے ، کیونکہ مجد کی تقییر کا مقصد الله تعالی کا ذکر، تلاوت اورنماز ہے۔

ابن خطل کوتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ مرتد ہوگیا تھا، یہ نبی کریم منظ میں کی جو کیا کرتا تھا، اس نے آپ مشخ آنے ایک خادم مسلمان کوتل کیا تھا اور اس کی دولونڈیاں بھی نبی کریم مشے آنے اورمسلمانوں کی مذمت کیا کرتی تھیں۔(عبداللّٰہ رفیق)

(٦٥٧٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالندسے مروی ہے کہ رسول عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى: ((إنَّ الله مُشْرِينَ نِے فرمایا: "الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ زیادتی کرنے والا وہ مخص ہے جوحرم میں قبل کرے، یا غیر قاتل أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي کوتل کر دے، یا جاہلیت کا انتقام لے۔'' الْحَرْم، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُول الْجَاهِلِيَّةِ.)) (مسنداحمد: ٦٩٣٣)

فوائد: ..... آپ مشخ الله نے جاہلت کی تمام زیادتیوں کی معافی کا اعلان کر دیا تھا اور عملاً معاف کیا بھی تھا۔ سیدنا انس بن مالک رہائٹہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے کے سریرخودتھا، جب آپ مشتھونے نے اس کوا تارا تو ایک آ دمی حَطْل مُتَعَلِّقٌ سِأَسْتَار الْكَعْبَةِ فَقَالَ: آبِ الشَّارَةُ كَ ياس آيا اوركها: ابن خلل كعب كردول ك ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ نے فر مایا: ''اس کو قل کر دو۔''

(٦٥٧٦) عَنْ أنَّهُ لُ أَنَّهُ وَلَا إِنَّا رَسُولًا الله الله الله وعَلَى مَكَّةً عَامَ الْفَتْح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: إِبْنُ ((اقْتُلُوهُ-)) (مسنداحمد: ١٢٩٦٢)

فوائد: .... ني كريم من من ابن على كوكعبه من اس وقت قل كروايا تها، جب آب من من كريم من ابن حل كي كه وقت کے لیے لڑائی جائز قرار دی گئ تھی، فتح مکہ کے موقع پر جب لڑائی کا معینہ وقت گزر گیا تو پھر آپ ملتے ہوتا نے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا، جور د نِ قیامت تک برقر ارر ہے گی۔

وعظ ونصیحت، کافروں کی ندمت اور دیگر کسی اچھے مقصد کے لیے اشعار معجد میں پڑھنے جائز ہیں۔ نبی کریم مشیق کیا نے حسان بڑائن کوفر مایا تھا مشرکوں کومیری طرف سے جواب دے پھرآپ نے اس کے لیے دعاکی "السلھم ایدہ بروح القدس" اے الله! جریل کے ساتھ اس کی مدوفرما۔ (بحاری: ۱۰۱/۱۰۰) (عبدالله رفیق)

<sup>(</sup>۲۵۷۵) تخریج: اسناده حسن (انظر: ٦٩٣٣)

<sup>(</sup>٢٥٧٦) أخرجه البخاري: ١٨٤٦، ٣٠٤٤، ومسلم: ١٣٥٧، وابوداود!: ٢٦٨٥ (انظر: ١٢٩٣٢)

# ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قسامه کا بیان

سیدناسہل بن ابی حممہ زمالٹن سے روایت ہے بنوحارثہ کے بھائی عبدالله، بنوحارثہ کے چندافراد کے ہمراہ تھجوروں کا غلہ لینے خیبر کی جانب نکلے،سیدنا عبداللہ بن سہل ڈاٹنو کی گردن توڑ دی گئی (بعنی ان کوتل کر دیا گیا اورخیبر کے چشموں میں سے ایک چشمہ کے یانی کے بہاؤ کی جگہ پر پھینک دیا گیا، جب انہوں نے ایے ساتھی کو کم یایا تواس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کدا ہے مقول یایا، پھرانہوں نے اس کو فن کیا اور بعد ازاں نبی کریم الشيرية كل خدمت من حاضر موئ ،عبدالله كا بهائي عبد الرحمٰن بن مل اور اس كے دو چيا كے بيغ حويصه اور محيصه جو كه عبد الرحمٰن سے بوے تھے، مگر عبد الرحمٰن ان سب سے بوھ کر جرأت مند تھا اور مقتول کے خون کا وارث بھی تھا، یہ افرادرسول الله مُشْكِراً ك ياس آئ اورعبد الرحن في اين جياك بیوں حیصہ اور محصہ سے سلے آپ سے بات کرنا شروع کی، بات كرنے دو۔" موعبدالرحلٰ بيجي بث كے اور حويصه نے مات کی، اس کے بعد محصہ نے اور آخر میں عبد الرحمٰن نے صورت حال بتائی اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہارے بھائی برحملہ ہوا ہے اور خیبر میں ہارے وشمن صرف يبودي مين، رسول الله مشيئة في نفر مايا: " تم ايخ قاتل كواس طرح نامزد کرو کہتم میں سے بچاس آ دی قسمیں اٹھا کی کہم اس قاتل کوتم لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔' انہوں نے کہا: ا الله كرسول من إلى المجارة إلى المحمد الله المحاصر المناسخة المراسلة المحاسلة المحاسرة المراسلة المحاسرة المحا ك بارے ميں قسميں كيے اٹھاكيں، آپ سے اُلئے نے فرمایا:

(٦٥٧٧) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْل ٱنحُوْبَنِي حَارِثَةَ يَعْنِي فِي نَفَرِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ مِنْهَا تَمَرًا، قَالَ: فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ فَكُسِرَتْ عُنُفُهُ ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ مِنْ مَنَاهِرٍ عُيُوْن خَيْبَرَ وَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فَغَيَّبُوهُ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنُ سَهْلِ وَإِبْنَا عَبِهِ خُوَيِصَةً وَمُحَيْصَةً وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ذَا قَدَم مِنَ الْقَوْم وَصَاحِبُ الدَّم فَتَفَدَّمَ لِذٰلِكَ، فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْه قَبْلَ إِبْنَىٰ عَمِهِ خُوَيْصَةً وَمُحَيْصَةً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((اَلْكُبَرَ الْكُبَرَ الْكُبَرَ )) فَاسْتَأْخُرَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ، ئُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمُن، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عُدِيَ عَـلى صَاحِبِنَا فَقُتِلَ وَلَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((تُسَمُّوْنَ قَاتِلَكُمْ تَحْلِفُوْنَ عَلَيْهِ خَمْسِيْنَ يَمِينًا ثُمَّ نُسْلِمُهُ؟)) قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله! مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ نَشْهَدْ،

#### المنظمة المن

قَالَ: ((فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا "تو پھر يبودي لوگ پياس فشميس اشائيس كے اور تمہارے وَيَبْرَؤُنَ مِنْ دَم صَاحِبِكُمْ ؟)) قَالُوا: يَا ساتھی کے خون سے بری ہو جائیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے الله كے رسول! ہم تو يهوديوں كى قتميں قبول كرنے والے نہيں رَسُولَ اللُّهِ! مَاكُنَّا لِنَقْبَلَ إِيْمَانَ يَهُوْدَ، ہیں، جس کفر میں وہ مبتلا ہیں، وہ گناہ والی قتم سے بڑا جرم ہے، مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوْا عَـلَى إِثْم، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى میں اس مقتول کی دیت ادا کر دی مہل کہتے ہیں: میں ابھی تک اللُّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ یه بات نہیں بھولا کہ ان میں ایک سرخ رنگ کی اونڈی تھی، اس وَسَـلَّـمَ مِـنْ عِـنْـدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ ، قَالَ: يَقُوْلُ نے مجھے لات ماری تھی، جبکہ میں اس کونری سے ماتک رہاتھا۔ سَهْلٌ: مَا أَنْسَى بَكَرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ رَكَضَتْنِي . وَأَنَّا أَحُوزُهَا (مسند احمد: ١٦١٩٤)

ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ جاہلیت میں خون بہنے کی صورت میں قسامہ تھا، رسول اللہ مشیّق آیا نے اس کو اس طرح برقرار رکھا، جیسے دہ جاہلیت میں تھا، اور بنو حارثہ کے چند انصاری لوگوں نے اپنے ایک مقتول کی تہمت یہود یوں پر لگا دی تھی، آپ مشیّق نے نے تسامہ کی رشی میں فیصلہ کیا تھا۔

(۱۹۷۸) - عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَ سُلِيْهَ مَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ إِنْسَانَ مِنَ لَأَنْصَارِمِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا نَصَوْلُ اللَّهِ عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةَ اللَّهِ مِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ فَى الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةَ اللَّهِ مِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ فَى الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ بَيْنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِيْ حَارِئَةَ فِي قَيْبِلِ الْحَدِيةِ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَي قَيْبِلِ الْحَداقِهُ فَي قَيْبِلِ الْحَداقِهُ فَي قَيْبِلِ الْحَداقِهُ فَي قَلْمِ اللَّهِ فَي قَلْمَ اللَّهِ فَي قَيْبِلِ اللَّهِ فَي قَلْمَ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَ

وَ كَأَيْنُ أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَاهُ

عَلَى أَقْرَبِهِمَا ـ (مسند احمد: ١١٣٦١)

سیدنا ابوسعید خدری والین سے روایت ہے کہ رسول الله مشاعقین الله مشاعقین نے دد بستیوں کے درمیان ایک مقتول پایا، آپ مشاعقین نے ان دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ کو ماپنے کا حکم دیا، گویا کہ میں اب بھی رسول الله طشاع قیل کی بالشت کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ نے قریب والی بستی کواس قل کا ذمہ دار قرار دیا۔

فواند: .... نى كريم مُنْ الله في الله مع يهل ك يحاصول وضوابط برقر ارركه، ان مين ايك ضابط قسامه

<sup>(</sup>۲۵۷۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۲۷۰ (انظر: ۱۲۵۹۸)

<sup>(</sup>٦٥٧٩) تخريج: استناده ضعيف جدا، لضعف ابي اسرائيل الملائي، وعطية العوفي أخرجه البزار: ١٥٣٨، والبيهقي في "السنن": ٨/ ١٢٦ (انظر: ١١٣٤١)

المنظم المنظم

ہے، قسام قتم کی ایک خاص صورت ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی مخص کسی علاقے میں مقتول بایا جائے ،لیکن اس کے قاتل کا پہ نہ چلے یا کچھ لوگوں پر شک ہو کہ وہ قتل میں ملوث ہیں، مرکوئی ثبوت نہ ہوتو مری لوگوں سے پچاس فتمیں لی جائیں گی،اگروہ پچاس قشمیں اٹھالیں تو وہ دیت کے مستحق قرار پائیں مے،اوراگروہ پیشمیں نہ دیں تو مرغی علیہ لوگوں کے بچاس معتبر آومیوں سے قتم کی جائے کہ نہ انھوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ وہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں ، الی صورت میں اس علاقے کے لوگ قتل کے الزام سے بری ہوجا کیں گے۔

أَبُو ابُ الدِّيَة

دیت کے ابواب

بَابُ جَامِع دِيَةِ النَّفُسِ وَأَعُضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا وَمَا جَاءَ فِي الْحَطَأُ وَالْعِمَدِ وَشِبُهِ الْعَمَدِ نفس، اعضاءادراعضاء کی منفعتوں کی دیت کا جامع تذکرہ ادراس میں قتل خطا قتل عمد اورقل شبه عمد كابيان

الله مُشَامَانَ نِهِ فِي مايا: "جس نے قصد اُ قبل کیا، اسے مقول کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اس کوقل کردیں، چاہیں تو دیت لے لیں، جس کی تفصیل ہے ہے: تمیں بِقِے ، تمیں جذعے اور حالیس گا بھن اونٹنیاں، بیل عمد کی دیت ہے، نیز وہ جس چیز برصلح کرلیں، وہ ان کے لیے ہوگی، پیخت ترین دیت ہے، شبہ عمد قتل کی دیت بھی قتل عمد کی طرح مغلظہ ے، البتہ شبه عدوالے قاتل كوقصاصاً قتل نہيں كيا جائے گا، يد اس لیے ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد بریا کر دیتا ہے اور پھر كينہ اور جھيارول كے بغير قتل ہو جاتے ہيں، رسول الله مُشَيِّينًا نِه فرمايا: "جس نے ہمارے خلاف ہتھیارا تھایا، وہ ہم میں سے نہیں۔'' اور نہ ایے قل کے لیے گھات لگایا جاتا ہے، جوا ن صورتوں کے علاوہ قبل کیا جائے وہ شبہ عمد ہے، اس کی دیت مغلظہ (سخت) ہے، شبہ عمد کے قاتل کو قصاص میں قتل نہیں كياجائ كا، اس كا بي حكم جوكا الريد حرمت والا مهينه مو، يا

(۲٥٨٠) ـ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فالنَّرُ سے مروى ہے كه رسول مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ: ((مَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إلى أَوْلِيَاءِ الْفَتِيْلِ فِإِنْ شَاءُ وَا قَتَكُوا، وَإِنْ شَاءُ وَا أَخَــذُوْا الــدِيّة \_)) وَهِــيَ ثَلاثُوْنَ حِلقّةً وَثَلاثُونَ جَمِدَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَالِكَ عَفْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَالِكَ شَدِيْدُ الْعَقْلِ، وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَالِكَ أَنْ يَنْزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاس فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلا حَـمْل سَلاح، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ

<sup>(</sup>٦٥٨٠) تخريج: حديث حسن (انظر: ٧٠٣٣)

الكور المرائي المرائي الكور المرائي الكور المرائي الكور المرائي الكور المرائي الكور الكو

حرمت والی جگہ ہو یا پڑوی ہواور جو ملطی ہے قل ہو گیا، اس کی دیت سو اونث ہے، اس کی تفصیل میر ہے: تمیں بنت و مخاض، تمیں بنت لیون، تمیں فیے اور دس ابن لیون، جو کہ ذکر ہوں، رسول الله الطيني النبي والول يراس ديت كي عوض جارسو دینار یا اس کے برابر چاندی مقرر کرتے تھے، آپ مشاکل اونوں کی قیتوں کو دیکھ کرسونے جاندی کی مقدار کا تعین کرتے تھ، جب اونٹول کی قیت بڑھ جاتی تو سونے جاندی کی مقدار بھی زیادہ کر دی جاتی اور جب ان کی قیت کم ہو جاتی تو نقدی کی مقدار بھی کم کر دی جاتی ، رسول الله مشیکی کے زمانے میں یہ قیت حارسو دینار سے آٹھ سو دینار تک یا اس کے برابر عاندی آٹھ ہزار درہم رہی ہے، نیز آب مطاع نے فیصلہ کیا کہ جس نے دیت میں گائیں دینی ہوں تو وہ دوسو گائے دیے اور بکریوں کے مالک دو ہزار بکریاں دیں۔ جب کوئی کسی کی کمل ناک کاٹ دے تو اس کی پوری دیت یعنی سواونٹ ہوں گے اور جب کوئی کسی کے ناک کا کنارہ کاٹ دے تو نصف دیت یعنی بچاس اونٹ ہوں گے، ایک آئکھ کی نصف دیت ہو گ، جو کہ بچاس اونٹ ہے یا ان کے برابرسونا یا جا ندی یا سو گائے یا ہزار بکری ہے، یاؤں کی دیت نصف ہے، ایک ہاتھ کی ویت نصف ہے، مامومہ (یعنی وماغ تک اتر جانے والے زخم) کی دیت کل دیت کا ایک تہائی ہے، یعنی تینتیں اونٹ یا سونے اور جاندی کی صورت میں ان کی قیت یا گائیں یا بمریاں، وہ زخم جو پیٹ تک پہنچ جائے اس کی دیت کل دیت کا ایک تہائی ہے، ٹوٹ جانے والی ہڑی کی دیت پندرہ اونٹ ہے، جس زخم سے ہڑی ننگی ہو جائے ، اس کی دیت یا نچ اونث ہاورایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے۔

يَعْنِي: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّاد)) وَلا رَصَدَ بطريْق، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْر ذَالِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِـلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ ، وَمَنْ قُتِلَ خَطَاءً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبل، ثَلاثُونَ إِبْنَةُ مَخَاض وَثَلَاثُوْنَ إِبْنَةُ لَبُوْنِ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةٌ، وَعَشْرُ لَكَارَةٍ بَنِيْ لَبُوْن ذُّكُوْر، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَٰى أَرْبَعَمِانَةِ دِيْنَار أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِق، وَكَانَ يُقِيمُهَا عَـلَى ٱثْـمَان الإبـل، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِى فِيْمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عِلَى مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارِ إِلَى ثَـمَانِمِاثَةِ دِيْنَارِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَم، وَقَـضْـى أَنَّ مَـنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهُلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِأْتَى بَقَرَةٍ ، وَقَضٰى اَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَى شَاةٍ، وَقَضٰى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُملُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضِي فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْمَعَقْل خَمْسِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ أُوْعِدْلَهَا ذَهَبًّا أَوْ وَرَقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ، وَالرَّجْلِ نِصْفُ الْعَفْل، وَالْيَدِ نِصْفُ الْعَقْل، وَالْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ مِنَ الْإِسِل أَوْ قِيْدَمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ أَو

426) ( 6 - ( ) ( 6 - ( ) ( ) ( ) ( ) کے 🕻 ممل، جرائم اور خونوں کے احکام 🎤 🚅 الْبَـقَـر أو الشَّـاءِ، وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِلَةِ جَمْسَ عَشَرَةً مِنَ الإبل، وَالْـمُوَضِّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإبل، وَالْاَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الإبل- (مسند احمد: ٧٠٣٣)

فسواند: ..... بدحدیث، دیت کے کی مسائل برمشمل ہے، اگراس کا بار بارمطالعہ کیا جائے تو تمام احکام سمجھ آ جا کمیں گے۔

قتل کی تین صورتیں ہیں:

(۱) قتل عمد: ....ايماقتل ، جس سے مكلف فخص كسى آدمى كوايسے آلے سے قبل كرنے كى نيت كرے، جس میں اغلب گمان یہی ہو کہ وہ اسے قتل کر دے گا ،مثلا ہندوق ،تلواریا تیر وغیرہ۔

صرف اس قتل میں قصاص ہے، وگرنہ دیت ِ مغلظہ ( بھاری دیت ) لی جائے گی اور وہ ہے: تمیں قیے ،تمیں جذ عے اور حاليس گانجين اوننٽنال

(۲) قتیل شبید عیمد: .....لزائی وغیره میں کسی کوتل کرنے کی نیت نہ ہوادر نہ اسلحہ استعال کیا گیا ہو، ڈنڈ بے سونٹے دغیرہ جلائے گئے ہوں،کین اس سے کوئی فخص مرگہا ہو۔

اس قتل میں قصاص نہیں ہے، البتہ ویت قتل عمد کی ویت کی طرح بھاری ہی ہوگی۔

(٣) قتسل خططا: و قبل ہے کہ مارناکسی اور کوتھا، لیکن قبل کوئی اور ہو گیا، مثلاً شکار کی طرف گولی چلائی ، لیکن کسی انسان کو

اس قل میں قصاص نہیں ہے اور دیت بھی ہلکی ہوگی، یعنی تمیں بنت ِ مخاص، تمیں بنت ِ لبون، تمیں بقے اور دس ابن لبون، ایسے قاتل کوایک غلام یا لونڈی کو آزاد کر کے کفارہ بھی دینا پڑے گا، اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہ ہوتومسلسل دو ماہ کے روزے رکھے جائیں گے، ملاحظہ ہو: سورہ نساء: آیت نمبر۹۲

(٦٥٨١) عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سيدنا عباده بن صامت فالنَّهُ سے روايت ہے كه رسول الله قَصْبى رَسُولُ الله عِلى فِي دِيَةِ الْكُبرى في السَّيَامَ في اور مغلظ ويت ك بارے من يه فيصله فرمايا الْـمُـغَـلَّظَةِ ثَلاثِيْنَ إِبْنَةَ لَبُوْن وَثَلاثِيْنَ حِقَّةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى

كەاس مىستىس بنت لبون،تىس قىي ادر جالىس جاملەادنىنيان مول، چھوئی دیت میں آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمیں بنت لبون،

<sup>(</sup>٦٥٨١) تخريج: اسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النميري لين الحديث، واسحاق بن يحيي الوليد مجهول الحال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة، لكن قصة دية الكبري صحيحة بالشواهدـ أخرج الدية الكبري والصغري البيهقي: ٨/ ٧٤ (انظر: ٢٢٧٧٨)

#### ( منظم المنظم المنظم

تَلَاثِيْنَ اِبَنَةَ لَبُوْن وَثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَعِشْرِيْنَ ابْنَةً مَخَاضِ وَعِشْرِيْنَ بَنِي مَخَاضِ ذُكُورٍ ، نُمَّ غَلَتِ الإبلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُول اللهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَم حِسَابَ أَوْقِيَةٍ لِكُلِّ بَعِيْرِ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوفِيَتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيْرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَّمَّهَا عُمَرُ إِثْنَى عَشَرَ أَنْفًا حِسَابَ ثَلاثِ أَوَاقِ لِكُلِّ بَعِيْرٍ، قَالَ: فَرَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْسِلَدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرْمَيْنِ عِشْرِيْنَ أَلْفًا، قَالَ: فَكَانَ يُقَالَ: يُرْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مَاشِيَتُهُمْ لَا يُكَلِّفُوْنَ الْـوَرِقَ وَلَا الـذَّهَبَ، وَيُؤخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْم مَالُهُمْ قِيْمَةَ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ - (مسند ١-حمد: ٢٣١٥٩)

تىس بقىے ، بىس بنت مخاض اور بىس ابن مخاض يعنى ندكر اونٹ ـ ستے ہو گئے ،سیدنا عمر بن خطاب وٹائٹیئر نے مدینہ کے اونٹوں کی قیت چھ ہزار درہم مقرر کی، ہر اونٹ کی قیت ایک او تیر تھی، پھرادنٹ مہنگے ہوگئے اور جاندی کی قیت گرگئی تو سیدنا عمر بن خطاب زلائشٌ نے دیت میں اضافہ کر کے دو ہزار اور بڑھا دیئے اور ہراونٹ کی قیمت دو اوقیون کے حیاب سے نگائی، اونٹ پھر مہنگے ہو گئے اور درہم گر گئے ، اس مارسیدنا عمر بڑائنڈ نے بارہ ہزار درہم بورے کر دیے، ہراونٹ کی قیمت تین اوقیوں کے حاب سے لگائی اور حرمت والے مبینے میں دیت کی ادائیگ میں دیت کا تیسرا حصہ زیادہ وصول کرتے تھے اور حرمت والے شہر میں ایک اور تیسرے حصہ کا اضافہ کر دیتے تھے، اس طرح حرمین شریفین ( مکه و مدینه ) کی دیت میں ہزار درہم کمل ہوگئی تھی، دیہات والول سے ان کے مویشیوں سے دیت لی جاتی تھی انہیں سونا یا جاندی دینے کا ہی مکلّف نہ کیا جاتا تھا، اور ہر قوم سے ان کے مالول سے دیت عادلانہ قیمت لگا کروصول کی حاتی تھی۔

سیدنا عروہ بن زبیر رہائی روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ اور میرے دادا، جو کہ جنگ حنین میں رسول اللہ مین آئی کے ساتھ حاضر تھے، کہتے ہیں: رسول اللہ میں تشریف نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی اورایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے، اقرع بن حابی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ اور عینیہ بن حسن بن حابی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ اور عینیہ بن حسن بن بدر دونوں قیس قبیلہ کے سردار عامر بن اضبط انتجی کے خون کا مطالبہ کرنے گئے، اقرع بن حابی خندف کی وجہ سے محلم

(٦٥٨٢) تسخريج: استناده ضعيف لنجهالة زيادبن ضميره. أخرجه ابوداود:٤٥٠٣ ، وابن ماجه: ٢٦٢٥(انظر: ٢١٠٨١)

#### 

بن جثامه كا دفاع كر رما تها، بيد دونون رسول الله مطاع يلم ك سامنے مقدمہ لے کر پیش ہوئے ، ہم نے سنا: رسول الله مطبع مَقِياً نے فرمایا: "تم بچاس اونٹ اب دوران سفر لے لو اور بچاس واپس حاکر لے لینا۔'عینہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ ک قتم میں اسے نہیں جھوڑ وں گاحتیٰ کہ اس کی عورتوں کو وہ غم نہ پہنیاؤں، جو اس نے ہماری عورتوں کو پہنیایا ہے، رسول دیا،لید قبیله کامکیل نامی ایک آ دمی کمرا موا،وه چهوٹے قد کا آ دمی تھا اور مختلف ہتھیاروں ہے مسلح تھا، اس نے کہا: اے الله کے رسول! اسلام کی ابتداء میں اس جیسا مقول آپ کونہ ملا ہوگا، مگر بحربوں کی مانند جو یانی کے گھاٹ پر وارد ہول، ان سے پہلے بریوں پر تیر پھینا جائے تو آخر والی بھی بھا گئے گئی ہیں، (یعنی ہم قصاص لیں گے، جھوڑیں گےنہیں) آج طریقہ حاری کیجے،کل کلاں اسے بدل لینا، یعنی آج تو قصاص کے علم يرعمل موكا، اس كے بعد رسول الله مشكرات نے دعاء كے ليے باتھا تھا لیے آپ نے فرمایا: ' دنہیں، بلکہ ایسا کرو کہ دیت قبول كركين، بحياس اونث اب لي لواور بحياس والسي ير-" آپ انہیں نرم کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ ویت قبول کرنے یر رضا مند ہوگئے، جب انہوں نے دیت قبول کر لی تو کہنے لكے: وہ تمہارا قاتل كہال ہے، تاكه رسول الله مطاق إلى الله عليه لیے استغفار کردیں، پس گندمی رنگ کا دراز قد آدمی کھڑا ہو، اس نے بوشاک پہنی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ قتل کے لیے تیار ہور ہا ہے، جب وہ رسول مشخ این کے سامنے آ کر بیٹھ گیا،آپ نے یوچھا:"تہارا نام کیا ہے؟"اس نے کہا: میں محلم بن جثامه ہوں، رسول الله مشكر في نے فرمایا: "اے ميرے الله! محلم كومعاف نه كرـ' آب نے تين مرتبديد بدرعاكى، وه

حِصْن بن بَدْر يَطْلُبُ بِدَم الْأَشْجَعِيّ عَامِر بْنِ الْأَضْبَطِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيَّدُ قَيْسٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ يَدْفَعُ عَنْ مُحَلِّمٍ بْنِ جَثَامَةَ لِـخِنْدِفِ (وَفِيْ لَفْظِ: بِمَكَانِهِ مِنْ خِنْدِفِ) فَاخْتَصَمَا بَيْنَ يَدَىٰ رَسُول اللَّهِ عِنْهُ فَسَمِ عَنَا رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْهُ وَلُ: ((تَأْخُ ذُوْنَ الدِّيَةَ خَمْسِيْنَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا ـ)) قَالَ: يَقُولُ عُيَيْنَةُ: وَاللُّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! لا أَدَعُهُ حَتَّى أَذِيقَ نِسَائَهُ مِنَ الْحُزْنِ مَا ذَاقَ نِسَائِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ: ((بَسِلْ تَأْخُذُوْنَ الدِّيةَ\_)) فَأَلِي عُيَيْنَةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ لَيْثِ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ رَجُلٌ قَصِيْرٌ مَجْمُوعٍ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا وَجَدْتُ لِهٰذَا الْقَتِيلِ شَبِيهًا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمِ وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا، اسْنُن الْيَوْمَ وَغَيْرْ غَدًا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: ((بَلْ تَفْبَلُوْنَ الدِّيَةَ فِي سَفَرنَا هٰذَا خَمْسِينَ وَيَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا ـ)) فَلَمْ يَزَلْ بِالْقُوْمِ حَتَّى قَبِلُوْا اللَّهِ يَةً ، فَلَمَّا قَبِلُوا الدِّيَّةَ ، قَالَ: قَالُوا: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَقَامَ رَجُلٌ آدَمُ طَويْلٌ ضَرَبَ عَلَيْهِ حُلَّةً كَأَنْ تَهَيَّأَ لِلْقَتْلِ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُول الله على فَلَمَّا جَلَسَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله على: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: أَنَا مُحَلِّمُ بْنُ جَتَّامَةً، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَىٰ: ((اَللَّهُمَّ لا

( منظالله المنظر الحبيب 6 منظر المنظر المن

تَغْفِرْ لِـمُحَلِم ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَامَ مِنْ بَيْنَ بَسَدَيْهِ وَهُوَ يَتَلَقِّي دَمْعَهُ بِفَصْلٍ رِدَائِهِ، فَأَمَّا نَحْنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ: قَدِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلٰكِنَّهُ أَظْهَرَ مَا اَظْهَرَ لِيَدَعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بعض (مسند احمد: ٢١٣٩٦)

کے ایک کنارے سے اینے آنوصاف کر رہاتھا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ آپ مشخ مین نے اس کے لیے استغفار ہی کیا تھا، بس ان الفاظ کا اظہار کیا کہ لوگ ایک

آب منظ میں کے سامنے سے کھڑا کر چلنے لگا اور وہ اپنی جاور

دوس ہے کو چھوڑ دیں۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي دِيَةِ قَتِيل شِبُهِ الْعَمُدِ شبه عمر کے مقتول کی دیت کا بیان

قتسل شبسه عمد: .....لزائی وغیره مین کسی گوتل کرنے کی نیت نه ہواور نه اسلحه استعال کیا عمیا ہو، ڈنڈ بے سونے ادر چھوٹے بھر وغیرہ چلائے گئے ہوں ،لیکن اس سے کوئی شخص مر گیا ہو۔

> خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْمَخَمَطُ أَالْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَو الْعَصَا مُعَلَّظَةٌ سِائَةٌ ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَال وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِـقَـايَةِ الْـحَـاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَـاتِـيْ قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأُهْلِهَا)) (مسنداحمد: ٥٨٠٥)

(٦٥٨٣) - عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سيدنا عبدالله بن عمر وَالنَّذَ سے روايت ہے كه رسول الله منطق الله نے فتح کمہ کے روزلوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: '' کوڑے یا لاکھی وغیرہ سے ہو جانے والے نطأ عمد کے قبل کی دیت مغلظہ ہے، کل سواونٹ ہوں گے، ان میں حالیس اونٹنیاں گا بھن ہوں گ، خبر دار! ہرخون، مال، جاہلت کا فخر میرے قدموں کے نیے کیل دیا گیا ہے، ہاں میں حاجیوں کو یانی ملانے اور بیت الله کی خدمت کرنے کا عہدہ ان ہی کے سپرد کرتا ہوں، جو پہلے سے پہ خدمت کر رہے ہیں۔''

فواند: ..... قتل شبه عمر میں صرف سواونث دیت ہے، اس حدیث میں حالیس کی کیفیت تو بتا دی گئی ہے کہوہ حالمه اونٹنیاں ہوں، باقی ساٹھ اونٹوں کی تفصیل حدیث نمبر (۲۵۸۰) میں بیان کی گئی ہے، ان دوا حادیث کے مطابق کل (۱۰۰) اونٹوں کی دیت یہ بنتی ہے: تمیں بقے ، تمیں جذعے اور چالیس گا بھن اونٹنیاں اس قبل میں قصاص نہیں ہے، البتہ ویت قتل عمد کی دیت کی طرح بھاری ہے۔

(٦٥٨٤) عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ سیدنا عبدالله بن عمر زلائنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے

<sup>(</sup>٦٥٨٣) تـخـريـج: استاده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ـ أخرجه ابو داو د معلقا باثر الحديث: ٤٥٤٩، والدارقطني: ٣/ ١٠٤، والبيهقي: ٨/ ٦٨ (انظر: ٥٨٠٥).

<sup>(</sup>٢٥٩٤) تىخىرىسج: اسىنادە صىحيىح ـ أخرجه ابوداود: ٢٦٢٧، ٨٥٥٨، ٥٥٨٨، وابن ماجه: ٢٦٢٧، والنسائي: ٨/ ٤٠ (انظر: ٢٥٥٢)

المنظام المن

ہوں گی۔''

رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَأْ شِبْهُ الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، فِيْهِ مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِنِي بُطُوْنِهَا أَوْلادُهَا-)) رمسند

/W.a.W.a.

(٦٥٨٥) عن عُفْبة بن أوْس عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ خَطَبُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ خَطَبُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَفِيْهِ: ((أَلَا وَإِنَّ قَتِيْلَ خَطَا أَالْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَمْدِ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَالْعَمُونِ فِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَوْلادُهَا (وَفِي لَفُظٍ) أَرْبَعُونَ فِي لَفُظٍ اللَّهُ الْوَلِي بَاذِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَ أَرْبَعُونَ مِن ثَنِيَةٍ إلى بَاذِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَ خَلِفَةً ()) (مسند احمد: ١٥٤٦٣)

سیدنا عقبہ بن اوس وہ النو ایک صحافی رسول سے بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطفع آئے نے فتح مکہ کے دن ایک خطبہ دیا اور اس میں فر مایا : خبر دار! خطاعمہ کا مقول جو کہ کوڑے، لاٹھی یا پھر سے مارا جائے، اس کی دیت مغلظۃ (سخت) ہے جو کہ سواونٹ ہے، ان میں جالیس اونٹیاں حاملہ ہوں گی، ایک روایت میں ہے:

عالیس اونٹناں ثنیہ سے بازل کے درمیان درمیان ہوں گی اور

فرمایا: '' کوڑے یا لائھی وغیرہ ہے ہو جانے والاقتل نطأ شہ عمر

ہے،اس کی دیت سواونٹ ہے،ان میں حالیس اونٹنیاں گا بھن

فواند: ..... ساتوی سال میں داخل ہونے والی اونمنی کوئینیة کہتے ہیں اور عمر کے نویں سال میں داخل ہونے والی اونمنی کوئینیة کہتے ہیں۔ اونمنی کو بازل کہتے ہیں۔

سب کی سب حاملہ ہوں گی۔''

(٢٥٨٦) - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ: ((وَ إِنَّ قَتِيْلَ خَطَأُ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُكُوْنِهَا أَوْلادُهَا فَمَنْ إِزْدَادَ بَعِيْرًا فَهُ وَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ -))

(مسند احمد: ۲۶۹۵۱)

(٦٥٨٧) ـ وَعَنْهُ أَيُنضًا عَنِ النَّبِي ﷺ بِقَرِيْبِ مِنْ ذَالِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((مِائَةٌ مِنَ

قاسم بن ربیعہ نے اس حدیث کو یوں بیان کیا: آپ منظاً اَلَیْا نے منظاً اِلَیْا نے فرمایا: ''کوڑے، لائھی اور پھر سے ہو جانے والے نطا عمر کے مقتول کی دیت سواونٹ ہے، ان میں سے چالیس اونٹنیال گا بھن ہوں گی، جس نے ایک اونٹ بھی زائد طلب کیا، وہ حالمیت والوں میں سے ہوگا۔''

یہ بھی ندکورہ بالا حدیث کے قریب قریب ہی ہے، البتہ اس میں ہے: آپ مطنع کے، ان میں ہے: آپ مطنع کے، ان میں

<sup>(</sup>۲۰۸۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه النسائی: ۸/ ۱۱ (انظر: ۱۰۳۸۸)

<sup>(</sup>٦٥٨٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ٨/ ٤٢ (انظر: ١٥٣٨٩)

<sup>(</sup>۲۰۸۷) تـخـريـج: اسناده ضعيف لانقطاعه، القاسم بن ربيعة، يروى عن عقبة بن اوس، عن رجل من اصحاب النبي ريج النظر: ۱۵۳۹)

المنظر المنظرين المن

ہے تمیں بقے ،تمیں جذعے تمیں بنت ِ لبون اور جالیس اونٹنیاں ۔ ثبکتۃ سے بازِل تک ہوں، کیکن ہوں گا بھن۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والنه سے مروی ہے کہ رسول الله مُنْفِئَةِ أِنْ فِي مايا: "قُلْ عمد كى ديت كى طرح قتل شبه عمد كى ریت بھی بخت ہے، البتہ شبه عمد میں قاتل کوفتل نہیں کیا جاسکتا، یاس طرح ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان شرا مگیزی کرتا ہے۔''ابونضر کہتے ہیں: پھراندھادھندلڑائی (لاٹھی، کوڑااور پھر جیسی چیزوں) کو پھینکا جاتا ہے، جبکہ بھج میں نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے

الإبل ثَلاثُونَ حِلَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُوْنَ بِسَنَاتِ لَبُوْن وَأَرْبَعُوْنَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً الى بَازِلِ عَامِهِ - )) (مسند احمد: ١٥٤٦٥) (٦٥٨٨) ـ عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَدْمُدِ مُغَلِّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلا يُـقْتَـلُ صَـاحِبُهُ، وَذَالِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ-)) قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ: فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِيًّا فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلا حَمْلِ سَلاحٍ. (مسنداحمد: ۲۷۱۸)

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ الْمَحُضِ محض قتل خطا کی دیت کا بیان

فتسل خصطا: ..... و قتل ہے کہ مارنا کسی اور کوتھا، کیکن قتل کوئی اور ہو گیا، مثلا شکار کی طرف گولی چلائی، کیکن کسی انسان کولگ گئی، ای طرح کسی جانوریا بے جان سمجھ کرتیریا کوئی اسلحہ چلایا،کیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو زندہ انسان تھا۔

سیدنا نعمان بن بشر ونائنها سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ بنے فرمایا: ''تلوار کے علاوہ ہر چیز میں خطا ہوتی ہے اور ہر خطامیں دیت ہے۔''

(٦٥٨٩) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((لِكُلَّ شَيْء خَطَأُ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَإِ أَرْشٌ \_)) (مسند احمد:

فوائد: ..... قتل خطامیں قصاص نہیں ہے اور دیت بھی ہلکی ہوگی، یعنی تمیں بنت بخاض، تمیں بنت ِ لبون، تمیں بے اور دس ابن لبون ،اس دیت کی تفصیل حدیث نمبر (۲۵۸۰) میں گز رچکی ہے۔ ایسے قاتل کو ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرکے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔

( ، ٦٥٩) ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ أَنَّ رَسُوْلَ سیرنا عبدالله بن معود فالند سے روایت ہے کہ رسول

<sup>(</sup>٦٥٨٨) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٥٦٥ (انظر: ٦٧١٨)

<sup>(</sup>٦٥٨٩) تخريج: اسناده ضعيف جدا لضعف جابر الجعفي ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٦٦٧ (انظر: ١٨٣٩٥) (٦٥٩٠) استناده ضعيف، الحجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، وخشف بن مالك مجهول- أخرجه الدارمي: ٢٣٦٧، والدارقطني في "الستن": ٣/ ١٧٥، والبيهقي في "السنن": ٨/ ٧٥ (انظر: ٣٦٣٥)

اللهِ وَهِي جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَاءِ أَخْمَاسًا۔ الله الله الله عَنَالَةُ الله الله عَلَيْ الله عَنَالَةُ الله عَلَيْ الله عَنَالَةُ الله عَنَالُهُ الله عَنَالَةُ الله عَنَالُهُ الله عَنَالُهُ الله عَنَالَةً الله عَنَالُهُ الله الله عَنَالُهُ الله الله عَنَالُهُ الله الله عَنَالُهُ الله عَنَالُهُ اللهُ اللهُ الله الله عَنَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ الل

(مسند احمد: ٣٦٣٥)

(دوسری سند)رسول الله مطابقاتیا نے قبل خطا کی دیت میں میں بنت خاض، میں ابن مخاض، میں بنت ِلبون، میں بقے اور میں جذعے مقرر کیے۔ (٦٥٩١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَسَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْحَطَا عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَةً لُبُون، وَعِشْرِيْنَ حِقّةً، وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً ـ (مسنداحمد: ٤٣٠٣

فواند: ..... پہلے دیت میں جو جانور بیان ہوئے تھے وہ شبر عمر قل میں تھے۔ بیل خطا کی ویت ہے۔ اس کئے اس میں جانوروں کی عمریں ان سے الگ ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں، لیکن سے حدیث ہی ضعیف ہے، لہذا جمع وتطبیق کی ضرورت ہی نہیں۔

(٢٥٩٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَنضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَا أَفَدِيَتُهُ مِاثَةٌ مِنَ الإبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ - (مسند

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بنائین سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جوآ دمی نطأ قتل ہوگیا، اس کی دیت سواونٹ ہوگی، جس کی تفصیل میہ ہے: تمیں بنت مخاض، تمیں بنت لبون، تمیں مِقے اور دس ابن لبون ندکر۔

احمد: ٦٦٦٣)

# بَابٌ جَامِعٌ لِدِيَةِ مَادُوُنَ النَّفُسِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالُجِرَاحِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ قُل كِعلاوه اعضا اور زخمول وغيره كي ديت كابيان

(٦٥٩٣) - عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَصْلَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْعَبْن

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رفائی سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آن نے فیصلہ فر مایا کہ جب کسی کا ناک کمل کٹ جائے تو اس کی پوری دیت ہے، جب تاک کی نوک کٹ جائے تو نصف دیت ہے، ایک آنکھ میں نصف دیت ہے، ایک ہاتھ

<sup>(</sup>۲۰۹۱) نـخريج: اسـنـاده ضعيف، الحجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، وخشف بن مالك مجهول أخرجه ابوداود: ٤٥٤٥، والترمذي: ١٣٨٦، والنسائي: ٨/ ٤٣، وابن ماجه: ٢٦٣١ (انظر: ٣٠٠٣) (٢٥٩٢) اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٥٤١، والنسائي: ٨/ ٤٢، وابن ماجه: ٢٦٣٠ (انظر: ٣٦٦٦) (٢٥٩٢) اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٥٦٤، والنسائي: ٨/ ٤٣، وابن ماجه: ٢٦٤٧ (انظر: ٢٠٩٧)

وي المار ال

یں او ف دیت ہے اور ایک پاول میں نصف دیت ہے، نیز آپ مٹی آف دیت ہے، نیز آپ مٹی آف دیت ہے، نیز آپ مٹی آب کے عصب ادا کریں گے اور وہ جو بھی ہوں اور یہ عصب اس مورت کے اصحاب الفروض سے بچنے والے مال کے وارث بنیں گے، اور اگر فاتون آل ہو جائے تو اس کی دیت اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہی اس کے قاتل کو آل کریں گے، اور آپ مٹی آب نے یہ اور وہی اس کے قاتل کو آل کریں گے، اور آپ مٹی آبانی کے ایک فیصلہ کی دیت مسلمانوں فیصلہ بھی کیا کہ اہل کتاب یعنی یہود ونصاری کی دیت مسلمانوں کی دیت کی دنیت کی دنیت کی دنیت نصف ہے۔

نِصْفَ الدِّيةِ، وَفِسَى الْبَدِ نِصْفَ الدِّيةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِسْفَ الدِّيةِ، وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمُرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُبِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي. (مسنداحمد: ٧٠٩٢)

فواند: ..... حدیث مبارکہ میں نہ کورہ احکام واضح ہیں، بعض اعضا کی دیت بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کقل خطا اور قل شبہ عمد والے قاتل پر جو دیت پڑے گئی، وہ یہ دیت خود ادانہیں کرے گا، لکہ یہ دیت اس کے ' ناقِلہ'' (عصبہ) ادا کریں گے، بعض ردایات میں ' ناقِلہ'' کے الفاظ ہیں اور بعض میں عصبہ کے۔ بنگہ یہ دیت اس کے ' ناقِلہ'' ناقیلہ'' بھی کے باپ کی طرف سے وہ رشتہ دار جو دیت کی ادا کیگی میں شریک ہوں، مثلا بھائی، بھیتے، پچی، پچانادے وغیرہ۔

لین ان رشتہ داروں میں اس قاتل کا بیٹا داخل ہے نہ باپ، جب قبیلہ ہذیل کی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری وقل کیا تو ہرایک کا خاوند بھی تھا اور اولاد بھی تھی، لیکن راوی کہتے ہیں: فَسَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ کَا خاوند بھی تھا اور اولاد بھی تھی، لیکن راوی کہتے ہیں: فَسَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰہِ عَلَیْ عَاقِلَةِ الْفَاتِلَةِ وَبَزَاً ذَوْجَهَا وَوَلَدَهَا۔ ....رسول اللّٰہ مِسْتَعَیْنَ نے مقول خاتون کی دیت قاتل خاتون کے دیا قالہ پر وال دی اور اس کے خادند اور اولاد کو دیت کی ادائیگی سے مشخی کر دیا۔ (ابوداود: ۱۹۷۵، ابس ماجه: ۲۲٤۸)

یہ سکد شریعت کے عام قوانین سے ہٹ کر ہے، عام قانون یہ ہے کہ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا، لیکن قبل خطا کی دیت میں شریعت مطہرہ نے بیدرخ اختیار کیا ہے، دراصل شریعت کا مقصود یہ ہے کہ قبل خطا والا قاتل مجرم نہیں ہے اور قبل شبہ عمد دالا مجرم تو ہے کہ اس کے ہاتھ سے مسلمان قبل ہو گیا، لیکن اس کا ارادہ قبل کا نہیں تھا، اس لیے اگر ساری دیت ان پر ڈال دی جائے تو ممکن ہے کہ ان کا سار؛ ہال ختم ہو جائے یا دہ مقروض ہو جائیں اور پھر دست وال پھیلا تا شروع کر دیں، لیکن جن لوگوں کا قبل ہو گیا ہے، ان کے مقتول کے خون کو بھی رائیگاں نہیں چھوڑا جا سکتا، بس شریعت نے نری کر دیں، لیکن جن لوگوں کا قبل ہو گیا ہے، ان کے مقتول کے خون کو بھی رائیگاں نہیں چھوڑا جا سکتا، بس شریعت نے نری کر تے ہوئے ایک نی راہ نکالی کہ ایسے قاتل کے خصوص رشتہ دار اس کی طرف سے دیت ادا کریں۔ علم میراث میں کیا گیا کہ ''عصب' کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ اور ہے، اس میں باپ، بیٹا اور پوتا داخل ہیں۔ ایک میراث کا مسلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت قبل ہو جائے تو اس کے اپنے ترکہ کی طرح اس کی دیت کا مال بھی علم میراث کے قوانین کے مطابق اس

ا المستخاط المنظم المن

(٢٥٩٤) عَنْ عَبْدِ السَّلُهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِى كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنَ الْإِبِلِ مَنَ الْإِبِلِ وَالْاَسْنَانُ سَوَاءً .)) وَالْاَسْنَانُ سَوَاءً .))

سیدنا عبد الله بن عمره رفاته سے روایت ہے کہ رسول الله منظر آن نے فرمایا: "برایک انگل کی دیت دس اونٹ اور ہر ایک دانت کی دیت کی دیت سب انگلیاں اور دانت سب دیت میں برابر ہیں۔"

(مسنداحمد: ۲۷۱۱)

فوائد: ..... دانت اور داڑھ اور الكوشے اور چھنگل انگل ميں ديت كے اعتبار سے كوئى فرق نہيں ہے۔

سیدنا ابن عباس بنالٹوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منطق میں آئے نے دانتوں اور الگلیوں کو دیت میں برابر قرار دیا ہے۔ (٦٥٩٥) - عَسنِ ابْسنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَوَّى بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَالْأَصَابِعِ فِى اللهِ عَلَى الدِّيَةِ - (مسند احمد: ٢٦٢١)

سیدنا ابن عباس فی شو سے اس طرح بھی روایت ہے کہ نی

کریم مشی و نی نے فرمایا: '' یہ چھنگل انگل اور یہ انگوشا دیت میں
برابر ہیں (یعنی ہرایک کی دیت دس دس اونٹ ہوگی)۔''
سیدنا ابوموی اشعری فی شو سے روایت ہے کہ نی کریم مشی و کی ایک نے انگلیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر ہرانگلی کی دیت

(٢٥٩٦) ـ وَعَنْهُ أَيُضًا عَنِ النَّبِيِ اللَّهِ قَالَ: ((هِلَهِ وهٰذِه سَوَاءٌ ـ)) الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ ـ

(مسنداحمد: ۱۹۹۹) (۲۰۹۷) ـ عَنْ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ حَدَّثَ أَنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَبْضَى فِى الْأَصَابِع عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ - (مسند

احمد: ۱۹۸۳۹)

(٦٥٩٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: ((فِي

سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والفندسة مروى ب كه رسول الله من عمر الله عن اله

دس اونٹ ہے۔

<sup>(</sup>٢٥٩٤) تخريج: صحيح أخرجه النسائي: ٨/ ٥٥ (انظر: ٦٧١١)

<sup>(</sup>٦٥٩٥) تخريج: اسناده صحيح- أخرجه ابو داود: ٤٥٦٠، وأخرجه بنحوه ابو داود: ٤٥٦١، والترمذى: ١٣٩١ (انظر: ٢٦٢١)

<sup>(</sup>۲۰۹٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٩٥ (انظر: ١٩٩٩)

<sup>(</sup>۲۰۹۷) تخریج: حدیث صحیح لغیره ـ أخرجه ابویعلی: ۷۳۳۲ (انظر: ۱۹٦۱)

<sup>(</sup>٦٥٩٨) تخريج: حديث حسن، وهو حديث طويل يشتمل على كثير من الاحكام، انظر لتخريجه المفصل الحديث رقم ٧٠٣٣

المنظمة المنظ والے زخم) کی دیت کل دیت کا ایک تہائی ہے، یعنی تینتیں اونٹ یا سونے اور جاندی کی صورت میں ان کی قیت یا گائیں یا بکریاں، وہ زخم جو پیپ تک پہنچ جائے اس کی دیت کل دیت کا ایک تہائی ہے، ٹوٹ جانے والی بڈی کی دیت پندرہ اونٹ ہے، جس زخم سے بڑی ننگی ہو جائے ، اس کی دیت یانچ اون ہے اور ایک دانت کی دیت یا نجے اونٹ ہے۔''

الْـمَـأُمُوْمَةِ ثُلُكُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ مِنَ الإبل أوْ قِيْدَمَتُهَا مِنَ الدَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَو الْبَقَر أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبل، وَالْمُوْضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإبل وَالْاسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الإبل.)) (مسند احمد: ٧٠٣٣)

بَابُ دِيَةِ اَهُلِ الذِّمَّةِ وَالْمُكَاتَب ذمیوں اور مکائب کی دیت کا بیان

> (٦٥٩٩) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضْي أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي - (مسند احمد: ٦٧١٦)

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والشؤسے مروی ہے کہ رسول الله م الله من من من الله من ا دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہے۔

(٦٦٠٠) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ مَكَّةَ عَامَ الْفَنْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا (فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيْهِ): ((دِيَةُ الْكَافِر نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ-)) (مسند احمد: ٦٦٩٢)

(٦٦٠١) - عَنِ ابْن عَبَّساسِ قَبَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عِلَي فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُؤَذِّي لِمَا أَدِّي مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَ مَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ- (مسند احمد: ٣٤٢٣)

فوائد: ..... يېود ونصاري كاتحم غيرمسلم والا بى ب، حديث نمبر ( ١٥٥٠) مين بيمسلم رز چكا ب-

سیدنا عبداللہ بن عمرور اللہ سے روایت ہے کہ نی کریم مستے اللہ جب فتح کمہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کے سامنے آپ مِشْغَاتِيَا خطاب كرنے كيلئے كھڑے ہوئے، ..... يه ايك طویل صدیث به اس مین آب مطاع نیز نے فرمایا: "كافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔''

سیدنا عبد الله بن عباس فالنظرے روایت ہے کہ رسو ل اکرم من ایک نے مکائب کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اگر اس کوتل کردیا جائے تو وہ این مکائبت میں سے جتنا حصہ ادا کر چکا تھا، اس کی اتنی دیت آ زاد آ دمی کی ادا کی جائے گی ، اور جتنا

<sup>(</sup>۲۵۹۹) تخریج: اسناده حسن - أخرجه النسائی: ۸/ ۵۵ (انظر: ۲۷۱۲)

<sup>(</sup>٦٦٠٠) تخريج: صحيح ـ أخرجه الترمذي: ١٥٨٥ (انظر: ٦٦٩٢)

<sup>(</sup>٦٦٠١) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط البخاري. أخرجه ابوداود: ٤٥٨١، والنسائي: ٨/ ٤٦، والترمذي: ١٢٥٩ (انظر: ٣٤٢٣)

# المنظم ا

فواف است اس صدیث کامفہوم ہے ہے کہ اگر مکائب آتی ہو جائے تو اس کے قاتل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکائب کتابت کا جتنا حصہ ادا کر چکا تھا، اس کے مطابق اس کے دار وہ لکو آزاد کی دیت ادا کر ہے ادر اس کا جتنا حصہ ابھی تک غلام تھا، اس کے مطابق اس کے مالک کو غلام کی دیت ادا کرے۔ مثلا جو غلام نصف رقم ادا کر چکا ہو، وہ نصف آزاد ہوگا اور نصف غلام ، اس حالت بی اگر وہ قل ہو جائے تو نصف آزاد حصے کی دیت پچاس اونٹ ہوگی ادر باقی نصف غلام کی دیت دی جائے گی؟ تو گزارش ہے کہ اس مسئلے بی ن کی دیت دی جائے گی؟ تو گزارش ہے کہ اس مسئلے بی ن نی کی دیت دی جائے گی؟ تو گزارش ہے کہ اس مسئلے بی نی کی دیت میں اس کریم مضور ہوئے کوئی مرفوع روایت نہیں ملتی، لیکن سے مسئلہ الل علم کے درمیان اس طرح مشہور ہے کہ غلام کی دیت بیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی، آگے اختلاف کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر غلام کی قیمت آزاد آدی کی دیت سے بھی زیادہ ہو جائے تو کیا اس کی قیمت کا زم ہوگی۔ داللہ اعلم۔

مکاتب: ....اس غلام کوکہا جاتا ہے جو اپنا معادضہ ادا کرنے کا معاہدہ اپنے مالک سے کرلے، ایسا غلام جب تک معادضہ ادا نہ کر دے، وہ اس مالک کا غلام ہی رہتا ہے۔

(۱۲۰۲) و وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنِ (دوسرى سند) في كريم مَضَّقَاتِمْ نَ فرمايا: "مكاتب جتنى ادائيًكَ النَّبِي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَل

احمد: ۳٤۸۹)

(٦٦٠٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يُودُّدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَذَى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيةَ

الْعَبْدِ-)) (مسنداحمد: ٢٣٥٦)

(٦٦٠٤) عَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهِيَ عَنْ النَّبِيِ اللَّهِيِّ عَنْ النَّبِيِ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِمُ الللللِّلْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ ا

(تیسری سند)رسول الله منظا و آن فرمایا: "مکاسک کی ادائیگی کے مطابق آزاد کی دیت اداکی جائے گی اور جتنا حصدوہ غلام ہوگا، استے حصے کی غلام کی دیت اداکی جائے گی۔"

سیدنا علی بن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا: "مکاتب کو اس کی ادائیگی کی مقدار کے مطابق ویت ادا کی جائے گی۔"

<sup>(</sup>٦٦٠٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٦٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٦٠٤) تخريج: صحيح أخرجه البيهقي: ١٠/ ٣٢٥، والنسائي في "الكبري": ٢٢ ٥ (انظر: ٧٢٣)

### 

غلام كافيصله كميار

(11.0) عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ إِمْرَاتَيْنِ مِنَ بَنِي هُدَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِى فَأَلْقَتْ بَنِي هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِى فَأَلْقَتْ جَنِيْنَا، فَقَضَى فِيْهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَبْرِفَةً بِغُرَّةً عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ (مسنداحمد: ٢٢١٦) عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ (مسنداحمد: ٢٢١٦) وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةً عَبْدِ فَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةً عَبْدِ

رَهُ ١٠٠ ) ـ (وعنه مِن طرِيقِ ١٥٠ ) قان . قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ اَمَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: أَيُعْقَلُ مَنْ لا أَكُل وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَالِكَ يُطُلُّ ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ هٰذَا الْقُولُ لَـ قَوْلُ شَاعِرِ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةً ـ)) (مسند

احمد: ۱۰٤۷۲)

فوائد: ۱۰٤۷۳ جنین: رحم مادر میں رہے والے بچ کوجنین کہتے ہیں، وہ بھی ایک نفس ہوتا ہے، لیکن اس کی دیت دوسری جانوں سے کم ہوتی ہے، ایک غلام یا لوغری اس سیح کی دیت ہے۔

سیدنا عبادہ بن صامت رفائظ سے روایت ہے کہ نی کریم مطفق آنے نے مل بن مالک ہدلی کے لئے ان کی اس بیوی سے ورافت ماصل کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جے ان کی دوسری بیوی نے قل کر دیا تھا، نیز آپ مطفق آئے نے یہ فیصلہ بھی فرمایا تھا کہ آپ مونے والے جنین کی دیت ایک لوٹٹری یا ایک غلام ہو گی، پھر آپ مطفق آئے نے فرمایا: "اس مقتولہ مورت کے بیٹے اور گی، پھر آپ مطفق آئے نے فرمایا: "اس مقتولہ مورت کے بیٹے اور فادند اس کے وارث بنیں گے۔" حمل بن مالک کی دونوں

سیدنا ابو ہریرہ ورفی سے روایت ہے کہ بنو بزیل کی ووعورتوں

میں سے ایک نے ووسری کو پھر مارا اور اس کا جنین گرا دیا، نبی

كريم مِضْغَوَيْمَ فِي السَجنين كي ديت كے طورير ايك لونڈي يا

( دوسری سند ) رسول الله من کی آنے جنین کی دیت کے طوریر

ایک غلام یا لوغری کا فیصلہ کیا، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا، اس نے

کہا: کیا اس کی دیت دی جائے گی،جس نے ندکھایا، ندییا، ند

چنا، نه چلایا، اس قتم کانفس تو رائگال مو جاتا ہے۔لیکن

کہہ رہا ہوں کہ جنین میں ایک غلام یا ایک لونڈی دیت ہے۔''

<sup>(</sup>٦٦٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٥٧٥، ٦٩٠٤، ومسلم: ١٦٨١ (انظر: ٢٢١٧)

<sup>(</sup>٦٦٠٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٦٠٧) تخريج: اسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النميرى لين الحديث، واسحاق بن يحيى بن الحوليد مجهول الحال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة، لكن قصة حمل بن مالك هذه صحيحة بالشواهد\_أخرجه ابن ماجه: ٢٦٤٣ (انظر: ٢٢٧٧٨) بالشواهد\_أخرجه ابن ماجه: ٢٦٤٣ (انظر: ٢٢٧٧٨) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظمة المن

الْمُ قَضَى عَلَيْهِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اكَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاصَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَالِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((هٰلَدَا مِنَ الْكُهَانِ-)) (مسنداحمد:

(٦٦٠٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي عَقْلِ الْجَنِيْنِ إِذَا كَانَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ، فَقَضَى بذَالِكَ فِي امْرَأَةٍ حَمْل بْن

مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ وَأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ

قَالَ: ((لا شِعَارَ فِي الإسكامِ-)) (مسند

احمد: ٧٠٢٦)

فواند: ..... شغارى تفصيل نكاح والي ابواب مين ديكيين \_

(٦٦٠٩) عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ السَّشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ السَّشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْ إِلْغُرَّةِ، الْمُغِيْرَةُ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْغُرَّةِ، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَمَرُ: إِنْ كُنت صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدِ لَنَ عَلَمُ ذَالِكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بوبوں سے اولاد تھی، قاتلہ کے باپ، جس نے ایک غلام یا ایک لونڈی دین تھی، نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کی چی کس طرح بھروں، جونہ چیا، نہ چلایا، نہ اس نے پیا اور نہ کھایا، اس فتم کے نفس تو رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ مطابق تین نے فرایا: "بہتو نجومیوں میں سے ہے۔"

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائق سے مروی ہے نبی کریم منظ میں آئی ایک غلام یا ایک فلام یا ایک نوٹر کی ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ کیا، آپ منظ میں نے حمل بن مالک بن نابغہ بدل کی بیوی کے بارے میں یمی فیصلہ دیا تھا، نیز آپ منظ میں نیار نہیں ہے۔''

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زبانی سے روایت ہے کہ سیدنا عمر زبانی نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ جب عورت (کسی کے چوٹ وغیرہ بارنے ہے) قبل از وقت بچہ گرادے، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ زبانی نے کہا کہ نبی کریم مینی آئے نے اس بارے میں سے فیصلہ کیا کہ ایک لونڈی یا غلام دینا ہوگا، سیدنا عمر زبانی نے سیدنا مغیرہ زبانی کے ایک لونڈی یا غلام دینا ہوگا، سیدنا عمر زبانی کروجواس مغیرہ زبانی ہے کہا: اگر آپ سے بیں تو ایسا گواہ پیش کروجواس معاطے کو جانتا ہو، پھر سیدنا محمہ بن مسلمہ زبانی نے گواہی دی کہ نہا کہ کی کے میں کو جانتا ہو، پھر سیدنا محمہ بن مسلمہ زبانی نے گواہی دی کہ نہی کی کے میں کو ایسا کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲۰۸) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۰۲۹)

<sup>(</sup>٦٦٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٠٨، ومسلم: ١٦٨٣ (انظر: ١٨١٣٦)

# المنظمة المن بَابُ مَنُ قُتِلَ وَالِدُهُ خَطَأَ فَتَصَدَّقَ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسلِمِينَ اس شخص کا بیان کہ جس کے والد کواز راہِ خطافل کر دیا گیا اور پھراس نے اس کی دیت كومسلمانول يرخيرات كرديا

(٦٦١٠) عَنْ مَحْمُودِ بن لَبِيدٍ قَالَ: سيدنامحود بن لبيد بْنَاتُوك عروى به كهامد كون ملمانول کی تلواریں سیدنا بمان پر چل گئیں، جبکہ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، سوانھوں نے ان کوقل کر دیا، پس نبی کریم مطاق نے ان کی دیت دینا جاہی لیکن سیدنا حذیفه رفاط نے وہ دیت مسلمانوں پرخیرات کر دی۔

إِخْتَكَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ اَسِيْ حُذَيْفَة يَوْمَ أُحُدِ وَلا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُلْيَفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ - (مسند

احمد: ۲٤٠٣٩)

فواند: ..... غزوة احد كموقع يرنبي كريم مطيَّعَ في ناحد يف والدسيدنا يمان والنيَّدُ اورسيدنا عابت بن وقش رہائن کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بیچھے جھوڑا تھا، یہ دونوں بہت بوڑھے تھے، کین ان دونوں نے آپی میں مشورہ کیا اور شوق شہادت میں میدان جنگ میں پہنچ گئے، لیکن بیاس وقت کی بات ہے، جب مسلمانوں کو تکست ہورہی تھی،سیدنا ٹابت بڑاٹنئے کوتو مشرکوں نے قتل کر دیا اورسیدنا سیدنا بمان بڑاٹنئے مسلمانوں کی زد میں آ گئے اور شهید ہو گئے ، دراصل مسلمان ان کو پہنچان نہ سکے تھے۔

بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ بِالسَّبَبِ وَقِصَّةِ أَصَحَابِ الزُّبُيَّةِ

قتل کا سبب بننے کی وجہ سے دیت کے واجب ہونے کا بیان اورگڑھے میں گرنے والوں کا واقعہ

(٦٦١١) عَنْ حَنْشِ عَنْ عَلِي فَي اللهِ قَالَ: سيدنا على وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلِي فَي كُرِيم مِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله بَعَثَتِيْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِلَى الْيَمَنِ فَانْتَهَيْنَا ﴿ فِي مِنْ مِيجًا، مِن ان لوكول ك ياس بهجا جنهول في شیر کے لئے ایک گڑھا کھود رکھا تھا، ای دوران وہاں بھیٹر ہوگی اورلوگ ایک دوسرے کے ذریعے بیخے گئے، ایک آ دمی گڑھے میں گرا تو وہ دوسرے سے جیٹ گیا، دوسرے نے تیسرے کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ جار آدمی گڑھے میں جاگرے، شیرنے ان سب کوزخی کر دیا،ایک آ دمی نے جلدی سے نیز ہ مار کرشر کو مار

إِلْي قَوْم قَدْ بَنُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَمَاهُمْ كَـدَالِكَ يَتَـدَافَعُوْنَ إِذَا سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِأَخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوْا فِيْهَا أَرْبَعَةً فَيَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةِ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ

(٦٦١٠) تخريج: اسناده حسن أخرجه الحاكم: ٣/ ٢٠٢، والبيهقي: ٨/ ١٣٢ (انظر: ٢٣٦٣٩) (٦٦١١) تخريج: اسناده ضعيف، حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه. أخرجه البيهقي: ٨/ ١١١، وابن ابي شيبة: ٩/ ٤٠٠، والطيالسي: ١١٤، والبزار: ٧٣٢(انظر: ٥٧٣)

وبا،لیکن وہ حاروں افراد زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات یا گئے، اب ان متولین کے ورثاء ملح ہو کراڑنے مرنے کے کئے تیار ہو گئے، جب وہ اڑائی کی تیاری کر رہے تھے تو سیدنا یہ کر بستہ ہور ہے ہو، جبکہ اللہ کے رسول منظ و انجی تمہارے درمیان بقید حیات بی، می تمهارے درمیان فیصله کرتا بول، اگروہ تبہیں پیندآ جائے تو ٹھیک،بصورت دیگرتم ایک دوسرے ے بازرہااوراس وقت تک کوئی قدم ندا نمانا، جب تک کرتم رسول الله منظیم کے یاس بھی نہ جاؤ، مجر آپ منظم تمہارے مابین فیصلہ کردس مے اور جواس فصلے کے بعد زیادتی كرے كا،اس كاكوئى حق باقى نەرىي كا،اب سنو! ميرانصلەپ ے کہ جو قبائل کویں کے یاس بھوم کیے ہوئے تھے، ان سب ے انک چوتھائی دیت، ایک تہائی دیت، نصف دیت اور کمل دیت جمع کرو، جوسب سے بہلاگڑھے میں گرا تھا، اس کودیت کا چوتھا حصہ دیا جائے، کیونکہ وہ اینے سے اوپر والوں کی ملاكت كاسب بنا ہے، گرنے والے دوسرے آدمى كو ديت كا تيسرا حصه دبا حائے اور گرنے والے تيسرے آ دي كو نصف دیت دی جائے اور چوتھے کو پوری دیت دی جائے ،لیکن لوگوں نے یہ فیملہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، جب وہ نی کریم مِصْ الله على الله على عاضر موئ، آب اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فر ماسے، انہوں نے بدواقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے فرمایا: "میں ابھی تمہارے ورمیان فيمله كرتا مول ـ " مجرآب مضيَّقيًّا كونه ماركر بينه كنه، اتخ می ایک آدی نے کہا: بیٹک سیدناعلی بھائٹ نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا تھا، پھر انحوں نے سارا واقعہ بیان کیا، پس رسول

كُلُّهُمْ، فَقَامَ أُولِيَاءُ الآوَّل إِلَى أَوْلِيَاءِ الآخَر فَ أَخْرَجُوا السَّلاحَ لِيَفْتَتِلُوا، فَأَتَاهُمْ عَلِيٍّ وَلِيَّةٌ عَلَى تَفِيثَةٍ ذَالِكَ فَقَالَ: ثُر يُدُونَ أَنْ تُنْفَاتِنُوْا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَبَّ، إنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْض حَتْى تَأْتُوا النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَالِكَ فَلَا حَقَّ لَهُ ، إِجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الْبِثْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ ثُلُثَ الدَّبَةِ وَ نَصْفَ الدِّبَةِ وَ الدِّبَةَ كَامِلَةً ، فَلِأَوَّلِ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيةِ ، فَأَلُوْ ا أَنْ يَرْضُوا، فَأَتُوا النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَصُّوا، فَقَالَ: ((آنَا أَفْضِي بَيْنَكُمْ -)) وَاحْتَلِى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: إِنَّ عَلِيًّا قَـضَا فِينًا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ ١٠ (مسند احمد: (044

الله مشکر ای نصل کو نافذ کردیا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المراج ا

ف است : ..... اس واقعد سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی دوسرے کی ہلاکت کا سبب بنا ہے تو اس پر بھی دیت واجب ہ،اس کئے جو بھی جتناسب بنا تھا،ای حساب سے دیت میں کی بیشی کر دی گئے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

عا قلہ اور دیت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کا بیان

(٦٦١٢) - عَنْ جَابِر بُسن عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لا يَحِلُ أَنْ يُتَوَالَى، وَقَالَ رَوْحٌ: يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلِ مُسْلِم بِغَيْرِ إِذْنِهِ-(مسنداحمد: ١٤٤٩٩)

سیدنا جابر بن عبدالله زاتین سے روایت ہے کہ نی کریم مضافیاً كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهُ ، ثُمَّ فَي يتحرير كروايا كرقبيله كى مرشاخ يرويت اواكرنا واجب ب، نیز آب نے ریمی لکھوایا کہ کی کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے کی کا سر پرست ہے، روح راوی کے الفاظ سے ہیں: پیرحلال نہیں ہے کہ ایک مسلمان آ دمی کا ( آ زاو کردہ) غلام اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کوسر پرست بتا لے۔

فواند: ..... حدیث نمبر (۲۵۹۳) کے فوائد میں بیوضاحت کی جا چکی ہے قل خطا اور قل شبه عمر میں دیت کون ادا کرے گا اور کیوں۔ آزاد شدہ غلام اپنی آزادی کی نسبت اینے آزاد کنندہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کرسکتا، اس حدیث میں 'اجازت کے بغیر''کی قید ڈانٹ کے طور پر ہے، ورنداجازت لے کربھی کسی دوسرے کی طرف منسوب ہیں ہوا جا سکتا۔

> (٦٦١٣) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَن الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ـ (مسنداحمد: ٧٠٩٢) (٦٦١٤). عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ: إِقْتَتَكَتِ امْرَأَتَان مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا فَقَضَى رَسُولُ الله الله الله الله الله المعاقِلَةِ وَفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله جَيِينِهَاغُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص زاتند سے مروی ہے کہ نبی کریم منط الله نے مید فیصلہ فر مایا کہ عورت کی طرف سے اس کے عصبہ دیت ادا کریں گے، وہ جو بھی ہوں۔

سیدنا ابوہر پر وزائنہ سے روایت ہے کہ بنریل قبیلہ کی دوعورتیں آپس میں لزیزیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پھر مارا، وہ اس کے بید پر لگا اور وہ خاتون بھی قبل ہوگئ اور اس نے اپنا جنین بھی گرادیا، نبی کریم مشکھ کیا ہے فیصلہ کیا اس کی دیت اس کے عاقلہ نے ادا کرتا ہوگی اور جنین کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہوگی، ایک آ دی نے کہا: جس سے نے نے ند کھایا، ند پیا، ند

<sup>(</sup>٦٦١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٠٧ (انظر: ١٤٤٤٥)

<sup>(</sup>٦٦١٣) تخريج: اسناده حسن. أخرجه ابوداود: ٥٦٤، وابن ماجه: ٢٦٤٧(انظر: ٧٠٩٢)

<sup>(</sup>٦٦١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٥٨، ومسلم: ١٦٨١ (انظر: ٧٧٠٣)

### 

بولا اور نہ چیخا، اس طرح قتل باطل اور رائیگاں ہو جاتے ہیں، آپ مشکھ آیا نے فرمایا: ''یہ کاہنوں اور نجومیوں کا بھائی لگتا ہے۔''

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائن سے روایت ہے کہ دوسوکنیں آپی میں لڑ پڑیں ان میں ہے ایک نے دوسری کو خیمہ کی کئری دے ماری اوراسے قبل کر دیا تو نبی کریم مطابق آنے نے قاتلہ کے خاندان کو دیت ادا کرنے کا حکم فرمایا: ''اور جو مقتولہ کے پیٹ کا بچہ فوت ہوا تھااس کے عوض لونڈی یا غلام کا فیصلہ دیا۔ ایک دیماتی نے کہا: کیا آپ مجھے اس بچے کی چٹی ڈال رہے ہیں جس نے نہ بچھ کھایا اور نہ آواز نکالی اور نہ ہی چیا۔ اس طرح کا بچہ تو بغیر کسی تاوان ہونا جا ہے۔ نبی کریم مطابق آنے فرمایا: ''کیا بدووں کی طرح یہ قافیہ بندی کی جا رہی ہے، (کوئی جو مرضی کے گر) اس عورت کے پیٹ میں قبل ہونے والے بچ کی دیت لونڈی یا غلام دینا پڑے گی۔'' يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلا شَرِبَ وَلا نَطَقَ وَلا اللهِ عَقَالَ النَّبِيُ اللهُ اللهِ اللهِ عَقَالَ النَّبِي اللهُ اللهُ

(٦٦١٥) عَنِ الْمُغِيْسِرَ قِبْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَ لَتُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ فَلَى بَطْنِهَا غُرَّةً، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيْمَا فِى بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الْأَعْرَائِيُّ: أَتُغَرِّمُنِى مَنْ لا أَكُلَ وَلا فَقَالَ اللهِ عَلَى مَنْ لا أَكُلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَالِكَ بَعَطَنِهَا غُرَّةً ( أَسَجْعَ بَعَطَنِهَا غُرَّةً .)) بَعَطْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ( (أَسَجْعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً .)) كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً .))

فوائد: ..... ان احادیث میں قبل کرنے والی عورت ہے، مسئلہ کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ مال کے پیٹ کا بچہ بھی ایک نفس ہے، لیکن شریعت نے اس کی دیت میں نری رکھی ہے، بدّ و کی تبجع کلامی میں محض قافیہ بندی ہے، اس سے شری احکام متاثر نہیں ہوتے۔

یدلونڈی یا غلام پیٹ کے بیچ کی دیت ہے، اس کے حقدار بیچ کے ورثاء ہوں گے جیسے کسی بھی مقتول کی دیت کے حقدار اس کے وارث بننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ (عبدالله رفق)

سیدنا عمران بن حصین زلائفیز سے روایت ہے فقیرلوگوں کے غلام نے مالدارلوگوں کے غلام کا کان کاٹ دیا، اس کے مالک نبی کریم طلط کی نیاس آئے ادر شکایت کی، لیکن کان کاٹنے دالے غلام کے مالکوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم فقیر

(٦٦١٦) عَنْ عِـمْ رَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ عُكُمُ لِأَنَاسِ غُكُلامٍ لِأُنَاسِ غُكَلامً لِأُنَاسِ غُكُلامً لِأُنَاسِ أَغُلامً لِأُنَاسِ أَغُلِياءَ، فَأَتَّى أَهْلُهُ النَّبِى ﷺ فَقَالُوا : يَا نَبِى اللَّهِ اللَّهِ النَّالُ فَقَالُوا : يَا نَبِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

(٦٦١٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم- أخرجه مسلم: ١٦٨٢ (انظر: ١٨١٧٧) (٦٦١٦) اسناده صحيح على شرط الشيخين- أخرجه ابوداود: ٤٥٩٠، والنسائي: ٨/ ٢٥ (انظر: ١٩٩٣١)

فسواند: ..... ترجمه میں ہم نے غلام کامعنی غلام کیا ہے، جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے معنی بیجے اور لڑکے کے ہوں، بہر حال اگر بچہ مراد لیس تو اس پر قصاص نہیں ہوتا، اور اگر غلام مراد لیس تو اس کو خطا والے معالمے پرمحول کریں گے، دونوں صورتوں میں دیت آتی تھی، کین وہ لوگ خود کڑگال تھے، ان سے کیا وصول ہونا تھا، لہٰذا آپ مین آتی تھی، کین وہ لوگ خود کڑگال تھے، ان سے کیا وصول ہونا تھا، لہٰذا آپ مین آتی تھی۔ مستثنی قرار دیا۔

بَابُ لَايُوْخَدُ الْمَرُءُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ أَقُرَبِ النَّاسِ اِلَيْهِ كى خَصْ كا دوسرے كے جرم كى وجہ سے مؤاخذہ نہيں ہوگا، اگر چہوہ اس كاسب سے قریبی رشتہ دار ہو

سیدنا ابورم فرق فق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم منتی کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ مطاب فظاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے: ''دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اپنی مال، باپ، بہن، بھائی اور زیادہ سے زیادہ نزد کی رشتہ دارول پر صرف کرو۔'' اتنی دیر میں بنو نقلبہ بن بر بوع کے کچھ افراد آگئے، انسار میں سے ایک آدمی نے ان کے بارے میں کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بنویر یوع کے افراد آگئے ہیں، انہوں نے فلال کوقل کیا تھا، نبی کریم مطاب نے فرایا: ''خبردار! کوئی جان دوسرے کے جرم کی ذمہ دار نہیں۔'' قرمایا: ''خبردار! کوئی جان دوسرے کے جرم کی ذمہ دار نہیں۔'' آپ مطابق نے نے یہ بات دو بارار شاد فرمائی۔

(٦٦١٨) ـ وَعَنْهُ أَيُضًا قَالَ: إِنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَخُو رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي نَخُو رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: هَلَ تَدْرِي مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: هٰذَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى قَالَ: فَالَنْ هٰذَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى فَالَ: فَالْنَا فَالْفَعُرَ رُتُ حِيْنَ قَالَ ذَٰلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنَّ

سیدنا ابو رم فران سے اس طرح بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں اپنے ابو جان کے ساتھ نبی کریم منظ آنے نے پاس طاضر ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ابا جان نے کہا: ابورم ا تو آپ منظ آنے کو کا تا ہے؟ میں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: یہ محمد رسول منظ آنے کم ہیں، پس میرے رو تک انھوں نے کہا: یہ محمد رسول منظ آنے کم ہیں، پس میرے رو تک ا

(٦٦١٧) تخريج: حديث صحيح أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٢٥ (انظر: ٩٧٤٩٥) ( ٦٦١٧) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ٢٠٦، ٤٤٩٥ (انظر: ٧١١٦)

# المنظمة المن

کرے ہوگئے، میرا خیال تھا کہ آپ کی ذات گرای کی عام انانوں سے الگ تعلگ حیثیت ہوگ، مرآب ایک انسان تے، آپ من کا کے بال کانوں تک آ رہے تھے، بالوں بر مہندی کے نثان تے اور آپ منطقی نے سبز رنگ کی دو مادریں کمن رکی تھیں، میرے ابونے آپ مطابح پر سلام کیا اور ہم بیٹھ گئے، آپ نے کھ دیرتک ہم سے باتیں کیں، چر آپ مطاع آ نفر مایا: "بیتمهارابیا به" میر ابا جان نے کہا: کی ہاں، کعیہ کے رب کی فتم! یمی بات درست ہے کہ بیہ مرابیا ہے، میں اس بر گوائی دیتا ہوں۔ بیساری باتیں س کر آب من کی کم کرم کرایزے، کونکہ میری این باپ کے ساتھ مشابہت بالکل واضح تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تتم اٹھا رے تے، مرآب مع آن فرمایا: "خردار! یہ تیرے ت میں جرم نہیں کرے گا اور تو اس کے حق میں جرم نہیں کرے گا۔'' ساتھ عی آپ مض و اس آیت کی طاوت کی " کوئی جان كى دوسرى جان كابو جونبيس الخائے گى۔ " .....الحديث۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ شَيَّا لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا بَشَرُ ذُوْ وَفْرَةِ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءِ وَعَلَيْهِ يُرْ دَان أَخْفَرَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اَبِي، ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثَنَا سَاعَةً ، ثُمَّ انَّ رَسُولَ اللهِ ه قَسالَ لِلَّاسِي: ((إبْنُكَ هٰذَا؟))قَسالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! قَالَ: حَقًّا، قَالَ: لأَشْهَدُبهِ، فَتَبَسَّمَ رَمُولُ اللَّهِ ضَاحِكًا فِي تَثْبِيْتِ شَبَهِي بِأَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ((اَمَا إِنَّهُ لا يَجنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَ أَيْدِهِ )) وَقَرَأُ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَا ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزُر أُخُرى ﴿ [الاسراء: ١٥] الحديث (مسنداحمد: ٧١١٦)

زندگی بسر کرنے اور اینے آپ کوظاہری انتیازات اورخصوصیات سے دورر کھنے والے تھے۔معلوم ہوا کر سبزلباس جائز ہے۔ سیدنا خشخاس عبری زائد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: مل نی كريم مِضْعَةً إلى إلى آيا اور مير ب ساتھ ميرابينا بھي تھا،آپ ن فرمایا:" کیار تیراییا ہے؟" می نے کہا: کی ہاں، سرمراییا ے،آپ مض آنے فرایا:"بہ تیرے میں جرم نیس کرے گا اور تو اس کے حق میں جرم نہیں کرے گا (بلکہ جر کوئی این

سیدنا عثمان زباتین کے عہد خلافت میں ایک آ دمی نے اپنے باپ

جرم كاخود ذمه دار موكا)\_"

فواند: ..... حدیث مبارکہ کے پہلے جھے سے ثابت ہوا کہ بی کریم مشی کی سیدالانبیاء ہونے کے باجودہ سادہ

(٦٦١٩) عَن الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِي قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ إِنَّ وَمَعِيَ ابْنُ لِي، قَالَ: فَقَالَ: ((إِسْنُكَ هٰدَا؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((لا يَجنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَلَيْهِ.)) (مسنداحمد: ۱۹۲٤۰)

(٦٦٢٠) عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ

<sup>(</sup>٦٦١٩) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٦٧١ (انظر: ١٩٠٣١)

<sup>(</sup>۱۹۲۰) تخریج: حدیث صحیح لغیره (انظر: ۱۵۹۳۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے روایت کی کہ وہ نمی کریم منظ وی کو ملے اور آپ منظ وی کے ایک تحریر تکھوادیں کہ مجھے غیر کے جرم میں نہ پکڑا جائے گا، نمی کریم منظ وی نے فرمایا:
'' یہ تیراحق بھی ہے اور ہرمسلمان کا بھی ہے (کہ کی کو کسی کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا)۔''

أَبُوالنَّفْرِ عَنْ رَجُلِ كَانَ قَدِيمًا مِنْ بَنِي تَمِيْم، قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلُ تَمِيْم، قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلُ يُخْبِرُ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ لَقِى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مُسْلِم)) (مسند

احمد: ١٦٠٣٣)

فواند: ..... دور جاہلیت میں باپ بیٹا تو ایک طرف، پورے قبیلے کے افراد کو ایک دوسرے کے جرم کا ذمہ دار سم عا جاتا تھا، قبیلے کے کی محفی کو پکڑ کر قبل کر دیا جاتا اور دعوی کر دیا جاتا کہ ہم نے تصاص لے لیا ہے، اسلام نے اس بدر ہم کو نہ صرف ختم کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ گنہگار وہی ہے، جس نے جرم کیا، سوسزا بھی اسے ہی دی جائے گی، کسی اور کونہیں ۔لیکن بڑا افسوں ہے کہ اسلام کی ان واضح تعلیمات کے باوجود اہل اسلام نے اپنی جہالت کی بنا پر پھر سے جاہلیت والے رسم ورواح کو اپنالیا ہے اور ایک قاتل کے قبل کی وجہ سے دو خاندانوں میں ایک وحمیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، جو دونون خاندانوں کے اجڑ جانے اور کئی افراد کے قبل ہو جانے کا سبب بنتی ہے۔

0000



# كِتَابُ الْحُدُّوُدِ حدود كے مسائل

# بَابُ الْحَبِّ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالنَّهُى عَنِ الشَّفَاعَةِ فِيهِ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ حدقائم كرنے كى ترغيب اور جب مقدمه حكران تك پہنچ جائے تواس كى معافى كے ليے سفارش كرنے كى ممانعت كابيان

اللهِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابوہريه وَاللهُ عَنْ ابِي مُولُ الله عَنْ اَبِي هُويْرَةً قَالَ رَسُولُ الله عَنْ ابوہریه وَالله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

فواند: ..... الله تعالی نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے قبل کی حد، ان کے مالوں کی حفاظت کے لیے چوری کی حد اور ان کی عز توں کی حفاظت کے لیے زنا اور تہت کی حد کو مشروع قرار دیا ہے۔ بارش کے فوائد اپنی جگہ پر مسلم ہیں، بلکہ نظام زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہے، لیکن بارش جس رزق کا سبب بنے گی، اگر وہی چوروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے لگتار ہے تو سب چھے رائیگاں ہوتا رہے گا۔ اگر ایک دفعہ خاندان کی عزت لئے جائے تو مال ودولت کی رئی پیل کے باوجود نظریں جھکا کر اور گردنیں خم زدہ کر کے زندگیاں گزار نی پڑتی ہیں، اگر کسی قبیلے کا ایک فردقتل کر دیا جائے تو جہاں صدیوں کے لیے قاتل و مقتول کے خاندانوں کا سکون غارت ہوتا ہے، وہاں سینکٹروں افراد کوئتل و غارت گری کے بازار میں جھکنا پڑتا ہے۔ ان سب امور کا حل ہی ہے کہ اگر کسی کا جرم حد کے قابل ہے تو نرم دلی اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے اسے نافذ کر دیا جائے۔

(٦٦٢١) صحيح، قاله الالباني في صحيحته أخرجه ابن ماجه: ٢٥٣٨، والنسائي: ٨/ ٧٥ (انظر: ٩٢٢٦)

Q4 Juzin ) 447 6 447 6 6 - Elistical 1862 (6 - Elistical 1862)

(٦٦٢٢) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ: ((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ -)) (مسند احمد: ٥٣٨٥)

سیدنا عبد الله بن عمر میالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم منظفی الله الله تعالیٰ کی صدود میں سے کسی صد کے فار میں الله تعالیٰ کے حکم کی خلاف کے نفاذ میں رکاوٹ بن، اس نے الله تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔''

فواند: ..... الله تعالى كى حدود كے سامنے آڑے آنا، به نه صرف الله تعالى كى حكم عدد لى ہے، بلكه به جرم امتوں كى ہلاكت كا باعث بن جاتا ہے۔

سیدہ عائشہ مظافیا سے روایت ہے کہ مخروم قبیلہ کی ایک خاتون سامان ادھار لیتی اور پھرا نکار کر دیتی، نبی کریم مشنے ہیں نے اس كا باتھ كائے كا حكم دے ديا، اس كے گھر والے سيدنا اسامہ وہائند کے یاس آئے اور اس خاتون کے حق میں سفارش كرنے كى درخواست كى، جب سيدنا اسامه و الله نے آپ منظ آپ سے میں مفارش کی تو آپ منظ مین نے انہیں مخاطب موکر فرمایا: ''اے اسامہ! تیرے بارے میں میرا یہ خیال تونہیں تھا کہ تو اللہ تعالی کی حدول میں ہے کسی حدی بارے میں سفارش کرے گا۔'' پھرنی کریم مٹنے آیا خطبہ کے لئے کھڑے موئ اور فرمایا: "تم سے پہلے والے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں کوئی برا چوری کرتا تو اسے جھوڑ دیتے تھے اور جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کا ث ویتے،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر فاطمه بنت محمد نے بہ جرم کیا ہوتا تو میں ان کا ہاتھ بھی کاث دیتا۔'' پھرآپ مِ<del>شَیَ</del>رَام نے مخز دمی عورت کا ہاتھ کٹوا دیا۔ سیدنا عبدالله بن عمر والنید سے ردایت ہے کہ مخزوم قبیلے کی عورت

سامان ادھار لیتی تھی ادر پھرا نکار کر دیتی، نبی کریم منتے آئے ہے۔

(٦٦٢٤) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُوْمِيَّةُ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ

(۲٦٢٢) تخریج: اسناده صحیح أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٧، والبیهقی فی "السنن": ٦/ ٨٢ (انظر: ٥٣٨٥) (٦٦٢٢) تخریج: أخرجه البخاری: ٣٤٧٥، ٢٥٨٨، ومسلم: ١٦٨٨ (انظر: ٢٥٢٩٧) (عربه: حدیث صحیح أخرجه النسائی: ٨/ ٧١ (انظر: ٦٣٨٣)

بِقَطْع يَدِهَا و (مسند احمد: ٦٣٨٣) الكام تع كاشخ ديا ـ الكام تع كاشخ ديا ـ

فواند: ..... بظاہراس مدیث مبارکہ ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ عاریة کی ہوئی چیز کا انکار کر دیے کی وجہ ہے اس عورت کا ہاتھ کا ٹا گیا، لیکن جمہور الل علم کی رائے یہ ہے کہ ایے انکار کی وجہ ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا ، جبکہ بعض اصادیث میں اس امرکی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اس عورت نے چوری کی تھی ، اس لیے آپ مطفی آتے اس چوری کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹا تھا ، اس مدیث کو اختصار پرممول کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے اندردو برائیاں تھیں اس نے چوری کی تھی اور عاریة سامان لے کروہ انکار بھی کر دیا کرتی ہے اس کا ہاتھ پہلے جرم کی وجہ سے کا ٹا گیا۔ (عبداللہ رفیق)

(٦٦٢٧) عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: بَيْنَمَا النَّارَاقِ لَا إِذْ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَلَا رَاقِ لَا أَنْ فَا أَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَلْسَارِقُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَى النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدنا جابر زباتین سے روایت ہے کہ بنو مخروم کی ایک عورت نے چوری کی اور سفارش کیلئے سیدنا اسامہ بن زید رفاتین کی پناہ حاصل کی، یہ بی کریم مضفی آنے ہے محبوب تھے، پھر اس خاتون کو لایا گیا اور آپ مضفی آنے نے فرایا: ''اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا ف دیتا۔'' پھر مخزوی خاتون کا ہاتھ کا ف دیا۔ سیدہ عاکشہ رفاتی ہے ہو کہ نی کریم مضفی آنے ہے پاس سیدہ عاکشہ رفاتی ہے روایت ہے کہ نی کریم مضفی آنے کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ مضفی آنے نے اس کا ہاتھ کا نے کا حکم دیا، لوگوں نے کہا: ہمیں معلوم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، آپ مضفی آنے فر مایا: ''اگر فاطمہ رفاتی بھی اس مقام بر ہوتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کا معام بر بوتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کا شدہ معلوم نہیں ہوگی۔ بین جمھے جرائی گئی چیز کی کیفیت معلوم نہیں ہوگی۔

سیدنا صفوان بن امیہ بنائش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، چور آیا اور اس نے میرے سرکے نیچ سے کپڑا چرا لیا، میں نے اسے پکڑلیا اور نبی کریم مشخصی آئے کیا سے لیے ایا اور کہا: اس نے میرا کپڑا چوری کرلیا ہے، جب آپ مشخصی آئے اس چور کا ہاتھ کا مخم دیا تو میں نے کہا: اے

<sup>(</sup>٦٦٢٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٨٩، وفيه انها عاذت بام سلمة زوج النبي ﷺ ـ (انظر: ١٥١٤٩)

<sup>(</sup>٦٦٢٦) تخريج: حديث صحيح\_ أخرج البخاري نحوه: ٣٧٣٣، وفيه انها سرقت (انظر: ٢٤١٣٨)

<sup>(</sup>٦٦٢٧) حديث صحيح بطرقه وشواهد .. أخرجه ابوداود: ٤٣٩٤، والنسائي: ٨/ ٦٨ (انظر: ٢٧٦٣٧)

(2) (6 - C) (449) (6 - C) (449

أَرَدْتُ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: ((فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ۔)) (مسنداحمد: ۲۸۱۸۹)

(۱۹۲۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِى فَسُرِقَتْ فَائِمَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِى فَسُرِقَتْ فَائَدُ فَائَمُ السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ فَلْ فَالْتُ: يَا رَسُولَ النَّبِيِ فَلْ فَالْتُ: يَا رَسُولَ النَّبِي فَلْ فَالَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالدَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّه

الله كے رسول! ميرا اراده به تو نہيں تھا، ميں يه كپڑااس پرصدقه كرتا ہوں، آپ مطفق آيا نے فرمايا: "اس كوميرے پاس لانے سے پہلے اس طرح كيون نہيں كيا۔"

(دوسری سند) سیدنا صفوان بن امید رفی الله کیتے ہیں: ہیں مجد میں اپنی چادر پرسویا ہوا تھا، کسی نے اس کو چوری کرلیا اور ہم نے چور پکڑلیا اور اس کو نبی کریم مطبقہ آئے ہاں کے پاس لے گئے، جب آپ مطبقہ آئے اس کا ہاتھ کا شخ کا حکم دیا تو ہیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس چا در کے عوض اس کا ہاتھ کا شد دیا جائے گا، جس کی قیمت صرف تمیں درہم ہے؟ ہیں یہ چا در اس قری کو ہبہ کرتا ہوں یا جی ویتا ہوں۔ آپ مطبقہ آئے نے فرمایا: آدمی کو ہبہ کرتا ہوں یا جی ویتا ہوں۔ آپ مطبقہ آئے نے فرمایا: "اس کومیرے یاس لانے سے پہلے اس طرح کیوں نہیں کیا۔"

فواند: ..... آخری حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم تک معاملہ پہنچ سے پہلے رعایا کو حدود والے معاملات کو معاف کردین کا حق نہیں ہوگا، معافی کردین کا حق نہیں ہوگا، معافی کردین کا حق نہیں ہوگا، اگر چہ حقدار معافی کا اعلان کرتا پھر ہے۔ جب ایک آدمی کی مسلمان کوئل کردیتا ہے تو اس سے ایک جان تو ضائع ہو ہی ماتا ہے، جب لواحقین کو قصاص لینے کا حق دیا جاتا ہے اور وہ یہ حق استعال کرتے ہیں تو اس سے دوسری جان بھی ضائع ، وجاتی ہے، جب لواحقین کو قصاص لینے کا حق دیا جاتا ہے اور وہ یہ ق استعال کرتے ہیں تو اس سے دوسری جان بھی ضائع ، وجاتی ہے، کین اللہ تعالی اس ضیاع کے بارے میں فرماتے ہیں: ﴿وَلَكُمْ فِی الْقَصَاصِ حَیْوةٌ یَا وَلِی الْاَلْبَابِ الْعَدَالَ مَنْ الله تعالی اس ضیاع کے بارے میں فرماتے ہیں: ﴿وَلَكُمْ فِی الْقَصَاصِ حَیْوةٌ یَا وَلِی الْاَلْبَابِ لَا عَدْ اللّٰہ تَا ہُوں کہ اس کے باعث تم (ناحق قتل سے) رکو گے۔'' (احورہ بقرہ : ۲۷۹)

جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قبل کر دیا جاؤں گا تو پھراسے کسی کوتل کرنے کی جرائت نہیں ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کوتل وخرزیزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے، عرب کے جس معاشرے میں نبی کریم مضافی آنے نے اپنی تہذیب کوجنم دیا تھا، وہ معاشرہ قبل وخوزیزی میں اپنی مثال آپ تھا، جب ایک لڑائی چیئر جاتی تو وہ سینکٹروں برسوں تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن نبی کریم مضافی آنے کی قائم کردہ مدینہ منورہ دس سالہ تہذیب میں کتے قبل ہوئے اور پھران کی وجہ سے کتنا شر پھیلا؟ موازنہ کیا جا سکتا ہے۔

دراصل اسلامی حددوو امن کی ضامن ہیں اور قابل رشک معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر اور حیات بخش ہیں،

<sup>(</sup>٦٦٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

ان کامقصود یہ نہیں کہ ظالم کو تکلیف پہنچائی جائے ، بلکہ ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ معاشرے کو پرسکون اور باامن بنایا جائے اوراکی مخص کوسزا دے کرسب افراد کو سمجھا دیا جائے کہ خبردار کوئی دوسرے کی عزت وعظمت، مال و دولت اور جان کومتاکژ نہ کرے، وگرنہاس کا بھی یہی حشر ہوگا،اس طرح قصاص اور حدود کا نفاذ امن وسلامتی کا پیغام ہے۔

(٦٦٢٩) عَنْ عَانِشَةَ وَلَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله مِسْكَالِينَ نِ الله قَالَ: ((اَقِيْسُلُوا ذَوى الْهَيْثَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَرايا: "صاحب حيثيت لوگوں كى غلطياں معاف كرويا كرو،

إِلَّا الْحُدُودَ \_)) (مسند احمد: ٢٥٩٨٨) مريد كه وه حدود بول \_"

فسواند: ..... دنیا کا ہروہ معاشرہ جس کوتہذیب وشائتگی سے ادنی ساتعلق بھی رہا ہو، اینے اندرموجود باوقار، شریف اننفس اور رذائل ہے دور رہنے والے افراد کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور ان کی چھوٹی حجھوٹی کوتاہیوں اور فرو گذاشتوں کونظر انداز کرتا ہوانظر آتا ہے۔ کیونکہ شریعت کا مقصد تربیت کرنا ہے، تربیت کے لیے ضروری نہیں کہ زجر و تو بنخ سے ہی کام لیا جائے یا تعزیر ہی لگائی جائے ، کیونکہ بعض صاحب حیثیت لوگوں کوشرم دلانے کے لیے اور آئندہ ایسے جرائم ہے محفوظ کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ لوگوں پر ان کا پول کھل جائے ، جبکہ عام لوگوں کوسمجھانے کے لیے سیہ کلید کافی نہیں ہے۔اس مدیث مبارکہ میں اس اخلاقی خوبی کوسراہنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ہاں اگر جرم کی نوعیت صدودالله كى پامالى تك جائى پنى ئى ئى تانون مناوات سب كے ليے ہے۔ بَابُ عَدُم قُبُول الْفِدُيةِ فِي الْحُدُودِ أَنَّهُ مُكَفِّرٌ بِالذَّنْبِ

اس چیز کا بیان که حدود میں فدیہ قبول نہ کرنے کاعمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے

قَطِيفَةً: نَفْدِيهَا يَعْنِي بِأَرْبَعِينَ أُوْقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (( لَأَن تُعطَهَر خَيْرٌ لَهَا ـ)) فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأُسَدِ- (مسند احمد: ٢٣٨٧٥)

(٦٦٣٠) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بن طَلْحَةً بن يَزِيْدَ محر بن يزيد بيان كرتے بي كدان كي فاله كے بات سے مردى بن رُكَانَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أُختَ مَسْعُودِ بن به وه كهتا ب: عاور چورى كرنے والى مخزوم قبيلے كى عورت الله على في الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ كَوْرِي كَالِيس اوقيدويتا مول، اس كوش ال حچوڑ دیاجائے، کین نبی کریم مشکریج نے فرمایا: ''اگر اس کو یاک کروہا جائے تو یہی اس کے لئے بہتر ہے۔'' پھرآپ مِنْ وَيَا ادراس كا باته كات ديا كيا، بيعورت بنوعبد الاسديه على -

فوائد: ..... چھلے باب کے مضمون سے ثابت ہوا کہ جب کوئی معاملہ حاکم کی عدالت میں پہنچ جائے تو حد کے

(٦٦٢٩) تخريج: حديث جيّد بطرقه و شواهده ـ أخرجه ابوداود: ٤٣٧٥ (انظر: ٢٥٤٧٤) ( ٦٦٣٠) اسناده ضعيف، ابن اسحاق مدلس وقد عنعن ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٥٤٨ (انظر: ٢٣٤٧٩)

NELYN (451) (SELEN 6 - CLOSEN ALBERT ) ( SE حدود کے مسائل

نفاذ ہے بیچنے کے لیے سفارش کرنا کروانا اور فدیے ادر رشوتیں دینا حرام ہیں۔

(٦٦٣١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ امْرَأَةً مَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَجَاءَ بِهَا الَّذِيْنَ سَرَقَتْهُم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ نَفْدِيْهَا بِخَمْس مِائَةِ دِيْنَار ، قَالَ: ((اقْطَعُوا يَدَهَا -)) قَالَ: فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى، فَعَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ، يَا رَسُوْلَ الله! قَالَ: ((نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْم مِنْ خَطِيْنَتِكِ كَيَوْم وَلَدَتْكِ أُمُّكِ -)) فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَهَنُ تَابَ مِنُ بَعُدِ ظُلُوهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ إِلَخ الْآيَةِ-(مسند احمد: ۲۲۵۷)

سیدنا عبدالله بن عمرو و النخذ ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے نی کریم مشاور کے زمانے میں چوری کی، جن لوگوں کی چوری کی گئی تھی، وہ اس کو لے کر رسول اللہ مِٹنے آیانی کے پاس آ گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ اس عورت کے خاندان والے کہنے لگے: ہم اس چوری کے عوض یا نج سودینار دیتے ہیں، لیکن آب مشکر آئے نے فرمایا: "اس کا ہاتھ کاٹ دو' سواس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، وہ عورت کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! کیا میرے لئے توبہ ہے؟ آپ مُضْعَدَمْ نے فرمایا: "جی ہاں، بلکہ تو تو آج این علطی سے اس طرح صاف ہوگئ ہے، جس طرح تیری مال نے آج تھے جنم دما ہو۔'' پس اللہ تعالی نے سورہ کا کدہ کی یہ آیت اتاری:''جس نے ظلم کے بعد توبہ کی اوراین اصلاح کی، پس بیشک الله تعالی اس بررجوع كرتا ہے، نے شك الله تعالى بے حد بخشنے والا بہت مہربان ہے۔''

> (٦٦٣٢) عَن ابْن خُزَيْمَةً بْن ثَابِتٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَسَالَ: ((مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِبْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَالِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ـ )) (مسند احمد: ۲۲۲۲)

سیدنا خزیمہ بن ثابت واللہ سے مروی ہے کہ بی کریم مطاق ا نے فرمایا: ''جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور پھراس پر اس گناہ کی مد نافذ کر دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ثابت ہو

فواند: ..... كوئى كى حد كے قابل كناه كا ارتكاب كرتا ہاور حداس برقائم كردى جائے توبيحداس كے كناه كا کفارہ بن حائے گی۔

سیدنا علی مواند سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق آنے نے فرمایا: (٦٦٣٣) عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ

(٦٦٣١) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف ابن لهيعة وحُيّيّ بن عبد الله المعافري. أخرجه الطبري في "تفسيره" المائدة ٣٩ (انظر: ٢٦٥٧)

(٦٦٣٢) تـخـريـج: صـحيـح لـغيـرهـ أخـرجـه ابن ابي شيبة في "مسنده": ٤٧٨٠ ، وابو يعلى: ٤٧٨١ ، والطبراني: ٣٧٢٨، والبيهقي: ٨/ ٣٢٨ (انظر: ٢١٨٧٦)

(٦٦٣٣) تخريج: اسناده حسن. أخرجه الترمذي: ٢٦٢٦، وابن ماجه: ٢٦٠٤(انظر: ٧٧٥)

(6 - C) (452) (6 - C) ''جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور پھراہے میبیں اس کی سزا دی گئی تو الله تعالی اس سے زیادہ انصاف والا ہے کہ وہ ایسے بندے کو دوبارہ سزا دے، اور جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور

الله تعالی نے اس کی بردہ بوثی کی اور اس کو معاف کر دیا تو وہ اس سے زیادہ فضل وکرم والا ہے کہ وہ اس گناہ پر گرفت کرے،

جس کووہ معاف کر چکا ہو۔''

فَعُوْقِتَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ عُقُوْبِتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودُ وَفِي شَيْءٍ قَدْعَفَا عَنْهُ-)) رمسند

فواند: .... ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدیے متعلقہ جرم معاف ہوجاتا ہے، آپ مطابقاً نے عملاً حدود کے نفاذ کے بعض مواقع پر بھی بخشش کی نویدیں سائی ہیں۔اور کوئی مجرم حدسے نج جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے، اگر اس نے جا ہاتو اس کومعاف کر دے گا اور جاہاتو عذاب دے گا، آخری حدیث میں دنیا میں گناہ کی بردہ بوشی کا اللہ تعالی کا جو قانون بیان کیا گیا ہے، یہ قانون ہر جرم کے بارے میں علی الاطلاق نہیں ہے کہ دنیا میں جس مجرم کی پردہ پوشی کی گئی، اس کوآ خرت میں بخش دیا جائے ، بلکہ اس خاص آ دی کے حق میں کہ جس کی اللّٰہ تعالیٰ نے دنیا میں بردہ یوثی کی اور اس کو بخش بھی دیا تو قیامت کے دن اس کے اس جرم کی سزانہیں دی جائے گی۔ دوسری کئی نصوص سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اگر کسی مجرم کے گناہ پر بردہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پنہیں ہونا چاہیے کہ وہ مخص یہ سمجھے کہ اس کا گناہ تو معاف کیا جا چکا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے اور اس چیز کا امکان بھی ہے کہ اس ہے اس کے گناہ کا انقام لیا جائے ،مؤخر الذکر بات مؤمن کوستاتی ہے،جس کے نتیج میں وہ نکیاں کرنے اورتو بہ تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

بَابُ مَنُ لَا يَجِبُ عَلَيُهِ الْحَدُّ وَمَا جَاءَ فِي دَرُءِ الْحُدُودِ بِالشَّبُهَاتِ ان افراد کا بیان جن پرحد واجب نہیں ہوتی ، نیز شبہات کی بنا پر حدود نہ لگانے کا بیان

(٦٦٣٤) عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِي أَنَّ عُمَرَ ابوظبيان جنبي سے روايت بحكسيدنا عمر بن خطاب وَاللَّيْ ك یاس ایک عورت لائی گئ، اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، پس انہوں نے اس کورجم کرنے کا حکم دیا،لوگ اے رجم کرنے کے ليے لے گئے، جب ان كى سيدنا على فائن سے ملاقات موكى انھوں نے یو چھا: یہ کیا کرنے جارہے ہو؟ انہوں نے کہا: اس نے زنا کیا ہے اور سیدنا عمر وہائنے نے اسے رجم کرنے کا تھم دیا ہے، سیدنا علی وہائٹن نے وہ عورت ان کے ہاتھوں سے حیشرائی

بْنَ الْخَطَابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْزَنَتْ فَأَمَرَ برجمها فذهبوا بهاليرجموها فكقيهم عَلِيٌّ وَ اللَّهِ فَ قَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالُوا: زَنَتْ فَأَمَرَ عُـمَرُ بِرَجْمِهَا فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيْهِمْ وَ رَدُّهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ ١٤ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا رَدُّكُمْ؟ فَقَالُوا: رَدَّنَا عَلِي ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ

(٦٦٣٤) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٤٠٢٤ (انظر: ١٣٢٨)

مددد کے سائل کی وہ 

اور لے جانے والوں کو واپس لوٹا دیا، جب وہ لوث کرسیدنا عمر والنو ك ياس آئے تو انہوں نے كہا: كيوں واپس آ محتے ہو؟ انہوں نے کہا: سیدناعلی مزائنۂ نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے۔سیدنا عمر والنَّذ نے فر مایا: تو پھر سیدنا علی وَلَائِنَدُ نے کسی سبب کے علم کی بنا یراپیا کیا ہوگا۔ پھرسیدنا عمر ڈائٹنز نے سیدناعلی ڈائٹنز کو بلا جمیجا، جب وہ آئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہیں،انھوں نے کہا: اے علی! تمہیں کیا ہواہے کہ ان کو واپس لوٹا دیا ہے؟ سیدیا كه آب مُشَالِيم في فرمايا: "تين قتم كولوكون عقلم الماليا گیا ہے، (۱) سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، (۲) بیج سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور (۳) یاگل سے جب تک وہ عقمند نہ ہو جائے۔''؟ سیدنا عمر زائش نے کہا: کیوں نہیں ضرور س رکھی ہے۔سیدنا علی زائشہ نے کہا: یہ بی فلاں قبیلہ کی کم عقل خاتون ہے، ممکن ہے متعلقہ مرد نے اس ے اس وقت زنا کیا ہو جب بیجنون کی حالت میں ہو،سیدنا عمر رہائنڈ نے کہا: مجھے تو معلوم نہیں، سیدنا علی زبائنڈ نے کہا: یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں اور سیدنا عمر رخائنۂ نے اسے رجم نہ کیا تھا۔

هٰذَا عَلِيٌّ إِلَّا لِشَيْءِ قَدْ عَلِمَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٌّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَب، فَقَالَ: مَا لُكَ رَدَدْتَ لِمُؤَلاءِ؟ قَسالَ: أَمَسا سَمِعْسَ لنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبِي حَتُّى يَكْبَرَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلِي حَتَّى يَعْقِلَ؟)) أَمَالَ: بَلِّي، قَالَ عَلِيٌّ وَكَالَتُهُ: فَإِنَّ هٰذِهِ مُبْتَلاةُ لَيْنِي فُلان فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا، فَقَالَ: عُمَرُ وَ اللهُ عَلَيْهُ : لا أَدْرِي، قَالَ: وَأَنَا لا أَدْرِي، فَكُمْ يَرْجُمْهَا ـ (مسنداحمد: ١٣٢٨)

فوائد: ..... سونے والا، نابالغ بحداور يا گل مرفوع القلم بين، كسي مخض يرحد نافذ كرنے كى بنياديقين ير ركھى جاتى ہے، اوراس حدیث میں مٰدکورہ خاتون کا معالمہ یقین نہیں ہے، بلکہ اس کے اس جنون کا قوی شبہ ہے، جس کی بنا براس کو حد ہے متعنیٰ کیا جائے گا اور خلیفہ راشد نے ایسے ہی کیا۔

عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: خَرَجَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتُهُ مِنْهَا وَذَهَبَ، وَانْتَهِي إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ

(٦٦٣٥) عَنْ عَلْقَمَةً بن وَاثِل بن حُجر سيدنا وائل بن حجر زالله بن الرقع بين كم الك عورت ممازى ادائیگی کے لئے گھر سے باہرنکلی، راستے میں اسے ایک آ دمی ملا، اس نے اینے کیروں سے اس کو ڈھانپ لیا اور اپن حاجت یوری کر لی اور فرار ہو گیا،اس عورت کے یاس ایک آدمی پہنچا،

(٦٦٣٥) تخريج: اسناده ضعيف، سماك بن حرب تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ثم انه قد اضطرب في متنه ـ أخرجه ابوداود: ٤٣٧٩ ، والترمذي: ١٤٥٤ (انظر: ٢٧٢٤٠)

### (2) (6 - C) (6 - C) (454) (6 - C) (6 -

لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ السَّجُلُ الَّذِي السَّجُلُ الَّذِي السَّجُلُ الَّذِي السَّجُلُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَمَبُ وْلَى طَلْبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَمَدُ هَبُ وْلِي النَّبِي وَلَى اللَّهِ اللَّهُ لَكِ .)) وَقَالَ لِمَرْأَةِ : لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس عورت نے اس سے کہا: فلاں آدی نے جھ سے برائی کی ہے، وہ آدی اس کی خلاش میں گیا اورلوگ اس کو پکڑ کرنی کریم مضطفی ہے، وہ آدی اس کے باس لے آئے، اس عورت نے بھی (غلطی سے) کہد دیا کہ وہ یہی ہے، جب نبی کریم مضطفی ہے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو وہ آدی، جس نے واقعی اس عورت سے برائی کی تھی، کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول!اس سے برائی کرنے والا میں ہوں، آپ مطفی آئے نے اس خاتون سے برائی کرنے والا میں ہوں، آپ مطفی آئے نے اس خاتون سے فرمایا: ''تو چلی جا، اللہ تعالی نے تجھے معاف کر دیا ہے۔'' اور آپ مطفی آئے نے اس آدی کے حق میں اجھے کلمات ارشاد فرمائے، آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس کورجم فرمائے، آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس کورجم کرمائے، آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس کورجم کی ہے اگر اس کی تو بہ کو مدینہ والوں پر تقسیم کیا جائے تو ان سے بھی قبول کرلی جائے۔''

سیدنا واکل بن حجر رفائند بیان کرتے ہیں کہرسول الله منظ آیا ہے عہد مبارک میں ایک عورت سے زنا بالجبر کیا گیا تو آپ منظ آیا ہے نے اس سے مدروک لی اور جس مرد نے یہ برائی کی تھی، اس پر حد قائم کی، راوی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس خاتون کے لیے مہرمقرر کیا تھا بانہیں۔

(٦٦٣٦) - عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَدَرَأً عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا - (مسند احمد: ١٩٠٧٨)

**فواند**: ..... کیکن بیرقانون شرعی ہے اور دوسری نصوص سے ثابت ہے کہ جس مردوزن کو گناہ والے کس کام پر مجبور کر دیا جائے ،اس کو نہاس کی سزا دی جائے گی اور نہ وہ گنہگار ہوگا۔

<sup>(</sup>٦٦٣٦) تمخريم: استاده ضعيف لضعف حجاج بن ارطاة ثم انه لم يسمع من عبد الجبار- أخرجه ابن ماجه: ٢٥٩٨، والترمذي: ١٤٥٣ (انظر: ١٨٨٧٢)

# ﴿ ﴿ مِنْ الْمَالَةَ مِنْ جَبْكِ ﴿ وَ هُوَ ﴾ ﴿ وَ هُوَ كُورِ كَا اللَّهُ مِنْ جَبُ الْحَدَّدُ قَبُلَ تَبُلِيُغِهِ الْإِمَامَ مَا بُ اِسُتِحْبَابِ السَّتُرِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مَا يُوْجِبُ الْحَدَّ قَبُلَ تَبُلِيُغِهِ الْإِمَامَ حَمْران تَك پنجانے سے پہلے حدکو ثابت کرنے والے گناہ کا ارتکاب کرنے والے فخص پر پردہ ڈالنے کے مستحب ہونے کا بیان

(٦٦٣٧) - عَنْ أَبِيْ مَاجِدِ قَالَ: أَتِّى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُوْدِ بِإِبْنِ أَخِ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا ابْنَ أَخِى وَقَدْ شَرِبَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ عَلِيمْتُ أَوَّلَ حَدُّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، امْرَأَةٌ مَعْلِيمَتُ قَقُطِعَتْ يَدُهَا فَتَغَيَّرَ لِذَالِكَ وَجُهُ مَسَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَتَغَيَّرَ لِذَالِكَ وَجُهُ رَسُولِ الله وَ فَي الْاسْدِيدَا ثُمَّ قَالَ: رَسُولِ الله وَ فَي الْاسْدِيدَا ثُمَّ قَالَ: وَلَي مُعْفُوا وَلَي صُفَحُوا الله تُعِبُونَ أَنْ يَغُفِرَ الله لَهُ فَفُورٌ رَحِيهُ مَ ﴿ (النور: ٢٢) لَكُمُ وَالله عَفُورٌ رَحِيهُ مَ ﴿ (النور: ٢٢)

(١٦٣٨) وَعَنْهُ آيُضًا قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ السَلْهِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ السَلْهِ قَالَ: لِنِي لأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ، أَتَى بِسَارِقِ فَأَمَر بِقَطْعِهِ وَكَأَنَّمَا أُسِفَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ وَقَلَىٰ ، قَالَ: اللهِ وَقَلَىٰ ، قَالَ: اللهِ اللهِ اكَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَالَ: ((وَمَا يَمْنَعُنِيْ ، لا كَرُونُوا عَوْنَا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَجِيكِمْ ، إِنَّهُ يَنْبَغِيْ تَكُونُوا عَوْنَا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَجِيكِمْ ، إِنَّهُ يَنْبَغِيْ لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهٰى إِلَيْهِ حَدِّ أَنْ يُقِيمَهُ ، إِنَّ اللهَ عَزَوجَ لَ عَنْ اللهَ عَرْوجَ لَ عَنْ اللهُ عَرْوجَ لَ عَنْ اللهُ عَرْو اللهُ لَكُمُ وَاللهُ وَلَيْعُفُوا اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُوا اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمً هُوا اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُوا اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُوا اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُولَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُولَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَلْمُورٌ رَّحِيمَ هُولَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ وَلَيْ عَلْمُ وَاللهُ وَلَيْ عَلَيْ اللهُ المُعْمَلُونُ اللهُ الْعُلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالِهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ المُعْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ المُعْلَالِهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعُلِمُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَالِ

ابو ماجد کہتے ہیں: ایک آدی اپنے بیشیج کو لے کرسیدنا عبداللہ بن مسعود زخائی کے پاس آیا اور کہا: یہ میرا بیشیجا ہے، اس نے شراب پی ہے۔سیدنا عبداللہ بن مسعود زخائی نے کہا: میں جانتا ہوں کہ اسلام میں سب ہے پہلی حداس عورت پر لگائی گئی تھی جوں کہ اسلام میں سب ہے پہلی حداس عورت پر لگائی گئی تھی جس نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کا ف ویا گیا تھا، اس پر نبی کریم مین مین کا چرہ خت متغیر ہوا تھا، آپ مین مین نے فرمایا تھا: "لوگوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں، کیا تم پہنی بخش دے اور اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے۔ "

ابو باجدے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہیں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رفائی کے پاس بیٹا ہوا تھا، انہوں نے لہا: مجھے وہ پہلا آدی یاد ہے کہ آپ مشخص آنے نے جس کا ہاتھ کاٹا تھا، ایک چورکو لایا گیا اور آپ مشخص آنے اس کا ہاتھ کاٹے کا تھا، ایک چورکو سے نی کریم مشخص آنے کا جبرہ متغیر تھا، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مشخص آنے نے اس کے رسول! ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مشخص آنے نے فرمایا: ''بھلا کون سے بچھے اس سے روک سکتی ہے، تم اپنے بھائی کے خلاف کون سے بچھے اس سے روک سکتی ہے، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مددنہ کرو، ایام کے لئے یہی زیب ویتا ہے کہ جب شیطان کی مددنہ کرو، ایام کے لئے یہی زیب ویتا ہے کہ جب اس تک صدکا معاملہ پنچے تو وہ اسے قائم کردے، بیشک اللہ تعالی اللہ تعالی

<sup>(</sup>٦٦٣٧) تخريج: اسناده مسلسل بالضعفاء، يزيد بن هارون سمع من المسعودي بعد الاختلاط، ويحيى بن المسعودي بعد الاختلاط، ويحيى بن المحارث ضعيف، وابو ماجد الحنفي مجهول، وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث أخرجه ابويعلى: ١٥٥٥ (انظر: ٢٧١١)

<sup>(</sup>۲٦٣٨) تخریج: حسن بشواهده . أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٨٢ (انظر: ١٦٨) كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) (456) 6 - المنظمة الم

معاف کرنے والا اور معانی کو پیند کرتا ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: ''لوگوں کو جاہیے کہ وہ درگزر کریں ادر معاف کر دیں، کیا تم پندنہیں کرتے کہ اللہ تعالی تہمیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہے حد بخشنے والا بہت مہربان ہے۔"

(٦٦٣٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (دوسرى سند) اى طرح كى روايت ب، البته اس مي ب: کے چیرے بررا کھ ڈال دی گئی ہے۔

عَلَيْهِ رَمَادٌ ـ (مسند احمد: ٤١٦٩)

فواند: .... اس مديث مي ايك دو باتي وضاحت طلب، دوسرى مديث كامفهوم توعيال بـــ

- ا۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آدی نے سب سے پہلے چوری کی اور اس پر صد لگائی گئی جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے وہ جس پر چوری کی سب سے پہلے حدلگائی گئی وہ عورت تھی تو ان میں مطابقت اس طرح ہے کہ عورتوں میں اسلام میں سب سے پہلے چوری میں جے حدلگائی گئی وہ عورت تھی جس کا ذکر ہوا ہے اور جس میں بیآیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو چوری کی حد نگائی گئی وہ مرد تھا تو بیرمردوں کے اعتبار سے سب ہے کیلے تھا۔
- ۲۔ بظاہراس مدیث سے احساس اجرتا ہے کہ صدقائم کرنا کوئی اچھا کام نہیں اور اس پر نبی کریم مضایکا نے ایسے انداز میں غصے کا اظہار فرمایا کہ یوں لگ رہا ہے کہ حدلگانے سے درگزر سے کام لینا جا ہے، حالاتکہ ہرگز ایانہیں۔ آب منظم آنا نے آیت مبارکہ اس لئے تلاوت فر مائی تھی کہ امام وقت کی عدالت تک چینینے سے پہلے پہلے معاف کر کے پردہ بیٹی کی جائے اس کے خلاف فورا عدالت میں معالمدلانے کو نبی کریم مضاعی نے ناپند کیا ہے گر جب معالمہ حدامام وقت کی عدالت میں پیش ہو جائے تو پھرتو حدقائم کرنے کے بغیر کوئی جارہ نہیں ضرور بھرضرور قائم ہوگی۔ حدیث نمبر (۲۲۲۷) میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حاکم کی عدالت میں پہنینے سے پہلے حدکومعاف كرنايا كروالينا درست ہے، تاہم شريعت نے جس چيز كومتعنى قرار ديا ہے، اس ميں حاكم كے ياس لانے كے بعد بھى معانی ہوسکتی ہے، جیسے مقتول کے ورثاء، قاتل کو بعد میں بھی معاف کریکتے ہیں۔

(٦٦٤٠) ـ عَنْ دُخَيْنِ كَاتِبِ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ سيدنا عقبه بن عامر رَثَاتُونَ كَمْثَى وُفَين سے مروى ب، وه كهتا قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ: إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ بِي عِن نِي عَقيد وْلِأَثْنَا فِي كَهَا: هار ع كَي يروى بي، وه الْخَمْرَ وَأَنَا دَاع لَهُمُ الشُّرَطَ فَيَأْخُذُوهُ، شراب نوشى كرتے بي، ميں يوليس كو اطلاع كرنے والا بول

<sup>(</sup>٦٦٣٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٠ ٦٦٤) اسناده ضعيف لاضطراب في اسناده، ولجهالة ابي الهيثم- أخرجه ابوداود: ٤٨٩٢ (انظر: ١٧٣٩٥)

# (2.7) (457) (6- C) (6- C) (457) (6- C) (6- C

تا کہ وہ انہیں گرفتار کر لے۔ سیدنا عقبہ فائٹو نے کہا: ایسا نہ کرو،
انہیں نصیحت کرواور ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس نے ایسے ہی کیا مگر وہ
باز نہ آئے، چنانچہ ذخین دوبارہ آگیا اور کہا: میں نے انہیں روکا تو
ہے، مگر وہ باز نہیں آئے، اب تو میں پولیس کو ضرور بلاؤں گا،
سیدنا عقبہ ڈٹائٹو نے کہا: او تیرے لیے ہلاکت ہو، اس طرح نہ
کر، میں نے نبی کریم مضافی آئے کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: ''جو
مؤمن کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، وہ گویا کہ قبر میں زندہ درگور
بیکی کو زندہ کر دیتا ہے۔'' ایک روایت میں ہے: ''وہ اس مخض کی
مائند ہے، جوقبر میں زندہ درگور کی گئی بیکی کو زندہ کرویتا ہے۔''

فَقَالَ: لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَ تَهَدَّدُهُمْ قَالَ: فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوْا، قَالَ: فَجَاءَ هُ دُخَيْنُ فَقَالَ: إِنِّى نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا وَأَنَا دَاعِ لَهُمُ الشُّرَط، فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ لا تَفْعَلُ فَإِنِّى مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُوفُودَةً مِنْ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْوُودَةً مِنْ فَبْرِهَا ـ)) وَفِي لَفْظِ: ((كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مُووُودَةً مِنْ قَبْرِهَا ـ)) (مسند احمد: مُووُودَةً مِنْ قَبْرِهَا ـ)) (مسند احمد:

# بَابُ حَدِّ مَنِ ارُتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّ نَادِقَةِ اسلام سے مرتد ہونے والے کی حداور زنادقہ کا بیان

(1781) - عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى الْمَنْ مُوسَى الْأَشْعَرِيّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِلْيَمْنِ فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُواْ: رَجُلٌ عَنْدَهُ قَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُواْ: رَجُلٌ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ عَلَى الْسَإِسْلامِ مُنْذُ قَالَ أَحْسَبُهُ نُرِيْدُ عَلَى الْسَإِسْلامِ مُنْذُ قَالَ أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: وَالسَلِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٦٦٤٢) عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ ٦٦٤٢) وَ اللهُ أَتِيَ بِقَوْمٍ مِنْ هُوُلاءِ الزَّنَادِقَةِ وَمَعَهُمْ كُتُبٌ ، فَـأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ ثُمَّ أَخْرَقَهُمْ وَكُتُبَهُمْ ،

(٦٦٤١) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ٢٢٠١٦)

(٦٦٤٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٢٢ (انظر: ٢٥٥١)

مدود کے مبائل کو چھ 6 - CLEVELLE DE S

پھرانھوں نے انہیں اوران کی کتابوں کوجلا دیا، جب سیدیا ابن عباس بناتش کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انھوں نے کہا: اگر میں ہوتا تو انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نی کریم مشکور نے نے جلانے سے منع فر مایا ب، البته میں ان کوقل کر دیتا، کیونکہ آپ مطاقی نے فرمایا: "جو آدی اپنا دین تبدیل کرے اے قبل کر دو۔" نیز آپ مِصْ الله تعالى كے عذاب كے ساتھ عذاب نه دیا کرو۔''

قَىالَ عِـكُرِمَةُ: فَبَلَغَ ذَالِكَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَالَمُ أُحْرِفْهُمْ لِنَهِي رَسُولِ الله عِنْ وَلَهَ فَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عِنْ: ((مَنْ يَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ -)) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((لَا تُعَذِبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ-)) (مسنداحمد: ۲۵۵۱)

ف واند است زندیق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے، گر باطن میں کفرر کھے اور احکام شریعت کو باطل تصور کرے، بیلوگ الله تعالی اور اس کے دین کا کفر کرنے والے اور اسلام سے مرتد ہونے والے ہوتے ہیں۔سیدنا علی نٹائٹیز کے پاس جن زنا دقہ کولا یا گیا، یہ دراصل عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے اور یہ ابن سبایہودی تھا اوراس نے امت محمدیه میں فتنہ بریا کرنے کے لیے بظاہراسلام کالبادہ اوڑ ھالیا تھا،ای نے سیدنا عثان بڑاٹنئز کے خلاف لوگوں کو بھڑ کایا، پھر وہ کچھ ہوا، جو ہوا، پھراس نے اپنے خبیث نفس کوشیعہ لوگوں میں لا کھڑا کیا اور جاہلوں کی ایک جماعت سے بینعرہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ سیدناعلی زمالین جی معبود میں۔ (تلخیص از الملل والنحل)

فَبَلَغَ ذَالِكَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ بالنَّاد وَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لا تُعَذِّبُواْ بِعَذَابِ اللَّهِ)) وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ لِقَوْل رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ)) فَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيًّا كُرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ: وَيْحَ ابن عَبَّاسِ- (مسند احمد: ١٨٧١)

(٦٦٤٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) أَنَّ (دوسرى سند) سيدناعلى فَالْتُنْ نَ اسلام عَيْم مرد مون وال عَلِيًّا وَوَلَيٌّ حَرَّقَ نَاسًا إِنْ تَدُّوا عَنِ الْإِسْكِام يَدُلُوكُون كُوآكُ مِن جلاديا، جب سيدنا ابن عباس والني كواس واقعه کاعلم ہوا تو انھوں نے کہا: اگر میں ہوتا تو انہیں آگ میں نه جلاتا، كيونكه نبي كريم مِشْيَعَ اللهِ في الله تعالى کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دیا کرو۔'' میں نے ان کوقل کرنا تھا، کیونکہ نبی کریم مطنع آئے نے فرمایا: "جو بندہ اینا دین بدل دے،ات قبل کر دو۔' جب سید ناعلی بڑاٹنئز کواس بات کاعلم ہوا تو انھوں نے کہا: ابن عباس کے لیے افسوس۔

فواند: .... اسلام کواپنانے کے بعداس سے مرتد ہوجانے والی کی سز آتل ہے۔

"وَيْتُ " لفظ كسى يرافسوس كے اظہار كے ليے استعال ہوتا ہے ادر بعض دفعہ تعریف اور تعجب كے ليے بھى آتا ہے۔ يبلامعني اگر مراد ہوتو مفہوم ہوگا: افسوس ، اس نے وقت سے يبلے كوں نه بتايا تاكه حديث كى مخالفت نه ہوتى \_ اگر دومرا معنی ہوتو پھرمطلب یہ ہے کہانہوں نے ابن عباس کی بات کو پسند کیا اور تعجب کا اظہار کیا۔ (بلوغ الا مانی) (عبدالله رفیق)

<sup>(</sup>٦٦٤٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

# وي المنظم المنظ

# اَبُوَابُ حَدِّ الزِّنَا زناکی حدکے ابواب

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْفِيُرِ مِنَ الزَّنَا وَوَعِيُدِ فَاعِلِهِ لَاسِيَمَا بِحَلِيُلَةِ الْجَارِ وَالْمُغِيْبَةِ زنا سے نفرت دلانے کا اور زانی کی وعید کا بیان، بالخصوص جب وہ اپنے پڑوی کی بیوی اور اسعورت سے زنا کرے، جس کا خاوند غائب ہو

سیدنا ابو ہر رہ وزائین سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقی آنے فزمایا: ''زانی جس وقت زنا کرتا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا اور شرالی جس وقت شراب بیتا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا اور (ان جرائم کے بعد بھی) تو بہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔''

( : 378 ) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنَّ أَنَّهُ قَانَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَ بُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ مَعْرُوفَةٌ بَعْدُ) (مسنداحمد: ١٠٢٠)

فواند: ....اس مديث ميں زانى، چوراور شرابى كى تخت سرزنش كى گئ ہے۔

''وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا' اس سے نبی کریم مظیّقی کے کہ یہ امورایمان کے منافی ہیں، ایمان ان سے روکتا ہے، جب کوئی شخص ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضے بڑ کمل نہیں کررہا ہوتا، اس معنی ہیں گویا کہ وہ مؤمن نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ وہ کلی طور پر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی گناہ، خواہ وہ کبیرہ ہی ہو، کے ارتکاب سے مسلمان کافرنہیں بنا، یہ اصول بہت میں آیات واحادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے ۔ لیکن اس اصول کا مطلب ایسے مجرموں سے زمی برتنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتا نامقصود ہے کہ یہ دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے اور ابدی طور پر جہنم کے مستحق نہیں ہیں۔

(٦٦٤٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِي عَلَىٰ: سيدنا ابو هريره وَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهَا

(٢٦٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨١٠، ومسلم: ٥٧ (انظر: ١٠٢١٧)

(٦٦٤٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه النسائي: ٥/ ٨٦ (انظر: )

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# الراب المال الم

نے فرمایا: ''الله تعالی رو زِ قیامت تین قتم کے افراد کی طرف نہیں دیکھے گا: حجوثا امام، بوڑ ھا زانی اورمتکبرفقیر۔'' ((ثَلاثَةُ لا يَنْظُرُ اللُّهُ يَعْنِي إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ٱلْإِمَامُ الْكَذَّابُ ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوِّ-)) (مسند احمد: ٩٥٩٢)

**ف اند**: ..... زمان ومکال اور شخصیت کی وجہ ہے نیکی یا برائی کی نوعیت میں فرق آ جاتا ہے، جیسے نو جوانی کی عمر میں نیکی کو زیادہ قدر کی نگاہ ہے ویکھا جاتا ہے، ای طرح بڑھایے کی عمر میں برائی کوسخت ناپند کیا جاتا ہے، ایسے تین مجرموں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، امام وحکمران ہو کر جھوٹ بولنا، بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی زنا کرنا اور فقر و فاقہ کے باوجود تکبر کرنا۔جھوٹ، زنا اور تکبر گناہ کے کام ہیں،لیکن جب بہتین افراد ان امور کا ارتکاب کریں گے تو زیادہ ناپیند کیا جائے گا، کیونکہ ان افراد کا عہدہ،عمراور ظاہری حالت کے تقاضے کچھاور ہیں۔

> اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَر مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارَ ، قَالَ: ((الْأَجْوَفَان، اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ-)) وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَر مَا يَلِجُ بِهِ النَّاسُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((حُسنُ الْخُلُقِ-)) رمسند احمد: ۲۸۹٤)

(٦٦٤٦) و وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ سيدنا ابو برره وَلَاثُون سے مجمی روایت ہے کہ نی کریم مِشْ اَلَا ے اس چیز کے بارے میں یوچھا گیا کہ زیادہ تر جس کی وجہ ے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، آپ مطابقاتی نے فرمایا:'' بیٹ سے متعلقہ دو چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔'' پھر زیادہ تر جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جاکمیں گے، آب مِشْنَا وَمُنْ اخْلُقْ ہے۔''

(٦٦٤٧) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَفَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ)) (مسند احمد:

سیدنا ابوموی اشعری والنی سے روایت ہے که رسول الله مشاعقیا نے فرمایا: ''جس نے اینے دو جبروں کے درمیان والی چیز اور شرمگاه کی حفاظت کی، وه جنت میں داخل ہوگا۔''

(1984)

ف**ــــــــــــــــــــــ**: ...... یعنی اینی زبان کوغیبت، چغلی، جھوٹی بات اور لغویات ہے محفوظ رکھا اور شرمگاہ کو زیا اور ناجا کز شہوات سے بیایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(٦٦٤٨) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَّى مِنَ سیدنا ابو امامہ انصاری بھائنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری

(٦٦٤٦) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤٢١، والترمذي: ٢٠٠٤ (انظر: ٧٩٠٧)

(٦٦٤٧) تـخـريـج: صحيح لغيره أخرجه ابويعلى: ٧٢٧٥، والحاكم: ٤/ ٣٥٨، والبيهقي في "شعب الايمان": ٥٥٧٥ (انظر: ٥٥٥٩)

(٦٦٤٨) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٧٥٩ (انظر: ٢٢٢١١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنظم

نوجوان، نی کریم مضایق کے یاس آیا اور کہا: اے اللہ ک رسول! آپ مجھے زناکی اجازت دیں، لوگ اس پر بل پڑے اور کہا: خاموش ہو جا، خاموش ہو جا تو ہیکن آ پ منظ وَ اِن لِے اس نوجوان سے فرمایا: " قریب ہو جا۔ " پس وہ آپ مضاعیات ك قريب موكر بيره كيا،آپ مضاعيم نے فرمايا: "كيا توائي مال كيلي اس چيزكو پندكرتا ہے؟" اس نے كها: الله كي قتم! مركز نہیں، الله تعالی مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ مطابقاً نے فرمایا: "ای طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کیلئے اس برائی کو پسندنہیں كرتے۔" پھرآپ مِشْئِرَاتْ نے فرمایا:"اچھاكيا تواني بئي كے لئے اس چیز کو پند کرے گا؟ "اس نے کہا بنہیں ، اللہ کی قتم! الله تعالى مجھے آپ پر قربان كردے، آپ مطفئين نے فرمايا: " لوگ بھی اس برائی کو اپنی بیٹیوں کے لئے پندنہیں کرتے۔'' آپ مطاق نے فرمایا: "اچھا کیا تو زنا کو اپنی بہن کے لئے يندكرتا بين اس نے كها: الله تعالى مجھے آپ ير فداكرے، میں این بہن کے لیے اس کو مجھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ رائی کو پندنہیں کرتے۔'' آپ مشاکی نے فرمایا:''کیا تو اس كوايني كيمويهي كے لئے بيندكرے كا؟ "اس نے كہا بنيس، الله ك قتم مين اس كو يسندنبين كرون كا، الله تعالى مجھے آپ پر قربان كرے، آب مشكر الله نے فرمایا: "تو پھرلوگ بھی اپنی پھوپھیوں ك لئ يسندنيس كرت ـ" آب الطيفاتية فرمايا: "اجهاب بتاؤ کہ کیا تو اس برائی کوانی خالہ کے لیے پیند کرے گا؟'' اس ن كها بنبيس، الله ك قتم إيس اس كو يسندنبيس كرول كا، الله تعالى مجھے آپ پر قربان کریں۔ آپ مُشْغِیزِیمٰ نے فرمایا: ''تو پھرلوگ بھی این خالاوں کے لئے اس برائی کو پسند نہیں کرتے، آب منظ اوراس كون

الْأَنْصَارِ آتَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتْذَنْ لِنْ بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهُ مَهُ ، فَقَالَ: ((اذْنُهُ-)) فَدَنَا مِنْهُ قَرِيْبًا قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ: ((أَتُحِبُّهُ لِأُوِّكَ ـ)) قَالَ: لا ، وَاللُّهِ الجَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: ((وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ-)) قَالَ: ((أَفَتُحِبُهُ لِإبْنَتِكَ؟)) قَـالَ: لا، وَاللُّهِ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللُّهُ فِلدَاكَ، قَالَ: ((وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَّاتِهِمْ - )) قَالَ: ((أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟)) قَالَ: لا، وَاللَّهِ اجْعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: ((وَلا النَّساسُ يُحِبُّونَ هُ لِأَخَوَاتِهِمْ - )) قَالَ: ((أَفَتُحِبُّ لُهُ لِمُعَمِّنِكَ؟)) قَالَ: لا، وَاللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: ((وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ.)) قَالَ: ((أَفَتُحِبُهُ لِـخَـالَتِكَ؟)) قَالَ: لا، وَاللَّهِ! جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِ الله ، قَالَ: ((وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِمَخَالَاتِهِمْ - )) قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((اللَّهُ مَّ اغْفِرُ ذَنْبَهُ وَطَهَرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ .)) فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَالِكَ الْمَتْنِي يَسْلُتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ - (مسنداحمد: 35077)

المنظم ا

میں بیدعا فرمائی:''اے میرے اللہ!اس کے گناہ بخش دے،اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کومحفوظ کر دے۔'' اس کے بعد وہ نو جوان کسی چیز کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔

فواند: ..... نی کریم مطیع آن کا حکیماندانداز ہے، جس کا استعال بعض افراد کے لیے مناسب سمجھا گیا۔ بعض لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ صرف لفظ '' حرام'' ان کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کو ان کی ذات سے متعلقہ مثالیں دے کر بات سمجھائی جاسکتی ہے، جیسا حکمت و دانائی جیسی صفات سے متصف محمد رسول اللہ مطبق آنیا نے اس موقع مرکبا۔

ام المؤمنین سیده میموند بزای اسے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنا نے فرمایا: 'میری امت اس وقت تک بھلائی پررہے گی، جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہوگی، جب ان میں ولد الزنا کی کثرت ہو جائے گی تو قریب ہوگا کہ اللہ تعالی ان پر عام عذاب مسلط کر دے۔''

(1789) - ) عَنْ مَيْسَمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا تَسَرَالُ أُمَّتِى يَجَنِّرِ مَالَمْ يَفْشُ فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِعِقَابِ)) (مسنداحمد: ٢٧٣٦٧)

No.

فواند: ..... ولد الزناكى كثرت كا مطلب ہے كه زناعام موجائے ، جس سے ناجائز بي جنم ليس مح اور حسب و نسب كا نظام خراب موجائے گا۔

اگرچہ دورِ حاضر کے لوگوں میں بڑی بڑی اور کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن منصوبہ بندی کے اسباب اور الکیٹرا تک، سوشل اور پرنٹ میڈیا کی وجہ ہے جو بے غیرتی زنا اور اس ہے متعلقہ گناہوں کی وجہ ہے جسیلی ہے، اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی، غیرت وحمیت کی وجہ ہے جن افراد اور خاندانوں کے بارے میں اس برائی کا سوچا ہی نہیں جا سکت تھا، ان کے وڈیرے زنا کی دلدل میں پھنس گئے اور ان کی ہویوں اور بچیوں نے اپنے لیے کرائے پر سانڈ لیے مرکھے ہیں، ایسے خاندانوں کے بچاس ساٹھ ساٹھ برس عمر کے لوگوں کی نگاہیں تو شرم و حیا کا پیکر ہوئی چاہیے تھیں، لیکن اب وہ چور نگاہوں ہے اور کئی باندھ کرائی بے پردہ لڑکوں کود کھتے نظر آتے ہیں، جوان کی بچیوں کی ہم عمریاان سے جھوٹی ہوتی ہیں۔ (اللّٰہ کی بناہ) کیا کوئی چھٹی حس میں جاکر سوچ سکتا ہے کہ ما کیں اپنی بچیوں کی عز تیں لٹانے کے لیے ڈیل کریں گی؟ کیا کس میں یہ چیز برداشت کرنے کی ہمت ہے کہ بچیاں پابندی لگانے والے باپ کے سامنے واقعی نگا وکر یہ کہیں گی کہ بھرتم خود ہماری ضرورت پوری کرونہیں تو ہمیں باہر جانے دو، کیا کس کے دماغ میں یہ بات سالینے کی وہ کوکر یہ کہیں گی کہ بھرتم خود ہماری ضرورت پوری کرونہیں تو ہمیں باہر جانے دو، کیا کس کے دماغ میں یہ بات سالینے کی

<sup>(</sup>٦٦٤٩) تمخريج: استاده ضعيف، ابن اسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن عبد الله و محمد بن عبد الله و محمد بن عبد الله بن ابى رافع لين الحديث أخرجه ابويعلى: ٧٠٩١، والطبراني في "الكبير": ٢٤/٥٥ (انظر: ٢٦٨٣)

المنظم ا مخجائش ہے کہ خاوند کمائی کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں چلے جائیں اور ان کی بیویاں ان کی ہی آمدنیاں خرچ کر كرائ يرسائدركه ليس -جبدايا مورما إورم ملك ك برشهريس مورما ب-لوكو! آؤ،شريعت مطهره كوتهام ليس، ای میں ہماری عز توں کا دفاع ہے، یہی حمیت وغیرت والی زندگی کا دوسرا نام ہے۔

(١٦٥٠) عَسن الْسِمِفْدَادِ بن الْأَسُودِ قَالَ: سيدنا مقداد بن اسود فِالنَّرُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ الْعَالَةِ اللهِ نے این صحابہ سے فرمایا: '' تم لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ "انہوں نے کہا: اللہ تعالی اوراس کے رسول نے اس کوحرام قرار دیا ہے اور یہ قامت کے دن تک حرام ہے، نبی اس کا جرم مسائے کی بوی سے زنا کرنے کے جرم سے کم ہے۔'' آپ مِشْغَوْزُ نے فرمایا:''احیما تم لوگ چوری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟' انہوں نے کہا: الله تعالی اوراس کے رسول نے اس کوحرام قرار دیا ہے، پس بیحرام ہے۔" آپ مِشْ وَلِيْ نِے فرمایا: "ایک آ دی کا دس گھروں سے چوری کرنا، اس کا جرم پردی کے گھر سے چوری کرنے کے جرم سے کم

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((مَـا تَنْفُولُونَ فِي الزِّنَا؟)) قَالُوا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قال: فَفَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى لِاصْحَابِهِ: ((لأَنْ يَزنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْنِي بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ ـ)) قَالَ: ((فَمَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟)) قَالُوْا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ ، قَالَ: ((لَانْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ-)) (مسنداحمد: ٢٤٣٥٥)

فواند: ..... پروی کواین پروی پرحس ظن ہوتا ہے اور وہ میں جھتا ہے کہ اس کا پروی اس کی عز توں کا محافظ ہے، اُدھ اِللّٰہ تعالی اور اس کے رسول نے پڑوی کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، جو آ دمی ان سب حد بندیوں کو پامال کر جاتا ہے تو آپ مشخ و کہ اس کے جرم کودس گنا ہے بھی بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔

(٦٦٥١) عَنْ أَبِسَى قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا ابوقاده فِالنَّهُ سروايت ب كه بي كريم مِنْ اللهِ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ " "جوفض اس عورت كي بسر ير بيضا، جس كا خاوند كر سے غائب مو، الله تعالى روز قيامت اس پرايك سانپ مقرركرے "\_K

قَيَّ ضَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَانًا ـ)) (مسند احمد: ۲۲۹۲٤)

<sup>(</sup>٦٦٥٠) تـخريج: اسناده جيّد\_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٦٠٥، وفي "الاوسط": ٦٣٢٩ (انظر: SOUTH)

<sup>(</sup>٦٦٥١) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٢٧٨، وفي "الاوسط": ٣٢٣٧ (انظر: ٢٢٥٥٧)

وي المنظم المنظ

سیدنا حابر بن عبد الله والله والت ہے روایت ہے کہ نبی کریم مستنظران نے ہم سے فر مایا: '' جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ، ان پر داخل نه ہوا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے شیطان کا تعلق آپ سے بھی ہے؟ آپ مشکر آنے فرمایا: "مير بساته بهي تها،ليكن الله تعالى في اس كے خلاف ميري مدد کی، پس وہ میرامطیع ہو گیا۔''

(٦٦٥٢) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تَلِبُوا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّم.)) قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَمِنْتِي وَلْكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ .)) (مسند احمد: ١٤٣٧٥)

**فسوانید**: ..... صیح مسلم (۱۷۱) میں سیدنا جابر بن عبدالله زائشیٔ سے مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((أَلَا لايبِيتَنَ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ ثَيّبٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ-))..... " فبردار كوئى آدى كى بوه عورت کے پاس رات نہ گزارے،الا یہ کہ وہ اس کا خاوند ہو یا محرم رشتہ دار۔''

کواری اور غیرشادی شدہ عورتوں کی بنسبت شادی شدہ خواتین کے لیے برائی برآ مادہ ہو جانا قدرے آسان ہوتا ہے، ان میں غیرت کے تقاضوں کے معاطے نرمی آ جاتی ہے، جبکہ عیب کے حصیب جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، بوہ کا معالمہ بھی ای قتم کا ہوتا ہے، اس لیے آپ مشے میں نے خاص طور یزان خواتین کے ساتھ بیٹھنے یا ان کے ساتھ رات گزارنے ہے منع کیا، وگرنہ کسی غیرمحرم خاتون کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا ہی منع ہے، رات گزار نا تو در کنار۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا زنا کی اولا د کا حکم

(٦٦٥٣) عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِلينَ الو بريه وَلَا تَعَ روايت ب كه بي كريم مِنْ النَّبِي فرمایا. ''زناکی اولا دتین افراد میں سے زیادہ براہے۔'' سیدہ عائشہ وظافت سے روایت ہے کہ نی کریم مشیّقاتی نے فرمایا: ''زنا کی اولاد اس وقت تینوں میں سے سب سے بدتر ہوتی ہے، جب وہ اپنے ماں باپ جیسا کام کرتی ہے۔''

((وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ)) (مسداحمد: ٨٠٨٤) (٦٦٥٤) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُو أَشَرُ الثَّلاثَةِ إِذَا عَدِلَ بِعَمَلِ أَبُوَيْهِ -)) يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا-

(مسند احمد: ۲۹۲۵۲)

(٦٦٥٢) تـخريج: هذه ثلاثة احاديث، وهي صحيحة، لكن جمعها مجالد في هذا المتن الواحد، واسناد هذا الحديث ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. أخرجه الترمذي: ١٧٧٢ (انظر: ١٤٣٢٤)

(٦٦٥٣) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ٣٩٦٣ (انظر: ٨٠٩٨)

(١٦٥٤) تمخـريـج: اسـناد: ضعيف جدا، فيه ابراهيم ابن اسحاق، وهو ابراهيم بن الفضل، وهو متروك (انظر: ۲٤٧٨٤)

# الأن المالين المالين

فوائد: ..... امام سفیان کہتے ہیں: ..... إذا عَـمِلَ بِعَمِلَ اَبَوَيْهِ من اس مديث كواس كمفهوم براس ودت محمول كيا جائے گا جب وہ بينا بھى اپنے والدين والافعل كرے گا۔ اس قول كى تائيد درج ذيل مرفوع روايت سے موقى ہوتى ہے:

سیدنا عبدالله بن عباس فالنفذ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منظم آیا نے فرمایا: ((وَلَدُ السَزِّنَا شَرُّ الشَّلَاثَةِ إِذَا عَسِمِلَ بِعَسَمَلِ أَبُوَيْهِ مِنَ) ..... 'زنا کا بیٹا تین افراد میں سے ہے، جب وہ بھی اپنے والدین والی کاروائی شروع کر دے۔''اس کی سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابولیلی سوء حفظ کی بنا پرضعیف ہے۔

امام الباني نے بھى يہي مفهوم بيند كيا ہے۔ (صيحة: ١٤٢)

لیکن فی الحقیقت زنا کی وجہ سے ہونے والی اولاد، اینے والدین کے کیے سے بری ہے۔

سیدہ عائشہ وَ وَلَیْهِ الْزِنَا مِن وِرْدِ أَبُویْهِ سیدہ عائشہ وَ وَلَدِ الْزِنَا مِن وِرْدِ أَبُویْهِ سیدہ عائشہ وَ وَلَدِ الْزِنَا مِن وِرْدِ أَبُویْهِ سَیْءٌ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَازِدَ قُوزُدَ أُخُرٰی ﴾ ۔ ) [فاطر: ۱۸] (صحبحه: ۲۱۸٦) ''زنا کی اولاد پراپ والدین کے گناہ کا کوئی و بالنہیں ہوگا، ارشادِ باری تعالی ہے:''(اور قیامت کے دن) کوئی بوجھ اٹھانے والاکسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔''

زناتگین جرم ہے،لیکن اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولا دیقصور ہے، ایسے بچوں کوان کے والدین کے کئے کا بھی بھی طعنہ نہیں دینا جائے۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بناتش سے روایت ہے کہ نبی کریم طفظ اللہ نے فرمایا: ''والدین کا نافرمان اور ہمیشہ کا شرابی اور احسان جمانے والا اورولد الزنا جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ (٦٦٥٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنِ النَّبِي عَمْرٍ وَعَنِ النَّبِي اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَالَّ، وَلا وَلَدُ وَلا مَذْمِنُ خَمْرٍ، وَلا مَنَّانٌ، وَلا وَلَدُ زِنْيَةٍ ـ)) (مسند احمد: ٦٨٩٢)

فواند: ...... کوئی شکنہیں کہ دلد الزنا اپنا سبب بننے دالے دوافراد کی برائی کا ذمہ دارنہیں ہے، نہ اس کواس چیز کا طعنہ دیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھا ہے گیا ہے کہ ایسے بچے معاشرے کے قیمتی افراد نہیں بنتے ،ان کار جحان گھٹیا افراد کی طرف ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٦٦٥٥) تخريج: صحيح لغيره دون قوله: "ولا ولد زنية" وهذ اسناد ضعيف، علته جابان، وهو لا يدرى من هو، وقال ابو حاتم: ليس بحجة، وقال البخارى: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله\_ أخرجه المسائى في "الكبرى": ٤٩١٥، والدارمي: ٢/ ١١٢، وابن حبان: ٣٣٨٣، والطيالسي: ٢٢٩٥ (انظر: ٦٨٩٢)

#### المُورِين المِبْرِين المِبْرِينِين المِبْرِين المِبْرِينِين المِبْرِينِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِينِين المِبْرِينِين المِبْرِين المِبْرِينِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِين المِبْرِين المِ بَابُ تَحُرِيُم النَّظُر إِلَى الْمَرُأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنُ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا اجنبی عورت کو دیکھنے کے حرام ہونے کا بیان ، کیونکہ بیزنا کے مقد مات میں ہے ہے

(٦٦٥٦) عَنْ عَلِي فَيَ اللَّهُ قَالَ إِنْ سيدناعلى فِاللَّهُ عَدوايت بكه في كريم مِنْ اللَّهُ في الله فرمایا:''نظر کے پیچیے نظر نہ لگانا، پہلی نظر تو معاف ہے، جبکہ

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُتْبِعِ السَّظْرَ النَّظْرَ ، فَإِنَّ الْأُولِي لَكَ وَلَيْسِسَ لَكَ الْأَخِيرَةُ \_)) دوسرى كى تجها اجازت نبيس ـ"

(مسند احمد: ١٣٦٩)

فوائد: ..... پېلى نظر ے مراد بلا اراده يرخ جانے والى نظر ب، اگر آدى ان احاديث يرعمل كرتے ہوئے غيرمحرم خاتون پریٹرنے والی نظر کوفورا بھیر لے تو اس خاتون کی شکل دیاغ میں محفوظ نہیں ہوسکتی ، جبکہ اس عمل کی وجہ ہے وجود میں برکت آ جاتی ہے،اس طرح ہے آ دمی گندے خیالات سے ممل طور پر نی جاتا ہے۔

> (٦٦٥٧) ـ (وَعَنْسهُ مِنْ طَرِيْق ثَنَان) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا عَلِيُّ اإِنَّ لَكَ كَنْزُا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُوْ قَرْنَيْهَا فَـكَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظُرَحةَ فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولٰي وَلَيْسَ لَكَ

الْآخِرَةُ-)) (مسند احمد: ١٣٧٣)

(٦٦٥٨) - عَنْ ابْسِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَن النَّبِي عِظْ قَالَ لِعَلِى فَكَلَّى: ((لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولْيِ وَلَيْسَتْ لَكَ

الآخِرَةُ-)) (مسند احمد: ٢٣٣٧٩)

(٦٦٥٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ السزِّنَا أَدْرَكَ لَا مَحَالَةً ، فَالْعَيْنُ زِنْيَتُهَا النَّظْرُ وَيُصَدِّقُهَا الْاَعْرَاضُ وَاللِّسَانُ زِنْيَتُهُ النُّطْقُ

(دومری سند) بی کریم مشخصین نے فرمایا: "اے علی! آپ کے لئے جنت میں ایک خزانہ ہے،تم جنت کے دونوں کناروں میں رہوگے،لہذانظر کے بیچھےنظر نہ ڈالنا، بے شک تجھے پہلی نظر کی اجازت ہے، دوسری کی اجازت نہیں ہے۔''

سیدنا بریدہ مناتی سے مروی ہے کہ نبی کریم مطف آیا نے سیدنا علی زائنے سے فرمایا: '' نظر کے چھے نظر نہ لگانا، پہلی نظر تو معاف ہے،جبکہ دوسری کی تجھے اجازت نہیں۔''

سیدنا ابو ہررہ وہالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابق نے فرمایا:'' آ دم کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے زنا کا حصہ لکھے دیا ہے، وہ اس کو لا محالہ طوریریائے گا، آنکھ کا زنا ویکھنا ہے، پھر مختف (روحانی) بیاریاں اس کی تصدیق کرتی ہیں، زبان کا زنا

(٦٦٥٦) تمخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الدارمي: ٢٧٠٩، والبزار: ٩٠٧، وابن حبان: ٥٥٧٠، والحاكم: ٣/ ١٢٣ (انظر: ١٣٦٩)

(٦٦٥٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٦٥٨) تخريج: حسن لغيره (انظر:)ـ أخرجه ابوداود: ٢١٤٩، والترمذي: ٢٧٧٧ (انظر: ٢٢٩٩١) (٦٦٥٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن حبان: ٤٤١ (انظر: ٨٢١٥)

فواند: ..... الله تعالی نے لوح محفوظ میں وہ نیکیاں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں، جو ہرانسان نے کرنی ہیں، اس چیز کو الله تعالی کاعلم یا تقدیر کہتے ہیں، لیکن اس ریکارڈ کا یہ معنی نہیں کہ انسان برے اعمال کر کے گنہگا رنہیں ہوگا، اگر الله تعالی کوعلم ہے کہ فلاں بندے نے بدکاری کرنی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس معالمے میں بندے کو معذور سمجھا جائے۔

(٦٦٦٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِي الْمَالَ وَالْمَدَان تَزْنِيَان ، وَالْمَدْرُجُ يَزْنِي - )) وَالْمَرْرُجُ يَزْنِي - )) (مسند احمد: ٣٩١٢)

(1771) - عَنْ سُهَيْل عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْعُ، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ وَالْقَلْبُ يَهْوِىٰ وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ-)) وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ-)) وَحَلَّقَ عَشْرَةً ثُمْمَ أَذْخَلَ أَصْبُعَهُ السَّبَابَةَ وَيَهَا، يَشْهَدُ عَلَى ذَالِكَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً، لَحْمُهُ

وَدُمُهُ (مسند احمد: ١٠٩٣٣)

(٦٦٦٢) عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ ـ))

نے فرمایا: ''دونوں آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔'' سیدنا ابوہریرہ فرالٹیو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکھی آنے نے

سیدنا عبداللہ بن مسعود زائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آئے

سیدنا ابو ہریرہ فرانشن سے روایت ہے کہ نبی کریم ملط آنے آنے فر مایا: '' آدم کے ہر بیٹے کا زنا میں حصہ ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا بوسہ ہے، ہاتھوں کا زنا بوسہ لینا ہے اور دل اس کی خواہش اور تمنا کرتا ہے اور پھر شرمگاہ ان امور کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب'' پھرسیدنا ابو ہریرہ فرانشنا نے دس کے عدد کا حلقہ بنایا اور دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت کو اس میں داخل کیا اور کہا: ابو ہریرہ کا گوشت اور خون اس یر گوائی دیتا ہے۔

سیدنا ابوموی اشعری والنین سے روایت ہے کہ نی کریم مضافیاً

(مسند احمد: ١٩٩٨٦)

<sup>(</sup>٦٦٦٠) تسخريسج: حــديث صحيحــ أخرجه ابويعلى: ٥٣٦٤، والبزار: ١٥٥٠، والطبراني في "الكبير": ١٠٣٠٢ (انظر: ٣٩١٢)

<sup>(</sup>٦٦٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٥٧ (انظر: ١٠٩٢٠)

<sup>(</sup>٦٦٦٢) تسخريسج: اسسناده جَيّد أخرجه ابن خزيمة: ١٦٨١، وابن حبان: ٤٤٢٤، والبيهقي: ٣/ ٢٤٦ (انظ: ١٩٧٤٨)

#### الفيل المنظم ا

**فواند**: ...... ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، آٹکھ ہی زنا کا مقدمہ ہے، جو آ دی این نظر کی حفاظت کرے گا، وہ بدکاری کے تمام متعلقات ہے محفوظ رہے گا، ان شاء الله تعالی۔

بَابُ الْعَفُو عَنُ نَظُرَةِ الْفَجُأَةِ وَثَوَابِ الْغَضِّ عَنِ النِّظُرِ بَعُدَهَا وَقَولِهِ ٧: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امُرَأَةً فَأَعُجَبَتُهُ فَلْيَأْتِ أَهُلَهُ))

اجنبی عورت پر اچانک پڑجانے والی نگاہ کی معافی کا اور ایسی نگاہ کے بعد نظر جھکا لینے کے ثواب بیان اور آپ مشیّعاً آئے کا فرمان کہ''جب کوئی آ دمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو پسند آجائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے (اور جماع کرے)

(٦٦٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٥٩ (انظر: ١٩١٦٠)

سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی والنفو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم طفی آنے آب اچا تک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں سوال کیا، آپ طفی آنے آبے مجھے تکم دیا کہ میں نظر پھیر لیا

(٦٦٦٣) ـ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ فَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَظْرَةِ فَاللهِ اللهِ عَنْ نَظْرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَظْرَة اللهِ الل

فوائد: ..... ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعُضُّواْ مِنُ اَبْصَادِ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ اَذُكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعُضُّواْ مِنُ اَبْصَادِ هِمْ وَيَحْفَظُنَ وَنُلُ لِلْمُومِنِيِّ يَعُضُضَنَ مِنَ اَبْصَادِ هِنَ وَيَحْفَظُنَ فَرُوْجَهُنَ ﴾ .... (النور: ٣٠، ٣٠) ''مؤمنوں کو کہد دیجے کدوہ اپنی آنکھوں کو بست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی جفاظت رکھی، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو پھر کی الله تعالى سب سے باخبر ہے۔ اور مسلم خواتین سے بھی کہد دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں ۔'' پہلا تھم تو یہی ہے کہ خواتین و حضرات اپنی نگاہیں بست رکھیں، کین خدانخواستہ اگر نگاہ کی ایک چیز پر پڑ جاتی ہے، جس کوشریعت نے دیکھنے ہے منع کیا تو فورا نظر کو پھیر لینا چاہے، فی الفور نظر کو ہٹانے سے یا تو شہوت کے اثر ات پیدا ہی نہیں ہوتے یا پھر جلد ہی کم پڑ جاتے ہیں۔ نظر کو پھیر لینا چاہے، فی الفور نظر کو ہٹانے سے یا تو شہوت کے اثر ات پیدا ہی نہیں ہوتے یا پھر جلد ہی کم پڑ جاتے ہیں۔

سیدنا ابو امامہ زباتی ہے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ میں آنے فر مایا: ''جس مسلمان کی پہلی مرتبہ کسی عورت کے محاس پر نظر پر تی ہے، لیکن پھروہ اپنی نظر کو بست کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی مضاس محسوس کرتا ہے۔''

(٦٦٦٤) عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنِ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا ـ)) (مسند

<sup>(</sup>٦٦٦٤) اسناده ضعيف جدا، على بن يزيد بن أبي هلال الالهاني واهي الحديث وعبيد الله بن زحر ضعيف يعتبر به ـ أخرجه البيهقي في "شعب الايمان": ٥٤٣١) والطبراني في "الكبير": ٧٨٤٢ (انظر: ٢٢٢٧٨)

#### ر منظافل الجنوبي في الباب المنظافل في الباب ال

فوائد: ..... بہرحال اس قتم کے حرام کردہ امور سے بچتے وقت مؤمن کو اپنے مزاج میں لذت اور حلاوت محسوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کرنا عبادت گزاری کی بڑی اقسام میں سے ہے، اس لیے ایسا کرتے وقت اللہ تعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے اور نبی کریم منطق فی ہے مجت بڑھ جاتی ہے، جس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ مزاح فرحت ومسرت محسوس کریں۔

(٦٦٦٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

سیدنا جابر بن عبداللہ والیون ہے روایت ہے کہ نی کریم منظ اللہ والیون ہے کہ نی کریم منظ اللہ والیون ہے ایک عورت کو دیکھا، وہ آپ منظ اللہ کا اچھی گی، اس لیے آپ منظ اللہ اللہ وہ آپ منظ اللہ کے پاس تشریف لیے منظ اللہ کے باس تشریف لیے ، جبکہ وہ چمڑا مل رہی تھیں، پھر آپ منظ اللہ ہے ان اس سے اپنی حاجت پوری کی اور فر مایا: '' بے شک عورت شیطان کی صورت میں می پیٹے صورت میں متوجہ ہوتی ہے اور شیطان کی صورت میں می پیٹے پیسے کر جاتی ہے، اس لیے جب کوئی آ دمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور (اپنی حاجت پوری کر لے)، یہ چیز اس کے نفس کے برے خیال کو حاجت پوری کر لے)، یہ چیز اس کے نفس کے برے خیال کو ختم کر دے گی۔'

فواند: .....انسان پا کباز اور پا کدامن رہنے کی فکر رکھتا ہو، تو اس حدیث میں بیان کیا ہوااصول اس کا سب سے برا معاون ہوگا، کیونکہ پا کدامنی ای وقت متاثر ہوتی، جب آدمی غیر محرم خوا تین کے بیچھے پر تا ہے اور پھر دن بدن شیطان اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس قانون پر عمل کرے گا تو اس کو دو برکتوں کا حصول ہوگا، ایک غیر محرم عورت سے برخی اختیار کرنا اور دوسرا اپنی بیوی سے مجامعت کرنا، مؤخر الذکر کو آپ مشین آبا باعث اجر قرار دیا ہے، شیطان الب آدمی سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبار کہ کے شروع والے جھے میں میں ایک بات قابل توجہ ہو فاتون نبی کریم مشین آب کواچھی گئی، اس کے بارے میں ابن عربی لکھتے ہیں: آپ مشین کوئی کی آئے گئی، جو خیال آیا، یہ ایسا معاملہ ہے، جس پر نہ شرعا مؤاخذہ ہو گا اور نہ آپ مشین کی رفعت و مزلت میں کوئی کی آئے گئی، آپ مشین کی خود کی جبکہ آپ مشین کی خود کو اور خیار کے بادجود آپ مشین کوئی کو اس کے بادجود آپ مشین کی نے کہ اس کے بادجود کی جبکہ آپ میں کوئی کر دیا۔

قار کمین کو نبی کریم ملطنے آیا کی عصمت وعظمت کا اعتراف کرنے کے بعدان امور میں فرق کرنا جاہیے جمعش کسی چیز کا خیال آ جانا، برائی کا با قاعدہ ارادہ کرنا اور پھراس کو نافر مانی سمجھ کراس ہے باز رہنے کا ارادہ کرنا، برائی کاعزم کرنا اور

<sup>(</sup>٦٦٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٠٣ (انظر: ١٤٥٣٧)

الرائي المرائي المرائ

اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش میں رہنا عملی طور ہر برائی کرنا۔مؤخر الذکر تین امورعصمت کے منافی ہیں ، پہلی چیز قابل مؤاخذہ نہیں ہے، بالخصوص جب اس کے اثر کو نیکی کے ذریعے زائل کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

> كَانَ رَسُولُ اللهِ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَدْ كَانَ شَعَيْ ؟ قَالَ: ((أَجَلْ قَدْ مَرَّتْ بِي فُلانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ

> بَعْضَ أَزْوَاجِيْ فَأَصَبْتُهَا فَكَذَالِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَفْعَالِكُمْ إِنَّيَانُ

> > الْحَكَال -)) (مسنداحمد: ١٨١٩١)

(٦٦٦٦) عَنْ أَسِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِي قَالَ: سيدنا الوكبد انمارى وَالله عَنْ أَسِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِي قَالَ: صحابہ کرام بٹائٹیؤ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچا تک آپ گھر واخل ہوئے اور پھر باہر تشریف لائے ، جبکہ آپ مشکے مینے کے عسل بھی کیا ہوا تھا، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کچھ ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ''ہاں، فلاں عورت میرے پاس ہے گزری، اس سے میرے دل میں عورتوں کی خواہش بیدار ہوئی، اس کیے میں اپنی بوی کے ماس کیا اور حق زوجیت ادا کیا،تم بھی ای طرح کیا کرو،حلال کو اختیار کرنا تمہارے افضل

اعمال میں ہے ہے۔" بَابُ مَاجَاءَ فِي نَظُرِ الْمَرُأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِي عورت كااجنبي مردكود تكھنے كابيان

سیدنا امسلمہ وظافتھا ہے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں اورسیدہ میمونہ وظافی دونوں نبی کریم منظ این کے یاس بیٹھی ہوئی تھیں، سیدنا ابن ام مکتوم و الله آب مطاع کیا کے پاس داخل ہوئے، یہ یردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے، رسول الله من كنات فرمايا: "اس سے يرده كرو-" بم نے كہا: اے اللہ کے رسول! بہتو نامینا آدمی ہیں، نہمیں دیکھ سکتے ہیں ادر نہمیں بیان سکتے ہیں، آپ سے اللے نے فرمایا: " کیا تم دونو ن بھی تابینا ہو، کیاتم اس کو دیکھنہیں رہی ہو۔''

(٦٦٦٧) عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَلَيًّا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَمَيْمُونَةُ وَهَا فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَالِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْ: ((إحْتَجبَا مِنْهُ-)) فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أليس أعمى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفْنَا؟ قَالَ: ((أَفَعَهْ مَيَاوَان أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ـ)) (مسند احمد: ۲۷،۷۲)

فدوانسد: ..... بيروايت توضيف ب، ليكن الله تعالى كاس فرمان سے يهي مسكله ثابت موتاب: ﴿وَقُدُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنُ أَبُصَارِهِنَ ﴾ .... (النور: ٣٠) "اورايماندارعورتوں سے كهدووكدوه اين نكائي جمكاكر

<sup>(</sup>٦٦٦٦) تـخريج: صحيح لغيره. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٤٨، والبخاري: في "التاريخ": ٦/ ۱۳۹ (انظر: ۱۸۰۲۸)

<sup>(</sup>٦٦٦٧) اسناده ضعيف لجهالة حال نبهان أخرجه ابوداود: ٢١١٢ ، والترمذي: ٢٧٧٨ (انظر: ٢٦٥٣٧)

# (ناک مدک ابواب کی جو کی ایواب کی ایواب کی ایواب کی ایواب کی ایواب کی مسئلہ کے معارض جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، ان میں اختال پایا جاتا ہے۔ بَابُ النَّهُی عَنِ الْحَلُوةِ بِالْمَرُ أَقِ الْاَجْنَبِیَّةِ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کی ممانعت کا بیان

(٦٦٦٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَلا يَخْلُونَ بِالْمِرَأَةِ لَبْسَ مَعَهَا فَإِنَّ ثَالِتُهُمَا مَعَهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا النَّيْطَانُ -)) (مسنداحمد: ١٤٧٠٥)

(٦٦٦٩) - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((أَلَالَا يَدْ لُونَ رَجُلٌ رَجُلٌ بِ مُرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَدْ مَرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَا مَدْ مَرَا قَالِمَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَا مَدْ مَرَا قَالِمُهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَا مُدْ مَنْ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الْاثْنَا لِيَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الْاثْنَا لِي الشَّيْطَةُ وَسَرَّتُهُ الْاثْنَا لِي السَّلَالَةُ مَنْ سَانَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ فَهُ وَ مُؤْمِنٌ -)) (مستداحد: حد: ٥٧٥٥)

(٦٦٧٠) - عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَكَالِثَةً قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهَا وَمَنْ سَرَّنْهُ حَسَنتُهُ وَسَائَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُومُومُومِنْ -)) (مسنداحمد: ١١٤)

سیدنا جابر بن عبد الله زالتین سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق قیار نا خراب ہے الله زالته الله زائل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، جس کا محرم موجود نہ ہو، کیونکہ ان دو کا تیسرا شیطان ہوگا۔"

سیدنا عامر بن رہید ہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقیا ہے فر مایا: "خبر دار! ہرگز کوئی آ دمی بھی کسی الی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، جواس کے لئے حلال نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان آ جا تا ہے، ما سوائے محرم کے، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے زیادہ دور ہو جا تا ہے اور جس مخض کواس کی برائی بری گئے اور اس کواس کی اچھائی اچھی گئے، تو وہ مؤمن ہوگا۔"

سیدنا عمر بن خطاب رہائیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملط الآتے اللہ اسے مقط الآتے اللہ اللہ خلوت نے فرمایا: ''ہرگز کوئی آدمی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جس مخص کواس کی اچھائی اچھی گے اور اس کی برائی بری گئے تو وہ مؤمن ہوگا۔''

**فوائد**: ..... اچھائی کا اچھا لگنا اور برائی کا برا لگنا ، الله تعالی کے ساتھ گہرے تعلقات کے بعد مومن کو بیسعادت نصیب ہوتی ہے، اس سعادت کے بعد دن بدن نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور برائیوں کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔

<sup>(</sup>٦٦٦٨) تخريج: حسن لغيره. أخرجه الترمذي: ٢٨٠١ (انظر: ١٤٦٥)

<sup>(</sup>٦٦٦٩) تخريج: صحيح لغيره أخرجه البزار و ابو يعلى و الطبراني (انظر: ١٥٦٩٦)

<sup>(</sup> ۲۲۷ ) تخریج: اسناده صحیح اخرجه الترمذی: ۲۱۲۵ (انظر: ۱۱۶)

المنظم المنظم

سیدنا عقبہ بن عامر مولی سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیکا آنے فر مایا: ''تم عورتوں پر داخل ہونے سے خصوصی طور پر بچو۔''ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا دیور کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ مصر نے فر مایا "دیورتو موت ہے۔"

(٦٦٧١) ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَفَرَايُتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) (مسند احمد: ١٧٥٣١)

فواند: سس لین دیورے خصوص اجتناب کی ضرورت ہے، کیونکہ اگراس سے مانوسیت ہوگئ تو ایک گھر ہونے کی وجہ سے یا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے یا بھائی کے گھر میں آمد ورفت کی وجہ سے ایک دوسرے تک رسائی حاصل کرنا پہلے سے ہی آ سان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض خاندانوں میں مردوں کے نز دیک ان کی بھابیوں کی اتنی قدراور تقدّس ہوتا ہے کہ وہ مجھی بھی ان کے ساتھ بدفعلی کانہیں سوچ سکتے ،اس لیے ان لوگوں کو اس حدیث مبارکہ پر تعجب ہوتا ہے کہ جب طبع اور مراج کا تقاضا یہ ہے تو شریعت نے اس معاملے میں اس قدر مختی کیوں کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت چندخاندانوں یا چند باضمیرافراد کے مزاج کونہیں دیکھتی، بلکہ اس کی نظرمتوقع شرّ پر بھی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہی معاشرے میں عملی طور پرایسے بد کردارلوگ موجود ہیں، جن کی بدنگاہوں سے ان کی بھابیاں سالم نہ رہ سکیں اور انھوں نے دوسرے افراد کے ذریعے ان کوورغلایا اور مند کالا کیا۔ (نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ) ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ غیرمحرم مردو زن کا علیحدگی اختیار کرنامنع ہے،نظر کی طرح خلوت بھی بدکاری کے پھیل جانے کا بہت بڑا سبب ہے، ہمارے معاشرے میں ا کشر فتنے ای علیحدگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔اگر کسی خاتون کوغیرمحرم مردوں کے تعلقات سے بچانا ہوتو اس کا موبائل اور نیٹ کا استعال بھی محدود ہونا جا ہے، کیونکہ موبائل اور نبیث نے لڑکوں اور لڑکیوں کو گفتگو کے ذریعے خلوت کے جومواقع مہیا کیے ہیں، وہی شرّ اور فساد کی بنیاد ہیں،اگر ایک لڑ کی بظاہر تو گھر میں ہی بیٹھی ہے،لیکن موبائل وغیرہ کے ذریعے اس کے غیرمحرم لڑکوں کے ساتھ را بطے حاری ہیں،تو یہ بھی وہی چیز ہوگی،جس کو نبی کریم م<u>ٹنٹی آن</u>ے ان احادیث میں حرام قرار دیا ہے۔

بَابُ النَّهٰي عَنُ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرُأَةِ الْمَرُأَةَ بِغَيْرِ حَائِلِ بغیرتسی اوٹ کے مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ لیٹنے سے ممانعت کا بیان

(٦٦٧٢) - عَـنْ جَـابِسِ بِسن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ سِيدنا جابِر بن عبد اللَّهُ وَكُنَّهُ سِهِ روايت ہے كہ نبي كريم مِضْظَ وَلِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كَا يُبَاشِرُ نِي فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مرد، مرد كَ ساته ايناجم نه ملائے۔''

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ-))

(مسند احمد: ۱٤٨٩٧)

<sup>(</sup>٦٦٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٣٢، ومسلم: ٢١٧٢ (انظر: ١٧٣٩٦)

<sup>(</sup>٦٦٧٢) صحيح لغيره أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٨٧، والطبراني في "الاوسط": ٢١٤٥(انظر: ١٤٨٣٦)

#### المنظم ا

فداند: ..... عورت کاعورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ ننگے ہوکر ایک لحاف یا کیڑے میں لیٹنامنع ہے، کونکہ رہے ہے بردگی، بدتہذیبی اور گندے خیالات کے پیدا ہونے کا سب ہے اور بعض صورتوں میں اس سے کسی بڑے حرام کام کے ارتکاب کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

سیدنا ابوہریرہ مزانند سے مروی ہے کہ عورت عورت کے ساتھ فرمایا: ''مردمرد کے ساتھ اورغورت عورت کے ساتھ نہ لیٹے، ما سوائے اولا د اور والدین کے۔' ایک روایت میں ہے:'' ہر گز کوئی مردکسی مرد کے ساتھ اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ کیٹے ، ماسوائے اولا داور والدین کے۔'' (٦٦٧٣) عن أبى هُرَيْسَ ةَ: وَلا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((لا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ )) وَفِي رِوَايَةِ: ((أَلا لا يُنفِضِينَ رَجُلٌ إلى رَجُلٍ وَلَا إِمْرَأً ةُ إِلَى امْرَأَةِ اِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ-)) (مسند احمد: ٩٧٧٤)

فواند: ..... اگر چہاولا داور والدین کے باہمی تقدس کی وجہ سے حرام کام کے ارتکاب کا خطرہ تونہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجودان کے لیے بھی اس طرح لیٹناممنوع ہے، کیونکہ یہ بھی بے پردگی، بدتہذیبی اور گندے خیالات کے بیدا ہونے کامتلزم ہے۔اس حدیث میں اولا داور والدین کومتثنی کیا گیا ہے،لیکن اشٹنا والے یہ الفاظ ضعیف ہے۔

(٦٦٧٤) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدناعبدالله بن مسعود بن الله قالَ: قَالَ رَسُولُ سيناعبدالله بن مسعود بناتين سيدناعبدالله بن مستفقيل للهِ ﷺ: ((لا تُباشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ حَتَى فرمايا: "عورت، عورت كي ساته مل كرنه سوع حتى كه ده نَصِفَهَا لَزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا-)) زَادَ اي خاوند كے ليے اس خاتون كا حليه بيان كرے كى كويا كه وه فِيْ رِوَايَةِ: ((إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا ثُوْبٌ۔)) یہ کہ ان دونوں کے درمیان کیڑا ہو۔" (مسنداحمد: ٣٦٠٩)

اس كود كيهر بإب-" أيك روايت مين بيالفاظ زائد جين:"الا

ف**واند**: ..... کسی خاتون کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے دوسری خواتین کاحسن بیان کرے، ظاہر بات ہے کہ اس سے خاوند کے اندر غلط جذبات انجر سکتے ہیں۔

(٦٦٧٥) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدناعبدالله بنعباس فالني سروايت على في كريم من الله عن ال نے فر مایا'' آ دمی ، آ دمی کے ساتھ اورعورت ،عورت کے ساتھ اللَّهِ عِنْ : ((لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا

(٦٦٧٣) تـخـريـج: حـديث صحيح دون قوله: "الا الولد والوالد"، وهذا اسناد ضعيف لجهالة الطفاوي شيخ ابي نضرة ـ أخرجه ابوداود: ٢١٧٤، والترمذي:٢٧٨٧ (انظر: ٩٧٧٥)

(٦٦٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٤١ (انظر: ٣٦٠٩)

(٦٦٧٥) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١١٧٢٨ ، وابن ابي شيبة: ٤/ ٣٩٨، والبزار: ۲۰۷٤ (انظر: ۲۸۷۱) المنظم المنظم

آپس میں مل کرنہ سوئیں۔''

ابوهم ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک ہے کار سا آدی تھا، ایک دن مدینہ منورہ کے کسی راستہ پر ایک لونڈی میرے پاس ہے گزری، میں اس کے پہلو کی طرف جھا، ایک روایت میں ہے: میں نے اس کا پہلو پکڑلیا، اگلے دن جب لوگ رسول اللہ منظی آیا کی بیعت کرنے کے لیے آئے تو میں بھی آیا اور بیعت کے لئے اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن آپ منظی آیا نے اپنا ہاتھ بھیلایا، لیکن آپ منظی آیا نے اپنا ہاتھ بھیلایا، لیکن آپ منظی آیا کی بیعت کر رہے تھے، میں بھی آیا اور اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن آپ منظی آیا نے اپنا ہاتھ کے اپنا ہاتھ کی بیعت کر رہے تھے، میں بھی آیا اور اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن آپ منظی آیا ہوں۔ آپ منظی آیا ہی مراد آپ منظی آیا ہی کہا: ''میں کی بیعت کے رسول! آپ مجھ سے بیعت لے لیں، اللہ کی قتم! میں بھی بھی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی بھی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی بھی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی بھی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہی جرم نہیں کروں گا، آپ منظی آیا نے فرمایا: ''تو پھر میں بھی ہی ہے ۔'

الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْقَ اِلْي شَهْم قَالَ: كُنْت رَجُلا بَطَالاً، قَالَ: فَمَرَّتْ بِي جَارِيةٌ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَ هَوَيْتُ إِلَى كَشْحِهَا (وَفِي طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَ هَوَيْتُ إِلَى كَشْحِهَا (وَفِي لَمُ فَظِ: أَخَذْتُ بِكَشْحِهَا) فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ: فَأَتَى النَّه اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائد: ..... ایے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کے الفاظ "أُحِبُّكَ "كی اصل شکل "أَحْسِبُكَ "تَعَی ، کی كا تب سے نظی ہوگئ ہے ، ہم نے اصل لفظ كوسا منے ركھ كرتر جمہ كيا ہے۔

بَابُ نَهُي المُمنحَيَّثِينَ عَنِ اللَّهُ خُولِ عَلَى النِّسَاءِ يَهِون لَهُ عَلَى النِّسَاءِ يَهِون كَامِون عَمانعت كابيان

(٦٦٧٧) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آمِيْ سَلَمَةً عَنْ سِينا ام سلمه وَنَاتُهَا سے روايت ہے، وہ کہتی ہیں: نبی اُمِّ سَلَمَةً وَنُّ اِللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(٦٦٧٦) حديث صحيح ـ أخرجه ابو يعلى: ١٥٤٣، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٩٣٢ (انظر: ٢٢٥١٢) (٦٦٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٣٢٤، ٥٢٣٥، ومسلم: ٢١٨٠ (انظر: ٢٦٤٩٠) الإياب ا

ایک آبجودا بیشا ہوا تھا، لیکن میرا بھائی سیدنا عبد الله بن ابی
امید زالتہ بھی موجود تھے، اس آبجوئے نے عبدالله سے کہا: اے
عبدالله بن زمعه! اگر کل الله تعالی نے تمہارے لیے طائف کو
فتح کرلیا تو غیلان کی بیٹی کو تو نے لازمی طور پر پکڑ لینا ہے، کیونکہ
دہ چار کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ جاتی ہے، جب
رسول الله طفی کے نے اس کے بیالفاظ سے توسیدہ ام سلمہ وزالتها
سے فر مایا: "آئندہ بی آبجودا ہرگر تجھ پر داخل نہ ہونے یائے۔"

(۱۹۷۸) - عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَ قَالَتُ: كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَى مُخَنِّبٌ وَكَانُوْا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ ، فَدَ خَلَ النَّبِي عَلَيْ يَشَيْ يَوْمًا وَهُو عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ إِزْبَعِ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِشَمَان ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ كُنَّ هَذَا .)) يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ هٰذَا .)) فَحَجَبُوهُ - (مسند احمد: ٢٥٧٠)

سیدہ عائشہ رفائٹھا سے روایت ہے کہ ایک پیجوا، نبی کریم مطابقیا کی ازواج مطہرات کے پاس آتا رہتا تھا، لوگ سیجھتے تھے کہ وہ شہوانی خواہشات سے عاری ہے، ایک دن نبی کریم مطابقیا ہے جب تشریف لائے تو وہ ہیجوا آپ مطابقیا ہے کی کمی اہلیہ کے پاس موجودتھا، وہ ایک عورت کا حسن یول بیان کرنے لگا کہ وہ جب آتی ہے تو چار بکن کے ساتھ آتی ہے اور جب وہ جاتی ہے تو آئی ہے تو جاتی ہے تو کہ بیات کہ ہیا تا بچھے معلوم نہیں تھا کہ بیا تنا بچھے جانتا ہے، بیر آئندہ تمہارے پاس ندآنے پائے۔ "پس لوگوں نے اس کومنع کردیا۔

فواند: ..... عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ پیجووں میں سنجدگی اور شرم وحیا کم ہوتا ہے، بلکہ پایا ہی نہیں جاتا، یہ لوگ مردوں سے بھی شہوانی با تیں کرتے ہیں اور عورتوں سے بھی، درج بالا احادیث سے پتہ چلا کہ بیمر و وزن کی کیفیت بھی بتلا سکتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے پردہ بے معنی ہو جاتا ہے، پھر آگے سے ان کے مخاطب افراد بھی غیر سنجیدہ ہو کر شرادت والی با تیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شہوانی جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے بیجووں کو خواتین و حضرات دونوں کے یاس آنے سے منع کر دینا جا ہے۔

(٦٦٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ سيدنا ابن عباس بَاللَّهُ سے روايت ہے کہ نبی کريم مِنْ اللَّهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

(٦٦٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٨١، وابوداودا: ١٠٩٤ (انظر: ٢٥١٨٥)

(٦٦٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٣١، ١٨٣٤، وابوداود!: ٩٣٠٤(انظر: )

#### المنظم المنظم

عورتوں بربھی لعنت کی ہے جو مردانہ بن اپناتی ہیں اور فرمایا: "جروں کو اینے گھروں سے نکال دو۔" آپ مِشْفِکَوْنَ نے فلاں کواورسید ناعمر رہائشہ نے فلاں کو گھر سے نکال دیا تھا۔

وَالْمُتَرِجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: ((اَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مِ) فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلانًا. (مسند احمد: ۱۹۸۲)

سیدنا ابو ہررہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطے آئے نے مردول کے ان ہجووں پر لعنت کی ہے، جو عورتوں سے مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ، جو مردوں کا ساانداز ایناتی ہیں اوران کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اوراس بربھی لعنت کی ہے جو جنگل میں تنہا سفر کرتا ہے۔

(٦٦٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مُحَدِّثِيني الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبُّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ، وَرَاكِبَ الْفَلاةِ وحده (مسند احمد: ٧٨٤٢)

**نسوانید**: ...... الله تعالی نے مردوزن دونوں کی وضع قطع، بول حال، چلن پھرن بقل وحرکت اور دیگر کئی صفات علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں اور ہرجنس کے لیے بعض خاص احکام نافذ کیے ہیں،مثلا لباس،خوشبو،سر کے بال، وغیرہ۔ ہرجنس کو جاہے کہ وہ اپنی فطرتی صفات پر پابندر ہے اور تکلف اختیار کرتے ہوئے مرد،عورت کی اورعورت، مرد کی صفات اختیار نہ کرے، وگر نہ وہ آپ مشکوریا کی لعنت کے مشتحق کھہریں گے۔

(OTTA

الله عَن الْمُ خَرِيْنِينَ مِنَ الرَّجَال في مردول ليس سے به تکلف يجواين اختيار كرنے والول ير وَالْمُتَرَجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ـ (مسند احمد: لعنت كي ب اورعورتون مين سے جو مردول كا ساين ايناتي ہیں،ان بربھی آپ مطابق نے نافت کی ہے۔

<sup>(</sup>٦٦٨٠) تـخريج: صحيح دون قوله "وراكب الفلاة وحده"، وهذا اسناد ضعيف لجهالة طيب بن محمد أخرجه البيهقي في "الشعب": ٤٧٢٨ ، وابن ابي شيبة: ٩/ ٦٣ (انظر: ٧٨٥٥)

<sup>(</sup>٦٦٨١) تـخـريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف ثويرـ أخرجه البزار: ٢٠٧٥، والطبراني في "الكبر ": ١٣٤٧٧ (انظر: ٥٣٢٨)

#### و المالية الم

## اَبُوَاب رَجُمِ الزَّانِی الْمُحُصَنِ وَجَلْدِ الْبِکُو وَتَغُوِیْبِهِ شادی شدہ زانی کوسنگسار کرنے اور کنوارے زانی کو کوڑے مارنے اور جلاوطن کرنے کے ابواب

#### بَابُ دَلِيْلِ رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ مِنُ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَبَالُ مَا لَكُ مَا اللهِ عَزَّوَجَلَ قرآن مجيد سے شادی شدہ زانی کورجم کرنے کی دلیل

(٦٦٨٢) - عَنِ ابْسِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَكُلَّهُ: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَالْنُولَ عَلَيْهِ الْكِتَاب، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ السَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ فَيَقُولُوا: إِنَّا لَا نُحِدُ الْيَةَ الرَّجْمِ فَتُرِكَ فَرِيْضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا نَحِدُ الْيَةَ الرَّجْمِ فَتُرِكَ فَرِيْضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ حَنْ الْرَجَالِ تَعَالَىٰ حَنْ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَو وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَو وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَو

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑائٹو سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بڑائٹو نے کہا: اللہ تعالی نے محمد مشکور آخر کومبعوث کیا اور اس اللہ نے آپ مشکور آخر کی ہاں میں رجم والی آیت بھی تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا اور خوب یاد کیا تھا، مجھے یہا ندیشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم قرآن مجید میں رجم کی آیت نہیں بٹروع کر دیں گے کہ ہم قرآن مجید میں رجم کی آیت نہیں یاتے ،اس طرح اللہ تعالی کے نازل کردہ ایک فریضے کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ رجم اللہ تعالی کی کتاب میں ثابت ہے، اس مرد وارعورت کو رجم کیا جائے گا، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، جب گواہی ہو، یا حمل ظاہر ہو جائے، یا مجرم اعتراف کرلے۔''

(٦٦٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٢٩ ، ومسلم: ١٦٩١ (انظر: ٢٧٦) (٦٦٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول المنظم ا

(٦٦٨٣) . (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكُلِّيٌّ (وَفِي لَفْظِ: خَطَنَا) فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَٱثَّنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ: لا نُخْدَعَنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُـدُوْدِ اللَّهِ تَعَالَى، أَلا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلُوْنَ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لِيسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ، شَهِدَ عُمَرُ بنُ الْخَطَابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفِ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَّالِ وَبِ الشَّفَساعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَبِقَوْمِ يُحْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوْا.

(دوسری سند) سیدنا عمر والله نے ہم سے خطاب کیا ،الله تعالی کی حمدو ثناء بیان کی اور پھر رجم کا ذکر کرتے ہوئے کہا: اس معاطع میں ہمیں دھو کہ نہیں ہونا جا ہے، میشک سیصدو دِ اللّٰہی میں ے ایک حد ب، خبردار! نبی کریم مشی انے رجم کیا اور آب مضافین کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، اگر کسی کہنے والے کے اس کہنے کا ڈر نہ ہوتا کہ سیدنا عمر والنیز نے کتاب الله تعالی میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں قرآن یاک کے کنارے بررجم کی آیت تحریر کر دیتا، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف بنالی اور فلال فلال به گوائی دیے بین که نبی کریم مشاعلیا نے رجم کیا اور آب ملے ملے ایک بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ خبردار! تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، جورجم، وجال، شفاعت اور عذابِ قبر کو حمثلا کیں گے اور حدیث کے مطابق کچھلوگ جھلنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے، بیلوگ اس واقعہ کو بھی حجمثلا دیں گے۔

(مسند احمد: ١٥٦)

فواند: .... سیدناعمر والیور رجم کی جس آیت کی طرف اثاره کررے میں، اس سے مرادیہ آیت ہے: ((اَلشَّیخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا ٱلْبَتَّةَ) ..... (جب شادى شده مرداورعورت زناكري تواضي ببرصورت سكساركر دو۔'' يه الفاظمنسوخ مو كئ ميں، كين ان كا حكم باتى ہے۔الله تعالى كفرمان ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَمِيلًا ﴾ اور متعلقہ احادیث سے پتہ چاتا ہے کہ اس آیت کاتعلق رجم سے بھی ہے۔

نَزَنَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فَهَلَكَ مَنْ كَانَ يَقْرَوُهَا وَآيًا مِنَ الْقُرْآن بِالْيَمَامَةِ - (مسنداحمد: ١٢١٠) كي تلاوت كرتے تھے، وہ يمامه من شهيد ہو كئے تھے -

(١٦٨٤) ) عَنْ عَلِي فَوَيْ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سيدنا على وَاليت ب، وه كمت بين: رجم كرنا مي سُنَّةً مِنْ سُنَن رَسُول اللَّهِ عِلَي وَقَدْ كَانَتْ حَرِيم عِنْ إِنَّ كَاسَت ب، رجم كي آيت بھی نازل ہوئی تھی ، جولوگ اس کی اور قر آن کی دوسری آیات

فواند: ..... دراصل رجم سے متعلقہ واضح آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئ تھی ، جبیا کہ سیدنا عمر رہائند کی حدیث سے واضح ہور ہاہے۔

<sup>(</sup>٦٦٨٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد ، وفي الخبر الفاظ منكرة (انظر: ١٢١٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ( مَنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلِينَ فَي وَجُمِ الزَّانِي الْمُحُصَنِ وَجَلَدِ الْبِكُو وَتَغُويْبِهِ عَامًا بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُمِ الزَّانِي الْمُحُصَنِ وَجَلَدِ الْبِكُو وَتَغُويْبِهِ عَامًا ثَاوى شده زانى كوسئكسار كرنے اور كنوارے زائى كوكوڑے لگانے اور ایک سال تک جلاوطن كرنے كا بيان

سیدنا ابو مررہ ،سیدنا زید بن خالد جنی اورسیدنا طبل گائندم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مطفی آیا کے یاس موجود تھے کہ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا: میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اس کا مدمقابل بھی کھڑا ہوا جواس سے زیادہ مجھدار تھا اور اس نے کہا: یہ سچ کہدر ہا ہے، آپ ہمارے درمیان الله تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں۔ آپ مشخصین نے فرمایا: ''کرو بات ''اس نے کہا: میرابیٹااس کے ہاں مزدورتھا، اُس نے اِس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے اس سے ایک سو بحریاں اور خادم فدید کے طور پر دیتے ہیں، پھر جب میں نے اہل علم ے دریافت کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے نگائے جائیں گے اور ایک سال کی جلاطنی ہوگی اور اس آدمی کی بیوی کوسنگسار کردیا جائے گا۔ نبی کریم مطنع آیا نے فرمایا: " مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تہارے درمیان الله تعالی کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، سو بکریاں اور خادم جھے کولوٹا دیئے جائیں گے اور تیرے بیٹے پر ایک سال کی جلاوطنی اور اس کوسوکوڑ ہے بھی لگا نمیں حائیں گے، اور اے انیس! تو اس کی بیوی کے پاس جا،اگر وہ زنا کا اعتراف کرلے تو اسے رجم کر دینا۔" جب سیدنا انیس اس عورت کے یاس گئے تو اس نے اعتراف کرلیا ، پس انھول اسے رجم کر دیا۔سید ناانیس ہائٹیڈ بنواسلم قبیلہ کے آ دمی تھے۔

(٦٦٨٥) - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيّ وَشَبْلًا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِبْنَ مَعْبَدِ وَالَّذِي حَفِظْتُ: شِبْلًا، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَـقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، إِفْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَاثْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ، قَالَ: ((قُلْ-)) قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا وَإِنَّهُ زَنْي بِإِمْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الوَالَّذِي نَهْسِى بِيَدِهِ الْأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَام، وَاغْدُ يَا أُنْيُدِسُ! (رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ) عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.))، فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (مسند احمد:  $\Lambda \Gamma (Y )$ 

#### الكان المنظمة المنظمة

فواند: ..... اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ کنوارے کی سزا سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ کی سزایہ ہے کہ اس کوسنگسار کر دیا جائے ، یعنی پھر مار ماراس کی زندگی ختم کر دی جائے ، ان معاملات میں فدیے نفع مند ثابت تہیں ہوتے۔

قار كين كرام! آپ غوركري كرآپ مطين والنافية النافية على ان چيزول كا ذكركيا: سوكريول اور خادم كالوثا ديا جانا، بیٹے پر ایک سال کی جلا وطنی اور سو کوڑے، اعتراف کی صورت میں خاتون کو رجم کرنا۔ ان چیزوں میں سے قرآن مجید میں صرف سوکوڑوں کا ذکر ہے، کیکن آپ مشخ آیا تمام امور کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ'' میں تمہارے درمیان اللّٰہ تعالی کی کتاب کےمطابق فیصلہ کروں گا۔'' اس ہےمعلوم ہوا کہرسول اللّٰہ ﷺ کے نصلے دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہیں اور ان کے بارے میں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلے کتاب اللہ کے مطابق ہیں۔ جولوگ احادیث ِ مبارکہ کی ججیت پر طعن کرتے ہیں، یا ان کے ذریعے قرآن مجید پر زیاد تی قبول نہیں کرتے ، ان کوالیی احادیث بنویہ پرغور کرنا چاہیے، اللہ تعالی نے نبی کریم منتظ میں اور قبل کو جت اور آپ منتظ میں کاب کامفیر اور شارح قرار دیا۔

(٦٦٨٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: سيرنا عباده بن صامت رفاتين سے روايت ہے كہ جب ني کا سامنا کرتے اور آپ مشے مَیّانِ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ، ایک دن جب آب پر وحی کا نزول مواتو آب پر یمی کیفیت طاری ہوگئ، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی کریم مشی کی نے فرمایا: ''سکھو مجھ سے سکھو، الله تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ بیان کر دیا ہے، جب شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی شدہ مرد اور کنواری عورت کے ساتھ کنوارا مر د زنا کرے گا تو شادی شدہ کو سوکوڑے لگا کر رجم کیا جائے گا اور کنواروں کوسوکوڑے لگا کر ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔''

كَرَبَ لِـذَالِكَ وَتَرَبَّدَ، فَأَوْحٰي إِلَيْهِ ذَاتَ يَـوْم فَـلَـقِـى كَـذَالِكَ فَلَمَّا سُرَّى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((خُه ذُوْا عَيْمٌ قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، اَلثَّيُّبُ بِالثَّيْبِ وَالْبِكْرُ بِالْسِكْرِ، النَّيْبُ جَلْدُ مِانَةٍ ثُمَّ رُجمَ بِ الْبِحِبَ ارَةِ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفَى سَنَةٍ-)) (مسند احمد: ٢٣١١٤)

فواند: ..... يحديث دراصل اس آيت كي تغير تقى: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآ يُكُمُ فَاسْتَشُهدُوُا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمُ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيكا ﴾ ... ''تمهارى عورتول ميں جو بے حيائى كاكام كريں،ان پراينے ميں سے چار گواہ طلب كرو،اگروہ گواہى دين تو

<sup>(</sup>٦٦٨٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٩٠ (انظر: ٢٢٧٣٤)

<sup>(</sup>٦٦٨٧) حــديث صحيحــ أخرجه ابوداود: ٤٤١٧ ، وأخرجه مسلم (١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت، وقال ابو حاتم: هذا الحديث عن سلمة بن المحبق خطأ، والصحيح عن عبادة بن الصامت (انظر: ١٥٩١٠)

المنظر ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، یہاں تک کہموت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللّٰہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اورراستہ تک لے۔'' (سسورہ نسساء: ١٥) اس حدیث میں آپ منتظ آیا فرانیوں کی سزائیں بیان کر کے اس راستے کی وضاحت کررہے ہیں۔

سیدنا سلمہ بن محبق رہائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے ہوتے نے فرمایا: ''سیکھو مجھ سے سیکھو، الله تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ بیان کر دیا ہے، جب کنوارا مرد کنواری عورت سے زنا کرے گا تو ان کوسوکوڑے لگا کمیں جا کمیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی ہوگی اور جب شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی شدہ مرد برائی كرے گا تو ان كوسوكوڑے لگا كرستگساركر ديا جائے گا۔''

(٦٦٨٧) عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُدُوْا عَنِّي خُذُوْا عَنِي فَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِا لْبِخْرِ جَلْدُ مِانَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِسَانَةٍ وَالرَّجْمُ-)) (مسنداحمد:

کرڑے لگانا، عام احادیث میں اس شادی شدہ کے لیے صرف رجم کا ذکر ہے، امام احمد، امام اسحاق اور امام داود ظاہری کی رائے یمی ہے کہ پہلے کوڑے لگائے جا کیں، کیونکہ اس حدیث میں رجم کے ساتھ کوڑے لگانے کا ذکر موجود ہے، یمی ملک راج ہے، جن احادیث میں کوڑے لگانے کا ذکر نہیں ہے تو ان کے بارے میں گزارش ہے کہ کسی چیز کا عدم ذکر، اس کے معدوم ہونے کوسٹلزم نہیں ہے۔

ا مام ما لک اور امام شافعی سمیت جمہور اہل علم ایسے زانی کے لیے سوکوڑ وں کے قائل نہیں ہے، کیکن درج بالا حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ کنوارے مرد وزن، دونوں کے لیے سوکوڑوں اور جلا وطنی کا تھم ہے، عورت کو جلاوطن کرنے کے سرتھ ساتھ اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے گا،عورت کوجلاوطنی ہے مشتثی قرار دینا بلا دلیل ہے۔

اگر بعض احادیث میں کوڑوں کا ذکر نہیں تو کئی ثابت ، صحیح احادیث میں ان کا ذکر ہے، وہ ایک زائد بات ہے لہٰذا زائد بات کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔مطلق کومفید برمحمول کرنے کا قاعدہ بھیمعروف ہے۔اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا دوطرح کی ہے، سوکوڑے اور پھررجم۔ (عبداللَّہ رفیق)

(٦٦٨٨) - عَن الْشَعْبِي قَالَ: أُتِي عَلَي بزَان الم فعي كتب مين كرسيدنا على وَاللهُ ك ياس ايك شادى شده زانی کو لاہا گیا،انھوں نے اس کو جمعرات کے دن سو کوڑ ہے لگائے اور چر جعد کے دن اس کورجم کر دیا، کسی نے ان سے کہا: آپ نے تو اس بر دوحد یں جمع کردیں ہیں؟ انھوں نے کہا: میں نے کتاب اللہ کی روشی میں اس کو کوڑے مارے میں اور

مُحْصَنِ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ مِانَةَ جَلَدَةٍ ثُمَّ رَجَهُ مُ يُومَ الْجُمْعَةِ فَقِيلَ لَهُ: جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْن، فَقَالَ: جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَ مْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى - (مسند

(٦٦٨٨) اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابويعلى: ٢٩٠، والدارقطني: ٣/ ١٢٣ (انظر: ٩٤١)

### رنا ک مد کابواب ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 6 – البان الباب ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 ) ( 482 )

سنت رسول کی روشی میں رجم کیا ہے۔

احمد: ٩٤١

فواند: ..... الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدناعلی زائٹیئ کا اجتہادتھا، کیکن سابق حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا

كرنا رسول الله مضيّعة لم كى سنت ہے۔

(٦٦٨٩) عَنْ أَبِى هُرَيْسِ مَ عَنْ رَسُولِ سيدنا ابو بريه وَاللَّهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ سيدنا ابو بريه وَاللَّهُ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ سيدنا الو بريه وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

(9,80

#### ہَابُ مَا جَاءَ فِی قِصَّةِ مَاعِزِ بُنِ مَالِلْتِ الْاسْلَمِيّ وَرَجُمِهِ ماعزبن مالک اسلمی کے قصے اور رجم کا بیان

(٦٦٩٠) عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ و مسنداحمد: ٢٠٠٣٥)

(٦٦٩١) عن أبِي النَّبيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجَمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ اللهِ وَرَجُلًا مِنَ اللهِ وَرَجُلًا مِنَ اللهِ وَرَجُلًا مِنَ اللهُ وَدِيَ: ((نَحْكُمُ النَّهُ وَدِيَ: ((نَحْكُمُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ-)) (مسنداحمد: ١٩٢٨) عَلَيْكُمُ الْيُومَ-)) (مسنداحمد: ١٩٢٨) عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ-)) أَخْبَرَنِي مَنْ الْمِشَامُ بْنُ سَعْدِ الْجَبَرَنِي يَنِيْدُ بْنُ نُعَيْم بْنِ هَزَّالِ عَنْ آبِيهِ الْخَبَرَنِي يَنِيْدُ بْنُ مَالِكِ فِي حِجْرِ آبِي قَالَ لَهُ آبِي فَالَى اللهُ اللهُ آبِي فَالَ لَهُ آبِي فَالَى لَهُ آبِي فَالَ لَهُ آبِي فَالْكَ اللهُ آبِي فَالَ لَهُ آبِي فَالَى اللهُ آبِي فَالَ لَهُ آبِي فَا الْحَبِي فَقَالَ لَهُ آبِي فَا الْحَبِي فَقَالَ لَهُ آبِي فَا الْحَبِي فَقَالَ لَهُ آبِي فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ آبِي فَالَ لَهُ آبِي فَا الْحَبِي فَقَالَ لَهُ آبِي فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ آبِي فَاللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ آبِي فَاللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آبِي فَاللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آبِي فَا اللهُ آبِي فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مسادر بن عبيد كتے جن : ميں سيدنا ابو برز و رفي الله كے پاس آيا اور كہا: كہا رسول الله مضفر آنے كى كور جم كيا تھا؟ انھوں نے كہا: كى بار، ہم ميں سے ايك آدى كور جم كيا تھا، اس كا نام ماعز بن ماك تھا۔

ابوز بر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر نظائن سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ طلط تو آئے ہیں کو رجم کیا؟ انہوں نے کہا: بی ہاں! اسلم قبیلہ کے ایک آ دی کو، ایک یہودی کو اور ایک عورت کورجم کیا تھا اور آپ طلط تو تی کو، ایک یہودی سے فر مایا تھا: '' ہم آج تہارا فیصلہ کرس کے ۔''

نعیم بن ہزال کہتے ہیں: ماعز بن مالک میرے ابا جان کی زیر پرورش تھا، اس نے قبیلہ کی ایک لونڈی سے زنا کرلیا، میرے ابا جان نے اس سے کہا: تو نبی کریم مشیقی کے پاس چل اور آپ کو اپنے کیے پرمطلع کر، ممکن ہے کہ آپ مشیق کی تیرے

(٦٦٩٠) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٠/ ٧٨، وابو يعلى: ٧٤٦ (انظر: ١٩٧٩) (٦٦٩١) حديث صحيح دون قوله: وقال لليهودي: "نحن نحكم عليكم اليوم"، وهذا الاسناد ضعيف من اجل عبد الله بن لهيعة ـ أخرجه مسلم: ١٧٠١ دون لفظة: "نحن نحكم عليكم اليوم" (انظر: ١٥١٥) (٦٦٩٢) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه أبوداود: ٤٤١٩ (انظر: ٢١٨٩٠)

<sup>(</sup>٦٦٨٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٨٣٣ (انظر: ٩٨٥٦)

وي المنظم المنظ

ليے بخشش كى دعا كر دي،ان كا مقصد بيقا كەشايد بيجاؤكى كوئى صورت نکل آئے، چنانچہ ماعز آپ کے یاس حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر الله تعالى كى كتاب كا حكم جارى فرماكين، آپ مطي الله الله ے اعراض کرلیا، وہ دوسری جانب آگیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں زنا کر بیٹھا ہوں، آپ مجھ پراللہ تعالیٰ کی کتاب کا تکم جاری فرمائیں، (آپ مشکوری نے رخ پھیر لیا)، وہ تيرى بارسامنے آيا اور كہا: اے الله كے رسول! مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، آپ مجھ پر الله تعالی کی کتاب کا حکم نافذ کریں، (آپ مشکوری نے اعراض کیا)، پھر چوتھی مرتبہ وہ آب مطنع آن کے سامنے آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ ہے زنا سرزد ہوا ہے، آپ مجھ پر الله تعالی کی کتاب کا حکم جاری كري، اب كى بارنى كريم م التي الله في المرتبه اعتراف کرلیا ہے، اب مجھے بتا کہ تونے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟" ال نے کہا: فلال عورت سے، آپ مشاطقات نے فرمایا: "كياتواس كے ساتھ ليائے؟"اس نے كہا: في مال،آپ ے؟"ال نے کہا: بی ہاں،آپ من ایک نے فرمایا: "کیا آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے؟"اس نے کہا: بی ہاں! پس آب منظ و المال طرف لے جایا گیا، جب اسے پھر زنی کی تکلیف ہوئی تو وہ بے سے ہوکر وہاں سے نکل کر بھاگا، آگے سے سیدنا عبداللہ بن انیس فراننداس کو ملے، أدهر اس کو رجم كرنے والے اب عاجز آ یکے تھ، چنانچہ سیدنا عبداللہ نے اونٹ کی پنڈلی کی ایک بڈی لی اور اس کو مار دی، پس وہ فوت ہو گیا، پھر جب نبی کریم مٹنے ہونے کو اس کے بھاگ جانے کا واقعہ بیان کیا گیا تو

إِثْتِ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّه يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيْدُ بِذَالِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجٌ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللُّهِ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَهَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ فِيْهُ مَانَ ؟)) قَالَ: بِفُلانَةٍ ، قَالَ: ((هَالْ ضَاجَعْتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ بَاشَرْتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ جَامَعْتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، قَالَ: ((فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ-)) فَلَمَّا رُجِمَ فَمُوَجَدَ مُسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَكَقِيَدهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَنْيُسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيْفِ بَعِيْرِ فَرَمَاهُ بِهِ فَـقَتَلُهُ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ نَهُ فَقَالَ: ((هَلَا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّه يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ \_)) قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ نُعَيْمِ بنِ هَزَّالِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ عَلَى فَالَ لِأَبِسِي حِيْنَ رَأَهُ: ((وَاللَّهِ يَاهَزَّالُ! لَوْكُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ\_)) (مسنداحمد: ٢٢٢٣٥)

#### الان مد ك ابواب من المواثق المواثق ( 484 المواثق الم

آپ مضائین نے فرمایا: "تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا، شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرلیتا۔ "نعیم بن ہزال نے اپنے ابا جان سے روایت کہ جب نبی کریم مضائین اس کے بردہ نے اس کی بردہ پیش کوئی کے اس کی بردہ پوٹی کی ہوتی تو بہتر ہوتا، بہ نسبت اس کے جو آپ نے اس کو مشورہ دے کراس کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ "

فواند: سس ماعز بن ما لک شادی شده سے ، انھوں نے زنا کیا اور نبی کریم مشیکی آنے ان کورجم کرنے کا حکم دیا اور صحاب کرام نے رجم کر دیا۔ اس حدیث میں دوامورغور طلب ہیں: آپ مشیکی آنے کا فرمانا کہ'' تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا ، شایدوہ تو بہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا'' اس جملے کی وضاحت درج ذیل روایت سے ہوگی:

سيدنا جابر بن عبدالله نظائة سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ان افراد میں تھا، جنہوں نے ماعز کوسنگسار کیا تھا، جبہم نے اس کوسنگسار کیا اوراس نے پھروں کی تکلف محسوس کی تو کہا: اَی قَدوْم! رُدُونِی اِلٰی رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیْ فَانَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَیْمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آپ منظ میں کے فرمان کا مطلب بیتھا کیمکن ہے کہ وہ آ دمی اپنے اقرار سے انکار کرنا چاہتا ہو، یا اس کی کوئی ایسی تفصیل ہو، جس کی وجہ سے وہ حد سے نئے جاتا۔

جارد فعد اقرار کروانا صرف تحقیق و تفیش کے لیے ہے، وگرند آپ مطن آئی نے ایک دفعد اقرار کرنے پہمی حد نافذ کی ہے، جیبا کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد بڑ ٹھ کی روایت کے مطابق آپ مطن آئی فرمایا: ((عَلَى الْبَائِنَ بَا اُنْدُ سُنَ اَ فَاغَدُ عَلَى اَمْرَأَةِ هٰذَا فَانِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا۔) سن تو نے محل کی مزاسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے، انیس! تونے مح کواس کی بیوی کے فار جُمْهَا۔)

#### المنظم المنظم

پاس جانا ہے، اگر وہ (زناکا) اعتراف کر ہے تو اسے رجم کر دینا ہے۔' (صحیح بحاری: ۲۳۱، ۱۳۵۰) ای طرح سیدنا کجلاح والنظر کی اس حدیث میں اعتراف کا بلا قید ذکر ہے، جس کو ایک دفعہ پرمحمول کیا جائے گا، اس طرح سیدنا کجلاح والنظر کی روایت کے مطابق ایک عورت کو ایک مرتبہ اقرار کرنے پر رجم کروا دیا تھا۔ (ابوداود: ۳۳۵) اس طرح آپ مطابق نے ایک دواور واقعات پر بھی صرف ایک مرتبہ اعتراف کرنے پر حد نافذی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کی کیفیت کو سامنے رکھ کراس سے ایک یا زائد بار جرم کا اعتراف کر وایا جائے ، اس طرح وہ جس جرم کا اعتراف کر دہا ہو، اس کے بارے میں بھی یقین دہانی کر لی جائے کہ کیا اس مجرم کو این جرم کی حقیقت کا علم بھی ہے یا نہیں، مثلا حدیث نمبر (۷۰۷) کے مطابق زناکا اعتراف کرنے والے سے آپ مطابق نے فرمایا کہ ' شایدتو نے بوسہ لیا ہویا ویسے ہاتھ لگایا ہو؟''

يمي معامله چوري، ڈاکه زني ،تهت اور دوسرے تعزیر اور حد والے جرائم کا ہے۔

صدیث کا آخری جملہ "لَوْ سَتَوْ تَهُ الله عناج وضاحت ہے، کیونکہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، امام باجی نے (المستنقی: ٧/ ١٣٥) ہیں اس کی تغییر یوں کی: ہزال، جس نے نبی کریم مطفع کیا، کو چاہیے تھا کہ اِس کو تو بہر نے کی تلقین کرتا اور اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا، چاور کا ذکر مبالغہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوتا، سوائے اس کے کہ اس پر چادر کی اوٹ کر لیتا تا کہ گواہوں کی نگاہ اس پر نہ پڑ سکتی، تو اس کو آپ مطفع آئے ہاس جھیجنے اور اس پر حد کے نفاذ کا سبب بننے سے بہتر تھا۔

حافظ ابن تجرنے (فتح الباری: ۲۲/ ۲۰) میں یہی تفسیر نقل کی اور اس کو برقر اررکھا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اس حدیث کو ماعز جیسے لوگوں پرمحمول کیا جائے، جوزنا کے عادی نہیں ہوتے اور مرتکب ہونے کی صورت میں نادم و پشیمان ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے اور ان کی تشہیر نہ کی جائے ۔ لیکن جو آدی تسلسل اور ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ اِن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہو، ایسے آدی کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے اور اس کا معاملہ حاکم تک پہنچایا جائے تا کہ وہ اس پر حد نافذ کرے، جس کا حکیم شارع نے تھم دیا۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے دالم دفاۃ: ٤/ ٢٧) دیکھیں۔

(٦٦٩٣) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالِ أَنَّ هَزَّالًا كَانَ اِسْتَأْجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ هَزَّالُ أَنَّ هَزَّالًا كَانَ اِسْتَأْجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ ، قَدْ أَمْلَكَتْ وَكَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا لَهُمْ وَأَنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَ هَزَّالًا فَخَدَعَهُ فَقَالَ:

(دوسری سند) نعیم بن ہزال سے روایت ہے کہ سیدنا ہزال رہی ہیں نے ماعز بن مالک کو کرائے پر رکھا اور ہزال کی فاطمہ نامی ایک لونڈی تھی ،اس نے خاوند سے طلاق لے رکھی تھی اور وہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ماعز نے اس سے برائی کرلی اور پھر سیدنا ہزال زائی تھی کرتی تھی۔ ماعز نے اس سے برائی کرلی اور پھر سیدنا ہزال زائی تھی کرتی مشیق میں نے اس کو دھو کہ دیا اور کہا: تو نبی کریم مشیق میں کے

<sup>(</sup>٦٦٩٣) تخريج:انظر الحديث بالطريق الاول

#### 

إِنْ طَلِقُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَأَخْبِرْهُ، عَسَى أَنْ يَنْ لِلَّهِ فَالْخَبِرْهُ، عَسَى أَنْ يَنْ لِللَّهُ فَلُ فَرْآنٌ، فَأَمَر بِهِ النَّبِيُّ اللَّهُ فَرُجِمَ، فَلَدَمَّا عَضَّنَهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْي جَزُوْدٍ أَوْ سَاقِ بَعِيْدٍ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْي جَزُوْدٍ أَوْ سَاقِ بَعِيْدٍ فَضَرَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيْ ((وَيْلَكَ فَضَرَبَهُ بِهِ فَصَرَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُ فَيْ ((وَيْلَكَ يَاهَ بَرُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ بِنَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٦٦٩٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُ النَّبِي الْمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ رَجُلِ قَصِيْرِ فِي النَّبِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

اللَّبَن، وَاللُّهِ! لا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدِهِمْ إلَّا

نَكُّلْتُ بِهِ۔)) (مسنداحمد: ۲۱۰۸٤)

کے پاس جا اور آپ کواس وقو عے پر مطلع کر جمکن ہے کہ تیر۔ کے بارے میں قرآن مجید تازل ہوا ور اس طرح کوئی بہتر سبیل نکل آئے، جب اس نے تفصیل بتائی تو نبی کریم مین وقائی جب اس کو رجم کرنے کا تھم دے دیا، پس اس کورجم کیا جانے لگا، جب اس کو پھر گئے تو وہ بھاگ پڑا، آگے ہے ایک آدمی اونٹ کے بہر کے کی یا پنڈلی کی ایک ہڈی لے کرآ رہا تھا، اس نے اس کو وہ ہڈی مار کر گرا دیا، بعد میں آپ مین آپ مین آپ نے فرمایا: ""اے ہزال! تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر تو نے اپنے کپڑے سے اس پر پردہ کیا ہوتا تو یہ تیرے لیے بہتر تھا۔"

سیدنا حابر بن سمر و مزانش سے روایت ہے کہ ماعز بن مالک کو نبی كريم مِشْغَاقِيمَ كِي إِس لايا كيا، بيرايك جهوف قد كا آدي قعا اوراس نے صرف تہبند ہا ندھا ہوا تھا، اس پر اوپر والی جا درنہیں تقی، اُدهر نی کریم مضایقاً نے تکیے پر اپن بائیں جانب سے فیک لگائی ہوئی تھی، بس اس نے آپ مشکر اللے سے کلام کیا، لکین میں دور تھا اور میرے اور آپ مضائل کے درمیان لوگ بھی مائل تھ، اس لیے مجھے یہ نہ چل سکا،آپ منظ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا: '' اس کو لے جاؤ۔' پھر فرمایا: ''اس کوواپس لاؤ۔''اس نے پھر بات کی اور میں سن رہا تھا، اب کی بارآب منظمين نے فرمایا: اس کو لے جاؤ اورسنگسار کردو۔" کھر نی کریم مضایق نے کو ے ہوکر خطاب کیا اور فرمایا "جب ہم الله تعالیٰ کی راہ میں جاتے ہیں اور لوگوں میں سے ایک آدی چھے رہ جاتا ہے تو وہ اپن خواہش کی شدت کو پورا کرنے کے لئے بکرے کی می آواز نکالتا ہے اور معمولی سا دورہ دے کرایک عورت كو بهنساليتا ب، الله كاقتم إجب كسى اليصحف يرقدرت یالوں گا تو اسےعبرت ناک سزا دوں گا۔''

<sup>(</sup>٦٦٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٦٢ (انظر: ٢٠٨٠٣)

XXXX 6 - CHEVEL ) \$ 6 (نا کی صد کے ابواب کی کو کے ابواب کی کو کھی

> (٦٦٩٥) ـ ) وَعَنْهُ آيضًا قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِي ﷺ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قَـالَ: فَـحَـوَّلَ وَجْهَهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَاعْتَرَفَ مِرَارًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ، ثُمَّ أُتِيَ فَأُخْبِرَ، فَغَامَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ رِجَالِ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى تَخَلَّفَ عِنْدَهُنَّ أَحَدُهُم، لَهُ نَبِيبٌ كَنْبِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ ، لَثِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُم لَأَجْعَلَنَّهُمْ نَكَالًا\_))(مسنداحمد: ٢١٢٨٩)

سیدنا جابر خلفیڈ سے اس طرح بھی روایت ہے کہ ماعز بن مالک ،نی کریم منظور کے یاس آیا اور زنا کا اعتراف کیا، آپ منظ کیا کے اپنا چرہ بھیرلیا،لیکن وہ اُس طرف سے آگیا اور پھرزنا کا اعتراف کیا اور پھر بار بار اعتراف کیا، پس آپ منطقين نے اس كوسكاركرنے كاتھم ديا، پھرآب منطقين كو بتلایا گیا که اس کوسنگسار کیا جا چکا ہے، پس آپ کھڑے ہوئے، الله تعالي كي حمدو ثناء بيان كي اور پير فرمايا: "ان لوگوں كا كيا بينے گا کہ جب ہم الله تعالی کی راہ میں جاتے ہیں تو کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی شدت کو پورا کرنے کے لئے جرے کی می آواز نکالتا ہے اور تھوڑا سا دورہ دے کر ایک عورت كو بهنساليتا ب،الله ك قتم! اگر الله تعالى نے مجھے كسى اليے مخص پر قدرت دي تو ميں اس كولوگوں كے ليے عبرت بناؤں گا۔''

فواند: ..... آب طن الراض كرن كا مقعد بيرها كه شايدوه اس اعتراف سے باز آ جائے اور اس طرح سزا ہے نچ جائے ۔معلوم ہوا کہ جوآ دمی مجاہدین کے گھر والوں کا لحاظ بھی نہیں کرتا ، وہ بخت سز ا کامستحق ہے،غور کیا جائے کہ کسی کو پھر مار مار کرموت کے گھاٹ اتار دینا بزی سخت سزا ہے،کیکن نبی کریم مٹنے آیا ہے مجرم کواس ہے بھی سخت سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔

اضافی سزا دینے کی بات تو نہیں کی گئی۔ کسی شادی شدہ انسان کوسوکوڑے لگا کر پھراسے رجم کیا جائے تو یہی بردی سخت سزا ہے اورلوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(1791) - ) عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ: سيدنا جابر بن سمره رفائن عروى ب كه ني كريم من الله كالم سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللُّبِهِ ﷺ بِسرَجُلِ قَصِيْرِ أَشْعَتَ ذِي عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنْي فَرَدُّهُ مَرَّتَيْن قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ

یاس ایک کوتاه قد آدمی لایا گیا، اس کی حالت براگنده تھی، وہ مضبوط پھوں اور گئے بدن والا تھا، اس نے تہبند بہنا ہوا تھا اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا تھا، آپ مشے مین نے دومرتبداس کورد کر دیا، پھراس کے بارے میں حکم دیا اور اس کورجم کیا

<sup>(</sup>٦٦٩٥) تخريج: انظر الحديث السابق أخرجه (انظر:) (٦٦٩٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٩٢ (انظر: ٢٠٩٨٣)

الريخ الله المنظمة ال السَّابِقِ وَنَسِيَ آخِرَهُ) قَالَ: فَحَدَّ ثَنِيْهِ سَعِيْدُ ﴿ كَمَا، .....سابقه روايت كي طرح كي روايت ذكر كي ....، سعيد بن جبیر نے اپنی حدیث میں بیالفاظ نقل کیے کہ آپ مشطّع کیا بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ. (مسند نے اس کوجا رمرتبہ رد کیا تھا۔

**فوائد**: ..... مقصد حارمرتبدان سے اعتراف کرواتا تھا جو جار گواہیوں کے قائمقام ہو جاتا اس لئے لوٹا دیا جب پی<sub>ه</sub>اصول پوراموا تو پھررجم کا حکم دیا۔ بیآ دمی سیدنا ماعز ہی تھے۔ والٹیوٰ۔

فوائد کے تحت ریہ بات پہلے واضح کر دی گئی ہے کہ چار دفعہ اعتراف واقرار کرانا ضروری نہیں ہے بیصرف احتیاط ع بین نظر ہے۔ ورنہ ایک دفعہ اعتراف پر بھی حدلگائی جائے گی۔ (عبداللہ رفیق)

(١٦٩٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُول سيدنا جابر بن سمره وَ الله عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ أَنَّ رَسُول سيدنا جابر بن سمره وَ الله عَن روايت ہے كه نبى كريم مِنْ الله الله الله الله والله والما والله وكم يَذْكُر الماع بن ما لك كورجم كيا، داوى في كورون كا ذكر نبيس كيا-

جَلْدًا- (مسند احمد: ٢١٣٥٥)

فواند: ..... ہم پہلے یہ وضاحت کرآئے ہیں کہ کی چیز کے عدم ذکر کا یہ مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ سرے سے اس چز کا وجودنہیں ہے، حدیث نمبر (۲۲۸۷) میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شادی شدہ زانی کو پہلے سو (۱۰۰) کوڑے لگائے جائیں گے، پھراس کورجم کیا جائے گا۔

> (٦٦٩٨)ـ عَـنْ خَالِدِ بْنِ الْلَجْلَاجِ أَنَّ أَبَاهُ حَـدُّثُهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي السُّوْقِ إِذْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبيًّا فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ مَعَهُمْ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَفُوْلُ لَهَا: ((مَنْ أَبُوْ هٰذَا؟)) فَسَكَتَتْ، فَـقَـالَ: ((مَـنْ أَبُو هٰذَا؟)) فَسَكَتَتْ ، فَقَالَ شَابٌ بِحِذَائِهَا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّهَا حَدِيْثَةُ السِّنّ، حَدِيثَةُ عَهد بخَزْيَةٍ، وَإِنَّهَا لَمْ تُخبرُكَ وَأَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللهِ عِلا فَالْتَفَتَ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَا

لجلاج سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: ہم بازار میں تھے، وہاں سے ایک عورت گزری ، اس نے ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھا، لوگ اس کی طرف کود بڑے اور میں بھی ان کے ساتھ کود اس خاتون سے یو چھرہے تھے:"اس نیچ کا باپ کون ہے۔" وه خاموش ربی،آب مظفور نے چرفر مایا: "بتااس کا باپ کون ہے؟'' وہ پھر خاموش رہی، اتنے میں اس کے سامنے کھڑ ہے ہوئے ایک نوجوان نے کہا: اے اللہ کے رسول! میر خاتون نوعمر ہے اور اس کا رسواکن معاملہ بھی ابھی ابھی پیش آیا ہے، اے الله كے رسول! ميں اس بيح كا باب مون، مجھ سے اس كے

<sup>(</sup>٦٦٩٧) تخريج: صحيح لغيره، وانظر الحديث رقم (٦٦٩٤)

<sup>(</sup>٦٦٩٨) اســنــاده ضعيف، محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه، قال البخاري: في حفظه نظر، وقال ابو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتج به ، وقال الدارقطني: متروك أخرجه ابوداود: ٣٥ ٤ (انظر: ١٥٩٣٤)

#### الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المر

ساتھ برائی ہوگئ ہے۔آپ مطنع کیا حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، کو یا کہ آپ مطبط کانے ان سے اس کے متعلق مشورہ لے رہے تھے،لوگوں نے کہا: ہم تو اس کے بارے میں صرف خمرو بھلائی کی بات ہی جانتے ہیں، آپ من اَلِی آنے اس نوجوان سے بوچھا: ''کیا تو شادی شدہ ہے؟''اس نے کہا: جی ہاں میں شادی شدہ ہوں، آپ مشکونے نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، بس ہم گئے، اس کے لئے گڑھا کھودا اور جب ہم نے اس بر قدرت یا لی تو اس پر پھر برسائے، یہاں تک کداس کا دم نکل گیا، پھر ہم والیس آ کرا بٹی مجلس میں بیٹھ گئے ، اس دوران میں نے ایک بوڑھا آ دمی ویکھا، وہ اس نوجوان کے متعلق یو چھرہا ے، ہم نے اے اس کے گریبان سے بکڑ لیا اور نی کریم مضافظاً کے پاس لے آئے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! میہ بوڑھا اس خبیث نوجوان کے بارے میں یو چھتا پھرتا ہے،آپ مشکر کیا نے فر مایا:''ایسی یا توں ہے باز آ جاؤ،وہ جوان تو اللہ تعالیٰ کے نزد یک کتوری سے بھی زیادہ عمدہ مبک والا ہے۔ " جوننی ہم نے آپ مشکر کیا کہ بات نی تو ہم کئے اور اس کے مسل اور کفن میں تعاون کیا، پھراس کے لیے قبر تیار کی، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر کیا تھا یانہیں۔

عَلِمْنَا اللهِ عَلَى: ((أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَذَهَبْنَا فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَا وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ، ثُمَّ رَجَعْنَا وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ، ثُمَّ رَجَعْنَا اللهِ مَجَالِسِنَا فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَالِكَ إِذَا أَنَا بِشَيْعِ فَجَنْنَا بِهِ الْمَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ فَأَخَذُنَا بِيلهِ فَجَنْنَا بِهِ الله رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلْنَا: يَسَأَلُ عَنِ الفَتَى فَقُمْنَا اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: يَسَأَلُ عَنِ الفَتَى فَقُمْنَا اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: ((مَهْ لَهُو أَطْيَبُ عِنْدَ الله اللهِ عَنْدَ الله وَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْدَ الله اللهِ عَنْدَ الله اللهِ عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَفَرْنَا لَهُ، وَلَمْ أَذْرِ رِيْحَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَفَرْنَا لَهُ، وَلَمْ أَذْرِ رَبْحَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَفَرْنَا لَهُ، وَلَمْ أَذْرِ رَبْحُولُ الصَّلاةَ أَمْ لا ـ (مسنداحمد: ١٦٠٣)

فواند: ..... لیکن یہ بات درست ہے کہ جس شخصِ کورجم کیا جائے ، اس پرطعن نہ کیا جائے ، کیونکہ اس کی حد اس کے گناہ کا کفارہ بنتی ہے اور جو تو بہ تا ئب ہوکراپے آپ کواس حد کے لیے پیش کر دے، وہ بافضیلت آ دمی ہوگا۔

#### المنظم المنظم

## اَبُوَابُ الْإِقْرَادِ بِالزِّنَا زنا کا اقرار کرنے کے بارے میں ابواب

# بَابُ اِعْتِبَادِ تَكُوَادِ الْإِقْوَادِ بِالزِّنَا أَرُبَعًا عَلِمَ الْمِنْ الْمُرَادِ بِالزِّنَا أَرُبَعًا عَامِر المُرادِكِرانِ كَااعْتِباد

(٦٦٩٩) عن أبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ وَقَالَ اللَّهِي الْعَلَيْ السَّدِيْقِ وَقَالَ النَّبِي وَقَالًا جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ النَّبِي وَقَالًا جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ بِنُ مَالِكِ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ الثَّالِئَةَ فَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِن فَاعْتَرَفَ الثَّالِئَةَ فَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِن فَاعْتَرَفَ الثَّالِئَةَ وَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِن اعْتَرَفَ الشَّالِئَةَ وَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِن اعْتَرَفَ الشَّالِئَةَ وَرَدَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَل

سیدنا ابوبکر صدیق والنواسے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مشین آیا ہے۔
دفعہ زنا کا اعتراف کیا، آپ مشین آیا ہے۔
پھر آیا اور دوسری مرتبہ زنا کا اعتراف کیا، آپ مشین آیا ہے۔
پھر آیا اور دوسری مرتبہ زنا کا اعتراف کیا، آپ مشین آیا ہے پھر اس کو واپس لوٹا دیا، وہ پھر آگیا اور تیسری باراعتراف کیا، آپ مشین آیا ہے۔
اس کو واپس لوٹا دیا، وہ پھر آگیا اور تیسری باراعتراف کیا، آپ مشین آیا ہے اس بار بھی اس کو واپس لوٹا دیا، میں نے ماعز سے کہا: اگر تو نے چوتھی مرتبہ اعتراف کیا تو آپ مشین آیا ہے رجم کر دیں گے، لین اس کے باوجود وہ آیا اور چوتھی دفعہ اعتراف کر دیں گے، لین اس کے باوجود وہ آیا اور پھر اس کے بارے کر لیا، آپ مشین آیا ہے اسے دوک لیا اور پھر اس کے بارے بارے میں صرف خیر و بھلائی کاعلم رکھتے ہیں، پھر آپ مشین آیا ہے۔
بارے میں صرف خیر و بھلائی کاعلم رکھتے ہیں، پھر آپ مشین آیا

سیدنا ابو ہریرہ دخالفہ سے روایت ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی رسول الله مضافظی کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے

(٦٧٠٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(۲۲۹۹) صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۰/ ۷۲، والبزار: ۵۰، وابویعلی: ۲۰، ۱۱ (انظر: ۱۱) (۱۲۹۰) حدیث صحیح ـ أخرجه البخاری: ۵۷۱، ۱۸۱۰، ۲۸۱۱، ومسلم: ۱۹۹۱ (انظر: ۹۸۰۹)

#### المنظم المنظم

(مسند احمد: ۹۸۰۸)

أُتِى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

رسول! میں نے زنا کیا ہے، آپ مطاق آج نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ بائیں جانب ہے آگیا او کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ مطاق آج کے سامنے چار بارا قرار کیا، آپ مطاق آج نے فرایا: ''اس کو لے جا وُ اور رجم کر دو۔'' لوگ اس کو رجم کرنے کے لئے لے مگئے۔ جب اس کو پھر لگا تو وہ پیٹے پھیر کر تیزی ہے بھاگ گیا، اسے میں اوٹ کے جڑے میا سامنے ہے ایک آ دی آیا، اس کے ہاتھ میں اوٹ کے جڑے ما کی ہڈی تھی، اس نے اس کو یہی مار دی، جب نی کریم مطاق آبا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر لگنے ہے اس طرح بھاگ گیا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر لگنے ہے اس طرح بھاگ گیا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر لگنے ہے اس طرح بھاگ گیا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر لگنے ہے اس طرح بھاگ گیا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر لگنے ہے اس طرح بھاگ گیا تھا، تو کو یہ بٹلایا گیا کہ وہ پھر آبی دو گوں نے اس کو چھوڑ کیوں نے اس کو جھوڑ کیوں نے اس کو بھوڑ کیوں کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کیوں کے اس کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کیوں کو بھوڑ کیوں کو بھ

(دوسری سند) سلمانوں میں ہے ایک آدی کو نبی کریم مضافیاً ا کے پاس لایا گیا، آپ مجد میں تشریف فرما ہے، اس نے آواز دی: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، آپ مضافیاً نے نے اعراض کرتے ہوئے اس کے سامنے ہے اپنا رخ پھیرلیا۔ وہ آپ مشافیاً کے چبرے کے سامنے آیا اور پھر کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، آپ مشافیاً نے نیم اعراض کرتے ہوئے اپنا چبرہ اس کی جانب سے پھیرلیا، یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ تحرار کیا اور اپ خلاف چار گواہیاں دے دیں، اب کی بار نبی کریم مشافیاً نے اس کو بلایا اور پوچھا: ''کیا تو پاگل ہے؟''اس نے کہا: بی نہیں۔ آپ مشافیاً نے فرمایا: ''کیاتو فرمایا: ''اس کو لے جاو اور رجم کر دو۔''سیدنا جابر بن عبد اللہ فرمایا: ''اس کو لے جاو اور رجم کر دو۔''سیدنا جابر بن عبد اللہ

<sup>(</sup>١٠١١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول.

#### المنظم ا

نے اسے عید گاہ میں رجم کیا، جب اسے پھر لگے تو وہ بھاگ نکلا،لیکن ہم نے اسے 7 ہ میں پالیا اور رجم کردیا۔

سیرنا بریدہ زمان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم منظ کی ایس بیفا ہوا تھا، ماعز بن مالک نامی آدی آب من الله ك ياس آيا اوراس نے كہا: اے الله كے ني! ميں نے زنا کیا ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھے یاک کردیں، نی کریم منتخطیم نے اس سے فرمایا: "واپس چلا جا۔" وہ ووسرے ون چرآ گیا اور آپ مشکورنم کے پاس زنا کا اعتراف کیا، نبی کریم مشیقاتی نے اس سے فرمایا: ''واپس چلا جا۔'' پھر آب منظ و اس کے بارے میں لوگوں سے بوجھا اور فرمایا:''تم لوگ ماعز بن ما لک اسلمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا وہ تمہارے خیال کے مطابق ایسا ویسا ہے، یا تمہیں اس ك عقل يركوني اعتراض بي؟ " لوكول نے كہا: اے الله ك نی! ہم اس میں کوئی الی ولی چیز محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں اس کی عقل پر کوئی اعتراض ہے، اُدھروہ تیسری مرتبہ پھر نی کریم مشی کی اس لوث آیا اور زنا کرنے کا اعتراف کیا اور كها: اے اللہ كے نى! آب مجھے ياك كريں، نى كريم منظ و المراس كي قوم كو بلا بيجا اوراس كم متعلق دريافت کیا، انہوں نے وہی پہلے والا جواب ویا ہمارے خیال میں کوئی الی ویس بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی خرابی ہے، اُدھر ماعز چوتھی بار نبی کریم مشیکی آنے یاس لوٹ کرآیا اور زنا کا اعتراف کیا۔اب کی بارنی کریم مشیقی نے تھم دیا اورہم نے اس کے لیے ایک گڑھا کھودا اور اسے سینہ تک اس میں گاڑھ دیا، پھرلوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسے رجم کر دیں۔سیدنا

اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَادْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجُمْنَا - (مسند احمد: ٩٨٤٤) (۲۷۰۲) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي ﷺ إذْ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللُّهِ عِلَى النِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيْدُأَنْ تُكهِ رَنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((ارجع ـ)) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِأَتَاهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فِي ا ( ( (رجع ـ ) ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبِيُّ عِلَيَّا إلى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالَ لَهُم: ((مَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَاعِزِبْن مَالِكِ الْاسْلَمِي، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا أَوْ تُننْكِ رُوْنَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟)) قَالُوْا: يَا نَبِيَّ الله ﷺ! مَانَرٰى بِهِ بَأْسًا وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْنًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِي ﷺ النَّالِثَةَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالرِّنَا ٱيْضًا فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ! طَهْرِيْي، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى قَوْمِهِ أَيْضًا فَسَ أَلَهُم عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا لَهُ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْنًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِي ﷺ الرَّابِعَةَ أَيْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالرِّنَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَفَرْنَا لَهُ حُفْرَةً، فَجُعِلَ فِيْهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ، وَقَالَ بُرَيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْ بَيْنَنَا، أَنَّ

(٦٧٠٢) تـخريج: حديث صحيح، وقول بريدة الذي في آخر الحديث تفرد به بشير بن المهاجر الغنوي، وهو مختلف فيه، وهو الى الضعف اقرب أخرجه مسلم: ١٦٩٥ دون قول بريدة رائض (انظر: ٢٢٩٤٢)

الماترارك ني الماتران في الماترارك في المواجب المواج بریدہ زبالٹنز کہتے ہیں: ہم لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ کہ اگر ماعز تین بارزنا کا اعتراف کرنے کے بعدایے گھر میں إغْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مِرَارِ لَمْ يَطْلُبْهُ وَإِنَّمَا رَجَمَهُ ۗ بيثه جاتا تو آپ مِشْ َرَبِي اس كوطلب نه كرتے ،كيكن جب اس عِنْدُ الرَّابِعَةِ- (مسند احمد: ٢٣٣٠)

تھم دے دیا۔

**فواند**: ..... اگرچہ پدنا بریدہ رہائٹنز کے قول کی سندضعیف ہے، کیکن اگر بیصحالی چلا جاتا تو آپ مسے آتیا نے اس کا پیچیا کر کے اس سے مزیر حقیق نہیں کرنی تھی، بلکہ بچھلے باب میں ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر اعتراف کرنے والا مخض حار دفعہ اعتراف کرنے کے بعدیا سزا کے شروع ہو جانے کے بعد بھی اپنی برائی کا انکار کر دے، یا ایسے انداز میں حقیقت حال بیان کرے کہ جس کے مطابق وہ رجم کی سزا ہے بچتا ہوتو اس کوچھوڑ دیا جائے گا۔

> جَاءَ فَاقَرَّ عِنْدَ النَّبِي ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ برَحمِهِ- (مسند احمد: ۲۱۱٤٤)

> (١٧٠٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﴿ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَغْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: ((أبكَ جُسنُونٌ؟)) قَسالَ: لا، قَسالَ: ((أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَامَرَبِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجمَ بِالْمُصَلِّي فَلَمَّا ٱذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَذْرَكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى خَيْرًا وَلَمْ يُصَّل عَلَيْهِ - (مسند احمد: ١٤٥١٦)

(۲۷۰۳) - عَنْ جَابِسَ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ مَاعِزًا سيدنا جابر بن سمره رفي الني عروايت ب كه ماعز آيا اوراس في نی کریم مظفی آن کے پاس جار مرتبه زنا کا اقرار کیا، تب آپ منتفاقیا نے اس کورجم کرنے کا حکم دیا۔

نے چوتھی مرتبہ اعتراف کیا تھا تو آپ نے اسے رجم کرنے کا

ایک آدی نبی کریم منظ و کے پاس آیا اورزنا کا اعتراف کیا، آب مطاع المنظمة في السب منه بهيرايا، السف عجراعتراف كيا، آب مٹی کیا نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اس نے پھر اعتراف کیا، آپ مطاعی نے بھی ابنارخ چھرلیا، یہاں تک کہ جب اس نے ایے خلاف جار مرتبہ گواہی دی تو نبی كريم مطيع أن ن اس ع فرمايا: "كيا تحقيد جنون كى بمارى تو نہیں ہے؟"اس نے کہا: جی نہیں،آپ مشکور نے فرمایا:" کیا تو شادی شدہ ہے؟" اس نے کہا: جی ہاں، پس آپ مشاعیاً نے حکم دیا اور اس کوعیدگاہ میں رجم کیا گیا، جب اس کو پھر لگے تو وہ بھا گا، کیکن بھراس کو یا لیا گیا اور پھر مارے گئے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، نبی کریم ملطے میں نے اس کے بارے خیرو

(٦٧٠٣) تخريج: صحيح لغيره، وانظر الحديث رقم (٦٦٩٤)

(٢٧٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٢٠، ومسلم: ١٦٩١ (انظر: ١٤٤٦٢)

#### ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْهِ لِمُنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بھلائی کی ہاتیں کیس، لیکن اس کی نمازِ جنازہ ادا نہ کی۔

فواند: ..... ایے آدی کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، آپ مطابق ای تم کے بعض افراد کی نماز جنازہ ادا کی تھی، اس موقع بر آپ مطابق نے نے لوگوں کوسرزش کرنے کے لیے خود شرکت نہیں گی۔

(۱۷۰٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقِیَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِّى مَالِكِ فَقَالَ: ((أَحَقِّ مَا اللهِ عَنِی؟ بَلَغَنْ عَنْك؟)) قَالَ: وَمَا يَبْلُغُكَ عَنِی؟ بَلَغَنْ مَالِكِ فَقَالَ: ((بَلَغَنِی قَنْك؟)) قَالَ: وَمَا يَبْلُغُكَ عَنِی؟ فَالَ: ((بَلَغَنِی أَنَّكَ فَجَرْتَ بِأَمَةِ آلِ قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى شَهِدَ فَكُلان؟)) قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى شَهِدَ فَكُلان؟)) قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ - (مسند احمد: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ - (مسند احمد: 1۲۲۰۲)

سیدنا عبدالله بن عباس والنه سے روایت ہے کہ رسول کریم منت المراع بن ما لك كو مل اوراس سے يوجها:"اے ماعز! جوبات محم تک بینی ہے، کیا وہ سے ہے؟ "اس نے کہا: کون ی بات آپ کومیرے بارے میں معلوم ہوئی ہے؟ آپ مطابقاتیا نے فرمایا: "مجھ تک سے بات پینی ہے کہ تو نے فلال کی لوٹری ك ساته زناكيا ب-"اس ن كها: بي بال، اي بواب، بعر آب مضافی نے اس کولوٹا دیا، یہاں تک کداس نے جاربار موای دی، پھرآپ منظ ویا نے علم دیا اوراس کورجم کیا گیا۔ سیدتا ابوذر بھائنے سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی كريم منظ ولي ك ساتھ تھ، ايك آدى آپ منظ وليا ك پاس آیا اور کہا: اس بدنھیب نے زنا کیا ہے، آپ سے ای ان ہے رخ موڑلیا، پھراس نے دوسری، تیسری، حی کہ چوتھی مرتبہ اقرار کرلیا، تب نبی کریم مطاع آن سواری سے فیے ازے۔ ایک روایت میں ہے: اس آدمی نے ایک مرتبہ اقرار کیا اور آب مطاع الله نف اس كورة كرديا، يهال تك كداس في حاربار اقرار کیا، پھر آپ مضافیا نیچ ازے اور ہمیں حکم دیا، پس ہم نے اس کے لئے ایک چھوٹا ساگڑ ھا کھودا، وہ کوئی زیادہ گہرانہ تھا اور اسے سنگسار کر دیا گیا، چر آپ مشی کی نے غم وحزن کے عالم میں سفر کو جاری کیا، ہم بھی آپ مشی آپ مسی کیا ہے ساتھ چلے، يہاں تک کہ جب آپ مطابق ایک مقام پرازے تو آپ مطابق

<sup>(</sup>٦٧٠٥) تخريج: أحرجه مسلم: ١٦٩٣ (انظر: ٢٢٠٢)

<sup>(</sup>٦٧٠٦) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، حجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، وعبد الله بن المقدام مجهول-أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٣/ ١٤٢ (انظر: ٢١٥٥٤)

البيان (495) ( ناكار رار نے كے متعلق ابواب ) البيان مَنْ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ مِنْ الْمُرْاطِينِ مِنْ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُرْاطِينِ الْمُراطِينِ الْ

کی وہ کیفیت حصیت گئی، پس آپ مشکور نے مجھ سے فرمایا: "اے ابو ذرا کیاتم نے اینے ساتھ کی طرف نہیں دیکھا،اس کو بخش دیا گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔"

فوائد: .... اس باب کی احادیث میں جار بارزنا کا اعتراف کرنے کا ذکر ہے، لیکن بیصرف تحقیق وتفیش کے ہے ہ، جرم کے ثبوت کے لیے شرطنہیں ہے، حدیث نمبر (١١٩٢) کی شرح دیکھیں، نبی کریم مشی ایک ایک بار اعتراف كرنے والے كوبھى حد لگائى ہے۔ايے معلوم ہوتا ہے كەاس تحقیق كى بنياد متعلقہ مخص كى كيفيت ير ہے۔ بَابُ اِسْتِفُسَارِ الْمُقِرِّ بالزِّنَا وَاعْتِبَارِ تَصُرِيُحِهِ بِمَا لَا تَرَدُّدَ فِيُهِ

زنا کا اقر ارکرنے والے سے مزید استفسار کرنا اور ایسی وضاحت طلب کرنا کہ جس میں کوئی تر در نہ ہو (٦٧٠٧) عَسن ابن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا عبدالله بن عباس فالله عبد الله عباس فالله عبد عامز بن الله على قَالَ لِمَاعِزِ بن مَالِكِ حِينَ أَتَاهُ فَاقَرَّ الله ، في كريم كَيْنَا كَ إِس آيا اور زنا كا اقراركيا تو آپ مِشْئِوَدِمْ نے فرمایا:''شایدتو نے بوسدلیا ہویا ویسے ہاتھ لگایا مو؟ "اس نے کہا نہیں، آپ مشکھیا نے فرمایا: "تونے وخول كيا ہے؟" اس نے كہا: جى ہاں، پس آپ مطاع نے عكم ديا اوراس کورجم کر دیا گیا۔

(دوسری سند) جب ماعز نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو نبی كريم مِشْيَعَانِيْ نِه فرمايا: "شايدتوني آنكه سے اشاره كيا ہو (يا مطلب یہ ہے کہ تونے ہاتھ کے ساتھ چھیر چھار کی ہو) یا بوسہ لیا ہویا دیکھا ہو؟" راوی کہنا ہے: ایسے لگتا ہے کہ آپ مشفر این کو بیدڈر تھا کمکن ہے کہ میخص زنا کی تعریف سے تا آشنا ہو۔

عِنْدَهُ بِالزِّنَا: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَنِكْتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ ، فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ - (مسند احمد: ٢١٢٩)

(٦٧٠٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) أَنَّ رَسُوْلَ :(الَعَلَكَ غَمَزَتَ أَوْ قَبَلْتَ أَوْ نَظَرَتَ اِلْيْهَا ـ)) قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ. أَنْ لَا يَدْرِي مَا الزِّنَا۔ (مسند احمد: ٣٠٠٠)

فواند: ..... رادی نے ان سوالات کی وجہ بیان کر دی ہے، حدیث نمبر (۲۲۵۹) اور اس کے بعد والی احادیث میں زنا کی مختلف قسموں کا ذکر گزر چکا ہے، مثلا آنکھ، ہاتھ، یا ؤں اور زبان کا زنا، اس لیے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی ان کووہ زنا سمجھ لے،جس کی وجہ سے حدّ لگتی ہے،سو جرم کا اقرار کرنے والے کی کیفیت کود کیھ کرمختلف انداز میں شک وشبہ کو دور کیا جا سکتاہے۔

<sup>(</sup>٦٧٠٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٢٤ (انظر: ٢١٢٩) (۲۷۰۸) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المراجعة المناهجة بالمنطقة المراجعة (£ 496) (£ 196) (£ الراء الراء كاراد كالمار الراء كالمار الراء كالمار المراجعة المواجعة المواجعة المراجعة المر بَابُ مَنُ اَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمُ يُسَمِّهِ لَمُ يُحَدَّ

اس چز کا بیان کہ اس محض کو حد نہیں لگائی جائے گی، جو کسی حد کا اقر ارتو کرے اور اس کا نام نہ لے ( ٩٠٩) عن وَاثِلَةَ بن الأسقَع قَالَ: سيدنا واثله بن التع والين عروايت ب، وه كمت بين بن شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ ذَاتَ يَوْمَ وَآتَاهُ الله عِلْ ذَاتَ يَوْمَ وَآتَاهُ الله عِلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ﴿ اللَّهِ آدَى آيا اور اس نَهُ كَهَا: مِن الله تعالى كي حدود من سے ایک حد کو پہنیا ہوں ، لہذا آب الله تعالیٰ کی حد کو مجھ پر قائم کر دیں۔آپ مضافی نے اس سے اپنا رخ پھیرلیا، پھراس نے دوسری بارآ کر اقرار کیا، لیکن اس بار بھی آب مطاق نے اپنا چرہ پھیرلیا، پھراس نے تیسری بارآ کر اعتراف کیا، کیکن اس باربھی آپ مضالاً نے اس سے اپنارخ موڑ لیا، اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہدری گئی، جب اس نے نماز ادا کرلی تو وہ چوتھی مرتبہ آپ مض وَاللہ تعالی کی اس آیا اور کہا: میں اللہ تعالی کی حدود میں ہے ایک حد کو پہنچا ہوں، آپ الله کی اس حد کو مجھ پر نافذ كرير، آب مضافية في اس بلايا اور فرمايا: "كيا تون ابھی ابھی اچھی طرح رضو کر کے ہمارے ساتھ نماز نہیں برهی؟ "اس نے کہا: جی کیون نہیں، یمل کیا ہے، آپ منت کیا: نے فرمایا: "تو پھرتو چلا جا، ییمل تیرا کفارہ ہے۔"

سیدنا ابوامامد فالند سے روایت ہے، کھر سابقہ صدیث سے ملی جلتی حدیث بیان کی، البته اس میں ہے: " کیا اس طرح مواکه تواینے گھر سے نکلا، وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور ہمارے ساتھ نماز بڑھی؟''اس آ دمی نے کہا: جی کیوں نہیں ،ایسے ہی کیا ب، آب مشكرة ن فرمايا: "الله تعالى في تيراكناه يا تيرى حد کومعاف کردیا ہے۔''

مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَقِمْ فِي حَدَّ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، أَتَاهُ النَّانِيَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الـصَّلاـةُ فَـلَـمًا قَضَى الصَّلاةَ اَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَقِمْ فِي حَدَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَدَعَاهُ فَقَالَ: ((ألَهُمْ تُحسِن الطُّهُورَ أُو الْـ وُضُـ وْءَ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا الْنِفَا؟)) قَالَ: بَالْسِي ، قَالَ: ((فَاذْهَبْ فَهِيَ كَفَّارَتُكُ-)) (مسنداحمد: ١٦١١٠)

(٦٧١٠) عَنْ أَسِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ بِنَحُوهِ (وَفِيْهِ) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ: ((خَرَجْتَ مِنْ مَنْزلِكَ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ وَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟)) قَالَ الرَّجُلُ: بَلِّي، قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَلَكَ حَدَّكَ أَوْ ذَنْبَكَ ـ) (مسند احمد: ٢٢٥١٦)

<sup>(</sup>٦٧٠٩) تمخريج: اسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم- أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ١٩١، والنسائي في "الكبري": ٧٣١٢ (انظر: ١٦٠١٤)

<sup>(</sup>۲۷۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۲۵ (انظر: ۲۲۱۶۳)

## (روز المراز کے کے معلق ابواب کردی (روز کا اقر ارکرنے کے معلق ابواب کردی کے معلق ابواب کردی کے معلق ابواب کردی ک

فواند: .... اس حديث مباركه كالمحيح مسلم مين بورامتن درج ذيل ہے:

سيرنا ابوامامه وَالنَّوُ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إذْ جَاء رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَى فَسَكَتَ عَنْهُ وَأُنِيمَتِ الصَّلَا أَ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عِلَى حِينَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى أَنْظُرُ مَا يَرُدُ عَلَى الرَّجُل، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْـرُضُـوءَ؟)) قَـالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((ثُمَّ شَهِدْتَ انصَّلاةَ مَعَنَا؟)) فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ السُّهِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ \_) .....رسول الله مِنْ اللهِ م اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے حد والے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہذا آپ مجھ بروہ حد قائم کریں، رسول الله ﷺ خاموش رے،اس نے پھروہی بات دوہرائی اور کہا: اے الله کے رسول! میں حدّ کو پہنچا ہوں،لہذا آپ اس کو مجھ پر قائم کریں،لیکن آپ منظور نے بھرخاموش رہے،اتنے میں نماز کھڑی کر دی گئی، جب آپ منظور نے نماز سے فارغ ہو كر يطي تووه آدى، آپ مشائلة ك يجيه چل با، مين (ابوامامه) بهي آپ مشائلة ك يجيه چل ديا، تا كه ديم سكول كه آب طَشْغَلَیْلُمْ اس کوکیا جواب دیتے ہیں، پس وہ آ دمی آپ طِشْغَیْنِیْمُ کو جاملا اور کہا: اے اللّٰہ کے رسول! میں نے حدّ والے گذہ كا ارتكاب كيا ہے، لہذا آپ اس حد كو مجھ پر نافذ كريں ، رسول الله منظيمين نے اس سے فريايا: "اس بارے ميں بتلا كه جب تو گھر سے نكلا ہے تو كيا تو نے الجھے انداز ميں وضونہيں كيا تھا؟''اس نے كہا: جي كيون نہيں، اے الله كے رسول! آب منظمين نفرايا " پرتون مارے ساتھ نماز برھی ہے؟"اس نے کہا جی ہاں،اےاللہ کے رسول! آپ منظم ا نے فرمایا: ''پی بیشک الله تعالی نے تیری حدیا تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔'' (صحبح مسلم: ٩٦٦)

جب کوئی آدی نبی کریم منطقین کے سامنے اپنے جرم اور گناہ کا اظہار کرتے تو آپ منطقین اس سے استفسارا جو سوال کرتے، وہ اس کے ذکر کردہ جرم سے کم گناہ والے امور سے متعلقہ ہوتے، مثلا: پچھلے باب میں فذکورہ احادیث کے مطابق جب آدی نے آپ منطقین کے سامنے زنا کا اعتراف کیا تو آپ منطقین نے اس سے فرمایا: ''شاید تونے آ کھ سے مطابق جب آدی نے اس سے فرمایا: ''شاید تونے آ کھ سے اشارہ کیا ہو، یا بوسہ لیا ہو، یا ویکھا ہو۔'' غور کریں کہ ایک آدی اپنے بارے میں زنا کا اقرار کرتا ہے، لیکن آپ منطق مین اس کو کم گناہ والے امور کی طرف لاتے ہیں۔

بالکل یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس آ دمی نے حدّ کا تو ذکر کیا، لیکن حدّ کے سبب کی تفصیل بیان نہیں کی اور

الكور المراد الكور الك آپ منظ میں اسب کے بارے میں دریافت نہ کرنے کو ترجیح دی، تا کہ اس کے جرم پر بردہ بردارے اور اس تاویل کی بھی گنجائش ہے کہ معلوم نہیں اس آ دمی نے کون سا گناہ کیا ہے اور کیا اس پر حدّ بھی لگتی ہے یانہیں ،کیکن اگر تفصیل پوچھی حائے تو بردہ پوشی کے منافی ہے، سوخاموشی کوتر جح دی گئی۔

آج کل مرتی لوگوں کا انداز آب مشخ آیا کے اس انداز سے بالکل مختلف ہے،سب سے بڑی کی ہے ہے کہ ان کا اپنا نیکی وتقوی کا معیار بہت کم ہوتا ہے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماتحت افراد امورِ خیر کا مجسمہ بن کرنظر آئیں،لیکن اگر وہ خود عمل نہ بھی کریں تو خیر ہے، ایک سر برست یہ جاہتا تھا کہ اس کے شاگر دوں میں بیہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ اذان کے فورا بعد نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور سنتوں اور نفلوں کا بھی اہتمام کریں اور فجر کی نماز کے لیے جلدی بیدار ہو جا ئیں ،لیکن وہ خود دفتر میں بیٹھا رہتا، جب اقامت ہونے لگتی تو وضو کرنے کے لیے گھر چلا جاتا اور جماعت کی تیسری چوتھی رکعت میں آ کر ملتا، اس طرح اس کی اپنی فجر کی کئی نمازیں نیند کی نظر ہو جا تیں 'کین طلبہ کی ستی پر ان برخوب برستا تھا، پھر جب إن تربيت كرنے والے افراد كوكسى كے ملكے سے جرم كاپية چلتا ہے تو يہ مجرم كے سامنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے اس ہے کسی بڑے گناہ کا اعتراف کروانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔

بَابٌ فِيهَا يُذُكُرُ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ وَمَنُ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنْي بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَثُ ز نا کا اقر ارکر لینے کے بعد دوبارہ اس کا انکاری ہو جانے کا بیان ، اس طرح اس تحض کا بیان کہ وہ تو ایک عورت سے زنا کرنے کا اقرار کرے، لیکن وہ عورت انکار کر دے

> كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ يَعْنِي مَاعِزًا إِنَّا لَمَّا رَجَهْنَاهُ وَجَهْ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَقَالَ: أَيْ قَوْم! رُدُّونِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِيْ قَتَـكُوْنِـيْ وَغَـرُّ وْنِـي مِنْ نَفْسِي وَقَالُوْا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِيلِكَ، قَالَ: فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْنَا لَهُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: ((أَلا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ وَجِئْتُمُوْنِي بهِ؟)) إِنَّهَا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَتَنَّبَّتَ فِيْ أَمْرِهِ. (مسند احمد: ١٥١٥٥)

(١٧١١) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله والله عن جابو بي عين الله عن عبد الله ان افراد میں تھا، جنہوں نے ماعز کوسنگسار کیا تھا، جب ہم نے اس کوسنگیار کیا اور اس نے پھروں کی تکلیف محسوس کی تو کہا: لوگو! مجھےرسول الله مضائل کے پاس لوٹاؤ، کیونکہ میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے، انھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لوگوں نے کہا: بیشک الله کے رسول تو تحقیقتل کرنے والے نہیں ہیں، بس ہم اس سے باز نہ آئے ، یہاں تک کہ اس کورجم کرنے سے فارغ مو كئے، پھر جب بم رسول الله مِشْعَ وَيْنَ كَي طرف لوٹے اور اس ك بات آب مطفقين كوسائى تو آب مطفيني نفرمايا: "تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا اور اسے میرے پاس کیوں نہیں لے آئے تھے؟" دراصل آپ مشاعداً کا ارادہ یہ تھا کہ

(۲۷۱۱) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ۲۰۱۶ (انظر: ۱۵۰۸۹)

(زنا کا اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی ( ونا کا اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی جھی ہے) ( وہ کا اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی جھی ہے) جھی کے اپنے کی ان کے معاملے میں مزید تحقیق کر لیتے۔

نفر بن دہراسلی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہماری قوم کا ایک
آدی ماعز بن خالد بن مالک ، نبی کریم مطبع آنے ہے پاس گیا اور
اپنفس پرزنا کا اقرار کیا، رسول کریم مطبع آنے ہمیں تھم دیا
کہ ہم اس کو سنگسار کریں، پس ہم اس کو لے کرح و کنی نیار کی
طرف نظے اور اس کو رجم کیا، جب اس نے پھروں کی تکلیف
پائی تو وہ تخت بے قرار ہوا، پھر جب ہم اس کو سنگسار کرنے
نارغ ہوئے اور نبی کریم مطبع آنے کے پاس واپس آئے اور
آپ مطبع آنے اور نبی کریم مطبع آنے کو باس واپس آئے اور
آپ مطبع آنے کے باس واپس آئے اور
نے فرمایا: "تم نے اس کی بے قراری کا ذکر کیا تو آپ مطبع آئے

عبدالعزیز بن عبدالله قرش کہتے ہیں: مجھے اس خص نے بیان کیا، جو نی کریم ملتے ہیں کہ اور کیا، جو نی کریم ملتے ہیں کے پاس موجود تھا، آپ ملتے ہیں کہ اور مدین کے درمیان سے کہ ایک آدی کو آپ ملتے ہیں نے سکسار کر نے کا حکم دیا، جب اے پھر لگے تو وہ بھا گا، ایک ردایت میں ہے: جب اس نے پھروں کی تکلیف محسوں کی تو نکل پڑا اور بھاگ گیا، جب یہ بات نبی کریم ملتے ہیں تو نکل پڑا اور بھاگ گیا، جب یہ بات نبی کریم ملتے ہیں تک پنجی تو آپ ملتے ہیں نے فرمایا: "تم نے اے جھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟"

سیدناسہل بن سعد ڈاپٹنڈ سے روایت ہے کہ بنواسلم قبیلہ کا ایک آدمی، نبی کریم مشیق آنے کے پاس آیا اور پیدا قرار کیا کہ اس نے

ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس نے اس عورت کا نام بھی

(۱۷۱۲) عَنْ آبِي الْهَيْثُم بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الْأَسْلَمِي عَنْ آبِيهِ قَالَ: أَتَّى مَاعِزُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَالِكِ رَجُلٌ مِنَّا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَاسْتَوْدَى عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَاسْتَوْدَى عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلْمَ وَجَمْنَاهُ مِرَجْمِهِ فَخَوَجْنَا إلى حَرَّة بَنِى نِيَارٍ فَرَجَمْنَاهُ فَلَدَمَّا وَجَدَ مَسَ الْحِجَارَةِ جَزَعَ جَزَعًا فَلَدَمَّا وَجَدَ مَسَ الْحِجَارَةِ جَزَعَ جَزَعًا اللهِ عَلَى رَسُولِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا إلى رَسُولِ فَلَدَمُوهُ ، عَلَمَا فَرَغْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا اللهِ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا أَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَرَكْتُمُوهُ ، - )) (مسند احمد: ١٥٦٥) ومن شَهِدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ شَهِدَ وَالْمَ مَنْ شَهِدَ وَالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَ (وَفِى وَالْمَدِينَةِ فَلَمَا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَ (وَفِى وَالْمَدِينَةِ فَلَمَا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَ (وَفِى وَالْمَدِينَةِ فَلَمَا أَصَابَتْهُ الْمِجَارَةُ فَرَا وَفِي

لَىفْظِ: فَسَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ فَهَرَبَ) فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ؟)) (مسند احمد: ١٦٧٠١)

کی شرح میں اس مسلم کی وضاحت ہو چکی ہے۔ (۱۷۱۶)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: اِنَّهُ زَنْی بِامْرَأَ قِ سَمَّاهَا، فَاَرْسَلَ النَّبِیُ عَلَیْ اِلْیَ

(٦٧١٢) تـخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ٧٢٠٨، والدارمي: ٢/ ١٧٧،، وابن ابي شيبة: ١٠/ ٧٧(انظر: ٥٥٥٥)

فواند: ..... جوآدی ازخود اعتراف کرے، اس کوانکار کرنے کاحق حاصل ہے، حدیث نمبر (۲۲۰۲،۲۹۲)

(٦٧١٣) تـخـريج: حديث صحيح لغيره، غير ان قوله: "بين مكة والمدينة" فيه نظر، وهذا اسناده ضعيف لجهالة حال عبد العزيز بن عبد الله (انظر: ١٦٥٨٥)

(١٧١٤) تخريج: حديث حسن أخرجه الدارقطني: ٣/ ٩٩، والحاكم: ١٤/ ٣٧٠ (انظر: ٢٢٨٧٥)

المراكز المرا لیا، آپ مشی کی نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس ہے اس برائی ك بارك مين يوجها، اس في انكاركر ديا، بس آب من الله نے اس مخص کو حدّ لگائی اور اس خانون کو حیموڑ دیا۔

الْـمَـرْأَةِ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ: فَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا. (مسند احمد: ٢٣٢٦٣)

فسوانسد: ..... زنا کے معتر ف کو ہرصورت میں حدلگائی جائے گی کمکن وہ جس پر الزام لگا رہا ہوگا ،اگر اس کی طرف سے نداعتراف ہو، نداس پر جارگواہ ہوں اور ندحمل کی علامت ہوتو اس کوسزانہیں دی جائے گی۔ بَابُ أَنَّ السُّنَّةَ بَدَاءَ أُهُ الشَّاهِدِ بالرَّجُم وَبَدَاءَةِ ٱلْإِمَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِٱلْإِقْرَارِ وَفِيهِ أَنَّ الزَّانِي الُمُحُصَن يُجُلَدُ وَيُرُجَمُ

اس چیز کے سنت ہونے کا بیان کہ گواہ خود سنگ ارکرنے کی ابتداء کرے اور زانی کے اقرار کرنے کی صورت میں حکمران ابتداء کرے، نیز اس چیز کابیان کہ شادی شدہ زانی کوکوڑے لگا کر رجم کیا جائے

(٦٧١٥) عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ لِشَرَاحَةَ عامِقَعي بروايت ب، وه كهتم بين: شراحه كا فاونداس ك یاں سے غائب تھا اور وہ شام میں تھا،لیکن شراحہ حاملہ ہوگئ، اس کا سر برست اے سیدنا علی بن الی طالب زخائشہ کے پاس کے آیا اور کہا: اس نے زنا کیا ہے اور اس نے خود بھی اعتراف کر لیا، پس سیدناعلی ڈائٹٹر نے جمعرات کے دن اس کوسوکوڑ ہے لگائے اور جمعہ کے دن اس کورجم کیا ،اس کے لئے ناف تک كرها كھودا، ميں بھى وہال موجود تھا، پھرسيدنا على والنيذ نے كہا: بیثک رجم سنت ہے، نبی کریم مشکر کیا نے اس کو نافذ کیا، اگر اس عورت بر کوئی گوای دیتا تو وی پهلا پقر پهینکآ، پهله گوای دیتا، ساتھ ہی گواہی کے بعد پھر مارتا لیکن اس عورت نے اقرار کیا ہے، اس لیے میں پہلا ہوں جواہے پھر مارتا ہوں، پھراس پر پھر بھینکا ، بعدازاں لوگوں نے پھر مارے، عامر کہتے ہیں: الله ک قتم! میں ان میں سے ہوں،جنہوں نے اسے قل کیا تھا۔

زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَجَاءَ بِهَا مَوْ لَاهَا إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَٰذِهِ زَنَتْ فَاعْتَرَ فَتْ فَحَلَدَهَا يَوْمَ الْخُمِيْس مِائِةً وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّ وَوَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هٰذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أُوَّلُ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِـدَ، يَشْهَـدُ ثُـمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ فَانَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا، فَرَمَاهَا بحَجر ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَّا فِيْهِمْ، قَالَ: فَكُنْتُ وَاللَّهِ! فِيْمَنْ قَتَلَهَا. (مسند احمد: (۹۷۸

فواند: ..... گواہی دینے والے کا پہلا پھر پھینکنا اور اعتر اف کرنے والے برحاکم کا پہلا پھر پھینکنا، بیمتحب امور ہیں۔

<sup>(</sup>١٧١٥) تخريج: صحيح ـ أخرجه البخاري وروايته مختصرة بقصة الرجم فقط: ١٨١٢ (انظر: ٩٧٨)

الكور المنظمة المنظمة

شعبی سے بہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: شراحہ ہدائی، سیدنا علی بڑاٹن کے یاس آئی اور کہا: میں نے زنا کیا ہے، انھوں نے کها: شاید تیری غیرت پیدا هوگی هو، یا خواب دیکها هو، یا تخیه مجور کیا گیا ہو، ایک روایت میں ہے: شاید تیرا خاوند تیرے یاس آیا ہو،لیکن اس نے ہرسوال کے جواب میں کہا: نہیں، نہیں، پس سدناعلی خاتئیٰ نے اسے جمعرات کوکوڑے لگائے اور جعہ کے دن رجم کیا اور کہا: میں کتاب الله کی روشی میں اس کو كوڑے لگائے ہيں ادررسول الله مشتر كي منت كى روشى ميں رجم کیاہے۔

(٦٧١٦) عَسن الشَّعْسِيِّ أَنَّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: انِّهِ (زَنْتُ ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ غَيْرًى ، لَعَلَّكِ رَأَيْتِ فِي مَنَامِكِ، لَعَلَّكِ اسْتُكُرهُتِ؟ (وَفِيْ لَفْظِ: لَعَلَّ زَوْجَكِ جَاءَكِ) فَكُلِّ تَقُولُ: لا ، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَ مُتُهَا بِسُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ - (مسند احمد: ١١٨٥)

فوائد: ..... حدیث نمبر (۲۲۸۷، ۸۲۸۷) کی شرح میں وضاحت ہو چکی ہے کہ شادی شدہ زانی کو دوسزا کیں دی جائیں گی ، پہلے سوکوڑے لگائے جائیں کے اور پھراس کورجم کر دیا جائے گا۔

بَابُ تَأْخِيُر الْحَدِّ عَن الْحُبْلٰي حَتَّى تَضَعَ حَمُلَهَا وضع حمل تک حاملہ عورت سے حد کومؤخر کر دینے کا بیان

قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عِنْ فَجَانَتُهُ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَتْ آپ طُشِيَاتِ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے اور میں جائت ہول کہ آپ مجھے یاک کریں۔آپ طَشَيْعَالِمْ نِے اس ہے فر مایا:'' واپس لوٹ جا۔'' وہ ا گلے دن پھرآ گئ اور آپ کے یاس زنا کا اعتراف کیا کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے اور میں جائی ہول کہ آپ مجھے ياك كردي، آب مُشْتَوَيِّ نے فرمایا: "تو واپس جلی جا۔"ا گلے دن وہ پھرآ گئ اورآپ کے یاس زنا کا اعتراف کیا ادر کہا: ا الله ك نبي ا آب مجھ ياك كري، شايد آب مجھے واپس لوٹانا جاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعز بن مالک کو واپس

(٦٧١٧) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ سيدنا بريده اللي زائية سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((ارْجعِي -)) فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَ فَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَـقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((ارْجعِي-)) فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله! طَهِّرْنِي فَلَعَّلَكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ

<sup>(</sup>٦٧١٦) تخريج: حديث صحيح، وانظر الحديث السابق (٦٧١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٩٥ (انظر: ٢٢٩٤٩)

(زنا کا اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی ( 502 ) ( 502 کی اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی اور کرنے کے متعلق ابواب کی ا

لوٹایا تھا، اللہ کی قتم! میں زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں۔ نی كريم مِشْغَوْتِيْ نِهِ فرمايا: "تو واپس چلي جا، يهان تك كه يح كو جنم دے۔ ' پس جب اس نے بحہ جنم دیا تو بحد اٹھائے ہوئے آئی اور کہنے گی: اے اللہ کے نی! میں نے بحیجتم دیا ہے،آپ مُشْتَوْنِيمَ نِے فرمایا: ''تو واپس چلی جا، اسے دودھ ملا، یہاں تک کہ تو اس کا دورہ چھڑا دے۔'' جب اس نے دورہ چھڑالیا تو بچہ کوا ٹھا کرلائی، جبکہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا نکڑا تھا اور کہنے گی:اےاللہ کے نبی! میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے۔آپ مُضَائِنًا نے بیچ کے متعلق تھم دیا کہ اسے ایک مسلمان آدمی كے سپردكيا گيا اوراس عورت كے متعلق تكم ديا كداس كے لئے ایک گڑھا کھودا جائے اور سینے تک اس میں گاڑ دی جائے ، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو، سیدنا خالد بن ولید زائشہ الک پھر لے کرآئے اوراس کے سریرمارا، جب اس سے ان کے رضار پرخون کے حصینے بڑے تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا، جب آپ مشار نے دیکھا کہ وہ برا بھلا کہدرے ہیں تو آب مطالع لله نفرايا: "خالد! بازآ جاؤ، است كالى نه دو، اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایس توبه کی ہے اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اسے بھی بخش دیا جائے گا۔" پھرآپ نے اس کے متعلق تھم دیا پھراسپر نماز جنازہ پڑھی پھراسے فن کر دیا گیا۔

سیدنا عمران بن حصین رفائن سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت نے نبی کریم مطفق آنے کے پاس زنا کا اعتراف کیا اور اس نے کہا: میں حاملہ ہوں، نبی کریم مطفق آنے اس کے سر پرست کو بلایا اور فر مایا: ''اس سے حسن سلوک کرنا اور جب سے بچے جنم دے تو جھے بتانا۔'' اس نے الیا بی کیا، پھر آب مطفق آنے نے الیا بی کیا، پھر آب مطبق آنے الیا بی کیا، پھر آب ملے الیا بی کیا، پھر آب میں مطبق آنے الیا بی کیا ہی کی کیا ہی کیا گی کیا ہی کی

مَاعِزَبْنَ مَالِكِ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِيْ - )) فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَ تْ بالصَّبِيّ تَحْمِلُهُ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ الْهَا الَّهُ وَلَـدْتُ، قَـالَ: ((فَاذْهَبِيْ فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ.)) فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَ تُ بِالصَّبِي فِيْ يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هٰذَا قَدْ فَطَمْتُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِي عَلَيْ بِالصَّبِي فَدَفَعَهُ اللي رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجِرِ فَرَمٰي رَأْسَهَا فَنَضَحَ الدُّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ سَبُّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: ((مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ! لا تَشبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ - )) فَامَر بها فَصَلِّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ -(مسند احمد: ۲۳۳۳۷)

(٦٧١٨) ـ عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ عَنْ بِزِنَا وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُ عَلَى إِلَيْهَا فَإِذَا النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱۷۱۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۲۹۱ (انظر: ۱۹۸۱۱)

الكور المرارك المعالم الموركي الموركي

اس عورت کے بارے میں حکم دیا، پس اس پر اس کے کپڑے

کس دیے گئے، پھرآپ مطفی آیا نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا

اوراس کو رجم کر دیا گیا، پھرآپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی،

سیدنا عمر بن خطاب زخائی نے کہا: اے اللہ کے رسول!اے

آپ نے رجم کیا ہے اور پھر اب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ

رہے ہیں؟ آپ مطفی آیا نے فرمایا: ''اس نے الی تو بہ ک ہے

کہ اگر اہل مدینہ کے ستر آ دمیوں کے درمیان اس کو تقیم کیا

جائے تو یہ ان کو بھی بخشوا دے گی، بھلا کیا تم نے اس سے بھی

کوئی چیز افضل پائی ہے کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے لئے

این جان قربان کر دی ہے۔''

فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ارَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تُصَلِّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَدَتْ بِنَفْسِهَا لِللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى۔)) (مسنداحمد: ٢٠١٠١)

فواند: ..... اگران دوا حادیث کوایک عورت کے بارے میں سمجھا جائے تو پھر یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ عورت کو بنجے کو دودھ پلانے کا موقع دیا جائے گا اور اگریہ دوالگ الگ واقعات ہیں تو پہلی حدیث کی روشی میں دوسری حدیث کی عاموقع دیا ہوگا،
کی عاویل کریں گے، یعنی اس میں دودھ پلانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ مسئے آئے آئے اس خاتون کو بھی یہ موقع دیا ہوگا،
تاکہ سی کے جرم کی وجہ سے بچے کے ساتھ کی قتم کی زیادتی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری حدیث کے مطابق خاتون کو بچے کی ولادت کے بعد اس لیے فور آرجم کر دیا گیا ہو کہ اس کو دودھ بلانے والی کوئی اور خاتون موجود ہے۔

مؤخر الذكر تاويل كى دليل يه ب كه اس باب كى كبلى حديث كه ايك طريق كے الفاظ يه بين: آپ مظيَّ الله الله عن الله

(صحيح مسلم: ١٦٩٥)

(٦٧١٩) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ أَبَا بَكُرَ ةَ حَدَّتَهُمْ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُوْلَ الله عَلَى بَغْلَتِهِ وَاقِفًا إِذَا جَاءُ وْا بِامْرَأَةِ حُبْلُى فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ أَوْ بَغَتْ فَارْجُمْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَى:

سیدنا ابوبکرہ فرائن سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم منت کی آئے پاس موجود تھ، جبکہ آپ منت کی آپ خچر پر سوار تھ، وہ خچر کھڑا تھا، لوگ ایک حاملہ عورت لے کر آپ منت کی آئے ہاں آئے، اس عورت نے کہا: میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کیجے، نبی کریم سے کہا: میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کیجے، نبی کریم سے کہا: میں سے فرمایا: ''اللہ تعالی کی بردہ بیش کے

(٦٧١٩) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوى عن عبد الرحمن بن ابي بكرة، لكن اصل القصة صحيحـ أخرجه ابو داود: ٤٤٤٤ (انظر: ٢٠٤٣٦) المنظم ا

ساتھ اینے آپ پر پردہ کر۔'' سودہ واپس چلی گئی ،لیکن پھر آگئی اورآپ مضي اين فير يراى سوار تصاس نے كما: اور الله ك ني المحصر جم كيميك، آب مضائلة في فرمايا: "الله تعالى كى پردہ پوٹی کے ساتھ اپنے آپ پر پردہ کر۔'' سو وہ لوٹ گئی،لیکن پھرتیری مرتبہ آگئ، جبکہ آپ مطابقی کھڑے تھ،اس بار اس نے آپ مشخ این کی فجر کی لگام تھام کی اور کہنے گی: میں آپ کو الله تعالی کا واسطه دے کر کہتی ہوں که مجھے رجم کیجئے۔ آب مطاعی نے فرمایا: "جاؤ اور بحدجنم دینے کے بعد آنا۔ "پس وہ بچہ جنم کر دوبارہ آئی، اور نبی کریم مضائلاً سے بات چیت کی، آپ مشی مینی نے فرمایا: "چلی جا اورخون سے یاک ہوکر آنا۔' بس وہ چلی گئ اور بعد میں آپ مطفقاً آنے یاس آئی اور کہنے گلی: میں یاک ہو چکی ہوں، رسول الله مِشْعَوْتِ نِے عورتوں کواس کی جانب بھیجا کہ وہ اس کے خون کے صاف ہونے کا جائزہ لیں۔ انہوں نے آکر رسول كريم مِشْيَةِ إِنَّ إِن كِسينة تككُّرُ ها كلود نه كاحكم ديا، كِر آپ مطایق تشریف لائے اور دوسرے مسلمان بھی آ گئے، نی کریم مشیر نے نے چنا کے برابر کنکری کی اور اس عورت کو ماری، پھر آپ سے ایک طرف بث کے اور مسلمانوں سے کہا: ''اس پرشکباری کر دواوراس کا چېره بچاؤ۔'' پس جب وه فوت موگی تو آپ نے اے گڑھے سے باہر نکا لنے کا حکم دیا اور پھر اس کی نماز جنازہ پرھی اور فربایا: ''اگر اس کے اجر کو اہل حجاز پر تقتیم کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا۔'' سیدناعلی دفائند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ان کی ایک لونڈی نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوگئ، میں نبی کریم مشین واللہ

((اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ـ)) فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَ تِ النَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغُلَتِهِ فَقَالَتْ: أُرْجُمْهَا يَانَبِيَّ اللَّهِ! فَقَالَ: ((اسْتَتِيرِيْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ)) فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَ تِ الثَّالِثَةَ وَهُوَ وَاقِفٌ حَتْى أَخَذَتْ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ فَقَالَتْ: أَنْشُدُكَ اللُّهَ إِلَّا رَجَهُمْتَهَا، فَقَالَ: ((اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِيْ \_)) فَانْطَلَقَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا ثُمَّ جَاءَ تْ فَكَلَّمَتْ رَسُولَ اللهِ هُ ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبِيْ فَتَعَلَّهَرِيْ مِنَ الدَّمِ-)) فَانْطَلَقَتْ ثُمَّ أَتَتِ النَّهِيِّ إِنَّهُا قَدْ تَطَهَّرَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسُوةً، فَأَمَرَ هُنَّ أَنْ يَسْتَبْرِثُنَ الْمَرْأَةَ، فَجِئْنَ وَشَهِذُنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِطُهْرِهَا فَأَمَرَ لَهَا بِحُفَيْرَةِ إِلَى تُنْدُورَتِهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله على وَالْمُسْلِمُوْنَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَصَاحةً مِثْلَ الْحِمَّ صَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: ((ارْمُوْهَا وَإِيَّاكُمْ وَوَجْهَهَا۔)) فَلَمَّا طَفِئَتْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا فَصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((لَوْ قُسِمَ أَجْرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَسِعَهُمْ-)) (مسند احمد: ۲۰۷۰۸)

(٦٧٢٠) عَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ أَنَّ أَمَةً لَهُمْ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَأَخْبَرَ، فَقَالَ

<sup>(</sup> ۲۷۲ ) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ۲۷۳ } (انظر: ۲۷۹ )

الكاترارك في المان المان المان المان المان المان المرك المان المرك في المان المرك ا

کے پاس گیا اور آپ مضائل کواس کی خبر دی، آپ مضائل نے فرمایا: ''اسے وضع حمل تک حصور دو، پھراہے جد لگانا۔''

سیدناعلی زالنیو سے اس طرح بھی روایت ہے کہ نبی کریم مشاعلی آ کی ایک لونڈی نے زنا کیا اور آپ مشیکر نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر حد قائم کروں، کیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کواس حال میں پایا کہ ابھی اس کا نفاس کا خون خٹک نہیں موا تھا، میں نبی کریم مشتر کے یاس واپس آ گیااور آپ مَضَعَ مِنْ كُوسُورتَ عَالَ يرمطلع كيا - آب مِضْعَ اللهُ فَي فَرَمَا فَا: "جب اس کا خون خشک ہو جائے تو پھراس کو حد لگانا،اینے غلاموں پر بھی حدیں قائم کیا کرو۔''

لَهُ: ((دَعْهَا حَتَّى تَلِدَ وَتَضَعَ ثُمَّ اجْلِدْهَا.)) (مسند احمد: ۲۷۹)

(٦٧٢١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِي عَلَيْهِ أَحْدَثَتْ فَأَمَرَنِي عِلَيْ أَنْ أَقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدِّ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ \_)) (مسند احمد: (۲۲۲)

**فوائد**: ..... اگر کوڑے لگانے کی سزا ہوتو مریض کے صحت پاپ ہونے کا انتظار کیا جائے ،''البحر'' میں اس بات یرا جماع نقل کیا گیا ہے کہ بخت گرمی ، سخت سر دی اور کسی متوقع بیاری کی وجہ سے کنوارے زانی مجرم کومہلت دی جائے گی ، یہاں تک کہموسم کی شدت ختم ہو جائے اور بیاری کا خطرہ کل جائے۔

اگر حالات کے لحاظ سے کنوارے زانی کومہلت دی جاسکتی ہے تو شادی شدہ کے لیے بھی اس مہلت کا جواز ہوتا عاہیے۔فرق کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔(عبداللہ رفیق)

### بَابُ مَا جَاءَ فِيُ إِقَامَةِ الُحِّدَ عَلَى الْمَريُض مریض برحد قائم کرنے کا بیان

(١٧٢٢) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ سيرنا سعيد بن سعد بن عباده والله على ما دوايت ب، وه كت ہں: ہارے محلے میں ایک ناقص الخلقت انسان رہتا تھا، گھر والول کو بیدد کھے کر بڑی جیرانی ہوئی کہ وہ محلّہ کی ایک لونڈی کے ساتھ زنا کررہا ہے، جبکہ وہ مسلمان تھا۔سیدنا سعد مالٹند نے اس كا معامله نبي كريم مُشْيَعَالِمُ تك بنجايا، آب مِشْيَعَالِمُ في فرمايا: "اسے حد لگاؤ۔" لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ اس قابل نہیں کہ حد برداشت کر سکے، اگر ہم نے اسے سوکوڑے

قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيْفٌ لَـمْ يُسرْعَ أَهْلُ الـدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، وَكَانَ مُسْلِمًا فَرَفَعَ شَأْنُهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَقَالَ: ((اضربُوْهُ حَدَّهُ-)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَٰلِكَ، إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةٌ

<sup>(</sup>٦٧٢١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٧٢٢) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٢٥٧٤ (انظر: ٢١٩٣٥)

فواند: ..... اس سے ثابت ہوا کہ اگر مریض اصل حد برداشت نہ کر سکے تو اسے اس طرح سزادے کر فارغ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بیاشتنائی صورت اس سزا کے بارے میں ہے، جوموت سے کم ہو، جیسا کہ کنوارے زانی کوکوڑے مارنا ہے، اگر سزا ہی موت ہوتو پھرکمل طور پر حدّ لگائی جائے گی۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِی الْحَفُرِ لِلْمَرُجُومِ سنگسارہونے والے کے لئے گڑھا کھودنے کا بیان

**فوائد**: ..... حدیث نمبر (۲۰۲) میں بیہ بات گزری ہے کہ ماعز بن مالک کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، جبکہ اس حدیث میں نفی کی گئی ہے، جمع تطبیق کی درج ذیل چارصورتیں ہیں:

- (۱)۔ مثبت کومنفی پر مقدم کیا جائے گا۔
- (۲)۔ اس گڑھے کی نفی کی گئی ہے، جس سے نکل کر بھاگ جاناممکن نہ تھا اور اس گڑھے کو ثابت کیا گیا ہے، جس سے فرار اختیار کر جاناممکن تھا۔
  - (۳)۔ شروع میں گڑ ھانہیں کھودا تھا،لیکن جب وہ بھا گا تو انھوں نے اس کو پکڑا اور اس کے لیے گڑ ھا کھودا۔
- ( م ) ۔ شروع میں ہی گڑھا کھودا گیا تھا، کیکن جب اس کو پھر لگا تو دہ نکل کر بھاگ گیا، پھرصحابہ نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو مار دیا۔

امام نودی نے کہا: یہ حدیث علائے کرام کے ایک اتفاقی مسئلہ کی دلیل ہے کدرجم کے لیے پھر، و صلے، بڑیاں،

<sup>(</sup>٦٧٢٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٩٤ (انظر: ١١٥٨٩)

کی (منظاف الجنزی الحبیاتی - 6) کی کی کی 507 کی کی کی (زاکا اقرار کرنے کے متعلق ابواب کی گئی منظر پزے اور لکڑی وغیرہ استعال کیے جائیں گے، یعنی جر، ہے بھی بندے کو تل کیا جا سکتے ، صرف پھر شرطنہیں ہیں۔ مگر بزے اور کلڑی وغیرہ استعال کیے جائیں گئی سیدنا ابو برہ وہ فائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکور نے ایک رَجَدَم اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور سینہ تک اس کے لئے گڑھا کھودا۔

سیدنا ابوذر رفی تنظیر سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ آنے نے ایک عورت کو رجم کیا اور مجھے تھم دیا کہ میں اس کے لئے گڑھا کھودوں، پس میں نے اپنی ناف تک گہرا گڑھا کھودا۔

فواند: ..... صحیح مسلم (۱۲۹۵) کی روایت میں ہے کہ آپ مشاع آیا نے خاتون کے لیے اس کے سینے تک گڑھا کھدوایا تھا۔

> ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رجم کرنے کے لیے گڑھا کھودا جائے گا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی مَنْ وَطِیًّ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ بیوی کی لونڈی کو استعال کر لینے والے شخص کا بیان

سیدنا نعمان بن بشیر رفائیو سے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن حنین نامی ایک آدمی تھا، اس کو قر قور کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس نے اپی بیوی کی لونڈی سے زنا کرلیا، جب اس کا معاملہ سیدنا نعمان بن بشیر رفائیو کی عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے کہا: میں تہمارے درمیان رسول اللہ مشیکی آخ والا فیصلہ کروں گا، اگر میں تہمارے درمیان رسول اللہ مشیکی آخ والا فیصلہ کروں گا، اگر تیری بیوی نے تیرے لئے اس لونڈی کو حلال قرار دیا تھا تو پھر میں تجھے سوکوڑے ماروں گا اور اگر اس نے تیرے لئے حلال نہیں کیا تھا تو تجھے بھروں سے رجم کروں گا۔ جب تحقیق کی گئ تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اپنی لونڈی کو اس کے لئے حلال قرار دیا تھا، اس کی بیوی نے اپنی لونڈی کو اس کے لئے حلال قرار دیا تھا، اس لیے انھوں نے اس کوسوکوڑے لگا گا۔

(٢١٢٦) - حَدَّثَنَا بَهْزُ ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ وَهُوَ الْعَطَارُ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِیْ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ حَیْبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِیْرِ : مَنْ حَیْبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِیْرِ : اَنَّ رَحَلا یُ فَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُنَیْنِ وَكَاذَ یُنْبَزُ قُرْقُوْرًا وَقَعَ عَلَی جَارِیةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ: فَرُفِعَ إِلَی النَّعْمَان بْنِ بَشِیْرِ الْآنْصَارِیِ قَالَ: لَأَقْضِینَ فِیْكَ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیْ ، وَإِنْ فَقَالَ: لَأَقْضِینَ فِیْكَ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیْ ، وَإِنْ لَفَالَ: لَا تَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، وَإِنْ لَلهُ مَنْكَ بِالْحِجَارَةِ ، وَإِنْ قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ أَحَلَتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، وَقَالَ: وَكَانَتْ قَدْ أَحَلَتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، وَقَالَ: وَكَانَتْ قَدْ أَبَاناً يَقُولُ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَلَهُ ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَاناً يَقُولُ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَهُ ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَاناً يَقُولُ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَهُ اللّهُ وَقَالَ: وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَاناً يَقُولُ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَهُ اللّهُ وَقَالَ اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ الْ

احمد: ۲۰7٤٩)

(٦٧٢٥) عَنْ اَبِيْ ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ

امْرِ أَحَّهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفِرَ لَهَا فَحَفَرْتُ لَهَا

إلى سُرَّتِيْ. (مسند احمد: ٢١٨٧٨)

<sup>(</sup>٢٧٢٤) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ٢٠٣٧٨ (انظر: ٢٠٣٧٨)

<sup>(</sup>٦٧٢٥) اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي، وثابت بن سعد لم نتبينه (انظر: ٢١٥٤٥)

<sup>(</sup>٦٧٢٦) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، خـالــد بــن عرفطة مجهول، ثم ان فيه اضطراباـ أخرجه ابوداود: ٤٥٨ ، والنسائي: ٦/ ١٢٤، والترمذي: ١٤٥١ (انظر: ١٨٤٢٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### رنا كار الرائيز الجذابية الإنجابية في المواد الموا

كَتَبَ فِيْهِ إِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهٰذَا۔ (مسنداحمد: ١٨٦١٥)

(۱۷۲۷) - حَدَّثُنَا هُثَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِم عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: حَبِيْبِ بْنِ سَالِم عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: أَمَّا إِنَّ عِنْدِيْ فِيْ ذَالِكَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ: أَمَّا إِنَّ عِنْدِيْ فِي ذَالِكَ خَبْرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ ذَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، إِن كُنْتِ لَمْ كُنْتِ أَذُنِي لَهُ رَجَمْتُهُ ، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا تَأْذُنِي لَهُ رَجَمْتُهُ ، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا: زَوْجُكَ يُرْجَمُ ؟ قُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ لَهُ فَقَالُوا: زَوْجُكَ يُرْجَمُ ؟ قُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ ، فَقَالَتْ اللّهُ عَلَى النّهُ وَالِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(٦٧٢٨) - حَدَّنَا عَلِى بَنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: جَائَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، - (مسنداحمد: ٩٥ ١٨٥) بَشِيْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، - (مسنداحمد: ٩٥ ١٨٥) وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ (وَفِي لَفُظِ: اَنَّ رَجُلا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ وَمَعَهُ جَارَيَةٌ لِإِمْرَأَتِهِ فَوقَعَ بِهَا) فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِي عِثْنَا فَقَالَ:

سیدنا نعمان بن بشیر رہا تھ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا: میرے فاوند نے میری لونڈی سے زنا کیا ہے، انہوں نے کہا: اس بارے میں میرے پاس تبلی بخش حدیث ہے، میں نے اس کو نبی کریم مین آئے نے ساصل کیا ہے، اگر تو نے اسے اجازت دی تھی تو میں اسے سوکوڑے لگا دُن گا اور اگر تو نے اسے اجازت نہیں دی تھی تو میں اسے رجم کردول گا، بین کر لوگ اس عورت کی طرف آئے اور کہا: تیرا فاوند رجم کیا جانے لگا ہے، اس لیے تو نے یہ کہد وینا ہے کہ میں نے اس کواجازت دی تھی، پس اس نے کہا: میں نے اپنے فاوند کو اجازت دی تھی، پس اس نے کہا: میں نے اپنے فاوند کو اجازت دی تھی، پھر انھوں نے اس کو آگے کیا اور سوکوڑے اجازت دی تھی، پھر انھوں نے اس کو آگے کیا اور سوکوڑے

سیدنا نعمان بن بشیر و النین سے روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، ..... پھر اوپر والی حدیث کی طرح روایت ذکر کی۔

سیدناسلمہ بن محق زلائی ہے روایت ہے کہ ایک آوی نے اپنی یوی کی لونڈی سے زنا کرلیا، ایک روایت میں ہے: ایک آدی کسی غزوہ میں گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی کی لونڈی بھی تھی، وہ اس پر واقع ہوگیا، جب اس کا معالمہ نبی کریم مشکھ کیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٦٧٢٧) تـخـريـج: حـديث ضعيف، ابو بشر لم يسمع من حبيب، انما رواه عن خالد بن عرفطة ، وهو مجهول، ثم ان في اسناد هذا الحديث اضطرابا، وانظر الحديث السابق (انظر: ١٨٤٤٦)

<sup>(</sup>٦٧٢٨) تخريج: انظر الحديثين السابقين

<sup>(</sup>٦٧٢٩) تخريج: اسناده ضعيف، الحسن البصرى لم يسمع من سلمة بن المحبق، وقد اختلف في اسناد هـذا الـحديث عـلى الحسن أخرجه ابوداود: ٢٤٦١، والبيهقي: ٨/ ٢٤٠، وعبد الرزاق: ١٣٤١٨، والطبر انى في "الكبير": ٦٣٣٧ (انظر: ٢٠٠٠)

لَهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَوَ الْهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَوَ الْمَاءِ)) (مسنداحمد: ٢٠٣١٩)

جائے گی اور اس کو اس طرح کی لونڈی اپنی بیوی کو دینا ہوگی، اور اگر اس نے لونڈی کومجبور کیا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی،لیکن اس کو اس طرح کی لونڈی اپنی بیوی کو دینا ہوگی۔''

(٦٧٣٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ وَطِي جَارِيةَ السُولُ اللّهِ عِلَيْ فِي رَجُلٍ وَطِي جَارِيةَ المُرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتِهَا مِثْلُهَا ـ (مسند احمد: ٢٠٣٢٨)

(دوسری سند) جس آدمی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے برائی کر لی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ منتظ میں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر اس نے اس لونڈی کومجبور کیا تھا تو وہ آزاد ہو جائے گ، لیکن اس کے ذمہ ہے اس کی آقا کواس طرح کی لونڈی دے۔

فواند: .... اس باب کی تمام روایات ضعیف میں۔

تفہیم مسئلہ کی غرض سے حدیث کی کچھ ضروری توضیح پیش نظر ہے: ناجائز چیز کسی کے حلال کرنے سے جائز نہیں بن جاتی ، بیوی اپنی لونڈی کو خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ اس کی لونڈی نہیں ، بیوی کی لونڈی ہے ، اور جماع اپنی لونڈی سے جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں شبہ ہے کہ بیوی کی لونڈی خاوند کی بھی لونڈ ن ہے، تو جب بیوی نے اپنی مملوکہ چیز خاوند کے لیے جائز قرار دے دی تو شاید وہ اس کے لیے حلال ہو، اس لیے سزا میں شخفف ہے کہ بجائے رجم کے کوڑے مارنے کا ذکر فر مایا ، مگر یا در ہے کہ اس شبہ کی بنا پر اس مرد کو باکل معاف نہیں کیا جا سکتا ، سزا ہلکی ہو سکتی ہے، ہاں اگر بیوی اپنی لونڈی خاوند کو مبہ کر دے اور وہ اس کی لونڈی بن جائے یا اپنی لونڈی کا فاوند کو مبہ کر دے اور وہ اس کی لونڈی بن جائے یا اپنی لونڈی کا فاوند سے کرادے تو جائز ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوَ أَتَى بَهِيُمَةً أَوُ عَمِلَ عَمَلَ قُومٍ لُوطِ السَ الشخص كابيان جومح معورت سے منه كالاكرے ياكى چوپائے سے برائى كرے يا قوم لوط والاعمل كربيٹھے

سیدنا عبدالله بن عباس رفائند سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطی علیہ ا نے فربایا: '' قوم لوط کے عمل میں ملوث فاعل اور مفعول دونوں کوتل کر دواور جانور کو بھی قبل کر دواور جو جانور پر واقع ہوا ہے،

(٦٧٣١) ـ عَسِنِ ابْسِنِ عَبَّاسٍ قَسَالَ: قَسَالَ وَسَالَ: قَسَالَ وَسَعُوا الْفَاعِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوْطٍ وَالْبَهِيْمَةَ وَالْمَهُيْمَةَ

<sup>(</sup>١٧٣٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup> ۱۷۳۱) تــخــريج: اسناده ضعيف لضعف ابن ابي حبيبة\_ أخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجه: ٤٥٦٤ ، وأخرجه الترمذي بحكم من وقع على ذات محرم فقط: ١٤٦٢ (انظر: ٢٧٢٧)

﴿ ﴿ مَنْ الْمَهِ الْمَهِ مِنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ الرَّهِ الْمُ الْمَهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُلْمُ الللَّالِي اللللْمُلْمُ الللِمُ ا

(٦٧٣٢) و وَعَنْهُ أَيُضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سيرناعبدالله بنعباس فَاتَّوُ سے روايت ہے کہ نبی کريم مِشْطَقَةَ مَا اللهِ وَاقْتُلُوهُ وَالْعُلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَاللّ

فواند: .... بی حدیث بیان کرنے کے بعد عمر مدنے کہا: قُدنْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ـ ..... "میں نے سیدنا ابن عباس زُلِیْنَ سے کہا: عانور کونل کرنے کی کیا حد ہے؟ انھوں نے کہا: میرا خیال تو بہی ہے کہ آپ منظ مَین نے ناپند کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے ، جبداس کے ساتھ بیگذا کام کیا گیا ہے۔ (ابو داود: ۳۲۳، ترمذی: ۱۳۵۵)

اس مدیث کے برنکس سیرنا عبداللہ بن عباس بڑا ہا کا اپنا قول سے: لیسس علی الذی یأتی البھیمة حدّ۔ ..... جو آدی جانور سے بیرا کام کرتا ہے، اس پرکوئی صرنہیں ہے۔ (ابو داود: ٤٤٦٥، ترمذی: ٥٤٥٥)

عمرو بن الى عمروراوى اس حديث كومرفوعا بيان كرتا ب اور عاصم بن بهدله سيدنا ابن عباس فالتحدُ يرموقوفاً بيان كرتا ب، امام ترفدى في موقوف روايت كحق مين كها: وهذا أصبح من المحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق - .... بي حديث يبلى يعنى مرفوع حديث سے زيادہ سيح ب، اور الل علم كي بال اى يعمل به اور امام احمد اور امام اسحال كالمجمى يمى قول ب -

امام ابوداود نے کہا: حدیث عاصم کی موقوف حدیث عمرو بن ابی عمرو۔ ....عاصم کی موقوف صدیث، عمرو بن ابوعرو کی حدیث کوضعف کررہی ہے۔

شیخ البانی کہتے ہیں: لیکن امام پہلی نے موقوف کو ترجیح دینے والی اس رائے کا بہت عمدہ تعاقب کیا، انھوں نے کہا: کئی سندوں سے عکرمہ سے یہ حدیث ہمیں بیان کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ عمرو بن البی عمرو حفظ و ضبط میں عاصم بن بہدلہ سے کم تونہیں ہے، جبکہ ایک جماعت نے عمرو بن البی عمروکی متابعت بھی کررتھی ہے اور اکثر ائمہ کے نز دیک عکرمہ ثقت وا ثبات راویوں میں سے ہے۔

(٦٧٣٢) تخريج: اسناده جيّد أخرجه ابوداود: ٤٤٦٤ ، والترمذي: ١٤٥٥ (انظر: ٢٤٢٠)

المنظم ا

میں (البانی) کہتا ہوں: تحقیق یمی ہے کہ عمرو بن ابوعمرو، عاصم بن بھدلہ ہے کم مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ حدیث کے معالمے میں اس ہے احیماروای ہو، ان دونوں راویوں کے ترجمہ ہے اس حقیقت کاانداز ہ ہوگا۔

حافظ ابن حجرنے'' تقریب' میں عمرو کے بارے میں " ثقة ربما و هم" کہا اور عاصم کے بارے میں''صدوق له اوهام'' کہا۔

امام ذہبی نے عاصم کے بارے میں کہا: صدوق یہم ، امام بخاری اور امام سلم نے اس سے مقروفا روایت لی ہے۔
اور عمرو کے بارے میں کہا: یہ 'صدوق' ہے ، اس کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اصول میں موجود ہے۔ پس واضح ہوا کہ عمر و راوی ، عاصم سے قوی ہے اور تعارض کے وقت اس عمرو کی حدیث رائح ہوگ ۔ اس پر مستزاد یہ کہ عمرو کی حدیث مرفوع ہے اور عاصم کی موقوف اور روایت کو رائے پر ترجیح و بیتے وقت اہل الحدیث کے قواعد کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے کہ موقوف روایت کی وجہ سے مرفوع کوضعیف قرار دیا جائے ، احناف کے بر خلاف۔ پھر امام بیعی نے جن متابعات کی طرف اشارہ کیا ہے ، ان سے عمروکی حدیث کوقوت ملتی ہے ، مجھے ان میں سے دومتابعات ملی ہیں :

(اول) ..... داود بن حمین عن عکرمة به، امام ابن ماجه، امام دارقطنی ، امام بینی اور امام احمد نے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس سند میں ابراہیم اضہلی بھی ضعیف ہے۔ حدیث کو بیان کیا ہے، اس سند میں ابراہیم اضہلی بھی ضعیف ہے۔ (دوم) ..... عباد بن منصور عن عکرمة به، امام حاکم ، امام بینی اور امام ابن عساکر نے اس کوروایت کیا ہے۔ اس میں عباد بن منصور صدوق ہے، وہ تدلیس بھی کرتا تھا اور اس کو آخر میں اختلاط بھی ہوگیا تھا۔

پھر عمرو بن انبی عمرو کی حدیث کا ایک مرفوع شاہد بھی ہے، جوسیدنا ابو ہر یرہ زبانیٰ سے مروی ہے، امام ابو یعلی نے اپی مسند میں اس کو بیان کیا، اس کے راوی ثقہ اور معروف ہیں، ما سوائے عبد الغفار بن عبد اللہ کے، جبکہ ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کر کے اس پر کوئی جرح اور تعدیل نقل نہیں، ظن غالب یہی ہے کہ امام ابن حبان نے اس کو' الثقات' میں ذکر کیا ہے۔ حافظ بیٹمی نے'' جمع الزواک' میں اس حدیث کو ابو یعلی کی طرف منسوب کرنے کے بعد کہا: اس میں مجمد بن عمرو ہے، اس کی حدیث حسن ہے اور باقی راوی ثقہ ہیں، البتہ حافظ ابن حجر نے ''تلخیص الحبیر'' میں کہا: ابو یعلی نے کہا: ہمیں بیا بات پینچی ہے کہ عبد الغفار نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور ابن عدی نے کہا کہ لوگوں نے اس کو تلقین کی تھی۔ (ملاحظہ ہو: ادواء الغلیل: ۸/ ۱ے)

اس بحث سے میہ ثابت ہوا کہ اس باب کی حدیث نمبر (۱۷۳۲) صحیح ہے کہ نبی کریم منتظ آین نے فر مایا کہ:''جو جانور پر واقع ہو، اسے بھی قتل کر دواور جانور کو بھی ۔''

(٦٧٣٣) تـخـريج: صحيح، قاله الالبانيـ أخرجه ابن ماجه: ٢٦٠٧، والترمذي: ١٣٦٢، والنسائي: ٦/ ١٠٩ (انظر: ١٨٥٥٧، ١٨٥٧٩)

الرائد الرائد المرائد الرائد المرائد الرائد المرائد ا میرے چیا سیدنا حارث بن عمر ورہائٹنہ میرے ماس سے گزرے اوران کے پاس ایک جھنڈا تھا، جو نبی کریم مظی نے آئیں باندھ کر دیا تھا، میں نے ان سے کہا: اے چیا! نبی کریم مطاع آیا نے تم کوکہاں بھیجا ہے؟ انھوں نے کہا: آپ مشار نے مجھے ایک ایسے آدی کی طرف بھیجا کہ جس نے اسے باپ کی بوی كے ساتھ نكاح كرليا ہے، آپ نے مجھے حكم ديا ہے كہ ميں اس

بى عَمِّى الْحَارِثُ بْنُ عَمْرُو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَ قَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَـ قُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمَّا أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ ﷺ؛ قَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُل تَرَوَّجَ امْرَأَة اَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ (مسند احمد: ۱۸۷۸۰)

فواند: ····· ارثادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَانَكَحَ أَبَاثُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَنْ سَلَفَ ﴾ ····· ''اوراس خاتون سے نکاح نہ کرو،جس ہے تمہارے مالوں نے نکاح کیا ہو'' (سورہ نساء: ۲۲) سوتیلی ماں سے صرف نکاح کرنے کی بدہزا ہے،خواہ اس نے جماع کیا ہویا نہ کیا ہو۔

کی گردن اڑا دوں۔

(٦٧٣٤) عن جَابِر بن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: سيدنا حابر بن عبدالله وَلاَتْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّ نِهُمُ اين امت يرسب سے زيادہ جس چيز كا وُر

أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلْى أُمَّتِي عَمَلُ قُوم ہے، وہ قوم لوط كافعل ہے۔

لُوْطِ-)) (مسنداحمد: ١٥١٥٩)

**فواند**: ..... ان احادیث میں قوم لوط والی بدفعلی کرنے والے، جانور سے برائی کرنے والے اور محرم خواتین سے نکاح کرنے والے کی سز اؤں کا بیان ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُم الزَّانِي الْمُحْصَن مِنُ أَهُل الْكِتَابِ وَأَنَّ الْإِسُلَامَ لَيُسَ بِشَرُطٍ فِي الْإِحْصَان

اہل کتاب کے شادی شدہ زانی کورجم کرنے آوراس معاملے میں اسلام کے شرط نہ ہونے کا بیان (٦٧٣٥) عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا سيدنا عبدالله بن عمر فالله عن روايت ب كه يهودي لوگ ايك م داور ایک عورت کو لے کرنی کریم مشتی کیا ہے یاس آئے، میں اس کے متعلق کیا حکم یاتے ہو؟'' انہوں نے کہا: ہم ان کا

النَّبِيُّ عَيْنًا بِرَجُل وَاصْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فَسَقَالَ: ((مَا تَجدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟)) فَقَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُ مَا وَيُخْزَيَانَ، قَالَ:

<sup>(</sup>٢٧٣٤) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، القاسم بن عبد الواحد و عبد الله بن محمد بن عقيل يقبل حديثهما عند المتابعة، وقد تفردا بهذا الحديث. أخرجه الترمذي: ١٤٥٧، وابن ماجه: ٢٥٦٣ (انظر: ٩٣٠٩٣) (٦٧٣٥) نخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٤٣، ومسلم: ١٦٩٩ (انظر: ٩٨٤٤)

الكالم المنظم ا

((كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ـ )) فَجَاءُ وَا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُ وْا بِقَارِيءٍ لَهُمْ أَعْوَرَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا، فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إلى مَوْضِع مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ، عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْفَعْ يَلَدُكَ، فَرَفَعَ يَلَدُهُ فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ، فَهَالَ أَوْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُجمًا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجَانِيءُ عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ - (مسند احمد: ( 119 )

منه كالاكرت بين اور انبين رسواكرت بين، آپ مطاعية في فرمایا: "تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں رجم کرنے کی بات ہے، لاؤ تورات اور اس کو پڑھو، اگرتم سیح ہوتو۔ " پس وہ تورات اور ایک برصنے والے کو لے آئے، برصنے والا کانا تھا اور اس کو ابن صوریا کہتے تھے، اس نے تورات روهی اوررجم کے ذکر تک پڑھتا گیا، جب وہ اس مقام تک پہنچا تو اس آیت یرا پنا ہاتھ رکھ لیا، اس سے کہا گیاا پنا ہاتھ اٹھا، جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو رجم سے متعلقہ آیت چیک رہی تھی، پھر انہوں نے اعتراف كرتے ہوئے كہا: اے محد! اس ميں رجم كى سزا موجود ہے، لیکن ہم اس کو آپس میں چھیائے ہوئے تھا، پھر نبی دونوں کورجم کر دیا گیا، ابن عمر کہتے ہیں: میں نے اس یہودی کو

سیدنا ابن عباس والنفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ والے ایک یہودی مرداورایک یہودی عورت کواین معجد کے درواز ہے کے نزدیک رجم کرنے کا حکم دیا، جب یہودی کو پھر لگنے کی تکلیف ہوئی تو دہ کھڑا ہو کراپی سہلی پر جھک گیا، تا کہ اس کو پھروں کی تکلیف ہے بچائے ، یہاں تک کہ ان دونوں کوتل کر دیا گیا، الله تعالی نے این رسول کے لیے جو کھ کیا، وہ ان دونوں سے زنا کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔

دیکھا کہ وہ اسعورت پر جھک رہا تھا اور اپنے وجود کے ذریعے

اس عورت کو پھروں سے بیار ہاتھا۔

(٦٧٣٦) عن ابن عَبَّاس قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الـلُّهِ ﷺ بِرَجْمِ الْيَهُوْدِيِّ وَالْيَهُوْدِيَّةِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدٍ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُوْدِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَحَنَا عَلَيْهَا يَقِيْهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ حَتَّى قُتِلا جَمِيعًا، فكَمانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِرَسُولِهِ فِي تَحْقِيْقِ الزِّنَا مِنْهُمَا۔ (مسند احمد: ٢٣٦٨)

ان دونوں سے اس کام کا سرز د ہوتا کہ یہودی کا یہودن پر جھکنا الله تعالی نے اپنے پیغیر منظ این کے لئے جوآپ نے ان پرزنا کی حدلگائی تھی اسے ثابت کرنے کے لئے کیا تھا کہ بیزنا ان سے واقعتاً ہوا ہے۔

(٦٧٣٧) ـ عَسنِ الْبَسرَاءِ بُسنِ عَساذِبِ أَنَّ سیدنا براء بن عازب والنو سے روایت ہے کہ نی کریم مشاعقاً

> (٦٧٣٦) تخريج: حديث صحيح لغيره أخرجه الطبراني: ١٠٨٢٠ (انظر: ٢٣٦٨) (٦٧٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٠٠ (انظر: ١٨٦٦٣)

النَّبِيُّ إِلَيُّ اللَّهُمَّ إِنَّهُ وَقِيًّا وَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ أَيْسِي اَوَّلُ مَدِنْ أَحْيَسا سُنَّةً قَدْ أَمَاتُو هَا ـ )) (مسند احمد: ١٨٨٦٦)

(٦٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بِنُ مُحَمّدِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ (عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً) وَابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالا:رَجَمَ النَّبِيُّ عِلَى يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّد.

(مسنداحمد: ۲۱۲۲۱)

(٦٧٣٩) ـ حَـدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: أَخْبَرَنِي قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِي أَوْفَى: رَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؟ قَسالَ: نَعَمْ، يَهُوْدِيًّا وَيَهُ وْدِيَّةً، قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ نُزُول النُّور أَوْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لا أَدْرِيْ - (مسند احمد: ١٩٣٣٧) مين، انصول نے كبا: اس كا تو مجھ علم نبيل ہے۔

نے ایک یبودی کورجم کیا اور پھر فرمایا: "اے اللہ! میں تھے گواہ بناتا ہوں کہ میں وہ پہلافخض ہوں، جس نے اس سنت کو زندہ کیا، جےان لوگوں نے مٹاویا تھا۔" سیدنا حابر بن سمرہ اور سیدنا ابن عمر مزافقا سے مروی ہے کہ نی

کریم مشی آنے نے بہودی مرواور بہودی عورت کورجم کیا۔

شیمانی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن الی اوفی والله سي كما: كيا ني كريم مطالقة في أفي ما تقا؟ انبول في كما: جی ہاں،آپ مضر نے نہودی مردادر ببودی عورت کو رجم کیا تھا۔ میں نے کہا: سورہ نور کے نزول سے پہلے کیا تھا یا بعد

فواند: ..... سورة نور كنزول ك بارے ميں سوال سے مرادية آيت تھى: ﴿ اَلَّـزَّ انِيَةُ وَالَّزَّ انِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِيهِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ ﴾ .... ''زانی مرداورزانی عورت، ان میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ۔'' (سورہ نور: ۲) سنن الی داود میں بھی اس موضوع سے متعلقہ تفصیلی روایات موجود ہیں، ان تمام روایات کے سیاق وسباق سے پتہ چاتا ہے کہ نبی کریم مشیر آنے نورات کی روشن میں ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا، نہ کہ اسلام کا تھم ہونے کی دجہ ہے۔

بَابُ حَدِّ زِنَا الرَّقِيُق خَمُسُوُنَ جَلَدَةً زانی غلام کی بچاس کوڑے حد ہونے کا بیان

(٦٧٤٠) - عَنْ عَلِيٌّ فَعَالِيُّهُ قَالَ: أَرْسَلَنِي سيدناعلى فِالنَّهُ بِ روايت بي كريم مِشْ وَالنَّهُ نِي م رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ إلْي أُمَةِ لَهُ سَوْدَاءَ زَنَتْ الله ساه فام لوندى كى طرف بهيجا، اس نے زنا كيا تھا، جب میں نے اسے نفاس کے خون میں پایا تو میں نبی کریم مشاعقاً کی

لِأُجْلِدَهَا، قَالَ: فَوَجَدْتُهَا فِيْ دِمَائِهَا،

<sup>(</sup>٦٧٣٨) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٥٥٧، والترمذي: ١٤٣٧ (انظر: ٢٠٩١٤) (٦٧٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨١٣، ومسلم: ١٧٠٢ (انظر: ١٩١٢٦)

المنظم ا

فَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَلَا فَأَخْبَرْتُهُ بِلْلِكَ، فَقَالَ: ((إِذَا تَعَسَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ، (وَفِيْ لَفْظِ: فَحُدَّهَا) ثُمَّ قَالَ: ((أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ-)) (مسند احمد: ١١٤٢)

طرف لوث آیا اور آپ پرحقیقت وال واضح کی، آپ منظم آیا فر بایا: "جب وہ نفاس کے خون سے پاک صاف ہو جائے تو اکر، کو پچاس کوڑے لگانے ہیں، ایک روایت میں ہے: اس کو بیر حد لگانی ہے، پھر آپ منظم آیا نے فر بایا: "حدیں قائم کیا کرو۔"

(٦٧٤١) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ يُحَنَّ سَهِي الْخُمُسِ فَوَلَدَتْ فَرَنَتْ صَفِيَّةً بِرَجُلِ مِنَ الْخُمُسِ فَولَدَتْ غَلَامًا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إلى عُلْمَا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إلى عُلْمَانَ وَعَلَيْ بْنِ آبِي عُضْمَانَ وَعَلَيْ فَرَفَعَهُ مَا إلى عَلِي بْنِ آبِي طُلالِبِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقْضِى فِيهِ مَا يِقَضَاءِ طُللِبِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقْضِى فِيهِ مَا يِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَكَ جَرُ وَجَلَدَ هُمَا خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ خَمْسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسِيْنَ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ وَمُسِيْنَ وَمُسْعُولِهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سیدنا سعد ہونائیڈ سے مروی ہے کہ بحسنس اور صفیہ مال غنیمت کے آدی کے خمس کے قید یوں میں سے تھے، صفیہ نے خمس کے آدی سے زنا کیا اور بچہ بھی جنم دیا، زانی اور بحسنس دونوں نے اس بچ کا دعویٰ کر دیا اور اپنا جھڑا لے کرسیدنا عثمان ہونائیڈ کے پاس آگئے، انہوں نے ان کوسیدنا علی ہونائیڈ کی طرف بھیج دیا، سیدنا علی ہونائیڈ کی طرف بھیج دیا، سیدنا علی ہونائیڈ نے کہا: میں ان کے بارے نبی کریم طفی میں کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا ادر وہ سے ہے کہ بچہ اسے ملے گا جس کے بستر پر بپیدا ہوا ہے اورزانی کے لیے بھر ہوں گے، بھر انصوں نے ان دونوں کو بچاس بچاس کوڑے لگائے۔

فوائد: ..... ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنُ اَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَی الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ ﴾ .... 'پس جب بیاونڈیاں نکاح میں آ جا کیں، پھر اگروہ بے حیائی کا کام کریں تو آئیں کو میں آ جا کی سزا ہے، اس سزا ہے جو آزاد عور توں کی ہے۔' (سورہُ نساء: ۲۰)

یعن لونڈیوں کوسو (۱۰۰) کے بجائے نصف یعن پچاس کوڑوں کی سزادی جائے گی، گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف نہیں ہوسکتی، اگلے باب کی احادیث سے مزید دضاحت ہوگ۔ بَابٌ فِی أَنَّ السَّیِّدَ یُقِیُہُ الْحَدَّ عَلٰی رَقِیْقِهِ آتا کا اینے غلام پر حدنا فذکر نے کا بیان

(۲۷ ۲۲) عن أبِسى هُسرَيْسَ أَ أَنَّ رَسُولَ سَينا الوهريره وَثَالِّذَ سَ رَوَايت ہے كه رسول اكرم مِسْفَقَدَ أَ فَ اللهِ عَلَيْ أَنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ (زَادَ فرمایا: "جبتم میں سے كى كى لونڈى زنا كرے اوراس كا زنا

<sup>(</sup>٦٧٤١) تخريج: اسناده ضعيف، سعد بن معبد لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، والحجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن أخرجه مختصرا البزار: ٨١٦ (انظر: ٨٢٠)

<sup>(</sup>٦٧٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٠٣ (انظر: ٨٨٨٨)

فِي رِوَايَةِ: فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يُعَيِّرُهَا، فَانْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يُعَيِّرُهَا، فَانْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يُعَيِّرُهَا، فَانْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُعَيِّرُهِا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَكُو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيْرٍ مِنْ شَعْرٍ .)) وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيْرٍ مِنْ شَعْرٍ .))

ظاہر ہو جائے تو وہ اپنی لونڈی کو حد لگائے اور اسے عار نہ
دلائے، پھر اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو کوڑے
لگائے ، لیکن عار نہ دلائے، اگر وہ پھر زنا کرے تو اس کو حت
لگائے اور اسے عار نہ دلائے، اگر وہ چوتھی مرتبہ زنا کی مرتکب
ہو جائے تو وہ اس لونڈی کو فروخت کر دے، اگر چہ بالوں کی
رسی یا چند بے ہوئے بالوں کے عوض فروخت کرنا پڑے۔''

فوائد: ..... "فَلْيَجْلِدْهَا" كامعنى ينبيل كه ما لك اپن لونٹرى كوتخريرى كوڑے لگائے، بلكه ان الفاظ ہے مراد مدوالے بچإس كوڑے بين، كونكه منداحم كى مديث نمبر (٢٣٩٥) كالفاظ يه بين: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ" يعنى وه اس كومدلگائے۔

(٦٧٤٣) - عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقًا ثِكُمُ الْحُدُودَ، مَنْ أَحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا علی زائٹو نے خطاب کیا اور کہا: لوگو! اپنے لونڈ یوں اور غلاموں پر حدیں قائم کیا کرو، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ، کیونکہ نبی کر یم مشتے ہیں آئے کی ایک لونڈ ی نے زنا کیا تھا اور آپ مشتے ہیں آئے نے مجھے کم دیا کہ میں اس پر حدقائم کروں ، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو میں نے اس کواس حالت میں پایا کہ ابھی انبی کا نفاس کا خون شروع ہوا تھا، پس میں ڈرگیا کہ اگر اس کو کوڑ ہے نفاس کا خون شروع ہوا تھا، پس میں ڈرگیا کہ اگر اس کو کوڑ ہے کا گائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے، پس میں نبی کریم طفائے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے، پس میں نبی کریم طفائے ہیں کے پاس حاضر ہوا اور آپ مطابق کیا ہے۔''

فواند: ..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زناکی حدے معاطع میں غلام اور لونڈی کے شادی شدہ ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہونے سورتوں میں بچاس بچاس کوڑے لگائے جا کیں گے۔

بیاری وغیرہ کی صورت میں کوڑوں کی سزا کومؤخر کیا جا سکتا ہے، تا کہ مجرم کا کوئی اور نقصان نہ ہو جائے ، حدیث نمبر (۲۷۲) کی شرح میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔

(١٧٤٤) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سيدنا ابو بريره، سيدنا زيد بن فالداور سيدنا هبل رين الله عن سيدنا

<sup>(</sup>٦٧٤٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٠٥ (انظر: ١٣٤١)

<sup>(</sup>٤ ٦٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣٣، ٢٥٥٥، ومسلم: ١٧٠٤ (انظر: ١٧٠٤٣)

المنظم المنظم

أَسِى هُسَرِيْسَ ةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلِ قَالُوْا:
مُسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنِ الْأَمَةِ تَسَرْنِي قَبْلَ أَنْ
تُحْصَنَ؟ قَالَ: ((اجْلِدُوْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوْهَا، وَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوْهَا، وَالْمُ بِصَغِيْرٍ عَلَىٰ عَادَتْ اللهُ اللهُو

(٦٧٤٥) عَنْ عَائِشَةَ وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

روایت ہے کہ نبی کریم منظانی ہے اس لوغری کے متعلق دریافت کیا گیا جو شادی سے پہلے زنا کرتی ہے، آپ منظانی ہے دریافت کیا گیا ہے منظانی ہے میں منظانی ہے کہ معلق نے فرمایا: "اسے حد لگاؤ ،اگر وہ دوبارہ برائی کرے تو پھر حد لگاؤ ،اگر تیسری باری جرم کرے تو پھر حد لگاؤ اوراگر وہ اس کے بعد پھر زنا کرے تو اس کو چے دو،اگر چہ ایک ری کے عوض ہو۔"

سیدہ عائشہ رفائنیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مضائی آنے فرمایا:

"جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے مارو،اگر وہ دوسری بار

زنا کرے تو پھراس کوکوڑے لگا وَاوراگر وہ پھراس جرم بیں جبتلا

ہو جائے تو اسے کوڑے لگا وَاور فروخت کردو، اگر چہا کی ری

کے عوض فروخت کرنا پڑے۔ ''ضَفِیر کامتی ری ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مالک اوی بڑائین ہے مروی ہے کہ نبی

کریم مضائی آنے نے لونڈی کے بارے میں فرمایا: "اگروہ زنا

کریم مضائی آنے نے لونڈی کے بارے میں فرمایا: "اگروہ زنا

کرے تو اسے کوڑے لگا وَ، اگر وہ پھر زنا کرے تو پھر اسے حد لگا وَ،

اگر وہ اس کے بعد بھی زنا کرے تو اسے فروخت کردو، اگر چہا ایک ری کے عوض بیچنا پڑے۔'' بیچنے کی بات تیسری یا چوتھی

مرتہ کی تھی۔

أحمد: ١٩٢٢٦)

فواند: سنتن چار بارحد لگنے کے باوجود برائی سے باز ندر ہے کا مطلب بیہ ہوا کہ لونڈی میں شرّ عالب آچکا ہے اور وہ خیر و بھلائی سے دور ہوگئ ہے، لہذا اس کوفروخت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٦٧٤٥) تخریج: حدیث صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٥٦٦ (انظر: ٢٤٣٦١) (٦٧٤٦) تخریج: حدیث صحیح لغیره (انظر: ١٩٠١٧)

### الرائية المرابعة الم

### اَبُوَابُ حَدِّ الْقَذَفِ تهمت کی حد کے ابواب

### بَابُ التَّنُفِيرِ مِنَ الْقَذَفِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ تهمت لگانے سے نفرت دلانے اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے كابيان

لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَشُهَلُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَآدُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

کیونکہ ارشادِ باری تعالی ہے: ''جولوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عورتوں پرتہت لگاتے ہیں، وہ دنیا وآخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبا نمیں اور ان کے ہاتھ ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔'' (سورۂ نور: ۲۲، ۲۲)

(٦٧٤٧) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: آلا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْس سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَخَمْس سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَخَرَمَ مَنْهُنَّ: ((وَ مَنْ قَفَى مُؤْمِنَا أَوْ مُؤْمِنا أَوْمُ أَمْل مَنْ مَا اللهُ فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِد)) (مسند احمد: ٤٤٥٥)

سیرنا عبد الله بن عمر فالفی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: کیا میں تہیں وہ پانچ با تیں بتا نہ دول جو میں نے نبی کریم مشاقی آن سے من ہیں؟ پھر انھوں نے ان کا ذکر کیا، ان میں ایک بات یہ تھی:"جو کسی مؤمن مرد یا عورت پر زنا کی تہت لگا تا ہے، الله تعالی اس کو"ر ذخحة السخبال" یعنی جہنیوں کے پیپ میں تعالی اس کو"ر ذخحة السخبال" یعنی جہنیوں کے پیپ میں

(٦٧٤٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَ التَّوْبَةِ فَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ التَّوْبَةِ فَلَّ يَقُولُ: ((اَيُّمَا رَجُلِ قَذَفَ مَمْ اُوْلَهُ وَهُوَ بِرِيْءٌ مِمَّا قَالَ، اَقَامُ عَلَيْهِ

سیدنا ابو ہریرہ بڑھنے سے روایت ہے کہ نی تو بہ مطابع آنے فرمایا: ''جس آدمی نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، جبکہ وہ اس تہمت سے بری ہو، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر حدقائم کرے

(٦٧٤٧) تخريج: حديث حسن أخرجه الحاكم: ٤/ ٩٩ (انظر: ٤٥٥٤)

(٦٧٤٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٦٠ (انظر: ١٠٤٨٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابع المرا الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ـ)) گا، الا یہ کہ وہ ای طرح ہو، جسے اس کے آ قانے اس کے بارے میں کہاہو۔'' (مسند احمد: ۱۰٤۹۳)

فوائد: .... الله تعالى كا دربار كامل عدل وانصاف يمشتل مولاً -

(٦٧٤٩) ـ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سيرنا ابوذر رَاللهُ الله ١٠٤٠) ـ عَنْ أَبِي كريم مِ اللهَ الله عَمْ الله الله الله عَنْ الله ع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((مَنْ زَنَّي آمَةً لَهُ " "جس نے این لوٹری کوزنا کارقرار دیا، جبکہ اس نے اس کوزنا کرتے ہوئے دیکھا نہ ہوتو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ کے کوڑے سے مد نگائے گا۔"

يَرَهَا تَزْنِي، جَلَدَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَسُوطٍ مِنْ نَارِ ـ)) (مسنداحمد: ٢١٧٠٣)

فواند: ..... آزادعورت مو يالوندى، برايك يرتهت لكانا كبيره كناه ب، آنے والے باب ميں فدكوره احاديث ہےاں گناہ کی شدت کا احباس ہوگا۔

### بَابٌ فِي أَنَّ حَدَّ الْقَذَفِ ثَمَانُوُنَ جَلَدَةً تہمت کی حداسی کوڑے ہونے کا بیان

بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِيُنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰفِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْلِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

کیونکدارشاد باری تعالی ہے:'' جولوگ یاک دامن عورتوں برزنا کی تہمت لگا کیں چھر جارگواہ نہ پیش کرسکیس تو انہیں سی (۸۰) کوڑے لگا وَ اور مجھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جولوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح كركين تو الله تعالى بے حد بخشے والا اور بہت مهرباني كرنے والا ہے۔' (سورهٔ نور: ٥٠٤)

( ٠ ٧٧٥) - عَنْ عَهْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيهِ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالنيز عه مروى بالعان كرنے عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿ وَالولِ كَي أُولادِ كَ بِارِ لِي مِن رسولَ اكرم ﷺ في يه فيصله وَلَدِ الْمُعَلَّاعِلَيْنِ: ((أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ فَرَاياً" بياولادا في مال كي اوراس كي مال ان كي وارث بن كي اورجس نے اس خاتون برتہت لگائی، اس کو اس (۸۰) کوڑے لگائے جائیں گے اور جس نے الی اولا دکوزنا والی اولا د قرار دیا،اس کوبھی اسی (۸۰) کوڑے لگائے جا کمیں گے۔''

أُمُّهُ، وَمَـنْ قَـفَـاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَّا جُلِدَ ثَمَانِينَ -)) (مسند احمد: (Y·YA

#### فوائد: .... اس باب من تهمت سے مرادعورت برزنا کی تهمت لگانا ہے۔

(٩٤٩) تخريج: اسناده ضعيف، الحمصي وابوطالب مجهولان أخرجه (انظر:)

(١٧٥٠) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن اسحق مدلس، وقد عنعن (انظر: ٧٠٢٨)

### الواب المراجز الواب المراجز ا

کیکن پیمسکلہ ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی جس نیچ پر لعان کریں گے، وہ مال کی طرف منسوب ہوگا اور وہ مال اور بیٹا ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔

سیدہ عائشہ وٹائعیاسے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: جب میرا عذر نازل ہوا تو نبی کریم میں آئی منبر پرتشریف لے گئے، اس چیز کا ذکر کیا، پھر قرآن پاک کی متعلقہ آیات کی تلاوت کی، پھر جب منبر سے نیچے اترے تو دومردوں اور ایک عورت کو حد لگانے کا حکم دما، پس ان بر حد لگا دی گئی۔

فسوانسد: ...... یه ایک طویل قصه به اس کا بیان سورهٔ نورکی باره تیره آیات بیل موجود به به واقعه سیده عاکشه وظاهیا کی عزت وعظمت پر دلالت کرتا به جن تین افراد کوتهمت کی سزا بیل کوژب گگه تیجه، وه مسلمان تیجه، ان کے نام به بین: سیدنا مسطح، سیدنا حسان بن ثابت اور سیده حمنه بنت جحش می تیک نام به بین اسلام عالم نے ''الوکلیل' بیل ایک روایت بیان کی به، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم می تیک تی کریم می تیک تیک کریم می تیک کریم می تیک کریم می تیک کریم می کوکل کوکل کو تهمت کی حد لگائی تی ، ان بیل رئیس المنافقین عبدالله بن الی بھی تھا۔

0000



### اَبُوَابُ حَدِّ السَّارِقِ چور کی حد کے ابواب

بَابُ لَعُن السَّارِقِ وَفِي كُمْ تُقُطِّعُ يَدُهُ چور پرلعنت کرنے اوراس چیز کا بیان که کتنی مقدار میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اَلسَّرِ قَة : انعوى معنى: جرانا بوي بيافظ جرائى موئى چيز كمعنى مين بهى استعال موتا باس لحاظ سے كويا مصدر مفعول کے معنی میں ہے۔

اصطلاحی تعریف: ..... کی کا مال اس کی حفاظت کی جگہ ہے جیپ کر لینے کو چوری کہتے ہیں۔ حفاظت ئ جگه یا محفوظ سے مرادیہ ہے کہ وہ چیز مالک کے پاس ہواوراس نے وہ چیز اپنے پاس سنجال رکھی ہو،خواہ وہ سویا ہویا جا گتا ہو، یا وہ چیز بند جگہ میں ہو،مثلا کمرے میں ہواور کمرے کا درواز ہ بند ہو۔ایسے مقام سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، بشرطیکہ کہ چوری کی ہوئی چیز کی قیمت چوتھائی دیناریا اس ہے زیادہ ہو۔

کیکن اگر کوئی چیز گھر ہے باہریز می ہواور یا لک بھی پاس نہ ہوتو اسے غیر محفوظ تصور کیا جائے گا، یا ایسے مقام پر ہو جوسب کے لیے کھلا ہو، مثلام بحد، دفتر ،سکول وغیرہ، ایسے مقام سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، بلکہ اس کوتعزیر لگائی جائے گی ، جس کا ذکرا گلے ابواب میں آئے گا۔

(۱۷۵۲) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا الوجريه وَاللَّهُ عَ روايت ہے كه نبى كريم مِنْ اللَّهِ اللهُ الل فرمایا: ''الله تعالی چور برلعنت کرے، وہ خود چوری کرتا ہے اور الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ الله كالماته كاث ديا جاتا ب، وه رى جراتا ب اوراس كالماته کاٹ دیاجاتا ہے۔''

احلُّهِ ﷺ: ((لَعَنَ الْكُهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ يَدُهُ-)) (مسنداحمد: ٧٤٣٠)

فواند: ..... اگر "اَلْبَيْضَة" كامعنى اندا موتواند اوررى كا ذكر كلام من زور پيدا كرنے كے ليے كيا كيا يا ، مرادیہ ہے کہ آ دمی معمولی چیز کے عوض اپنے ہاتھ سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور عام معاشرے میں رسوائی کی علامت بھی (٦٧٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٨٣، ٦٧٩٩، ومسلم: ١٦٨٧ (انظر: ٧٤٣٦)

چور کی حد کے ابواب بن ماتا ہے، الا من رحم رہی۔

چوراور چوری کی قباحت و شناعت بیان کی جارہی ہے، کتنی مقدار کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا؟ اس کی وضاحت اگلی احادیث میں آ رہی ہے۔

الله تعالی کی رحمت سے دوری کولعنت کہتے ہیں۔ غیر معین نافر مانوں پر لعنت کی جاسکتی ہے، کیونکہ بیجنس پر لعنت موتى ب، نه كه خاص فروير، جيسے ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿الا لعنة الله على الظالمين ﴾ ..... 'خبر دار! ظالموں ير الله تعالی کی لعنت ہو۔' اس طرح ان لوگوں پرلعنت کرنا درست ہے، جن کے بارے میں انبیائے کرام کی تصدیق کی وجہ سے بدیقین ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، جیسے ابوجہل ، ابولہب ، فرعون وغیرہ۔

جن احادیث میں لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے مرادیہ ہے کہ سی خاص فرد برلعنت نہ کی جائے۔

(٦٧٥٣) ـ عَنْ يَسْخَى بِسْنَ يَحْىَ الْغَسَّانِي عَيْنِ بِهِي عَسَانِي كَيْ عَسَانِي كَيْمِ بِنِ عَنْ مَدِينَهُ مَوْرُهُ آيا اور مدينة ك عامل ابو بكر بن محمد كو ملاء انھوں نے كہا: ميرے ياس ايك چور لايا گیا اورمیری خاله عمره بنت عبد الرحمٰن نے میری طرف پغام بھیجا کہاس آ دمی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کرنا، مجھے آلینے دو تاکہ میں تھے وہ حدیث بتا سکوں جو میں نے سیدہ عا نشہ وہ لیے ہور کے بارے میں تی ہے، پس وہ میرے یاس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انھوں نے سیدہ عا کشر مزانقیا ہے چور کے بارے میں سنا ، انھوں نے کہا کہ نمی کریم مشکور نے فریایا: ''چور کا ہاتھ دینار کے چوتھے حصہ میں كانو، اس ہے كم ميں نه كانو\_' ان دنوں ميں دينار كا چوتھا حصه تین درہم کے برابر ہوتا تھا، تو دینار بارہ درہم کا ہوا، اس چور کی چوری دینار کے چوتھے حصہ ہے کم تھی ،لبذا میں نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

قَىالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ أَبَا بِكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بن عَمْرِ و بن حَزْم وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْـمَدِيْنَةِ، قَالَ: أُتِيْتُ بِسَارِقِ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ لَا تَعْجَلْ فِي أَمْرِ هٰذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيكَ فَأُخْبِرَكَ مَاسَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِق، قَالَ: فَأَتَتْنِبِي وَأُخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعْتْ عَائِشَةً تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((اقْطَعُوا فِي رُبُع الدِّيْنَارِ ، وَلا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَٰلِكَ \_)) وَكَانَ رُبُعُ الدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلاثَةَ دَرَاهِمٍ فَالدِّيْنَارُ إِثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَّا، قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُوْنَ رُبُع الدِّيْنَارِ فَلَمْ أَقْطَعُهُ - (مسند احمد: ٢٥٠٢٠)

فواند: ..... ديناركاوزن= 4، اشه 4، رتى (سازهے حار ماشے)=4.374 گرام دينار كاچوتها كى حصه: 1ماشه، ارتى، يعنى: تقريبا 1.093 گرام

یادرہے کددینارسونے کے درج بالا وزن کا نام ہے، بہتر ہے کہ 4 ماشہ، 4 رقی سونے کے رویے بنا لیے جائیں،

<sup>(</sup>٦٧٥٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٨٤ (انظر: ٢٤٥١٥)

کی (منتخاط الجنزی بی بیان کے کہ بی کہ الجن کی الجن کی ہوری صدے ابواب کی جو ابواب کی جو ابواب کی جو ابواب کی جو بھر جواب کو 4 پر تقسیم کر لیا جائے ، چوتھائی دینار کی قیت معلوم ہو جائے گی، پھر جو چیز چوری کی گئی ہو، اس کی قیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے یا نہیں۔

نی کریم مظیر آنے کے زبانے میں چوتھائی دینار کی قیمت، تین درہم چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، لیکن اس نالے میں چوتھائی دینار کی قیمت تین درہم سے کافی زیادہ ہے، اور وہ اس طرح کداگر ایک تو لے سونے کی قیمت ایک (۵۰۰،۰۰۰) روپے ہوتو چوتھائی دینار کی قیمت پانچ ہزار روپے سے پچھ کم بنتی ہے، جبکہ تین درہم چاندی کی قیمت ایک ہزار روپے سے بچھ کم بنتی ہے، جبکہ تین درہم چاندی کی قیمت ایک ہزار روپے سے بچھ کم بنتی ہے۔

سیدہ عائشہ وہالنوں سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ میں نے فرمایا: ''چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، مگر دینار کے چوتھائی جھے میں یااس سے زیادہ میں۔''

سیدنا عبد الله بن عمر والنفیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق میں آئے میں کے جو ترے سے ایک آدمی کا ہاتھ کا ٹا تھا، اس نے عور توں کے چبو ترے سے دھال چوری کی تھی، اس کی قیمت تین درہم تھی۔

(٦٧٥٥) عَنِ إِنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهَ وَرَاهِمَ ومسند احمد: ٦٣١٧)

فواند: ..... اور زبانهٔ نبوی میں تین درہم ، چوتھائی دینار کے برابر ہوتے تھے، اصل معیار چوتھائی دینار ہے، حبیا کہ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

(٦٧٥٦) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ الْبَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ الْبَيْدُ فِي ثَمَنِ النَّبِيِّ الْبَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ - )) (مسند احمد: ١٤٥٥)

(٦٧٥٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ قِيْمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ - (مسند

سیدنا سعد بن الی وقاص و النیاسے روایت ہے کہ نبی کریم طفی النیاز نے فرمایا: ''و هال کی قیمت کے برابر کی چوری میں ہاتھ کا دیا جائے گا۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص و النوز سے مروی ہے کہ نبی کریم منظامین کے زمانے میں ڈھال کی قیت دس درہم تھی۔

احمد: ۲۲۸۷)

<sup>(</sup>٦٧٥٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٨٤ (انظر: ٢٥٣٠٤)

<sup>(</sup>٦٧٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٨٦ (انظر: ٦٣١٧)

<sup>(</sup>٦٧٥٦) تخريج: ضعيف، قاله الالباني، أخرجه ابن ماجه: ٢٥٨٦ (انظر: ١٤٥٥)

<sup>(</sup>٦٧٥٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، محمد بن اسحاق مدلس، وقد عنعن، أخرجه ابوداود: ٤٣٨٧، والنسائي: ٨/ ٨٤ (انظر: ٦٦٨٧)

### الريخ المنظم ا

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائنی سے مروی ہے کہ نی كريم مضي أن فرمايا: "وس درجم سے كم ميس باتھ نبيس كانا مائےگا۔"

(٦٧٥٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا قَطْعَ فِيْمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)) (مسنداحمد: ٦٩٠٠)

ف الله الله الم الوحنيف والله في الله عديث كى روشى مين دس درجم باته كافي كى حدمقرركى ب، كين ب روایت ضعیف ہے۔

بَابُ اِعْتِبَارِ الْحَرَزِ وَمَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ وَجَاحِدِ الْعَارِيَةِ وَمَا لَا

چوری میں محفوظ جگہ کا اعتبار کرنے کا بیان اورلو شنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، خیانت کرنے والے ادر عاربیہ کا انکار کرنے والے کا بیان اور ان چیزوں کی وضاحت جن میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

(۹۷۹) - عَنْ عَـمْدِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالفيز سے مروى ہے كه في کریم مطابقاتی سے اس محفوظ جانور کے بارے میں جو کہ اپنی چاگاہ میں تھا سوال کیا گیا،آپ مشکور نے فرمایا: "اس کی چوری میں دگنی قیمت ہوگی اور چورکوسز ابھی دی جائے گی اور جو جانوروں کے باڑے سے چرالیا جائے گا، اس میں ہاتھ کاٹا حائے گا، بشرطیکہ وہ ڈھال کی قبت کے برابر ہو۔'' سائل نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان تھلوں کے متعلق کیا تھم ہے جو كا بھے اور شكونے سے جراليے جائيں؟ آپ مطاق نے فرمایا: ''جس نے صرف کھالیا اور کیڑے میں ڈال کرنہ لے گیا،اس برکوئی پکڑنہیں ادر جو کیڑے میں اٹھا کرلے جائے گا تو اسے اس کی دو گنا قیمت دینا پڑے گی اور مار اورسزا بھی ساتھ ہوگی ادر جو مجور کھلیان جیسے محفوظ مقام سے چرائی جائے گی،اس میں ہاتھ کا ٹا جائے گا، بشرطیکہ وہ ڈھال کی قیت کو پہنچ جائے۔''

عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ فِي الْحَرِيْسَةِ الَّتِيْ تُوْجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا وَقَدْ سُبْلَ عَنْهَا، قَالَ: ((فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْن وَضَرْبُ نَكَال وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَايُونِ خَذُ مِنْ ذَالِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.)) قَىالَ: (أَيْ السَّائِلُ) يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالثِّمَارُ وَمَا أَخِذَ مِنْهَا فِيْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ بِفِيْهِ وَلَهُ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَـمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُرِ إِذَا بَسَلَعَ مَسا يُوْخَذُ مِنْ ذَالِكَ ثَمَنَ الْمِجَنّ - )) (مسند احمد: ٦٦٨٣)

فواند: ..... جانوروں کے باڑے اور مجور وغیرہ کے کھلیان محفوظ مقام ہیں، اس لیے وہاں سے اٹھائی ہوئی چیز کو

<sup>(</sup>٦٧٥٨) تمخريم: استناده ضعيف، الحجاج بن ارطاة كثير الخطأ والتدليس، أخرجه الدارقطني: ٣/ ۱۹۲ (انظر: ۲۹۰۰)

<sup>(</sup>٦٧٥٩) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ١٧١٠، والنسائي: ٨/ ٨٥ (انظر: ٦٦٨٣)

### الراب الإنجاب 6 ما يورك مد ك الرواب الروب الرو

چوری کہا جائے گا۔ چرا گاہ حفاظت والا مقام نہیں ہے، اس لیے اس مقام سے چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ بچھلے باب کے شروع میں چوری کی تعریف ملاحظہ کرلیں۔

باغ سے گزرنے والا اپن ضرورت کے مطابق باغ کا پھل کھا سکتا ہے۔

بیمسلمان کے مال کی حرمت ہے کہ دوگنا جریانہ بھی ڈالا جارہا ہے اور سزا بھی دی جارہی ہے۔

(مسند احمد: ١٥١٣٦)

(٦٧٦٠) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ سيدنا جابر بن عبد الله والله عن حابر بن عبد الله رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُنتَهِبِ ﴿ كُرِيمُ مِنْ كَانِهِ إِنْ وَالُورِ بِاتْحَاكَا مِنْ كَامِزانهيں باور فَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ جَس فِ واضح طور ير واكنارا وه بم ميس عنهيل ب-"فيز مِنَّا \_)) وَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْحَاننِ قَطْعٌ \_)) آپ سُنَاكِمْ نِ فرمايا: "خيانت كرنے والے ربيمي باته كائے کی سزانہیں۔''

فوائد: ..... اصحاب السنن كى روايات مين ((وكا الْمُخْتَلِسْ)) كا اضاف بهى ب، اس كمعنى بين غفلت ے فائدہ اٹھا کر چیز کوا چک لینے والا ، یعنی ایسے خف کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

خائن سے مرادوہ خض ہے کہ جس کے ماس لوگ امانتیں رکھتے ہیں، کیکن وہ ان کواستعمال کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ ١٦٧٦١) عن إنن عُمَر قَالَ: كَانَتْ سيدناعبدالله بن عمر فالنوس وايت م كمخزوم قبلي كالك 

النَّبِيُّ وَهُمَّا بِقَطْعِهَا - (مسند احمد: ٦٣٨٣) في اس كا باته كاشخ كاتكم ديا-

فواند: ..... بظاہراس مدیث مبارکہ ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ عاریة کی ہوئی چیز کا انکار کردینے کی وجہ ہے اس عورت کا ہاتھ کا ٹا گیا ،لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے انکار کی وجہ سے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا ، جبکہ بعض ا حادیث صححہ میں اس امرکی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اس عورت نے چوری کی تھی ، اس لیے آپ مستنظ مین اس چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹا تھا،اس حدیث کواختصار پرمحمول کیا جائے گا۔

(۱۷۲۲) ـ عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ مَحْم بن يَحِلْ بن حبان بيان كرتے ہيں كہسيدنا نعمان انصارى قَالَ: سَرَقَ غُكَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِي نَخُلًا فَلَائِثِ كَ اللَّهِ عَلَام فِي حِيوتُي حَجُورِي جوري كر کیں،جب ااس کا معاملہ مروان کی عدالت میں پیش کیا گیا تو

صِخَارًا فَرُفِعَ اِلٰي مَرْوَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ،

<sup>(</sup>٦٧٦٠) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٤٣٩١، ٤٣٩٢، وابن ماجه: ۲۵۹۱، والترمذي: ۱۶٤۸، والنسائي: ۸/ ۸۸(انظر: ۱۵۰۷۰)

<sup>(</sup>٦٧٦١) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٧١ (انظر: ٦٣٨٣)

<sup>(</sup>٦٧٦٢) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ٧٥٥٢ (انظر: ١٥٨١٤)

الموجود المنظم المنظم المنظم المنظم ( 526 ) ( 12 ما ما المنظم ال اس نے اس چور کا ہاتھ کا شخ کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا رافع بن خد تج بنائن نے کہا کہ نبی کریم منت و نے نے فرمایا: '' پھل اور تھجور کے درخت کے گوند کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔'' میں نے یکیٰ سے کہا: ''گئر'' سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: بُمّار ( کھجور کے درخت کا گوند )۔

فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((لا يُقطعُ فِي الثَّمَرِ وَلا فِي الْكَثَرِ-)) قَالَ: قُلْتُ لِيَحْي: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: الْجُمَّارُ ـ (مسند احمد: ١٥٩٠٧)

فواند: ..... اس کی وجہ بہ ہے کہ باغ هاظت کی جگہنیں ہے، اس باب کی پہلی صدیث میں باغ کا مسلم بیان کیا گیا ہے۔

بَابُ الْقَطُع بِالْإِقْرَارِ وَهَلُ يَكْتَفِي فِيُهِ بِالْمَرَّةِ وَتَلْقِينِ الْحَدِّ وَحَسِّمِ الْيَدِ بَعُدَ قَطُعِهَا چور کے اقرار پر ہاتھ کا شنے ، حد کے بارے میں تلقین کرنے اور کا شنے کے بعد ہاتھ کو داغنے کا بیان ، نیزاس چیز کابیان که کیاایک مرتبه چوری کااعتراف کافی ہے

(۱۷۲۳) - عَن أَسِي أُميَّةَ الْمَخُرُومِي أَنَّ سيرنا ابواميه مُزوى وَاللَّهُ سروايت ب كه بي كريم مِن اللَّهُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عِنْ أَتِى بِلِصَّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَتِى بِلِصَّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِنْ أَتِى بِلِصَّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ اللَّهِ عِلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اس کے ماس سامان نہیں تھا، نبی کریم مطبق کیا نے اس سے فرمایا: "میرا خیال ہے تو نے چوری نہیں کی۔" اس نے کہا: کیوں نہیں، میں نے چوری کی ہے، دویا تین مرتبدایسے ہی کہا گیا، پھرنی کریم مشکھیا نے فرمایا ''اس کا ہاتھ کاٹ دوادر پھر اس کومیرے یاس لے آؤ۔" آب منظ ایج نے اس سے فرمایا: "تُوكه:"أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ" (مِن الله تبخشش طلبّ کرتا ہوں اور اس کی طرف تو یہ کرتا ہوں ) ۔'' اس ن كها: "أَسْتَمْ غُفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" كُمْرآب مِسْتَعَيْم نَ فرمایا: "اے اللہ! تو اس کی توبہ قبول فرما۔"

يُـوْجَدْ مَعَه مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ.)) قَالَ: بَلْ مَرَّتَيْنِ أَوْ نَّلاثًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيننُوْ ابِهِ.)) قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُ وَابِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ - )) قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوْبُ اِلَبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ـ )) (مسند احمد: ۲۲۸۷٥)

فوائد: ..... چوری میں ایک سے زائد اعتراف کروانا ضروری ہے یانہیں، ہم حدیث نمبر ( ۲۲۹۲ ) کی شرح میں اس مسلدى وضاحت كر يج بي \_ يهل اور دار طنى كى روايت يون ب: ( (إفط عُوا ثُمَّ احسِمُوهُ ـ) ..... "اس كا ہاتھ کا ب دواور پھراس کو داغ دو۔' کین بدروایت ضعیف ہے، (دیکھیں: ارواء الغلیل: ۸/ ۱۲۰)

داغنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خون رک جائے۔

اگر چہ حدود کفارہ ہیں،لیکن اس موقع برتو بہ واستغفار کا تھم دینے کی وجہ یہ ہے کہ مجرم کے اندر یہ تصور مضبوط ہو جانا

المواجد الموا چاہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، وہ اس کے اپنے جرم کے بدلے میں ہے، لہذا وہ استغفار اور ندامت کا اظہار کرے، نیز اس عمل سے اس کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور ذلت اور پریشانی کے اثر ات کم ہوجائیں گے۔ بَابُ هَلُ يُقُطَّعُ الْعَبُدُ إِذَا سَرَقَ مِنُ سَيِّدِهِ؟ وَمَا حُكُمُ الْعَبُدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ جب غلام، آقا کی چوری کرے تو کیا اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، نیز بھا گے ہوئے غلام کا حکم کیا ہے، جب دہ چوری کرنے

سیدنا ابو ہریرہ دخالین سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافین نے فرمایا: ''جب غلام چوری کرے تو اسے فروخت کر دو، اگرچہ

(٦٧٦٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)) 

فوائد: ..... ایک اوقیه حالیس در ہم کا موتا ہے۔

( دوسری سند ) نبی کریم منطق مین نے فرمایا: ''جب غلام بھاگ جائے، راوی نے ایک باریہ الفاظ کے: جب غلام چوری كرے تو اسے فروخت كر دے، اگر چہ بيں درہم كے عوض فروخت کرنا پڑے۔''

(٦٧٦٥)۔ (وَعَـنْــهُ مِـنْ طَـرِيْقِ ثَان) عَن النَّبِي ﷺ قَـالَ: ((إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ (وقَالَ مَرَّةً: إِذَا سَرَقَ) فَبِعْدُ وَلَوْ بِنَشِّرٍ)) وَالنَّشِّ: نِصفُ الْأُوْقِيَّةِ- (مسنداحمد: ٩٠١٨)

فوائد: ..... بي حديث توضعيف ب، البته درج ذيل حديث ملاحظه كرين:

سیدناعلی والید سے روایت ہے کہ نی کریم مطبع اللہ کی ایک لونڈی نے زنا کیا اور آپ مطبع اللہ نے مجھے تھم دیا کہ میں اس پر حد قائم کروں ، کیکن جب نیں اس کے پاس آیا تو اس کواس حال میں پایا کہ ابھی اس کا نفاس کا خون خشک نہیں ہوا تھ، میں نبی کریم منطق آیا کے یاس واپس آ گیااور آپ منطق آیا کوصور تحال پر مطلع کیا۔ آپ منطق آیا نے فرمایا: ((إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، أَقِيْمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ....)) "جباس كا خون خشک ہو جائے تو پھراس کو حد لگانا،اینے غلاموں پر بھی حدیں قائم کیا کرو۔'' دیکھیں: حدیث نمبر(٦٧٢١)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ غلاموں اورلونڈیوں پر حدود نافذ کی جائیں گی ، جب تک ان کومتٹنی کرنے والی کوئی دانشح نص ندآ حائے۔

ا مام مالک، امام شافعی اور عام اہل علم کی یہی رائے ہے کہ چوری کی حدّ غلام اورلونڈی پر نافذ کی جائے گی۔

<sup>(</sup>٦٧٦٣) صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٤٣٨٠، وابن ماجه: ٢٥٩٧، والنسائي: ٨/ ٦٧ (انظر: ٢٢٥٠٨) (٦٧٦٤) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، عمر بن ابي سلمة ضعيف فيما يتفرد به، أخرجه ابوداود: ٤٤١٢، والنسائي: ٨/ ٩١، وابن ماجه: ٢٥٨٩ (انظر: ٨٤٥١) (٦٧٦٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الكار خير المنظر المنظ بابُ أَى الْيَدَيُن تُقُطَعُ أُوَّلًا فِي السَّرِقَةِ وَمَوْضِعِ الْقَطُعِ وَتَعُلِيُقِ يَدِ السَّارِق فِي عُنُقِهِ، وَمَا يُفْعَلُ فِيُمَنُ تَكَرَّرَتُ مِنْهُ السَّرِقَةُ وَقَوْلِ الْمُفَسِّرِيُنَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

ان امور کا بیان کہ چوری میں پہلے کون سا ہاتھ کا ٹا جائے ، کا منے کا جگہ، ہاتھ کا ف کر چور کی گردن میں لٹکا نا، بار بار چوری کرنے والے کی سزا اوراس آیت کے بارے میںمفسرین کے اقوال:''اور چوری کرنے والا مرداورعورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کا ہے دؤ'

قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَذْكُرُ عَنْ مَكْحُول سيرنا فضاله بن عبيد وَلَيْنَ عَكَما: كيا چوركا باته كائ ع بعد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ قَالَ: قُلْتُ اس كى رون من الكانا سنت ب،اس بارے من تيراكيا خيال ہے؟ انہوں نے کہا: بی ہاں، کیونکہ میں نے نبی کریم مطابقیا کو دیکھا،آپ مضور کے یاس ایک چورلایا گیا،آپ مضور کے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا، پس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر آب مطنع من المناه على المراده التحدال كى كردن مين الفاديا كيا-عجاج کہتے ہیں: سیرنا فضالہ والنو ان لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے حدیبیے کے مقام پر درخت کے نیجے آپ مظام ا کی بیعت کی تھی۔ ابوعبد الرحمٰن عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں: میں نے کیل بن معین سے کہا: کیا آپ نے عمر بن علی مقدی سے كره سنا بي؟ انبول نے كبا: ان كے پاس كيا تھا جو ميس سنتا؟ میں نے کہا: سیدنا فضالہ بن عبید والی وہ حدیث، جس میں چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکانے کا ذکر ہے، انہوں نے كها نهيس ، البته عفان نے ميں ان سے بيان كيا ہے۔

(١٧٦٦) - حَدَّنَنَا عُمَرُ بنُ عَلِي الْمُقَدَّمِي عبد الرحن بن محريز بروايت ب، وه كمت بين: من في لِـ هَضَالَةَ بِن عُبَيْدٍ: أَرَايْتَ تَعْلِيْقَ يَدِ السَّارِق فِي الْعُنُق، أَمِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِي بسَسارِق فَأَمَرَ بِهِ فَـ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ، قَالَ حَجَّاجٌ: وَكَانَ فَضَالَةُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِيْنِ: سَمِعْتَ مِنْ عُمَرَ بن عَلِيِّ الْمُقَدَّمِي شَيْنًا؟ قال: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ ؟ قُلْتُ: حَدِيْثُ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ، فَقَالَ: لا، حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْهُ ـ (مسنداحمد: ٢٤٤٤٤)

فواند: ..... يه حديث ضعف إوركوكي الي صحح حديث نبيس ب، جواس بات ير دلالت كرے كه چوركا كنا موا ہاتھ اس کی گردن میں لڑکا دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

سيدنا حارث بن عاطب ولي الله على عام وي من وي كتيم من إنَّ رَسُولَ الله علي أَتِي بِلِصِّ فَقَالَ: ((افْتُلُوهُ))

(٢٧٦٦) تـخـريـج: اسناده ضعيف، حجاج بن ارطاة ليس بذاك القوى، وهو مدلس وقد عنعنه، أخرجه ابو داود: ٤٤١١ ، والترمذي: ١٤٤٧ ، والنسائي: ٨/ ٩٢ ، وابن ماجه: ٢٥٨٧ (انظر: ٢٣٩٤٦)

چور کی حد کے ابواب فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: ((أُقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: ((اقْطَعُوا يَدَهُ)) قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بِكْرِ ﴿ اللَّهِ الْمَ عَلْمَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكُلَّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَعْلَمَ بِهٰذَا حِينَ قَالَ ((أَفْتُلُوهُ)) ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمِّرُ ونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ رسول الله عَنْ الله عَنْ آيَة كي ياس ايك جور لايا كيا، آب مِنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله الله عَلَا نے فرمایا: ''اس کو آل کردو'' صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے تو چوری کی ہے، آپ مشکے آیا نے پھر فرمایا: ''اس کو قتل كردو\_' انھوں نے كہا: اے الله كےرسول! اس نے چورى كى ہے، آپ مِشْيَعَةِ اِنْ نے فرمایا: '' تو بھراس كا ہاتھ كاٹ دو۔'' اُں نے پھر چوری کی تو اس کا یا وَں کاٹ دیا گیا، پھراس نے سیدنا ابوبکر رہائٹنؤ کے زمانے میں چوریاں کیس، یہاں تک کہ اس کے تمام ہاتھ یاؤں کو کاف دیا گیا، پھر جب اس نے پانچویں بار چوری کی توسیدتا ابو بکر بڑاٹن نے کہا: جب رسول الله من و الله من و الله عن ال چور کو قریشی نو جوانوں کے سپر دکیا، تا کہ وہ اس کو آل کر دیں، ان میں سیدنا عبدالله بن زبیر و ڈاٹنو بھی تھے، جو کہ امارت کو بندكرتے تھے،اس ليے انھوں نے ان نو جوانوں ہے كہا: تم اس معاملے ميں مجھے اپناامير بناؤ، پس انھوں نے اس كوامير بنایا، پس جب وه ضرب لگاتا تو تب دوسزے نو جوان ضرب لگاتے، یہاں تک که انھوں نے اس کوفل کر دیا۔ (نائی: ۳۹۸) آپ مشخ آیا کے فرمان''اس کو آل کر دو' ہے آپ کامقصود بیانہ تھا کہ اس کو واقعی قبل کر دیا جائے، بلکہ بیآب مشخ آیا کی پیش گوئی تھی کہاس کا انجام کارقتل ہوگا، جواس کے حق میں پوری ہوئی، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ منظ آیا نے کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہو کہ میخص بازنہیں آئے گا اور بالآخرائے تل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام دی کشیم نے آپ مطاب کے کا محم کی تعمیل میں نہ دداس لیے کیا کہ آپ ملے والے نے خود چور کی سزا ہاتھ کا ٹنا بتائی تھی ، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ ملے والے اندازِ گفتگو سے بیا ندازہ نگارے ہوں کہ آب مصنی اللہ کامقصود آنہیں ہے۔ بہلی چوری پر چورکا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا،اس کے بعد جمہور اہل علم کے نز دیک دوسری چوری پر بایاں یاؤں، تیسری چوری پر بایاں ہاتھ اور چوتھی چوری پر دایاں یاؤں کاٹ دیا جائے گا،اگروہ پانچویں بار چوری کرے تو اس کے بارے میں دوآراء ہیں،ایک کہاس کو تل کر دیا جائے گا،جیسا کہ سیدنا ابو بکر ر النيز نے كيا اور دوسرى كه اس كوجيل ميں ۋال ديا جائے گا۔ والله اعلم بالصواب! چوركا ہاتھ اس كى كلائى سے كا ثا جائے گا۔ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَغَيْرِهِ هَلُ يُسْتَوُفٰي فِي دَارِ الْحَرُبِ أَمُ لَا؟

ہاتھ کا نے وغیرہ کی حد کا بیان، نیز کیا دارالحرب میں پوری سزا دی جائے گی پانہیں

جنادہ بن الی امیہ نے روڈس جزیرہ میں ان دو آدمیوں پر حد عَلَى الْمِنْبَرِ بِرُوْدَسَ حِيْنَ جَلَدَ الرَّ جُلَيْنِ لَالْكَ، جنهوں نے مال ننیمت سے چوری کی تھی اور پھر منبریر

(٦٧٦٧) عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّه قَالَ

(٦٧٦٧) صحيح، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ١٤٥٠، ورواه ابو داو د مختصرا: ٤٤٠٨ (انظر:١٧٦٢٦)

ر المنظم المنظمة المن

السُّلَدُيْن سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَـمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَيِّي سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ وَجَدَ رَجَلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَـهُ مَـصْـدَرٌ فَـجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ ـ (مسند احمد: ١٧٧٧٦)

(٦٧٦٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فَأْتِيَ بِمَصْدَرِ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: لَوْلا أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ لَقَطَعْتُكَ فَجَلَدَ ثُمَّ خَلْى سَبِيلَهُ ورمسند احمد: ١٧٧٧٧) ندنا بوتا تومي ن تيرا باته كاث وينا تقار

چڑھ کر کہا: میں نے ان کے ہاتھ اس لئے نہیں کائے، کیونکہ میں نے سیدنا بسر بن ارطا ۃ زائنی سے سنا، انھوں نے مصدر نامی ایک آدمی کو اس حال میں پایا کہ اس نے غزوہ کے دوران چوری کی تھی، تو انہوں نے اسے کوڑے مارے ، ماتھ نہیں کاٹا، نیز انھوں نے کہا: نبی کریم مشکوری نے ہمیں غزوہ کے دوران ہاتھ کا نے سے منع کیا ہے۔

( د دسری سند ) وہ کہتے ہیں: میں سیدنا بسر بن ارطاۃ کے پاس تھا، مصدر کو ان کے یاس لایا گیا، اس نے ایک بختی اونٹ کی چوری کی تھی، سیدنا بسر والٹی نے کہا: اگر میں نے می کریم طفی آنا کوغزوے میں ہاتھ کا نیے سے منع کرتے ہوئے

فواند: .... سنن نائى (٣٩٨٢) كى روايت كالفاظ يه بين كدرسول الله مضاعية إن غرمايا: (( لا تُقطعُ الْاَيْدِي فِي السَّفَرِ-)) ..... "سفر ميں چور كے ہاتھ نىكائے جاكيں -"كين سفر سے مراد جنگ كاسفر بے،جيباك اس باب کی حدیث سے معلوم مور ہا ہے، جنگ کے سفر میں بڑامقصود دشمن کی شکست ہے، اس لیے اس پر توجہ دی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے موقع پر ہاتھ نہ کا شنے کی وجہ یہ ہو کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ خض مشتعل ہو کر دشمنوں کے علاقے میں بھاگ جائے اوران کے ساتھ مل کر مرتذ ہو جائے ۔لیکن اس تھم کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ حد بالکل ساقط کر دی جائے ، بلکہ جب سفر سے واپسی ہوگی تو حدلگائی جائے گی ، کیونکہ شریعت کی مقررہ حدود ساقط نہیں ہوسکتیں۔

> فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاتِم، وَ أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ))(مسنداحمد: ٢٣٠٧٥)

(۲۷۲۹) عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ سيدناعباده بن صامت بن النَّهُ الله عبد العبد المُ المُعَلَمَةِ الم اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((جَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ نُولِيانِ" اللَّهِ تَعَالَى كَي خَاطَرَ مِنِ اور دور والول سے جہاد كرو تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيدَ وَلا تُبْالُوا ﴿ اورالله تعالى كے ليے كى المات كر نيوالے كى المات كى يرواه نه کرواور حضر وسفر میں الله تعالیٰ کی حدیں قائم کرو۔''

ف ان باب کی پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں ہیں ہے، البتہ اس باب کی پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر جنگ میں مد کے نفاذ میں تاخیر کی رخصت دی جائے گی۔

<sup>(</sup>٦٧٦٨) تمخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٧٦٩) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: ٢٨٥٠(انظر: ٢٢٦٩٩)

# اَبُوَابِ تَحُرِيُمِ الْنَحَمُرِ وَحَدِّ شَارِبِهَا شراب کی حرمت اور شرابی کی حد کے ابواب

بَابُ بَعْضِ مَا جَاءَ فِي تَحُرِيُمِ الْخَمُرِ وَلَعُنِ شَارِبِهَا وَحِرُمَانِهِ مِنْ خَمُرِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنُ

شراب کی حرمت،اس کو پینے والے پرلعنت کرنے اور اس کے آخرت میں شراب سے محروم ہوجانے کا بیانا، الایہ کہ وہ توبہ کرلے

﴿ ٢٧٧) ٤ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ ﴿ سِيدنا عبدالله بن عباس وَلَيْنَ سے روايت ہے كه ني كريم مُنظَّ اللهِ لللهِ عَلَى الله تعالى: ((إِنَّ السلُّمة حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴿ فَ فِرِمالِ: "بِ فِنْكَ الله تعالى فِي تراب، جوا اورزو (يا الْحَدُمْرَ وَالْمُدِسِرَ وَالْكُوْبَةَ ـ))، وَقَالَ: كُلُّ شَطرِنَجُ يَا آلَهُ مُوسِقَى ) كوحرام قرار ديا بِيَ " نيزآپ السَّظَيَّةِ في

مُسْكِر حَرَامٌ ـ (مسند احمد: ٢٦٢٥٠) فرمايا: "برنشرآ ور چيز حرام ہے۔"

فوائد: ..... "كُوْبَة "اس لفظ ك تين معانى كيه جات بين، ان ميس سے كوئى بھى مراد ہوسكتا ہے۔

ارشادر بانى إ: يَانَيْهَا الَّذِينَ المَنُوَّا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُس" مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُن فَاجْتَنِبُولُ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ﴾ (المائده: ٩٠) "ا المائد والوابات يهى م كمراب، جوا، تقان اور فال نکالنے کے یا نے کے تیر، بیسب گندی چیزیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہوتا کہتم فلاح یاب ہو۔'' شراب کی حرمت قطعی اور ابدی ہے، قرآن و حدیث کے کئی دلائل موجود ہیں، شراب کی تعریف سجھنے کے لیے درج ذ**مل بحث كامطالعه كرس:** 

عربي لغت اورعرف عام ميں ہرنشہ آور چيز اورمشروب کو "خَصْر" کہتے ہيں ،ا حاديث ِصححه ميں بھی ہرنشہ آوراور چيز کو"خَمْر"کہا گیا ہے۔

سيدنا عبدالله بن عمر وَالله عن روايت ب كدرسول الله عليه الله عن قرمايا: ((كُلُ مُسْكِرِ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ (۲۷۷۰) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه البیهقی: ۱۰/ ۲۲۱ (انظر: ۲۲۲۵)

سيدنا ابوموى برائين كته بين: بَعَنَنِى رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَسَمَا أَشْرِبُ وَمَا أَشْرِبُ وَمَا أَشْرِبُ وَمَا أَشْرِبُ وَمَا أَشِينُ أَلْبَتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَى: ((وَمَا الْمِيْوُرُ فَالَيْنِيْ أَللَّارَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا: ((لاَ تَشْرَبُ مُسْكِراً أَصَّا الْمِيْرُ وَفَنَيِيْذُ الذَّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا: ((لاَ تَشْرَبُ مُسْكِراً فَالِيتَعُ ، فَنَيِيدُ الْعَسَل، وَأَمَّا الْمِيزُرُ فَنَبِيْذُ الذَّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا: ((لاَ تَشْرَبُ مُسْكِراً فَلِيتَيْنَ فَي اللهِ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَا اللهِ وَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ا

احناف نے اس مسلے میں ساری امت سے اختلاف کیا ہے اور "خَمْو" سے مراد صرف وہ شراب لی ہے، جوانگور سے تیار کی جائے ، بلکہ مزید قیود بھی لگا دی ہیں کہ انگور کا نجوڑا ہوا پانی آگ پرگرم کے بغیر دوثلت ہے کم خٹک ہوجائے ، اس میں جھاگ پیدا ہو جائے اور وہ نشہ دے تو اسے "خَمْو" کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نشہ آور مشروب خرنہیں کہلاتا، مثلا: انگور کے علاوہ کی اور پھل کا نچوڑ ہو یا نچوڑ تو انگور کا ہو گراسے آگ پرگرم کر کے خٹک کیا گیا ہو یا دوثلث سے زائد خٹک ہوجائے ،خواہ آگ کے بغیر ہی ہو، ان تمام صورتوں میں ان کے نزدیک اسے "خَمْو" نہیں کہا جائے گا، خواہ وہ نشہ دیتا ہو، البتہ اسے مُسْکِر (نشہ دینے والا) کہا جائے گا۔ احناف کے ہاں اس مخصوص "خَمْو" کا ایک گھونٹ خواہ وہ نشہ دیتا ہو، البتہ اسے مُسْکِر (نشہ دینے والا) کہا جائے گا۔ احناف کی اس توجیہ کا ثبوت شریعت تو کجاعقل سلیم بھی اس بھی حرام ہے، گر عام مسکرات نشے کی صد سے کم بیٹا جائز ہیں ، احناف کی اس توجیہ کا ثبوت شریعت تو کجاعقل سلیم بھی اس انکار کرتی ہے ، کیونکہ شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات کے حکم میں فرق کیا جائے ؟

امام البانی براللہ نے کہا: یہ صدیث ان قطعی دلائل میں سے ہے جو ہرنشہ دینے والی چیز کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ انگور سے بنائی گئی ہو یا تھجور اور مکئی دغیرہ سے یا اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مختلف چیزوں سے تیار کی جانے والی شراب اور اس کی معمولی یا غیر معمولی مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (صحیحہ: ۱۸۱۶)

### المنظال المنظ

امام البانی برالتی فی السله الاحددیث الضعیفة) مین اس ضعیف صدیث کا تذکره کرنے کے بعد کہا: (حرمت الخمر لعینها قلیلها و کثیرها، والسُّکر من کل شراب۔)) ..... "شراب اپنی ذات کی بنا پر حرام ہے، وہ تھوڑی ہویا زیادہ اور ہرمشروب سے نشر حرام ہے۔"

احناف نے اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ انگوروں سے بنائی جانے والی نشر آور چیز کو صرف شراب کہتے ہیں، جس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے اور کثیر بھی۔ جونشر آور مشر وبات گندم، جو، شہداور کمئی سے تیار کیے جاتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ صرف ان کی اتن مقدار پینا حرام ہے، جس سے نشہ پیدا ہو جائے۔ (معمولی مقدار پی لینے میں کوئی حرج نہیں)۔

لیکن بید بہب باطل ہے اور صحیح وصریح اور بقینی وقطعی احادیث کے مخالف ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس وٹائنو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع آیا نے فرمایا: ((کُسلُ مُسْکِرِ خَمْرٌ وَکُلُ خَمْرِ حَرَامٌ۔)) (مسلم).....، مرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔''

ال حدیث کے کثیر شواہد موجود ہیں، امام زیلعی وغیرہ نے ان کا ذکر کیا ہے، میں نے (ارواء الغلیل: ۸-۱۰) میں بعض کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ شخ علی قاری حنی نے تو (شرح مسند الامام ابی حنیفة: صه ٥٠) میں کہا: قریب ہے کہ بیر معنون متواتر ثابت ہو جائے۔ آپ کوصاحب ہدایہ کے اس قول سے دھو کہ نہیں ہونا چاہیے: (اس حدیث پر یجی بن معین نے طعن کیا)۔ کونکہ یہ قول بے بنیاد ہے اور ابن معین سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جیسا کہ امام زیلعی نے کہا اور ابن معین کا مرتداس سے بلندے کہ اس حدیث کی صحت ان سے فنی رہ جائے۔

نیزار شاونبوی ہے: ((مَا اَسْکُر کَیْنِروْ فَقَلِیلُهٔ حَرامٌ۔)) ..... "جس چیزی زیادہ مقدار نشہ دے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوجاتی ہے۔ "میحدیث تقریبا آٹھ صحابہ ہے مروی ہے، امام زیلعی نے (نصب الرابة: ٤/ ٢٠٦٠٣) متمام سندوں کا تذکرہ کیا ہے، میں نے (ارواء الغلیل: ٢٣٧٥، ٢٣٧٦) میں بعض کا ذکر کیا ہے اور امام نسائی نے اپنی سنن میں بعض روایات کا ذکر کیا اور پھر کہا: ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نشہ کی کیٹر مقدار بھی حرام ہے اور قلیل بھی ۔ لیکن این حق مقدار سے نشہ بیدا ہوتا ہے، تو اس کی اتن کم مقدار طلال ہوتی ہے، جس شراب کی زیادہ مقدار سے نشہ بیدا ہوتا ہے، تو اس کی اتن کم مقدار طلال ہوتی ہے، جس ہوتا۔

تسنبیده: ...... بم فی شراب کے بارے میں احناف کا جو سلک بیان کیا ہے، اس کو امام ابو حذیفہ اور صاحبین سے بیان کرنے والے امام طحاوی ہیں، امام محمد نے بھی (الآئار: صد ۱۶۸) میں بیمسلک بیان کیا اور اس کو برقرار رکھا۔ لیکن علامہ ابوالحنات تکھنوی نے (النعلیت الممحد علی مؤطا محمد) میں کہا کہ امام محمد برنشہ آور چیز کی قلیل اورکثیر مقدار کے حرام ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ جمہور کا ندہب ہے۔ شاید اس مسئلہ میں امام محمد کے دو اقوال ہوں، جن میں سے دوسرا قول احادیث صححہ کے موافق ہونے کی وجہ سے درست ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

اس ضعیف حدیث ہے احناف نے جواستدلال کر کے شراب کے بارے میں اینا مسلک پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوشراب انگوروں کے علاوہ کسی اور چیز سے تیار کی جائے، اس کی اتنی مقدار پینا جائز ہے جس سے نشہ پیدانہیں ہوتا، نیز اگرایی شراب سے نشہ آبھی جائے تو یہنے والے کو حد نہیں لگائی جاسکتی۔امام ابوطنیفہ اور امام ابو پوسف کا یہی مسلک ہے،جیبا کہ (العدایہ: ٨/١١٠) سے معلوم ہوتا ہے، کیکن صاحب ہدایہ نے کہا: زیادہ صحح بات یہ ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گی، جیبا کہ امام محمد کا خیال ہے، جن کا دوسرا قول جمہور کے مسلک کے موافق ہے۔ (سلسلة الاحادیث الضعفة : ١٢٢٠)

> (٦٧٧١) ـ ) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفُولُ: ((أَتَـانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَعَنَ النخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَاتِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا-)) (مسند احمد: ۲۸۹۷)

سیدنا عبد الله بن عباس والنو سے مروی ہے کہ نبی کریم من اللہ نے فرمایا: ''جبریل مَالِینا میرے یاس آئے اور کہا: اے محمد! ب شك الله تعالى في شراب ك معاطع من يرلعنت كى ب: خود شراب یر، اس کو نجوڑنے والے یر، نجروانے والے یر، پینے والے یر،اٹھانے والے یر،جس کی طرف اٹھاکر لے جائی جائے اس یر، فروخت کرنے والے یر، خریدنے والے یر، یلانے والے پراور پینے کا مطالبہ کرنے والے پر۔''

فواند: ..... شراب كيسلي من اصل كنهارتو شراب يين والاب، اى كي لي شراب بنائي جاتى ب، ايكن اس کی وجہ سے مزید اُن افراد پرلعنت کی گئی ہے، جومتعلقہ آدمی تک شراب پنجانے میں تعاون کرتے ہیں۔

اس حدیث کا مطلب میہ ہوا کہ شرّ اور برائی میں تعاون بھی گناہ کا کام ہے۔

(٦٧٧٢) ـ ) عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا عبدالله بن عمر وَاللهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِشْ کَالم ﷺ قَالَ: ((مَنْ شَربَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ فَي حَرمايا: "جم نے دنیا میں شراب بی، وہ اسے آخرت میں

يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ - )) (مسند منيس في كا، الآمي كدوه توبرك ل-"

احمد: ٤٧٢٩)

فوائد: ..... جنت کی شراب، دنیا کی شراب سے یکسر مختلف ہے، لیکن اس حرام شراب کی وجہ سے جنت کی شراب ہےمحروم کیا جارہا ہے۔

<sup>(</sup>١٧٧١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن حبان: ٥٣٥٦، والحاكم: ٤/ ١٤٥، والطبراني: ۲۷۹۷۱ (انظر: ۲۸۹۷)

<sup>(</sup>٦٧٧٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٠٣ (انظر: ٤٧٢٩)

### ﴿ ﴿ الْمِنْ الْمُلْكِينِ عَبْنِكَ ﴿ وَ كُنْ الْمُؤْمِنِ وَ كَنْ يُضُورَ بُ؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يُضُورَ بُ؟ بَابُ حَدِّ شَارِبِ الْحَمْرِ وَكَمْ يُضُرَبُ؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يُضُرَبُ؟ شرانی کی حداوراس کو مارنے کی مقدار کا بیان اوراس کوکس چیز سے مارا جائے گا

حصین بن منذر ہے روایت ہے کہ ولید بن عقبہ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی، جب وہ فارغ ہوا تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: کیا میں تم کو مزید نماز بڑھاؤں؟ یہ معاملہ سیدنا عثمان مٰ النَّهُ کی عدالت میں پیش کیا گیا ، انھوں نے اس کوکوڑ ہے مارنے کا تھکم دیا،سیدنا علی فٹائنڈ نے سیدنا حسن بن علی فٹائنڈ سے کہااے حسن! کھڑے ہو جاؤ اور اس کوکوڑے مارو، انہوں نے كہا: آپ كا اس معاملے سے كياتعلق ہے،سيدنا على فائنيَّ نے کہا: تم عاجز آ گئے ہو اور کمزور پڑ گئے ہو، پھر انھوں نے کہا: اے عبداللہ بن جعفر! کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ، پس سیدنا عبد اللہ بن جعفر خالٹنز نے اس کو کوڑے مارے اور سیدنا علی فرانشیز نے شار کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ حاکیس تک پہنچے كَ توسيدناعلى ولاتند ن كها: رك جاؤ-" بعركها: نبي كريم من ولا الم نے شراب ینے کی وجہ سے حالیس کوڑے لگائے ،سیدنا ابو بر من النوالية ن اين بورے دور ميں اور سيدنا عمر دالتي ن اين خلافت کے شروع میں جالیس جالیس کوڑے لگائے، پھرسیدنا عمرنے شراب کی سزااس (۸۰) کوڑے پورے کر دیئے۔ (ددسری سند) اہل کوفہ سے کچھ لوگ سیدنا عثمان زماللہ کے یاس آئے ادر ولید کے بارے میں شراب ینے کی اطلاعات دیں، سیدنا علی فاتنیو نے سیدنا عثان والنیوئے سے اس موضوع بر بات کی ،انھوں نے کہا:تم خود اپنے چچ کے بیٹے کو پکڑواور اس پر حدّ قائم کرو، سیدناعلی رہائٹۂ نے کہا: اےحسن! کھڑے ہو جاؤ

اوراس کوکوڑے لگاؤ، انھول نے کہا: آپ کا اس معاملے سے

المَحَارِثِ بَنِ وَعْلَةً أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ عُفْبَةً صَلَّى الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمَنْذِرِ بْنِ الْمَنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةً أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ عُفْبَةً صَلَّى بِالنَّاسِ السَّسْخَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: وَاللَّهُ إِلَى عُثْمَانَ وَكُنَّ فَقَالَ: فَقَالَ عَلِى عُثْمَانَ وَكُنَّ فَأَمَر بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ عَلِى وَكُنَّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِى اللَّهُ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ فَالَّذَ وَفِيمَ السَّنَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِى اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَزْتَ وَوَهَنْ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَالْخَلِدُهُ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَوَهَنْتَ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَعَلَيْ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَعَلَى اللَّهِ بُنْ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَعَلَى اللَّهِ بُنْ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَعَلَى اللَّهِ بَنْ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ جَعْفَرِ فَجَلَدَه، وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَيْ الْحَمْرِ أَرْبَعِيْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ وَلَيْ سُنَه وَكُلُّ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

(٦٧٧٤) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) اَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْ لِ الْكُوْفَةِ عَلَى عُثْمَان وَ الْفَالِيْدِ أَى بِشُرْبِهِ أَخْبَرُوهُ بِسِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيْدِ أَى بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ فَكَلَّمَهُ عَلِيٍّ فِى ذَالِكَ فَقَالَ: دُوْنَكَ الْبَنَ عَمِّكَ، فَأَقِهُمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ قُمْ! فَاجْلِدْهُ، قَالَ: مَا أَنْتَ مِنْ هٰذَا حَسَنُ قُمْ! فَاجْلِدْهُ، قَالَ: مَا أَنْتَ مِنْ هٰذَا

<sup>(</sup>٦٧٧٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٠٧ (انظر: ١٢٣٠) (٦٧٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کماتعلق ہے، یہ معاملہ کسی اور کے سپر دکر دو،سید ناعلی مخاتفہ نے فِي شَيْءٍ، وَلَّ هٰذَا غَيْرَكَ، قَالَ: بَلْ کہا: بلکہتم کمزور پڑ گئے ہواور بزدل ہو گئے ہو، ..... پھر پہلی ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ، الْحَدِيْثُ بِنَحُو الطَّرِيْقِ روایت کی طرح کی روایت بیان کی۔ الأولى- (مسند احمد: ٦٢٤)

ف اشد: ..... سیدنا عثمان خِانْنُوز نے ولید کوسیدناعلی خِانْنُوز کے چھا کا بیٹااس لئے قرار دیا تھا کہ سیدناعلی خِانْنُوز ، ماشم کی اولا دیس سے تھے اور ولید،عبرشمس کی اولا دیس سے تھے اس اعتبار سے میداویر جاکر چھا کے بیٹے ثابت ہوئے ہیں، ہاشم اور عبد مثمس دونوں عبدِ مناف کے بیٹے تھے۔

سنن ابوداود (۱۹۸۹) کی ایک روایت میں ہے: جب سیدنا عمر زمائن خلیفہ بے تو سیدنا خالد بن ولید زمائن نے ان کی طرف یہ خط تکھا: لوگ بہت زیادہ شراب یہنے لگ گئے ہیں اور انھوں نے موجود حد اور سزا کو کم سمجھ لیا ہے، پس سیدنا عمر وہ اللہٰ نے اوّلین مہاجرین سے مشورہ کیا اور اُن سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب ای (۸۰) کوڑے لگائے جا کمیں ۔سیدناعلی رفیانٹو نے کہا: جب آ دمی شراب پیتا ہے تو وہ بہتان تراشیاں کرتا ہے اور متمتیں لگا تا ہے،لہذا میرا خیال م ب كداس كوتهمت والى حد لكائى جائے ـ (ابوداود: ٩٣٨٩)

سنن ابوداود (٢٨٨٨) مي ب: رسول الله مطنع آية ك ياس ايك شرابي لايا كيا، جبكه آب مطنع آية حنين مي ته، آپ منظور نے اس کے چبرے برمٹی مجینی اور صحابہ کو تھم دیا کہ وہ اس کو ماریں، پس انھوں نے جوتوں کے ساتھ اور جس کے ہاتھ میں جو چیزتھی، اس کے ساتھ اس کی پٹائی کی، یہاں تک کہ آپ منظی آیا نے فرمایا: ''اب بس کر دو۔'' پس وہ رک مجے، رسول الله منظ مَلَيْ كي وفات تك ايسے معامله چلتا رہا، پھرسيدنا ابو بكر فراننو شراب كي وجہ سے حاليس كوڑ ہے لگائے ،سیدناعمر ڈائٹیز نے ابتدائے خلافت کے ایام میں خالیس اور پھرای (۸۰) کوڑے شروع کیے،سیدنا عثمان ڈائٹیز ا بیے زمانۂ خلافت میں (۴۰ اور ۸۰) دونوں سزائیں جاری رکھیں ادر سیدنا امیر معاویہ وٹائٹنز نے ای (۸) کی حد کونافذ کر دیا۔ (٦٧٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى سيدنا ابو بريره وَثَاثَة عروايت بكه في كريم مِ اللهِ اللهِ على اللهِ ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے شراب بی ہوئی تھی، نبی كريم مِنْ اللهِ إِنْ فرمايا: "ات مارو"، پھر ہم میں سے كى نے اس کوایے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا اور کسی نے كيرے سے مارا، جبآب مشكرة فارغ موئ تو ايك آدى نے کہا: اللہ تھے رسوا کرے،لیکن نی کریم مطفی آیا نے فرمایا: ''اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ تم ہیہ کہو: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔''

أُتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((اضْربُوهُ م)) قَالَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِهِ وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَـلَـمَّا انْـصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْم: أَخْزَاكَ اللُّهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَسَقُولُوا هٰكَذَا لا تُعِينُوا عَلَيهِ الشِّيطَانَ وَلٰكِن قُولُوا: رَحِمَكَ اللَّهُ مِن (مسند احمد: ٧٩٧٣)

(٦٧٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٧٧ ، ٦٧٨١ (انظر: ٧٩٨٥)

## المجافز المنظم المنظم

(۱۷۷٦) عَنْ آبِئَ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ لنَّبِيَ ﷺ أَتِيَ بِرَجُلِ قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنُّه، فِي شَرَابٍ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِيْنَ۔ (مسند احمد: ۱۱۲۹۷)

(۱۷۷۷) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلِ سَوْطًا ـ (مسند احمد: ١١٦٦٤) نَعْلِ سَوْطًا ـ (مسند احمد: ١١٦٦٤) لَنَعْلِ سَوْطًا ـ (مسند احمد: ١٢٦٨) لَنَعْلِ سَوْطًا ـ (مسند احمد فَيْنِ مَالِكِ قَالَ: جَلَدَ النَّيِّ فَيْنِ مَالِكِ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْ فَي الْخَمْدِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ النَّيِّ فَي الْخَرْدِ وَالنِّعَالِ

نَعْلِ سَوْطًا - (مسند احمد: ١١٦٦٤) (٦٧٧٨) - عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ عَنْ إِنْ الْحَرْيِدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوبَكُرِ، قَالَ يَحْلَى فِي حَدِيْهِ: وَجَلَدَ أَبُوبَكُرِ، قَالَ يَحْلَى فِي حَدِيْهِ: أَرْبَعِيْنَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَا تَرُونَ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمُن: اجْعَلْهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ - (مسند الحد: ١٢١٦٣)

سیدنا ابوسعیدخدری واثن سے روایت ہے کہ نبی کریم مشایلاً ا کے پاس ایک آدمی لایا گیا،اس نے شراب پی ہوئی تھی، نبی کریم مشایلاً نے اس کو دو جوتوں سے مارتے ہوئے چالیس جوتے مارے۔

(دوسری سند) نبی کریم مطنع الله کے عہد مبارک میں دو جوتوں سے شراب کی حد لگاتے ہوئے چالیس جوتے مارے جاتے سے، جب سیدنا عمر فران نفظ کا زمانہ خلافت تھا تو انھوں نے ہر جوتے کے عوض ایک کوڑا مارا۔

سیدنا انس بن ما لک بوالٹی سے روایت ہے کہ نبی کریم مینے آئی ا نے کھور کی ٹمہنیوں اور جوتوں سے شراب کی لگائی، سیدنا ابو بکر بوالٹی نے بھی یہی حد لگائی، یجی کی حدیث کے مطابق چالیس ضربیں لگائی جاتی تھیں، جب سیدنا عمر بوالٹی کی خلافت شروع ہوئی تو لوگ فتو حات کی کشرت سے خوش حال ہوئے تو شراب نوشی میں اضافہ ہوا تو سیدنا عمر بوالٹی نے اپنے ساتھیوں شراب نوشی میں اضافہ ہوا تو سیدنا عمر بوالٹی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا: اب اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف بوالٹی نے کہا: آپ سب سے ہلکی حد مقرر کر دیں، پس سیدنا عمر بوالٹی نے شرائی کی حد اس کوڑے مقرر کر دیے۔

(دوسری سند) نی کریم منظ این کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس فے شراب یی ہوئی تھی، آپ نے اے کھجور کی دو ٹمینوں سے

(٦٧٧٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَنان) أَنَّ النَّبِيَّ الْنَجْمُرَ النَّجْمُرَ النَّجَمُرَ

(۱۷۷٦) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۱۶۶۲ (انظر: ۱۱۲۷۷) (۱۷۷۷) استاده ضعیف لضعف زید العمی، والمسعودی قد اختلط، وسماع یزید منه بعد الاختلاط، •أخرجه ابن ابی شیبة: ۹/ ۵۶۷، والطحاوی فی "شرح معانی الآثار": ۳/ ۱۵۷ (انظر: ۱۱۲۱) (۱۷۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۷۷۳، ۲۷۷۲، ومسلم: ۲۰۷۱ (انظر: ۱۲۱۳۹) (۱۷۷۹) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول

#### المنظم ا

فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحُوَ الْأَرْبَعِيْنَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْبِكُو، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (مسند احمد: ١٢٨٣٦)

چالیس ضربیں لگا کیں، سیدنا ابو بحر ذائفہ نے بھی یہی سنت جاری رکھی، لیکن جب سیدنا عمر ذائفہ خلیفہ ہے تو انھوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف ذائفہ نے بیمشورہ دیا کہ سب سے ہلکی حدای (۸۰) کوڑے ہے، تو سیدنا عمر ذائفہ نے شرانی کواسی کوڑے لگانے کا تھم دے دیا۔

فوائد: ..... شریعت اسلامیدیس سب سے ہلی حد تہمت لگانے والے کی ہے، یعنی اس (۸۰) کوڑے، باقی تمام حدوداس سے زیادہ علین ہیں۔

سیدنا سائب بن بزید رفائن سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ منظ آئی کے عہد مبارک میں ،سیدنا ابو بحر رفائن کی خلافت میں اور سیدنا عمر رفائن کو مرائی کو میں اور سیدنا عمر رفائن کی خلافت کے ابتدائی دور میں شرابی کو لاتے اور اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو ہاتھوں، جوتوں اور کپڑوں سے مارتے، پھر سیدنا عمر رفائن کے دور خلافت کے شروع میں شرابی کی حد جالیس کوڑنے کر دی گئی، لیکن جب شرابیوں نے سرکشی کی اور انھوں نے قسق اختیار کرلیا تو شرابی کی سرابی کی حد جالیس کوڑے کر دی گئی، لیکن جب شرابی کی حد کہا گئی۔

( ۱۷۸۰) - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: كُنَّا نَا أَتِى بِالشَّارِبِ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(۱۷۸۱) - عَسنْ عُفْبَةَ بُسِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّعِيْمَانِ النَّعِيْمَانِ وَ ابْنِ النَّعَيْمَانِ وَهُ وَ سَخْرَانُ، قَالَ: فَاشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْ الْفَظِ: فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَشْ وَفِي لَقْظِ: فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَشْ مَشْقَةً شَدِيْدَةً ) وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ ، قَالَ عُقْبَةً: فَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ رَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالَيَةٍ ) فَسَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالَيَةٍ ) فَسَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالْبَهِ ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ وَالنَّهِ عَلَى الْمَانِهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَى الْمَانِهُ وَالنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

احمد: ١٦٢٥٥)

<sup>(</sup>۲۷۸۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۷۷۹ (انظر: ۱۵۷۱۹)

<sup>(</sup>٦٧٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٧٥ (انظر: ١٦١٥٥)

#### المن المنظمة المنظمة

فسوان : ..... سیدتانعیمان والنو اسلام کے اولین سپوتوں میں سے تھے، یہ بیعت عقبہ اورغز و کا بدر اور دیگر کی معرکوں میں شریک ہوئے تھے، یہ خوش طبع انسان تھے، نبی کریم بھی مشکور ان کی خوش طبعی ہے مسکراتے تھے، ان جیسے عظیم لوگوں کوشراب سے دور رہنا جا ہے تھا ، ای وجہ ہے آپ مشی کی ایک ورنج و ملال زیادہ موا۔

اں جگداگر چہ شک کے ساتھ ہے کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو نبی کریم مینے آباتے کے پاس لایا گیا، کیکن سیح بخاری، کتاب الوكالة ميں شك كے بغير ہے كمنعيمان كو لايا ہے۔ مزيد وہال ميكسى ہے اس كو لانے والے صديث كروى عقبه بن حارث خود ہی تھے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

> (٦٧٨٢) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: رَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى غَدَاةً يَوْمِ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِل خَالِدِ بَىنِ الْوَلِيدِ فَأَتِيَ بِشَارِبِ فَأَمَرَهُم فَصَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيْهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَه بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثْى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ. (مسنداحمد:

> (17977

(٦٧٨٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْن، يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأْتِيَ بِسَكْرَان فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيْهِمْ - (مسند احمد: (17988)

سيدنا عبد الرحمٰن بن از ہر وفائن سے روايت ب، وه كتے ہيں: میں نے نبی کریم مشتر اللہ کوفتح مکہ والے دن ویکھا، جبکہ میں نوخیز جوان تھا،آپ لوگوں کے بیوں ج سے آرہے تھے اور سیدنا خالد بن ولید و النفزائے کھر کے متعلق دریافت کر رہے تھے، ای اثناء میں آپ مشاکل کے پاس ایک شرانی کو لایا گیا، آپ نے لوگوں کو حکم دیا اور ان کے ہاتھوں میں جو چیز بھی تھی، انھوں نے اس کواس ہے مارنا شروع کر دیا،کسی نے لاٹھی ہے۔ مارا اور کسی نے کوڑے سے مارا، نبی کریم مشکھیائے نے اس پر چلو کھرمٹی چینکی۔

( دوسری سند ) سیدنا عبد الرحمٰن رہائٹیئہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مشیقاتی کو دیکھا کہ حنین والے دن لوگوں کے درمیان ے گزرتے آ رہے تھے اور سیدنا خالد بن ولید ڈٹائٹنز کے گھر کے بارے میں دریافت کر رہے تھے، ای اثناء میں آپ کے ياس ايك شرائي لايا كيا، پس آب منظ الله نے اين ساتھ والے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، وہ اس کے ساتھاس کو ماریں۔

<sup>(</sup>٦٧٨٢) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٤٨٩ ٤ (انظر: ١٦٨١٠) (٦٧٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المنظم ا

(٦٧٨٤) عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ابو وواک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اس وقت قَىالَ: لا أَشْرَبُ نَبِيْذًا بَعُدَ مَا سَمِعْتُ أَبَا سے نبیز نہیں لی، جب سے سیدنا ابوسعید خدری مالٹن سے سے حدیث نی، وہ کہتے ہیں: ایک آ دمی کو نبی کریم منتظ کیا کے پاس سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: جِيءَ برَجُل إلى رَسُول اللهِ عِنْ قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُ نَشُوَانُ ، لا یا گیا، لوگوں نے بتایا کہ اس نے نشہ کر رکھا ہے، اس نے کہا: میں نے تو کدو کے برتن میں منتی اور تھجور ڈال کر لی ہے، فَ قَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاتَةٍ ، ببرحال جوتوں ہے اس کی پیائی کی گئی اور ہاتھوں ہے اس کو قَالَ: فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ وَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، وَنَهٰى عَن الدُّبَّاءِ وَالرَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَار د محکے دیئے گئے اور نبی کریم ملطے آتے کے کدو والے برتن اور مقی اور کھجور ملا کریٹنے سے منع فرما دیا۔ (مسند احمد: ۱۳۱۷)

فواند: ..... جب شراب حرام ہوئی تھی تو آپ ملئے آیا ہے جن برتوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک کدو کا برتن تھا، بعد میں آپ ملئے آئی تمام برتوں کے استعال کو جائز قرار دیا تھا۔ منتی اور تھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان میں جلدی نشہ پیدا ہوجاتا ہے۔

(۱۷۸۵) عننِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ وَالْكُا أَتِي سيدنا عبد الله بن عمر فَالْوَدُ سے روايت ہے كه الله بن عمر فَالْوَدُ سے روايت ہے كه الله بسخران فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، فَقَالَ: ((مَا كَ پاس ایک نشه میں مست آدمی لایا گیا، آپ شَسَرَ ابُكَ؟)) فَقَالَ: الزَّبِیْبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ: لَكُانُ اور اس سے بوچھا: "تیری شراب س چن (ریکھی کُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ۔)) ہے؟" اس نے کہا: معنی اور کھور سے، آپ ملے (ریکھی کُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ۔)) ہے؟ "اس نے کہا: معنی اور کھور سے، آپ ملے (مسند احمد: ۲۷۸۱)

(٦٧٨٦) عَنْ عَلِي وَ اللهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَدُمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي رَجُلٍ أَقَدُمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِى إِلَّا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَ دَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُ مَ يَسُنَّهُ و (مسند احمد: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُ مَ يَسُنَّهُ و (مسند احمد: ١٠٢٤)

سیدنا عبداللہ بن عمر فالٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مستی آئی ا کے پاس ایک نشہ میں مست آ دمی لایا گیا، آپ نے اس پر حد لگائی اور اس سے پوچھا: '' تیری شراب کس چیز سے تیار کی گئی ہے؟'' اس نے کہا متی اور مجور سے، آپ مستی آؤن ہے۔'' ان میں سے ہرایک چیز دوسری سے کفایت کرتی ہے۔'' علی فالٹو سے ہرایک چیز دوسری سے کفایت کرتی ہے۔'' علی فالٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب میں کسی آ دمی پر حد قائم کروں اور وہ مرجائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، ما سوائے شراب کی حد لگاتے ہوئے، اگر کوئی اس حد کے دوران مر جائے گا تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ نبی کیا۔

فواند: ..... دوسری حدود کی طرح شراب کی حد کانعین نہیں کیا گیا، اس لیے سیدناعلی زمالند نے یہ رائے دی اور

(٦٧٨٤) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطيالسي: ٢١٧٦، والنسائي في "الكبري": ٥٢٩٢ (انظر: ١١٢٩٧)

(٦٧٨٥) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه ابو اسحاق، أخرجه ابويعلي: ٥٧٨٣، والطيالسي: ١٩٤٠ (انظر: ٤٧٨٦)

(٦٧٨٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٧٧٨ ، ومسلم: ١٠٠٧ (انظر: ١٠٢٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی افغان کی خوابی کا کی بازی کی شده اور شرابی کا در این کا می از اور شرابی کا می کانگان کی این کا می کانگان کی این کا می کانگان کی این کا می کانگان کی می کانگان کا می کانگان ک

حقیقت بہ ہے کہ نبی کریم ملے آئے ایک زمانے میں شرابی کی حدّ مقرر نہیں تھی۔ چھڑی، جوتوں، کپڑوں سے سزا دے دی جاتی تھی، البتہ یہ بات درست ہے کہ ایک موقع پر زیادہ سے زیادہ چالیس ضربیں لگائی گئیں، اسی چیز کود کھے کرسیدتا ابو کبر والٹو نے چالیس کا قانون جاری رکھا، پھر سیدنا عمر والٹو نے کبار صحابہ کے مشورے سے اسی (۸۰) کوڑوں تک سزا زیدہ کر دی، سیدنا علی والٹو کی رائے بوی دوراندیشی پر مشتل تھی کہ شرابی تہت اور بہتان والی با تیں کرتا ہے، اس لیے اس کوتہت والی سزادی جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی قَتُلِ الشَّارِبِ فِی الرَّابِعَةِ وَبَیَانِ نَسُخِهِ چوهی مرتبه شرانی کوتل کرنے اور پھراس حکم کے منسوخ ہوجانے کا بیان

(٦٧٨٧) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَيَّ : ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْسِ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَا أَخْدُوهُ وَلَيْعٌ فِي حَدِيْثِهِ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: النَّوْنِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَى أَنْ أَقْتُلُهُ ومسند

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فرانی سے روایت ہے کہ نبی

کریم مشیکی آنے فرمایا: ''جوشراب ہے اسے کوڑے مارو، اگر
وہ دوبارہ ہے تو پھر کوڑے لگا وَ، اگر وہ سہ بارہ ہے تو پھر کوڑے
مارواور اگر وہ چوتھی مرتبہ ہے تو پھرتم اس کوتل کر دو۔'' وکیع نے
اپی حدیث میں کہا کہ عبد اللہ نے کہا: میرے پاس اس آ دمی کو
لاوَ جس نے چوتھی مرتبہ شراب بی ہو، جھے پر بیتمہارا ذمہ ہوگا کہ
میں اسے تل کر دوں گا۔

احمد: ۲۷۰۹۱)

(٦٧٨٨) عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ آبِى سُفَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُكُوْهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُكُوْهُ، ) (مسند احمد: ١٦٩٧٢) الرَّابِعَةَ فَاقْتُكُوْهُ )) (مسند احمد: ١٦٩٧٢)

سیدنا معاویہ بن ابی سفیان فرائٹو سے روایت ہے کہ بی کریم مطابعہ نے فرمایا: ''جوشراب ہے اسے حد لگاؤ، اگر وہ پھر پی لے تو اسے حد لگاؤ، اگر وہ پھر پی لے تو اسے حد لگاؤ، لیکن اگر وہ چوتی مرتبہ شراب نوشی کرے تو تم اسے تل کر دو۔''

صحابی رسول سیدنا شرصبیل بن اوس فائند سے روایت ہے کہ نبی

<sup>(</sup>٦٧٨٧) تخريج: صحيح بشواهده (انظر: ٦٧٩١)

<sup>(</sup>۱۷۸۸) اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ٤٨٨)، والترمذی: ١٤٤٤، وابن ماجه: ٢٥٧٣ (انظر:١٦٨٤٧) (١٢٨٨) تـخريج: صحیح لـغیره، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ١٦٠، ٢٢١، والحاکم: ٤/ ٣٧٣ (انظر: ١٨٠٥)

﴿ مَنْ اَصْدَ الْهِ اللَّهِ عَلَيْ اَنَّهُ ، قَالَ : وَهُ اللَّهِ الْمُحْلِقَ الْمُرْابِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

سیدنا عبد الله بن عمر فاتش سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آ نے فرمایا: ''جوشراب ہے اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر ہے تو تم اسے حدلگاؤ، اگر وہ پھر ہے تو اسے حدلگاؤ۔'' چوتھی یا پانچویں مرتبہ فرمایا: ''اگر وہ پھر ہے تو تم اس کوتل کر دو۔''

سیدنا شرید بن تفت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافین نے فرمایا:
''جب کوئی آدی شراب ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ، اگر وہ پھر
ہے تو پھر کوڑے لگاؤ، اگر وہ پھر ہے تو پھر کوڑے لگاؤ۔'' آپ
مشافین نے نے چاریا پانچ دفعہ ایسے ہی فرمایا اور پھر فرمایا:''اگر وہ
پھر شراب ہے تو اس کوتل کر دو۔''

الوبشر كہتے ہيں: ميں نے يزيد بن الى كبشہ سے سنا، وہ شام ميں خطبہ دے رہے تھے، اس دوران انھوں نے كہا: ميں نے نبی كريم طفظة ين كے ايك سحائی سے سنا، وہ عبدالملك بن مردان كو شراب كے بارے ميں بتارہے تھے كہ نبی كريم مشفظة نے شراب كے بارے ميں فرمايا: "اگركوئى آ دمی شراب ہے تو اسے كوڑے لگاؤ، اگر وہ چوتھی مرتبہ بے تو اسے قل كردو :"

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَىٰ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عِلَىٰ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عِلَىٰ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عِلَىٰ أَنَّهُ، قَالَ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَمْرَ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ أَنَّه، فَإِنْ عَمْرَ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ أَنَّه، قَالَ: ((مَنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ.)) فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ: ((فَاقْتُلُوْهُ۔)) فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ: ((فَاقْتُلُوهُ۔)) (مسند احمد: ۱۹۹۷)

(٦٧٩١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ حَدَّثَهُ ، اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ يَقُوْلُ: ((إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، اَرْبَعَ مِسرَادٍ اَوْ خَسْسَ مِرَادٍ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُكُوْهُ ـ)) (مسند احمد: ١٩٦٨٩)

(٦٧٩٢) - عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ أَبِي كَبْشَةَ يَخْطُبُ بِالشَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي فَلَا يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمُلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي الْخَمْرِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَا قَالَ فِي الْخَمْرِ: ((إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ-)) (مسند احمد: ٢٣٥١٨)

<sup>(</sup> ٦٧٩٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال حميد بن يزيد، أخرجه ابوداود: ٤٨٣٤ (انظر: ٦١٩٧) ( ٦٧٩١) تـخـريـج: اسـناده ضعيف بهذه السياقة، لكن له شاهد من حديث ابي هريرة، أخرجه الدارمي: ٢٣١٣، والطبراني في "الكبير": ٤٢٢٤، والحاكم: ٤/ ٣٧٢ (انظر: ١٩٤٦٠) (٦٧٩٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٧٢ (انظر: ٢٣١٣٠)

المنظم ا

(٦٧٩٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سْرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، أُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ مَ)) (مسند

(٦٧٩٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ عِلى: ((إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ -)) قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُل سَكْرَان فِي الرَّابِعَةِ فَخَلِّي سَبِيلُهُ- (مسند احمد: ٧٨٩٨)

فرمایا: ''جس نے شراب ہی، اس کو کوڑنے لگاؤ، پھر جب اس نے شراب بی ، تو تم پھراس کو کوڑے لگاؤ، پھراگراس نے شرا ب بی تو تم اس کوکوڑے لگاؤ،اگروہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تواس کوتل کر دو۔''

(دوسری سند) نبی کریم منطق نیانے فرمایا: "اگر کوئی شراب یے تواے حدلگاؤ، پھراگروہ ہے تواے حدلگاؤ،اگروہ چوتھی مرتبہ یے تو اس کی گردن اڑا دو۔' امام زہری کہتے ہیں که رسول میں تھا،کیکن آپ نے اسے جھوڑ دیا۔

فواند: .... ال حدیث معلوم ہوتا ہے کہ شرائی گوتل کرنے کی حد منسوخ ہو چکی ہے، امام تر فدی نے کہا: شروع میں قتل کی سزائھی، لیکن پھراس کومنسوخ کر دیا گیا ....۔عام اہل علم کے نز دیک یہی رائے معتبر ہے، ہارے علم ئے مطابق قدیم و جدید اہل علم میں قتل کے منسوخ ہو جائنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔

بَابُ هَلُ يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى مَنُ وُجِدَ مِنْهُ سَكَرٌ أُورِيُحٌ وَلَمُ يَعُتَرِفُ؟ جس آ دمی سے شراب کا نشہ یا اس کی بومحسوں کی جارہی ہو، کیا اس پرحکم ثابت ہو جائے گی ،اگر چپہوہ اعتراف نەكرے؟

(٦٧٩٥) عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا ابن عباس فالنَّذ ب روايت ب كه ني كريم من النَّان في النَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللَّهُ عَدًّا، قَالَ ابْنُ شراب كي حدمقر نبين فرماني، سيدنا ابن عباس والنو كت إلى کہ ایک آ دمی نے شراب کی اور وہ اس میں اتنا مست تھا کہ ایک گلی میں لڑ کھڑا رہاتھا، اے نبی کریم منتے کیا کے پاس لے

عَبَّاس: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكَرَ فَلَقِيَ يَمِيْلُ فِيْ فَـجٌ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ: فَلَمَّا

<sup>(</sup>٦٧٩٣) تـخـريـج: حـديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٤٨٤، وابن ماجه: ٢٥٧٢، والنسائي: ٨/ ٣١٤ (انظر: ۱۰۷۲۹)

<sup>(</sup>٦٧٩٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٧٩٥) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن على بن يزيد بن ركانة في عداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة لـلأحاديث الصحيحة التي فيها ان حد شارب الخمر كان على زمن النبي لله اربعين، أخرجه ابوداود: ٤٤٧٦ (انظر: ٢٩٦٣)

المرابع المرا

بارے میں کوئی تھم نہ دیا۔

جایا گیا، جب وہ سیرنا عباس بٹائٹنز کے گھر کے برابر پہنچا تو وہ

ہاتھوں سے نکل کرسیدنا عباس بناٹنی کے گھر میں داخل ہو گیا اور

ان کے بیچیے سے ان کو جمٹ گیا، جب لوگوں نے اس بات کا

ذكرنى كريم مطيع التي سے كيا تو آب بنس يڑے اور فرمايا: "كيا

واقعنا اس نے ایما کیا ہے؟" پھرآپ مطابق نے اس کے

سيدنا عبد الله بن مسعود رفائني في تحمص مين سورة يوسف برهي،

ایک آدی نے کہا: یہ اس طرح نازل نہیں ہوئی، سیدنا عبد

الله مٰالنی جب اس کے قریب ہوئے تو اس سے شراب کی ہو

محسوس کی ، پھر انھوں نے اس سے کہا: کیا تو حق کو حجملاتا ہے

ادر به گندی چز پتا ہے، میں تخفیے حد لگائے بغیر نہیں جھوڑوں

گا، پھر انھوں نے اسے حد لگائی ادر کہا: اللہ کی قتم! نبی

كريم من الني والله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ا

حَاذَى بِدَارِ عَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَىٰ عَبَّاسِ فَالْتَرْمَهُ مِنْ وَرَاثِهِ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((قَدْ فَعَلَهَا.)) ثُمَّ لَمْ يَأْمُو هُمْ فِيهِ بِشَيءٍ - (مسند احمد: ( 797 7

(٦٧٩٦) عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ أَنَّه ، قَرَأُ سُورَةَ يُوسَفَ بِحِمْصَ فَـقَالَ رَجُلٌ: مَاهٰكَذَا أُنْزِلَتْ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ: أَتَّكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ؟ لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدّ، وَقَالَ: وَاللُّهِ! لَهْ كَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى ـ

(مسند احمد: ۳۵۹۱)

فواند: ..... شرانی کوتین صورتوں میں سزا دی جائے گی:

- (۱) جب دو عادل گواه گواہی دے دیں۔
  - (۲) جب وہ خوداقرار کرے۔
- (m) سیدنا عثان رہائن نے ولید بن عقبہ کوشراب کی صد اس بنا پر لگائی کہ ایک آدمی نے کہا: میں نے اس کوشراب میتے ہوئے دیکھااور دوسرے نے کہا: میں نے اس کوشراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا،سیدنا عثان زہائٹیز نے کہا: جب تك شراب نه يي مو، قے كيے كرسكتا ہے، مجرانھوں نے اس كوحة لگائي \_ (صحح مسلم: ١٤٠٤)

بہر حال تیسری صورت میں واضح علامت کا ہونا ضروری ہے، جیسے قے ، بو وغیرہ ، جبکہ یہ یقین ہو کہ یہ بومعدے ے آربی ہاور واقعی شراب کی ہے، جیسے تمیا کونوشی کرنے دالے کے منہ ہے آنے والی بد بوسے واضح طوریر پیتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے تمبا کونوشی کی ہے۔

<sup>(</sup>٦٧٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٠١، ومسلم: ١٠٨(انظر: ٣٥٩١)

## المنظم ا

### بَابُ مَا جَاءَ فِی قَدُرِ التَّعُزِیْزِ وَالْحَبُسِ فِی التَّهَمِ تعزیر کی مقدار اورتہتوں کی وجہ سے قید کر لینے کا بیان

(۱۷۹۷) عَنْ آبِي بُوْدَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرِ جَلَدَاتِ اللهِ فِي حَدِّمِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّوَجَلً-)) (مسند

سیدنا ابو بردہ بن نیار زخاتیو سے روایت ہے کہ نبی کریم مضطح کیا ہے۔ \* نے فرمایا:'' دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے ، الا بیہ کہ وہ اللہ \* نتحالی کی حدود ہیں ہے کوئی حد ہو۔''

احمد: ١٥٩٢٦)

(دوسری سند) نبی کریم منطق کی نیخ فرمایا: "دس کوروں سے زیادہ کورٹ نہ مارو، گر اللہ تعالی کی حدود میں سے کسی حد میں۔" میں۔" (۱۷۹۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ يَقُولُ ((لا تُجلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطِ اللهِ فِي حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّوَجَلً -)) (مسند احمد: ١٦٦٠٥)

(٦٧٩٩) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَيْمٍ بْنِ مُعَاوِية عَنْ بَهْدِ بْنِ مُعَاوِية عَنْ بَدِهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِي عَنْ بَدُهُ مَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِی فِی تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِی إِلَی النَّبِی عَنْ وَهُ وَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عَلامَ تَحْبِسُ جِيْرَتِی؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عَلامَ تَحْبِسُ جِيْرَتِی؟ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا فَصَمَتَ النَّبِی عَنْ الشَّرِ وَتَسْتَخْلِی نَصَمَتُ النَّبِی عَنْ الشَّرِ وَتَسْتَخْلِی نِی الشَّرِ وَتَسْتَخْلِی نِی الشَّرِ وَتَسْتَخْلِی نِی النَّرِ وَتَسْتَخْلِی فَو فَوْلُ؟)) قَالَ: فَيَدْ عُو مَلَى قَوْمِی دَعُوةً لا يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِی دَعُوةً لا يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِی دَعُوةً لا

سیدنا معاویہ بن حیدہ فرائٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی

ریم مضافی اُنے ہاری قوم کے کچھ لوگ تہمت کے جرم میں

بر کر قید کر دیئے، پھر ہماری قوم کا ایک آدمی نبی کریم مضافی اُنے

کے پاس آیا، آپ مضافی اُنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس نے

ہا: اے محمہ! آپ نے میرے پڑوسیوں کو قید کیوں کر رکھا

ہے، نبی کریم مضافی آنے نے اس سے خاموثی اختیار کی، وہ پھر

کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شر سے منع کرتے ہیں، جبکہ

آپ تو شر پھیلا رہے ہیں، نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: "یہ کیا

ہمتا ہے؟" سیدنا معاویہ کہتے ہیں : میں نے دونوں کے

درمیان بات کو واضح نہ ہونے دیا، ڈریہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ

<sup>(</sup>٦٧٩٧) تخريج: أخرجه البخارى: ١٨٤٨ (انظر: ١٥٨٣٢)

<sup>(</sup>٦٧٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٧٩٩) اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ٣٦٣٠، والترمذي: ١٤١٧، والنسائي: ٨/ ٦٦ (انظر: ٢٠٠١٩)

المراب كارست اور شراب كارست يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عِلْمَا آب مظفر اس کی بات س لیس اورمیری قوم پر بددعا کر دی، پھرمیری قوم مجھی بھی فلاح نہیں یا سکے گی، لیکن نبی بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: قَدْ قَالُوْهَا أَوْ قَائِلُهَا كريم من والله الله كالله الله الله الله الله كالله مِنْهُمْ؟ وَاللَّهِ! لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوالَهُ عَنْ جِيْرَانِهِ. (مسند مُشْيَعَيْنَ ال كوسجم كن ، كمرآب مُشْيَعَيْنَ ن فرمايا: "كيا واقعي ان

لوگوں نے بہتہت والی بات کہی ہے، اللہ کی قتم! اگر میں وہ کام کردوں، جس سے میں نے منع کیا ہے، تواس کا بوجھ جھے پر

ہوگا ، ان پرنہیں ہوگاتم اس کے پڑوسیوں کوچھوڑ دو\_''

فواند: .... اس حدیث سے معلوم کی کہ معاملہ واضح ہونے تک متعلقہ افراد کوتید کرنا جائز ہے، دراصل بیکوئی سزانہیں ہے، بلکہ جرم کی تحقیق وتفتیش کے لیے ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ متعلقہ فرد مجرم ہے یانہیں اور اس کا جرم حدیا تعزیر کے قابل ہے یانہیں ، اس لیے اس قید کے ددران کی کو تکلیف نہیں ہونی جا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ محاربین اور راستوں کوغیر محفوظ کر دینے والوں کا بیان

مُحَارِب: لغوى معنى: الرائى كرنے والا

احمد: ۲۰۲٦۸)

اصطلاحی تعریف:..... جولوگوں کوقتل ہونے یا مال چھن جانے کے ڈر سے گھبراہٹ میں ڈال رکھے،خواہ وہ شہر میں ا ہویا اس سے باہراوراپیا کرنے والامسلمان ہویا کافر۔

اس مذكوره گھبراہٹ میں ڈالنے كے مل كومحاربہ كہتے ہیں، جس كا مطلب سے سے كەكسى مظم اور سلح جتھے كا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا دغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا ہمل و عارت گری کرنا،سل ونهب،اغواادرآ بروریزی کرنا وغیره به

(٦٨٠٠) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ سيدنا الس بن مالك وَلَيْنَ سے روايت ہے كم عكل قبيلے ك آ تھ افراد نبی کریم مشاکل کے یاس آئے اور اسلام قبول کیا، کیکن جب انھوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایاتو آپ من نہیں تکم دیا کہ وہ صدقہ کی اونٹیوں کے باس چلے جائیں اور ان کا بیشاب اور دودھ پئیں، انہوں نے ایسے ہی کیا،لیکن جب وہ صحت پاپ ہو گئے تو وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے ان کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہا تک کر لے

عَلَى النَّبِيِّ عِلَيُّ أَلَمَ الِيَهُ نَفُرِمِنْ عُكُلِ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَبُووُا الْمَدِيْنَةَ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِسلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا أَوْرُعَاءَ هَا وَسَاقُوْهَا، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى فِي

( ۱۸۰۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۸۰۲، ومسلم: ۱۲۷۱ (انظر: ۱۳۰٤٥)

﴿ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ بَعِيجًا اور وه وَ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ بَعِيجًا اور وه وَ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

(٦٨٠١) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرِيْقِ ثَان) أَنَّ نَفُرُ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا اللَّهِ الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَالِكَ اللَّهِ مَسُولِ اللَّهِ عَلَى الشَّمْسِ حَتَى مَاتُوا - الحِرِهِ ثُمَّ نُسِدُوا فِي الشَّمْسِ حَتَى مَاتُوا - (مسند احمد: ١٢٩٦٧)

(۲۸۰۲) - (وعَنْهُ من طريق ثالث) بِنَحْوِم وَفِيْهِ: فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ، قَالَ أَنَسُ: فَلْدُ كُنْتُ أَرِى أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيْهِ حَتْى مَاتُوا (زاد فِي رِوَايَةٍ) قَالَ قَتَادَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ: إِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ نَنْزِلَ الْحُدُودُ - (مسند احمد: ۱٤۱۰۷)

گے، نبی کریم میشی آنے نے لوگوں کو ان کی تلاش میں بھیجا اور وہ
ان کو تلاش کر کے لے آئے، آپ میشی آنے نے ان کے ہاتھ
پاؤں کاٹ دیئے اور انہیں داغانہیں، یہاں تک کہ وہ مرکئے،
آپ میشی آنے نے ان کی آنکھوں میں سلافیں بھی پھیری تھیں۔
(دوسری سند) عکل قبیلے کے آٹھ افرادرسول اکرم میشی آنے کے اور آپ میشی آنے کی اسلام پر بیعت کی، مدینہ کی سرزمین کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور ان کے جسم یمار پڑکے، جب انہوں نے رسول اللہ میشی آنے نے ساس چیز کی شکایت کی تو سسب پھراوپر والی حدیث کی مانند بیان کیا سسب، البتہ اس کی تو سسب پھراوپر والی حدیث کی مانند بیان کیا سسب، البتہ اس کے آخر میں ہے: پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا، یہاں کیا کہ کہ وہ مرگئے۔

(تیسری سند)ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے:
آپ نے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور
ان کی آنھوں میں سلامیں بھیریں اور انہیں 7 ہ زمین
میں بھینک دیا،سیدنا انس زمائٹ کہتے ہیں: میں نے ان میں سے
ایک فردکود یکھا کہ وہ اپنے منہ سے زمین کو کا فتا تھا، بھر وہ سب
ای حالت میں مرگئے گھر بن سیرین نے کہا: یہ حدود کے
نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

فواند: ..... يوگ محاربين تھ، ان كے بارے ميں الله تعالى فرمايا:

﴿ إِنَّهَا جَزَوُ اللَّهِ يَعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنَ يُقَتَّلُواْ اَوْ يُصَلَّبُواْ اَوْ يَصَلَّبُواْ اَوْ يُصَلَّبُواْ اَوْ يُصَلَّبُواْ اَوْ يُسَعُونَ فِي الْلَارْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزُى ﴿ فِي اللَّانُيَا وَلَهُمْ فِي نَقَطَّعَ اَيُدِيهِمُ وَالرُّجُلُهُمْ مِنَ خِلَافٍ اَوْ يُنفَوُ امِنَ الْارْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزُى ﴿ فِي اللَّانُيَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٦٨٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٦٨٠٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### 

سیدتا این عمر وظافی نے کہا: یہ آیت عربین کے بارے میں نازل ہوئی۔ (ابوداود: ۳۳۲۹، نسائی: ک/ ۱۰۰) نہ لورہ بالا احادیث میں ان ہی عرینہ اور عکل قبیلے کے افراد کا ذکر ہے، لیکن یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس قتم کے جرائم کرنے والوں کے لیے عام حکم رکھتی ہے۔

جناب ابوقلابہ نے کہا: هو الله و مَر مُسرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ......ان لوگوں نے چوری کی قبل کیا، ایمان کے بعد پھر سے کفر کیا اور اللہ اور اللہ اور اللہ و سے کاربہ کیا۔

(صحیح بخاری: ۱۸۰۲، ۱۸۰۵)

اس بحث سے ثابت ہوا کہ بیلوگ محارب تھے اور ان کو محاربہ کی سزا دی گئی۔ امام محمد بن سیرین کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ دوسری حدود کے نزول سے قبل محاربہ کا تھم نازل ہوا تھا۔

#### المواب المجان 6 من المواب ال

# أَبُوَابُ السِّحُرِ وَالْكَهَانَةِ وَالتَّنَجِيْمِ جادو، كهانت اورنجوميت كے ابواب

جادو:ان تعویذ گندوں اور دھاگوں کی گرہوں وغیرہ کو کہتے ہیں، جو انسان کے بدن اور خصوصا دل پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بیار ہو جاتا ہے اور بھی بھی اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، بعض اوقات میاں بیوی میں بھوٹ پڑ جاتی ہے۔

کہانت:غیب دانی، لینی زمانۂ متعقبل میں کی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا دعوی کرنا کہانت کہلاتا ہے۔ نجومیت: اس سے مرادستاروں کا وہ علم ہے، جس کی روشن میں مستقبل میں پیش آنے والے حادثات و واقعات کو معلوم کر لینے کا دعوی کیا جاتا ہے،مثال کے طور پر بارشوں کا نزول اور اشیا کی قیمتوں کا بڑھ جانا۔

تنیوں امور کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُبُوُتِ السِّحُرِ وَتَأْثِيُرِهِ بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالٰى وَوَعِيْدِ مَنُ صَدَّقَهُ بِغَيْرِ ذَالِكَ اللهِ تَعَالٰى وَوَعِيْدِ مَنُ صَدَّقَهُ بِغَيْرِ ذَالِكَ اللهِ تَعَالٰى عَامُ مَا جَاءَ وَى تا ثيركا اوراس آدمی كی وعیدكا بیان جواس كے هم كے بغیراس كی تقدیق اللہ تعالی كے هم كے بغیراس كی تقدیق كرتا ہو

رَبُسُولَ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهُ وَدِيٌّ مِنْ يَهُ وَدِ بَنِى رَبُسُولَ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْ مِنْ يَهُ وَدِ بَنِى رُرَيْقٍ يُعَلَّى اللّهِ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

سیدہ عائشہ و اللہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: بنوزریق کے لید بن اعظم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ مشے آیا پر جادو کیا، یہاں تک کداس کا اتنا اثر ہوگیا کہ آپ مشے آیا ہوگیا آتا کہ آپ مشے آیا نے کوئی کام کیا ہے، جبکہ آپ مشے آیا نے کیا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن آپ مشے آئی نے کہ اللہ تعالی نے پھر دعاکی فرمایا: ''عائشہ! مجھے جمھے آگئ ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کرلی ہے، میرے یاس دوآ دمی آئے، ان میں

#### المن المنافظ المنتخذ المنظم المنتخذ المنظم المنتخذ ال

عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَفْتَانِي فِيْمَا إِسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ، جَاءَ نِي رَجُلان فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِيْ لِللَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ أَوِ الَّذِي عِنْدَ رجْلَى لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَاوَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَي شَيءٍ ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرِ أَرْوَانَ ـ)) قَالَتْ: فَأَتَاهَا فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ (وَفِي لَفْظِ: فَذَهَبَ النَّبِيُّ عِثْثُ إِلَى الْبِفُرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَمَلَيْهَا نَخُلُ ) ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُوُّوسُ الشَّيَاطِينَ - )) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَهَلَّا أَحْرَقْتُه؟ (وَفِي لَفْظِ: فَأَحْرَقْهُ) قَالَ: ((لا، أَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ـ)) قَالَتْ: فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ ومسنداحمد: 

(٦٨٠٤) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَتْ: لَبِثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَرْى أَنَه، يَسْأَتِى وَلا يَسْأَتِى، فَأَتَسَاهُ مَلَكَانَ فَجَلَسَ أَحَدُهُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْه، فَقَالَ أَحَدُهُ مَا يَالُهُ؟ قَالَ:

ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے یاؤں کے یاس،سرکے باس بیضے والے نے یاؤں کے باس بیضے والے سے یا یاؤں دالے نے سر والے سے کہا: اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: اس پر جادو ہوا ہوا ہے، اس نے کہا: کس نے اس پر جادو کی ہے؟ اس نے کہا: لبید بن اعصم نے ، اس نے کہا: کس چر میں؟ اس نے کہا: کتامی میں، کتامی کرتے وقت گرنے والے بالوں میں اور نر تھجور کے شکو نے کے غلاف میں ہ، اس نے کہا: یہ ال اب کہاں ہے؟ اس نے کہا: یہ اروان کے کنویں میں ہے۔'' سیدہ کہتی ہں: لوگ اس کنویں کی طرف محے، ایک روایت میں ہے: نبی کریم مشکور خود اس کویں کی طرف تشریف لے گئے، اس کے یاس لگی ہوئی تھجوری تھیں، پرآپ مظامَدا نے واپس آ کرفر مایا: "اے عائش! اس کا یانی ایے لگ رہا تھا، جیسے اس میں مہندی بھگوئی گئی ہے، اور اس کی تحجوری شیطانوں کے سرول کی مانندنظر آ رہی تھیں۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مضائل نے اس (جادو والے عمل کو نکال کر) جلا کیوں نہیں دیا؟ ایک روانیت میں ہے: آپ اس کو جلا دیں، آپ مشکر آ نے فرمایا: " دنہیں، الله تعالى نے مجھے عافیت دے دی ہے اور اب میں ناپند کرتا ہوں کہ لوگوں میں اس شر کوخواہ تخواہ کھیلاؤں۔'' پھرآپ مطنے آیا نے تھم دیا اوراس عمل کو دن کر دیا گیا۔

(دوسری سند) نی کریم منظور چو ماہ تک ای حالت میں رہ کہ آپ منظور و کیھتے ہیں کہ آپ منظور نے ایک کام کیا ہے، لیکن کیانہیں ہوتا تھا، پس دو فرشتے آپ منظور کے پاس آئے، ان میں سے ایک آپ منظور کے سرکے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے الأن المنظامة المنظامة في المن المنظامة المنظام

کہا: ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: آپ سحر زدہ ہیں، اس نے کہا: اس نے کہا: لبید بن اعصم نے ۔ اس نے کہا: لبید بن اعصم نے ۔ اس نے کہا: کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے کہا: کس پی میں اور کنگھی میں اور کنگھی کرتے وقت گرنے والے بالوں میں کیا ہے اور بیم ل ذروان کویں میں پھر کے نیچ نر مجود کے شکو فے کے خلاف میں ہے، استے میں نبی کریم میسے آئے افرا نید سے بیدار ہو گئے اور فرمایا: اے عاکشہ! کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے میری دعا تول کرلی ہے، پھر آپ کو کس کے پاس آئے اور حکم دیا، پس آبول کرلی ہے، پھر آپ میسے آئے آئے اور حکم دیا، پس اس عمل کو نکالا گیا، پھر آپ میسے آئے اس کا پانی اس طرح لگ رہا اس عمل کو نکالا گیا، پھر آپ میسے گئی ہوئی ہواور اس کے مجود کے قما، جیسا کہ اس میں مہندی بھگوئی ہوئی ہواور اس کے مجود کے درختوں کے سرے شیطانوں کے سروں کی مانند تھے۔'' سیدہ فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، اور میں نہیں فرمایا۔'

مَ طَبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّه، ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِيمَ ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ فِي بِغْرِ ذَرْوَانَ تَحْتَ راَعُ وْفَةٍ، فَاسْتَيْقَظُ النَّبِي فَيْ فَرْوَانَ نَدُومِهِ فَقَالَ: ((أَيْ عَائِشَةُ اللَّمْ تَرُى أَنَّ اللَّهُ تَرُى أَنَّ اللَّهُ النَّي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ .)) فَاتَى الْبِثْرَ فَأَمَر بِهِ فَقَالَ: ((هٰ فَيهِ الْبِثْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا فَأَنَى الْبِثْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا فَأَنَى الْبِثْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا فَأَخْرِجَ فَقَالَ: ((هٰ فِيهِ الْبِثْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا فَأَخْرِجَ فَقَالَ: ((هٰ فَيهِ الْبِثْرُ اللَّهِ الْمَعْرَبِ الشَّيَالَةُ وَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُونُوسُ الشَّيَاطِيْنِ .)) وَفُوسُ الشَّيَاطِيْنِ .)) فَقَالَ: (وَوْسُ الشَّيَاطِيْنِ .)) فَقَالَتَ تَعْنِي أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَالَيْهَا تَعْنِي أَنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَاللَّهِ! قَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَتَنَا أَنْ أُرْيَرُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًا .)) وَنَا أَكُرَهُ أَنْ أُرْيُرُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًا .)) وَمَا النَّاسِ مِنْهُ شَرًا .))

فواند: ..... ایک روایت میں جالیس ونوں کا ذکر ہے اور اِس میں چھ ماہ کا، حافظ ابن حجرنے کہا: ممکن ہے کہ کل چھ ماہ تک آپ مشخطی کے مزاج میں تغیر رہا ہواور ان میں سے جالیس دنوں میں زیادہ اثر ہوا ہو۔

(تیسری سند) ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: وہ عمل کنگھی اور کنگھی کرتے وقت گرنے والے بالوں میں اور نر کھجور کے شکو فیے کے غلاف میں ہے، آپ مشکور نے سیدہ پوچھا: وہ کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: ذی اروان میں ہے، سیدہ عائشہ وٹائٹیانے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے عائشہ وٹائٹیانے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس عمل کو لوگوں کے لیے نکالا کیوں نہیں؟ آپ مشکور آپ فرمایا: ''اللہ تعالی نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں نہیں چا ہتا کہ لوگوں میں شر کو کھڑ کا دوں۔'

( ۲۸۰ ) - ( وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) بِنَحْوِم وَفِيْهِ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُبِ بِنَحْوِم وَفِيْهِ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُبِ أَوْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي ذِي أَرْوَانَ وَفِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَأَخَرَجْتَهُ لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: ( ( اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِي الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثُورَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا - )) (مسند احمد: أَثُورً عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا - )) (مسند احمد:

<sup>(</sup>٦٨٠٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف الدنومية كالعاب المناف المن

سیدنا زید بن ارقم بڑاٹیڈ سے روایت ہے کہ یہود یوں میں سے
ایک آدمی نے بی کریم منظور آن پر جادو کیا، آپ منظور آن اس وجہ
سے کی دن بیار رہے، بالآخر جناب جریل منایس نے آکر کہا:
یہود یوں میں سے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس
مقصد کے لیے جادو کی گریں لگائی ہیں، جادوں کا پیمل فلاں
کویں میں پڑا ہے، آپ کی آدمی کو جیجیں جواس ممل کو نکال کر
لے آئے، پس رسول اللہ منظور آنے نے سیدنا علی بڑاٹھ کو بھیجا، وہ
اس کو نکال کر لے آئے اور ان گر ہوں کو کھول دیا، یوں لگا جیسے
اس کو نکال کر لے آئے اور ان گر ہوں کو کھول دیا، یوں لگا جیسے
کا نہ اس یہودی سے کھول دیا گیا، آپ منظور آنے اس چیز
کا نہ اس یہودی سے ذکر کیا اور نہ اس کے چیرے کی طرف
دیکھا، ہماں تک کہ وہ مرگیا۔

(١٨٠٦) عن زَيْدِ بننِ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهُوْدِ، قَالَ: فَاشْتَكَى لِلنَّالِكَ أَيَّامًا، قَالَ: فَجَاءَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُمَّدًا عُمَّدًا فَقَالَ: إِنَّ عُقَدًا لِكَ عُقَدًا عُمَّدًا فِي بِنْ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا مَنْ عُمَّدًا فَي بِنْ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا مَنْ يَجِى عُ بِهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيًا يَحِيعًا فَحَلَمَهَا، قَالَ: يَسِجَى عُ بِهَا فَحَلَمَهَا، قَالَ: فَقَدَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّا فَعَلَمَ اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: وَعَلَمَ اللهُ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَعَلَمَا اللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا فَاللهِ عَلَيْهَا مَنْ وَلَكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهُ عَلَيْهَا مَنْ اللهُ عَلَيْهَا مَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

**فواند**: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے حکم سے جادو کا اثر ہوسکتا ہے اور بیاثر نبی کریم مضفیقیا پر بھی ہو گیا تھا۔

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَمَا هُمُهُ بِضَارِّیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾ ..... 'اور وہ جادوگر کی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سے ،گر الله تعالی کی مشیت کے مطابق نہیں پہنچا سکتے ،گر الله تعالی کی مشیت کے مطابق کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، الله تعالی نے کسی کی بھی تخصیص نہیں گی۔

بعض بدعتی لوگوں نے ان احادیث کا انکار کر دیا ہے، جن میں نبی کریم مظیّر آنے پر جادو کے اثر انداز ہو جانے کا بیان ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چیز منصبِ نبوت کے لائق نہیں ہے، اس سے تشکیک کی راہ کھلتی ہے اور شریعت کو تا قابل اعتبار تھہراتی ہے۔

کین یہ سارے خیالات مردود ہیں، ہم دلائل و براہین کے محتاج ہیں، جب اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ارشادات و فرمودات میں نبی کریم منظم کیا اور جب ان ہی درخادات و فرمودات میں نبی کریم منظم کیا اور جب ان ہی دلائل میں ان عوارض کو بیان کیا گیا، جو نبی کریم منظم کیا کے لاحق ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دراصل بات یہ ہے کہ جیسے انبیاء ورسل کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، یا ہو سکتے ہیں، اس طرح وہ جادو سے بھی متأثر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فرعون کے دربار میں موی مَالِينلا پر جادو کا اثر ہوگیا تھا، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿قَالَ بَـلُ

(٦٨٠٦) تـخـريـج: حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا اسناد فيه تدليس الاعمش، وسياقه الصحيح تقدم برقم (٦٨٠٣)، أخرجه النسائي: ٧/ ١١٢ (انظر: ١٩٢٦٧) الگُوّا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ اللّهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انَّهَا تَسُعٰى (١٦) فَاوُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً اللّهُوا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ اللّهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انَّهَا تَسُعٰى (١٦) فَاوُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (١٢) "موى مَالِيلًا نَ كَها: نبيس، تم بى پهلے والو، اب تو موى مَالِيلًا كويه خيال كررنے لگا كه ان كى رسيال اور كريال ان كے جادو كے زور سے دوڑ بھاگ ربى ہیں۔ پس موى (مَالِيلًا) نے اپ دل بى دل بى ول بى ور محسول كيا۔ "(سورة طينه)

ای طرح یہودی لوگوں نے آپ مطابع ہے ،اس سے بھی اثرات آپ مطابع ہے ،اس سے بھی اثرات آپ مطابع ہے ،اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا، کیونکہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہوا، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فر مائی اور جادو سے وحی یا فریضہ رسالت کی ادائیگی متاثر نہیں ہونے دی۔

جیے دشنوں نے غزوہ احد کے موقع پر آپ مطابق کے خواصا جسمانی نقصان پنچایا، اس طرح آپ مطابق کا مالی نقصان پنچایا، اس طرح آپ مطابق کا مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، آپ مطابق کی اور سے نقی ہو گئے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، آپ مطابق کی اور سے آپ مطابق کی اور سے آپ مطابق کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ مطابق کی آپ مطابق کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ مطابق کی متاب کے متاب ہوگی، لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ مطابق کی متاب کے متاب ہوگئے تھے۔ بہر حال ہم قرآن محیم اور احادیث بی میں ایس طرح جادو سے بھی آپ مطابق کی متاب ہو گئے تھے۔ بہر حال ہم قرآن محیم اور احادیث صیحہ کے متابح میں اور ان بری اینے نظریات کی بنیادر کھتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ ملے آئے ہے ، ان روایات میں جع وقطیق کی بیصورت ممکن ہے کہ پہلے آپ ملے آئے نے سیدنا علی خواتین نے دو تشریف لے سے ، ان روایات میں جع وقطیق کی بیصورت ممکن ہے کہ پہلے آپ ملے آئے نے سیدنا علی خواتین کو بھیجا ہواور پھر آپ ملے آئے ہے ، ان روایات میں جع وقطیق کی بیصورت ممکن ہے کہ پہلے آپ ملے آئے اس کا مشاہدہ کر کے اس کو ختم کیا ہواور پھر سیدنا علی خواتین کو بی حکم دیا ہو کہ وہ اس کو دفنا دیں۔ آپ ملے آئے آئے اس کا مشاہدہ کر کے اس کو ختم کیا ہواور پھر سیدنا علی خواتین کو بی حکم دیا ہو کہ وہ اس کو دفنا دیں۔ آپ ملے مقابی نے لیدین عاصم سے انتقام نہیں لیایا اس کو سر انہیں دی ، ممکن ہے کہ فتنہ سے بچنے کے لیے اس کو سرا انہیں دی ، ممکن ہے کہ فتنہ سے بچنے کے لیے اس کو سرا نہیں دی گئی ہو، کیونکہ بیخت نیادہ نہ دی گئی ہو، کیونکہ بیخت فی اور اسلام سے پہلے بہت زیادہ انسار یوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدے کی گئے تھے، اس لیے انتقامی کا روائی کرنے سے کوئی شر تھیل سکتا تھا، بید انسان کو تھی۔ آپ ملے آئے آئی اس اُن مُحمَّدًا ایسے ہی ہے، جیسے آپ ملے آئے آئی اس اُنَّ مُحمَّدًا ایسے ہی ہے، جیسے آپ ملے ساتھوں کوئل نہ کرنے کی بیدجہ بیان کی تھی: (الایتَسَحَدَّدُ النَّاسُ اَنَّ مُحمَّدًا ایسے ہی ہے، جیسے آپ ملے ساتھوں کوئی نے نے دائے کی ذات کی خاطرانقام نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ ملے ماتھیوں کو بھی خواتی نے ناختا کی خاطرانقام نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ ملے ماتھیوں کو بھی خواتی خواتی خواتی ناختا کی خاطرانقام نہیں لیا کرتے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک جادوگر کے بارے میں کوئی خاص سزا نازل نہ ہوئی ہو۔

(٦٨٠٧) عَنْ عَـمْدَ قَ قَـالَ: إِشْتَكَتْ عَمِو كَهِي بِينَ كَدَسِده عَائَشُهُ وَفَاتُهُا يَعَار مُوكَّمِين اوران كى يَعارى عَائِشَهُ وَفَاتُهُا يَعَار مُوكَمِين اوران كى يَعارى عَائِشَهُ وَفَاتُهُا فَطَالَ شَكُواهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ طول يَكِرُ كُنْ، ايك آدى مدينه منوره مِن آيا، وه طب اور حكمت كا

<sup>(</sup>٦٨٠٧) هذا الاثر صحيح، أخرجه مالك في "المؤطا": ٢٧٨٢، وعبد الرزاق: ١٨٧٤٩ (انظر: ٢٤١٢٦)

المراج ا

(٦٨٠٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْر، وَلا قَاطِعُ رَحِم، وَلا كَاهِنٌ، وَلا مَنَّانِّ-)) (مسنداحمد: ١١٨٠٣)

(٦٨٠٩) عَنْ اَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي أَنَّ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: ((ثَلاثَةُ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُـدْمِـنُ خَـمْـر، وَقَاطِعُ رَحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوْطَةِ ـ)) (مسنداحمد: ١٩٧٩٨)

الْمَدِيْنَةَ يَتَطَبَّبُ فَذَهَبَ بَنُو أَخِيْهَا يَسْأَلُوْنَهُ عَنْ وَجَعِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَ وَمَطْبُوبَةِ، قَالَ: هٰذِهِ امْرَأَةٌ مَسْحُورَ أَن سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا ، قَالَتْ: نَعَم، أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأَعْتَقَ، قَالَتْ: وَكَـانَـتْ مُـدَبَّـرَةً، قَالَتْ بِيْعُوْهَا فِي أَشَدِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا. (مسند احمد: ۲٤٦٢٧)

کام کرتا تھا،سیدہ عائشہ واللہ علی کے بیتے اس مکیم کے پاس آئے اورسیدہ عائشہ وظافوہ کی تکلیف کے متعلق دریافت کیا، اس نے كہا: الله كى فتم إتم لوگ جو كچھ بتارے ہو،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاتون پر جادو ہوا ہے اور اس کی لونڈی نے اس پر جادد کیا ہے، جب اس لونڈی سے یوچھا گیا تو اس نے کہا: ہاں! میں نے جادو کیا ہے، میں جائتی تھی کہ تو جلدی مرجائے، تا که میں آزاد ہو جاؤں، دراصل وہ لونڈی مدبرہ تھی، سیدہ عائشہ والٹیجا نے کہا: اسے اس آ دمی کے ہاں فروخت کرو جو عرب میں لونڈیوں کے معاملے میں سخت ترین ہو اور اس کی قیمت سے اس جیسی ایک اورلونڈی خریدلو۔

سیدنا ابوسعید خدری وائن سے روایت ب کدرسول الله مشاعیم نے فرمایا: " یانچ خصلتوں والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا: شراب نوشی بر بیشکی اختیار کرنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا، قطع حمی کرنے والا، کہانت کرنے والا اور احسان جتانے

سیدنا ابوموی اشعری والند سے روایت ہے کہ نی کریم مشاطقاً نے فرمایا: '' تین آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب نوشی پر ہمیشی اختیار کرنے والا قطع رحی کر نیوالا اور جادو کی تقىدىق كرنے والا اور جوآ دمى اس حال ميں مرے كه وہ شراب نوشی پرہیشکی کرتا ہواس کوتو اللہ تعالیٰ غوطہ کی نہرے پلائے گا۔''

فسوائد: ..... امام نووی نے کہا: جادو کاعمل حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس بات پرمسلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے، بسا اوقات یہ کفر ہوتا ہے اور بعض اوقات معصیت، اگر اس میں کہا جانے والا قول یا کیا جانے والا

<sup>(</sup>۲۸۰۸) تخریج: حدیث حسن لغیره، أخرجه البزار: ۲۹۳۲ (انظر: ۱۷۸۱ / ۱)

<sup>(</sup>٦٨٠٩) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لضعف ابي حريز، وقوله منه: "ئلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر" حسن لغيره بشاهده من حديث ابي سعيد الخدري ﴿ اللهُ ، أخرجه ابن حبان: ٥٣٤٦، وابويعلي: ٧٢٤٨، وابن حبان: ٦١٣٧، والحاكم: ٤/ ١٤٦ (انظر: ١٩٥٦٩)

#### ر مین اور برات اور برورت کے ابواب کر ہے۔ کا میں کا دور ہونے کے ابواب کر ہے۔ کا دور برات اور برورت کے ابواب کر ج فعل کفر ہوتو جادوگر کا فر ہو جائے گا اور اگر وہ ممل کفریہ نہ ہوتو وہ فاسق اور نافر مان مخمبر سے گا، بہر حال اس کی تعلیم وینا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا دونوں حرام ہیں۔

حدیث نمبر (۹۰۹) یہاں اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے، کممل روایت'' کتاب الاشربة'' میں آئے گی، اس

میں غوطہ کی نہر کی وضاحت کی گئی ہے۔

( ٢٨١٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ: لِلدَاوُدَ نَبِي اللّهِ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ يَدُوْقِظُ فِيْهَا أَمْلَهُ فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَا قُومُوا فَصَلُوا فَإِنَّ هٰ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلّا لِسَاحِرٍ وَعَشَّارٍ - )) (مسند احمد: ١٦٣٩٠)

سیدناعثان بن ابی العاص فائفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم منت آئی نے نرمایا: "اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد مَلِیٰ اللہ فیال کو کوایک وقت کا تعین کررکھا تھا، جس میں وہ اپنے اہل وعیال کو بیدا کرتے ادر فرماتے: اے آل داؤد! اٹھواور نماز پڑھو، بیالی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، ماسوائے عادوگر اور کیکس وصول کنندہ کی دعا کے۔"

بَابُ مَا جَاءَ فِی حَدِّ السَّاحِرِ جادوگرکی حدکا بیان

(٦٨١١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و سَمِعَ بَا بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

بجالہ کہتے ہیں: میں جزء بن معاویہ کا کا تب تھا، وہ احف بن قیس کے بچا تھے، ہمارے پاس سیدنا عمر فائٹی کا خط آیا، بیان کی وفات ہے ایک سال پہلے کی بات ہے، اس میں بیہ بات تحریر کی گئی تھی کہ ہر جادوگر اور جادوگر فی کوئل کر دواور مجوسیوں میں ہرمحرم کے درمیان تفریق ڈال دو اور انہیں زمزمہ سے روک دو، اس تھم کے بعد ہم نے تین جادوگر قل کئے اور کتاب اللہ کے مطابق حرام رشتوں میں علیحدگی پیدا کر دی، جزء نے اللہ کے مطابق حرام رشتوں میں علیحدگی پیدا کر دی، جزء نے ران پر رکھ لی، انہوں نے زمزمہ کے بغیر کھانا کھایا اور انہوں نے ایک فیجریا دو فیجر کے بوجھ اٹھانے کے برابر چا ندی بھی بطور نے ایک فیجریا دو فیجر کے بوجھ اٹھانے کے برابر چا ندی بھی سفیان جزیہ دی، گرسیدنا عمر زائٹی نے یہ جزیہ ان سے نہ لیا، بھی سفیان جزیہ دی، مردی، مگر سیدنا عمر زائٹی نے یہ جزیہ ان سے نہ لیا، بھی سفیان جزیہ دی، مگر سیدنا عمر زائٹی نے یہ جزیہ ان سے نہ لیا، بھی سفیان

<sup>(</sup> ۱۸۱۰) تىخىرىج: استاده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، ولاختلاف فى سماع الحسن من عثمان، أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ۸۳۷۶ (انظر: ۱۹۲۸) عثمان، أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ۳۱۵ (انظر: ۱۹۷۷)

المراز منظال المنظان المنظمة المراز ا

راوی اس طرح بیان کرتے: سیدنا عمر بناتی محسیوں سے جزیہ لینے کے حق میں نہ تھے، حتی کہ سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف وفائی کے سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف وفائی کے شہادت دی کہ نبی کریم مضف کی آئے نے ہجر کے علاقہ کے محسیوں سے جزید لیا تھا، تب سیدنا عمر بناتی نئے محسیوں سے جزید لیا تھا، تب سیدنا عمر بناتی نئے محسیوں سے جزید قبول کرنا شروع کیا۔

زَمْزَمَةَ وَلَـمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ، وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ: قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَّى شُهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ أَخَدَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ، وَقَالَ اللهِ عَلَىٰ أَخَدَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ، وَقَالَ السَفْيَانُ: حَجَّ بَجَالَةُ مَعَ مُصْعَبِ

سَنَةَ سَبْعِينَ - (مسند احمد: ١٦٥٧)

فواند: ..... سیده هضه و این لوندی کو جادو کرنے کی وجہ سے قبل کروادیا تھا۔ (موطا امام مالک: ۸۷۱/۲)

پیچھے باب میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بسا اوقات جادو کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور بسا اوقات کفر، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ ..... "سیمان (مَالِينَا) نے تو کفر نہیں کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔" (سورہ بقرہ: ۱۰۲)

جادو کی جوشم کفرہے، اگر جادوگرمسلمان ہوتو اس ہے ارتداد لازم آتا ہے اور اس طرح وہ واجب القتل تھہرتا ہے۔ امام شافعی نے کہا: جادوگر کو اس وقت قتل کیا جائے گا، جب وہ ابیا جادو کرے، جو کفرتک پہنچا تا ہے، ورنہ اس کوقل نہیں کیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ، امام احمد اور امام مالک کی رائے کے مطابق جادوگر کوقل کیا جائے گا۔

امام شافعی کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے۔

لیکن آپ طشی می این ذات ِ مبارکہ پر جادو کرنے والے لبید کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیں حدیث نمبر (۲۸۰۲) کے فوائد

زمزمہ: یہ ایک قتم کا کلام تھا، جو مجوی لوگ کھانا کھاتے وقت ادا کیا کرتے تھے، ان کے دین میں اس کے بغیر کھانا کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، دراصل وہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی تعظیم کرتے تھے، یہ ان کی بیوتوفی اور تکلف تھا۔ یہ با تیں ابن حزم نے ''انکلی'' میں بیان کیں ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَهَانَةِ وَأَصُلِ مَأْ خَذِهَا وَكَيْفَ يُصَدُّقُ الْكَاهِنُ فِي بَعُضِ الْأُمُورِ شريعت ميں كہانت كے حكم اور اس كے مصدر كابيان، نيز بعض امور ميں كابن كى كيے تقديق كى جائے گى؟

قاضى عياض نے كہا: عربول ميں يائے جانے والى كہانت كى تين فتمين تھيں:

- (۱) انسان کسی جن کواپنا دوست بنالیتا تھا، وہ آسان ہے چوری جھیے با تیں سن کراس کو بتلا دیتا تھا۔
- (۲) اسی طرح انسان کسی جن کو اپنا دوست بنالیتا تھا اور وہ اس کو پیش آنے والے مختلف امور اور زمین کے اطراف و اکناف میں وقوع یذیر ہونے والے امور کے بارے میں بتلا دیتا تھا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی کی رہنے اور نہوئیت کے ابواب کی بھی (557 کی کی بھی اندازہ کی بھی ہونے والے امور کے بارے میں بتلا دینا، جیسے (۳) مختلف اسباب، مقد مات اور علامات سے اندازہ لگا کرمشقبل میں ہونے والے امور کے بارے میں بتلا دینا، جیسے

۔ بنب بریاں بھینک کریاستاروں کے ذریعے پاپرندوں کواڑا کرمختلف امور کا اندازہ کرنا۔

یے سب کہانت کی اقسام ہیں، شریعت نے ان سب کو جھٹلا دیا ہے اور ایسے لوگوں کی تقید بی کرنے سے، بلکہ ان کے ماس جانے سے ہی روک دیا ہے۔

سیدنا ابن عباس و فائنهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے ایم صحابہ کی جماعت میں جلوہ افروز تھے،عبد الرزاق نے کہا: یہ انصاری لوگ تھے، جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بہت بدا ستارہ مارا گیا، اس سے روشی پھیل گئ، آپ مستحقیق نے فرمایا:''جب جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟'' انہوں نے کہا: ہم کہا کرتے تھے کہ یا تو کوئی عظیم آدمی بیدا ہوا ہے یا کوئی عظیم انسان فوت ہوا ہے۔ میں نے زہری سے کہا: کیا جاہلیت میں بھی ستارے مارے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا: جي إل، كين جب ني كريم ما التي الآن من المعاقبة أكان من الماني توان من شدت آگئ \_ رسول الله م الله عن فرمایا: "بيستار يكى كى موت وحیات کی وجہ سے نہیں مار جاتے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہارا رب تارک و تعالی جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سجان اللہ کہتے ہیں، پھران کے نزدیک والے آسان کے فرشتے سجان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سجان الله کی دلنواز صدا آسان دنیا تک پھیل جاتی ہے، پھر آسان والے فرشتے، اینے قریب والے عرش بردار فرشتوں سے اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عرش بردار فرشتوں کے قریب والے ان سے دریافت کرتے ہیں۔ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں اور ہر ایک آسان والے فرشتے نچلے آسان والوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسان دنیا والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے، اُدھر

(٦٨١٢) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ أَنْبَأَنَا ارزُه رِيُّ عَنْ عَلِي بِن حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنَ الأنْصَارِ، فَرُمِيَ بِنَجْمٍ عَظيمٍ فَاسْتَنَارَ، قَالَ: ((مَاكُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا فِي انْجَاهِلِيَّةِ؟)) قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: يُولَدُ عَظِيمٌ أَوْ يَسُمُونُ عَظِيمٌ، قُلْتُ لِلزُّهْرِي: أَكَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلٰكِنْ عُلِظَتْ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله على: ((فَاِنَّهُ لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلٰحِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا فَضَى أَمْرًا سَبَّحَ (وَفِي لَفْظِ: سَبَّحَهُ) حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ حَتَّى بَلَغَ التَّسْبِيْحُ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةً الْعَرْشِ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَدَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُم، وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاء سَمَاء سَمَاء حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبْرُ إِلْي هٰذِهِ السَّمَاءِ

(٦٨١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٢٩ (انظر: ١٨٨٢)

وَيَخْطِفُ الْجِنَّ السَّمْعَ فَيُرْمُونَ، فَمَا جَاءُ جَن چورى كرتے ہوئ الله على سے بچه همه ايك ليت وابه على وَجْهِهِ فَهُوَ حَقَّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْذِفُونَ بِين اوران پرستارے كو گرايا جاتا ہے، جووہ فَح بِها كربات لے وَيَزِيْدُونَ ـ) (وَفِي لَفُظِ: وَيَنْقُصُونَ) قَالَ آتے ہيں، وہ تو حق ہوتی ہے، ليكن اس ميں جموف ملاتے ہيں عَبْدُ اللّٰهِ: (يَعْنِي ابْنَ الْإِمَامِ اَحْمَدَ) قَالَ اور زيادتی كرتے ہيں اورا يك روايت كے مطابق اس ميں كي اَيِسَى: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ: وَيَخْطِفُ الْجِنْ لِيَعْنِي ابْنَ الْإِمَامِ الْجِنْ لِيَعْنِي بِينَ بِهِ اللهِ عَلَى وَوَيْ مَوْنَ وَيَخْطِفُ الْجِنْ لِيعَ بِينَ اللهِ مَانِ يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَوَيْ مَوْنَ وَيَخْطِفُ الْجِنْ لَيَ عَلَى اللهِ بِينَ بِينَ بِينَ بِينَ بِينَ بِينَ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

فوائد: بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی کی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو عالمین عرش سجان اللہ کہتے ہیں، پھر ان کے نزدیک والے سجان اللہ کہتے ہیں۔ آسانوں میں گردش کرتی ہوئی یہ تیج آسانو دنیا تک بہتے جاتی ہوارجو عالمین عرش کے قریب فرشتے ہوتے ہیں وہ عالمین عرش سے دریافت کرتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں: حق بات ہی کہی ہے اور وہ بہت بلندی والا اور بردائی والا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ یہ کہا ہے اور آسانوں والے ایک دوسرے کو اس کی خبر دیتے ہیں، حتی کہ بیخ بات ان دنیا تک بینی جاتی ہواتی ہواں میں کی جوروں کی بات میں لیتے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں، کا ہنوں، نجومیوں وغیرہ تک بہنچاتے ہیں اور وہ اس میں کی جھوٹوں کی آمیزش کرتے ہیں اور ان کی جو بات درست ہوتی کا ہنوں، نجومیوں وغیرہ تک بہنچاتے ہیں اور وہ اس میں کی جھوٹوں کی آمیزش کرتے ہیں اور ان کی جو بات درست ہوتی ہو وہ ہوتی ہے وہ جو یہ فرشتوں سے ایک کرلائے ہوتے ہیں۔

یہ اللّٰہ تعالی کا نظام ہے، ای نے جنوں کو اتن طاقت دی ہے کہ وہ اُیک دوسرے پر چڑھتے چڑھتے آسانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔

رَمَا دَالُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْجِنَّ يَسْمَعُوْنَ الْكَلِمَةَ يَسْمَعُوْنَ الْكَلِمَةَ فَيَسْمَعُوْنَ الْكَلِمَةَ فَيَسْرَيْدُوْنَ مَاسَمِعُوْا حَقًا فَيَكُوْنَ مَاسَمِعُوْا حَقًا وَمَا زَادُوْهُ بِاطِلَا وَكَانَتِ النَّجُوْمُ لا يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَالِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ فَيْكَ كَانَ بِهَا قَبْلَ ذَالِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُ فَيْكَ كَانَ بِهَا قَبْلَ ذَالِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِي فَيْكَانَ أَحَدُهُ مَ لا يَأْتِى مَقْعَدَهُ إللا رُمِي بِشِهَابِ يُحْدِقُ مَا أَصَابَ، فَشَكُوا ذَالِكَ إلى يُخدِقُ مَا أَصَابَ، فَشَكُوا ذَالِكَ إلى إبْلِيْسَ فَقَالَ: مَا هَذَا إلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ، فَبَنْ جُنُودَهُ، فإذَا هُمْ بِالنّبِي عَلَى يُصَلّى يُصَلّى عَلَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى يُصَلّى الْمَا يَعْلَى الْمَالِقَ اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَالِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقَ الْمَالُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا ابن عباس فی شن سے روایت ہے کہ جن وی سن لیا کرتے سے اور ایک بات سن کراس کے ساتھ دس باتوں کا ضافہ کرتے سے، جو پچھ سنا ہوتا تھا اور جو اپنی طرف سے اضافہ کرتے سے، وہ باطل ہوتا تھا، آپ مشنے آیا ہے پہلے شہاب ٹا قب نہیں گرتے سے، جب نبی کریم مشنے آیا ہے کومبعوث کیا گیا تو جنوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پر آتا تھا، شہاب ٹا قب جس کولگا اسے جلا دیتا تھا، انہوں نے ابلیس سے اس کی شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگی ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئ ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئ ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئ ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئی ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئی ہے، شکایت کی، اس نے کہا: ضرورکوئی نئی صورت پیدا ہوگئی ہے،

(٦٨١٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الترمذي: ٣٣٢٤ (انظر: ٢٤٨٢)

المُن الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّذُونُ اللْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ ا

واقعہ ہے جوز مین میں نیار دنما ہوا ہے۔

زوجه رسول سيده عائشه رفائيم سے روايت ہے كدلوگوں نے رسو (٦٨١٤) ـ عَـنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَن ل ا کرم منظ کیا ہے کا ہنوں کے متعلق دریافت کیا آپ منظ کیا ہ الْكُهَّان، فَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلى: نے ان سے فرمایا: ''ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔' انہوں نے كها: اے اللہ كے رسول إجمعي ميالي بات كهم جاتے ہيں، ﴿ (لَيْسُوا بِشَيءِ ـ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِشَيْءٍ يَكُونُ حَقًّا، جو سے موتی ہے، آپ مطاع اللے نے فرمایا: "ووحق بات موتی ہے، جس کوجن ا حیک لیتا ہے، پھروہ اینے دوست کے کان میں اس فَهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّي فَيُقِرُّهَا فِي أَذُن وَلِيِّهِ طرح کڑ کڑاتے ہیں، جیسے مرغی کرتی ہے اور وہ اس میں سو أَسرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ-)) جھوٹ ملاتے ہیں۔''

(مسند احمد: ۲۵۰۷۷)

#### فواند: .... اس مئله كى مزيد وضاحت درج زيل ہے:

بیاللہ تعالی کی حکمت و دانائی کے مطابق اس کانظم ونسق ہے کہ جب وہ وی پر شمل کلام کرتا ہے تو فرشتوں پر بیہوتی ماری ہو جاتی ہے، پھر ان کو حاملین عرش اور جریل امین وی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جب یکی فرشتے آسان و نیا پر وی کے بارے میں گاہ کرتے ہیں، جب یکی فرشتے آسان و نیا پر وی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شیطان ان کی با تیں من لیتے ہیں، اس چیز کی مزید وضاحت سیدہ عائشہ والله کا روایت میں کی گئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ منظم آیا نے فرمایا ((اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسَنَوْ لُ فِی الْعَنَانِ ۔ وَهُو السَّحَابُ ۔ فَسَدْ کُو اللَّمْ مَعُهُ فَتُوْ حِدْ اللَّمْ مَعُهُ فَتُو حِدْ اللَّمْ مَعُهُ فَتُو حِدْ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُهُ اَور اللَّمْ مَعُهُ اللَّمُ مَعُهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُمُونَ مِن اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ اللَّمْ مَالِ مِن اللَّمْ مَالِ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ مَعُهُ اللَّمْ اللَّمْ مَالُونِ اللَّمُ اللَّمْ مَالُونِ اللَّمُ اللَّمْ مِن کِی جانے والے فیلے کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ان کی بات کو چوری کرتے ہیں، پھراس کو کا ہنوں (اور نجومیوں) تک پنجا و حیا اور اس کے ساتھ اپن طرف سے سوسوجھوٹ ملا و حیتے ہیں۔''

الله تعالی کے انتظام و انصرام کے بعض امور انسانوں کے لیے آز ماکش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میہ ہے۔ جہال الله تعالی نے وحی کی حفاظت کے لیے شہاب ٹاقب کا انتظام کیا ہے، دہاں ممکن تھا کہ ان جنوں کو سرے سے آ سانوں کی طرف چڑھنے ہی نہ دیتا،لیکن میداللہ تعالی کی حکمت ہے اور بنوآ دم کے لیے آز ماکش ہے، بالخصوص ان اوگوں

(٦٨١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٦٢، ومسلم: ٢٢٢٨ (انظر: ٢٤٥٧٠)

قار کین کرام! اگر نجومی اور کا بهن لوگوں مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا دعوی کرتے ہیں تو بیلوگ ایئر پورٹ، اشیشن اور لاری اڈے جیسے مقامات پر بیٹھ کر ان جہازوں، ریل گاڑیوں اور بسوں کو کیوں نہیں روک لیتے، جن کا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جو نجومی برعم خود بید ساب و کتاب لگا سکتا ہے کہ فلاں آ دمی کا بیٹا گم ہونے کے بعد کہاں ہے، وہ اس جہاز اورٹرین کے بارے میں کیوں غافل ہو جاتا ہے، جو تھوڑے وقت کے بعد سینکڑوں لوگوں کو موت کے کنویں میں بھینکنے والے ہوتے ہیں۔ بیا اوقات بارشیں نہ ہونے یا کثرت سے ہونے کی وجہ سے زمینداروں کی اربوں کی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یو جاتا ہے، یو باتا ہے، یو باتا ہے، یو باتا ہے، کیوں کرنے دیتے ہیں۔

دو بچوں کا باپ ہمارا ایک دوست ایک نجومی کی آز مائش کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا:حضور! میری شادی نہیں ہور ہی ، مخلف حرب استعال کے ، کیکن ناکام رہا، اب آپ ہی ہیں، جو حساب و کتاب لگا کر میرا معاملہ مجھ پر واضح کر سکتے ہیں اور شادی میں میرا تعاون کر سکتے ہیں۔ وہ نجومی مختلف حربوں ، وظیفوں اور تعویذوں کے ذریعے قسمت آز مائی کرنے لگا اور اس مقصد میں کامیا بی کے لیے مختلف مشورے دینے لگا۔ استے میں میرے دوست نے چھلا مگ لگائی، اس کے کمرے اور اس مقصد میں کامیا بی کے لیے مختلف مشورے دینے لگا۔ استے میں میرے دوست نے چھلا مگ لگائی، اس کے کمرے باہر آگیا اور اس مختل کے بارے میں خاک فیصلہ کرے گا۔

ای طرح ایک نجومی پولیس والوں کے پاس اپنے مال کی چوری کی شکایت لے کر گیا اور تعاون کی درخواست کی، اللّٰہ کا کرنا کہ پولیس والے صحیح عقائد کے مالک تھے، انھوں نے کہا: حضور! لوگوں کی چور یوں کے بارے میں تو آپ بڑی چھان بین کر کے مجرم تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اپنی چوری میں کچھنیں کر سکتے ؟

مزید کیا حقائق ہیں، اس مقام پر ان کو قامبند نہیں کیا جا سکتا، زبانی وضاحت ضرور کی جاسکتی ہے، کیکن کا ہنوں پر یقین رکھنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ فرضی کہانی بتا کر ان کو ایک دو دفعہ آزمائیں، وہ ان شاء اللہ تیسری دفعہ جانے کی جرأت ہی نہیں کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے معاملات ان پر واضح ہوجائیں گے۔

بَابُ النَّهٰي عَنُ إِتْيَانِ الْكَاهِنِ أَوِ الْعَرَّافِ وَوَعِيْدِ مَنُ أَتَاهُ وَصَدَّقَهُ

کائن اورع ر اف کے پاس جانے گی ممانعت اور جاکراس کی تقدیق کرنے والے کی وعید کابیان ( ٦٨١٥) عن اَبِنی هُرَیْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ سیدنا ابو ہریرہ اورسیدنا حسن ظام سے روایت ہے کہ نی کریم النَّبِی عَنْ اَبِنی عَنْ اَلَٰ عَرَّافًا سیشَا اَلَٰ عَرَّافًا سیشَا اِلَٰ اَلَٰ عَرَّافًا سیشَا اِلَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٦٨١٥) تخريج: حديث حسن، أخرجه الحاكم: ١/٨ (انظر: ٩٥٣٦)

فوائد: ...... کائن اور عُرَّ اف میں فرق یہ ہے کہ کائن وہ ہوتا ہے، جو مستقبل کے حوادث و واقعات کی معرفت کے دریے ہوتا ہے اور عُرِّ اف وہ ہوتا ہے جو چوری کی ہوئی چیز اور گم شدہ چیز کے موقع کی خبر دیتا ہے اور مختلف اسباب کے دریے مختلف امور کی معرفت کا دعوی کرتا ہے۔

سیدنا صفیہ وظافی کسی ایک زوجہ رسول سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مین آیا اور اس کہ نبی کریم مین آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔''

(٦٨١٦) ـ (عَنْ صَفِيَّةً) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَالَ: ((مَنْ أَثَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ)) (مسنداحمد: ١٦٧٥٥)

فواند: ..... جوآ دی کا بن کے دعوی کی تصدیق کرے گا اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے گا کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو وہ واقعی کا فر ہو جائے گا، جیسا کہ گزشتہ حدیث سے ثابت ہور ہا ہے، لیکن جوآ دی کا بن کے پاس گیا اور س کے اس دعوی کی تصدیق کی، جس کی معرفت انسان کے بس کی بات ہوتی ہے، تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

امام نووی نے کہا: نماز قبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہا لیے شخص کونماز کا ثواب نہیں ملے گا،البتہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا اوراس کواعادہ بعنی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

کائن کے دعویٰ کی تصدیق کرنا بھینا کفریہ کام ہے۔لیکن اگر ایسا آدمی دین کی دوسری چیزوں (توحید ورسالت، جزاوسزاوغیرہ) کوتسلیم کرتا ہے تو اس کا مید کفریہ کام مسخلد فی النار (ہمیشہ جہنمی) ہونے کا سببنہیں ہے گا۔ بلکہ میہ کفر دون کفر کی صورت ہوگی جیسے مومن کے ساتھ لڑائی کرنے کو کفر کہا گیا ہے (قتسالسہ کفر) میر بھی آدمی کو ہمیشہ جہنمی بنانے کا سببنہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(٦٨١٧) ـ عَن مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ آنَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ السُّلَمِيِّ آنَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الْشَيَاءَ كُنَّا نَضْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كُنَّا نَتَطَيَّرُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((ذَالِكَ شَيْءٌ نَتَطَيَّرُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((ذَالِكَ شَيْءٌ نَتَطِيدًهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدَّنَكَ)) قَالَ: يَا

سیدنا معاویہ بن تھم سلمی بڑائٹ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی

کریم طشے آئی ہے کہا: ان امور کے بارے میں آپ کی کیا

رائے ہے، جو ہم دورِ جاہلیت میں کرتے تھے، مثلا ہم بدشگونی
لیتے تھے؟ آپ مشے آئی نے فرمایا: ''یہ ایک ایسی چیز ہے، جس کو
تواین دل میں محسوں تو کرے گا، لیکن یہ تجھے تیرے کام سے

(٦٨١٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٣٠(انظر: ١٦٦٣٨) (٦٨١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٣٧ (انظر: ١٥٦٦٣)

الإنكار منتقال المنطان المنظرية في الإنكار 562 (562 مادد، كهانت اور نجوميت كالواب كالإنكار) نہ رو کئے یائے۔' انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم كابنول كے ياس بھى جاتے تھے؟ آپ مطفور نے فرمايا: '' کاہنوں کے ماس نہیں حانا۔''

رَسُوْلَ اللهِ اكْنَا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: ((فَكَ تَأْتِ الْكُهَّانَ ـ)) (مسند احمد: ١٥٧٤٨)

فوائد: ..... کسی چزکی کراہت انسان کے دل میں آسکتی ہے، لیکن اس سے اس کے عزم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، مثلا ایک آ دمی نے صبح صبح سفر کرنے کا ارادہ کیا،لیکن اس وقت اس کے سامنے اُلّو یا کو ا آ گیا، یا اس کا کوئی نقصان ہوگیا، تو اس سے اس کو بیخیال تو آسکتا ہے کہ اس کوسفرنہیں کرنا چاہیے، کین عملی طور پر اس کو اس خیال پرعمل نہ کرتے ہوئے اللہ تعالی پر تو کل کر کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُلُوان الْكَاهِنِ وَأَخْبَارِ عَنِ الْكُهَّانِ کا ہن کی شیرینی اور کا ہنوں کی بعض باتوں کا بیان

وَمَهْ رِ الْبَخِيِّ وَحُلُوان الْكَاهِنِ - (مسند شيرين عضع فرمايا ب

احمد: ۱۷۱۹۸)

(٦٨١٩) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَنَزَلُوْا رُفَـقَاءَ، رُفْقَةٌ مَعَ فُلان وَرُفْقَةٌ مَعَ فُكان، فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةِ ٱبني بَكُر فَكَانَ مَعَنَا أَعْرَ ابِي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَنَزَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَفِيهِمُ امْرَأْةُ حَامِلٌ ، فَقَالَ لَهَا الْأَعْرَابِيُّ: أَيَسُرُّكِ أَنْ تَلِدِي غُلَامًا، إِنْ أَعْ طَيْتِنِيْ شَاةً، فَوَلَدْتِ غُلَامًا، فَأَعْطَتْهُ شَاـةً وَسَجَعَ لَهَا أَسَاجِيعَ ، قَالَ: فَذَبَحَ الشَّامةَ فَكَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ ، قَالَ رَجُلٌ: أَتَدْرُونَ مَاهٰذِهِ الشَّاةُ؟ فَأَخْبَرَهُمْ،

(٦٨١٨) - عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً بن عَامِر سيدنا ابومسعود عقبه بن عامر رفائن سے روایت ہے کہ نی قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ﴿ كُرِيمُ مِنْ الْكَلْبِ ﴿ كُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ ﴿ كُمْ مِنْ الْكَلْبِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ تَمَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ تَمَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَّهِ

سیدنا ابوسعید خدری والنین سے روایت ہے کہ وہ لوگ نبی کریم طفی این کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوئے ،لوگ ٹولیوں كى صورت ميں بث كے اور ايك مقام پر پڑاؤ ۋالا، ايك ثولى فلاں کے ساتھ، ایک ٹولی فلاں کے ساتھ، میں سیدنا ابو بکر مڑائٹوئہ کی ٹولی میں تھا، ہمارے ساتھ ایک دیہاتی بھی تھا، ہم نے دیہاتیوں کے ایک گھر کے قریب پڑاؤ ڈالا، ان میں ایک عورت حاملہ تھی، دیہاتی نے اس عورت سے کہا: کیا تجھے سے بات اچھی گئی ہے کہ تو لڑ کا جنم دے ، اگر تو مجھے ایک بکری دے گی تو تیرے گھر لڑکا پیدا ہوگا، بس اسعورت نے اسے بکری دے دی اور اس دیباتی نے اس عورت کے لئے قافیہ بندی میں باتیں کی اور بکری ذبح کر دی، جب لوگ کھانا کھانے کے

> (٦٨١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣٧، ٢٢٨٢، ومسلم: ١٥٦٧ (انظر: ١٧٠٧) (٦٨١٩) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ١١٤٨٢)

الراب المائين في الما لئے بیٹھ گئے تو ایک آ دمی نے کہا: کیاتم جانتے ہو یہ بکری کیسی ہے؟ پھراس نے ان کواس کی اصل حقیقت بتلائی، میں نے سیدنا ابو بکر زنائنئز کو دیکھا کہ وہ اس کھانے سے بیزاری کا اظہار

کرنے کے لیے تکلف کے ساتھ تے کررہے تھے۔

فَالَ: فرَآيْتُ أَبَا بَكْرِ مُتَبَرِّنًا مُسْتَنْبِلًا مُتَقَيَّاً ـ (مسنداحمد: ۱۱۵۰۲)

فوائد: ..... سیدنا ابو بکرصدیق زانشو کو کھاتے وقت تو پیتہ نہ چلا الیکن جب ان کومعلوم ہوا تو انھوں نے جایا کہ ن کے پیٹ میں اس حرام چیز کا کوئی جزوباتی ندر ہے، اس لیے تکلف کے ساتھ قے کرنا شروع کر دی۔

سیدنا ابن عباس رہائن سے روایت ہے کہ قریش ایک کابن عورت کے یاس محے اور کہا: ہمیں یہ بتا دے کہ ہم میں سے اس مقام نبوت کے زیادہ لائق اور حقد ارکون ہے؟ اس نے کہا: اگرتم اس زم زمین بر حادرتان کراس کے اوپر چلو مے تو میں مهمیں بناؤں گی ، انہوں نے حادر تان لی ، پھرلوگ اس پر چلے اوراس نے محمد مطنع مین کے آثار ونشانات دیکھے اور کہا: بیتم میں سب سے زیادہ مقام نبوت کے لائق ہے،ابھی تک اس واقعہ کو میں سال یا اس کے قریب قریب ہی گزرے تھے کہ آپ مِلْنَا عَلَيْهُ كُومبعوث كرديا گيا۔

سیدنا ابو بردہ ظفری والنت سے مردی ہے کہ نبی کریم مشکر آنے نے فرمایا: '' کاہنوں میں سے ایک آ دمی ظاہر ہوگا، وہ قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھے گا کہ اس کے بعد اس جیہا اور کوئی نہیں يرهے گا۔''

﴿ ٦٨٢) - عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ قُرَيْشًا أَتُوا كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِيْنَا بِأَقْرَبِنَا شَبِهَا حَصَاحِب هٰ ذَا الْمَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ ٱنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هٰذِهِ السَّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ فَجَرُّوا ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُحَمَّدِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل أَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِهِ، فَمَكَثُوا بَعْدَ ذَالِكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ بُعِثَ ﷺ - (مسند احمد: ٣٠٧٢) ( ٦٨٢١) - عَنْ آبِئ بُرْدَةَ الظَّفَرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((يَحْرُجُ

مِنَ الْكَاهِنِينَ رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً

لَايَدْرُسُهَا أَحَدُّ يَكُونُ بَعْدَهُ-)) (مسند

احمد: ۲٤٣٧٧)

**فواند**: ..... ان احادیث سے بیٹابت ہوا کہ کہانت کی کمائی حرام ہے، اس کے حرام ہونے پر اہل علم کا اتفاق و اجماع ہے۔

<sup>(</sup> ٦٨٢٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، فـان رواية سـمـاك عن عكرمة فيها اضطراب، أخرجه ابن ماجه: ٠ ۲۳۰۰ (انظر: ۳۰۷۲)

<sup>(</sup>٦٨٢١) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لجهالة عبدالله بن معتب و أبيه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٩٤، والبيهقي في "دلائل النبوة": ٦/ ٩٨١ (انظر: ٢٣٨٨٠)

#### الراب المرابع بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِيَافَةِ وَالطَّرِيُقِ يَعُنِي الْخَطَّ فِي الْأَرُضِ وَالطِّيَرَةِ فال پکڑنے، زمیں میں خط لگانے اور بدشگونی کا بیان

(٦٨٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا الوهريره والني العراد الما الله المريم الني المريم ا الله على: ((كَانَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُ فَمَنْ فرمايا: "أيك ني كيري لكاتا تها، يس جس مخص كاعلم اس ك

وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ)) (مسند احمد: ٩١٠٦) موافق بوجائ، ووعلم درست بوگا-"

فوائد: ..... گویا که آپ مشاریخ زجروتو یخ کررے ہیں، کیونکه اس نبی ہے موافقت ہو جانے کا کوئی ذریعہ ہاتی نہیں رہا۔

دورِ جاہلیت میں خط لگانے کی صورت ریتھی کہ مختاج مٹھائی وغیرہ لے کر کائن اور پیشین کوئی کرنے والے کے پاس آتا، وہ اس کو کہتا: تو بیٹھ جا، میں تیرے لیے کیسریں لگاتا ہوں ، اُدھر کا بن کے سامنے ایک لڑ کا ہوتا ،اس کے پاس سرمہ کی سلائی ہوتی ، پھروہ نرم زمین کی طرف آتا اور اتنی جلدی ہے کئیریں لگاتا کہان کو گن نہیں سکتا تھا، پھر دو دو لکیریں مثانا شروع كرديتا، اب اگر آخريس دولكيرين في جاتيس تو ان كوكامياني كي علامت سمجها جاتا اور اگر ايك في جاتي تو وه نا کا می کی علامت ہوتی تھی۔

سیدنا قبیصہ فالنونے سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکر آنے نے فرمایا: '' فال پکڑنے کے لئے پرندوں کواڑانا، زمین پرلکیریں لگانا اور بدشگونی لینا شیطانی کام ہیں۔'' عوف نے کہا:''العیافة'' سے مراد برندوں کواڑانا،''الطرق'' ہے مراد زمین پر لکیریں لگانا اور "الجبت" سے مراد شیطان ہے، آخری معنی حسن نے بیان کیا

(٦٨٢٣) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَـوْفٌ عَـنْ حَيَّانَ حَدَّثَنِيْ قَطَنُ بْنُ قَبِيْصَةَ عَنْ آبِيْهِ أَنَّه، سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((إنَّ الْعِيَسافَةَ وَالطُّرُقَ وَالطَّيرَةَ مِنَ الْحِبْسِتِ-)) قَسالَ عَوْفٌ: ٱلْعَيَافَةُ: زَجْرُ السطَّيْر، وَالطُّرُقُ: ٱلْخَطُّ يَخُطُّ فِي الأرض، وَالْجِبْتُ، قَالَ الْحَسَنُ: إنَّهُ الشَّيْطَانُ ـ (مسند احمد: ٢٠٨٨٠)

**فوائد**: ..... عرب لوگ یرندے کے نام، آواز اور گزرنے سے فال پکڑتے تھے۔

"جبت" کے معانی کا بمن، شیطان اور ہراس چیز کے ہیں، جس کی اللّٰہ تعالی کے علاوہ عبادت کی جائے۔ دورِ جاہلیت میں بعض اسباب کے ذریعے سے نیک شگونی یا بدشگونی لینا عام تھا، مثلا سفر کا ارادہ کرنے والاکسی یرندے کو اڑاتا، اگر وہ داکمیں جانب اڑ جاتا، تو وہ اے سفر بخیر کی علامت سجھتے ہوئے سفرشروع کر دیتا، اور اگر وہ پرندہ

(٦٨٢٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ٩١١٧)

(٦٨٢٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حيان ابي العلاء، أخرجه اليهقي: ٨/ ١٣٩ (انظر: ٢٠٦٠٤)

لیکن شریعت نے اچھی بات من کر اچھا شگون لینے کو جائز قرار دیا ہے، جس کی بنا پر انسان اللہ تعالی سے حسن ظن آئم کر لیتا ہے، جو ایک مستحسن امر ہے، جیسا کہ سیدنا انس بڑاٹئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضافی آئے نے فر مایا: ((لا عَدُونی وَلا طِلَی رَوَّ وَیُعْجِبُنی الْفاْلُ.)) لینی: ''نہ کوئی بیاری متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی (کی حقیقت ہے)، میکن مجھے''نیک فال' اچھی گئی ہے۔' صحابہ نے پوچھا:''فال' کیا ہوتی ہے؟ آپ مشافی آئے نے فر مایا: ((کَسلِم مَنْ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مِنْ اللہ منا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا)۔ (بخاری مسلم)

ایک روایت میں آپ مظفی آنے نیک فال کو ((اَلْکیلِمَهُ الْمَحسَنَهُ ،)) فرمایا، جس پرامام کرمانی رائید نے لکھا: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے فطرت میں نیک فال کی محبت رکھ دی ہے، جیسا کہ خوش کن منظر اور صاف پانی کو دیکھنے سے راحت محسوں ہوتی ہے، اگر چہ اس پانی کو استعال نہ کیا ہو۔ (عون المعبود)

مثال کے طور پرکوئی شخص کسی جائز کاروبار یا سفر کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ہر دوست بالخصوص نیک بزرگ اس کے اس اقدام کو سراہتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کام کے لئے استعال اون ام کو سے دعائے خیر کرتے ہیں۔ وہ ان تمام امور سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا برخاص کا بہ کام اللہ تعالی کو پہند ہے، نتیجنًا وہ اللہ تعالی کے بارے میں حسن طن قائم کر لیتا ہے، اس کو اچھا شکون کہتے ہیں، بہر حال استقبل میں اسے اللہ تعالی کی طرف سے کسی قتم کی آز مائش کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک شکون محض حسن طن کا دوسرانام ہے، نہ کہ مستقبل میں خطرات کے ٹل جانے کی گارٹی۔

مسلمان کا شیوہ اچھی فال لینا ہے، نہ کہ بری فال لینا، اس لئے جب کوئی مسلمان کسی جائز کام کاعزم کر لیتا ہے تو کوئی بدشگونی اے اس سے نہیں روکتی، کیونکہ اس کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع ونقصان کے معاملات میں حقیقی مؤثر صرف الله تعالی ہے۔ دراصل اچھی فال لینے کو مستحسن قرار دے کر پس پردہ اس امرکی بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہرمسلمان کو دوسرے مسلمانوں اور ان کے جائز اقد امات کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہئے اور اچھی بات ہی سنی چاہئے، جس سے لوگ نیک فال اخذ کریں اور الی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے لوگ کراہت محسوس کریں اور اس

واضح ہو گیا ہے کہ مسلمان بدشگونی اور بد فالی لیتے ہوئے اپنے عزم کومنحوں نہیں سمحتا، بلکہ مستقبل کے امور اور نفع و نقصان کو الله تعالی کے سپر دکر کے اپنے اراد ہے کی عملی تکمیل کی طرف گا مزن رہتا ہے، یہ بات ذہمن نشین رہے بسا اوقات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز برشگونی پر مشتل فرسودہ خیالات کی کواپنے گھراؤیں لے سے ہیں، لیکن اے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کواپنے بدشگونی پر مشتل فرسودہ خیالات کی کواپنے گھراؤیں لے سے ہیں، لیکن اے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کواپنے دل ود ماغ سے اتار پھینک دینا چاہئے، جیسا کہ رسول اللہ مشکور آنے فرمایا: ((ذَالِكَ شَسَىءٌ يَسِجِسدُونَ نَهُ فِنَى صُدُورِهِمْ، فَكَ يَصُدَّهُمْ، )) (صحح مسلم) یعنی: "په (بدشکونی) ایسی چیز ہے جے لوگ اپنے سینوں میں محسوں کرتے ہیں، لیکن بیان کواپنے کامول (اور منصوبول) سے ندرو کئے پائے۔"

حفرت ابوہریرہ زُناٹیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْظِیَّاتِم نے ایک بات میں، وہ آپ مِنْظِیَّاتِم کو بدی پیند آئی، سو آپ مِنْظِیَّاتِم نے فرمایا: ((أَخَذْنَا فَالْكَ مِنْ فِیْكَ . )) (صححہ: ۲۲۷)

لعنی: "م نے تیرے نیک شکون کومعتر سمجھا ہے۔"

وضاحت نمیں ہے کہ یہ بات کس امر کے بارے میں تھی، البت سیدنا انس فراٹٹو بیان کرتے ہیں: "إِنَّ السَّنِبِی اللَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهُ إِنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ يَا نَجِيْحُ. " (ترندی) يعنى: جب آپ مِسْكَالَا مَلَى اللَّهُ يَا نَجِيْحُ. " (ترندی) يعنى: جب آپ مِسْكَالَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَى عاجت كے سلسلہ میں نكلتے تو پند كرتے كه (اپ اس فروج كے بارے میں لوگوں سے يہ كہتے ہوئے) سنیں: اے راو مستقم كو يانے والے! اے (اپنی حاجت میں) كامياب ہونے والے۔

لین آپ مشاعین آ کی میتمنا ہوتی کہ کوئی آدی آپ کی اس تک و دو کوسرا ہے اور آپ مشاعین آپ مشاعین کی استان کار کی استان کار کی استان کی استان

#### بَابُ مَا جَاءَ فِی التَّنُجِيُمِ نجوميت كابيان

(٦٨٢٤) عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي اللَّهُومِ قَالَ: ((مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ إِلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ مَازَادَ زَادَ۔)) (مسد احمد: ٢٠٠٠)

(٦٨٢٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَا مِنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَمًا مِنَ الْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّبُ مُوْرُ مِنْ سِحْرٍ، مَازَادَ زَادَ، وَمَا زَادَ زَادَ ـ) (مسند احمد: ٢٨٤١)

سیدنا ابن عباس بن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ الله نیخ میں نفی میں اللہ نفی میں کریم منظ الله نفی میں ایک قسم کی فرمایا: "جس محض نے علم نجوم سیکھتا جائے گا، اتنا زیادہ جادو کا علم آتا جائے گا، اتنا زیادہ جادو کا علم آتا جائے گا۔ "

(دوسری سند) نبی کریم منطق آنی نے فرمایا: "جس نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک شعبہ حاصل کرلیا، وہ جتنا زیادہ علم نجوم حاصل کر سے گا، اتنا زیادہ جادو کے علم کا اضافہ ہوتا جائے گا، جس قدر علم نجوم بوھے گا، اس قدر جادو کا علم بوھتا حائے گا۔"

<sup>(</sup> ۲۸۲۶) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۳۹۰۰، وابن ماجه: ۳۷۲۱ (انظر: ۲۰۰۰) (۲۸۲۰) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول

المنظم ا

سیدنا ابوسعید خدری بی النت سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیۃ اللہ فرمایا: "اگر اللہ تعالی سات برسوں تک لوگوں سے بارش کو روک رکھے اور پھر اسے نازل کرے تو پھر بھی لوگوں کا ایک گروہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنے والا ہوگا، وہ یہی بات کریں گئی ہے۔ گئی کہ بخبد کے ساتھ کفر کرنے والا ہوگا، وہ یہی بات کریں سیدنا ابو ہریرہ بڑائیڈ سے روایت ہے، نبی کریم مضافیۃ نے فرمایا: "اللہ تعالی رات کوقوم پر بارش برسا کرنعت عطا کرتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ کفر کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں: فلال، فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے۔ ہیں: فلال، فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے۔ کو یہ صدیت بیان کی تو انہوں نے بھی کہا: یہ ہم نے خودسیدنا کو یہ صدیث بیان کی تو انہوں نے بھی کہا: یہ ہم نے خودسیدنا ابو ہریرہ فرائٹیڈ سے تی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((لَوْ أَمْسَكَ اللّهُ قَالَ: (لَوْ أَمْسَكَ اللّهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((لَوْ أَمْسَكَ اللّهُ الْفَظَرَ عَنِ الْنَاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهُ لَا صُبَحَتْ طَائِفَةٌ بِهِ كَافِرِيْنَ يَقُولُوْنَ: مُطِرْنَا بِنَاءِ الْمِجْدَحِ۔)) (مسند احمد: ١٥٠٧) بِنَاءِ الْمِجْدَحِ۔)) (مسند احمد: ١٠٥٧) هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ال

فوائد: ..... ستارے الله تعالى كى مخلوق ميں ، الله تعالى نے ان كوتين مقاصد كے ليے پيدا كيا ہے:

ا۔ آسانوں کی زینت

۲۔ شیطانوں کی مرمت، یعنی جب شیطان وحی کی باتیں چوری کرنے کے لیے آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو
 بیان پرشعلہ بن کرگرتے ہیں۔

٣. بعض معاملات میں انسانوں کی رہنمائی، جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النَّجُوْمَ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُهٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ﴾ (انسام: ٩٧) ..... (اوروہ الله ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرسکو۔ "

پرانے زمانے میں بحری سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے سفر کی سمت کا تعین کرتے تھے،عصر حاضر میں سائٹسی آلات سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ستاروں کے علم کوعلم نبوم کہتے ہیں۔

ستاروں کے تیسرے مقصد کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کے علاوہ بنی آدم کاان سے کوئی تعلق نہیں ہے، شارح ابوداو وعلام عظیم آبادی رائی تید اس باب کی حدیث ((مَنِ اقْتَبَسسَ عِلْمَا مِنَ النَّجُومِ، اقْتَبَسسَ شُعَبْةً مِّنَ السِّعْدِ .)) سند جس نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادد کے ایک جزکی تعلیم حاصل کرلی۔'پر بحث کرتے ہوئے السِسٹو .))

(٦٨٢٦) تخريج: حديث حسن، أخرجه النسائي: ٣/ ١٦٥ (انظر: ١١٠٤٢)

(٦٨٢٧) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٥٩، والحميدي: ٩٧٩ (انظر: ١٠٨٠٠)

الران المراق ا

الله تعالی نے ان آیات میں بتلایا ہے کہ ستارے تو اوقات اور راستوں کی بیچان کے لیے ہیں، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ قبلہ رخ نہ ہو تکے تو اللہ تعالیٰ میں بتلایا ہے کہا: ستاروں کا اتناعلم سیکھو کہ جس کے ذریعے قبلہ کی ست اور راستے کو پہنچان سکو، اتنی مقدار کے بعدان کا مزیدعلم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲۲م) کا مزیدعلم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲۲م) کا مزیدعلم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲م) کا مزیدعلم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲م) کا مزیدعلم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲م) کا مزیدعلم حاصل کرنے کے بندہ کا تو بیٹون کی مقدار کے بعد ان کا مزیدعلم حاصل کرنے کو بیٹون کی مقدار کے بعد ان کا مزیدعلم حاصل کرنے کے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/۲م) کا مزیدعلم کا تو بیٹون کی بیٹون کے بیٹون کی بیٹون کی بیٹون کو بیٹون کی بیٹون ک

ان احادیثِ مبارکہ میں آپ منظ آیا نے علم نجوم سے منع فرما دیا اور اسے جاہلیت کی علامت قرار دیا، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ وُٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظے آئے نے فرمایا: ''جوآ دمی کا بمن (یعنی نجوی) کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یا جس آ دمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا تو دہ اس چیز سے بری ہوگیا، جوآپ منظے آئے ہیں اتاری گئی۔'' (ابو داود: ۲۹۰٤، نرمذی: ۲۵۰، ابن ماحه: ۲۳۹)

قار کین کرام! نی کریم منتی مین نے سرے سے نجومیوں کے پاس جانے سے منع کر دیا، تا کہ ان کے انگل پچو سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آپ مشتی آنی مشتی آنی مستی آنی کے معاملہ میں کافی تختی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ بارش کے نزول کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس معاملے میں ستاروں کو ہی سب کچھ بچھتے ہیں۔ ذبمن شین کر لینا چا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالی کے سابقہ نظام کی روٹین کو دکھے کر یہ کہتا ہے کہ جب فلاں ستارہ فلاں مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے بارش وغیرہ کے اوقات کے لیے علامات مقرر کر دی ہیں۔ لیکن اس میں علامت بننے والے چیز کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہوتا، سارے کا سارا کمال اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔ دیکھئے کہ سورج کی روثنی یا سورج کا دن اور رات کے آنے جانے کے ساتھ گہر اتعلق ہے، لیکن اس میں سورج کا تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالی کے حکم کا تابع ہے۔

۔ تنبیہ: غیب کاعلم صرف الله تعالی کو ہے، ظاہری اسباب کے علاوہ مستقبل کے بارے میں پچھ ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن یہاں اس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ الله تعالی نے بطور آزمائش چندا ہے امور کو وجود دے رکھا ہے، جس سے نجومی اور کا بمن لوگوں کا کوئی اندازہ درست ثابت ہوسکتا ہے، جسے ہرقل اور اس کے ایک دوست نے ستاروں کو دکھے کریداندازہ کرلیا تھا کہ عرب میں نبی کریم مینے آئے کا ظہور ہو چکا ہے۔ (صحیح بخاری: ۲) اور ان کا بیاندازہ درست ثابت ہوا، اس قتم کے کل چار امور ہیں: جنوں کا آسانوں سے باتیں چوری کرنا، ستاروں سے اندازہ کرنا، ہاتھ کی کیبروں سے اندازہ کرنا اور جنوں کے ذریعے دور کی معلومات کر لینا۔

لیکن اُدھراللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کوایسے طریقے استعال کرنے سے اور ایسے لوگوں کے پاس سرے سے جانے سے منع کر دیا، لیکن میا امور بدعقیدہ لوگوں کے مزید گمراہ ہو جانے کا سبب بنتے ہیں، دراصل میاللہ تعالی کی طرف ہے آز مائٹیں ہیں۔



نکاح کے مسائل NO 1670 (570) (6 - CLISTIFFICE )

> اَلنَّوُ عُ الرَّابِعُ مِنَ الْفِقُهِ فقه کی چوتھی نوع ٱلْأَحُوَالُ الشَّخُصِيَّةُ وَالْعَادَاتُ شخص حالات وعادات كابيان

كِتَابُ النِّكَاحِ نکاح کےمسائل

بَابُ الْحَبِّ عَلَيْهِ وَكَرَاهَةِ تَرْكِهِ لِلْقَادِر نکاح کی ترغیب دلانے اور قدرت رکھنے کے باوجوداس کوچھوڑنے کی کراہت کا بیان

(٦٨٢٨) عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهَا اللهُ قَالَ: ﴿ سِيدِنا عَنَانِ بِنِ عَفَانِ وَاللَّهُ سِي روايت بِ كه نبي كريم مِشْفِيكَةٍ أَ خَسرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلْسى فِتْيَةِ مِنَ ﴿ نُوجُوان مَهاجُرُول كَ يَاسَ تَشْرِيفَ لاكَ اور فرمايا: "مَم مِين فَلْيَنَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَيضُ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ عَدِيده بِت كرنے والى اور شرمگاه كى سب سے زياده لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً ـ) حفاظت كرنے والى ب، اور جس ميں اس كى طاقت نہ ہوتو وہ روزے رکھے، بیشک روز ہشہوت کوتو ڑ دینے والا ہے۔

(مسند احمد: ۱۱٤)

فواند: ..... طاقت رکھنے سے مرادم ہر اور بیوی کے نان ونفقہ کی قدرت ہے۔

"و جَاء" كامعنى خصى كرنا ب، چونكه روزه شهوت كو كمزور كرتا ب، اس ليے اس كوخسى كرنے سے تشبيه دى گئى ب، کیونکہ خصی ہونے ہے بھی نکاح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٦٨٢٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٤/ ١٧١ (انظر: ٤١١)

### 27 JUZU 0571 671 6- CHENTHE ) 571

علقمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہیں مِنی ہیں سیدنا عبداللہ بین مسعود فائنو کے ساتھ چل رہا تھا، ان کی سیدنا عثان فائنو کے ساتھ چل رہا تھا، ان کی سیدنا عثان فائنو کے ساتھ چل رہا تھا، ان کی سیدنا عثان فائنو کے اور وہ ان سے کھڑ ہے ہو کر با تیں کرنے ہی سیدنا عثان فائنو نے ان سے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! کیا ہم کمی نو جوان لڑکی ہے آپ کی شادی نہ کر دیں جمکن ہے کہوہ تمہارا بیتا ہوا زمانہ تازہ کر دے؟ سیدنا عبداللہ فائنو نے کہا: اگر آپ شادی کے بارے میں سے بات کہدر ہے ہیں، تو یقینا نبی کرمے مشادی کے بارے میں سے بو شادی کی طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے، بیشک سے نگاہ کو پست کرنے والی اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی جو اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روز ہے رکھے، بیشک روزہ شہوت کو تو ڈر دینے والل ہے۔''

(١٨٢٩) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ بِمِنَى فَلَقِيهِ مَعْ مَانُ فَقَامَ مَعْه، يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : عَنْ مَانُ فَقَامَ مَعْه، يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اللّا نُزَوِّجُكَ جَارِيةً شَسَابَّةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ كَبْدُ اللهِ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((يَا مَعْشَرَ الشَّعَلَاعَ مِنْ كُمُ الْبَاثَةَ الشَّبَابُ! مَن اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَلْكَنْ رَسُولُ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَنَهُ لَهُ وَجَاءً )) (مسند احمد: ٢٥٩٢)

فواند: ..... "اَلْبَاءَ ة" عمرادح زوجيت اور شادى كاخراجات كى قدرت بـــ

(٦٨٣٠) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا لا أَرَاهُ حَدَّثَهُ إِلَا مِنْ أَجْلِى كُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنَّا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ شَبَابٌ لانَجِدُ شَيْفًا فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! .....) فَذَكَرَهُ - (مسنداحمد:

عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں: ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود وہائند کے پاس میلے کے پاس حاضر ہوئے، جبد علقمہ اور اسود ان کے پاس پیلے سے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ایک حدیث سائی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث صرف میری وجہ سے بیان کی، کیونکہ میں بی ان میں زیادہ نو عمر تھا، انھوں نے کہا کہ ہم نو جوان نی کریم مین آئے کے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے پاس کی خوان نی کریم مین آئے کے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے پاس کی نہ ہوتا تھا، ایک دن آپ مین آئے نے ارشاد فرایا: ''اے نو جوانوں کی جماعت! ۔۔۔۔۔' پھراویروالی حدیث ذکری۔

فسواند: ،،،، ہم ایے نوجوان تھے جن کے پاس نکاح کے اخراجات نہ تھے تو آپ مطاق آیا نے فرمایا: ''،اے نوجوانو کے گروہ! شادی کرو۔اگر شادی کی طاقت نہیں تو پھرروزہ رکھؤ اس سے شہوت اعتدال بررہتی ہے۔

<sup>(</sup>۲۸۲۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۰۵، ۵۰۲۵، ومسلم: ۱٤۰۰ (انظر: ۳۵۹۲) (۲۸۳۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۲۱، ومسلم: ۱٤۰۰ (انظر: ۴۰۳۵)

#### 24 JULIU ) 572 (572) (6 - CHEVELLE ) SQ

(٦٨٣١) - ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَقَيَىنِى ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: تَزَوَّ جَتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ: تُنَزَوَّجْ، ثُمَّ لَقِيَنِى بَعْدَ فَلْتُ: لا، قَالَ: ذَالِكَ فَقَالَ: تَنزَوَّجَ تَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: تَنزَوَّجَ تَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: تَنزَوَّجَ تَن أَلْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً و (مسنداحمد: ٢٠٤٨)

سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب سیدنا ابن عباس رفائن سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: کیا تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: شادی کرو، پھر بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے پھر وہی بات کہی کہ کیا تم نے شادی کی ہے، میں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: شادی کرلو، کیونکہ اس امت کی بہترین ہستی انھوں نے کہا: شادی کرلو، کیونکہ اس امت کی بہترین ہستی (یعنی محمد ملے انہائی کے کہا: شادی کرلو، کیونکہ اس امت کی بہترین ہستی (یعنی محمد ملے انہائی کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔''

(٦٨٣٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) قَالَ: قَالَ لَا لَكِينَ ثَانَ) قَالَ: قَالَ لِلهِ الْمِنْ عَبَّاسٍ: تَنزَوَّجْ، فَالِنَّ خَيْرَنَا كَانَ لَكِينَ الْمِن عَبَّاسٍ: تَنزَوَّجْ، فَالِنَّ خَيْرَنَا كَانَ لَكُنْرَنَا نِسَاءً ﷺ ـ (مسند احمد: ٣٥٠٧)

(دوسری سند) سعید بن جبیر کہتے ہیں: سیدنا ابن عباس دخالات نے مجھ سے کہا: شادی کرو کیونکہ جوہستی ہم میں بہترتھی، اس کی بیویاں سب سے زیادہ تھیں۔

اعرى بساء من السيد الحمد المحد (مسلام الله قال قال قال الله عن الدُّنيا رسُول الله عن الدُّنيا النِّساءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي السَّلاةِ فَي السَّلاةِ فَي اللهُ اللهُ السَّلاةِ فَي اللهُ الله

سیدنا انس بن مالک فری نشونسے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آیا ہ نے فرمایا: '' دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو کو میرے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔''

فوائد: ..... آپ طفی آن کی عورتوں سے محبت ہونے کی وجوہات سے میں کدوہ خوا تین آپ کی بیویاں ہی تھیں، جنہوں نے آپ طفی آن کی اس کو جنہوں نے آپ طفی آن کی اس کو جنہوں نے آپ طفی آن کی اس کو خوا تین نے ہی جنہوں نے ہی جنم دیا ہوگا۔

(٦٨٣٤) عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَكَافُ بْنُ بِي اللهِ عَكَافُ بْنُ بِي اللهِ عَكَافُ بْنُ بِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ

سیدنا ابوذر فالنو سے روایت ہے کہ عکاف بن بشر حمیمی نامی ایک آدمی نبی کریم مشیر آتی ہے یاس آیا، آپ مشیر آتی نے اس سے فرمایا: ''اس نے کہا: میں میں ہے؟''اس نے کہا: جی نہیں، آپ مشیر آتے نے فرمایا: ''لونڈی بھی نہیں ہے؟''اس

<sup>(</sup>٦٨٣١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني: ١٢٣١٣ (انظر: ٢٠٤٨)

<sup>(</sup>٦٨٣٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٨٣٣) تـخريج: اسناده حسن، أخرجه ابويعلى: ٣٤٨٢، والطبراني في "الاوسط": ٩٩١٥، والبيهيقي: ٧/ ٧٨(انظر: ١٢٢٩٣)

<sup>(</sup>٦٨٣٤) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوى عن ابى ذر وللاضطراب الذى وقع فى اسانيده، أخرجه عبدالرزاق: ١٠٣٨٧، وابويعلى: ٦٨٥٦(انظر: ٢١٤٥٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

QH JUZZ (6 - CHEXXIII ) (573) (573) (6 - CHEXXIII ) (7 - CHEXIII ) (7 - CHEXXIII ) (7 - CHEXIII ) (7 - CHEXXIII ) (7 - CHEXXIII ) (7 - CHEXXIII ) (7 - CHEXXII

نے کہا: جی نہیں، آپ مشکور نے فرمایا: " کیا تم مالدار نہیں ہو؟"اس نے کہا: جی میں مالدار ہوں۔" پھرتو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، اگرتم عیسائیوں میں سے ہوتے تم راہب ہوتے، ہماری سنت تو نکاح ہے، تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں، جوغیر شادی شدہ ہیں اورتمہارے مُر دوں میں سے سب ہے زیادہ رذیل دہ ہیں، جوغیرشادی شدہ ہیں، کیاتم شیطان کے ساتھ کھیلتے ہو، نیک لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لئے شیطان کے پاس سب سے زیادہ موثر ہتھیار عورت ہے،ما سوائے شادی شدہ افراد کے، کہ وہ اس ہتھیار سے محفوظ رہتے ہیں،وہ لوگ فخش ہاتوں سے یا کیزہ ہیں،اے عکاف! بیغورتیں ابوپ، داؤر، پوسف اور کرسف کی ساتھی ہیں۔'' بشرین عطیبہ نے کہا: اے الله کے رسول! بد کرسف کون تھے؟ آپ مشامَلاً نے فربایا: "بدایک آدمی تھے، اس نے سمندر کے ساحل پر تمین سوسال عمادت کی ، دن کو روز ہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا، پھر اس نے ایک عورت کے عشق میں پڑ کر اللّٰہ تعالی کے ساتھ گفر کر دیا اورعبادت کوترک کر دیا ، پھرالله تعالیٰ نے اس کے بعض ائلال کی وجہ ہے کمی بوری کر دی اور اس پر رجوع کیا، اے عکاف! افسوں ہے تھے ہر، شادی کر، وگرنہ متر دد اور مذبذب رے گا۔' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھرآپ میری شادی کر لیں، آپ مطابق نے فرمایا: ''میں نے کریمہ بنت کلثوم تمیری ہے تیری شادی کر دی ہے۔''

قَالَ: ((وَلا جَارِيَةٌ؟)) قَالَ: وَلا جَارِيَةٌ، قَىالَ: ((وَٱنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرِ؟)) قَالَ: وَٱنَّا مُوْسِرٌ بِخَيْرٍ، قَالَ: ((أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَان الشَّيَاطِيْنَ، لَوْكُنْتَ فِي النَّصَارٰي كُنْتَ مِنْ رُهَبَانِهِم، إِنَّ سُنتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُم عُرَّابُكُم وَارَاذِلُ مَوْتَاكُم عُرَّابِكُم، أب الشَّيْط ان تَه رَّسُونَ، مَالِلشَّيْظَان مِنْ سَلاح أبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا الْمَتَزَوَّجَوْنُ، أُولَئِكَ الْمُطَهِّرُونَ مِنَ لْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ! إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ اَيُّوْبَ وَدَاوُدَ وَيُوْسُفَ وَكُرْسُفَ.)) فَقَالَ نَهُ بِشُرُ بِنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ؟ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! قَالَ: ((رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِل مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِاثَةِ عَامِ يَصُوْمُ لنَّهَارَ وَيَعَمُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَّرَ بِاللَّهِ لْعَظِيْم فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ لللهُ بِسَعْمِض مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ! تَزَوَّجُ وَالَّا فَأَنْتَ مِنَ لْمُذَبْذَبِيْنَ - )) قَالَ: زَوْجْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَالَ: ((قَدْ زَوَّ جْتُكَ كَرِيْسَمَةَ بِنْتَ كُلْثُوْم الْحِمْيَرِيّ -)) (مسنداحمد: ٢١٧٨١)

فوائد: ..... '' کیاتم شیطان کے ساتھ کھیلتے ہو؟'' یعنی شہوت پورا کرنے کے لیے شیطانی ہتھکنڈے استعال کرتے ہو۔

'' بیعورتیں ابوب، داوُد، یوسف اور کرسف کی ساتھی ہیں۔'' اس سے عورتوں کے مکر وفریب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بیدا نبیاء ورسل کو پھسلانے کے لیے کوشش کرنے سے بھی باز ندرہ سکیں۔ سیدنا ابوابوب انصاری واثن سے روایت ہے کہ بی کریم منظامیّن ا نے فرمایا: ''چار چیزیں انبیائے کرام کی سنت ہیں، عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیاء سے زندگی گزارنا۔'' (٦٨٣٥) عَنْ آبِي أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((اَرْبَعٌ مِنْ سُنُنِ اللَّهِ عَلَىٰ: ((اَرْبَعٌ مِنْ سُنُنِ اللَّهُ وَاليَّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَيَاءُ -)) (مسند احمد: ٢٣٩٧٨)

فواند: ..... ایک روایت مین "الْحَیاء" کے بجائے "الحِناء" کے اور ایک مین "اَلْخِتَان" کے الفاظ میں، مؤخر الذكر الفاظ راج معلوم ہوتے میں، یعنی ختنه كروانا۔

نی کریم مین کاریم مین کاریم مین کاری استطاعت کو نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، امام احمد نے آپ مین کاری کے عظم کی روشی میں نکاح کو واجب سمجھا ہے، جبکہ جمہور اہل علم اس کے استحباب کے قائل ہیں، اصل بات سے ہے کہ نکاح کا وجوب و استحباب مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، مثلا جو مخص نکاح کی طاقت بھی رکھتا ہواور اسے گناہ میں پڑنے کا خدشہ بھی ہوتو اس کے لیے نکاح واجب اور فرض ہے۔

وافر ادر اچھا کھانا بینا شہوت میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے اور خوراک کی کی شہوت کو تو ڑتی ہے، اس لیے غیر شادی شدہ نو جوانوں کے لیے روزہ مفید ہے، ویسے بھی روزہ گناہ سے بچاتا ہے۔ گویا روزے دار آدی خصی انسان کی طرح پرسکون رہتا ہے۔

بَابُ النَّهٰي عَنِ الْإِحْتِصَاءِ وَالتَّبَتُّلِ خصى ہونے اور دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے سے ممانعت کا بیان

سیدنا عبد الله بن مسعود فاتش سے روایت ہے کہ ہم نی

ریم مضفور آ کے ساتھ جہاد میں معروف تھ، ہمارے پاک

بیویاں نہیں تھیں، ہم نے کہا: اے الله کے رسول! ہم خصی نه

ہوجا کیں؟ آپ مضفور آ نے ہمیں ایبا کرنے سے منع کر دیا اور

پھر ہمیں یہ اجازت دے دی کہ ہم مقررہ مدت تک کپڑے

وغیرہ کے عوض میں عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، (جس کو

متعہ کہتے ہیں)، پھر سیدنا عبد الله بن مسعود وَقُلْتُونُ نے یہ آیت

تلاوت کی: ''اے ایمان والو! الله تعالی نے تمہارے لیے جو

(٦٨٣٦) - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا نَغُرُّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمُ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَلا نَسْتَخْصِىٰ؟ فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا اللهِ! أَلا نَسْتَخْصِىٰ؟ فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا اللهِ! أَكِل أَعُدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَل، ثُمَّ قَرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿يَا اللّٰهُ لَكُمُ وَلَا تَعُتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعُتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُ

(٦٨٣٥) استناده ضعيف، حجاج بن ارطاة ليس بذاك القوى، وهو مدلس وقد عنعن، ومكحول عن ابى ايوب مرسل، بينهما فى هذا الحديث ابو الشمال بن ضباب وهو مجهول. أخرجه الترمذى: ١٠٨٠ (انظر: ٢٣٥٨١) (٦٨٣٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٠٥٧، ومسلم: ١٤٠٤ (انظر: ٣٩٨٦) Q4 JUZZE ) 575 (575) (6 - CHENTED) 575

پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، ان کوحرام نہ قرار دو اور زیادتی نہ کرو، بیشک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔''

فواند: ..... مسلمان کے لیے خصی ہونا حرام ہے، کیونکہ اس میں ضرر بھی ہے اور نسل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں نکاح متعہ کی اجازت دی گئی ہے، یہ اجازت عارضی تھی، بعد میں اس نکاح کومستقل طور پرحرام قرار دیا گیا، تفصیل آگے آئے گی۔

(٦٨٣٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ إِلْى رَسُولِ اللهِ عَشْرَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَشْرَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَشْرَ الْمَا أَنْ أَخْتَصِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَ: ((خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ .)) (مسند احمد: ٦٦١٢)

(٦٨٣٨) - عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ شَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَ خَاءَ شَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَ خَاذَنُ لِى فِى الْخِصَاءِ؟ فَقَالَ: ((صُمْ وَ سَلِ لَلْهَ مِنْ فَضْلِهِ -)) (مسنداحمد: ١٥١٠٢)

سیدنا عبد الله بن عمر و فاتن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم مطابعہ ایک آدمی نبی کریم مطابعہ ایک آدمی ایک آدمی ایک کریم مطابعہ ایک آب مطابعہ ایک ایک آدمی امت ہونے کی اجازت دیجئے ،آپ مطابعہ کے فصی ہونے کی صورت روزے رکھنا اور رات کا قیام کرنا ہے۔
۔ ''

سیدنا جابر بن عبدالله فالنیز سے روایت ہے کہ ایک نو جوان نبی کریم طفظ آیا ہے گئی اور کہا: کیا آپ مجھے خصی ہونے کی اجازت دیں گے؟ آپ طفظ آیا نے فرمایا: ''روزے رکھ اور الله تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کر۔''

فوائد: ..... یہ بہت خوبصورت جواب ہے، فی الوقت کی چیز کے اسباب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدی ہے آپ کو مستقل طور پر اس چیز سے محروم کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے عارضی ندوبست کرے اور اللہ تعالی ہے اس کے فضل کا سوال کرے، روزہ اپنی جگہ پرمستقل عبادت ہے، لیکن غیر شادی شدہ مدوبست کرے اور اللہ تعالی ہے اس کے فضل کا سوال کرے، روزہ اپنی جگہ پرمستقل عبادت ہے، لیکن غیر شادی شدہ سے۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رفیائیز سے روایت ہے کہ سیدنا عثان بن مظعون رفیائیز نے تبتل کا ارادہ کیا، لیکن نبی کریم مشیکی آنے ان کومنع کر دیا، اگر آپ مشیکی آن کواجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ (٦٨٣٩) - عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ قَالَ: أَرَادَ عُشْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنَ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ وَلَّوْ أَجَازَ ذَالِكَ لاخْتَصَيْنًا - (مسنداحمد: ١٥١٤)

<sup>(</sup>٦٨٣٧) تــخريج: صحيح لغيره دون ذكر القيام، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وحُيَى بن عبد الله المعافري، أخرجه الطبراني (انظر: ٦٦١٢)

<sup>(</sup>۱۸۳۸) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۱۵۰۳۱)

<sup>(</sup>٦٨٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٧٤، ومسلم: ١٤٠٢ (انظر: ١٥١٤)

# 24 JULOU ) 576 (576) (54 C) (6 - CLICHALLE) (59)

**ف اند: ..... ''تبتَل'' ہے مراد یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کنار ہ** کشی اختیار کی حائے اور نکاح کو حچیوڑ دیا جائے۔

(١٨٤٠) عن سَمُ رَ ةَ بنن جُندُ بِ أَنَّ سيدنا سموه بن جندب وظافئ سے روايت ہے كه ني كريم الطيفالية

رَّسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهْمَى عَنِ التَّبَتُّلِ ومسند في تَتَلُّ مِنْ فرمايا بـ

احمد: ٢٠٤٥٥)

**فواند**: ...... حامع ترندی اورسنن ابن ماجه کی روایت کے مطابق بیرحدیث بیان کرنے کے بعد امام قمادہ نے سیر آيت الدوت كى: ﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلْنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ و تَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً ﴾ .... "اورجم ني آپ س يهلي رسول بصبح اور ان كوييويال اور اولا دعطاكي- " (سورهٔ رعد: ٣٨)

امام قاده کی مرادیہ ہے کہ رسول الله مطاع الله علی کا تعدانیاء کی افتدار کرنے کا تھم دیا گیا، جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿فَبُهُ لَا هُ مُدُ اقْتَدِوهُ ﴾ .... "ان كى بدايت كى بيروى كر-" اورسابقدانبياءكى بيويال اوراولا دي تصير،ال لي آب منتف مین نے شادیاں کیس اور اللہ تعالی نے آپ منتف مین کو اولا دہمی عطاکی۔

گویا نکاح سنت ِ انبیاء ملِمُلسِطِمْ ہے۔

(١ ٦٨٤) ـ عَن الْحَسَن عَنْ سَعْدِ بْن هِشَام أَنَّه ، قَالَ لِعَائِشَةَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّكُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ قَالَتْ: فَكَلا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةٍ﴾ فَـــَلا تُبَتَّلَ، قَالَ: فَخَرَجَ وَقَدْ فَقِهَ ـ وَقَدِمَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى خَرِجَ إلى أَرْضِ مَكْرَانَ فَقُتِلَ هُنَاكَ عَلَى أَقْضَل عَمَلِهِ- (مسند احمد: ٢٥١٦٥) (٦٨٤٢) ـ (وَعَسنْهَسا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى) قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا تَقْرَأً! ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ

سعد بن ہشام سے مروی ہے کہ انھوں نے عاکشہ واللہ اسے کہا: میں آپ سے تبتل کے بارے میں یو چھنا جا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے کہا:ایسا نہ کرو، کیا تم نے الله تعالى كابيفرمان نبيل سنا' اور تحقيق مم نے آپ سے سلے پنیسر بھیج ہیں اور ان کے لئے بیویاں اور اولاد بنائی۔'اس لئے تبتل سے نے، چروہ باہرتشریف لے گئے، جبکہ وہ فہم وفقہ حاصل كر يك تهي، پهروه بصره يلے كئے، وہاں كچه عرصه بى رہے تھے کہ مکران کی سرزمین کی طرف چلے گئے، پھر وہاں انضل ترین عمل سرانجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔

(دوسری سند) سیدہ ماکشہ والنوا نے کہا: تبتل سے نے، کیا تم نے یہ آیت نہیں بڑھی، الله تعالی نے فرمایا: "البتہ تحقیق

(٦٨٤٠) صحبح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٨٤٩، والترمذي: ١٠٨٢، والنسائي: ٦/ ٥٥(انظر: ٢٠١٩٢) (١٨٤١) تخريج: اسناده صحبح، أخرجه مختصرا النسائي: ٣/ ٢٤٢ (انظر: ٢٤٦٥٨)

(٦٨٤٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

27 JUZZE ) 577 677 6 - CHENTHE ) F. S.

تمہارے لئے رسول الله کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔'' آپ مضائلاً نے شادیاں بھی کی ہیں اور آپ مضائلاً کی اولاد بھی ہوئی ہے۔

سیدنا ابن عباس و النواسے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا:''اسلام میں صرورت نہیں ہے۔'' فِي رَسُول اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ وَقَدْ وُلِدَ لَـهُ- (مسند ١-مد: ١٠١٠٨)

(٦٨٤٣)۔ عَـنِ ابْسِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّكُ، كَانَ يَقُولُ: ((لا صَرُورَ ةَ فِي الإسكام-)) (مسنداحمد: ٢٨٤٤)

فوائد: ..... صرورت کے دومعانی میں: (۱) تجل ،جس کی تفصیل حدیث نمبر ۲۸۳۹ میں گزر چکی ہاور (۲) ن نه کرنا، یعنی اسلام میں حج کوترک کرنے کی کوئی شخبائش نہیں ہے، بشرطیکہ استطاعت ہو۔

یہ حدیث تو ضعیف ہے، کیکن اسلام میں دونوں چیز دل کی مخبائش نہیں ہے، نہ بتال کی اور نہ حج کوترک کرنے کی۔ بَابُ صِفَةِ الْمَرُأَةِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ خِطْبَتُهَا

اس عورت کے اوصاف کا بیان، جس سے نکاح کرنامتحب ہے

(١٨٤٤) عَنْ عَبْدِ السَّلْمِ بن عَمْرو بن سيدنا عبد الله بن عمرد بن عاص والنيوس روايت ب كه ني الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَىٰ أَنَّهُ ، قَالَ: ((إِنَّ ﴿ كَرْمَ مِنْ َيَا مِنْ صَارَى كَا سارى متاع ب اورونيا

الدُّنيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاع الدُّنيَا الْمَرْأَةُ كابهترين سرمايينيك عورت بـ " الصَّالِحَةُ م) (مسنداحمد: ٢٥٦٧)

**فواند**: ..... ''متاع''اس چیز کو کہتے ہیں، جس ہے تھوڑ اسا فائدہ اٹھایا جائے اور وہ جلد ہی ختم ہو جائے ، دنیا ا براس کی ہر چیز متاع ہے، آخرت کے مقالبے میں اس کا فائدہ بہت تھوڑ ا ہے اور وہ بھی جلد زائل ہو جانے والا ہے۔

نیک خاتون دنیا کا سب ہے بہترین سر مایہ ہے، کیونکہ وہ خاوند کوحرام سے بیجاتی ہے اور اس کے دنیوی اور دینی اسور کوسرانجام دینے پر اس کا تعاون کرتی ہے اور ہر وہ لذت جوآ خرت کی لذتوں کےحصول کے لیے معاون ہو، وہ اللہ تعالی کی محبوب اور بسندیدہ چیز ہے۔

سیدنا ابو ہررہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملے کے نے (٦٨٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِلَيْ: ((تُنْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَع، لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا فرمایا: ''حیار وجوہات کی بنا برعورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے،

<sup>(</sup>٦٨٤٣) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف ، عمر بن عطاء، وهو ابن وراز ، ليس هو بشيء، وهم يضعفونه ، أخرجه ابوداود: ۱۷۲۹ (انظر: ۲۸٤٤)

<sup>(</sup>٦٨٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٦٧ (انظر: ٦٥٦٧)

<sup>(</sup>٦٨٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ١٤٦٦ (انظر: ٩٥٢١)

27 JULIU 1578 (578) (578) (6 - CHENTHIE) 159

وَحَسَبِهَا وَدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مال، جمال،حسب اوردين، تودين والى كساته كامياب مو،

تَربَتْ يَدَاكَ \_)) (مسند احمد: ٩٥١٧) تيرے ہاتھ فاک آلود ہوجا كيں \_''

فيواند: ..... اسلام مين الله كاخوف اورعمل صالح كى سب سے زيادہ اہميت ہے، الله تعالى كے ہال وہى زيادہ معزز ہے، جواس سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس لیے نیک اور دین دار خاتون کوتر جیح دینی چاہیے، اس میں دین و دنیا کی خیرو بھلائی ہے۔

تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جا کمیں، تیری مال تخفیے گم پائے، تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، تجھ پر افسوں ہے، تیری ماں مرجائے ،عرب اس قتم کے جملوں کے اصل معانی مرادنہیں لیتے ، جو کہ بد دعا پر شتمل ہیں، بلکہ ان کامقصود ان امور میں سے کوئی ایک ہوتا ہے: مدح کرنا، فدمت کرنا، انکار کرنا، رغبت ولانا، تعجب کرنا۔

> إحْـ لْي خِـصَال ثَلاثَةٍ ، تُنْكَحُ الْمَوْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، احمد: ۱۱۷۸۷)

وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِيْنِهَا، فَخُذْ ذَاتَ اللِّيْنِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ ـ)) (مسند

(٦٨٤٧) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِي ﷺ نَحُوُه- (مسنداحمد: ٢٥٧٠٦)

(٦٨٤٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَنْ الْمَرْأَةَ تُنْكُحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ-)) (مسنداحمد: ١٤٢٨٦)

(٦٨٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: سيرنا ابوسعيد خدرى والت ب كه ني كريم والتَ عَنْ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تُبنَّكَحُ الْمَرأَةُ عَلى في فرمايا: "ايك عورت سي تين خصلتول ميس سي كل ايك كل وجدے نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے اس کے مال کی وجہ ہے شادی کی جاتی ہے، ایک عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور ایک عورت سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو دین اوراخلاق والی خاتون کومنتخب کر لے۔''

سیدہ عائشہ والتم ان بھی ای قتم کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا حابر بن عبد الله رہائند ہے روایت ہے کہ نبی کریم منتے آیا آ نے فرمایا: ' عورت سے اس کے دین، اس کے مال اور اس کے جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دین والی کو لا زم بکڑ<sup>۔</sup>'

<sup>(</sup>٦٨٤٦) تـخـريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٤/ ٣١٠، والبزار: ١٤٠٣، وابويعلي: ١٠١٢، وابن حبان: ٤٠٣٧ ، والحاكم: ٢/ ١٦١ (انظر: ١١٧٦٥)

<sup>(</sup>٦٨٤٧) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ٢٥١٩١)

<sup>(</sup>١٨٤٨) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط مسلم، أخرجه ابن ماجه: ١٨٦٠، والنسائي: ٦/ ٦٠، أخرجه مختصرا الترمذي: ١٠٨٦ (انظر: ١٤٢٣٧)

Com JUZZK 

> (٦٨٤٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَنْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأُولادِ، فَإِنِّي أَبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِمَامَةِ-)) (مسنداحمد: ٢٥٩٨)

(٦٨٥٠) عَنْ أنَّس بُن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَائَةِ وَيَنْهَى عَن التَّبَتُّ لِي نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَانِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْانْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ)) (مسند احمد: ١٢٦٤٠)

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والله سے روایت ہے کہ نی كريم مُشْكِمَة ني فرمايا: "زياده بيج جنم دين والى خواتين سے شادی کرو، کیونکہ میں روزِ قیامت تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔''

سیدنا الس بن مالک فاللہ سے روایت ہے کہ نی کریم من اللہ شادی کرنے کا تھم دیتے اور تبتل سے تختی کے ساتھ منع کرتے، آب مشيئون نے فرمایا: " پیار کرنے والی اور زیادہ نیچ جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں روز قامت تمہاری کٹزت ِتعداد کی وجہ ہے دیگر انبیائے کرام پر فخر کروں گا۔"

فواند: ..... بيكيے پة چلے گا كرفلال خاتون زيادہ بيج جنم دينے والى ہے؟ خاندان كى شادى شدہ خواتين سے ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس خاندان کی عورتوں کی زیادہ اولا د ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہو کہ آپ مطابق کی مراد کنواری خواتین ہوں، کیونکہ وہ بیوہ کے مقابلے میں زیادہ بیج جنم دینے والی ہوتی ہیں۔

للله على أَيُّ السِنسَاءِ خَيْسٌ ؟ قَالَ: ((الَّتِي عوال كيا كيا كيا كياكه كوني عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ مُشْتَكِينًا نَسُرُهُ، إِذَا نَسَظَرَ، وَتُبطِيْعُه إِذَا أَمَرَ، وَلا ﴿ فِرْمِايا: ''وه بِ كه جب خاونداسے ديکھے تو وه اس كوخوش كر دے اور جب وہ اس کو حکم دے تو وہ فرمانبرداری کرے اور خاوند اس کے نفس اور اینے مال کے بارے میں جس چیز کو نایسند کرتا ہے، وہ اس کی مخالفت نہ کر ہے۔''

(٦٨٥١) عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ سُفِلَ رَسُولُ سيدنا ابو بريه وَثَاثِدَ سے روايت ہے كه نبى كريم مِنْ اَلَّا سے يہ نُحَالِفُهُ فِيْمَا يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.)) (مسند احمد: ٥ ١ ٤٧)

فواند: ..... میان بیوی کی موافقت کے بغیر معاشرہ پرسکون نہیں رہ سکتا اور اگر دونوں کی مساوی حیثیت ہوتو موافقت کا امکان بہت کم ہے، اس لیے بیوی کو خاوند کے تابع کر دیا گیا ہے، کیونکہ مرد بلکہ مذکر کی فضیلت فطر تأ اورعملاً مسلم ہے،لہذا بہترین بیوی وہ ہے جواییخ خاوند کے تابع فرمان رہے تا کہ معاشرہ جنت نظیر بن سکے۔جس معاشرے میں مردوزن کی حیثیت مساوی ہے، وہاں معاشرتی بے سکونی اور از دواجی ابتری عام ہے۔

<sup>(</sup>٦٨٤٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٥٩٨)

<sup>(</sup>٦٨٥٠) تـخـريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٥٠٩٥، والبزار: ١٤٠٠، وابن حبان: ٤٠٢٨ ، والبيهقي: ٧/ ٨١ (انظر: ١٢٦١٣)

<sup>(</sup>٦٨٥١) تخريج: اسناده قوي، أخرجه النسائي: ٦/ ٦٨ (انظر: ٧٤٢١)

27 JULIU 1580 (580) (6 - CHENELLE) (580)

سیدہ عائشہ و والیت ہے کہ نی کریم منظ کی آنے فرمایا:
"عورت کی برکت میں سے بید (بھی) ہے کہ اس کی منگنی
آسانی سے ہوئی ہو، مہر آسان ہواور جلدی حاملہ ہونے والی
ہو۔"

(٦٨٥٢) عَسنُ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّا اللللللِّهُ الللللِمُ الللللللِّهُ الللللِمُ الللللِمُولِمُ الللللِمُ اللل

فواند: سسم موجودہ معاشرے کے رسم وروائ نے عورتوں سے بیر کت چھین لی ہے، اب تو متلئی بھی اچھی فاصی تقریب میں طے کی جاتی ہے اور اس وقت سے لینے دینے کے وہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام کا دم گھٹے لگ گیا ہے، کین کیا کیا جائے، ظاہر پرتی کا غلبہ ہے، بناوٹی عزتوں کے تحفظ کا مسلہ ہے، معاشرے کی رفتار کے ساتھ جانی ہو جاتا ہے، دبی زبانوں کے ساتھ والدین ساتھ چلنا ہے، مثلیٰ کے بعد والی عیدوں پرتخا کف کے تباد لے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، دبی زبانوں کے ساتھ والدین شکوہ کررہے ہیں، لیکن جب ان کوشر کی مسلمہ جھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں: اب کیا کریں جی، فلال ناراض ہوتا ہے، فلال باراض ہوتا ہے، فلال باراض ہوتا ہے، فلال کا حرف ہے شادی کے دن کا تعین کرنے باتیں کرتے ہیں، بچہ مانتانہیں ہے، ایک علاقے میں بیرواج ہے کہ دولہا کی طرف سے شادی کے دن کا تعین کرنے کے لیے جتنے لوگ راہن کے گھر آئیں گئی ان سب کوایک ایک قیتی سوٹ دیا جائے گا، اتفاق سے ایک غریب گھر ان کی بہترین چیس سوٹ دیئے جہنے مام دنوں میں گھر میں کی بہترین چیس سوٹ دیئے بجہ عام دنوں میں گھر میں کھانے کے لیے بچھیں افراد آگئے اور ان کوکرنڈی کے بہترین چیس سوٹ دیئے، جبکہ عام دنوں میں گھر میں موال بھی بھیلایا گیا۔

منگنی کی رسم کے بعد جہز کی تیاری، مہندی اور اہٹن کی رسیس، پھرسینکڑوں افراد پر شمنل بارات، اس میں دودھ پلائی رسم، عام سطح پر پندرہ ہیں ہیں ہزار روپے دے کر دلہن کا بیوٹی پارلر میں میک اپ کرانا، حاضرین کا دلہن کو دیکھنے کا کرایہ دینا، پھر ولیمہ اور اس میں شرکت کرنے والے کا نیندرا اور ملبوسات کی صورت میں شحائف دینا، تقریب کے بعد شحائف کی چیکنگ اور گلے شکوے۔ استھے کوئی بکہ مصیبت اے!!! اور تقریباً بیشتر گھر انوں میں شادی کے کچھ دنوں کے بعد ماحول میں شدگی کا آغاز ہو جاتا ہے، کہیں ساس بہو کا مسکلہ، کہیں جینے اور اس کے والدین کا مسکلہ، کہیں بھاوج اور یور دیوار نیوں کا مسکلہ، کہیں گھر علیحدہ کرنے کا مطالبہ نبی کریم میشتر کی سیدہ عائشہ والٹی کو لینے کے لیے اسکیے گئے تھے دیور دیوار نیوں کا مسکلہ، کہیں گھر والوں نے سیدہ کو فی الفور تیار کر کے آپ مطالبہ نبی کریم میشتر کردیا۔

الله تعالی خیر کرے، اگر بیوی کوهمل نه هم برنے کا مسئلہ پیدا ہو جائے یا کچھ ماہ کے بعد حمل ساقط ہو جاتا ہو یا ولادت کے وقت آپریشن وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے خوشکن ماحول کم ہونے لگتا ہے، ذہنی اذیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>٦٨٥٢) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ١٤١٧، والطبراني في "الاوسط": ٣٦٣٧، والبيهقي: ٧/ ٢٣٥ (انظر: ٢٧٤٤٩)

# (6 - CHEVEL) (581) (6 - CHEVELLE) (581)

فواند: ..... اس پھے سے موٹے اور پتلے دیلےجم کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، اگریہ پھا واضح نظر آرہا ہوتو باقی جم پتلا ہوتا ہے اور اگریہ واضح نہ ہوتو جم موٹا ہوتا ہے۔

امام حاکم اور امام بہم تی کی روایات میں یہ تفصیل ہے جب سیدہ ام سلیم و النظام ان کے پاس سین تو انھوں نے کہا:

اے ام فلاں! ہم آپ کو کھانا کھلا کیں؟ انھوں نے کہا: لیکن میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، جب تک فلاں لڑی کھانا پیش نہ کرے، پس وہ ایک کارنس کی طرف چڑھی، اُدھر سیدہ ام سلیم و النظام نے اس کا پٹھا دیکھ لیا، پھر اس سے کہا: بیٹی! میری جو کیس وہ جو کیس تکالو، پس وہ جو کیس تکالنے لگ گئ اور وہ اس کے دانتوں کوسو تکنے لگ گئ، پھر وہ واپس آئی اور رسول اللہ میں تکالو، پس وہ جو کیس تکالنے لگ گئی۔ کو فصیل بنائی۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي التَّزَوُّ جِ بِالْاَبُكَارِ مِنَ النِّسَاءِ الَّا لِمَصْلَحَةٍ فِي الثَّيِّبِ دوشيزاوَل سے نکاح کرنے کی کوشش کی جائے

سیدنا جابر بن عبداللہ فاٹھ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسو
ل اکرم مطفع آیا نے مجھ سے فرمایا: "اے جابر! کیا تمہاری ہوی
ہے؟" میں نے عرض کی: جی ہاں، آپ مطبع آیا نے فرمایا: "کیا
ہیوہ تھی یا کنواری؟" میں نے کہا: جی جب میں نے اس سے
شادی کی تھی تووہ ہیوہ تھی، آپ مطبع آیا نے فرمایا: "تو نے
شادی کی تھی تووہ ہیوہ تھی، آپ مطبع آیا نے فرمایا: "تو نے
کنواری لاکی سے شادی کیوں نہیں کی؟" میں نے کہا: میرے
والد آپ کے ساتھ فلال غروے میں شہید ہوگئے تھے اور ان
کی بیٹیاں ہیچے رہ گئی تھیں، میں نے پندنہیں کیا کہاں جیسی نو
عمر لاکی ان میں ملا دوں، بلکہ اس ہوی سے شادی کر لی تا کہ
میری بہنوں کی جو کیں صاف کر دیا کرے، اگر ان کی قمیض

(١٨٥٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((يَسَا جَابِرُ! أَلَكَ الْمَرَأَةٌ؟)) قَالَ: فُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَ ثَيِبًا الْمَرَأَةٌ؟)) قَالَ: فُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجُهُا نَكَحْتَ اَمْ بِكْرًا؟)) قَالَ: فُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجُهُا وَهِمَ ثَيْبِ "، قَالَ: فُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجُهُا وَهِمَ ثَيْبِ "، قَالَ: فُلْتُ لَهُ: تُوَوِّجُهُا تَوْجَمَهَا جُويْرِيَةً؟)) قَالَ: فُلْتُ لَهُ: قُتِلَ اَبِي مَعَكَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَتَسرَكَ جَوَادِيَ، مَعَكَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَتَسرَكَ جَوَادِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَادِيَةً كَاحْدَاهُنَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَادِيَةً كَاحْدَاهُنَ فَتَرَوَّجُتُ فَيْلًا عَضَعُ قَمْلَةً إِحْدَاهُنَ وَتَحِدُاهُنَ وَتَحِدُاهُنَ اللّهُ عَمْلَةً إِحْدَاهُنَ ، وَتَحِدُاهُنَ اللّهُ عَمْلَةً إِحْدَاهُنَ ، وَتَحِدُاهُنَ الْخَدَاهُنَ ، وَتَحِدُاهُنَ الْخَدَاهُنَ ، وَتَحِدُاهُنَ الْخَدَاهُنَ الْخَدَاهُنَ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْحَدَاهُنَ ، وَلَا تَخَرَقَ ، قَالَ:

(٦٨٥٣) تخريج: حديث حسن، أخرجه الحاكم: ٢/ ١٦٦، والبيهقي: ٧/ ٨٨ (انظر: ١٣٤٧) (٦٨٥٤) تىخسريىج:أخسرجــه البخارى: ٢٩٦٧، ٢٩٦٧، ١٦٦٣، ٥١٦١، ومسلم: ٧١٥، ٣٠٨٣، ١٦١٥(انظر: ١٤٨٦١)

#### JULIU 1897 582

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَالِنَّكَ نِعْمَ وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قُتِلَ اَبِي

مَارَأَنْتَ - )) (مسند احمد: ١٤٩٢٢) (٦٨٥٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَأَنَ) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((هَلْ نُكَحْتَ؟)) فُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا؟)) قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قال: ((فَهَلَا بِكُرَّا تُلاعِبُهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ وَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنِ امْرَأَةٌ تَمْشُطُهُ مِنَّ وَتُقِيمُ عَلَيْهِ نَّ ، قَالَ: ((أُصَّتَ-)) (مسند احمد: ١٥٠٩٠)

(٦٨٥٦) ـ (وعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ) قَالَ: ((لَكُم أَنْمَاطُ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَنِيُّ ، فَقَالَ: ((خِفْ أَمَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطُ - )) فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي: نَجِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: نَعَمْ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عِلَى إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ، فَأَتْرُكُهَا؟ (مسنداحمد: (1 & 1 Y A

یعث جائے تو سلائی کر دیا کرے، آپ منتی آنے نے فرمایا: ''تو نے تو بہت احھا فیصلہ کیا۔''

(دوسری سند) سیدنا حابر فالنین کہتے ہیں: نی کریم مِشْ َوَلَانِ نے مجھے فرمایا: " کیا تونے نکاح کرلیا ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں، آب مطالبة ن فرمايا: "كوارى خاتون تقى يا يوه؟ من ن کہا: جی بوہ تھی، آپ مسئور آنے فرمایا: '' کنواری سے شادی کیون نہیں کی، وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ "میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے باپ احد کے دن شہید ہوگئے تھے اور سات بٹیاں پس ماندگان میں جھوڑ گئے تھے،اب میں نے یہ پندنہیں کیا کہان جیسی ایک ناتج یہ کار کا اوراضافه کردوں، میں نے الیعورت کا انتخاب کیا ہے کہ جو ان کی منگھی کرے اور ان کی مگرانی کرے، آپ مطابقاتی نے فرمایا:" تونے درست کیا ہے۔"

(تیسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: رسول کریم مشت اللے نے بوچھا کیا تمہارے ماس بید فیش میں؟" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم بید هیشیں کہاں سے لائیں، آپ مشکر آنے فرمایا: "تم اب تو فقیر اور قليل المال مو اليكن خبر دار! عقريب حادري مول كى ـ " سيدنا جابر والنو كتے بين: آج جب ميں اپني بيوي سے كہتا ہوں كه این حادریں مجھ سے دور کر لے، تو وہ کہتی ہے: کیا نبی كريم مِصْ َ إِنَّ نِهِ مِا مَا نَهِينِ تِهَا كُهُ " عَقْرِيبِ تمهارِ لِي بِلْهِ ھیٹیں ہوں گی۔'' سومیں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟

فسوان : ..... آپ مطاع آیا نے کواری عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کین جب سیدنا جابر والنفذ نے بیوہ سے شادی کرنے کی مصلحت کو واضح کیا تو آپ مطبق نے ان کے اقدام کوسراہا۔

<sup>(</sup>٦٨٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٦٨٥٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### نکاح کے مسائل بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي التَّزُويُجِ مَنُ ذِي الدِّيُنِ وَالْخُلُقِ الْمَرْضِيِّ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَوُ دَمِيْمَ الخلقة

وین اور پیندیدہ اخلاق والی خاتون سے شادی کرنے کی رغبت کا بیان ، اگر چہوہ فقیریا بدصورت ہو (٦٨٥٧) عَنْ ثَابِتِ وَ الْمُنَانِي عَنْ أَنُس سيدنا الس والتي عن أَنس سيدنا الس وايت الله عن كريم التي الله عن الم جلیبیب بھائن کیلئے ایک انصاری عورت کے باپ کومتکن کا پیغام بھیجا، اس کے باب نے کہا: میں اس کی مال سے مشورہ کرلول۔ گیا اور اس ہے اس بات کا ذکر کیا، اس نے کہا: نہیں، اللہ کی قتم! ينبيس موسكنا، رسول الله والله الله الله الله عنه كو مارك لئ صرف جليبيب بى ملا ب، بم نے تو فلال فلال سے بھى رشتہ نہيں كيا، یہ بات لاکی بردے کے بیچھے من رہی تھی، وہ آدمی نبی کریم مشیقاتیا کواطلاع دینے کیلئے چل بڑا، لڑی نے کہا: کیاتم نبی کریم مضافی آیا ك حكم كورة كررب مو، اگرآپ مطفي النافي اس بندكرليا ب تو پھر نکاح کر دو، یہ کہہ کر لڑی نے مویا اینے مال باب برمخفی معاملہ کھول دیا، انہوں نے کہا: یہ سے کہتی ہے، اس کے والد نبی كريم مِنْ الله كل خدمت مين حاضر موئ اوركما: الرآب راضي میں تو اس رشتہ میں ہم بھی راضی میں، آپ مطاعیل نے فرمایا: " میں راضی ہوں۔' پھر آپ ملے ایک نے جلیبیب کی اس لڑکی سے شادی کر دی۔ بعد از ال ایک دفعہ اہل مدینہ خوفز دہ ہوگئے، سیدناجلییب اس کودور کرنے کیلئے سوار ہوئے لیکن جب مسلمان وہاں پہنچے تو انھوں نے جلبیب کواس حال میں پایا کہ وہ قمل ہو چکے تھے اور ان کے ارد گرد کچھ شرک بھی قتل ہوئے بڑے تھے، سیدنا انس فیلند کہتے ہیں: میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کا گھر مدینہ کے گھروں میں ہے سب سے زیادہ بارونق تھا۔

فَالَ: خَطَبَ النَّبِي عَلَى جُلَيْبِيْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيْهَا، فَقَالَ: حَتَّى اسْتَأْمِرَ أُمُّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَى: ((فَنَعَمْ إِذَاـ))، مَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهَا فَـقَـالَـتُ: لا، هَـا اللهِ! إِذَا مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ إِلَّا جُلَبِيبًا وَقَدْ مَنعقنَاهَا مِنْ فُلان وَفُلان، قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ، قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيِّ ﷺ بِـ لَٰ لِكَ ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَ تُريْدُوْنَ أَنْ تَرُدُّوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوْهُ، أَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبُونِهَا وَقَالًا: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوْهَا إِلَى النَّبِي عِلَى فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيْتَهُ فَقَدْ رَضِيْنَا، قَالَ: ((فَإِنِّي قَدْ رَضِيْتُهُ -)) فَزَوَّ جَهَا، ثُمَّ فَزعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبِيْبُ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ آنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفُق بَيْتٍ فِي الْمَدِيْنَةِ- (مسند احمد: ١٢٤٢٠)

(٦٨٥٧) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه عبد الرزاق: ١٠٣٣٣، والبزار: ٢٧٤١، وابن حيان: ٥٩٠٤ (انظر: ١٢٣٩٣)

# 24 JULIU ) 584 (584) (6 - CLICHIELD) 59

**فواند**: ..... سیدنا جلبیب زمانین خوبصورت نہیں تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ باتیں کی کئیں، کین جب اِس انصاری خاتون نے رسول الله مِشْئَةَ آخِ کی رائے کوتر جمح دی تو اس کی قسمت ہری ہوگئی۔

"دین میں اس خاتون کا گھرسب سے زیادہ بارونق تھا": اس کا مطلب سے ہے کہ سیدنا جلیب زمانی کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام لے کر آئے ، اس اعزاز کی وجہ پیتھی کہ لوگ جس جلیبیب کو پیندنہیں کرتے تھے،اس خاتون نے رسول الله <u>مٹے آئ</u>ے کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے شادی کی تھی اور آب مضایمتا نے اس کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔

سيدنا ابو برزه والله الله عمروى ايك روايت كالفاظ يه بين: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَا هُوَ ذَا إلى جَنْب سَبْعَةٍ ، قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَـذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ـ)) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَ لَهُ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ غَسَّلَهُ ـ .... محلبَ كرام ني كها: ا الله كرسول! وه جليبيب يه يزا ب، سات كافرول كريبلومين، يعني إس نے أن سات كوتل كيا اور انھول نے اس ایک وقتل کیا، نبی کریم مشیّعاً آن کے پاس آئے اور اس کی میت پر کھڑے ہو کر فر مایا: ''اس نے سات کا فروں کوقل کیا اور انھوں نے اس ایک کو قتل کیا، پس بہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔'' دویا تین بارارشاد فرمایا، پھرآپ مشن کے اس کواینے بازوؤں پررکھا اوراس کے لیے قبر کھودی گئی،اس صحابی کی میت کے لیے کوئی جاریائی نہیں تھی، ما سوائے رسول الله مشاقیق کے بازوؤں کے، پھر آپ مشاقیق نے اس کو قبریس رکادیا، یدذ کرنہیں کیا گیا کہ آپ مظیراً نے اس کونسل دیا ہو۔ (صحیح مسلم: ۱۹۵۹)

ثَـابِتٌ: فَـمَـا كَـانَ فِـى الْاَنْصَارِ آيَمٌ اَنْفَقُ مِنْهَا، وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ثَابِتًا، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا كَدًّا.)) قَالَ: فَمَا كَانَ فِي ٱلْأَنْصَارِ آيِّمٌ ٱنْفَقَ مِنْهَا۔ (مسند احمد: ۲۰۰۲۲)

(٦٨٥٨) و عَسن أبِسى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي عَن سيدنا ابو برزه اللى فالله سيروايت ب، ندكوره بالا روايت كى النَّبِي عِنْ أَخُوهُ ، مُطَوِّلًا ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ ﴿ طُرحِ ، البنة اس كَ آخر مِين بِ : سيدنا ثابت زُمَاتُو فَ كَها: انصار میں سے خاوند کے بغیر کوئی الی خاتون نہیں تھی، جو اس سے زیادہ خرج کرنے والی ہو۔آگل بن عبداللہ نے سیدنا ثابت بڑاٹنؤ کو بیان کیا اور کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ مضافی نے ان كيليّ كيا دعاء فرمائي تهي، آب مشيّ وَأَنِّي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله! اس ير بكثرت بهلائي ڈال دے اور اس كى زندگى كومنت و مشقت والانه بناء' انصاریوں میں خاوند کے بغیر کوئی الیی خاتون نہیں تھی، جواس سے زیادہ مشہور اور خیر و برکت والا ہو۔

#### 

فوائد: ..... "ایم" اس خاتون کو کہتے ہیں، جس کا فی الحال خاوند نہ ہو، وہ بوہ : یہ نبی کریم مشکر کیا کے فرمودات کا یاس ولحاظ رکھنے کے فیوض اور برکات ہیں۔

سیدنا عمر زائنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میری بٹی سدہ هضه والنواسد ناحنیس بن حذافیہ والنو کی وفات کے بعد ہوہ ہوگئ، یہ نبی کریم مشکھ کیا کے صحابہ میں سے تھے اور غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے اور انھوں نے مدینہ میں وفات مائی تھی، میں سیدنا عثمان مٹائنڈ کو ملا اور ان پر هصه کو پیش کیا اور میں نے کہا: اگرتم چاہتے ہوتو میں هصه ہے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا: میں اس بارے میں غور کروں گا، میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، کھروہ مجھے ملے اور کہا: میں ان دنوں شادی كا اراده نهيس ركهتا بسدنا عمر خالفن كتبر مين سدنا ابو بر رائن سے ملا اور میں نے کہا: اگرتم حاسبتے ہوتو میں این بٹی هضه کاتم سے نکاح کر دیتا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اس وجہ سے ان بر مجھے عثان سے بھی زیادہ افسوس ہوا، ببرحال میں چند دن تفہرا رہا ، اتنے میں نبی کریم مشاع آنے کی جانب سے میری بی کے نکاح کا پیغام آگیا اور میں نے اس کا نکاح آپ مضایل سے کر دیا، بعد میں جب سیدنا ابو بر والنیا مجھے ملے تو انہوں نے کہا: جبتم نے مجھ پر هصه کو پیش کیا تھا

اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو تم مجھ سے ناراض ہوئے

ہو گے؟ میں نے کہا: جی بالکل، انھوں نے کہا: مجھے آپ کی

پیشکش کا جواب دینے میں صرف ایک چیز رکاوٹ تھی کہ میں

نے نی کریم میشنگنز کوسدہ هصه فالنوا کا ذکر کرتے ہوئے سنا

تھا، یہ ایک راز تھا اور میں نمی کریم میشنون کا راز افشانہیں کرنا

عامتا تھا، اگر آپ مشاہل یہ رشتہ نہ کرتے تو میں هصه سے

(٦٨٥٩) ـ عَن ابْسِن عُهُرَ عَنْ عُمَرَ وَكُنْ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْن حُنْدَافَةَ أَوْ حُنْدَيْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَيْهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُرُفِّي بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْسَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةً، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَالِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَلَقِينِي فَقَالَ: مَا أُرِيْدُ اَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيْتُ أَبَا بِكُر فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْنًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَخَطَبَهَا إِلَىَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَنْكُحْتُهَا إِيَّاه،، فَلَقِيَنِي أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيٌّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْنًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْنًا حِيْنَ عَرَضْتَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَلْأَكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ وَلَوْ تَرَكَّهَا لَنكَحْتُهَا. (مسند احمد: ۷٤)

(٦٨٥٩) تخريج: أخرجه البخارى: ١٢٥، ٥١٢٥، ١٢٢٥ (انظر: ٧٤)

نكاح كرليتابه

# (3) JULIU ) 586 (586) (6 - CHENNELL) (6 - CHENNELL)

فواند: ..... كتنى بڑى بات ہے كەسىدنا عمر فائتنا نے سیدنا عثان فائتنا اورسیدنا ابو بکر فرائتنا كوظیم سمجھ کران پر اپنی بیٹی چیش کی ،لیکن ان کو کیا پتہ ہے كہ ان كی بیٹی ام المومنین بننے والی ہے، بیسب شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کی برکتیں جیں۔غور کریں كہ سیدنا ابو بكر فرائتنا نے كس انداز میں رسول الله مضافیقیا كے راز کی حفاظت کی، وہ كس قدر گہرائی ہے آب مضافیقیا کی شان وعظمت کو سمجھتے تھے۔

(٦٨٦٠) عَنْ ثَابِتِ وِ الْبُنَانِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ جَالِسًا وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ آنَسُ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا انْسُ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا كَانَ أَقَلَ حَيَاءَ هَا، فَقَالَ: هِي خَيْرٌ مَا كَانَ أَقَلَ حَيَاءَ هَا، فَقَالَ: هِي خَيْرٌ مِسْؤُلِ اللهِ هِي خَيْرٌ مِسْؤُلِ اللهِ هِي خَيْرٌ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَمسند احمد: فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَمسند احمد:

فوائد: .... سبحان الله! اس خاتون نے اپنی ذات کے لیے محمد رسول الله منظ عظیم استی کا انتخاب کیا۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کواڑ کی درکار ہویا لڑکا، ہرایک کی ترجیح دینداری ہونی جاہیے۔

بَابُ فَضُلِ مَنُ حَبَسَتُ نَفُسَهَا عَلَى أَبُنَائِهَا وَلَمُ تَتَزَوَّ جُ وَفَضُلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَحِل كَي پرورش كَي خاطر دوسرا نكاح نه كرنے والى خاتون كى فضيلت اور قريش عورتوں كى فضيلت كا

بيان

سیدنا عوف بن ما لک فائن سے روایت ہے کہ نی کریم مضافی آن نے فرمایا: ''میں اور سیاہی مائل رخسار والی عورت روز قیامت جنت میں ان دو انگیوں کی ما نند قریب قریب ہوں گے، ساتھ ہی آپ مضافی آنے آگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو جمع کر کے اشارہ کیا، وہ خاتون جومنصب اور جمال والی ہو، لیکن ہوہ ہو جانے کے بعد اپنانس کو اپنے تیموں کی خاطر پابند کیے

(٦٨٦١) - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((اَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْمَخَدَّ بْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وَفِيْ لَفْظِ: ((اَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ )) (رَانَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ )) وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى) امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آمَتْ مِنْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آمَتْ مِنْ

<sup>(</sup>٦٨٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٢٠، ٦١١٢٣ (انظر: ١٣٨٣٥)

<sup>(</sup>٦٨٦١) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابوداود: ٩١٤٩ (انظر: ٢٤٠٠٦)

بَانُوْاً أَوْمَاتُوا ـ) (مسند احمد: ۲٤٥٠٧) کرے) ہوجا کیں یافوت ہوجا کیں۔ نافو ا

فوائد: ..... سیابی ماکل رخسارول سے مرادیہ ہے کہ اس عورت نے زیب وزینت اور خوشحالی و آسودہ حالی کوچھوڑ دیا اور اپنے بیتیم بچوں کی خدمت میں مشقتیں برداشت کرتی رہی ، جس کی وجہ سے اس کی شکل وصورت تبدیل ہوگئی۔

دراصل اس حدیث میں بیتیم بچوں کی کفالت کرنے والوں کی عظمت بیان کی جارہی ہے۔

(٦٨٦١) عَنِ ابْنِ الْسُمَسَيَّبِ عَنْ أَنِى هُمْرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَنِى هُمَرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَنِى عَنْ أَنِى عَنْ أَنِى طَالِبٍ فَقَالَتْ: بَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِى قَدْ كَبُوثُ وَلِي عِيَالٌ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ ((خَيْرُ نِسَاءُ وَلِي عِيَالٌ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْخَيْرُ وَلَيْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ نِسَاءُ وَرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَسَاءِ رَكِبُنَ نِسَاءُ أُورُيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَسَاءً وَلَهُ مَرْكَبُ مَرْيَمُ يَنْ عُمْرَانَ بَعِيْرًا و (مسند احمد: ٧٦٣٧)

**فوائد: .....** سیدنا ابو ہریرہ بڑائی سیدہ مریم بڑائی کی بات کر کے یہ بات سمجھانا جا ہے ہیں کہ قریش خوا تین سیدہ مریم سے افضل نہیں ہیں۔

دراصل قریش خواتین کوان کی صفات کی وجہ نے باقی عرب عورتوں پرفضیلت دی جارہی ہے۔

سیدنا عبد الله بن عباس و النه سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ الله بن عباس و النه سے الله عبد کریم منتظ کی کا کریم منتظ کے اپنی قوم کی سودہ نامی ایک خاتون کومنتنی کا پیغام بھیجا، وہ صاحب اولاد تھی، اس کے فوت ہونے والے خاوند سے اس کے پانچ یا چھ بیج تھے، اس لیے اس نے انکار کر دیا، آپ منتظ کی تا خرمایا: ''میرے ساتھ شادی کرنے میں کیارکاوٹ ہے؟''اس نے کہا: الله کی قسم! اے الله کے نبی!

(٦٨٦٣) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا: سَوْدَهُ وَكَانَ لَهَا خَمْسَهُ صِبْيَةٍ وَكَانَ لَهَا خَمْسَهُ صِبْيَةٍ أَوْمِيتَةٌ مِنْ بَعْلِ لَهَا مَاتَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ ((مَا يَسْمَنَعُكِ مِنِّيْ؟)) قَالَتْ: وَاللهِ ايَا نَبِيَّ اللهِ امَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ إِلَا أَنْ لا وَاللهِ ايَا نَبِيَّ اللهِ امَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ إِلَا أَنْ لا

(٦٨٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٦٥ ، ومسلم: ٢٥٢٧ (انظر: ٧٦٥٠)

(٦٨٦٣) تخريج: حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة التي خطبها النبي ﷺ وشهر بن حوشب على ضعف فيه حديثه حسن في الشواهد، أخرجه ابويعلي: ٢٦٨٦، والطبراني: ١٣٠١٤ (انظر: ٢٩٢٣) 27 JULIU 1 588 (588 (6 - CHENTHEE) S.S.

کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے برتر اور اعلی مجھتی ہوں کہ صبح وشام یہ بچ آپ کے سر ہانے رونا دھونا کرتے رہیں۔آپ مطبع آپ نے فرمایا: ''اس کے علاوہ تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے؟'' اس نے کہا: جی نہیں، اللہ کی قتم! آپ مطبع آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے، بہترین وہ عورتمیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں، قریش کی صالح عورتمیں ہیں، جو چھوٹے بچوں سے انتہائی شفقت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی سے نہادہ تھا ظھت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی سے نہادہ تھا ظھت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی سے نہادہ تھا ظھت کرتی ہیں۔''

تَكُوْنَ آحَبُ الْبَرِيَّةِ اِلَى ، وَلَكِنِّى أَكْرِمُكَ آنُ يَضْ غُو َ هُوُلاءِ الصِّبْيَةُ عِنْدَ رَأْسِكَ بِكُرَةً وَعَشِيَّةً ، قَالَ: ((فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِّى شَىءٌ غَيْرُ ذٰلِكِ؟)) قَالَتْ: لا ، وَالله! قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ فَيَلَّ: ((يَرْحَمُكِ الله ، الله ، إنَّ خَيْرَ نِسَاءِ ركِبْنَ آغ جَازَ الْإِبِل ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ آخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِى صِغَرِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ بِذَاتِ يَدٍ - )) (مسند احمد: ٢٩٢٣)

فوائد: ..... معلوم ہوا کہ بچوں کے حق میں شفق ہونا اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنا خاتون کی بڑی صفات میں سے ہیں۔

ممکن ہے کہ بیسودہ نامی خاتون، ام ہانی ہی ہو، جس کا ذکر بچھلی حدیث میں ہوا ہے، شاید اس کا لقب سودہ ہو، کیونکہ مشہور باہت بیہ ہے کہ اس کا نام فاختہ تھا، کیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بیکوئی اور خاتون ہو۔

بہرحال یہ بات ذہن نشین رہے کہ بیروہ سودہ نہیں ہے، جو آپ مضفیکی اُس کی بیوی تھیں، وہ سیدہ سودہ بنت زمعہ وظافیا تھیں اور آپ ملتے ملائے کی نے سیدہ خدیجہ وٹاٹھا کی وفات کے بعد ان سے شادی کی تھی، جب آپ ملتے ملائے آنے وفات پائی تو وہ زندہ تھیں۔

سیدناسلمی بنت جابر زخاتها سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میرا
خاوند شہید ہوگیا، میں سیدنا عبداللہ بن مسعود زخاتی کیاس آئی
اور کہا: میرے پاس آ دمیوں کے مگنیوں کے پیغام آ رہے ہیں،
جبکہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں
اپنے خاوند سے ای حال میں ملوں، کیا آپ امید دلاتے ہیں
کہ اگر میں اور میرا خاوند جمع ہو گئے تو میں اس کی ہویوں میں
سے ہوں گی؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، یہ من کر ایک بندے نے
ان سے کہا: جب سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے

(٦٨٦٤) عن كريسم بنن آيى حَاذِم عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى بِنْتِ جَابِرِ أَنَّ زَوْجَهَا اسْتُشْهِدَ فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ: إِنِّى الْمُرَأَةُ فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ: إِنِّى الْمُرَأَةُ قَدْ خَطَبَنِى الرِّجَالُ فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ حَتَّى اللهِ عَلَيْنَ الرِّجَالُ فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ حَتَّى اللهِ عَلَيْنَ الرِّجُولِي أَنِ الْجَتَمَعْتُ آنَا وَهُو أَنْ الْحَقَاهُ فَتَرْجُولِي آنِ الْجَتَمَعْتُ آنَا وَهُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَارَأَيْنَاكَ فَعَلْتَ هٰذَا مُذْ قَاعَدُنَاكَ، وَاللهِ عَلَيْنَ هٰذَا مُذْ قَاعَدُنَاكَ، قَالَ لَهُ عَلْنَ مُشُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

(٦٨٦٤) تخريج: اسناده ضعيف، كريم بن ابي حازم لم يرو عنه غير ابان بن عبد الله، ولم يوثقه غير ابن حبان، أخرجه ابويعلي: ٥٣٢٨ (انظر: ٣٨٢٢)

B. JUZ26 ) \$ \ \ \ (589) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( آپ كونبيس ديكها كه آپ مشكرين نے ايسے كيا مو؟ انھول نے كها: مين نے رسول الله مطابقات كويد فرماتے موئے سنا ب: ''میری امت میں سے جو خاتون سب سے جلدی مجھے جنت میں ملے گی، وہ احمس سے ہوگی۔''

((إنَّ أَسْرَعَ أُمَّتِيْ بِي لُحُوقًا فِي الْجَنَّة امْرَأَةٌ مِنْ أَحْمَسَ \_)) (مسند احمد: ٣٨٢٢)

فواند: ..... قریش، کنانه، جدیله اور دور جالمیت میں ان کے پیروکاروں کالقب احمس تھا، اس کی وجہ سمید بے ب کہ وہ اپنے ندہب کے معاملے میں کچے تھے یا یہ ہے کہ وہ 'محماء' میں پناہ لیتے تھے، جمساء سے مراد کعبہ ہے۔اس حدیث میں اس خاتون کانعین کے ساتھ ذکر نہیں ہے، تو پھر سیدنا ابن مسعود زبالٹیز نے سیدہ سلمی مخالفہا کواس کا مصداق کیسے تھہرایا؟ اس کا جواب سے ہے کہ سیدہ سلمی مخالفوہا قریشی تھیں اور انھوں نے اینے خاوند کے شہید ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو ال وجہ سے مزید نکاح کرنے سے روکا ہوا تھا کہ وہ اپنے اُسی خاوند کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہیں، جبکہ شہداء جنت میں ہوتے ہیں،اس لیے انھوں نے اس بیاستدلال کشید کرلیا، یاممکن ہے کہ نبی کریم مِشْنَطَیْق نے ان کو ہتلایا ہو۔ بَاكِ النَّهِي اَنُ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطُبَةِ اَخِيُهِ وَمَا جَاءَ فِي التَّعُرِيُضِ بِالْخِطُبَةِ فِي الْعِدَّةِ

منکنی پیمنگنی کا پیغام دینے سے ممانعت اور عدت میں اشارے کنائے سے منگی کی بات کرنے کا بیان (٦٨٦٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ سيدنا عبدالله بن عمر وَاللهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِشْطَقَاتِهُ السنَّهِ عِينًا أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ فَ إِل عَمْعُ فِرالما بِ كَه آدى النَّ بِعَالَى كَم تكنى يرمَّكنى كا أَخِيْهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ أَوْ يِعَام بَصِيح، اللَّه يركه يهلَم تكنى كا ينام بصح والا اس فاتون كوجهور دے یا دوسرے کو بھی اجازت دے دے۔''

يَأْذَنَ لَهُ ـ (مسند احمد: ٦٠٣٦)

فواند: ..... جب کسی خاتون کا ایک مرد کی طرف میلان ہو جائے اور وہ دونوں شادی کے لیے راضی ہوں، بس صرف نکاح باتی ہو، تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ زیادہ حق مہر کی پیش کش کر کے یا اپنے سرمائے یا حسن کا اظہار کر کے اس عورت کواین طرف مائل کر لے۔

سیدنا عقبہ بن عامر رہائیں سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیات نے فرمایا: ''کسی مسلمان آ دمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام بھیج، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، ای طرح کوئی آدمی این جھائی کے سودے برسودا نہ کرے،الّا پیرکہ وہ اسے چھوڑ دے۔''

(٦٨٦٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لا يَحِلُ لِإمْرى، مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلا يَبِعْ عَلْي بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُرُكُ-)) (مسنداحمد: ١٧٤٦١)

(٦٨٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٢٥ (انظر: ٦٠٣٦) (٦٨٦٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤١٤ (انظر: ١٧٣٢٩) @% JUZZE ) 590 (590 (6 - CHEVANE) \$ 90

(٦٨٦٨) عَنْ سَمُسرَةَ بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَرِهُ اللهِ عَنْ سَمُسرَة بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

(٦٨٦٩) ـ عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلاثًا فَأَمَرَنِى رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَعْتَدَ فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ـ (مسند احمد: ٢٧٨٨)

سیدنا ابو ہریرہ فرق کھنے سے روایت ہے کہ نبی کریم ملے کانے نے فرمایا: ''کوئی آدمی اپنے بھائی کی مثلق پرمٹلی کا پیغام نہ بھیجے، اور نہ اپنے بھائی کے سود ہے پر سودا کرے، کی عورت ہے اس کی بھوپھی یا خالہ کی موجودگ میں نکاح نہ کیا جائے، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ وہ اس کے پیالے کی چیز کوانڈ میل دے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی نکاح کر لے، بے شک اسے وہ مل کررہے گا، جو اللہ تعالی نے اس کے لیے تکھا ہوگا۔'' اسے وہ مل کررہے گا، جو اللہ تعالی نے اس کے لیے تکھا ہوگا۔'' سیدنا سمرہ بن جندب زائش سے روایت ہے کہ نبی کریم میٹے آئے نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کی مثلنی پرمٹلی کا پیغام نے اس کے صودے پر سودا کرے۔''

سیدنا فاطمہ بنت قیس و فائعها سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: مجھے میرے خاوند نے تین طلاقیں دے دیں اور نبی کریم میر آئے آئے نے مجھے تھم دیا کہ میں سیدنا ابن ام مکتوم و فائنی کے گھر عدت گزاروں

**فواند**: ..... یہ فاطمہ رٹائٹھا ابوعمرو بن حفص کی زوجیت میں تھیں ۔ دوطلاقیں وہ پہلے دے چکے تھے۔ بھراس نے تیسری آخری طلاق بھی دے دی۔

> (٦٨٧٠) عَنْ سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي الْجَهْم، سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِيْنِي -)) فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ وَأَبُّو الْجَهْمِ وَأُسَامَةُ بْنُ

سیدہ فاطمہ بنت قیس مخافیات مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم منظائی نے بھے سے فرمایا: ''جب تو عدت سے فارغ ہو جائے تو مجھے بتانا۔'' پس میں نے آپ منظائی کو اطلاع دی اور بتلایا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا ابوجہم اور سیدنا اسامہ بن زید مخافی نے مجھے منگنی کے پیغامات بھیجے ہیں نبی

(٦٨٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٠٨ (انظر: ١٠٦٥)

(٦٨٦٨) تىخىرىج: صىحيىح لىغيره، أخرجه الطيالسى: ٩١٢، والبزار: ١٤٢٠، والطبراني في "الكبير": ٩٨٩٨ (انظر: ٢٠١١٥)

(٦٨٦٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الدارمي: ٢٢٧٥، والطبراني: ٢٤/ ٩٣٥ (انظر: ٢٧٣٤٥) (٦٨٧٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٨٠ (انظر: ٢٧٣٢٤)

کریم مشیکی آنے فرمایا: "معاویہ تو فقیر آدی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے اور ابوجم عورتوں کو بہت مارنے والا آدی ہے، البتہ اسامہ، وہ ٹھیک ہے۔ " میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسامہ نہیں، میں اس کونہیں جائی، آپ مشیکی آنے فرمایا: "اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" پس میں نے اسامہ سے شادی کر لی اور مجھ پر رشک کیا گیا۔

زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَمَّا مُعَاوِيةُ فَرَجُلُ تَرِبُ لاَمَالَ لَهُ، وَأَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلُ تَرِبُ لاَمَالَ لَهُ، وَأَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلُ ضَرَّابٌ لِلنِسَاءِ وَلٰكِنْ أُسَامَةُ تَقُولُ لَمْ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((طَاعَةُ تُدُودُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ۔)) فَتَزَوَّجَتُهُ فَاغْتَبُطَتُهُ۔ (مسنداحمد: ٢٧٨٦٧)

**فوائد**: ..... آپ مِسْخَطَيْنَ کے الفاظ'' جب تو عدت سے فارغ ہو جائے تو مجھے بتانا۔'' یہ دراصل مُنگنی کی طرف اشارہ تھا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ مِسْٹَطَیَمَ جاہتے تھے کہ فاطمہ بنت قیس، اسامہ سے شادی کر لے۔

ارثادِ بارى تعالى ب : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ اَرْضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي اَنْ عَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

یہ بیوہ یا تین طلاق والی عورت کی بابت کہا جا رہاہے کہ ان کی عدت کے دوران ان کو اشارے کنایے سے پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن بیمنع ہے کہ عدت کے دوران ان سے خفیہ وعدہ لے لیا جائے یا عقدِ نکاح پختہ کر لیا جائے۔

ای سے بیہ جی معلوم ہوا کہ جس عورت کورجعی طلاق دی گئی ہواسے عدت کے اندر پیغام نکاح نہیں دیا جاسکتا اور نہ کانایة اس سے بات ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کا خاوند رجوع نہ کرے اور عدت گزر جائے تو اس کے ساتھ نکاح کے لیے کوشش کی جاسکتی ہے۔ (عبداللہ رفیق)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّظُرِ اِلَىٰ الْمَخْطُوْبَةِ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّظُرِ اللَّين مُنْيتر كود يكينے كے جواز كابيان

سیدنا جابر بن عبداللہ فٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق میں ا م نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی عورت کومٹکنی کا پیغام دے تو م اگر اس کو طاقت ہوتو وہ اس سے اس چیز کو دیکھ لے، جس کی وجہ سے وہ شادی کر رہا ہے۔'' سیدنا جابر فٹائٹو کہتے ہیں: میں نے بنوسلمہ کی ایک لڑکی کومٹکنی کا پیغام بھیجا تھا اور میں اسے دیکھنے کے لئے تھجور کے پنوں کے پیچھے چھیا رہنا تھا، یہاں

(٦٨٧١) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٢٠٨٢ (انظر: ١٤٥٨٦)

27 JUZZ 18 3 592 692 6 - CHENTHIE ) 3 92

دَعَانِيْ اللي نِكَاحِهَا فَتَزَوَّ جَتُهَا- امسند احمد: ١٤٦٤٠)

(۲۸۷۲) - عَنْ سَهْلِ بْنِ آبِيْ حَثْمَةً قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ امْرَأَةً بِسَصَرِهِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: يُرِيْدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا) فَقُلْتُ: تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ؟ فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ؟ فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْظُرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَنْظُرَ الِنَهَا -)) (مسند احمد: ١٦١٢٤)

(٦٨٧٣) ـ (وعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ أُخْتَ آبِيْ جَبِيْرَةَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَـلَى إِجَّارِ لَهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ (مسند احمد: ١٨١٣٩)

(٦٨٧٤) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِي عَنْ الْمُوَرَقِي عَنْ الْمُورَقِي عَنْ اللّهِ الْمُزَنِي عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: التّبْتُ النّبِي اللّهِ فَقَالَ: ((اذْهَبُ فَانظُرْ اللّهَا فَإِنّهُ أَجْدَرُ اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا لَ)، فَانظُرْ اللّهَا فَإِنّهُ أَجْدَرُ اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا لَ)، قَالَ: فَأَتَبْتُ امْرَأَةً مِنَ الْانْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اللهِ اللهِ اللهِ فَكَانَهُمَا وَاخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَكَانَهُمَا كَرهَا ذٰلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ

تک کہ میں نے اس کی وہ چیز د کیے لی، جواس کے ساتھ نکاح کا سب بی تھی، پھر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔

سیدناسهل بن ابی حثمہ رفائن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن مسلمہ رفائن کو دیکھا، وہ بھرہ میں ایک خاتون کو دیکھنے کے لیے اس کے تعاقب میں رہتے تھے، پس میں نے ان سے کہا: تم اس خاتون کو دیکھتے ہو، جبکہ تم محمد مشاریخ کے صحابہ میں سے ہو، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مشاریخ کو سے فرماتے ہوئے سنا: ''جب اللہ تعالی کی کے دل میں کی عورت کو مثانی کا پیغام سیجنے کا خیال ڈال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کود کھے لے۔''

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: میں نے محد بن مسلمہ ذائین کو دیکھا کہ وہ ابو جبیرہ کی بہن بثینہ بنت ضحاک کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ ان کی اس جھت پرتھی، جس پرکوئی آ زنہیں تھی، .....الحدیث۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نی کریم مطفق آن کے پاس آیا اور آپ مطفق آن ہے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس کومنگنی کا پیغام بھیجنا جا ہتا ہوں، آپ مطفق آن کہ یہ نے فرمایا: ''جاو، پہلے اے دیکھ کر آ و، پس زیادہ لائق ہوگا کہ یہ چیز تمہارے درمیان محبت اور اتفاق کا باعث ہو۔'' میں اس انصاری خاتون کے پاس گیا اور اس کے والدین کومنگنی کا پیغام دیا اور انہیں نی کریم مطفق آن کا فرمان بھی سنا دیا۔ ایسے لگا کہ وہ دیا اور انہیں نی کریم مطفق آن کا فرمان بھی سنا دیا۔ ایسے لگا کہ وہ

<sup>(</sup>۲۸۷۲) تخریج: اسناده ضعیف لجهالة حال محمد بن سلیمان، وحجاج بن ارطاة مدلس، وقد عنعنه، أخرجه ابن ماجه: ۱۸٦٤ (انظر: ۱٦٠٢٨)

<sup>(</sup>٦٨٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٢٨٧٤) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ١٠٨٧، وابن ماجه: ١٨٦٥ (انظر: ١٨١٣٧)

ناع کے سائل کی ا ) (593) (593) (6 - CLIEVELLE) (593) اس چیز کو پسندنہیں کر رہے کہ میں اس کو دیکھو،لیکن اس عورت

ذَالِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرُ وَ إِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ ، كَانَّهَا أَعْظَمَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذُكِرَ مِنْ مُوَ افَقَتِهَا . (مسند احمد: ١٨٣١٧)

(٦٨٧٥) عَنْ أَبِي خُمَيْدِ وِالسَّاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْلَمُ ـ )) (مسنداحمد: ٢٤٠٠٠)

(٦٨٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُـلٌ امْرَأَةً، فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ: ((انْظُرْ إِنْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا-)) (مسند

احمد: ۲۹۲۱)

نے تچھے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، وگرنہ میں تحقیق م دیتی ہوں، گوما کہ اس نے اس چیز کو بہت براسمجھا، پس میں نے اس کو دیکھا اور اس سے شادی کرلی، پس اس میال بیوی کی موافقت کی ما تیں کی گئیں۔ سیدنا ابوحمید ساعدی والند سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیا

نے پس پردہ آوازس لی اور اس نے کہا: اگر نبی کریم مشافقاً

نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی آ دی کسی عورت کومتلی کا پیغام بصح تو اس کو د کیھنے میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ وہ صرف مثلنی کی وجہ سے دیکھ رہا ہو،اگر چہاس عورت کواس کاعلم نہ ہو۔''

سیدنا ابو ہررہ و خالفہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کومنگنی کا پیغام بھیجا، نبی کریم مطنع نیا نے اس سے فرمایا: ''تو اس عورت دیکھ لے، کیونکہ عموماً انصار کی آنکھوں میں کوئی نقص ہوتا ہے۔''

فوائد: ..... نقص سے مراد کوئی ایباعیب ہے، جس کی وجہ سے انسان طبعی طور پر متنظر ہوسکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مردالی خاتون کو دکھ لے، تا کہ اس کوسوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے۔

نکاح ایک اہم ضرورت ہے، نیز ساری زندگی کا ساتھ ہے،اس لیے سی مکنہ بدمزگی نے بیخے کے لیے مناسب ہے کہ پہلے اسے دیکھ لیا جائے ،اس مقصد کے لیے کوئی حیلہ بہانہ استعال کیا جا سکتا ہے، یا پھر گھریلوں عورتوں کے ذریعے ، کیھنے دکھانے اور دیگرضروری معلومات حاصل کر کے انداز ہ کرلیا جائے۔

میاں ہوی کے مابین اچھے تعلقات، بہترین معاشرے اور خاندان کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جہال شریعت نے مردوں کے لیے غیرمحرم عورتوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، وہاں کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے جواز کی تخبائش بھی پیدا کر دی ہے،اس سلیلے میں دونوں اطراف سے والدین کو دورری اور دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے لڑکی

<sup>(</sup>٦٨٧٥) تـخـريـج: اسـناده صحيح، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٣/ ١٤، والطبراني في "الاوسط": ٩١٥ (انظر: ٢٣٦٠٤)

<sup>(</sup>٦٨٧٦) تخريج:أخرجه مسلم: ١٤٢٤ (انظر ٧٩٧٩)

(گری استفال کی این کا میان کی رضا مندی کا خیال رکھنا جا ہے۔ اور لڑے کی ملاقات اور ان کی رضا مندی کا خیال رکھنا جا ہے۔

پاکتان کے حالات کے مطابق لڑکے کا لڑکی کو پسند نہ کرنا نچی کے لیے کسی قیامت صغری سے کم نہیں ہوتا، ایسے حالات میں مگیتر کو بچی د کیھنے کا موقع دیا جائے، اگر چہ بچی کے دالدین اور بھائی وغیرہ باخبر نہ ہوں، تا کہ کسی کی حوصلہ شکنی کیے بغیر شریعت کی رخصت پرعمل ہو جائے، جیسا کہ سیدنا جابر زمالتی نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور چھپ کر اس کود کھے لیا۔ اس سلسلے میں بچی کی سہیلیاں اور دور کی رشتہ دار عورتیں اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، بشر طیکہ وہ خیرخواہ اور راز دار ہوں، اگر متعلقہ بچی کو بھی آگاہ نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا تا کہ پند نہ آنے کی صورت میں اس کی حوصل شکنی نہ ہو۔

بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِیٍّ وَمَا جَاءَ فِی ذِوَاجِ الْعَبُدِ بِغَیْرِ إِذُنِ سَیّدِهِ ولی کے بغیر نکاح کے منعقد نہ ہونے اور غلام کا آتا کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کا بیان

سیدہ عاکثہ ونافی سے روایت ہے کہ نبی کریم میں آنے فرمایا:

"جب عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس
کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کو اس کو اس کو اس کو اس آدمی نے اس عورت سے جماع کر لیا، تو اس کو اس جماع کی وجہ سے اسے مہر دینا ہوگا، اگر وہ اختلاف میں پڑ جا کیں تو جس کا کوئی ولی نہیں ہوگا، سلطان اس کا ولی ہو گا۔ "ابن جریج کہتے ہیں: میں امام زہری سے ملا اور اس صدیث کو نہ پہنچان صدیث کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس حدیث کو نہ پہنچان صدیث کو نہ پہنچان تعریف کی، عبد اللہ کہتے ہیں: میرے باپ امام احمد نے کہا:
تعریف کی، عبد اللہ کہتے ہیں: میرے باپ امام احمد نے کہا:
سلطان سے مراد قاضی ہے، کیونکہ عصمتوں سے متعلقہ معاملات اور ادکام قاضی کی عدالت میں بی پیش کیے جاتے ہیں۔

(٦٨٧٧) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ثَنَا اَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بَنُ مُوسَى عَنِ الْمُرَقَةُ وَلَيْنَا قَالَتْ: الْمُرْقِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَلِيًّا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِذَا نَكَحَتِ الْمَرَأَةُ وَالْمَا لَيْ يَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَانْ أَصَابَهَا فَلَهَا بَاطِلٌ فَانْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهُا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهُا بِعَلْ فَالله فَالَهُا مَهْرُوا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهُا بِعَلْ أَصَابَهَا فَلَهَا الله فَالله فَاله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله

(۲۸۷۷) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۱۱۰۲، وابن ماجه: ۱۸۷۹ (انظر: ۲۲۲۰) (۲۸۷۸) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن ماجه: ۱۸۸۰ (انظر: ۲۲۲۰) 27 JULIU ) 595 (595) (6 - CHEXXIII ) 595

قَالَ: ((لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ نَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ-)) (مسند احمد: ٢٢٦٠) نه جو، سلطان اس كاولى جوگا-"

فواند: ..... الم حاكم في "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٌّ والى روايات ذكركرن ك بعدكها: و في الباب عن على بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و معاذ بن جبل و عبد الله بن عمر و أبي ذر الغفاري ر المقداد بن الأسود و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله و أبي هريرة و عمران بن حمصين و عبد الله بن عمرو و المسور بن مخرمة و أنس بن مالك رضي الله عنهم و أكثرها صحيحة و قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة و أم سلمة و زينب بنت جحش رضى الله عنهم أجمعين - سساس باب مين سيدناعلى، سيدتاع برالله بن عباس، سيدتا سعاذ بن جبل، سیدنا عبدالله بن عمر، سیدنا ابو ذرغفاری، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا عبدالله بن مسعود، سیدنا جابر بن عبد الله، سيدنا ابو ہريره، سيدنا عمران بن حصين ، سيدنا عبد الله بن عمره، سيدنا مسور بن مخر مه اور سيدنا انس بن مالك مين تنتيب سے احادیث مردی ہیں، ان میں سے زیادہ ترصیح ہیں، اور نبی کریم مشکریا کی بیویوں میں سے سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ اور سيده نينب بنت جحش رضي الله عنهن سے احادیث مردي ہیں۔ (متدرك:١٨٨/٢)

ا ٦٨٧٩) عن أبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ سيدنا ابوموى اشعرى وَاللَّهُ سے روايت ہے كه نبى كريم طَشَاكَةً إِلَّم (سُولُ اللهِ ﷺ ((لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ-)) فرماياً "كُولَ تكاح نبين ب، مرولي كرماته-"

(مسند احمد: ۱۹۷٤۷)

(١٨٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَجَعَلَتْ أَسْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ عَليَّهِ (مسنداحمد: ٢٤٤١)

(٦٨٨١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوْ لِلْأُوَّلِ

سیدنا عبدالله بن عباس والنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم مشکھ آیا نے سیدہ میوند بنت حارث والنفها کومتلی کا پیغام بھیجا، انہوں نے اینے نکاح کا معاملہ سیدنا عباس زمالٹن کے سیرد کر دیا، سیدنا عباس مَالْنَدُ نِي آب مِنْ اللهُ اللهُ عان كا نكاح كرديا.

سیدنا عقبہ بن عامر رہائٹیز سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے والے فرمایا: "جب ایک عورت کا نکاح دو ولی کر دیں تو پہلے ولی کا نکاح معتر ہوگا،ای طرح جب کوئی آ دی ایک چیز دوآ دمیوں کو

<sup>(</sup>٦٨٧٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الترمذي: ١٠١١ (انظر: ١٩٥١٨)

<sup>(</sup>٦٨٨٠) تخريج: حسن، أخرجه ابويعلى: ٢٤٨١، والطبراني: ١٢٠٩٣ (انظر: ٢٤٤١)

<sup>(</sup>٦٨٨١) تـخـريج: اسناده ضعيف، وفيه عنعنة الحسن البصري، وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا، أخرجه الترمذي: ١١١٠، وابن ماجه: ٢١٩٠ (انظر: ١٧٣٤٩)

27 JUZOU ) 596 696 6 6 EXENTIME ) 596

فروخت کر دے، تو وہ پہلے کی ہوگی۔'' یونس راوی کے الفاظ یہ ہیں: جب آ دمی دو بندوں سے بیچ کر دے۔ مِنْهُمَا)) قَالَ آمِيْ: وَقَالَ يُونُسُ: ((وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ)) (مسند احمد: ١٧٤٨٢)

سیدنا جابر بن عبدالله رفائن سے روایت ہے کہ جو غلام بھی اپنے مالک یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادمی کرے گا، وہ زانی مدکا

(٦٨٨٢) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَيُّمَا عَبْدِ تَنَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ـ (مسند احمد: ١٤٢٦١)

فواند: ..... نکاح کے لیے ولی کا ہوتا شرط ہے، جیسا کہ مذکورہ بالاکئ احادیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے۔

البتہ امام ابو حنیفہ نے ولی کی اجازت کو ضروری نہیں قرار دیا، کیکن بیرائے اس باب کی احادیث کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے اور اس رائے کے حق میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

واضح رہے کہ ولی سے مرادعصبہ رشتہ دار ہیں، جن میں سب سے پہلے باپ ہے، باپ کی غیر موجودگی میں دادا، پھر بھائی اور پھر چپا ہے، اگر کسی عورت کے دویا زائد ولی ہوں اور نکاح کے موقع پر اختلاف واقع ہو جائے تو قریبی ولی کو ترجے ہوگی، اور اگر دونون ولی برابر حیثیت کے ہوں تو اختلاف کی صورت میں حاکم ولی ہوگا۔

قرآن اور حدیث دونوں میں کنواری عورت کی طرح ہوہ یا مطلقہ عورت بھی اپنے اولیاء کے ماتحت ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَلَا تَعُضُلُو هُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُ وَاجَهُنَّ ﴾ (سورهُ بقرہ: ٢٣٢) ..... "اگر وہ عورتیں اپنے (پہلی اور دوسری طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد اپنے سابقہ خاوندوں ہے ) نکاح کرنا چاہیں تو تم انھیں مت روکو۔ "

اس آیت میں مطلقہ عورتوں، جن کی عدت گزر چکی ہو، کے اولیاء کو تھم دیا جار ہا ہے کہ اگر وہ اپنے سابقہ خاوندوں سے نکاح کرنے پر راضی ہو جا کیں تو اولیاء کو جا ہے کہ وہ نکاح کردیا کریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایس عورت کو اولیاء روک بھی کتے ہے۔ نیز صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک بھائی نے اپنی مطلقہ بہن کا سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کرنے سے انکار کردیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے دوبارہ نکاح کروا دیا۔ امام بخاری نے اس صدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: "باب مَنْ قَالَ کا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِی لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالٰی وَقَالَ: ﴿وَلَا تُعْضُلُوهُنَ ﴾ فَدَخَلَ فِیهِ الثَّیْبُ وَکَذَلِكَ الْبِکُرُ وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنْکِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤُمِنُوا ﴾ وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنْکِحُوا الْمُسْرِكِينَ حَتَّى يُؤُمِنُوا ﴾ وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنْکِحُوا الْمُسِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالَةُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَ

(٦٨٨٢) تـخـريج: اسـنـاده ضـعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر، ومثله لا يقبل عند التفرد، أخرجه ابو داود: ٢٠٧٨ (انظر: ١٤٢١٢)

# 27 JULIU 1597 697 6 6 - CHENTHE 159

ولی کی شرط کے بارے میں دوآیات اوران کی وضاحت:

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُوْمِنُوا وَلَعَبْلٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوُ الْمُشْرِكِ وَلَوْ الْمُشْرِكِ وَلَوْ الْمُشْرِكِ وَلَوْ الْمُشْرِكِ فَيْ مُثْرِكِ فَيْ اللَّهِ عَلَامُ مَوْمَنِ اللَّهِ عَلَامُ مَوْمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ مَوْمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

ا مام قرطبی نے اس آیت کی تفیر میں کہا: فی هذه الآیة دلیل بالنص علی ان لا نکاح الا بولی۔ ..... یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں (تبھی تو اولیاء کو بی تھم دیا جارہا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کامشرک سے نکاح فہ کریں)۔ (تفیر قرطبی: ۳/ ۴۹)

الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَإِذَا طَلَّهُ تُعَمُّ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنُ يَّنْكِحُنَ أَذُوَاجَهُنَّ أَذَا لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَذُوَاجَهُنَّ أَذَا كَا لَتَعْضُلُوهُمْ إِنْ يَعْرَبُوكُ اللهُ عُرُوفِ ﴾ ... ''اور جبتم عورتوں كوطلاق دے دواور وہ اپنى عدت كو بَنِيْ جائيں تو أنہيں ان كے پہلے والے فاوندوں كے ساتھ نكاح كرنے سے نهروكو، جب وہ آپس ميں اچھے طریقے سے راضى ہو جائيں ۔'' (سورهُ بقرہ: ٢٣٢)

اس آیت کا شان نزول میہ کہ ایک صحافی نے اپی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، کین اس نے اس کوطلاق دے دی، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہوگئی، جب عدت گزرگئ تو ای صحافی نے دوبارہ بیغامِ نکاح بھیجا، کیکن بھائی آڑے آگیا اور اس نے اپنی بہن کا نکاح کرنے سے انکار کردیا، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔

مافظ ابن جرنے کہا: "و هی أصرح دليل على اعتبار الولى وإلا لما كان لعضله معنى ولانها ليو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه ... ... يه آيت ولى كے معتبر ہونے پرسب سے زياده واضح دليل ہے اور اگر ولى كا اعتبار نه ہوتا تو اس كورو كئے كا كوئى معنى باتى نہيں رہتا، اگر سيدنا معقل فرائن كى بهن كے ليے اپنا نكاح خود كرنا جائز ہوتا تو وہ اپنے بھائى كى محتاج نه ہوتى اور اختيار جس كے ہاتھ ميں ہواس كے بارے ميں بينيں كہا جا سكتا كه اس كے غير نے اس كوروك ديا ہے .. (فتح البارى: همرو))

لڑکیوں کا گھروں سے فرار ہو کر اور عدالت میں جاکر اپنے عاشقوں سے شادی عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے اور چھپی یاری کی حوصلہ افزائی ہے، اس سے نہ صرف والدین کی ذلت ورسوائی لازم آتی ہے، بلکہ معاشرے کی ساری فضا متأثر ہوتی ہے، جبکہ یہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔

ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ درج ذیل احادیثِ مبارکہ میں اسلام کا انتہائی معتدل اور عدیم النظیر قانون پیش کیا گیا ہے، سلسلۂ نکاح میں جہاں اولیاء کی رضامندی ضروری ہے، وہاں لڑکی کوکسی صورت میں بے اختیار نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ رفیقِ حیات کے انتخاب میں اس کی پندیا عدم پند کا کمل لحاظ رکھا جائے گا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 598 ) 6 - Chier Hill Dec نکاح کے مسائل بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْبَارِ الْبِكُرِ وَاِسْتِثُمَارِ النَّيْبِ · کنواری کو نکاح برمجبور کرنے اور بیوہ سے مشورہ طلب کرنے کا بیان

(٦٨٨٣) ـ عَسن ابْن عَبَّساسِ أَنَّ رَسُول سيدنا ابن عباس فالله على حالت ب كه بى كريم من المن الله اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((كَيْسَ لِلْوَلِي مَعَ النَّيَبِ أَمْرٌ، فرمايا: "بيوه كى شادى كے معاطع ميں ولى كو اختيار نبيس باور کنواری بچی ہے اجازت لی جائے گی اوراس کی خاموثی اس کا

وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمَتُهَا إِقْرَارُهَا.)) (مسند احمد: ٣٠٨٧)

فواند: ..... کنواری کی کی طرح بوہ خاتون کے نکاح کے لیے بھی ولی کی اجازت ضروری ہے، اس مدیث کے پہلے جھے کامفہوم یہ ہے کہ ولی کو بوہ خاتون کے اختیار اور رائے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب وہ شادی والی زندگی گزار چکی ہے اوراس کولوگوں اور ماحول کا انداز ہ ہو چکا ہے۔

(٦٨٨٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سيدنا ابن عباس فالنواك الله عبى روايت بك ني عِينَ : ( ( ٱلأَيْهُ مُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيها حَرَيم مِنْ اللَّهِ فَعَ فِر مايا: "بيوه اين ولى كى بنبت ابني ذات كا وَالْبِكْرُ تُسْتَامُ مُرُفِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ـ)) (مسند احمد: ۱۸۸۸)

زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری بچی ہے اس کے نفس کے بارے میں اس سے احازت طلب کی حائے گی اور اس کی احازت خاموثی ہوگی۔''

فواند: ..... اس مدیث میں لفظ "احق" میں مشارکت یائی جاتی ہے، یعنی نکاح میں شوہر دیدہ کاحت بھی ہے اور ولی کا بھی اورعورنت کے حق کی زیادہ اہمیت ہے، بہر حال دونوں کامتفق ہونا ضروری ہے۔

نیز درج ذیل حدیث سے "احق بنفسها" کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔

سیدنا عدی کندی بناتین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکر آنے نے فرمایا: ((أَشِیْسِرُوا عَسلَسِی البِنَسَاءِ فِسی أَنْ فُسِهِ نَ - )) فَقَالَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيىْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الثَّيَّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا، وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صُمَاتُهَا۔)) (صححہ:۱۳۵۹)..... 'عورتوں سے ان کے نفوں کے بارے میں مشورہ کیا کرو۔' مسی نے کہا: اے الله کے رسول! کنواری لڑکی تو شرماتی ہے (اس سے مشورہ کیسے کیا جائے )؟ آپ مطنع آیا نے فرمایا: ''بیوہ تو اینے بارے میں خود وضاحت کرتی ہے اور کنواری کی رضامندی اس کا خاموش ہو جانا ہے۔''

(٦٨٨٥) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) يَبْلُغُ بهِ ﴿ (دوسرى سند) نبي كريم مِشْ كَيَاتِ فِي مَايا: "بيوه اينه ول كي به

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٦٨٨٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٢١٠٠، والنسائي: ٦/ ٨٥ (انظر: ٣٠٨٧)

<sup>(</sup>٦٨٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢١ (انظر: ١٨٨٨)

<sup>(</sup>٦٨٨٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(24 JULIU ) 599 (599) (6- CHENNIEL) 599)

وَلِنْهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا ے اس كُنْس كے بارے ميں اجازت لے كا اور اس كى

السَّبِيَّ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُّ بِنَفْسِهَا مِنْ نبت اين ذات كا زياده حق ركتي باور كوارى كا باب اس وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا -)) (مسنداحمد: ۱۸۹۷) فاموثی اس کی اجازت ہوگی۔''

فواند: ..... حدیث کے پہلے جملے کامفہوم ہے ہے کہ بیوہ کا بھی حق ہے اور اس کے ولی کا بھی حق ہے، ولی کاحق یہ ہے کہاس کے واسلے کے بغیر نکاح نہ کیا جائے اور بیوہ کاحق یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کوبطورِ خاوند قبول نہ کرے تو اس کومجورنہ کیا جائے، کیونکہ اب اس معاملے میں بوہ کاحق زیادہ ہے۔اس کواس مثال سے مجھیں کہ ولی نے ایسی خاتون ک کی مرد سے شادی کرنا جاہی ،لیکن وہ رضامند نہ ہوئی تو اس کومجور نہیں کیا جائے گا اور ولی اپنا ارادہ ترک کر دے،لیکن جب ایسی خاتون کسی مرد سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی اور ولی رضا مندنہیں ہوگا تو ولی کومجبور کیا جائے گا کہوہ رضہ مندی کا اظہار کرے اور اس کی شادی کر دے۔

سیدنا ابوہررہ وہالیت سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا: ''کنواری سے اجازت طلب کی جائے گی اور بیوہ سے مشورہ کیا جائے گا۔'' کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کنواری تو شرماتی ہے، آپ مشی این نے فرمایا: "اس کی خاموثی اس کی رضاہے۔"

(٦٨٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللُّهِ اللَّهِ (( اَلْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَالنَّيْبُ تُشَاوَرُ-))، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْنَحْيى، قَالَ: ((سُكُوتُهَا رَضَاهَا.)) (مسند احمد: ۷۳۹۸)

فواند: ..... بوہ کا اصل حق بہ ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں اس سے مشورہ کیا جائے اور اس کی رائے کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔

> (٦٨/،٧)ـ (وعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلنَّبَبُ تُسُمَّأُمَرُ فِي نَىفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأَذَنُ \_))، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ السلِّهِ! كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ-)) (مسنداحمد: ٩٤٨٧)

> (٦٨٨٨) عَنْ عَدِي بن عَدِي د الْكِنْدِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَشِيْرُوْا

(دوسری سند)رسول الله مستفریخ نے فرمایا: "بیوہ سے اس کے بارے میں مشورہ لیا جائے اور کنواری سے اجازت طلب کی جائے گی۔''لوگوں نے کہا: اے الله کے رسول! اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگ؟ آپ مشخ اللہ نے فرمایا:"اس کا خاموث رہنا۔''

سیدنا عدی بن عدی کندی و انتیا سے روایت ہے کہ نبی كريم الني ان سے ان سے ان سے ان سے

<sup>(</sup>٦٨٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٧٠، ومسلم: ١٤١٩ (انظر: ٧٤٠٤)

<sup>(</sup>٦٨٨٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٨٨٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٨٧٢ (انظر: ١٧٧٢٤)

# 27 JL COB ) 5 1 600 ) 6 1 7 7 6 - CLISTICH WELL ) 5 9

عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ -))، فَقَالُوْا: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عَنْ نَفْسِهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بلِسَانِهَا وَالْبِكُرُ رَضَاهَا صَمْتُهَا-)) (مسند

احمد: ۲۷۸۷۱)

(٦٨٨٩) عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((استَـأْمِهُ وُا النِّسَاءَ فِي إِبْضَاعِهِنَّ-)) قِيلَ: إِنَّ الْبِكُرِ تَسْتَحْيَى أَنْ تَكَلَّمَ، قَالَ: ((سُكُوتُهَا إِذْنُهَا ـ)) (مسند

احمد: ۲۲۱۹۱)

(٦٨٩٠) - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ عُتِبَةً عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوَّجَ شَيْنًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلى خِدْرهَا فَـقَالَ إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةً يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُهَا فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّتْرَ فَإِذَا نَقَرَتُهُ لَمْ يُزُوَّجْهَا - (مسند احمد: ٢٤٩٩٩) (٦٨٩١) عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَارِيَةٍ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ

أَمْ لا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تُسْتَأْمَرُ))،

مثورہ طلب کیا کروٹ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! كنواري توشر ما جاتى ہے۔ نبي كريم مشيعة نے فرماما: "بيوہ بول کرایے نفس کے بارے میں وضاحت کرے گی اور کنواری کی رضامندی خاموثی ہوگی۔''

سیدہ عائشہ وہانتہا ہے روایت ہے کہ نی کریم مضر کرانے فرمایا: ''عورتوں ہےان کے وجود کی شادی میں مشورہ کیا کرو۔''کسی نے کہا: کنواری بی تو بات کرنے سے ہی شر ماتی ہے، آپ مِصْلَقِلَا نِے فر ماما: ''اس کی خاموثی اس کی اجازت ہوگی۔''

سیدہ عاکشہ وُٹائٹھا سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ مطابع آئے آئے کسی بٹی کی شادی کرنا جاہتے تو گھر کے کونے میں اس کے یاس لکے ہوئے پردے کے یاس بیٹھ جاتے اور فرماتے: "فلال آدمی فلال خاتون کا ذکر کر رہا تھا۔" ساتھ ہی آب مُشْتَاتِيمَ اس مرد اور اس بنی کا نام ذکر کرتے، اگر وہ خاموش رہی تو آپ مشاریم اس کا نکاح کر دیے اور اگر وہ نالبند كرتى تو اپنا ہاتھ بردے بر مارتى، پس اگر وہ اپنا ہاتھ یردے پر ماردی تو آپ مطفور اس کا نکاح نہ کرتے۔ مولائے عائشہ ذکوان سے مروی ہے، سیدہ عائشہ مخالفہا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم مشیرہ سے سوال کیا کہ ایک لڑی کے گھر والے اس کا نکاح کرتے ہیں، کیا اس لڑکی ہے مشورہ کیا جائے گا یانہیں؟ رسول الله مشی مین نے فرمایا: "بالکل مشورہ طلب کیا

<sup>(</sup>٦٨٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٤٦، ٦٩٧١، ومسلم: ١٤٢٠ (انظر: ٢٥٦٧٢)

<sup>(</sup>٦٨٩٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضعف ايوب بن عتبة اليمامي، أخرجه البيهقي: ٧/ ١٢٣، وعبد الرزاق: ١٠٢٧٧ ، وابويعلى: ٣٨٨٣ (انظر: ٢٤٤٩٤)

<sup>(</sup>٦٨٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٠ (انظر: ٢٥٣٢٤)

ناح کے سائل کے گئی 1 (601) (601) (6 - CLISTER 18 ) ( 6 - CLISTER 18 )

> فَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيَيْ فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْفَالِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَّتَتُ) (مسنداحمد: ٢٥٨٣٨) (٦٨٩٢) ـ عَـن عَـانِشَةَ وَلِثِنَّا قَـالَتْ: تَرَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا ابْنَةُ سِتِّ سِنِيْنَ (وَفِي لَفْظِ: سَبْع سِنِيْنَ) بِمَكَّةَ مُتَوَفِّي

اجازت ہے۔''

خَـدِيْحَةَ وَدَخَـلَ بِـيْ وَأَنَّا ابْنَةُ تِسْع سِنِيْنَ

بِالْمَدِيْنَةِ - (مسند احمد: ٢٥٣٧٩)

سیدہ عائشہ وہالتھا ہے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم ملے ایکا نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میں چھ سال کی تھی، ایک روایت میں سات برس کا ذکر ہے، بیدنکاح مکہ میں اور سیدنا خدیجہ وظافوا ک وفات کے موقع پر ہوا تھا، اور جب میری رخفتی ہوئی تو میری عمرنو برس تھی ، رخصتی مدینه منورہ میں ہوئی تھی۔

جائے گا۔'' میں نے کہا: وہ شرم کے مارے خاموش ہو جاتی

ہے، آپ مطابق نے فرمایا: "اس کا خاموش رہنا ہی اس کی

**فوائد**: ..... نکاح کے وقت سیدہ کی عمر چھ برس اور کچھ ماہتھی ،ای لیے بھی اس کسر کو پورا کر کے سات سال کہہ ویا جاتا ہے ادر بھی اس کو چھوڑ کر چھ برس کہا جاتا ہے، سے صبی سیدہ عائشہ وظافوہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ ہجرت ہے ایک سال پہلے سیدہ خدیجہ وظافی کا انقال ہوا تھا۔

اس باب کا خلاصہ سے ہے کہ عورت کواری ہو، یا مطلقہ، یا بیوہ، اس کے نکاح کی درتی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے، جیسے کہ سابق باب میں وضاحت ہو چکی ہے، البتہ بوہ اور مطلقہ کو اپنے رائے دینے کاحق ضرور ہے اور ولی کو جاہیے کہ وہ ان کی رائے کا لحاظ کرے۔

بَابُ عَدُم اِجْبَارِ الْيَتِيُمَةِ وَأَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِاذُنِهَا وَرَضَاهَا

نکاح میں بیتیم بچی کومجبور نہ کرنے اور اس کی اجازت اور رضامندی ہے اس کی شادی کرنے کا بیان سیدنا عبدالله بن عمر زمانشهٔ سے روایت ہے،وہ کہتے ہیں: سیدنا عثان بن مظعون مُناتِّئُهُ فوت ہو گئے اور ایک بیٹی جھوڑ گئے، وہ سیدہ خویلہ بنت حکیم وفائنہا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، سیدنا عثان زلائن نے اینے بھائی قدامہ بن مظعون کو وصیت کی کہوہ اس کی پرورش کرے، بید دونوں قدامہ اورعثان میرے ماموں تھے، میں نے سیدنا قدامہ کے ہاں ماموں عثمان کی بھی کے

(٦٨٩٣) عَنْ عَبْدِ السُّلِّهِ بْن عُمَرَ قَالَ: تُـوُفِينَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُـوَيْـلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْن الأوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيْهِ قُدَامَةً بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُون ابْنَةَ

<sup>(</sup>٦٨٩٢) تىخىريىج: أخىرجىه البيخارى: ٣٨٩٤، ٣٨٣ ٥ ، ١٣٤ ٥ ، ومسلم: ١٤٢٢ ، ابوداود!: ٤٩٣٣ ، ٤٩٢٤ (انظر: ٧٢٨٤٢)

<sup>(</sup>٦٨٩٣) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٣٠، وأخرجه مختصرا دون المرفوع ابن ماجه: ۱۸۷۸ (انظر: ۱۳۲۲)

24 JUZO 002 602 602 6 - CHEVER SEE

لئے متلیٰ کا پیغام بھیجا، انہوں نے اس کی مجھ سے شادی کردی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ وٹائٹو اس لڑکی کی مال کے یاس آئے اور انہیں مال کی رغبت دلائی، پس وہ مال کی طرف ماکل ہوگئی اور اس کی بیٹی کا میلان مال کی طرف ہو گیا، پس ان دونوں نے انکار کردیا، یہاں تک کدان کا معالمہ نی کریم مضی کی اس لایا گیا، آپ مصر الله سے سیدنا قدامہ بن مظعون والله نے کہا: اے الله کے رسول! مدیری جمیتی ہے، میرے بھائی نے وصیت کے ذریعہ میرے سپردکی ہے۔ میں نے اس کی چھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن عمرے اس کی شادی کر دی ہے اور میں نے اس کی بہتری کے لیے کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ عورت ذات ہ، اس کی ماں مال کی طرف ماکل ہو گئ ہے، رسول الله مُنْ الله عَنْ فَر مايا: "بيه بچي سن تميز والي ب، اس كي اجازت کے بغیراس کا نکاح نہیں کیا جاسکتا۔''سیدنا عبداللہ ڈالٹنز کہتے ہیں: الله کی قتم! یہ بچی میری ملکیت وزوجیت میں آنے کے بعد مجھ سے چھن گئی۔ انہوں نے اس کی رضا کے مطابق سیدنا مغیرہ بن شعبہ خاتئہ ہے اس کی شادی کردی۔

عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ فَزَوَّجَنِيْهَا، وَدَخَلَ الْمُعِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيّةُ إِلَى هَوٰى أُمِّهَا فَأَبِّياً، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلْى رَسُول اللهِ عَلَىٰ فَعَالَ لَهُ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُون: يَا رَسُولَ اللهِ عِلاا ابْنَهُ أَخِي، أُوصِي بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللُّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلاح وَلا فِي الْكَفَائَةِ وَلٰكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ الم مَوٰى أُمِّهَا، قَالَ: فقَالَ رَسُولُ اللهِ ه ( (هِم يَتِيْمَةُ وَلا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا ـ)) قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ! مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكُتُهَا، فَزَوَّ جُوْهَا الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةً . (مسند احمد: (7177

فواند: ..... وصى يا تفيل ياسر پرست كويتم بى پرانى مرضى تھونے كاكوئى حق حاصل نہيں ہے۔ يتم بى كى كى كائل انسان کی طرح ابنااختیار رکھتی ہے، نکاح کے معاملے میں اس کی رضامندی اور عدم رضامندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگلی روایات سے اس کے اختیار اور مرضی کی مزید وضاحت ہور ہی ہے۔

> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَـ فْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ ـ )) (مسند احمد: ١٩٧٤٥)

(١٨٩٤) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سيدنا ابوموى اشعرى والله عن رايت ب كه ني كريم السَّفَالَة ا نے فرمایا: ''کنواری لڑکی ہے اس کی ذات کے بارے میں مثورہ لیا جائے، اگر وہ خاموش رہتے تو یہی اس کی اجازت ہو گی اوراگراس نے انکار کر دیا تو اے مجبورنہیں کیا جائے گا۔''

<sup>(</sup>٦٨٩٤) تنخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٤/ ١٣٩، والدارمي: ١٨٥، وابويعلي: ٧٢٢٩، والحاكم: ٢/ ١٦٦ (انظر: ١٩٥١)

## (2) JULIU ) 603 (603 (6 - CHENERIE ) 603

سیدنا ابو ہریرہ فرہ ہوئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آئے نے فرمایا: ''اگر کنواری لاکی رضا مند ہو جائے تو ٹھیک ہے، اسے راضی ہونے کا حق ہے اور اگر وہ ناپند کرے تو ولی کو اس پر جر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔'' ( ٦٨٩٥) ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهَا وَإِنْ قَالَ: ((إِنْ رَضِيَتْ فَلَهَا رَضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَاللَّهَا ـ))، يَعْنِى الْيَنِيْمَةَ ـ (مسند احمد: ٩٧٧٨)

# بَابُ اِسُتِئُمَارِ النِّسَاءِ فِی بَنَاتِهِنَّ ` عورتوں سے ان کی بیٹیول کے بارے میں مشورہ کرنے کا بیان

سيدنا عبد الله بن عمر والني الله عبد وه كبت مين عين نے اینے باب سیدنا عمر والنظا سے کہا، صالح کی بیٹی کو متلی کا پغام بھیجیں۔ صالح ، تعیم بن نحام کے نام سے معروف تھا، رسول الله من والله عن ال كانام صالح ركها تها، انبول في كها: صالح کے ہاں میتم بچے زیر پرورش ہیں، وہ انہیں چھوڑ نا گوارا نہیں کرےگا، نکاح کے لئے انہیں ترجیح دےگا۔ یہ بات من كرسيدنا عبدالله اينے بچازيد بن خطاب كے پاس مك تاكه وہ منکن کا بیغام دیں۔ چنانچرزید، صالح کے پاس گئے اور کہا:عبد الله بن عمرنے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتاہے، اس نے کہا: میرے زیریرورش يتيم بيح بين، مين نهين چاہتا كه اپني تو بين كر دوں اور تمهيں عزت دوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے فلال ے فلاں کا نکاح کر دیا ہے، گمراس عورت کی ماں کا میلان سیدنا عبد الله بن عمر فالنيد كى جانب تھا، وہ رسول الله مشتَقِيم ك یاس آئی اور کہا: اے اللہ کے نبی! عبداللہ بن عمر نے میری بینی کیلئے بیغام نکاح بھیجا تھا،لیکن صالح نے زیر پرورش ایک میتم ے اس کا نکاح کر دیا اور مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ نبی کریم منتظ میں نے صالح کو پیغام بھیجا، جب دہ آئے تو آپ مستَظَير اللہ ان

(٦٨٩١) ـ حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِح وَإِسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعِيمُ بْنُ النَّحَسامُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ صَالِحًا، أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَى ابْنَةِ صَالِح، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنُ لِيُسؤُثِرَنَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَـمِّهِ زَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيِدٌ إِلَى صَالِح فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ إِبْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَ مَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُم، أَشْهِدُكُم أَيِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلانًا وَكَانَ هَوْى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ فَعَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوٰهَا يَتِيْمُا فِي حَجْرِهِ وَلَمْ يُوَّامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إلى صَالِح فَقَالَ:

(٦٨٩٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٢٠٩٣ (انظر: ٨٩٨٨)

(٦٨٩٦) تخريج: حديث حسن ، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٣٦٩ (انظر: ٥٧٢٠) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والى اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت موكز

## Q2 JUZO DE DE COM DE CO

((أَ نَكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُواْمِرْهَا؟)) فَقَالَ: نَعَم، فَقَالَ: ((أَشِيْرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ)) وَهِي بِكُر لَهُ فَقَالَ صَالِحٌ: فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِيْ مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا ـ (مسند احمد: ٥٧٢٠)

(٦٨٩٧) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه، خَطَبَ إلى نَسِيْبِ لَـهُ ابْنَتَهُ قَالَ: فَكَانَ هَوْى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْن عُمَر، وَكَانَ هَوٰي أَبِيْهَا فِي يَتِيْم لَـهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْآبُ يَتِيْمَهُ ذَالِكَ، فَجَاءَ تُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَلْذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((آمِسرُوْا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ـ)) (مسنداحمد: ٤٩٠٥)

ے وریافت کیا: '' کیا تو نے اپنی بیٹی کا نکاح کر ویا ہے اور یوی سے مشوہ ہی نہیں کیا۔ 'اس نے کہا: جی ہاں، آپ مشاعلة نے فرمایا: "ان عورتوں سے مشورہ کیا کرو۔" جبکہ بیکی کنواری ہو۔صالح نے کہا: میں نے ایبا اس لئے کیا ہے کہ ابن عمر نے اس کے مہر کی جومقدار رکھی، اتنی مقدار تو میرے مال ہے يتيم كا حصہ بنتی تھی ،اس لیے میں نے پھراس کور جیج وی۔

سیدنا ابن عمر ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے نسب میں اینے قری کواس کی بٹی کے لئے متنی کا پیغام بھیجا، اس لڑکی کی والده كا ميلان ابن عمر والني كى طرف بى تها، ليكن باب كى خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے زیر تربیت یتیم سے اس کا نکاح کر دے، تو اس نے اس يتم سے اس كى شادى كر دى، اس كى مال نی کریم مضی الے یاس آئی اور اس چیز کا آپ سے ذکر کیا، آپ مشفی آنے نے فرمایا: ''اپنی ہو یوں سے بیٹیون کی شادی کے سليلے ميںمثورہ کيا کرو۔''

فواند: ..... ماؤں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشورہ کرتا اس بنایر نہیں ہے کہ وہ نکاح کے عقد میں ولی کی طرح کا کوئی اختیار رکھتی ہیں، بلکہ بیدسن معاشرت کا تقاضا ہے، اس سے مائیں خوش ہو جا کمیں گی اور اس مشورے کی برکت سے بیٹیوں اور ان کے خاوندوں میں الفت،محبت اور انفاق پیدا ہوگا، وگرنہ زیادہ تربیٹیوں کا میلان ماؤں کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اگر اس معالم میں ماؤں کوراضی نہ کیا گیا تو نساد کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزُويُجِ الْآبِ بِنُتَهُ الثَّيّبَ أَو الْبكُرَ الْبَالِغَ بغَيُر رَضَاهَا باب کا این بیوہ یا بالغ کنواری بچی کا اس کی رضامندی کے بغیرشادی کر دینے کا بیان (٦٨٩٨) عَنْ حَجَّاج بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِيْ عَجَاجَ بن سائب سے مروى ہے كه اس كى جده (دادى يا نافى) لُبَابَةً بن عَبْدِ الْمُنْذرِ الْأَنْصَارِي أَنَّ جَدَّتَهُ أُمَّ ام ما تب فناس بنت خذام ، ابولبابد ك زير ثكاح آن سے

<sup>(</sup>٦٨٩٧) تخريج: حديث حسن، أخرج المرفوع منه فقط ابوداود: ٢٠٩٥ (انظر: ٩٠٥) (٦٨٩٨)اسـنــاده ضمعيف بهذه السياقة ، حجاج بن السائب من رجال "التعجيل"، وقد تفرد بالرواية عنه ابس استحاق، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وابن اسحاق مدلس وقد عنعن، واختلف عليه فيه، أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ٢٤/ ٦٤٣، والدارقطنى: ٣/ ٢٣١، والبيهقى: ٧/ ١١٩ (انظر: • ٢٦٧٩) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

پہلے ایک اور آدمی کی بیوی تھی، وہ آدمی فوت ہوگیا اور وہ بیوہ
بن گئی، پھراس کے باپ خذام نے بنوعمرو بن عوف بن خزرن
کے ایک آدمی ہے اس کی شادی کر دی، لیکن اس نے اس کے
ہاں جانے سے انکار کر دیا اور اس کی بہی رہ تھی کہ اس نے ابو
لبابہ سے شادی کرنی ہے، گراس کا باپ اس چیز پر بعند تھا کہ یہ
جائے گی تو صرف عوف قبیلہ کے آدمی کے گھر ہی جائے
گی، یہاں تک کہ ان کا بی معالمہ نبی کریم میں تین ہاں لایا
گی، یہاں تک کہ ان کا بی معالمہ نبی کریم میں تین ہاں معالمے کی زیادہ
گیا، آپ میں تین کے نور مایا: ''یہ فاتون اپنے اس معالمے کی زیادہ
حقد ار ہے، اس لیے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی کر
دے۔'' پس اس کوعونی سے علیحدہ کرلیا گیا اور اس نے ابولبا بہ
سے شادی کرلی، ان سے سائب بن الی لبابہ پیدا ہوا تھا۔

السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتَ خِذَامِ بْنِ خَالِدِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلِ قَبْلَ آبِى لُبَابَةً تَاَيَّمَتْ مِنْهُ فَرَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بْنُ خَالِدِ رَجُلا مِنْ فَرَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بْنُ خَالِدِ رَجُلا مِنْ بَينِي عُمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَأَبَتْ بَينِي عُمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَأَبَتْ إِلَا أَنْ تَحُطَّ إِلَى آبِي لُبَابَةً وَأَبِى أَبُوهَا إِلَا أَنْ تَحُطَّ إِلَى آبِي لُبَابَةً وَأَبِى أَبُوهَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فواند: .... اس مديث كاصح سياق اللي مديث مين ندكوره ب-

(٦٨٩٩) عنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَمُجَمِّع اِبْنَىٰ يَـزِيْـدَبْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبـاهَا زَوَّجَهَا وَهِى كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَرَدَّ النَّبِيُّ عِلَىٰ نِكَاحَهُ (مسنداحمد: ٢٧٣٢٢)

سیدنا خنساء بنت خدام و فائنی سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے جس سے اس کی شادی کی ، وہ اس کو ناپسند کرتی تھی ، جبکہ وہ پہلے بیوہ بھی تھی ، نبی کریم مشکھ آئے نے اس کا نکاح رد کروادیا۔

فواند: ..... خاتون بیوه ہو یا کنواری، نکاح میں اس کی رضامندی ضروری ہے، اس معاملے میں قطعی طور پراس یر جرنہیں کیا جاسکتا۔ نکاح میں عورت کی رضامندی شرط ہے، وگرنہ نکاح باطل ہوگا۔

سیدنا ابن عباس بی بین سے روایت ہے کہ ابو ود بعہ خذام نے ایک آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، لیکن وہ بچی نبی کریم مشیکی آخ کے پاس آئی اور آپ سے بیشکایت کی کہ اس کا نکاح کردیا گیا ہے، جبکہ وہ ناپند کررہی ہے، آپ مشیکی آ نے اس کواس خاوند سے علیحدہ کروا دیا اور فرمایا: "عورتوں کو مجبور نہ

( 19.0 ) عن ابن عَبّاس اَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيْعَةَ أَنْكَعَ ابْنَتَهُ رَجُلا ، فَأَتَتِ النَّبِي ﷺ فَاشْتَكَتْ اِلَيْهِ أَنَّهَا أَنْكِحَتْ وَهِي كَارِهَةً ، فَانْنَزَعَهَا النَّبِي ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ: ((لَا تُكْرِهُوْهُنَّ)) قَالَ: فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَالِكَ أَبَا

<sup>(</sup>٦٨٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٨٥، ٦٩٤٥ (انظر: ٢٦٧٨٦)

<sup>(</sup>۲۹۰۰) تمخریج: اسناده ضعیف، عطاء بن ابی مسلم الخراسانی صاحب اوهام کثیرة، ثم هو لم یسمع من ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق: ۱۰۳۰۸ (انظر: ۳۶۶۰)

لُبَ ابَهَ الْأَنْصَادِيَّ وَكَالَتْ ثَيِبًا - (مسند احمد: ٣٤٤٠)

( ٢٩٠١) و عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ جَارِيَةَ بِكُرَّا أَتَتِ النَّبِيِّ فِي الْمَازَوَّ جَهَا وَهِي النَّبِيِّ فَلَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّ جَهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ فِي اللهِ اللهُ ال

کیا کرو۔'' پھراس نے ابولبابہ انساری سے شادی کر لی تھی، جبکہ وہ خاتون پہلے سے بیوہ تھی۔

سیدنا ابن عباس زفائی سے بیہ بھی روایت ہے کہ ایک کواری لڑی، نی کریم مطفع آلئے کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے باپ نے ایک آئی اور کہا کہ اس کے باپ نے ایک آئی کر دی ہے، جس کو وہ ناپند کر تی ہے، جس کو وہ ناپند کرتی ہے، پس نی کریم مطفع آلئے نے اسے رہنے یا نہ رہنے کا اختیار وے دیا۔

فوائد: ..... ولی کومصلحت اور حکمت کے ساتھ بچیوں کے نکاح کے معاملات طے کرنے چاہئیں اور الی سبیل پیدا کرنی چاہئے کہ وہ بھی راضی ہو اور اس کی بچیاں بھی اس کی رائے کوتر ججے دیتی ہوں، زبردی کرتے ہوئے بچی کو بظاہر راضی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں لایا جا سکتا، بلکہ بعد میں اس لا کے اور لاکی دونوں کے والدین کو بھی سخت ذبنی اذیتوں کا سامنا کرنا ہے تا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِنْکَاحِ الْإِبْنِ أُمَّهُ بیٹے کا اپن ماں کا کس سے نکاح کرنے کا بیان

(١٩٠٢) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدہ ام سلمہ وفاقع سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفق آنے آنہیں نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ادلیاء موجود نہیں ہیں، آپ مطفق آنے نے فرمایا: ''تمہارا کوئی بھی ولی ایسانہیں ہے، جو اس شادی کو ناپند کرے، وہ حاضر ہو یا فائب۔'' یہ کن کرسیدہ نے اپ بیٹے سے کہا: اے عمر! نبی کریم طفی آنے سے میری شادی کر دے، پس انہوں نے ان کی آپ طفی آنے نے سادی کردی۔

فواند: ..... ائمهٔ ثلاثه سميت جمهور ابل علم كا مسلك بدے كد بياً ابن مال كاولى بن سكتا ہے۔

<sup>(</sup>۱۹۰۱) اسناده صحیح علی شرط البخاری، أخرجه ابوداود: ۲۰۹۱، وابن ماجه: ۱۸۷۵ (انظر: ۲۶۱۹) (۱۹۰۱) تخریع: اسناده ضعیف لجهالة ابن عمر بن ابی سلمة، أخرجه مطولا ومختصرا ابن حبان: ۲۹۶۹، والحاکم: ۲/ ۱۷۸، وابویعلی. ۲۹۰۷ (انظر: ۲۲۵۲۹)

### نکاح کے مسائل 607) (607) (6 - CLICELLE ) (6 - CLICELLE ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَائَةِ فِي النِّكَاحِ نکاح میں کفو (برابری) کے مسئلے کا بیان

(٦٩٠٣) عَنْ عَلِيٍّ فَعَلِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ (٦٩٠٤) عَنْ عَائِشَةً وَ اللهُ اللهُ عَالَتُ: جَاءَ تَ

اللَّهِ ﷺ: ((ثَلاثَةٌ يَاعَـلِيُّ! لَا تُؤَخِّرُ هُنَّ، الصَّلاةُ إِذَا آذَنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُواً)) (مسند احمد: ٨٢٨) فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي زُوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خسِيسَتُهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: فَالِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ آبِي وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ نسيء (مسند احمد: ٢٥٥٥٧)

(٦٩٠٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ هٰذَا الْمَالُ-)) (مسند احمد: ٢٣٣٧٨)

(٦٩٠٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَى: ((اَلْحَسَبُ: الْمَالُ، وَ لْكُرَمُ: التَّقُولَى)) (مسند احمد: ٢٠٣٦٢)

سیدناعلی فالنید سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق آن نے فرمایا:": اے علی! تین کاموں میں تاخیر نہ کرتا: (۱) نماز کو ،جب اس کو وتت ہو جائے، (۲) جنازہ کو جب وہ حاضر ہو جائے اور (۳) عورت کی شادی کو، جب اس کا کفواور ہمسرمل جائے۔'' سیدہ عاکشہ وظافی سے روایت ہے کہ ایک نوجوان خاتون نبی كريم من الله ك رسول المركبا: الله ك رسول المركبا باب نے اینے بھتیج سے میری شادی کر دی ہے، وہ میرے ساتھ شادی کواس کے لیے سربلندی کا باعث بنانا حاہتے ہیں، آب مُشْاعَدا في الله معالم مين مجھے اختيار وے ديا، مين نے کہا: جو کھ میرے باپ نے کیا ہے، میں ای کو اختیار کرتی ہوں، کیکن میرا ارادہ بیتھا کہ عورتوں کوعلم ہو جانا جا ہے کہ ان کے اس معالمے میں ان کے آباء کا کوئی حق نہیں ہے۔

سیدنا ابومویٰ اشعری فیالنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکوریا نے فرمایا '' ونیا والے جس حسب کو اختیار کرتے ہیں، وہ مال *-ج*-

سیدنا سمرہ بن جندب ہائند سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظماتیا نے فرمایا: "حسب مال ہے اور کرم تقویٰ ہے۔"

فعواند: ..... '' حسب مال ہے' اس سے مراد دنیا کا مال و دولت ہے، جس کے ذریعے جاہ وحشمت ملتی ہے۔

(٦٩٠٣) تخريج اسناده ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، أخرجه ابن ماجه: ١٤٨٦، والترمذي: ۱۷۱، ۱۰۷۵ (انظر: ۸۲۸)

(٢٩٠٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ١٨٧٤، والنسائي: ٦/ ٨٦ (انظر: ٢٥٠٤٣) (٦٩٠٥) تخريج: اسناده قوى، أخرجه النسائي: ٦/ ٦٤ (انظر: ٢٢٩٩٠)

(۲۹۰٦) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٤٢١٩، والترمذي: ٣٢٧١(انظر: ٢٠١٠٢)

### (2) JUZZE ) (608) (608) (6 - CHEXXIII) (6)

'' كرم تقوى ہے' يعنى وہ كرم جوآخرت ميں معتر ہوگا اور جس كا بتيجه بلند ورجات كے ساتھ اكرام كى صورت ميں فكے گا ، وہ تقوى ہے ، جيسا كہ الله تعالى نے فرمايا: ﴿إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتَّقَا كُمْ ﴾ .....' بيتك تم ميں سے الله تعالى كے ہاں سب سے زيادہ معزز وہ ہے، جوسب سے زيادہ تقوى والا ہے۔'' (سورة حجرات: ١٣)

ایک قول کے مطابق اس حدیث کامفہوم ہے ہے: نبی کریم مظینا آیا کی مراد وہ امور تھے، جولوگوں میں متعارف ہیں، لوگوں میں فقیر آ دی کا کوئی حسب نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس کو مجلس میں بٹھایا جاتا ہے، گویا کہ دنیا والوں کا حسب مال ہے، مال والا ہی لوگوں کے ہاں شرف وفضیلت والا قرار پاتا ہے، کیکن اللہ تعالی کے ہاں اس محف کو عزت و کرم والا نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بارگاہِ عالیہ میں معیار تقوی ہے، نہ کہ مال و دولت اور حسب ونسب، اس لیے اللہ تعالی کے ہاں کریم اور معزز وہ ہوگا، جوتقوی کے لباس سے مزین ہوگا۔

ر ۲۹۰۷) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ قَالَتُ: كَانَتْ سده عائشه وَالتَّن اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ اللهِ عَلَام اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ اللهِ عَلَام اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

فواند: ..... جب غلام اورلونڈی میاں ہوی ہوں اور ہوی کوآزاد کر دیا جائے تو اس کو اپنے خاوند کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار لل جاتا ہے۔ شادی میں کفواور ہمسر کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، مثلا: دین، آزادی، نسب، پیشہ، خوشحالی، عیب سے سلامتی، کمائی کا اچھا ذریعہ، صلاحیت، دغیرہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معتبر وصف صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے بعد لا کے اور لاکی کی رضامندی ہے، لیکن ان کو بھی بیر غیب دلائی گئ ہے کہ وہ حسب ونسب، حسن و جمال اور مال و دولت کے بجائے دینداری کو ترجیح دیں، اسلام میں سب سے بڑی صفت تقوی اور پر ہیزگاری ہے، اس میں عزت ہے اور اس میں حسن انجام ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿إِنَّ اَکُورَ مَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَا کُمْ ﴾ " بیشک تم میں سے اللّٰہ اللّٰهِ اَتُقَا کُمْ ﴾ " بیشک تم میں سے اللّٰہ اللّٰهِ اَتُقَا کُمْ ﴾ " بیشک تم میں سے اللّٰہ تقوی والا ہے۔ " (سورہ مجرات: ۱۳)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْخُطُبَةِ لِلنِّكَاحِ فَكَابِ الْخُطُبَةِ لِلنِّكَاحِ فَكَابِيان فَكَاحِ مَسْحَب مونے كابيان

( ١٩٠٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي فِي النَّبِي عِن النَّبِي عِن النَّبِي عَن عَبْدِ الله بن معود فالنَّفُ من روايت م، وه كتب بين: بي قَالَ: عَلْمَ مَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ ، ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ مَرَيم طَنْ اللَّهِ مَن طَبِهَ عاجت كي تعليم دى ، اور وه خطبه بيد

<sup>(</sup>۲۹۰۷) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابویعلی: ۲۳۱، والبیهقی: ۷/ ۲۲۰ (انظر: ۲۵۷۰۰) (۲۹۰۸) تـخـریـج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۱۱۸، والترمذی: ۱۱۰۵، وابن ماجه: ۱۸۹۲، والنسائی: ۲/ ۸۹(انظر: ۳۷۲۰)

تھا: ''تمام تعریف الله تعالی کے لئے ہیں، ہم اس سے مدوطلب كرتے بين، ہم اس سے بخشش ما تكتے بين اور ہم الله تعالى كى یناہ مانگتے ہیں اپنی جانوں کے شرور سے، اللہ تعالی جس کو مدایت وے دے، اسے کوئی مگراہ کرنے والانہیں ہے اور وہ جے مراہ کردے، اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے، میں گوائی دیتاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مضافیۃ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں۔'' پھر آ ب طنے ملیے ان تمین آیات کی تلاوت کرتے ت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّ تُقَاتِهِ وَلا تَهُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِهُوْنَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمُ أَعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيبًا ﴾ ایماندارد! الله تعالی ہے ڈروجیہا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور تمہیں ہر گزموت نہ آئے، گر اسلام کی حالت میں۔ (سورہ) آل عمران:١٠٢) اے لوگو! اینے رب سے ڈرو، جس نے تہمیں بیدا کیا ایک حان ہے اور بیدا کیا اس ہے اس کی بیوی کو اور پھیلا دیے ان دونوں ہے بہت ہے مر داورعورتیں ہم ڈرواس الله سے جس کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رشتہ دار بوں کو تو ڑنے ہے بچو، بے شک الله تعالیٰ تم پر بگہان ہیں۔ (سورۂ نساء:۱) اےلوگو! جوایمان لائے ہو، الله تعالیٰ ہے ڈرو اور کہو بات سدھی وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی

نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِيل فَك هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا المله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَنْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اتَّقُواْ اللُّه حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَسلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَيْسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا يُصلِح لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ وَمَنْ يُطِع اللُّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ- (مسنداحمد: ۳۷۲۰)

QH JUZZK ) 610 610 6 QH 6 - CLICK HOLE ) 50

اطاعت کرتا ہے، وہ بری کامیابی کو پالیتا ہے۔' (سورہ الحزاب: ۷۰) پھرتم اپنی حاجت وضرورت کا ذکر کرو۔

فوائد: ..... نکاح کرنے سے پہلے نکاح خوال کو چاہیے کہ وہ بی خطبہ پڑھے اور ان تین آیات کا مخترسا مفہوم بیان کر دے۔

ہمارے ہاں عید، نکاح، شادی ادرخوثی کی دوسری تقریبات کو محض لطف اندوزی، تفریح طبع اور ہنسی نداق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر شرعی حدود کا خیال نه رکھنا، بے پردگی اور مرد و زن کا شدید اختلاط، بینڈ باہج بجانا، ناچنا، عریانی و فحاثی والے گانے گانا اور ایسے گندے کلام کو لا وُڈسپیکروں میں پیش کرنا، مردوں کا سونے کا زیور پہننا، پٹانے چلانا وغیرہ و فغیرہ ۔ ان امور کوشرارتی لڑکوں اورلڑکیوں کاحق سمجھا جاتا ہے۔

لیکن شریعت کا مزاج کچھاور ہے، جیسے عیدین جیسی عظیم خوثی کا آغاز مخصوص نماز اور خطبے سے ہوتا ہے، اس طرح شادی کے موقع پر نکاح سے پہلے ندکورہ بالا خطبہ پڑھ کر تقوی اور اللّٰہ کے خوف کا درس دیا جاتا ہے اور پھر خوثی کے موقعوں کے لیے شریعت نے خوثی کے طریقوں کی بھی وضاحت کر دی ہے، ان ہی تک محدود رہنا جا ہے۔

لیکن بی خطبہ نکاح کے لیے شرطنہیں ہے،اس کے بغیر بھی نکاح درست ہوگا، جیسا کہ آپ منظے آئے آئے بھی اس خطبہ کے بغیر نکاح پڑھایا ہے، بہر حال ہر ممکن حد تک اس کا اہتمام ہونا چاہیے،اگر جلدی ہویا کوئی اور مجبوری ہوتو اس کے بغیر بھی نکاح پڑھایا جاسکتا ہے۔

(دوسری سند) سیدنا عبدالله رفاتین کہتے ہیں: نبی کریم منتی آنی اللہ فی آئی کہتے ہیں: نبی کریم منتی آئی کے ہمیں دوقتم کے خطبات سکھائے، ایک خطبہ حاجت اور دوسرا خطبہ نماز، خطبہ حاجت یہ ہیں: بیشک ساری تعریف الله تعالی کے لیے ہے، ہم اس سے مدو طلب کرتے ہیں، ...... پھر فدکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت ذکری۔

فواند: ..... خطبهٔ نمازے مرادنماز میں پڑھا جانے والاتشہدے۔

سيرنا ابن عباس والنفز سے روايت ہے كه بى كريم مُضَافِيَةِ نے ايك آدى سے كى و فرمايا: ايك آدى سے كى چيز كے بارے ميں بات كى تو فرمايا: "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَسَلًا مُضِلًّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ (٦٩١٠) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ كَلَّمَ رَجُلًا فِي شِيءٍ فَقَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ فَكَلَّمَ دُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِو اللَّهُ فَكَلَّ مُضِلِّلٌ فَكَلَا هَادِي لَهُ مُضِلِّلٌ فَكَلا هَادِي لَهُ

<sup>(</sup>٦٩٠٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٩١٠) تخريج:أخرجه مسلم: ٨٦٨ (انظر: ٣٢٧٥)

### فوائد: .... صححملم میں مفصل حدیث یوں بیان کی گئ ہے:

سيدنا عبدالله بن عباس بِن اللهُ الكِيرِ عِين أَنَّ خِسمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً وَكَانَ يَرْقِى مِنْ هَـذِهِ السرِّيـح فَسَـمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة، يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ: لَوْ أَيْسَ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِينِهِ عَلَى يَدَىَّ ، قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أَرْقِي مِنْ هٰذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِى مَنْ شَاء ۖ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ -)) قَالَ فَقَالَ: أَعِدْ عَلَي كَلِمَاتِكَ هٰؤُلاءِ ـ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَـوْلَ الشُّعَرَاء ِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلاء ِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْر ، قَالَ فَقَالَ: هَاتِ يَـدَكَ أَبُـايِـعْكَ عَـلَى الْإِسْكَامِ، قَالَ فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَعَلَى قَوْمِكَ ـ)) قَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُلاء ِشَيْتًا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُوهَا فَإِنَّ هَـؤُكاء ِ قَوْمُ ضِمَادٍ ـ .... ضاد مكه كرمه آيا، بي قبيله از دشنو ، ة تعلق ركه تا قعا، بيآ دى جنون اور جنول كے اثر ہے دم كرتا تها، جب اس نے مكہ كے بيوتوف لوگوں كويد كہتے ہوئے سنا كەمجد (مُشْعَيَنَ ) مجنون اور ياگل ہوگيا ہے تو اس نے كہا: اگر میں اس آ دمی کو دیکے لوں ممکن ہے کہ الله تعالی اس کومیرے ہاتھ پر شفا دے دے، پس وہ آپ مشخ می آپ مشخ می کو ملا اور کہا: میں جنون اور جنوں کے اثر کا دم کرتا ہوں ، اللّٰہ تعالی جس کو جا ہتا ہے ، میرے ہاتھ پر شفا دیتا ہے ، کیا آپ کواس کی رغبت بِ؟ آب سِينَ اللهُ مَن يَهْدِهِ اللهُ فَكَل مُضِلَّ لَهُ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَكَل مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُنضْلِلْ فَلَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ۔" اس نے کہا:حضور! پیکمات ددبارہ دوہرانا، آپ مظفی نے نین بار پیکمات دوہرائے، پھراس نے کہا: میں نے کا ہنوں کا کلام، جادوگروں کی باتیں اور شعراء کے اشعار ہے ہیں، کیکن اس قتم کا کلام میں نے نہیں سا، ید کلمات تو سمندر کے وسط یا گہرائی تک پہنچ گئے ہیں، پھراس نے کہا: اے الله کے رسول! آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کیں، میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں، پس آپ مشاعق نے اس سے بیعت لے لی، پھرآپ مشاعق نے فرمایا: ''اور تیری قوم۔''اس نے کہا: جی میری قوم بھی۔ بعد میں آپ سے آئے آئے ایک جہادی شکر روانہ کیا، جب وہ اس قوم کے پاس سے Q4 JULIU 012 0612 0612 06 6 - CHEVERY 18 EE DE CO

گزرے تو امیر لشکرنے مجاہدین سے کہا: کیاتم نے ان لوگوں کی تو کوئی چیز نہیں لی؟ ایک بندے نے کہا: جی میں نے طہارت والا ایک برتن لیا ہے، اس نے کہا: واپس کردو، بیسیدنا ضاد زنائنی کی قوم ہے۔

بم نے "ناعوس البحر" کی بجائے "قَامُوْسَ الْبَحْر" کے معانی کھے ہیں، کیونکہ اس روایت میں یہی الفاظ مشهور ہیں، ملاحظہ ہو،شرح مسلم نو وی۔

> (٦٩١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ٱلْـخُـطْبَةُ الَّتِينُ (وَفِيْ لَفْظٍ: كُلُّ خُطْبَةِ) لَيْسَ فِيْهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَدْمَاءِ\_))

سیدنا ابوہریرہ وہ فائن سے روایت ہے کہ نی کریم میلی والے فرمایا: '' ہروہ خطبہ جس میں شہادت نہ ہو، وہ کئے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔''

(مسند احمد: ۸٤۹۹)

فوائد: ..... شهادت عمراد "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" بـ جیسے کٹے ہوئے ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ای طرح وہ خطبہ بھی خطیب کے لیے مفید نہیں ہوتا، جس میں توحید و رسالت کی شہادت نہ ہو۔

> (٦٩١٢) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ـ )) (مسند احمد: ۱۹۶۶)

سیدنا ابو ہریرہ وہالند سے بیجھی روایت ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تو نبی کریم مشکھی اس کو ان الفاظ کے ساتھ مبارک وية: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِیْ خَیْرِ" (الله تعالی تیرے لیے اور تھے یربرکت نازل کرے اورتم دونوں کوخیر و بھلائی میں اکٹھا کر دے۔ )

فواند: ..... ہارے ہاں ہرخوش پر بیالفاظ کے جاتے ہیں: مبارک ہو۔ بیلفظ مُبارَک ہے، مُبارِک ہیں ہے۔ اگر چہ ان الفاظ کے معانی یہی ہیں کہ بیخوشی تمہارے لیے باعث ِ برکت ثابت ہو،کیکن اب ان لفظوں کو معانی کا لحاظ رکھے بغیر محض لفظ کی حد تک استعال کیا جاتا ہے، لہذا زیادہ لائق یمی ہے کہ وہی الفاظ دو ہرائے جاکیں، جن کی آپ منظ این ان موقعول رتعلیم دی ہے، نیز درج ذیل حدیث رغور کریں۔

(١٩١٣) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مُحّمَدِ بن عبدالله بن محمد بن عقبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عقیل بن ابی طالب رہائٹیؤنے شادی کی ، جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا: اتفاق واتحاد ہواور بیٹے ملیں، انھوں نے

عَقَيْلِ فَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ آبِي طَالِبٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۲۹۱۱) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابوداود: ۲۸۶۱، والترمذی: ۱۱۰۲ (انظر: ۸۵۱۸)

<sup>(</sup>۲۹۱۲) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابوداود: ۲۱۳۰، والترمذی: ۱۰۹۱ (انظر: ۸۹۵۷)

<sup>(</sup>٦٩١٣) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٩٠٦، والنسائي: ٦/ ١٢٨ (انظر: ١٥٧٤)

#### ) (613) (613) (6 - CLICK HOLE) ناح کے سائل کے کان

مَهُ لَا تَقُولُوا ذٰلِكَ ، فَإِنَّ النَّبِيِّ فَ فَد نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ، وَقَالَ: ((قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْهَا ـ)) (مسند احمد: ١٥٨٣٢)

(٦٩١٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلً بن اَبِي طَالِبِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَم فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرِّ فَاءِ وَالْبَنِيْنَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُواْ ذَٰلِكَ، قَالُوا: فَمَا نَفُولُ يَا أَبَا يَزِيْدَ؟ قَالَ: قُولُوا بَارَكَ السَلْمُهُ لَسُكُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذَالِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ (مسند احمد: ۱۷۳۹)

كرو"بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْهَا" (الله تعالى تجمه میں برکت کرے اور تیرے لیے اس خاتون میں برکت کرے)۔ (دوسری سند) سیدناعقیل بن ابی طالب و کانونے نوجشم قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی، جب لوگ ان کے پاس گئے تو انھوں نے کہا: اتفاق واتحاد ہواور مٹے ملیں ،لیکن انھوں نے کہا: اس طرح نہ کہو، لوگوں نے کہا: اے ابویزید! تو پھرہم کیا کہیں؟ انعول نے کہا: تم اس طرح کہو" بارک الله ککم وَبَارک الله لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ" (الله تعالى تمهارے ليے بركت كرے، الله تعالى تمہارے ليے بركت كرے اور الله تعالى تم ير برکت کرے۔ ) ہمیں بیدعائیکلمات کہنے کا حکم دیا جاتا تھا۔

**فوائد**:..... سيدناعقيل رفائينُهُ کي کنيټ ابو بزيدهي۔

''اتفاق واتحاد ہواور بیئے ملیں' بظاہر تو یہ دعا بھی اچھی ہے، لیکن سید ناعقیل ڈٹائٹھ نے وہ دعا کہنے کی ترغیب دلائی، جس کا حکم نبی کریم مطفی آیا نے دیا۔

> بَابُ الشُّرُوُطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا نَهِي عَنْهُ مِنْهَا نکاح کی شرا بط اورممنوعه شرطوں کا بیان

(١٩١٥) - عَن عُفَيَةً بِن عَامِر قَالَ: قَالَ سيدناعقب بن عام والله عند المات على كريم التَّعَالَيْن في فرمایا: ''وہ شرطیں، جو بورا ہونے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، وہ وہ ہیں، جن کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے

كبا: رك جاؤ، اس طرح نه كبو، كونكه ني كريم مضفينا في اس

ے منع کیا ہے اور آپ مشخ اللے نے فرمایا ہے:"اس طرح کہا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفِّي بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ـ)) (مسند احمد: ۱۷٥۱۱)

فواند: ..... قاضی عیاض نے کہا: اس شرط سے مرادحق مہر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شرمگاہ کو طال سمجھا جاتا ہے۔ نان نفقہ اور رہائش کی شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ،لیکن شریعت نے خاوند کوان امور کا ذ مہ دار تھہرا دیا ہے۔ (مسند احمد: ٨٠٨٦)

<sup>(</sup>١٩١٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٩١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤١٨ (انظر: ١٧٣٧٦)

فواند: سین اگرکوئی خاوندایک سے زائدشادیاں کرنا چاہتو بننے والی نئی بیوی سیشرط نہ لگائے کہ وہ پہلے سے موجود بیوی کو طلاق دے دے۔

(۱۹۱۷) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ بِي عَمْرِو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ بِيَّ عَمْرِو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةُ اللهِ عَلَى المَداحمد: ۲۹۲۸) بِطَلَاقِ أَخْرَى)) (مسنداحمد: ۲۹۱۸) مَسْوُلُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَسُوْطِ لَئِسَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ وَائِشَةَ وَكَالًا فَسُوطٍ لَئِسَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُوَ مَسْرُطُ لَئِسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُوَ مَسْرُدُودٌ وَإِنِ كِتَابِ اللهِ عَنْ مَرَّةً)) (مسنداحمد: ۲۲۰۱۹)

سیدنا عبدالله بن عمرور فالین سے روایت ہے کہ نی کریم مظفی کیا ا نے فرمایا: ''میر حلال نہیں ہے کہ ایک عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کی جائے۔''

سیدہ عائشہ وظافھا سے روایت ہے کہ رسول الله منظار آنے فرمایا: "برشرط جو کتاب الله میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، اگر چہ لوگ ایس سوشر طیس لگالیں۔"

فواند: ...... کتاب الله میں نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ وہ شرط کتاب دسنت کے نخالف ہو، یعنی اس شرط کی وجہ سے وہ چیز ممنوع نہ قرار پاتی ہو، جو شریعت میں جائز ہو یا وہ چیز جائز نہ قرار پاتی ہو، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو۔ مثال کے طور نکاح کے وقت عورت کے اولیاء کی طرف سے بیشرط لگانا کہ اگر خادند نے اس خاتون کو طلاق دی تو ساتھ اتن رقم ادا کرنا پڑے گی یا ماہانہ اتنا خرچ دینا پڑے گا، بیشرط حرام ہے، کیونکہ شریعت خاوند کو طلاق دینے کا جوحق دیا ہے، اس شرط کے ذریعے اس پر یابندی لگائی جارہی ہے۔

**††** 

<sup>(</sup>۲۹۱٦) أخرجه مطولا و مقطعا البخارى: ۲۱٤٠، ۲۷۲۷، ومسلم: ۱۵۱۳، ۱۵۱۵ (انظر: ۸۱۰۰) (۲۹۱۷) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٦٤٧)

<sup>(</sup>٦٩١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٦١، ومسلم: ١٥٠٤ (انظر: ٢٥٥٠٤)



# اَبُوَابُ الصَّدَاقِ مهركابواب

بَابُ جَوَاذِ التَّزُويُجِ عَلَى الْقَلِيُلِ وَالْكَثِيُرِ وَاسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِيُهِ مَهرى قليل ادركثير مقدار پرشادى كرنے كے جواز اور معتدل چیز کے مستحب ہونے كابيان

سیدنا ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ جب رسول الله مشکھ آیا ہم ہمارے اندر موجود تھے تو ہماراحق مہر دس اوقیہ ہوتا تھا، پھر انہوں نے اپنی انگلیوں میں تطبیق دی اور کہا: بیکل چارسو درہم بن جاتے ہیں۔ (٦٩١٩) عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مَسَدَاقُنَا إِذَكَانَ فَيِنْا رَسُولُ اللّهِ عَشَرَةَ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَالِكَ أَرْبَعُمِاثَةٍ . (مسند احمد: ٨٧٩٣)

فوائد: ..... دس کے عدد کی وضاحت کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی انگیوں سے اشارہ کیا۔

سیدنا انس بنائن سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف بنائن نے ایک نواۃ کے وزن کے برابر سونے پر شادی کی جگم اس کو لیتے تھے۔

( ٦٩٢٠) - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ عَبْدَ السَّرِ عَنْ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ عَبْدَ السَّرِّ خَمْنِ بْنِ عَوْفِ تَزَوَّجَ عَلَى وَزْن نَوَا ـةِ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: فَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ

يِهِ- (مسند احمد: ١٤٠٠٧)

فواند: ..... مشہور تول اور اکثر اہل علم کی رائے کے مطابق''نواۃ'' ہے مرادسونے کا وہ سکہ ہے، جس کی قیمت پانچ درہم چاندی تھی، اس رائے کی تائیسنن بیہ تی کی روایت کے ان الفاظ ہے ہوتی ہے:"وَزْن نَـوَا۔قِ مِـنْ ذَهَبِ فُوّ مَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ۔" .....نواۃ کے وزن کے برابرسونے کے وض، جس کی قیمت پانچ درہم تھی۔ فُوّ مَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ۔ فَانِیتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ سیدنا انس بن مالک بنائن ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشاریح آ

(۲۹۱۹) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه النسائی: ۲/ ۱۱۷ (انظر: ۸۸۰۷)

(۲۹۲۰) تخریج: أخرجه البخاري: ۳۹۳۷، ۵۰۷۲، ومسلم: ۱٤۲۷ (انظر: ۱۳۹۲۲)

(۲۹۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۱۵۰، ۲۳۸۲، ومسلم: ۱٤۲۷ (انظر: ۱۳۳۷۰)

الإنكارية الإنكارة ( 616 كالمواكزة ) نے سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف وٹاٹنٹ پر زردی کا نشان دیکھا اور یو چھا: "نیکیا ہے؟" انہول نے کہا: میں نے ایک عورت سے نواۃ کے وزن کے برابرسونے پرشادی کی ہے، آب مظاملاً نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت نازل کرے، ولیمہ کر،اگرچہ

النَّبِيُّ اللَّهُ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثُرَ صُـفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَا هٰذَا؟)) قَالَ: إِنِّيْ تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَـالَ: ((بَارَكَ اللهُ لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ)) (مسند احمد: ۱۳٤،۳)

ایک بکری کا بی ہو۔''

فواند: ..... امام نووی نے کہا: صحیح بات یہ ہے کہ یہ زعفران وغیرہ کا زردرنگ دلہن کی خوشبو ہے اور اس سے بیہ رنگ سیدنا عبدالرحمٰن رفائش؛ کولگ گیا تھا، ند کدانھوں نے بارادہ بدکام کیا تھا، کیونکہ نبی کریم مشیکی آئے نے مردوں کو زعفران سے منع فرمایا ہے، ای طرح مردول کو خلوق خوشبو سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی عورتول کی خوشبو ہے۔

نائی (٣٣٧٥) کی روايت كے مطابق آپ مطابق آپ مطابق آپ اس رنگ كے بارے ميں ان الفاظ ميں سوال كيا: "مَهْيَمْ؟" (يدكيي) - اورآ كے سے سيدنا عبدالرحلٰ والله كا جواب دينا كمانھوں نے ايك انصارى خاتون سے شادى كى

ان الفاظ سے بیاندازہ ہور ہا ہے کہ آپ منظم کا کا سوال کرنے کی وجہ یقی کہ آپ منظم کی از مردوں کواس رنگ ے منع کر رکھا تھا اور سیدنا عبد الرحمٰن واللہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کوا بنی بیوی سے میرنگ لگ گیا تھا۔ اس لیے اس حدیث سے مردوں کے لیے اس رنگ دارخوشبو کے جواز کا استدلال کشینہیں کرنا جاہیے۔

(١٩٢٢) عَنْ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِي أَنَّه ، سيدنا ابوحدرد اللي وظين سے روايت ب كه وه في كريم السَّفَظَيَّة ((كَـمْ أَمْهَـرْ تَهـا؟)) قَـالَ: مِـائْتَىٰ دِرْهَم، فَـقَـالَ: ((لَـوْ كُـنتُـمْ تَـغْرِفُوْنَ مِنْ بَطَحَانَ مَازِدْتُمْ-)) (مسنداحمد: ١٥٧٩٧)

أَتَّى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ فِي امْرَأُو ، فَقَالَ: ﴿ كَ مِاسَ آئَ اوراكِ عُورت كَ بارِ عِين يوجِها، آبِ مُشْيَعَيْنَا نے فرمایا: "تونے اس کا کتناحق مبرمقرر کیا ہے؟" انھوں نے كها: ووسوورهم، آب مضاعية في فرمايا: "أكرتم مدينه كي بطحان وادی سے چلوؤں سے جاندی بحرو تو پھر بھی اس مقدار سے زباده نه کروپه"

> (٦٩٢٣) عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ

ابو العجفاء سلمی کہتے ہیں:سیدنا عمر بن خطاب والنفظ نے کہا: عورتوں کے مہر میں غلق نہ کرو، کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں کوئی

<sup>(</sup>١٩٢٢) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن ابراهيم التيمي لم يسمع من ابي حدرد، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٨٢، والطيالسي: ١٣٠٠، وابن ابي شيبة: ٤/ ١٨٩ (انظر: ١٥٧٠٦) (٦٩٢٣) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٢١٠٦، والنسائي: ٦/ ١١٧، وابن ماجه: ١٨٨٧، والترمذي: ١١١٤م (انظر: ٢٨٥)

الأنظام المنظام المنظام ( 6 من المنظام ( 6 من المنظام ( 6 منظام (

عزت اور آخرت میں تقویٰ کا باعث ہوتی تو تم میں اس کے س سے زیادہ مستحق نی کریم مشکور ہوتے،آپ مشکور نے تو این بیٹیوں اور بیویوں کا نکاح بارہ اوقیوں سے زیادہ میں نہیں کیا، ایک اور بات بھی ہے، تم اینے غزووں کے بارے میں کہتے ہو کہ فلال شہید ہو گیا ہے، فلال نے شہاوت یائی ہے، اس میں بھی احتیاط برتو، ہوسکتا ہے اس نے اپنے جانور کی یشت یا اس کے یالان کا کنارہ سونے اور جاندی کی طلب میں اورتحارت میں بوجھل کیا ہو، اس لئے اس طرح نہ کہا کرو کہ فلاں شہید ہوگیا، بلکہ اس طرح کہا کروجس طرح محمد پیشاؤلٹا فرماتے تھے کہ''جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ جنتی

النَّسَاء، فَانَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْبَا أَوْ نَفُوٰى فِي الآخِرَ وَلَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ عِلَيهُ ، مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلا نِسَائِيهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً ، وَأُخْرَى تَمَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيْكُمْ: قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا، مَاتَ فُلانٌ شَهِيْدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتُهُ ذَهُبا وَفِضَّةً يَنْتَغِي التِّجَارَةَ فَلَا تَقُوْلُوا ذَاكُم، وَلٰكِنْ فُورُ لُوا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: ((مَنْ قُبَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ-)) (مسند احمد:

(110

**فوائد** : ...... باره اوقیے ، چارسوای درہم بنتے ہیں۔ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ زلیٰٹھا کو چار ہزار درہم بطورحق مہر د ما گیا تھا،کیکن وہ نحاثی نے دیا تھا، نہ کہ نی کریم <u>مٹ آؤ</u>نے نے ۔ حدیث نمبر (۲۹۲۷) میں سیدہ عائشہ نے ساڑھے بارہ اوقیے مہر بیان کیا ہے، ممکن ہے کہ سیدنا عمر زمالٹنڈ نے کسر کا ذکر نہ کیا ہے۔

امہات المؤمنین کے حق مہر کے بارے میں سیدنا عمر خلینی اور سیدہ عائشہ وظائعیا کے ان اقوال کو آپ مشکی میں کیا ا کثر بیویوں برمحمول کیا جائے گا ، کیونکہ سیدہ خدیجہ سیدہ جو پریہاور سیدہ صفیہ رضی اللّٰعنہن کاحق مہر بارہ اوقیے نہیں تھا۔ سیدنا عمر رہائٹی کے قول کے آخری حصے کامفہوم یہ ہے کہ مکن ہے کہ ایک آ دمی بظاہر جہادی قافلے کے ساتھ جارہا ہے، کیکن اس کا ارادہ تجارت کا ہواور اس نے با قاعدہ اپنی سوار یوں برای نیت سے کچھسامان بھی لا دا ہوا ہو، اس لیے ہر ایک کوفورا شہید کہددیے میں احتیاط برتی جاہے۔

سیدنا عامر بن ربیعہ ڈھائٹھ سے روایت ہے کہ بنوفزارہ کے ایک آ دمی نے ایک عورت سے شادی کی اور جوتوں کا ایک جوڑا مہر میں دما،اور نبی کریم مِٹے ہوئے نے اس کے نکاح کو حائز قرار دیا۔

(٦٩٢٤) - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَه.

(مسند احمد: ١٥٧٦٤)

<sup>(</sup>٦٩٢٤) اسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله العمري، أخرجه ابن ماجه: ١٨٨٨ (انظر: ١٥٦٧٦) (٦٩٢٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ١٤١٧، والطبراني في "الاوسط": ٣٦٣٧، والبيهقي: ٧/ ٥٣٧ (انظر: ٢٧٤٤٧)

(79۲٥) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ سيه عائشه وَ اللهِ سيه عائشه وَ اللهِ اللهُ ال

احمد: ۲٤٩٨٣)

#### فوائد: ..... حديث نمبر (٦٨٥٢) من اس حديث كي وضاحت موچكى بـ

(٦٩٢٦) عَنْ جَسابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((لَوْ اَنَّ رَجُلًا أَعْطَى الْمُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ

رَبُونَ اللّهِ عَلَيْهَ أَلْ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ الرّحُمٰنِ اللّهِ عَلَيْهِ عَالِيشَةً كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ النّبَيْ عَشَرَةً أُوقِيَّةً وِنَشًّا، قَالَتْ: نَصْفُ أُوقِيَّةً، النّبَثُ عَشَرَةً أُوقِيَّةً وِنَشًّا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، النّبَثُ عَشْرَةً أُوقِيَّةً، اللّهُ عَلَيْهَ دِرْهُمِ، فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَ - (مسنداحمد: ٢٥١٣٣) رَسُولِ اللّهِ عَلْهَ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

سیرنا جابر بن عبد الله فاتن سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق آنے فرمایا: "اگر کوئی آدمی خاتون کولپ بحراناج بطور حق مہرادا کردے، تو وہ اس کے لئے طال ہو جائے گا۔"

ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن كہتے ہيں: ميں نے سيدہ عائشہ وَالْفَهَا سے سوال كيا كہ نبى كريم مِسْطَقَدَا كَمَامهر ديتے تھے، انھوں نے كہا: آپ كى بيويوں كا مهر ساڑھے بارہ اوقيے تھا۔ پھر انھوں نے كہا: كَبّا: كَبَّةِ دُوْشُنْ كَا پية ہے؟ ميں نے كہا: نبيس، انھوں نے كہا: اس سے مراد نصف اوقيہ ہے، بيرساڑھے بارہ اوقيے كل كہا: اس سے مراد نصف اوقيہ ہے، بيرساڑھے بارہ اوقيے كل بي نيويوں كاحق بارہ اوقيہ ہے، بيرساڑھے بارہ اوقیاں كاحق بيرہ تھا۔

سیدنا عروہ بن زبیر رفائن سے ردایت ہے کہ سیدنا ام حبیبہ وفائن ا عبیدالله بن جش کے عقد میں تھیں، جب وہ نجاثی کے پاس آیا تو وہاں فوت ہو گیا، بعد میں نبی کریم مشی آیا نے سیدہ ام حبیب سے شادی کرلی، جبکہ وہ ابھی تک حبشہ کی سرز مین میں تھیں، نجاثی نے وکیل بن کران کی آپ مشی آیا ہے شادی کی اور ان کاحق مہر چار ہزار درہم ادا کیا، پھر اس نے اپنے پاس سے

<sup>(</sup>٦٩٢٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف صالح بن مسلم، أخرجه ابوداود: ٢١١٠ (انظر: ١٤٨٢٤)

<sup>(</sup>٦٩٢٧) تمخريج: حمديث صحيح، أخرجه الشافعي في "مسنده": ٢/ ٥، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار": ١٤٢٣)

<sup>(</sup>٦٩٢٨) تَحْرِيج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢١٠٧، والنسائي: ٦/ ١١٩ (انظر: ٢٧٤٠٨)

## 

سیدہ کو تیارکیا اور ان کوسیدنا شرصیل بن حسنہ کے ہمراہ نی کریم مشیر کے باس جھیج دیا، ان کی ساری تیاری نجاشی کی طرف سے تھی، رسول الله طنے آنے اس کی طرف کوئی چیز نہیں بھیجی تھی، آپ مشکر آپ کی دیگر بیویوں کا مہر چارسو درہم

عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ مَعَ شُـرَحْبِيْـلَ بِـن حَسَنَةَ. وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِلْدِ النَّجَاشِيِّ وَلَمْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَمَىءِ ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَم - (مسند احمد: ٢٧٩٥٣)

فوائد: ..... حق مهر کی مقدار کیا ہونی جا ہے؟ اگلے باب کے آخر میں وضاحت کی گئی ہے۔ بَابُ مَنُ جَعَلَ الْعِتُقَ صَدَاقًا وَكَذَالِكَ تَعُلِيمُ بَعْضِ الْقُرْآنِ آزادی کواور قرآن مجید کے بعض جھے کی تعلیم کومہر بنائے کا بیان

عِنْقَهَا صَدَاقَهَا - (مسند احمد: ١٣٥٤٠) حق مبرمقرر كرديا ـ

(٦٩٢٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا انس بن مالك فالنَّدُ س روايت ب كه ني كريم مَظْفَيْدَا الله على أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى وَجَعَلَ فَصِيده صفيه بنت حِي كوآزاد كيااوران كي آزادي كوبي ان كا

فسوانسد: ..... پیرمضان ۷ ها واقعہ ہے، بیغز دہ بنومصطلق میں قید ہوکرآ کیں۔ جی یہودی کی بیٹی تھیں آب ملتَظَيْرَ نے انہیں غلامی سے آزاد کر دیا ادراس آزادی کوحق مہر قرار دیتے ہوئے ان سے نکاح کرلیا اوراس طرح سيره صفيه ام المونين بن كئير-

> (٦٩٣٠) عَنْ سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ جَائِتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللُّهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طُويُلا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوَّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصدِقُهَا إِيَّاه؟)) فَقَالَ: مَاعِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هٰذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ فَالْتَوِسِ شَيْئًا))، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ:

سیدنا سہل بن سعد ساعدی بنائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم منت و الله کے اس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: اے الله کے رسول! میں این نفس کوآپ کے لیے ہبدکرتی ہوں، پھروہ کافی دریتک کھڑی رہی، اتنے میں ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو میرے ساتھ اس کی شادی کردیں، آپ مشکرین نے فرمایا: "کیا تیرے یاس اس کوحق مہر دینے کے لئے کوئی چیز ہے؟" اس نے کہا: میرے یاس تو بہتبہ بندی ہے۔آپ مشکور نے فرمایا: 'اگریہ تہہ بندتو اسے دے دے گا تو تو خود بغیر تہبند کے رہ جائے گا، حاکوئی اور چز تلاش کر کے لا۔" اس نے کہا:

> (٦٩٢٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٨٦، ومسلم: ص ١٠٤٥ (انظر: ١٣٥٠٦) (٦٩٣٠) أخرجه البخاري: ٢٣١٠، ٥١٣٥، ومسلم: ١٤٢٥، وابوداود!: ٢١١١(انظر: ٢٢٨٥٠)

(620) (620) (6- CHE) (6- CHE) (6- CHE)

((الْتَمِسُ وَلَوْ حَسَاتَمَّا مِنْ حَدِيْدٍ-)) فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْتًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهَٰ: ((هَ لَ مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ)) قَالَ: نَعَمْ، سُوْرَ هُ كَذَا وَسُوْرَ هُ كَذَا لِسُورِ يُسَمِّيْهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ: ((قَدْ يُوَجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ-)) وَفِي لَنُهُوا إِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ-)) وَفِي لَنُهُوا إِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ-)) وَلَيْ الْقُرْآنِ-)) قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِى وَهِي تَتْبَعُهُ وَاللَّهُوا اللَّهُوا اللَّهُ اللَّهُولَ مَنَ الْقُرْآنِ-)) قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِى وَهِي تَتْبَعُهُ وَلَا اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ

میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ مضائی آنے فرمایا: "تلاش تو کر، اگر چہلو ہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔ "اس نے تلاش کی، مگر وہ کوئی چیز نہ پا سکا، بالآخر نبی کریم مطافی آنے اس سے فرمایا: "کیا تھے قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟" اس نے کہا: جی فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں، اس نے ان سورتوں کے نام بھی لئے، پھر نبی کریم مطافی آنے اس سے فرمایا: "جوقرآن مجید لئے، پھر نبی کریم مطافی آنے اس سے فرمایا: "جوقرآن مجید کے تھے یاد ہے، میں نے اس کے عوض تیری اس خاتون سے شادی کر دی ہے۔ "ایک روایت میں ہے: "قرآن مجید کا جو حصہ کھے یاد ہے، میں نے اس کے عوض تھے اس خاتون کا مالک بنا دیا ہے۔ "پھر میں نے اس کے عوض تھے اس خاتون کا مالک بنا دیا ہے۔ "پھر میں نے اس آدی کود یکھا، وہ جارہا تھا اور اس کی بیوی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔

(٦٩٣١) تخريج: اسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان، أخرجه الترمذي: ٢٨٩٥(انظر: ١٣٣٠٩)

الأور المنظالة المنظلة في الأوراد ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621) ( 621)

کہا: جی بالکل، آپ مشکر نے نے فرمایا: ''یہ ایک چوتھائی قرآن ہو گیا۔'' آپ مشکر نے فرمایا: ''تو پھر شادی کر لے، شادی

تَزَوَّجُ-)) ثَلاثَ مَرَّاتِ (مسنداحمد: ١٣٣٤)

كركے، شادى كر لے۔ " تين مرتبداس بات كودو ہرايا۔

فواند: ..... ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَإِنْ اَرَدُتُ مُ اسْتِبُ لَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّالْتَيْتُ مُ اِحُلْهُنَّ قِيْطَارًا فَلاَ تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا ﴾ ..... 'اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دوسری بیوی کرنا بی چامواوران میں کی کوتم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا موتو بھی اس میں سے کچھ نہلو۔' (سورہ نیاء: ۲۰) یہاں خزانہ سے مرادحی مہرہے۔

ندکورہ بالا دو ابواب کی احادیث اور اس موضوع ہے متعلقہ دیگر دلائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ پانچ درہم، ایک تہبند اور لوہے کی انگوشی تک کا ذکر ہو چکا ہے، دراصل بی عورت کا حق ہے اور وہ جس حق پر راضی ہو جائے، وہ اس کا مہر قرار یائے گا۔

احناف نے مہر کے لیے کم از کم دی درہم یا اس کے برابر قیت کی چیز کی قیدلگائی ہے اور بیروایت بطورِ دلیل پیش کی ہے: ((لا مَهْرَ اَقَلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ۔)) ..... "دی درہموں سے کم کوئی مہنیں ہے۔ "(واقطنی:٣٣٣/٣، کی ہے: ((لا مَهْرَ اَقَلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ بِ) کی سند میں دوراویوں پراعتراض ہے، ایک تجاج بن ارطاق جو مدلس ہے بیقی: کے ۱۳۳۸) کین بیروایت ضعف ہے، اس کی سند میں دوراویوں پراعتراض ہے، ایک تجاج بن ارطاق جو دلس ہے کم مہر اور دوسرامبشر بن عبید جو کہ متروک ہے، نیزاس کے مقابلے میں ایک سے اصادیث او پر گزر چکی ہے، جو دی درہم سے کم مہر یر دلالت کرتی ہیں۔

البتہ یہ قید ضور ہے کہ مہر کے سلیلے میں خلو سے بچنا چاہیے۔ بَابُ مَنُ تَزَوَّ جَ وَلَمُ یُسَمِّ صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَ قَبُلَ الدُّنحُولِ اس شخص کا بیان جس نے مہر کے تقرر کے بغیر شادی کرلی اور پھر حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے فوت ہوگیا

سیدنا عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الله بن مسعود وہ الله بن عبد سے مسئلہ لایا گیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور وہ فوت ہوگیا، نہ اس نے حق مہرمقرر کیا تھا اور نہ حق زوجیت اوا کیا تھا، ایک ماہ تک ان سے یہ سوال کیا جا تا رہا، لیکن انھوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بعد ازاں جب انہوں نے سوال کیا، تو سیدنا ابن مسعود زائمین نے اوال کیا، تو سیدنا ابن مسعود زائمین نے

(٦٩٣٢) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَتِى ابْنُ مُسْعُوْدِ فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَهَا وَلَمْ يَذْخُلْ بِهَا فَسُئِلَ عَهَا وَلَمْ يَذْخُلْ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا فَلَمْ يَقُلْ فِيْهَا شِيئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ، عَنْهَا شِيئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَقَالَ: أَقُولُ فِيْها بِرَأْيِيْ، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَعَنْ وَمِنَ الشَّيْطَان، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ فَعِنْ وَمِنَ الشَّيْطَان، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ

(۱۹۳۲) تىخىرىج: اسىنادە صىحىسى على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ۲۱۱٤، وابن ماجه: ۱۸۹۱، والنسائى: ٦/ ۱۲۲، والترمذي: ۱٤٥٥(انظر: ١٨٤٦٠) الله ، وَلَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَشْجَعَ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله عَلَيْفِي بِرُوعَ ابْنَةِ وَاشِقِ ، قَالَ: فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَاكَ ، فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ وَأَبُوْ سِنَانَ رَجُلانِ مِنْ أَشْجَعَ ـ (مسند المحد: ١٨٦٥)

کہا: اب میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ خطا ہوا تو وہ میری طرف سے ہوگا اور اگر وہ میری طرف سے ہوگا، اس عورت کو اس درست ہوا تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، اس عورت کو اس کی دوسری خوا تین کی طرح حق مہر دیا جائے گا، اس کو میراث بھی ملے گی اور اس پر عدت بھی ہوگی۔ یہ فیصلہ من کر بنوا تجع قبیلے کا ایک آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے عبد اللہ! تم نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ بالکل رسول اللہ میشے آئے نے کا وہ فیصلہ ہے، جو آپ میشے آئے نے بروع بنت واش کے بارے میں کیا تھا، عبد اللہ کہنے گئے: اس پر گواہ لاؤ، اشجع قبیلے کے بی دو افراد جراح اللہ کہنے گئے: اس پر گواہ لاؤ، اشجع قبیلے کے بی دو افراد جراح اور ابو سان نے اس کے ساتھ گواہی دی۔

فوائسد: سیدنا عبدالله بن مسعود بنالین ایک ماه تک اس مسئله پرغور کرتے رہے، اس میں اہل علم اور مفتی حضرات کے لیے براا ہم سبق ہے کہ ان کونصوص میں غور وفکر کرنا چاہیے اور پیچیده مسائل میں فتوی دیتے وقت جلد بازی سے کامنہیں لینا جاہے۔

(٦٩٣٣) - (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ قَالَ: أَتْلَى قَوْمٌ عَبْدَ اللّهِ يَعْنِى ابْسَنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالُواْ: مَا تَرٰى فِيْ رَجُلِ ابْسَنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالُواْ: مَا تَرٰى فِيْ رَجُلِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيث ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَشْجَعَ ، قَالَ مَنْصُورٌ: أَرَاهُ ، سَلَمَة بْنَ يَرِيْدَ فَقَالَ: فِيْ مِثْلِ هَذَا قَضَى رَبُولٌ مِنْ اللّهِ عَلَيْ تَرَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَةً مِنْ رَبُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَرَأَة مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

(دوسری سند) علقمہ اور اسود کہتے ہیں: کچھ لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: اس آدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جس نے شادی کی، ۔۔۔۔۔ پھر وی حدیث ذکر کی ۔۔۔۔۔ بالبتہ اس میں ہے: اشجع قبیلے کا سلمہ بن بزید نامی ایک آدی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: رسول اللہ شیکا بیا کہ نے ای تقا، ہمارے ایک آدی نے بنو رواس کی بروع بنت واشق نامی خاتون سے شادی تھی، پھر وہ باہر نکلا، ایک کنویں میں داخل ہوا، وہاں اس کو غشی کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہوگیا، جبکہ اس نے اپنی بیوی کے لیے مہر کا تعین بھی امری تک بیاس آئے اور یہ سکلہ دریافت کیا، آپ سٹی ایک نویل کی طرح کا مہر کا اس کو اس فرات کیا، آپ سٹی ایک فرمایا: ''اس کو اس فرات کی دوسری رشتہ دار عورتوں کی طرح کا مہر دیا جائے گا، فاتون کی دوسری رشتہ دار عورتوں کی طرح کا مہر دیا جائے گا،

(23) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623)

(مسنداحمد: ۱۸۲۵۲)

ادراس پرعدت بھی ہوگ۔'
(تیسری سند) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور حق زوجیت کے ادا کرنے ادر مہر کا تعین کرنے سے پہلے فوت ہوگیا، جب سیدنا عبد اللہ بن مسعود زخالیمیٰ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:اس خاتون کومہر مثل دیا جائے گا ہاس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، نیزیہ عورت عدت بھی گزارے گی، سیدنا ابو سنان انجعی اینے قبیلے عورت عدت بھی گزارے گی، سیدنا ابو سنان انجعی اینے قبیلے

اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوگی ، نیز اس کومیراث بھی ملے گ

کے ایک گروہ سمیت کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہتم نے وہی فیصلہ کیا ہے، جورسول الله ملتے آتے ہے نے بروع بنت واش کے بارے میں کیا تھا۔

(چوتھی سند) مسروق کہتے ہیں: سیدنا عبد الله بن مسعود رفائینے نے ..... پھر وہی حدیث ذکر کی ..... البتہ اس میں ہے: پس سیدنا معقل بن سنان رفائنئے نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ نبی ۔ کریم مشکی آیا نے بروع بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ کما تھا۔ (۱۹۳۶) - (وَمِسنْ طَرِيْقِ ثَالِيثِ) عَنْ الْسَلْمَ مَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَوْقِى عَنْهَا وَهُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فوائد: ..... مہرمقرر کرنے کے بغیر نکاح ہوسکتا ہے، گرمبر کی نفی نہ کی جائے ، اگر مبر کی نفی کی جائے گی تو نکاح باطل ہوگا، مبرکی نفی نہ ہو گا اور اگر اتفاق نہ ہو تو اس باطل ہوگا، مبرکی نفی نہ ہو گا اور اگر اتفاق نہ ہو تو اس عورت کی ذاتی اور خاندانی حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے مہر مقرر کیا جائے گا، مثلا: اس کی بہنوں یا پھو پھیوں یا اس جیسی درسری عورتوں کا عمومی مبر۔اس کو مبرمثل کہا جاتا ہے۔

سنن ابودادد کی روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ جب لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود و الله کے اس فیصلے کے حق میں سیدہ بروع و الله علیہ اور ان کے خاوند سیدنا ہلال بن مرہ الله ملیہ اللہ ملیہ کہ اس کہ رسول الله ملیہ کہ اللہ ملیہ کہ اس کا اجتہادی اللہ ملیہ کہ اس کا اجتہادی اللہ ملیہ کہ اس کا اجتہادی فیصلہ، رسول اللہ ملیہ کہ کے موافق ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup>٦٩٣٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٩٣٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المركزاب المركزاب (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) (624) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقُدِيم شَيْءٍ مِنَ الْمَهُر قَبُلَ الْدُخُول وَالرُّخُصَةِ فِي تَرُكِهِ وَوَعِيدِ مَنُ سَمِّي صَدَاقًا وَلَمُ يُردُ أَدَائَه،

جماع سے پہلے مہر کی کچھادا ئیگی کردینے اور اس کوچھوڑ دینے کا بیان اور اس شخص کی وعید کا بیان کہ جس نے بظاہر مہر کاتعین تو کیا اکین اس کا ارادہ ادا نیگی کا نہ تھا

> أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِيْ مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ، وَعَاثِدَتَهُ، فَخَطَبْتُهَا اِلَيْهِ، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ شَـيْءِ؟)) قُـلْتُ: لا، قَالَ: ((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطْمِيَّةُ الَّتِيْ أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟)) قَالَ: هِيَ عِنْدِيْ، قَالَ: ((فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ـ)) (مسند احمد: ٦٠٣)

(١٩٣٦) عَنْ عَلِيٍّ وَاللهُ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ سيرناعلى وَللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ وَاللهُ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ کہ میں نبی کریم منتظ وی کوآپ منتظ کی بٹی کے بارے میں پیغام بھیجوں، کین پھر میں نے سوحیا کہ میرے یاس تو کوئی مال نہیں ہے، سویس کیا کروں، پھر مجھے یاد آیا کہ آپ مستفلان تو صلدرمی کرتے ہیں اور بار بار ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، پس میں نے آپ مشاکز کو یہ پیام بھیج دیا، آپ مشاکز کا نے فرمایا: " تیرے یاس کوئی چیز ہے؟" میں نے کہا: جی نہیں، تحقیے فلاں دن دی تھی؟'' میں نے کہا: وہ میرے ماس ہے، آپ طنے کی نے فرمایا ''وہی فاطمہ کو دے دو۔''

فواند: ..... امام نسائى نے اس مديث يربيه باب قائم كيا ہے: "نِسخلةُ الْخَلْوَةِ" (شبرزفاف كموقع ير تحفہ دینے کا بیان )۔ امام نسائی کی تبویب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ندکورہ ررہ کومبر سے الگ سمجھ رہے ہیں اور اسے رقصتی اور خلوت کا خصوص تحفه قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت ہے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بیمہر ہی ہے، جو نکاح کی بجائے رخصتی کےموقع پر دیا گیا۔ واللّٰہ انکم

عظمی زرہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دواقوال ہیں: (۱) یہ «عظم" کی طرف منسوب ہے، جس کامعنی توڑنا ہے، کیونکہ بیزرہ تلواروں کوتوڑ دیتی تھی، لینی جوتلواراس پرلگتی، وہ ٹوٹ جاتی، یا (۲) پیعبدالقیس کے ایک قبیلے عظمہ بن محارب کی طرف منسوب ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ تلواریں بناتے تھے۔

(٦٩٣٧) عن صُهَبِ بن سِنان قَالَ: قَالَ سيدناصهيب بن خان مِن الله عن حدوايت م كم بني كريم مِنْ اللهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَيُّمَا رَجُل أَصَّدَقَ امْرَأَةً ﴿ نَ فَرِمايا: "جَس آدَى نِے عورت كے ليے حق مبر مقرر كيا اور

<sup>(</sup>٦٩٣٦) تخريج: حسن لغيره، أخرجه بنحوه النسائي: ٦/ ١٢٩ (انظر: ٦٠٣)

<sup>(</sup>٦٩٣٧) تبخريج استباده ضعيف لابهام البرجيل البراوي عين صهيب، ولجهالة الحسن بن محمد الانصاري، أخرجه ابن ماجه: ٢٤١٠(انظر: ١٨٩٣٢)

المريخ المريخ المريخ ( 625 ) ( 625 ) ( 625 ) المريخ الواب المريخ الواب المريخ الواب المريخ ا

الله تعالى به حانيا ہوكہ وہ اس كوادا كرنے كا ارادہ ہىنہيں ركھتا، اس طرح وہ اللہ کے نام برعورت کو دھوکا دیتا ہے اور اس کی شرم گاہ کو باطل طریقے سے حلال کر لیتا ہے، یہ آ دمی جس دن اللہ تعالی ہے ملاقات کرے گا،اس دن وہ چورشار ہوگا۔"

صَدَاقًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّه لا يُرِيْدُ أَدَانَهُ إِلَيْهَا، فَخَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَنِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَهُوَ سَارِقٌ ـ)) (مسند ١٠عمد: ١٩١٤٠)

نِ فرماي: ((أَيُّمَا رَجُل يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا ـ)) ..... "جس آدى نے قرض لیا، جبکہ اس کاعزم یہ ہو کہ وہ اس کوا دانہیں کرے گاتو وہ اللّٰہ تعالی کو چور کی حیثیت ہے ملے گا۔''

مہر کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے، اس کی ادائیگی نہ کرنے کی نیت رکھنے والا آ دمی بڑے خسارے میں ہوگا۔ بَابُ حُكُم هَدَايَا الزَّوُجِ لِلُمَرُأَةِ وَأُولِيَائِهَا خاوند کا بیوی اور اس کے اولیاء کو تخفے دینے کا حکم

(۱۹۳۸) عَنْ عَبْدِ السَّلْهِ بن عَمْر و أَنَّ سيدنا عبدالله بن عمرون الله سي روايت ہے كه مي كريم مشكرة النَّبِيَّ قَالَ: ((أَيُّسَمَا امْرَأَ وَنَكَحَتْ عَلَى فَرَايا: "جَس عورت في حَق مهر يا تحفه يا وعده ير نكاح كيا صداق أو حِبَاء أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ﴿ جِنْ تَاحِ عَقْدَ عَ يَهِ مُوكَى ، وه اسعورت كى بى فَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو تَ مولًا، جو ثكاح كے بعد مولًا، وہ اى كے لئے مولًا، جس كے لیے دی جائے گی میہ بٹی اور بہن ہی ہیں کہ جن کی وجہ ہے آدمی عزت کاسب سے زیادہ مستحق قراریا تا ہے۔''

لِـمَـنْ أُعْطِبَهُ وَاَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابنتُه، وَأُخْتُهُ-)) (مسند احمد: ٦٧٠٩)

فواند: .... وعده عمراديه ب كه بننے والا خاوند جو چيزي دين كا وعده كرے۔

اس حدیث مبارکہ کے پہلے جھے کامفہوم یہ ہے کہ ولی یا وکیل کو نکاح نے پہلے جو پچھ دیا جائے گا، وہ دراصل اس کی جی کا ہوگا اور نکاح کے بعد جو چیز جس کو دی جائے گی، وہ اس کی ہوگی۔

حدیث مبارکہ کے آخری جملے کامفہوم یہ ہے کہ لوگوں کواینے سالے اور داماد کی عزت کرنی جا ہے۔

(١٩٣٩) عن عَانِشَةَ وَاللهُ قَالَت: قَالَ سيده عائشه والتي الدوروايت ب كدني كريم من النا في الدوراية رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا اسْتُحِلُّ بِهِ فَرْجُ ﴿ " "جُس حَقّ مبريا وعده كے ذريعه عورت كي شرمگاه طلل كي مَنى الْسَمَرْأَةِ مِنْ مَهْرِ أَوْعِدَةٍ فَهُو لَهَا ، وَمَا أَكْرِمَ بِهِ وه الى عورت ك لئ باور ثكاح ك عقد ك بعداس کے باپ یا بھائی یا ولی کو اعزازی طور پر جو چیز دی جائے ، وہ

بِهِ أَبُوْهَا أَوْ اَخُوْهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ

(٦٩٣٨) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٢١٢٩ (انظر: ٦٧٠٩) (٦٩٣٩) حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه عبد الرزاق: ١٠٧٤٣ (انظر: ٢٤٩٠٩) النِّ كَاح فَهُو لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ الى كى بوگى ، يه بيني اور بهن بى بيس كه جن كى وجه سے آدى عزت کاسب ہے حقدار قراریا تا ہے۔''

ابنته وأخته-)) (مسنداحمد: ٢٥٤٢٢)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِهَازِ

جہیز کا بیان

(٦٩٤٠) عَنْ عَلِيٍّ وَكَالِثَ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ الله على فَاطِمَةً فِي خَمِيْلِ وَقِرْبَةٍ وَوسَادَةِ أَدَم حَشْـوُهَا لِيْفُ الْإِذْخَرِ - (مسنداحمد: (725

(٦٩٤١) ـ (عَنهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) مِثْلَهُ وَفِيْهِ: وَوسَادَةُ أَدَم حَشْوُهَا إِذْخُرٌ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: لِيْفُ-(مسنداحمد: ٧١٥)

(٦٩٤٢) ـ (وعَنهُ مِن طَرِيْقِ ثَالِثٍ) أَنَّ رَسُوْلَ الله على لمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةً بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيْلَةٍ وَوسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفٌ، وَرَحَيَيْن وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ. (مسنداحمد: ١٩١٩)

سیدنا علی بھائنڈ سے روایت ہے کہ نی کریم مشاکلیا نے سیدنا فاطمه وَالنَّوْمِ كُوجِهِيزِ مِين بِداشياء دى تقيين: ايك جا در، ايك مثك اور چمڑے کا ایک تکیہ، جس کی مجرائی اذخر گھاس کے پتوں ہے کی گئی تھی۔

(دوسری سند) ای کی مانند ہے، البتہ اس میں ہے:ایک چڑے کا تکبیرتھا، جس کی بھرائی اذخر گھاس ہے کی گئی تھی، ابو سعید نے کہا: اذخر گھاس کے بتوں سے کی گئی تھی۔

(تیسری سند) نبی کریم مشی آیا نے جب سیدنا فاطمہ والنوا ک شادی کی تو آب مشار الله نے ان کو بدسامان دیا: ایک جادر، چرے کا ایک تکیہ، جس میں ہے مجرے گئے تھے، دو چکیاں، ایک مثک اور دو گھڑ ہے۔

فواند: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جہز میں حاجت وضرورت کے مطابق کچھ چزیں دی جا عتی ہیں، کیکن اس میں تکلف اور وسعت اختیار کرنا ہر لحاظ ہے انتہائی ناپندیدہ ہے، جبیبا کہ دورِ حاضر میں ہور ہا ہے، امیرلوگ اس سلسلے میں فخر ومباہات میں پڑے ہوئے ہیں بخریب لوگ انتہائی پریشانی میں بھیک مانگ کربچی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں اور درمیانی متم کے لوگ مقروض ہو کراپی زند گیوں کا سکون غارت کر رہے ہیں۔

سيدنا جابر بنائية سے مروى ہے كہ بى كريم منت كي نے ان سے فرمايا: ( (فِرَاشٌ لِللرَّ جُلل وَفِرَاشٌ لِلا مُرأَتِهِ وَالشَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطان -)) .... "أيك بسر مردك ليه بوتا ب، ايك اس كى بيوى ك ليه تيسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔" (صحیح مسلم: ٣٨٨١)

ا مام نووی نے کہا: علائے اسلام کا نظریہ ہے کہ ان احادیث کامفہوم یہ ہے کہ جب لوگ اس سلیلے حاجت اور

<sup>(</sup>٦٩٤٠) تخريج: استاده قوي، أخرجه النسائي: ٦/ ١٣٥، وابن ماجه: ١٥٢ (انظر: ٦٤٣)

<sup>(</sup>٦٩٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٩٤٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

( مستخاط المنظم المنظم

قار کین کرام! ذہن نشین کرلیں کہ دور حاضر کے پر تکلف جیز، پر اہتمام بارا تیں اور رسمیں اور بڑے بڑے و لیے کی ایسی صورتیں افقیار کر بچے ہیں کہ ان کا مقصد نمود و نمائش اور نخر و مباہات کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ان امور کی بنیاد سنت رسول نہیں ہے، انتہائی کنجوں اور بخیل لوگوں کو ان موقعوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے ہوئے پایا گیا ہے، ہملا کیوں؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک آ دی نے اپنے ولیمہ پر پندرہ سوافراد کو دعوت دی اور مثن اور پکن سمیت تیں جہم کی دشیں تیار کروا کیں اور تین چار دون شادی کا بیسلہ جاری رہا، اس آ دی نے اپنے ایک انتہائی غریب اور معذور رشتہ دار سے پچپیں ہزار رو بے کا قرض لینا تھا، جو نہی وہ شادی سے فارغ ہوا تو اس نے اس رشتہ دار کے گھر پہنچ کر اپنے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا، اس بچپارے نے ضرورت کی گندم پچ کراور پچھر قم ادھار پر لے کر اس کا قرض اتاران اب سوال یہ ہے کہ اگر باراتوں اور ولیموں پر لاکھوں رو پے لٹانا سنت ہے تو کسی تھاج روح اسلام کو اور پھر کہاں سے لائے جواب؟ یہی معالمہ جیز کا ہے، ایس ہے بی خور کی طرف سے با قاعدہ جیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ معالمہ جیز کا ہے، ایس بے غیرتی قص کناں ہے کہ لڑے کی طرف سے با قاعدہ جیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ شریعت کی نگاہ میں ندموم بھاری بنا ہے۔

سیدنا ام سلمہ نظافیا سے روایت ہے کہ نی کریم منظ النے انے جب ان سے شادی کی تو ان سے فرمایا: ''میں نے جو کچھ تیری بہنوں کو دیا ہے، تیرے لیے اس سے کی نہیں کروں گا، دو چکیاں بیں، ایک گوڑا ہے اور چرڑے کا ایک گدا ہے، جس بیں پتے بھرے گئے تھے۔

فوائد: ..... بہنوں سے مراد اسلامی بہنیں ہیں، یعنی اسلامی رشتے کے اعتبار سے امہات المؤمنین آپس میں بہنیں تھیں ۔

<sup>(</sup>٦٩٤٣) تخريج: هذا اسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن ابي سلمة، أخرجه ابن حبان: ٢٩٤٩، والحاكم: ٢/ ١٧٨، وابويعلي: ٦٩٠٧ (انظر: ٢٦٥٢٩)

# 628 (6- 01-62) (628) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (6- 01-62) (

# اَبُوَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ ثكاح كے موانع كابيان

بَابُ النَّهُى عَنِ الْجَمْع بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَا وَنَحُوهَا مِنَ الْمَحَارِمِ عورت اوراس كى پيوپيمى كواوراس قتم كى محرم خوا تين كوايك نكاح ميں جمع كرنے سے ممانعت كابيان (١٩٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا ابن عباس بَلُّوْن سے روایت ہے كہ بى كريم مِنْ عَبَلِيَا نے الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَةَ مَنِيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّةِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَن فرمایا كر اللهِ الله الله الله الله المحالة وَبَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّةَ كَيْ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ

فوائد: ..... "وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ " كَ ذريع چَطِ جَلَ كَمْضُمُون كُودو مِرايا كيا، تغليبا چُوچُى اور بَيْتِي كو "عَمَّتَيْن" اور خاله اور بھانجى كو "خَالَتَيْن" كها گيا۔

> (٦٩٤٥) ـ (وَعَـنْهُ مِـنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ نَبِيً اللهِ ﷺ نَهْ يَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ـ (مسند احمد: ٣٥٣٠)

> (٦٩٤٦) ـ عَــنْ أَبِـى هُرَيْرَ ةَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَمَّتِهَا اللهِ عَمَّتِهَا وَالْعَرَاةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَرَاةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَرَاةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَرَاةُ عَلَى خِنْتِ أُخِتِهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خِنْتِ أُخِتِهَا، لَا تُنْكَحُ خَالَتِهَا وَالْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخِتِهَا، لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى عَلَى

(دوسری سند) نبی کریم مطاع آن نے اسے منع فرمایا ہے کہ کسی عورت سے اس کی چھوپھی یا خالہ کی موجودگی میں شادی کی حائے۔

سیدنا ابو ہریرہ دفائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشطق آیا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بھو بھی پر اس کی بھتیجی ہے، بھتیجی پر اس کی بھو بھی ہے، خالہ پر اس کی بھانجی سے اور بھانجی پر اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے۔ اور آپ مشطق آیا نے اس سے بھی منع فرمایا کہ چھوٹی پر بردی سے اور بردی پر چھوٹی سے شادی کی جائے۔

(٦٩٤٤) اسناده ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن سيىء الحفظ، أخرجه ابوداود: ٢٠٦٧ (انظر: ١٨٧٨) ( ( ١٨٤٨) تخريج: صحيح، أخرجه الترمذي: ١١٢٥ (انظر: ٣٥٣٠)

(٦٩٤٦) تـخريج: اسـنـاده صـحيـح عـلى شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٢٠٦٥، والترمذي: ١١٢٦، والنسائي: ٦/ ٩٨، وعلقه البخاري باثر الحديث (٥٠٨) (انظر: ٩٥٠٠)

#### نکاح کے موانع کا بیان کے چھا 6- 6-6 الْكُبرى - (مسند احمد: ٩٤٩٦)

فواند: ..... برى سے مراد خالد يا پھو پھى ہادر چھوٹى سے مراد بھانجى يا بھتنجى ہے۔

(١٩٤٧) عِنْ عَلِي فَرِينَا فَيْهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلا عَلٰي خَالَتِهَا ـ)) (مسند احمد: ٧٧٥) پہلے سے موجود ہوں۔'' (١٩٤٨) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مِثْلُه - (مسند احمد: ٦٧٧٠) نبوی بیان کی ہے۔

(٦٩٤٩) ـ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ ن الْخُدْرِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهُى، فَذَكَرَ خِصَالًا نَهْمِي النَّبِيُّ عِلَيْ عَنْهَا مِنْهَا وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ـ (مسنداحمد: ١١٦٦٠)

(٦٩٥٠) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُنتَكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا الْمَرْأَةُ عَلَى ائِنَةِ أَخِيْهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.)) (مسند

سیدنا علی خالفیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبخ وکیا نے فرمایا: "اسعورت سے شادی نہ کی جائے، جس کی پھوپھی اور خالہ

سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالله في الحاصم كى حديث

سیدنا ابوسعید خدری دی نفیز سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے ہوئے نے کچھ امور سے منع کیا، پھر انھوں نے ان امور کوشار کیا، ان میں ہے ایک چز مہتی: لڑکی اور اس کی خالہ اور لڑکی اور اس کی پھو پھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا۔ لیعنی بدان امور میں سے تھا، جن سے آپ مشخطین نے منع کیا تھا۔

سیدنا جابر بن عبد الله والله فالنفه سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاطقات نے فرمایا: '' پھو پھی براس کی جھیتجی ہے، خالہ براس کی بھانجی ے بھیجی پراس کی پھوپھی سے اور بھانجی پراس کی خالہ سے نکاح نہ کما جائے۔''

ا-عمد: ۱٤٦٨٧)

عورت کی چھوپھی سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے اور نہ ہی عورت اور اس کی جیتی ہے اور نہ ہی اس کی بھانجی ہے۔

> (٦٩٥١)۔ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّ جُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيْهَا

ابن شہاب سے مردی ہے کہ ان سے ایک آدی کے متعلق سوال کیا گیا جوایے نکاح میں ایک عورت اور اس کے باپ کی خالہ

(٦٩٤٨٧) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ٨٨٨، وابويعلى: ٣٦٠ (انظر: ٧٧٥)

(٦٩٤٨) تخريج: صحيح، أخرجه الطبراني (انظر: ٦٧٧٠)

(٦٩٤٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابويعلى: ١٢٦٨ (انظر: ١١٦٣٧)

( ۱۹۵۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰۸ (انظر: ۱٤٦٣٣)

(١٩٥١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه المرفوع منه محمد بن نصر في "السنة": ۲۷۲ (انظر: ۹۸۳۶) @# 630 (630 (64) 630 (64) (6- CHENERIA) (6- CHENERIA)

وَالْمَرْأَ ةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ الْبِيْهَا وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ الْبِيْهَا وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ الْبِيْهَا وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ نَهْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِها، فَنَرى خَالَةَ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِها، فَنَرى خَالَةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الرِضَاعِ يَكُونُ مِنْ الرِضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَالِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الرِضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَالِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَرسَد المَعْد: (مسند

(١٩٥٢) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ السَلْهِ الْفَالِنَ فِي أُخْتِيْ فَقَالَتْ: يَا ((فَأَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟)) قَالَتْ: تَزَوَّجْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یاس کی ماں کی خالہ کوجمع کرتا ہے اور عورت اور اس کے باپ
کی چھوپھی یا اس کی ماں کی چھوپھی کو جمع کرتا ہے۔ انھوں
نے جوابا کہا: قبیصہ بن ذ و یب نے بیان کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ
نوائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیۃ نے اس سے منع فرمایا
ہے کہ ایک نکاح میں عورت اور اس کی خالہ کو اور عورت اور اس
کی چھوپھی کوجمع کیا جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ عورت کی ماں کی
خالہ اس کی اپنی خالہ کے قائم مقام ہے اور اگر اس طرح کا
رضاعی رشتہ ہوتو اس کا بھی یہی تھم ہے۔

سیدنا ام سلمہ و وائیت ہے کہ سیدہ ام جیبہ و وائیت ہے کہ سیدہ ام جیبہ و وائیت ہے کہ سیدہ ام جیبہ و وائیت اس کو کیا رغبت ہے؟ آپ مستے و الله کے رسول! کیا آپ کو میری بہن کی رخوں؟ انھوں نے کہا: آپ اس سے شادی کرلیں، رسول الله مستے و فرمایا: ''کیا تم یہ پہند کرتی ہو؟'' انھوں نے کہا: آپ اس سے شادی کرلیں، رسول بی بال اور پہلے کون کی اکمیلی ہوں، اور میری بہن سب سے زیادہ حقد ار ہے کہ وہ اس خیر و بھلائی میں میرے ساتھ شریک ہو، آپ مستی و الله کون کی این الله کون کی این الله کون کی این سب سے زیادہ حقد ار ہے کہ وہ اس خیر و بھلائی میں میرے ساتھ شریک ہو، آپ مستی کے وہ اس خیر و بھلائی میں میرے ساتھ و کی ہے کہ آپ نہوں نے کہا: الله کی قتم! مجھے تو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا: ''اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تو پھر بھی میں اس نے فرمایا: ''اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تو پھر بھی میں اس نے شادی نہ کرسکتا، کیونکہ بنو ہاشم کی لونڈی تو پھر بھی میں اس سے شادی نہ کر سکتا، کیونکہ بنو ہاشم کی لونڈی تو بیہ نے بھے اور اس کے باپ کو دودھ پلایا ہے، پس اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی برخیش نہ کرو۔''

فواند: ...... كون كون مي خواتين كوايك آدى كے نكاح ميں جمع نہيں كيا جاسكنا، دو بہنوں كا ذكر قرآن مجيد ميں ہے، جيسا كه الله تعالى نے فرمايا: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّٰ خُتَيْنِ ﴾ ..... (ادرتم پرحرام كيا گيا ہے كه ) تم دو بہنوں كو

(٦٩٥٢) تـخريج: صحيح من حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان كما في البخاري ومسلم، أخرجه ابوداود: ٢٠٥٦ (انظر: ٢٦٤٩٣)

#### لَوْنِ ( سَيْنَ الْمُلْكِيْنِ عَبْدِنَ — 6 ) مَنْ الْمُلْكِينِ ( 631 ) ( الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِين مَع كرو ـ " (سورهُ نساء: ٢٣)

لیکن اس باب کی احادیث سے پیۃ چلا کہ خالہ اور اس کی بھانجی اور پھوپھی اور اس کی بھیتجی کوبھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ، رضا می رشتوں کا بھی اسی طرح لحاظ رکھا جائے گا۔

اس بحث سے ثابت ہوا کہ احادیث مبارکہ بنفس نفیس جت ہیں، ان کوقر آن مجید کے مفہوم پر پیش کرنے کی کوئی سنرورت نہیں، غور کریں کہ اللہ تعالی نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کرے فرمایا: ﴿وَأَحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ ﴾ .....' اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں ہیں۔'' (سورہ نساء: ۲۶)
لین احادیث مبارکہ نے خالہ اور بھانجی، بھوچھی اور بھتجی اور رضاعی رشتوں کا اضافہ کردیا،

شارح ابوداودعلاً مشرف المحقظيم آبادی نے کہا: خارجیوں اور شیعوں کے بعض گروہوں نے ﴿ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِکُ مَّ اللهِ عَلَى کُوایک نکاح میں جع کرنا درست وَرَاءَ ذَلِکُ مَّ کوایک نکاح میں جع کرنا درست ہے، لیکن جمہوراہل علم نے إن احادیث سے جت پکڑی اور إن کی روشی میں قرآن مجید کے عموم کی تخصیص کر دی اور ان دورشتوں کوایک نکاح میں جع کرنے سے منع کر دیا، رائح بات جمہوراصولیوں کی ہی ہے کہ خبر واحد کے ذریعے قرآن جنید کے عموم کی تخصیص کی وضاحت کرنے بنید کے عموم کی تخصیص کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ (عون المعبود: المحبود: الله مِشْنَعَیْنَ اپنی طرف نازل ہونے والے کلام کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ (عون المعبود: المحبود: الله علیہ میں۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ تَزَوَّ جَ امُرَأَةَ أَبِيُهِ كَسَى شخص كااينے باپ كى بيوى سے شادى كركينے كابيان

(٦٩٥٣) ـ عَنِ الْبَسَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ فَالَ: سيرنا براء؟ لَكَ خَالِيْ وَمَعَهُ الرَّ آيَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُوِيْدُ؟ اپنامول قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللهِ فَشَا إلى رَجُل تَزَوَّجَ مِمْ نَ كَالَى اللهِ فَيْنَا اللهُ وَيُعْلِيْنَا اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيَانِهُ اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيَانِهُ اللهِ فَيَانِعُلْمُ اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيَالِمُ اللهُ اللهِ فَيَعْلَالِهُ اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيَعْلَى اللهِ فَيَعْلَى اللهِ فَيَعْلَى اللهِ فَيْنَالْمُنْ اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيَعْلَى اللهُ اللهِ فَيْنَا اللهُ اللهِ فَيْنَا اللهُمُولِي اللهِمُولِي اللهُ اللهُمُولِيَّالِمُ الل

سیدنا براء بن عازب بن گائیو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں اپنے ماموں کواس حال میں ملا کہ ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے کہا: آپ کہاں جا رہے ہیں: انھوں نے کہا: نبی کریم مین نے کہا: نبی کریم مین آنے کہا: ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے، جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے، آپ مین آپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے، آپ مین آس کی گردن اور اس کا مال لوٹ لاؤں۔

سیدنا براء بن عازب والله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں

(٦٩٥٤) ـ وَعَنْ يَزِيْدَ بِنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ

(٦٩٥٣) تـخـريــج: صحيح، قاله الالباني، وانظر الارواء: ٨/ ٣٣، أخرجه ابوداود: ٢٥٤٥، والنسائي: ٦/ ١٠٩ (انظر: ١٨٥٥٧)

(١٩٥٤) تخريج: انظر الحديث السابق، وانظر المصدر المذكور في الحديث السابق

و المال المال المال المال ( 632 ) ( 632 ) ( 6 - المال المال ) ( 632 ) ( 6 - المال ا

(٦٩٥٦) - حَدَّثَنَا اَسُودُ بُسُ عَامِرٍ ثَنَا اَسُودُ بُسُ عَامِرٍ ثَنَا اَسُوبَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُ وَامِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمِّ امْسَرَأَتِسِهِ فَبَعَثَ النِّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَتَلُوهُ وَمسنداحمد: ١٨٨١)

(۲۹۵۷) عنن الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: مَرَّ بِنَ عَازِبِ قَالَ: مَرَّ بِنَ عَازِبِ قَالَ: مَرَّ بِنَ عَازِبِ قَالَ: مَرَّ بِنَ عَانِ بِنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ رَجُلٍ يَأْتِى الْمُرَأَةَ اَبِيْهِ أَنْ نَقْتُلَهُ ورمسند احمد: ۱۸۷۷۹)

ا پنے ماموں کو ملا، ..... پھر اوپر والی حدیث بیان کی ، ..... البت اس کے آخر میں ہے: ابوعبد الرحمٰن نے کہا: میرے باپ نے ابوم یم عبد الغفار سے صرف میہ حدیث بیان کی ہے، کیونکہ اس میں علت موجود ہے۔

سیدنا براء بن عازب بن النظر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ من آئے آئے ہیں اللہ من آئے آئے ہیں اللہ من آئے آئے ہیں میں میرے اونٹ کم ہو گئے، پس میں مختلف گھروں میں چکر لگا رہا تھا، اچا تک میں نے ایک قافلہ اور گھوڑ سوار دیکھے، وہ آگے بڑھے اور میرے صحن میں گھوے، انھوں نے ایک آدمی کو نکا لئے کا مطالبہ کیا، پھر نہ انھوں نے اس سے کوئی سوال کیا اور نہ اس سے کوئی بات کی، انھوں نے اس سے کوئی سوال کیا اور نہ اس سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ اس کی گردن اڑا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے یہاں تک کہ اس کی گردن اڑا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے بایے کی ہوی سے نکاح کرلیا تھا۔

سیدنا مطرف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کچھلوگ ایک خیمہ میں آئے، انھوں نے وہاں سے ایک آدمی باہر نکالا اور اے قبل کر دیا، میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی یبوی کی ماب سے شادی کی ہے، نبی کریم مضافی آئے نے ان لوگوں کو اس کی طرف بھیجا ہے، اس لیے انھوں نے اس کوقل کر دیا ہے۔

سیدنا براء بن عازب بخالفو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کچھ لوگ ہمارے پاس سے گزرے، ہم نے کہا: تم کہال جارہ ہو: انہوں نے کہا: نبی کریم مشکولاً نے ہمیں ایسے آدمی کی جانب بھیجاہے، جوابے باپ کی بیوی سے زنا کرتا ہے، تا کہ ہم

<sup>(</sup>٦٩٥٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، وانظر المصدر المذكور في الحديث رقم: ٦٩٥٤

<sup>(</sup>٦٩٥٦) تخريج: صحيح، قاله الالباني

<sup>(</sup>٦٩٥٧) تخريج: صحيح، قاله الالباني

#### ) 633 ) 644 ( 6 - Chievell 22 ) 64 نکاح کے مواقع کا بیان اس کونل کر دیں۔

#### فوائد: .... ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَالُكُمُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ منبیلا ﴾ ..... ''اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، جن ہے تمہارے بایوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے نیائی کا کام اور بغض کاسبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ ' (سورہ نساء: ۲۲)

دورِ جالمیت میں سوتیلی ماں کوبھی میت کا در شہجھ لیا جاتا تھا، اس کا نکاح کرنے یا نہ کرنے کا انحصار درثاء کی مرضی برتھا، بلکہ مرنے والے کا بیٹا اینے باپ کی اس بیوی سے نکاح بھی سکتا تھا، شریعت اسلامیہ نے اس تحریم و تقدس کو بحال ُ کرتے ہوئے سوتیلی ماں کوبھی محرم قرار دیا اوراس سے نکاح کرنے والے کی سزا پیرکھی کہاس کوقل کر دیا جائے اوراس کا ول غصب كرليا حائے ۔

#### اَبُوَابُ تَحُرِيُمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ رضاعت کی وجہ سے نکاح کے حرام ہو جانے کے ابواب بَابُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ النَّسَب

جور شتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں

(١٩٥٨) عَنْ عَلِيٍّ وَهَ كَتِ مِن عَلِيٍّ وَعَلَيْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا سيدناعلى فِلْ اللهِ على فِلْ اللهِ على الله على رَ سُولَ اللهِ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَجْمَل فَتَاةِ فِي الله يحرسول! مين آب كوالي لاك كانه بتاؤن، جوقريش مين أَرينش ؟ قَالَ: ((وَ مَنْ هِيَ؟)) قُلْتُ: ابْنَةُ يصب سے زياده خوبصورت ہے؟ آپ مِسْفَطَوْمُ نے فرمايا: وه کون ہے؟ میں نے کہا: سیدنا حمزہ کی بینی، آب مشافر اللہ فرمایا: '' کیاتم جانے نہیں ہو کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اور بیثک الله تعالی نے رضاعت کی وجہ سے وہی رشتے حرام کیے ہیں، جونسب کی وجہ سے حرام ہیں۔''

حَمْزَةَ، قَالَ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا النَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ-)) (مسنداحمد: ١٠٩٦)

فوائد: .... ابولهب کی لونڈی نے نی کریم مشخصین اورسیدنا حزہ والنید کودودھ پلایا تھا، اس طرح آپ مشخصین اورسیدنا حمزہ ذبی نیڈ رضاعی بھائی بن گئے اور ہرایک کی اولا د دوسرے کے لیے محرم قراریائی۔اگر صرف نسب کو ویکھا جاتا ے کہآپ مظفر اللہ اسدنا حمزہ کی بچی سے شادی کر سکتے تھے، کین رضاعت آڑے آگئ۔

( ١٩٥٩) و عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ سيدناعلى فِاللَّذِي عن روايت ع، وه كمت بين بين في المان

(٦٩٥٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ١١٤٦ (انظر: ١٠٩٦)

(٦٩٥٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٤٦ (انظر: ٦٢٠)

## 

الله! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا، قَالَ: ((وَهَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَهُ حَمْزَةَ، قَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، هِيَ ابْنَهُ آخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.)) (مسند احمد: ٢٠٠)

اے اللہ کے رسول اللہ! آپ قریش میں رشتے کو پہند کرتے ہیں اور ہمیں یعنی بنو ہاشم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ مطاق آئے نے فرمایا: ''کیا تمہمارے پاس کوئی رشتہ ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں، سیدنا حمزہ کی بیٹی (سلمٰی) ہے۔ آپ مطاق آئے نے فرمایا: ''دہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میری رضای بھتے ہے۔''

(١٩٦٠) عن البن عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَ الْمَا أَرْ النَّبِي الْمَا الْمَنَّةُ وَلَا الْمَنَّةُ الْمَنْةُ الْمَنْةُ وَلَا عَلَى الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضِاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ وَإِنَّهَا لاتَحِلُ لِيْ۔))

سیدنا ابن عباس بن الله سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مطاع آئے کوسیدنا حزہ کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا بتلایا گیا تو آپ مطاع آئے آ نے فرمایا: ''وہ تو میری رضاع جیتی ہے اور رضاعت سے وہ رشتہ حرام ہے، جونسب سے حرام ہے، سووہ میرے لئے طلال نہیں ''

(1971) عن عَائِشَة وَ اللهِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْدُمُ مِنَ النَّسِ مِنْ خَالٍ أَوْعَمُّ أَوِ ابْنِ أَخِي) (مسند احمد: ٢٥٢١٩)

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطنع آنے فرمایا: ''رضاعت کی وجہ سے وہ رشتہ حرام ہوتا ہے، جونسب کی وجہ سے حرام ہے، مثلا ماموں، چپا، بھتیجا وغیرہ۔''

**فوائد**: ..... ہروہ عورت جونب کی وجہ ہے حرام کی گئی ہے، وہ اس طرح رضاعت کی وجہ ہے بھی حرام ہے، ان عورتوں کی تفصیل یہ ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، جیتجی، بھانجی۔

ان عورتوں میں وہی تفصیل ہے، جونسی محر مات میں بیان کی جاتی ہے، یعنی صرف رضاعی ماں بھی حرام نہیں ہوگ، بلکہ اس کی ماں، اس کی دادی اور آ گے پڑ دادیاں اور ان ہے آ گے تک تمام مائیں حرام ہوں گی۔ اس طرح اگر رضاعی بیٹی حرام ہے تو رضاعی پوتیاں، نواسیاں، اور نواسیوں اور پوتیوں کی بیٹیاں، پنچ تک سب حرام ہوں گی۔

قرآن مجید میں صرف رضاعی ماؤں اور رضاعی بہنوں کی حرمت کا ذکر ہے، باقی تفصیل احادیث ِ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>٦٩٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٤٥، ومسلم: ١٤٤٧ (انظر: ٣٠٤٣)

#### نكاح كيموانع كابيان كالجوجي ) 635 (635) (64) (6 - CHE) (6 - CHE) بَابُ هَلُ يَثُبُتُ حُكُمُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ وَأَقَارِبِهِ كَالْمُرُضِعَةِ أُمُ لَا کیا دودھ پلانے والی خاتون کے خاونگراوراس کے رشّتہ داروں کے لیے بھی رضاعت کا حکم ثابت ہو حائے گا ہائبیں

(٦٩٦٢) - عَنْ عُرُوزَة بْنِ الزُّبُيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعُلَّهُا أَنَّ أَفْلُحَ أَخَا اَبِي قُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ عِلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَخَا اَبِي قُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ، فَقَالَ: ((اثْذَنِي لَهُ\_)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: ((اثْذَنِيْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَمِينُكِ-)) (مسنداحمد: ٢٤٥٥٥)

> (٦٩٦٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ عَـانِشَةَ قَـالَتْ: جَاءَ نِيْ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ بَعْدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ فَذَكَرَ نَحْوَه- (مسند احمد: ۲٦١٣٨)

(٦٩٦٤) ـ (وعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ نِي أَفْلَحُ بْنُ آبِي الْـفُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى، وَالَّذِي أُرْضِعَتْ عَـائِشَةُ مِنْ لَبَنِهِ هُوَ أُخُوهُ، ، فَجَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى فَالَبِيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُ فَعَالَ: ((اثْذَنِي لَهُ ـ )) الْحَدِيْثَ- (مسنداحمد: ٢٤٦٠٣)

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے کہ ابوقعیس کے بھائی اللح نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انکار کر دہا، جب نبی کریم مِشْنَعَوْم تشریف لائے تو میں نے کہا: اے الله کے رسول! ابوتعیس کے بھائی اللم نے میرے یاس آنے کی اجازت طلب کی، لیکن میں نے اجازت نہ دی، آپ منظ و المايا: "اس اجازت دے ديا كرو،" ميں نے كہا: " مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، نہ کہ مرد نے؟ آپ مُشْتَوْلِمَ نِے فرمایا: '' تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے ، تو اس کو اجازت دے دیا کر، وہ تیرارضا عی جیا ہے۔''

(دوسری سند) سیدہ عائشہ رفائعا سے روایت ہے، دہ کہتی ہیں: یدہ کے احکام نازل ہونے کے بعد میرے رضائی چیانے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، ..... پھروہی حدیث بان کی۔

(تیسری سند) سیده عائشہ وظافی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: اللح بن الى تعيس آيا اور ميرے ياس آنے كى اجازت طلب کی، جس خاتون نے عائشہ کو دودھ پلایا تھا، میخف اس کے فاوند کا بھائی ہی ہی اس نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، لین میں نے انکار کر دیا، جب نی کریم مطابقات میرے پاس تشریف لائے تو آپ مشافِی آنے فرمایا: "اس کو احازت دے دیا کر۔'' .....الحدیث۔

<sup>(</sup>٦٩٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٩٦، ومسلم: ١٤٤٥(انظر: ٢٤٠٥٤)

<sup>(</sup>٦٩٦٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٦٩٦٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

و المنظم المنظم

عباد بن منصور کہتے ہیں: میں نے قاسم بن محد سے کہا: میرے باب کی بوی نے میرے بھائیوں کا دودھ عوام میں سے کسی الرک کو بلایا، اب کیا میں اس لڑک سے شادی کرسکتا ہوں؟ انھوں نے کہا نہیں، کیونکہ اب تیرا اور اس لڑکی کاباب ایک ہے، پھراس نے ابوقعیس کی صدیث بیان کی اور وہ اس طرح کہ ابوقعیس، سیدہ عائشہ وٹاٹھاکے پاس آیا اور ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی ، کیکن انہوں نے اس کو اجازت نہ دی، جب نبی کریم مضاید تشریف لائے تو سیدہ عائشہ والله نے کہا: اے اللہ کے رسول! ابوقعیس آیا تھا، اس نے میرے یاس آنے کی اجازت طلب کی الیکن میں نے اس کو اجازت نہیں دی، آپ مشکور نے فرمایا: ''وہ تو تمہارا چیا ہے، اس کو تہارے یاس آ جانا جا ہے۔ "میں نے کہا: مجھے تو عورت نے دودھ بلایا ہے، نہ کہ مردنے ؟ آپ مسلط میں نے فرمایا: "میں کہدرہا ہوں وہ آپ کا چیا ہے، وہ تمہارے پاس آسکتا ہے۔'' سیدہ عائشہ وہالتھا ہے مروی ہے، وہ کہتی میں: نبی کریم مشاعلاً میرے پاس تشریف فرماتھ، میں نے ایک آدمی کی آوازشی، وہ سیدہ هضه ونانتها کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگ ر ہاتھا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیہ آ دمی، آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ رسول چیا ہے۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میرا فلال رضاى جي زنده موتا تووه مجه پرداخل موسكتا؟ رسول الله مطفيرة نے فرمایا: "جی بالکل، بیٹک رضاعت ان رشتوں کوحرام کر ریتی ہے، جونسب اور ولا دت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔''

(1970) عن عَبَّادِ بنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِللْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: امْرَأَةُ أَبِى اَرْضَعَتْ لِللَّهَ السِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: امْرَأَةُ أَبِى اَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِن عُرْضِ النَّاسِ بِلَبَنِ أَخُوكَ أَبُوهَا فَتَرَى أَتِي أَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ: لا ، أَبُوْكَ أَبُوهَا فَتَرَى أَتِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهَا فَالَ: ثُمَّ حَدَّثَ حَدِيثَ آبِى الْقُعَيْسِ فَقَالَ: وَقَالَ: فَعَلَيْهَا فَالَ: فَلَا اللَّهُ عَيْسٍ أَتَى عَائِشَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَلَا اللهِ عَلَيْهَا فَلَا اللهِ فَقَالَ: ((هُو قَالَتُ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اللهِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَي بَيْتِكَ مَصُوْلَ اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْهَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، وَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٦٩٦٥) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٧٩٦، ومسلم: ١٤٤٥(انظر: ٢٥٨٢٣) (٦٩٦٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٦٤٦، ٣١٠٥، ومسلم: ١٤٤٤ (انظر: ٢٥٤٥٣) نکاح کے مواقع کا بیان NG LOV (637) (637) (6 - CLICK HOLE ) NO تُحَرَّمُ الْوِلَادَةُ-)) (مسنداحمد: ٢٥٩٦٧)

فوائد: ..... جيے رضاعت كى وجه سے خواتين كى حرمت ثابت ہوتى ہے، اى طرح اگر دودھ يينے والى بكى ہوتو و ہم جسی رضاعت کی وجہ ہے بعض مردول پرحرام ہوگی، اگر دودھ پلانے والی رضائی ماں ہے، تو اس کا خاوندرضائی باپ :وگا،اس کا بیٹارضائی بھائی ہوگا،اس کا بھائی رضائی ماموں ہوگا،اس کا باب رضائی نانا ہوگا،رضائی باب کے والدین رضای دادا ۔ دادی ہوں گے،علی بذالقیاس،ای طرح آ گے علاقی اورا خیافی بہن بھائیوں کا سلسلہ ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا دورہ اس کے خاوند کے جماع اور حمل کے نتیج میں اتر تا ہے، کو یا عورت کے دورہ میں خاوند کا بھی دخل ہے، لہذا دورھ یینے والے نیچ یا بچی کا رشتہ عورت اور اس کے خاوند دونوں سے قائم ہوگا۔ بَابُ عَدَدِ الرَّضُعَاتِ الْمُحَرِّمَةِ وَمَا جَاءَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبيُرِ حرام کرنے والی رضعات کی تعداد اور بڑے آ دمی کی رضاعت کا بیان

سيدنا سالم وظائفهُ كومنه بولا بينا بنايا هوا قفا، سالم انصار كي ايك عورت کا غلام تھا، اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور سیدنا ابو حذیفہ منافئز نے اس کومنہ بولا بٹا بنا لیا تھا، جس طرح کہ نبی كريم الشين أن سيدنا زيد والله كومتبني ببنا بنا ليا تها، دورحاہلت میں لوگ ایسا کرتے تھے، پھر جومنہ بولا میٹا بناتا تھا اس کو بیٹا کہہ کر ہی آ واز دیتا تھا اور وہ وراثت کا حقدار بنتا تھا، يبان بتك كمالله تعالى نے بيتكم اتار ديا: ﴿ أُذُعُ وَهُ اللَّهِ مَا تَارِدِيا: ﴿ أُذُعُ وَهُ اللَّهِ مَا تَارِدِيا: لِآبَائِهِمُ .....في الدِّيُن وَمَوَالِيُكُمُ ﴾ "أنبي ان ك بایوں کے نام سے بکارو، الله تعالی کے نزدیک میہ بات زیادہ انصاف والی ہے اور اگرتم ان کے بایوں کونہیں جانتے تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔" (سورہ احزاب:۵)اس آیت کے بعد منہ بولے بیٹے اصلی باپ کے نام کی حانب پھیر دیئے گئے، جن کے بایوں کے نام معلوم نہ تھے، ان کو دوست یا بھائی کہہ کر پکارا جاتا، سیدنا ابو حذیفہ کی الميه سيده سهله والنعوا ، نبي كريم الشيئولية ك ياس آئيس اور انھوں

(١٩٦٧) عَنْ عُسرُوسَةَ بْسن السزُّبَيْسِ عَنْ سيده عائشه وظائفها سے روايت ب كهسيدنا ابو حذيف وظائف نے عَائِشَةَ كِلَّا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنِّي سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِإِمْرَأَ وَمِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنِّي رُجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَ وَرِثَ مِنْ مِسرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْن وَسُوَالِيْكُمْ ﴾ فَرُدُوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعلَمْ لَهُ أَبٌ فَمَولَى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَسَجَانَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كُنَّا نَرْى سَالِـمًا وَلَدًا يَـأُوى مَعِىَ وَمَعَ أَبِيْ حُلْمُنْفَةً وَيَرَانِي فُضُلًا (وَفِي لَفْظِ: وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرَّجَالُ) وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَقَالَ: ((أَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ـ )) وَفِيْ لَفْظِ: ((أَرْضِعِبْهِ

(٦٩٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٨٨ ، ٥٠٨٨ (انظر: ٢٥٦٥٠)

@? 6- CHENTURE ) 638 6 4 27 6- CHENTURE ) 69

تَحْرُمِيْ عَلَيْهِ -)) فَكَانَ بِمِنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ:) فَاَرْضَعْتُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَسِدَالِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ فَبِدَالِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ مَنِ الْخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ مَائِشَةُ أَنْ مُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرْاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُ سَلَمَة وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَّا أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَّا أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِا، وَأَبَتْ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَ أَنْ يُدْخِلُنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي فَيَا أَنْ يُدْخِلُنَ لِعَائِشَةً وَاللَّهِ! يَشِلُكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدُا مِنَ النَّاسِ حَتَى مَنْ رَسُولِ يَسِلُكَ الرَّيْ لِعَائِشَةً مِنْ رَسُولِ النَّاسِ وَلَيْ لِنَا اللَّهِ فَي لِسَالِم مِنْ دُونِ النَّاسِ وَمَسَالِهُ اللَّهُ السَالِمِ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَمَالِكُ الْمَعْلَى الْمَالِمِ وَاللَّهُ السَالِمِ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَمَعَلَى مَالِكُهُ السَلِهِ السَالِمِ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَالْمَالِي الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمَةُ مَلْ الْمَالِمِ اللّهِ الْمَلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمِ اللّهِ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ السَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْمِلُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمُولِلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْ

نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے تو سالم کو بیٹا بنا رکھا تھا، وہ میرے اور ابو حذیفہ کے پاس آتا تھا اور کام کاج کے عام کپڑوں میں ریکھا رہتا تھا، اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں پی حکم بھی اتار دیا ہے کہ منہ بولا بیٹا، حقیقی نہیں ہوتا، انہیں ان کے بایوں کے نام ے پکارو،آپ مشکورہ نے فرمایا:'' تواس کو پانچ مرتبہ دودھ بلا دے، اس وجہ سے تو اس پرحرام ہو جائے گی اور وہ رضاعی بیٹا بن جائے گا۔' ایک روایت میں ہے: پس سہلہ نے اسے یا نج مرتبہ دودھ پلایا اور بہان کے رضاعی بیٹا بن گیا۔اس واقعہ سے استدلال كرتتے ہوئے سيدہ عائشہ وَثَاثِيَا جن افراد كود كِينا حابتي تھیں، اپنی بہنوں کو اور بھانجوں کو تھم دیتیں کہ وہ ان کو دورھ یلا دیں،اگر چہوہ بڑی عمر کے ہوتے ، جب وہ اسے پانچ مرتبہ دوده بلا ديتي تو وه داخل هوسكتا تها، مگرسيده ام سلمه وظافيجا اور نبی کریم مشیری کی دوسری از واج مطهرات کسی کواس رضاعت کی وجہ سے داخل ہونے کی احازت نہیں دین تھیں، وہ اس رضاعت کومعتبر مجھتی تھیں، جو دود ھے کی عمر میں ہوتی تھی، اور وہ سیدہ عائشہ رہانتھا ہے کہتی تھیں کہ ممکن ہے بدرخصت دوسرے لوگوں کے لیے نہ ہو، بلک صرف سیدنا سالم کے لئے ہو کہ انہوں نے بری عمر میں بھی دودھ نی لیا تو رضاعت ثابت ہوگئ۔

فواند: ..... دودھ کی گتنی مقدار سے رضاعت ٹابت ہوگی؟ اس باب کے آخر میں وضاحت کی جائے گ۔

'' کام کاج کے عام کپڑوں میں دیکھار ہتا تھا'' اس سے مرادیہ ہے کہ اس سے کروں سے نہ کمل پردہ ہوتا ہے
ادر کام کاج کے دوران وجود کو چھپاتا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اُدھر سیدنا سالم زبائند؛ دیکھ رہے ہوتے تھے، اس چیز کوسیدنا الوجند لفہ زبائند؛ محسوس کرنے لگ گئے۔

(٦٩٦٨) و وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَانِشَةَ وَلَيْهَا مَا سيده عائشه وَلِيْهَا سروايت بي كهسيده سهلة بنت سهيل وَلَاهِا،

(٦٩٦٨) تـخـريـج: حـديث صـحيـح دون قـولـه: "فارضعيه عشر رضعات" فقد انفرد فيه ابن اسحاق، والصحيح "أرضعيه خمس رضعات" وانظر الحديث السابق (6- 6) (639) (639) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6- 6) (6-

قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ رَسُولَ اللهِ هُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، آنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدَّا، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ وَلا نَحْتَشِمُ مِنْهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ، انْكُوْتُ وَجْهَ اَبِي حُذَيْفَةً إِذَا رَآهُ، يَدْخُلُ عَلَى، قَالَ: ((فَأَرْضِعِيْهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ بِهَدْخُلْ عِلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ فَالَّهُمَا هُوَ بِنُكِ \_))، فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاج النَّبِي ﷺ يَرِي آنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِم سُولِي اَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ سَأَنَّهِ رُخْصَةً لَهُ - (مسند احمد: ٢٦٨٤٦) (٦٩٦٩) عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ اَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مُولِي أَبِي حُلَيْفَةً يَلْأُحُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُولِ حَيَةٍ، فَسَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْكَ:

(٦٩٧٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ أَنْ كَانَتْ تَقُوْلُ: أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّهَا أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ اَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ

((أَرْضِعِيهِ.)) فقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ

ذُولِ حْيَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

(مسند احمد: ۲۷٥٤٥)

نی کریم مطنع آیا نے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ جانتے ہیں کہ سالم کا ہمارے ہاں گیا مقام تھا، بس ہم اس کو بیٹا ہی سجھتے تھے، وہ میرے پاس جیسے چاہتا، آجا تا تھا، ہم اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے، اب اس کے بارے میں اور اس قسم کے لے پالک لڑکوں کے بارے میں نیا تھم نازل ہو چکا ہے، اب جب سیدنا ابو حذیفہ زہائی اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ مطبح آئی اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ دورھ پلادے، گھروہ جیسے چاہے، تیرے پاس آجائے، وہ تیرا بیٹا بن جائے گا۔' سیدہ عاکشہ زہائی اس تھم کو عام جھتی تھیں، دور مری ازواج مطہرات کا خیال تھا کہ بہتم مولائے ابی حذیفہ سالم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ سیدہ سہلہ زبائی ان اس حکم مولائے ابی حذیفہ سالم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ سیدہ سہلہ زبائی ان اس حکم مولائے ابی کی ایک خاص صورت ذکر کی تھی۔

سیدنا ابو حذیفه رفائفی کی اہلیہ سیدہ سبلہ رفائفیا سے روایت ہے،
وہ کہتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! سیدنا ابوحذیفه کا
آزاد شدہ غلام میرے پاس آتا ہے، جبکہ اب تو وہ داڑھی والا
جوان ہو چکا ہے، نبی کریم مشنے آئے نے فر مایا: '' تو اسے دودھ پلا
دے۔'' اس نے کہا: میں اسے کسے دودھ پلا دک وہ تو داڑھی
والا ہے؟'' پھر انھوں نے اس کو دودھ پلا دیا تھا اور وہ ان کے
ماس آتا جاتا تھا۔

. رسول سیدہ ام سلمہ زبان سے مروی ہے، وہ کہتی تھیں: روجہ رسول سیدہ ام سلمہ زبان ہمام ازواج مطہرات نے اس سیدہ عائشہ زبان ہا کہ علاوہ باتی تمام ازواج مطہرات نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ سالم جیسی رضاعت کی وجہ سے کوئی آدمی

<sup>(</sup>٦٩٦٩) تـخـريــج: حــديــث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٧٤٢، وأخرجه بنحوه مسلم: ١٤٥٧ (انظر: ٢٧٠٥)

<sup>(</sup>٦٩٧٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٥٤ (انظر: ٢٦٦٦٠)

27 ULK 210 C 2 15 2 2 640 640 6 2 2 6 - CHEXIEN SE

لِعَائِشَةَ: وَاللّٰهِ اللّٰهِ الرّضاعة فَمَا هُوَ بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهٰذِهِ الرّضاعة وَلا رَائِينَا ومسنداحمد: ٢٧١٩٦) وَلا رَائِينَا ومسنداحمد: ٢٩٧١) قالَتْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ: فَالَّتْ الْمُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

احمد: ۲۵۹۲۹)

(۱۹۷۲) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ان کے پاس آئے، اور انھوں نے سیدہ عائشہ وٹاٹھ سے کہا: ہماری تو صرف بیررائے ہے کہ رسول الله مطفع آیا کی دی ہوئی بیرخصت سالم کے ساتھ خاص ہے، لہذا الی رضاعت کی وجہ سے نہ کوئی ہم پر داخل ہواور نہ میں دیکھے۔

سیدہ زینب بنت ام سلمہ رفائعی سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رفائعی نے سیدہ عائشہ رفائعی سے کہا: عائشہ! آپ کے پاس بلوغت کے قریب ایک لڑکا آتا ہے، میں پندنہیں کرتی کہ وہ میرے پاس آئے، سیدہ عائشہ رفائعی نے کہا: کیا آپ کے لئے بی کریم منتے آئے میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ ابو حذیفہ کی بیوی نے کہا: اے اللہ کے رسول! سالم میرے پاس آتا ہے اور اب وہ مرد بن چکا ہے اور ابو حذیفہ رفائعی اس کے آنے کو اچھا نہیں موہ مرد بن چکا ہے اور ابو حذیفہ رفائعی اس کے آنے کو اچھا نہیں سے جستا، آپ منتی کے قرابایا: "تو اسے دودھ پلا دے تا کہ وہ تیرے باس آسکے۔"

سیدہ عائشہ وفاقع سے روایت ہے کہ سیدہ سبلہ بنت سہیل وفاقع ا آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! جب سالم میرے پاس داخل ہوتا ہے تو جھے اپنے خاوند سیدنا ابوحذیفہ وفاقی کے چہرے پرتبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ مشکھ آئے نے فرمایا: '' تو اسے دودھ پلا دے۔'' اس نے کہا: میں اس کو کسے دودھ پلاوں، وہ اتنا بڑا ہے؟ نبی کریم مشکھ آئے ہننے گے اور فرمایا: '' کیا میں نہیں جانا کہ وہ بڑا ہے۔'' پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا: اب حذیفہ کے چہرے میں کوئی کراہت نظر نہیں آتی۔

(مسند احمد: ۲٤٦٠٩)

#### فواند: ..... يه بردااجم مسله باوراس مين غوروفكركي ضرورت ب-

(۲۹۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۵۳ (انظر: ۲۰۶۱۰) (۲۹۷۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۵۳ (انظر: ۲۶۱۰۸) رہے اور استخال الجن الحراث اور آتا سیدتا ابوحذیفہ بڑا نے سیدتا سیدتا ابوحذیفہ بڑا نے سیدتا سالم بڑائی کومتنی (منہ بولا بیٹا) بنا رکھا تھا، وہ گھر میں بیٹوں کی طرف رہتا اور آتا با بہا تھا، جب بیتکم اترا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں جی اور ندان پرحقیقی بیٹوں کے احکام لاگوہوتے ہیں، از اب اس سے پردہ فرض ہوگیا، آپ مطابق نے ان کی مشکل کو یوں حل کیا کہ سیدتا ابوحذیفہ بڑائی کی بیوی سیدہ بہا ہے بہا دودھ یا دے۔

سیدہ عائشہ وٹاٹھا کا نظریہ بیتھا کہ جہاں ضرورت پڑے، وہاں اس رخصت پرعمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری امہات المؤمنین ان کے اس نظریے سے متنق نہیں تھیں۔

اگر رضاعت سے متعلقہ نبی کریم مضائق کے تولی ادر عمومی ارشادات کو دیکھا جائے تو ان میں صغر سی لینی مدت مضاعت کومعتبر اور مشروط قرار دیا گیا ہے، بلکہ اسکے باب کی پہلی صدیث میں تو آپ مضائق کے نے مدت رضاعت کے بعد دودھ بلانے کی تردید کی ہے۔

صحابہ کی اکثریت اس رخصت کوسیدنا سالم زائٹن کے ساتھ خاص سمجھتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ زائٹھا کا موقف بیتھا کہ اشد اشد ضرورت کے موقع پر اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، امام ابن تیمیہ اور امام شوکانی وغیرہ کے نزدیک بھی اس رخصت برعمل کی مخبائش موجود ہے۔

ليكن همارانظريدامهات المونين اور صحابه كى اكثريت والاسب، ابس رائے كى تائيد كى دو وجوہات ہيں:

- (۱) اب لے پالک اور منہ بولے بیٹوں کے احکام داضح کیے جا چکے ہیں کہ ان کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اب وہ مجبوری کہاں پیدا ہو سکتی ہے، جوسیدنا حذیفہ رہا گئٹ کے گھر کا مسئلہ بن تھی، اب جو آ دمی متبئی بیٹے کو حقیق بیٹے کے احکام دے گا، وہ پہلے سے ہی حرام امور کا مرتکب ہور ہا ہوگا، اس کومزید کیا رخصت دی جائے۔
- (۲) نی کریم مطی کی کے رضاعت کے بارے عام قوانین اور ارشادات، جن میں سے بعض احادیث میں مدت بر ارد ارشادات، جن میں سے بعض احادیث میں مدت رضاعت کے بعد دودھ یننے کوغیر معتبر سمجھا گیا ہے۔

جوآ دمی سیدہ عائشہ وٹاٹھیا کے نظرینے کا حامل ہو، اس کواز راہِ احتیاط اس پڑھل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سیدنا سالم وٹاٹٹؤ کے لیے خصوصیت کا امکان ہے، اگر چہ خصوصیت کا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن رجحان کا میلان ضرور ہے اور اس میں زیادہ احتیاط بھی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ مسئلہ لے پالک کے حوالہ سے چیش آئے۔ بعض دفعہ اس کے علاوہ بھی چیش آسکتا ہے۔
عورت بعض حالات کے تحت ایک بچ کواس کے بچپن میں کھلاتی ہے، دیکھتی ہے، وہ بھی اس کے پاس بلا جھبک آتا جاتا
ہے پھر بعدوہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور اس سے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیسالم اور سعلہ دائی صورت
پیش آجائے گی۔ ایسے حالات میں عائشہ زباتی کے نظر یے کے مطابق رخصت حاصل کی جاسکتی ہے جس کی اصل بنیاد
حدیث نبوی ہے۔ (عبداللّہ رفیق)

# (642) (642) (6 - C) (6

امکان سے تو مسکلہ ثابت نہیں ہوگا۔خصوصیت کے لیے تو دلیل کی ضردرت ہے عمومی دلاکل سے بہ خاص شکل منع نہیں ہوگی۔ بلکہ حالات کے تحت رہ خصوصی شکل منٹنی سمجھی حائے گی۔ (عبداللَّہ رفیق) کس قدر دودھ مینے سے حرمت ثابت ہوگی؟

ا گلے باپ کی احادیث میں دوامور بیان کیے گئے ہیں: (۱) مدت رضاعت دوسال ہے، رضاعت کے ثبوت کے لیےاس مدت کے اندر اندر دودھ پلانا ضروری ہے،ادر (۲) ایک دود فعہ دودھ یینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگ۔ اس موضوع يرسيده عائشه وظافيها كي روايت مفصل ہے، وه كهتى بين: كَسانَ فِيسمَسا أُنْسَرُ لَ مِسنَ الْقُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلْ وَهُنَّ فِيمَا يُـفْرأُ مِنَ الْقُرْآن ۔ .... جوقرآن مجيد ميں پہلے تھم نازل ہوا تھا،اس كے مطابق بيج كے دس بارواضح طور ير دودھ بي لینے سے حرمت ٹابت ہوتی تھی، پھر یہ تھم منسوخ ہو گیا اور یانج دفعہ واضح طور پر دودھ پینے کا تھم لا کو کر دیا گیا، جب رسول الله منظ مَنْ فوت موئے می مقرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔ (صحبح مسلم: ١٤٥٢)

کی وفات تک سب لوگوں کواس کی تلاوت کے منسوخ ہو جانے کاعلم نہ ہوسکا، اس لیے بعض صحابہ بچھ دیر تک اس کوقر آن سمجھ کریڑھتے رہے، آہتہ آہتہ سب کو پیہ چل گیا اور پھرسب نے اس کی تلاوت چھوڑ دی، البتہ تھم باقی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ یا نچ بارکس کا دودھ لی لے تو تب رضاعت ثابت ہوگی ، ایک دو بار دودھ منے سے رضاعت کا ثابت نہ ہونا، یہ اسلام کاحسن ہے۔

اب ایک بار دودھ یینے کی کیفیت کیا ہوگی ،تو گزارش ہے کہ جب بچہ مال کے وجود کواینے منہ میں ڈال کر چوستا ہے اور دودھ پیتا ہے اور پھرکس عارضے کے بغیرانی مرضی سے پتان کوچھوڑ تا ہے تو یہ ایک بار دودھ پینا شار ہوتا ہے، اس کوایک " رَضْعَة " کہتے ہیں۔ جب بحد یا نج باراس انداز میں دودھ بی لے گا تو اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحُرِيْمُ رضاعت کی وہ مقدار جس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

(١٩٧٣) - عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشَةَ وَكُلُّهُا سيده عائشة وَثَالِتها عائشة وَالْتَها عاده مِن وه كمتى مين: بي كريم مِن الله الله میرے پاس تشریف لائے ، جبکہ میرے پاس ایک آ دمی بیٹا ہوا قها، آپ مشخ مَنْ إِنَّ كَا حِبْرِهِ مُتغيرِ مُوكِّيا، السِّے لگ رہا تھا كه آپ كويہ بات سخت نا گوارگزری، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیمیرا رضاى بھائى ہے، رسول الله مشكرة نے فرمابا: " ذراغور كرلوك

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ: فَتَعَنَّرَ وَجُهُ رَسُول اللهِ ﷺ كَـاَنَّـهُ ، شَقَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَخِيعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((انْظُرْنَ مَا

(٦٩٧٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠١٥، ومسلم: ١٤٥٥ (انظر: ٢٤٦٣)

الحَدْ الْمُنْ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ۔ ) تہمارے بھائی کون ہیں، رضاعت تو بھوک سے ٹابت ہوتی (مسند احمد: ۲۰۱۳۹)

فوائد: ..... حدیث کے آخری جلے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی خوراک صرف دودھ بن سکتا ہوتو اس عمر میں دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اور مدت رضاعت دو سال ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿وَالْوَ اللّٰهُ يُدُومُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

ابِيهِ اَنَّ رَجُلا كَانَ فِي سَفَرِ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ سِمْ مِلْ اللهِ اللهِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابوموی ہلالی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں تھا، اس کی بیوی نے بچہ جنا، کین اس کا دودھ رک گیا، اس لیے اس آدمی نے اس کا دودھ چوسنا اور پھر منہ سے باہر پھیننا شروع کر دیا، (تاکہ دودھ رواں ہو جائے)، لیکن ہوا یوں کہ بچھ دودھ اس کے طلق میں انر گیا، پس وہ سیدنا ابوموی فرائٹوئ کے پاس آیا اور سوال کیا، انھوں نے کہا: تیری بیوی تو تجھ برحرام ہو چکی ہے، پھر وہ آدمی سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائٹوئ کے پاس آیا، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مشین کی نے فرمایا:

پس آیا، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مشین کرتی، جب تک وہ کوشت نے اگائے اور بڈیوں کو مضبوط نہ کرے۔''

فوائد: ..... بچدرت رضاعت میں جودودھ بیتا ہے،اس سے اس کا گوشت اگنا ہے اور اس کی ہڑیاں برتی اور مضبوط ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ دودھ بلانے والی کا ایسا جزو بن جاتا ہے، جیسے وہ اپنے والدین کا جزو ہوتا ہے اور یمی حرمت کی وجہ ہے۔

( ٦٩٧٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ سيدنا عبد الله بن زبير فِالنَّدُ سے روايت ہے کہ بی کريم مِنْ اَلَّهُ اِنْ اللَّهُ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الرَّضَاعِ نَے فرمایا: "ایک وفعہ چوسے یا دو وفعہ چوسے سے رضاعت الْمَصَّةُ وَالْمَصَّدَان) (مسند احمد: ١٦٢٠٩) حرام نہیں کرتی۔ "

<sup>(</sup>۲۹۷٤) تخریج: حدیث صحیح بشواهده، أخرجه ابوداود: ۲۰۲۰(انظر: ۲۱۱۶)

<sup>(</sup>٦٩٧٥) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي في "الكبري": ٥٤٥٨، والبيهقي: ٧/ ٤٥٤، وابن حيان: ٢٧٧٤(انظر: ١٦١١٠)

وكور من الم المنظم المراكز ( والمراكز ( والمراكز المراكز المراكز ( والمراكز المراكز ا

سیدہ عائشہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مشکر آنے نے فرمایا: ''ایک دفعه بینا یا دو دفعه بینا حرام نہیں کرتا۔''

> (مسند احمد: ٢٦٣٣٢) (٦٩٧٧) عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ رَسُولَ اللُّهِ اكَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةَ أُخْرِي فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولِي أنَّهَا ارْضَعَتْ امْرَأْتِي الْحُدْثِي إِمْلاجَةً أَوْإِمْلاَجَتَيْتِنِ، وَقَــالَ مَـرَّ ةُ: رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْن، فَقَالَ: ((لَا تُحَرَّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَلَا الإمْلاجَتَان)) أَوْقَالَ: ((الرَّضَعَةُ أُو الرَّضْعَتَان ـ)) (مسنداحمد: ٢٧٤١٠)

> (٦٩٧٦) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ: ((لا تُسحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَان\_))

سیدہ ام فضل و کانتھا سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق فی میرے م میں تشریف فرما تھے، ایک دیباتی آپ مشے میآ کے یاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری ایک بوی تھی، میں نے اس برایک اور شادی کرلی ہے، اب میری پہلی بوی کا کہنا ہے کہاس نے میری نی بیوی کو ایک یا دو دفعہ دودھ پلایا ے، آپ مطابق نے فرمایا: ''ایک یا دو دفعہ دورھ ملانے سے رشته حرام نہیں ہوتا۔''

فوافد: ..... "اَلَرَّ ضَعَةُ" (ايك باردوده بلانا): جب بحد ال كوجودكواي منديس وال كرچوستا إور دودھ بیتیا ہے اور پھرکس عارضے کے بغیرا بن مرضی سے بہتان کوچھوڑ تا ہے توبدایک بار دودھ بینا شار ہوتا ہے۔

(١٩٧٨) و وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ عِلَيُّ قَالَ: سيده ام فضل وَلَيْنِي عِلَيْ النَّيِي عَلَيْهِ اللهِ فرمایا: ' ایک یا دودفعه دوده پلانے سے رشتہ حرام نہیں ہوتا۔''

((لَا تُسحَدُّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَيْنِ۔)) (مسند احمد: ۲۷٤۱۷)

(٦٩٧٩) ـ وَعَلَيْهِا أَيْضًا سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ (وَفِي لَفْظِ: أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ سُئِلَ) أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ قَالَ النَّبِي اللَّهِ الْآلِدِ)) (مسند احمد: ۲۷٤۲٤)

سيده ام فضل وظافعا اس طرح بھی بيان کرتی ہيں کہ ايک آ دمی نے نی کریم مطابق سے سوال کیا کہ کیا ایک دفعہ دودھ یفنے ے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ مطبع نے فرمایا: "مبین، ثابت نہیں ہوتی ۔''

ف واردودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، سے معلوم ہوا کہ ایک دوبار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی،

<sup>(</sup>٦٩٧٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٥٠ (انظر: ٢٥٨١٢)

<sup>(</sup>٦٩٧٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٥١ (انظر: ٢٦٨٧٣)

<sup>(</sup>٦٩٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٥١ (انظر: ٢٦٨٧٩)

<sup>(</sup>٦٩٧٩) تخريج: أخرجه (انظر: )

#### NS 140 (645) (5 CH (6 - CL) SHIP (18 ) (9) نکاح کےموانع کا بیان پچھلے باپ کے آخر میں اس مئلہ کی وضاحت ہو چکی ہے۔

## بَابُ مَنُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الرَّضَاعَةِ اس چیز کا بیان که رضاعت میں کس کی شہادت جائز ہوگی

میں نے ایک عورت سے شادی کی، تو ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اوراس نے کہا: میں نے تم دونوں میاں ہوی کو دودھ بلایا ہے، میں یہ بن کرنمی کریم میشے ہوئے کے باس آیا اور میں نے کہا: میں نے فلال کی بیٹی سے شادی کی ہے ، اب ہمارے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ یلایا ہے، جبکہ وہ بات کرنے والی کافرہ ے، بہن کرآپ مٹنے ویا نے مجھ سے رخ موڑ لیا، میں پھرآپ کے چرؤ مبارک کے سامنے سے آ گما اور میں نے کہا: وہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ مشخ اللہ نے فرمایا: " کیسے جھوٹ بول رہی ہے، اب اس نے کہہ جو دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے، اب تو اس بیوی کوچھوڑ دے۔''

( دوسری سند ) سیدنا عقیہ بن حارث زبالٹیز سے مروی ہے کہ اس نے ام یحی بنت ابی اہاب سے شادی کی الین ایک ساہ فام عورت نے آ کر کہا: میں نے تم دونوں کو دورھ بلایا ہے، پھر جب میں نے رسول الله مشتر کیا ہے اس بات کا ذکر کیا تو آب مُشَيَّدِتِمْ نِے مجھ سے اعراض کیا، میں بھی اس جانب ہو گیا اور بحرآب منفياتي كويه بات بتلائي، آب منفياتي نے فرمايا" اب کیا کریں، جبکہ اس کا خیال ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے۔'' ایک روایت میں ہے:''اب کیا کریں،جبکہ دودھ بلانے کی بات کہی جا چکی ہے۔''

(٦٩٨٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي مُلَيْكَةً سيدنا عقبه بن حارث والله عروى ب، وه كت بن: جب قَىالَ: حَـدَّثَنِي عُبَيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُه ، مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنْيُ لِحَدِيْثِ عُبَيْدِ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَجَاتَتْنَا امْرَأْةٌ سُودَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عِينَ فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فُلانَةَ الْبِنَةَ فُلانَ فَجَاتَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَافِرَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَـقُـلْتُ: إِنَّهَا كَاذِيَةٌ ، فَقَالَ لِيْ: ((كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ آتَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ-)) (مسنداحمد: ١٦٢٤٨)

> (٦٩٨١) ـ (وعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَبَانِ) قَبَالَ: حَـدَّثَنِي عُقْبَةُ بِنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُه مِنْهُ أَنَّه نَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى أَبْنَةَ اَبِي إِهَابِ فَجَاءَ تِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَهَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْ ثُهُ لَهُ، فَقَالَ: ((فَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا.)) وَفِي لَفْظِ: ((فَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ ـ)) فَنَهَاهُ عَنْهَا ـ رمسند احمد: ١٦٢٥٣)

<sup>(</sup>٦٩٨٠) تخريج: أخرجه البخارى: ١٠٤٥ (انظر: ١٦١٤٨)

<sup>(</sup>٦٩٨١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### وير من النظرين المنظرين المنظ

فواند: .... اس مدیث سے ثابت ہوا کم ضعد (دودھ بلانے والی) کی شہادت قبول کی جائے گی اوراس بر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، الا یہ کہ ایسے قرائن موجود ہوں، جو واضح طور پر مرضعہ کے جھوٹا ہونے پر دلالت کر رہے ہوں،مثلا مدت ِرضاعت میں بیجے اور اِس خاتون کا ایک علاقے میں جمع ہی نہ ہونا۔

رضاعت ایک پوشیدہ چیز ہے، اس کے گواہ ممکن نہیں، نہ ایسے مواقع پر گواہ بنائے جاتے ہیں، لہذا رضاعت پر مواہی طلب کرنا فضول ہے، مُر ضِعہ کی بات کومعتر سمجھا جائے گا، جس طرح پیدائش کے بارے میں دائی کی بات ہی معتبر ہوتی ہے اور اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے ، ان مواقع پر گواہی کو ضروری قرار دینا بہت سی بقینی باتوں کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا،اس لیے رسول الله مشاری نے بینکاح فنخ کرنے کا تھم دے دیا۔

امام ابو صنیفہ نے اس سلسلے میں دو مردوں اور دوعورتوں کی شہادت کو ضروری قرار دیا ہے، کیکن مذکورہ بالا حدیث مارکہ ہے بہ قید ثابت نہیں ہوتی۔

سیدنا ابن عمر و کاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکر کیا ہے یو جھا كيا كدرضاعت مين كتف كواه موسكت مين، آب مضايقياً فرمايا: ''ایک آ دی اور ایک عورت پ''

(٦٩٨٢) عَسن ابْسن عُسمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ عَظَيُّ مَا يَحُمُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُوْدِ؟ قَالَ: ((رَجُلْ اَوامْرَأَةٌـ)) وَسَمِعْتُهُ أنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً.

(مسند احمد: ۷۷۸٥)

#### بَابُ مَايَسُتَحِبُّ أَنُ تُعُطَى الْمُرُضِعَةُ عِنُدَ الْفِطَام دودھ چھڑاتے وقت عورت کو کچھ دینے کےمستحب ہونے کا بیان

(١٩٨٣) عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج عَنْ أَبِيْهِ سيدنا فَإِنْ وَلِيْنَ عَمروى م، وه كتم بين: مين في كها: ال الله كرسول! كونى چيز ب، جو دودھ بلانے والى كے حق كو مجھ ے ادا کر علق ہے؟ آپ مصلی آنے فرمایا:"ایک غلام یا ایک لونڈی۔''

قَـالَ: قُـلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّى مَـذَمَّةَ الرَّضَـاع؟ قَـالَ: ((غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أُمَّةً -)) (مسنداحمد: ١٥٨٢٥)

**فواند**: ..... اس حق سے مراد اجرت نہیں ہے، اجرت علیحدہ چیز ہے اور دودھ چھڑاتے وقت مرضعہ کوعطیہ دینا علیدہ چیز ہے۔

(٦٩٨٢) تىخىرىج: استاده ضعيف جدا لىضعف الشيخ من اهل نجران، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيـلـمـاني مجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وابوه ضعَّفه غير واحد، أخرجه عبد الرزاق: ۱۳۹۸۲ (انظر: ۷۸۷۷)

(٦٩٨٣) تـخريج: اسناده محتمل للتحسين، أخرجه ابوداود: ٢٠٦٤، والترمذي: ١١٥٣، والنسائي: ٦/ ۱۰۸ (انظر: ۱۵۷۳۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكار منظال الكارة ( 647 ( 647 ( 647 ) الكارة الكارة ( 647 ) الكارة الكارة ( 647 ) الكارة ا

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ مدت رضاعت کی تنمیل برمرضعہ کو ایک غلام یا لونڈی دے کراس کے احسان کا جواب دیا جائے ، جیسے اس نے بڑی احتیاط ہے ایک بچے کو پالا پوسا اور اس کی خدمت کر کے اس کوسہارا دیا اور والدین ً یا اس مشقت ہے مستغنی کے رکھا، ایسے ہی غلام مالونڈی کیصورت میں اس کوایک نفس کا عطبہ ویا جائے۔

ٱبُوَابُ الْانُكِحَةِ الْمَنُهي عَنُهَا ممنوعه نكاحوں كابيان

بَابُ الرُّخُصَةِ فِيُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ ثُمَّ نَسُخِهِ نکاح متعه کی رخصت اور پھراس کےمنسوخ ہوجانے کا بیان

نکاح متعہ: متعداس نکاح کو کہتے ہیں، جو کی چیز کے عوض میں کچھ مدت کے لیے کیا گیا ہو، خواہ وہ گھنٹے ہول یا دن یا سال۔ میہ نکاح مدت ختم ہونے سے خود بخو دختم ہو جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوران مدت میں خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو دراشت نہیں ملتی اور نہ اس پر عدت لا زم ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت کے نا جائز نکا حوں میں سے ایک تھ ءابتدائے اسلام میں اس ہے تعرض نہیں کیا گیا، گر بعد میں فتح کمہ کے موقع پر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ شیعہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سید ناعلی خالنڈ اس کو جائز سمجھنے والے کے بارے میں کہتے ہیں: إنگُ تائیۃ۔ (بیک تو تو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے)۔شیعہ اینے ضاص نظریات کے مطابق سیدنا علی فالند کو''اولین امام''سجھتے میں۔اورامامیہ شیعہ کی معتبر کتاب فروع کافی اور تہذیب الاحکام میں سیدناعلی بڑائنڈ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: حرم رسول الله على يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة ـ ....رسول الله النَّهَ الله عنه في أن غزوه فيبرك موقع برگھریلوگدھوں کے گوشت اور متعہ کے نکاح کوحرام قرار دیا تھا۔

(تهذیب الاحکام: ۲/ ۱۸٦/ استبصار: ۳/ ۱۶۲ فروع کافی: ۲/ ۱۹۲)

(٦٩٨٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: سيدنا عبد الله بن مسعود وَلِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مسعود الله عبد الله کریم مشکر کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے، ہمارے پاس بویان نہیں تھیں، ہم نے کہا: اے الله کے رسول! ہم خصی نہ ہوجائیں؟ آپ مشیکانے نے ہمیں ایبا کرنے ہے منع کر دیا اور پھر ہمیں یہ اجازت دے دی کہ ہم مقررہ مدت تک کپڑے وغیرہ کے عوض میں عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، (جس کو متعه کہتے ہیں)، پھرسدنا عبداللّٰہ بن مسعود مُواثِنَهُ نے یه آیت تلاوت کی: ''اے ایمان والو! الله تعالی نے تمہارے لیے جو

كُـنَّا نَسغُزُو مَعَ رَسُول الله ﷺ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آلَا نَسْتَخْصِيْ؟ فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى أَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِيْنَ. ﴾ [سورة المائدة: ٨٧] (مسند

#### المنظم ا

احمد: ۳۹۸٦)

یا گیزه چیزیں حلال کی جں، ان کوحرام نه قرار دو اور زیاد تی نه کرو، بیشک الله تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔" (سورۇ مائدە: ۸۷)

سیدنا جابر بن عبد الله اور سیدنا سلمه بن اکوع بزاین سے مروی ب، وه كهتم بين: بهم أيك غزوه مين تقر، بي كريم من الله كا قاصد ہمارے یاس آیا اور اس نے کہا: رسول الله مطفقاتا فرما رے ہیں کہ''تم لوگ ( نکاح متعہ کی صورت میں ) فائدہ اٹھا سکتے ہو۔''

یاس آیا اوراس نے بیاعلان کیا: بے شک اللہ کے رسول نے تم کواجازت دی ہے، پس تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یعنی نکاح متعه کی صورت میں۔

سیدنا ابوسعید خدری زائنهٔ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی كريم مطني وزاك عبد ميں كيڑے كے عوض فكاح متعه كر ليا

(٦٩٨٥) ـ عَـنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَائَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ الله عَلَيْهُولُ: إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُولُ: (دوسری سند) وہ کہتے ہیں: نبی کریم مضایقاتی کامنادی مارے

فواند: ..... بغزوهٔ اوطاس کا واقعہ ہے۔ (٦٩٨٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کرتے تھے۔ بالثُّوب (مسند احمد: ١١١٨٢) **فواند**: ..... اتفاقی طور بر کیڑے کا ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ عورت کی رضامندی کے مطابق کوئی چیز بھی دی جا سکتی

سیدنا جابر بن عبد الله رفائنز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مٹنے ہیں کے عہد مبارک میں اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر و نظیا کے زمانوں میں عورتوں سے نکاح متعہ کما کرتے تھے،سید تا عمر فٹائٹنئے نے آخر میں ہمیں منع کر دیا تھا۔

(٦٩٨٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتُّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَٱبِي بَكُر وَ عُمَرَ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ۔ (مسند احمد: ١٤٣١٩)

((استَمْتِعُوال)) (مسنداحمد: ١٦٦١٨)

(٦٩٨٦) ـ (وَعَنْهُمَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالًا:

خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَادى:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا ا

يَعْنِي مُتَّعَةَ النِّسَاءِ ـ (مسند احمد: ١٦٦٤٩)

<sup>(</sup>٦٩٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٧، ٥١١٨، ومسلم: ١٤٠٥ (انظر: ١٦٥٠٤)

<sup>(</sup>٦٩٨٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٩٨٧) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه البزار: ١٤٤١ (انظر: ١١١٦٥)

<sup>(</sup>٦٩٨٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٦٨ (انظر: ١٤٢٦٨)

#### و المنظمة الم

**فواند**:...... امام نو وی نے کہا: اس حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ جن صحابہ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وظافیہا کے ادوار علافت میں نکاح متعہ کیا، ان کو ناسخ دلیل کاعلم نہیں تھا، بالآخر سیدنا عمر زہائٹۂ نے ان کوبھی منع کر دیا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِهِ وَالنَّهُي عَنْهُ

نکاح متعہ کے منسوخ اور منہی عنہ ہونے کا بیان

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ بْنُ اَبِي طَالِبِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ قَدْ نَهْ عَ فَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْم عَمْع كرديا تا-الْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ- (مسنداحمد: ١٢٠٤) (٦٩٩٠) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن نُعَيْم

الْأَعْرَجِي قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَغَضِبَ وَقَالَ: واللهِ! مَاكُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زُنَاةً وَلا مُسَافِحِينَ ـ (مسند احمد: ٥٨٠٨)

(٦٩٨٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّه، سَمِعَ سيدناعلى بن الى طالب وَلَيْنَ سے روايت ہے كہ جب ان كو أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَ اللهِ عَالَيْ قَالَ لِإِبْنِ سيدناعبدالله بن عباس والله عالى عدال بات كاعلم موا عَبَّاس: وَبَلَغُهُ أَنَّه رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، كه وه متعه كي رفست ديج بين تو انهون في ان كوكها: في کریم منت از نے خیبر کے دن متعہ اور گھریلو گدھوں کے گوشت

عبد الرحمٰن بن تعیم اعر جی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے سیدنا عبد الله بن عمر فائند سے متعہ کے نکاح کے بارے میں سوال کیا، وہ غصے میں آ گئے اور کہا: الله کی قتم! ہم رسول الله منظ ولا كرزمانے ميں زنا كار اور بدكار نہ تھے۔

**فواند**: ..... یعنی نکاحِ متعه حرام ہو گیا ہے، اب جوآ دمی اس کا ارتکاب کرے گا، وہ زانی شار ہوگا۔

سیدنا سرہ جنی وفاق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:ہم نی كريم الشيئية ك ساته فق كمه والے دن فكے، بم بندرہ روز وہاں تھہرے، نبی کریم مشکورتم نے ہمیں نکاح متعہ کی اجازت دے دی، میں اور میرا چیا زاد مکہ کے زیریں یا بالائی علاقے میں گئے، وہاں ہم بن عامر بن صحصعہ کی ایک نوجوان لڑ کی ہے لے، کو یا کہ وہ کبی گردن والی نوخیز اونٹنی تھی، میں خوش شکل نہ تھا، کین میری عادر بالکل فی تھی اور میرے چیا کے بیٹے پر برانی

(٦٩٩١) عَنْ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْم، قَالَ: فَإِذَنَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَى فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمَّ لِيْ فِيْ أَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ قَالَ: فِيْ أَعَلا مَكَّةَ فَلَقِيْنَا فَتَىاحَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَٱنَّهَا

<sup>(</sup>٦٩٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١١٥، ومسلم: ١٤٠٧ (انظر: ١٢٠٤)

<sup>(</sup>٦٩٩٠) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٥٧٠٦ (انظر: ٥٨٠٨)

<sup>(</sup>٦٩٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٠٦ (انظر: ١٥٣٤٦)

@ 1 ( ULK CID C ) ( 650 ) ( 650 ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) ( 6 - C ) (

الْبَكْرَةُ الْعَنَظُنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيْبٌ مِنَ السَدَمَامَةِ وَعَلَى بُرْدٌ جَدِيْدٌ غَضٌ، وَعَلَى الْسَرَعَمِّى بُرْدٌ جَدِيْدٌ غَضٌ، وَعَلَى الْسِنِ عَمِّى بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلَى الْبِنِ عَمِّى، فَقُلْتُ لَهَا: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلَى الْبِنِ عَمِّى، فَقُلْتُ لَهَا: إنَّ بُرْدُ الْبِنِ عَمِّى هُذَا جَدِيْدٌ غَضٌ وَبُرْدُ الْبِنِ عَمِّى هُذَا الله الله الله عَمِّى هُذَا خَلَقٌ مَحْ ، قَالَتْ: بُرْدُ الْنِ عَمِّكَ هٰذَا كَلَابَ أَسَ بِهِ، فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَتْ مَنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّ مَتْ عَرَّهُا رَسُولُ الله عَلَى اله عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله

حمد: ۲۰۱۰)

الحدد المراب وعنه أيضًا عن آبيه قال: خرجنا مع رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَجَة الْوَدَاعِ حَتَى الْأَهُ اللهِ عَلَىٰ حَجَة الْوَدَاعِ حَتَى الْأَلَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِمْنَا اللهِ عَلِمْنَا مَكَة عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِمْنَا اللهِ عَلِمْنَا مَكَة عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِمْنَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اور بوسیدہ چادرتی، ہم نے اس سے کہا: کیا تو ہم میں سے کی ایک کے ساتھ نکاح متعہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا:

کیا یہ کرنا درست ہے؟ ہم نے کہا: ہاں، پھر اس نے دیکھتی تو شروع کر دیا، جب وہ میرے پچا زاد بھائی کی جانب دیکھتی تو میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتا: میری یہ چادر بالکل نئ ہے اور اس کی چا در پرانی اور بوسیدہ ہے۔ اس نے کہا:

تیرے بچا زاد بھائی کی چا در میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پس تیرے بچا زاد بھائی کی چا در میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پس اس نے میرے بچا زاد بھائی کی حادر میں بھی کوئی حرج نہیں ہم ابھی میں ہم ہم ابھی میں ہم اب

 وكيال من المراجد المر تھا، ایک چادر میرے او پرتھی، ایک چادر اس کے او پرتھی۔ ہم ایک ورت کے پاس گئے، ہم نے اپنے آپ کواس بر پیش کیا، جب وہ عورت میرے ساتھی کی جادر کی جانب دیکھتی تواہے میری چادر سے عمدہ یاتی اور جب مجھے دیکھتی تو مجھے اس سے زیادہ جوان یاتی ، بالآخراس نے کہا: جا درتو جا در ہی ہے، آ دمی كابدل تونبيں ہوتا، پس اس نے مجھے پيند كرايا، ميں نے اس ے دس دن کے لئے جادر کے عوض شادی کر لی، میں نے اس کے ساتھ ابھی تک ایک رات گزاری تھی کہ جب میں مہج کے وقت مبحد میں گیا تو نبی کریم مشیر کے کا کومنبر بریایا اور آپ منت و خطبہ دیے ہوئے فرما رہے تھے کہ" تم میں سے جس نے بھی کی عورت سے وقت مقررہ تک شادی کی ہے، جوعوض مقرر کیا ہے ، وہ اسے دے دے اور جو دے رکھا ہے ، وہ واپس نہ لے اور اسے جدا کر دے ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس متعہ والے نکاح

عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي، فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبُّ مِنْهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ، وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي فَبِتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إلَى الْمُسجِدِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْمَا وَمُو عَلَى الْمِنْبَرِ يخَطُبَ يُقُولُ: ((مَنْ كَانَ مِلْكُمْ تَنزَوَّجَ امْراً ةَ اللَّي أَجَلَ فَلَيُعْطِهَا مَاسَمْي لَهَا وَلا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْنًا وَلْيُنْفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا عَـلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ)) (مسند احمد: (108,9

فوائد: ..... اس مدیث کے کی راوی ہے وہم ہو گیا ہے، جس سے ایک مدیث دوسری مدیث کے ساتھ خلط ملد ہوگی ہے، عورتوں سے نکاح متعد کا یہ معاملہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا تھا، نہ کہ ججۃ الوداع کے موقع پر، نیز فتح مکہ کِموقع پر نبی کریم مِشْغَوْلِمْ اورصحابه احرام کی حالت میں نہیں تھے۔

(مسند احمد: ١٥٤١٢)

(١٩٩٣) وعَنْهُ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا سره سے اس طرح بھی روايت ہے كه رسول اللَّهِ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ . الله صَيْحَيَّمْ نِهُ فَحْ مَدواك دن فكاح متعد عضع كرديا تها .

کوتم رقامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے۔''

(٦٩٩٤)ـ عَـن الزُّهْرِيّ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَبِيْعُ بُنُ سَبْرَةَ: سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْفِي حَجَّةِ الْوَدَاع

امام زہری کہتے ہیں: ہم نے عمر بن عبد العزیز کے یاس متعد کا ذكركيا، ربيع بن سره نے كها: مين نے اسے باب كو يہ كہتے ہوئے سنا کہ رسول الله مِشْنِعَاتِمْ نے ججۃ الوداع کے موقع پر متعہ کا نکاح حرام قرار دیا تھا۔

(٦٩٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٠٦ (انظر: ١٥٣٣٧)

(٢٩٩٤) تخريج: اسناده صحيح، وانظر الحديث السابق، أخرجه ابوداود: ٢٠٧٢ (انظر: ١٥٣٣٨)

#### 15 1652 16 652 16 6 - Chievis Hale 18 9 نکاح کے مواقع کا بیان

يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ - (مسند احمد: ١٥٤١٣) (٦٩٩٥) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبَيْهِ قَالَ: رَخُّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَّعَةً النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ـ (مسند احمد: ١٦٦٦٧)

سیدنا سلمہ بن اکوع زمالٹنئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافکتا نے اوطاس والے سال متعہ کی رخصت دی تھی۔

فواند: ..... اوطاس طائف میں ایک وادی کانام ہے، غزوہ اوطاس اور فقح کمہ کے واقعات ایک سال میں پیش آئے، بلکہ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ رمضان ۸ میں اور غزوة اوطاس الکلے ماہ لیعنی شوال رمضان ۸ میں،اس ليے غزوة اوطاس كے سال سے مراد فتح كمكا واقعہ ہے، كونكه اس موقع پر آپ مطابقاتي نے تين دنوں كے ليے متعدكى رخصت دى اور پر مكه كرمد سے نكلنے سے پہلے اس سے مع كرديا اور فرمايا: ((فَاِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّ مَهَا عَلَيْكُمْ السب يسوم القيسامة -)) ..... ميك الله تعالى في اس كوقيامت كون تك حرام قرار ديا ب- " (حديث نمبر (۱۹۹۲) کے آخر میں بیالفاظ گزر چکے ہیں)

ذہن نشین رہے کہ ججة الوداع کے موقع پرآپ مستفریخ نے نکاح متعد کے حرام ہو جانے کی بات کوتا کیدا دوہرایا تھا، تا کہ سب لوگوں کوعلم ہو جائے ، جس روایت میں ججۃ الوداع کے موقع پر متعہ کے حلال ہونے کا ذکر ہے، وہ خطا اور

امام نو دی نے کہا صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ متعد کی اباحت اور حرمت دوبار پیش آئی، یہ نکاح غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا، آپ مشے ایک نے خیبر کے موقع پراس سے منع فر ما دیا ، دوسری بار فتح کمد کے موقع پراس کو تین ایام کے لیے جائز قرار دیا ادر پھر ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحُرِمِ حلالہ کرنے والے اور احرام والے آ دمی کے نکاح کا حکم

(٦٩٩٦) ـ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ مَسْعُود سيرنا عبد الله بن مسعود وَاللَّهُ سے روایت ہے کہ نی قَسالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ ﴿ كُرِيمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحَلِّلَ جار ہا ہو، دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔

يرلعنت كى ب: سود والا (يعني دين والا)،سود كھانے والا،اس

وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . (مسند احمد: ٤٢٨٣) (٦٩٩٧) - عَنْ عَلِيٌّ وَكَالِيُّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ سيدناعلى فِاللَّيُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِسْتَحَالِمَ نے ان افراد

اللهِ ﷺ صَاحِبَ الرَّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ

<sup>(</sup>٦٩٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٠٥ (انظر: ١٦٥٥٢)

<sup>(</sup>٦٩٩٦) اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه النسائي: ٦/ ١٤٩، وابن ماجه: ٢٢٧٧ (انظر: ٤٢٨٣).

<sup>(</sup>٦٩٩٧) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٩٣٥، والترمذي: ١١١٩ (انظر: ٧٢١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے دوگواہ ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ زلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط اللہ طلط آنے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے کیا جائے دونوں پرلعنت کی

وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ - (مسند احمد: ٧٢١) (٢٩٩٨) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ السَّلْهِ السَّمَ حَلِّلَ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ - (مسند

فواند: ..... طال کرنے والا وہ خص ہوتا ہے جو تین طلاق والی عورت سے نکاح اور پھر مباشرت کر کے اس کو اس کے پہلے خاوند کیلئے حلال کرتا ہے۔ اس کاروائی میں عورت کی ذلت وتو بین ہے، غیرت وحمیت کی کمی ہے اور اس میں شریک ہونے والوں کے مزاج کا گھٹیا اور کمینہ بن ہے، اس لیے آپ منظ کا کیا گئی اور کمینہ بن ہے، اس لیے آپ منظ کا کیا گئی کے سانڈ قرار دیا ہے۔

سيدناعقبه بن عامر فالني سيمروى ب كدرسول الله طين الله أن فرمايا: ((أَلا أُخبِرُكُمْ بِالنَّيْسِ الْمُسْتَعَادِ؟))
قالُوا: بَلْي يَا رَسُولَ الله الله الله الله الله الله الله كالله عن الله الله كالله عن الله الله كالله عن الله الله كرائي بين الله الله كرائي بين الله الله كرائي بين الله كرن والله بين الله تعالى طلاله كرن والله بين الله تعالى طلاله كرن والله بين الله تعالى طلاله كرن والله بين الورجس كه ليه طلاله كيا جائه ، دونول براعت كي به " (ابسن ماحه: ١٩٢٦)

معلوم ہوا کہ بیر حلالہ حرام فعل ہے، اس لیے جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو نکاح حلالہ کی نیت سے کیا جائے گا، ود فاسد ہوگا۔

جس خاتون کو تین طلاقیں دے دی جائیں، اس کا شریعت اندا میہ میں طل یہ ہے کہ وہ سابق خاوند ہے تاامید ہو جائے اور گھر بسانے کی نیت ہے آگے کی اور آ دی ہے شادی کر لے، اگر اتفاق ہے وہ آ دی بھی اس کو طلاق دے دے تو وہ عدت کے بعد سابقہ خاوند ہے نیا نکاح کر علی ہے، اللہ تعالی کے اس فرمان میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: ﴿ فَانَ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَتَوَاجَعَاۤ وَ فَانُ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْهِماۤ اَنْ يَتَوَاجَعاۤ اِنْ ظَنَّهُا فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْهِماۤ اَنْ يَتَوَاجَعاۤ اِنْ ظَنَّا اَنْ يُعَدِّمُ وَ فَانُ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْهِماۤ اَنْ يَتَوَاجَعاۤ اِنْ ظَنَّهُا فَلاَ مُنَانَ مِن بَعُدُودَ اللّهِ ﴾ ..... 'پھراگراس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں، جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھراگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ اللّٰہ کی حدول کو قائم رکھ کیں گے۔' (سورۂ بقرہ: ۲۳۰)

کیکن بیضروری ہے کہ دوسرا خاوند نکاح کے بعد حق زوجیت بھی ادا کرے۔

> (۱۹۹۸) تخریج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ۱٤٤۲، والبیهقی: ۷/ ۲۰۸ (انظر: ۸۲۸۷) (۱۹۹۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤٠٩ (انظر: ۲۰۱۱)

يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ-)) (مسند احمد: ٤٠١) اورنمنكي كايغام بيعے-"

فواند: ..... محرم نه نكاح كرسكتا ب، نه كرواسكتا ب اور نه تنكي كامعالمه ط كرسكتا ب-بَابُ النَّهُي عَنُ نِكَاحِ الشِّغَارِ شغار (یعنی وٹیسٹہ)کے نکاح کاحکم

شغار جاہلیت کے نکاحوں میں ہے ایک نکاح ہے، جس کو ہماری زبان میں وٹہ کا نکاح کہتے ہیں، یہ اسلام میں ممنوع ہے۔

شغار کا سیح منہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن یا کسی بھی عورت کو جواس کی زیر ولایت ہو،اس شرط برکسی سے بیاہ دے کہ وہ اپنی بٹی یا بہن یا کم بھی عورت کو جواس کی زیر ولایت ہو، اس کے خاندان کے کسی مرد سے بیاہ دے۔ بیشرط شرعاً نا جائز ہے۔ امام نافع نے پہلی حدیث میں یہی تعریف بیان کی ہے۔ باقی تفصیل باب کے آخر میں ملاحظ فرمائیں۔

(٧٠٠٠) - حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سيدنا ابن عمر فالني سيروايت ب كه نبي كريم من الله عَنْ سيدنا ابن عمر فالني سيروايت ب كه نبي كريم من الله عَنْ ہے منع فرمایاہے، راوی کہتے ہیں: میں نے نافع سے کہا: شغار کیا ہوتا ہے؟ انھوں نے کہا: ایک آ دمی کا دوسرے آ دمی سے این بٹی کا نکاح کرنا اور خوداس کی بٹی سے نکاح کر لینا، اس طرح ایک آ دی کا دوسرے آ دی ہے اپنی جمن کا نکاح کرنا اور خوداس کی مہن ہے نکاح کر لینا، جبکہ بھے میں مہر نہ ہو۔

نکاح کےموانع کا بیان

سیدنا ابن عمر ذاللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم منظ کیا نے شغار کے نکاح سے منع فرمایا، امام مالک کہتے ہیں: شغاریہ ہے کہ ایک آدی دوسرے آدی سے کے توانی بٹی کا مجھ سے نکاح کردے اور میں اپنی بٹی کا تھے سے نکاح کردیتا ہوں۔

سیدنا ابو ہر رہ وہائیں سے روایت ہے کہ نبی کریم مضامین نے شغار ہے منع فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے: شغاریہ ہے کہ ایک آدی دوسرے آدی سے کہے: تو مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يُزَوَّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَه، وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتُه،، وَيُرَوِّجُ الرَّجُلُ أَخْتُه، وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَه، بغَيْر صَدَاق - (مسند احمد: ٤٦٩٢) (٧٠٠١) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ النَّبِيُّ ﷺ نَهٰى عَن الشِّغَارِ ، قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَـقُـوْلَ: أَنْكِـحنِي ابْنَتَكَ وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي. (مسند احمد: ٥٢٨٩)

(٧٠٠٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَن الشِّغَارِ، قَالَ: وَالشِّغَارُ، أَنْ يَفُولَ الرَّجُلُ زَوْجَنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوْجُكَ

<sup>(</sup>٧٠٠٠) تخريج: أخرجه المخاري: ٦٩٦٠، ومسلم: ١٤١٥ (انظر: ٢٩٢٠)

<sup>(</sup>۷۰۰۱) تخريج:أخرجه البخاري: ۱۱۲ه، ومسلم: ۱٤۱٥ (انظر: ٥٢٨٩)

<sup>(</sup>٧٠٠٢) تخريج:أخرجه مسلم: ١٤١٦ (انظر: ١٠٤٣٩)

المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر (655) (655) المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر ا

المنتِي أَوْ زَوِجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِجُكَ أُخْتِي، قَالَ: وَنَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ عَنِ الْحَصَاةِ. (سند احمد: ١٠٤٤٣)

(۷۰۰۳) عن عَبْدِ السَّخْمْنِ بَنْ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمُحْحَ عَبْدَ السَّخْمُنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلا وَانْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمْنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ ابِي سُفْيَانَ وَهُو صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيةً بْنُ ابِي سُفْيَانَ وَهُو وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهٰي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهٰي

(۲۰۰۰) - عَن ابْنِ عُمَر اَنَّ النَّبِي الْمَعَ قَالَ: (الاشِغَارَ فِي الْإِسْلَام)) (مسنداحمد: ٤٩١٨) (٢٠٠٠) - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْاِسْلَام -)) (مسند احمد: ٢٧١٦)

(٧٠٠٧) ـ عَنْ عِـمْـرَانَ بْنِ خُصَيْنِ انَّ

اور میں اپنی بیٹی کی تجھ سے شادی کر دیتا ہوں، یا تو مجھ سے اپنی بہن کی شادی کر دیتا ہوں، یا تو مجھ سے اپنی بہن کی شادی کر دیتا ہوں' نیز آپ مشاری نے دھوکا کی تجارت اور کنکری کی تیج سے بھی منع فرمایا ہے۔

عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج سے روایت ہے کہ عباس بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن مجرا الرحمٰن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور عبد الرحمٰن نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، انہوں نے ج میں حق مہر کا تعین بھی کیا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بن الحقیٰ ، جو خلیفہ تھے، نے مروان کی طرف خط تکھا اور اس کو حکم دیا کہ ان کے درمیان تفریق کرا دو، انہوں نے اپنے خط میں یہ وضاحت کے درمیان تفریق کرا دو، انہوں نے اپنے خط میں یہ وضاحت کی کہ یہ وہی شغارہے، جس سے نی کریم مضاعین نے منع فرمایا

سیدنا جابر بن عبداللہ رہائٹہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کیے آ نے شغار کے نکاح سے منع فر مایا ہے۔

سیدنا ابن عمر والنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منتے وقی نے فرمایا: "اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے۔"

سدنا انس بن ما لک بھائن سے روایت ہے کہ نی کریم مطابق اللہ است اللہ اللہ میں شغار کا کوئی تصور نہیں ہے۔''

سیدنا عمران بن حصین ذہائیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملسطی لاآ

<sup>(</sup>۷۰۰۳) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۲۰۷۵(انظر: ۱۶۸۵۶)

<sup>(</sup>۲۰۰٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۷ ۱۲ (انظر: ۱٤٦٤۸)

<sup>(</sup>٧٠٠٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥١٥ (انظر: ٩١٨)

<sup>(</sup>۲۰۰۱) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ماجه: ۱۸۸۵ (انظر: ۱۲٦۸٦)

<sup>(</sup>۷۰۰۷) تخریج: استاده صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۵۸۱، والنسائی: ٦/ ۲۲۸، والترمذی: ۱۲۲۸، والترمذی: ۱۲۲۸، والترمذی:

كَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

فوائد: ..... باب کے شروع میں شغار کی تعریف گزر بھی ہے، سیھنے کی بات یہ ہے کہ شغار میں اصل چیزلؤ کی کے بدلے لڑکی کے بدلے لڑکی لئے کی شرط لگانا ہے، اگر اتفاقی طور پرمبر کا ذکر ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ ہمارے ملک میں مبرکی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔

ہاں اگر کسی آ دمی نے اپنے زیر ولایت لڑکی کا نکاح کسی دوسرے آ دمی سے کر دیا اور جواب میں کسی رشتہ کی شرط نہیں لگائی، پھر بعد میں دوسرے آ دمی کا پہلے آ دمی کو رشتہ دینے کا پروگرام بن گیا اور دوسری شادی ہوگئی، یہ نہ شغار ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِی نِکَاحِ الزَّانِی الْمَجُلُودِ لَا يُنْكَحُ حدلگائے ہوئے زانی كا نكاح نه كيا جائے

(مسند احمد: ۸۲۸۳)

فواند: ..... ایک مفہوم تو واضح ہے کہ جیسے بدکردار مردا ہے جیسی بدکردار ہے ہی شادی کرتا ہے، یہی محاملہ بری خاتون کا ہے، اس کامفہوم ہے ہوا کہ جس مرد کا زنا ظاہر ہو چکا ہو، کوئی پاکدامن خاتون اس سے شادی نہ کرے، اس طرح جس عورت کی بدکاری فاش ہو چکی ہو، کوئی پاکدامن مرداس سے نکاح نہ کرے۔

دوسرامفہوم یہ ہے کہ بدکار مردول کو اپنے جیسی بدکارخوا قین کی ہی تلاش ہوتی ہے، اس طرح بری عورتول کو برے مردول ہے ہی رغبت ہوتی ہے۔

ایک کہاوت ہے کہ نابینا لڑکے کے والدین اس کا رشتہ مانگنے کے لیے بیکی کے گھر مجے اور اس کے والدین سے بات کی ، انھوں نے کہا: اس میں بات کی ، انھوں نے کہا: اس میں بات کی ، انھوں نے کہا: اس میں تو کوئی بات نہیں ، کوئکہ ہمارالڑکا بھی'' بالکل'' ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے'' چٹم گل'' کے نصیبے میں'' بالکل'' آیا ہے، ایسے پاکدامن اور بدکار مردوزن کا سئلہ ہے۔ (چٹم گل سے مرادوہ بی ہے، جوایک آ تھے محروم ہو)۔

(٧٠٠٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ رَجُلًا سيدنا عبدالله بن عمرون الله عن عروايت بكم ايك مسلمان في

<sup>(</sup>۲۰۰۸) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۲۰۵۲ (انظر: ۸۳۰۰)

<sup>(</sup>٧٠٠٩) حسن، أخرجه النسائي في "الكبري": ١١٣٥، والطبران في "الاوسط": ١٨١٩ (انظر: ٦٤٨٠)

27 ( 15 C) C ( 657 ) (657 ) (657 ) (6 - C) (6 نی کریم سے ایک اسے ام مہرول نای ایک عورت سے نکاح کے بارے میں اجازت طلب کی، یہ خاتون بدکاری کرتی تھی اور اس نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ وہ اس پر خرج کرے گی، بہرمال اس مسلمان نے نبی کریم مینے آئے ہے اجازت طلب کی یا اس نے آپ سے ای کے لیے اس کا معاملہ ذکر کیا، آب مطاع إلى خواباس آيت كي تلادت كي: "زانيه خاتون ہے نکاح نہیں کرتا، گرزانی اورمشرک ۔ ' (سورہ نور:۲)

مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ مِصْلَةٍ فِي إِمْراً وَ يُقَالَ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيْهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَوْ ذَكَو لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ شَيْعَتِهُ ﴿ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ (النور: ۳]\_ (مسند احمد: ٦٤٨٠)

فواند: ..... سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فالفيز عمروى ب، وه كمت بين: أَنَّ مَس ثَدَ بُسنَ أَبِس مَوْ فَدِ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ ـ قَالَ جِنْتُ إِلَى النَّبِي عِنْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْكِحُ عَنَاقَ، قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُرِكُ ﴾ فَـدَعَـانِـى فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ: ((لَا تَنْكِحُهَا-)) ....سيرتا مرثدغنوى بْكُنْتُهُ مسلمان قید یوں کو مکہ تکرمہ ہے منتقل کرتے تھے، جبکہ مکہ میں عناق نای ایک زانی خاتو ن تھی ، ( دورِ جاہلیت میں ) وہ ان کی سیلی بن ہوئی تھی،سیدنا مر ثد رہائٹو کہتے ہیں: میں نبی کریم مستے مین آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں عناق ے شادی کرلوں، آپ مطاق اللہ محصے خاموش ہو گئے، اس بہ آیت نازل ہوئی: ''اورزانی خاتون، اس سے کوئی شادی خبیں کرتا، مگر زانی اور مشرک '' آپ مشائلا نے مجھے بلایا، یہ آیتیں مجھے سائیں اور فرمایا:''تو اس سے شادی نہ أبرـ (ابوداود: ١٧٥٥، نسائي: ٣٢٢٨)

ان احادیث میں یا کدامن خواتین وحضرات کومتنبہ کیا جارہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے یا کدامن ساتھی کی تلاش کریں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِيُ تَزُويُجِ مَنُ لَمُ تُولِكُ بانجھ خاتون سے نکاح کرنے کا حکم

(٧٠١٠) - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ: أَنَا سيدنا ميوند بنت كردم وَالْتِها عدوايت ب، وه كمتى بين بين عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِفْسَمِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ فِي بَي كريم سُخَوَيِّ كوديكما كرآب مكر مِن اوْمْني برسوار تق عَـمَّنِـی سَارَةُ بِنْتُ مِفْسَمِ عَنْ مَیْمُونَةَ بِنْتِ ادریس این باب کے ساتھ تھی، نی کریم مِسْتَقَدِمْ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، جیسے کتابت سکھانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ے، میں نے دیہاتیوں اور دیگر لوگوں کوسنا وہ کہدرہے تھے: کوڑے کی آواز طب طب سے بچو (بعنی کوڑے سے بچو)،

كَرْدَم قَالَتْ: رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّة وَهُو عَلْى نَاقَتِهِ وَأَنَّا مَعَ أَبِي وَبِيَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ

(٧٠١٠) تخريج: اسناده ضعبف لجهالة حال سارة بنت مقسم، أخرجه ابوداود: ٣٣١٤ (انظر: ٢٧٠٦٤)

میرے باپ آپ مشکر کیا کے قریب ہوئے اور آپ کے قدم مبارک کو بکڑ لیا، آپ مضائق نے قدم برقرار رکھا، میں آپ کے یاؤں کی سبابہ انگلی کی لمبائی دیگر انگلیوں کے مقابلہ میں جمعی نہیں بھولوں گی، میرے باب نے آپ مطاع اللے سے کہا: میں عشران کے لشکر میں حاضر تھا، آپ مشکوری نے اس لشکر کو بیجان لیا، طارق بن مرقع نے کہا: کون ہے جو مجھے کیڑے کے عوض نیزہ دے گا، میں اے اس کی جزادوں گا۔ میں نے کہا:اس کی جزا کیا چیز ہو گی؟ اس نے کہا: میں اپنی پیدا ہونے والی سب ہے بہلی بٹی کی اس سے شادی کروں گا، میں نے اسے نیزہ دے دیا اور اس کے یاس ہی چھوڑے رکھا، یہاں تک کہاس کے ہاں بیٹی ہوئی اور پھروہ بالغ بھی ہوگئ، میں اس کے یاس گیاادراس سے کہا: میری اہلیہ کومیرے لئے تیار کرو، اس نے كہا نہيں، الله كي شم إ ميں اسے تيار نہيں كروں كا تاوقت كيك تواس نیزے کے علاوہ بھی اس کا کوئی مہر بتائے، میں نے قتم اٹھائی ك ميں ايبانہيں كروں گا، رسول الله من آنا نے فرمایا: "اس كى عمر کتنی ہے؟ " میں نے کہا: بر ھانے کو پہنچ گئ ہے، نبی كريم طشيَّة في أي فرمايا: ''اے چھوڑ دو،اس میں خیرنہیں۔''اس بات نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا، میں نے اس کی طرف ہوا ادر نہ تیرا ساتھی ہوا۔''

الْاَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ: الْطَبْطَبِيَّةَ ، فَدَنَا مِنْهُ اَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: فَمَا نَسِيْتُ فِيمًا نَسِيْتُ طُولَ إِصْبَع قَمدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ، قَالَتْ: فَـقَـالَ لَـهُ أَبِـى: إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَسالَستْ: فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَالِكَ الْمَجَيْشَ، فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّع: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بَثُوَابِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا ثَـوَابُـهُ؟ قَـالَ: أُزُوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتِ تَكُونُ لِيْ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى وُلِدَتْ لَـهُ إِنْنَةٌ وَنَلَغَتْ، فَأَتَنتُه، ، فَقُلْتُ لَهُ: جَهَزْ لِيْ أَهْلِيْ، فَقَالَ: لا، وَاللَّهِ! لا أُجَهِّزُهَا حَتُّى تُحْدِثَ صَدَاقًا غَيْرَ ذَالِكَ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بقَدْر أَى النِّسَاءِ هِيَ؟)) قُلْتُ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيْرَ ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((دَعْهَا عَنْكَ لاخَيْرَ لَكَ فِيْهَا ـ))، قَالَ: فَرَاعَنِي ذَالِكَ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((لا تَأْتُمُ وَلا يَأْتُمُ صَاحِبُكَ-)) (مسند احمد: ۲۷٦٠٤)

فواند: .... سيدنامعقل بن يار را الله على عمروى ب، وه كت بين جساء رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ على فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّمَ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ: ((تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ-)) .... ايك آدى، ثي كريم مظيَّة إلى الله المراس في كها: مجص ايك خانداني اور مرتب والى عورت ملى ب، البته وه ب بانجه، توكيا ميس اس سے شادی کرسکتا ہوں؟ آپ مشے وی نے اس کومنع فر مایا، پھر دوسری بارآ گیا، آپ مشے وی اس کوروکا، جب وہ تیسری بارآیا تو آب منظ آیا نے اس کومنع کیا اور فرمایا: ''ایی عورتوں سے شادی کرو، جو زیادہ بیج جننے والی اور خوب

مجت کرنے والی ہول، یقیناً میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کرول گا۔' (ابو داود: ۲۰۵۰، نسائی: ۳۲۲۹) نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں، بلکہ اولا دے، البتہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے نکاح جائز ہے، کیکن یہ نام طور پر بڑی عمر میں ہوتا ہے،نو جوان آ دمی کو تندرست خاتون سے شادی کرنی چاہیے۔ بَابُ مَا يُذُكُّرُ فِي رَدِّ الْمَنْكُوحَةِ بِالْعَيْبِ کسی عیب کی وجہ ہے منکوحہ کور ڈ کر دینے کا بیان

(٧٠١١) ـ عَـنْ جَـمِنْ لِ بُن زَيْدٍ قَالَ: سيدنا كعب بن زيد يا زيد بن كعب رَالِيْنَ ، جن كوصحبت كا شرف بھی حاصل تھا، سے مروی ہے کہ نبی کریم مٹنے مینے نے بنی غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا، جب اس کے پاس گئے، لباس ا تارا اور بستر پر بیٹھے، تو اس کے بہلو میں سفیدی ریکھی، پس آب بستر ہے الگ ہو گئے اور اس سے فر مایا: ''تو اینا لباس بہن لے۔'' پھرآپ مشکور نے اس کو جو کچھ دیا تھا، وہ اس ہے واپس نہیں لیا۔

صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّه كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بِنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بِنُ كَ حب فَحَدَّ ثَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مِشْ َيَامٍ مَرَوَّجَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثُـوْبَه، وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكُشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: ((خُدِف عَلَيْكِ ثِيَابَكِ-)) وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتًا عَا شَنْتًا - (مسند احمد: ١٦١٢٨)

فوائد: ..... بیروایت توضعف ہے، لیکن کی عیب کی وجہ سے خاوند کوطلاق دیے کا اختیار ہے۔ بَابُ مَنُ أَسُلَمَ وَتَحْتَه أُخْتَانِ أَوُ أَكُثَرُ مِنُ أَرْبَع وَفِيْهِ الْعَدَدُ الْمُبَاحُ لِلْحُرِّ وَالْعَبُدِ وَمَا خُصَّ

ا یں امر کا بیان کہ جوآ دمی مسلمان ہواور اس کے عقد میں دو بہنیں یا جار سے زائد ہویاں ہوں ، نیز آ زاداور غلام کے لیے بیویوں کی جائز تعداداوراس معاملے میں نبی کریم طفی آیا کے خاصے کا بیان (٧٠١٢) - عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَيْلانَ بْنَ سيدنا عبدالله بنعمر فالله عن مراايت ب كه جب سيدنا غيلان سَلَمَةَ النَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةً ، بن سلم ثقفي دائره اسلام مين داخل موئ تو ان ععقد مين وس بویال تھیں ،آب مسلے آیا نے ان سے فرمایا: ''ان میں سے

فَـقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إخْتَرْمِنْهُنَ أَرْبَعًا ـ))

<sup>(</sup>٧٠١١) تخريج: اسناده ضعيف لضعف جميل بن زيد الطائي، ثم ان في اسناد حديثه هذا اضطرابا، أخبرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٧/ ٢٢٣ ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٦٤٦ ، والبيهقي: ٧/ ٢٥٦ (انظر: ١٦٠٣٢)

<sup>(</sup>٧٠١٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه ابن ماجه: ١٩٥٣، والترمذي: ١١٢٨(انظر: ٤٦٠٩)

المنظر المنظرين المنظري

حاریند کرلو(ادر ماتی حچوژ دد) ین

(مسند احمد: ٤٦٠٩)

فوائد: ..... ترندى كى روايت كالفاظ يه بين: أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ: ..... جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس ہو مال تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔

اس میں اس طرح کوئی یا بندی نہیں ہے کہ وہ ان جار ہو یوں کواینے عقد میں رکھے، جن سے پہلے نکاح کیا تھا۔ سیدنا انس بن مالک والنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاہرہ رات اور دن کی ایک گھڑی میں اپنی تمام بیوبوں کے پاس جا كر (حق زوجيت ادا) كريليت تنه، اس وقت ان كي تعداد میارہ تھی، میں نے سیدنا انس سے کہا: کیا آپ کو اتن طاقت تھی، انہوں نے کہا: ہم آپس میں بیان کرتے تھے کہ آپ

(٧٠١٣) ـ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدُرُو عَلْمِي نِسَانِهِ فِي السَّاعَةِ الْـوَاحِـدَ ةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَس: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلاثِينَ- (مسند احمد: ٥٥ / ١٤)

فواند: ..... ان گیاره میں سے دولونٹریاں تھیں،سیدہ ماربہ اورسیدہ ریحانہ زائھا۔

سیدنا انس بن مالک و المن الله الله تعالی کے نبی كريم مُضَيَّدَ إلى ون مِن نو بيوبون ير چكر لكات (جماع کرتے) تھے۔

مُصْفِيَونِ كُوتِمِي آ دميوں كى قوت عطاكى كئى ہے۔

(٧٠١٤) ـ عَنْ مَطَرِ دِ الْوَرَّاقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ مِشْتَهِ يَطُوفُ عَلَى تِسْع نِسْوَ ةِ فِي ضَحْوَةٍ. (مسند احمد:

فواند: ..... حدیث نمبر (۱۳۲) کی شرح میں ان امہات المونین کے نام پیش کیے محے ہیں۔

ضحاک کہتے ہیں:میرے باپ فیروز نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی کریم مشیکھی نے ان سے فرمایا:''ان میں ہے جس ایک کوجا ہتا ہے، چھوڑ دے۔'' (٧٠١٥) عَن الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ أَنَّ أَبَاهُ فَيْرُوْزَ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَان، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِنْ الطَّلِقَ آيَّتَهُ مَا شِغْتَ ـ))

(مسند احمد: ۱۸۲۰۳)

(٧٠١٦) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِيْهِ قَىالَ: أَسْلَىمْتُ وَعِنْدِى إِمْرَأَتَان أُخْتَان

(دوسری سند) وه کهتے میں: جب میں اسلام لایا تو میری دو بویاں تھیں اور وہ دونوں بہنیں تھیں، نبی کریم مِشْنِ اَیْنَ نے مجھے

(٧٠١٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۰۱۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲٦۸ (انظر: ۱٤۱۰۹)

<sup>(</sup>٧٠١٤) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد منقطع، أخرجه ابن ماجه: ٥٨٩(انظر: ١٣٥٠٥)

<sup>(</sup>٧٠١٥) اسناده محتمل للتحسين، أخرجه ابوداود:٢٢٤٣، والترمذي: ١١٢٩، وابن ماجه: ١٩٥١(انظر:)

# لَوْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ف واسد: ..... دو بہنوں کوایک آدی کے نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا، جیسا کدار شادِ باری تعالی ہے: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ ..... (اورتم پرحرام کیا گیا ہے کہ) تم دو بہنوں کوجع کرو۔ '(سورہ نساء: ۲۳)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ خاوندا پی مرضی کے مطابق کسی ایک کواختیار کرسکتا ہے، بیشر طنہیں ہے کہ اس نے دو بہنوں میں ہے جس سے پہلے نکاح کیا تھا،اس کو ہی اپنے عقد میں برقرار رکھے۔

امام ابوحنیفہ مراضی کا نظریہ یہ ہے کہ دو بہنوں کی صورت میں اس بہن کو جدا کر دیا جائے گا، جس سے بعد میں اُکاح ہوا تھا اور چار سے زائد بیویوں کی صورت میں ان بیویوں کو الگ کر دیا جائے گا، جن سے چار کی تعداد کی تحمیل کے بعد نکاح ہوا تھا۔

کیکن ندکورہ بالا روایات میں یہ قید اور شرط نہیں پائی جاتی ،لہذا خادِند کو اختیار حاصل ہے، وہ جسے چاہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي الزَّوْجَيُنِ الْكَافِرَيْنِ يُسُلِمُ أَحَدُهُمَا قَبُلَ الْآخِرِ

ان کا فرمیاں بیوی کا بیان کہ جب ان میں سے آیک دوسرے سے پہلے مسلمان ہو جائے

(۷۰۱۷) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى زَوْجِهَا آبِي اللهِ عَلَى زَوْجِهَا آبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُتُا - (مسند احمد: ۱۸۷٦)

(سنداحمد: ۱۸۲۰۵)

(۷۰۱۸) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى آبِي رَسُولَ اللهِ عَلَى آبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِينِع وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِيْنَ ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَهُ مَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَهُمْ يُخْدِفْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا ـ (مسند

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم منطاقی آنے نے اپنی بیٹی سیدنا نینب بڑا اللہ کو پہلے نکاح کے ساتھ بی ان کے خاوند سیدنا ابو عاص بن رہے کے سپرد کر دیا تھا اور کوئی نیا نکاح نہیں کیا تھا۔

(دوسری سند) نبی کریم مشیکی آنے اپنی بیٹی سیدہ زینب رفائعا کو پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کے خاوند سیدنا ابو عاص بن رہیج کی طرف لوٹا دیا، حالانکہ سیدہ اپنے خاوند سے چھ سال پہلے مسلمان ہوئی تھیں، آپ مشیکی آنے نہی گواہی چیش کی اور نہ نے مہر کا مطالبہ کیا۔

احمد: ٢٣٦٦)

فوائد: ..... جب کوئی خاتون مسلمان ہو جائے ، جبکہ اس کا خاوند ابھی تک کافر ہوتو اس کی عدت ایک حیض ہو

(۷۰۱۷) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۲۲٤۰، والترمذی: ۱۱٤۳ (انظر: ۱۸۷۱) (۷۰۱۸) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول

#### و المنظم المنظم

گی، اس عدت کے بعد وہ کسی سے شادی کر علق ہے، لیکن اگر شادی کرنے سے پہلے اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو ان کوسابق نکاح اور مہر کی بنیاد پر ہی میاں بیوی سمجھا جائے گا، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی کریم منت کی نے سیدہ زینب وٹائٹوہا کے ساتھ کیا ، اگر ایسی خاتون عدت گزانے کے بعد اور خاوند کے مسلمان ہونے سے پہلے شادی کرلیتی ہے تو پہلے خاوند کاحق ختم ہو جائے گا۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والنه سے مروی ہے کہ نی کریم مٹھے ہیں نے نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ ابی بٹی کو سيدنا ابوالعاص كي طرف لوثايا تھا۔

(٧٠١٩) ـ عَنْ عَمرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أبِى الْعَاصِ بِمَهْرِ جَدِيْدِ وَنِكَاحِ جَدِيْدٍ.

(مسند احمد: ۱۹۳۸)

فواند: ..... لیکن بدروایت ضعف ب، سابقه حدیث مین مسلد کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرُأَةِ تُسُلِمُ وَتَتَزَوَّ جُ ثُمَّ يُسُلِمُ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ اس عورت کا بیان کہ جومسلمان ہوکر شادی کر لے آور پھراس کا خاونداسلام قبول کرے، تو وہ اس کی طرف لوٹائی جائے گی

(۷۰۲۰) - عَن ابْس عَبَّاسِ قَالَ: أَسْلَمَتِ سيدنا ابن عباس فالنَّدُ سے روايت ہے كه ايك عورت ني كريم مُنْفِيَةُ كَ زمانه مِن مسلمان موكى اور اس في آكم شادی کرلی، کیکن اس کا سبلا خاوند نبی کریم مشکر آیا اور کہا: اے الله کے رسول! میں بھی مشرف باسلام ہوا ہوں اور اس میری بیوی کومعلوم تھا کہ میں اسلام لا چکا ہوں ، پھر بھی اس نے آگے شادی کر لی ہے، نبی کریم مضائل نے اس خاتون کو دوسرے خاوند سے واپس لے کر اس کواس کے پہلے خاوند کی

امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَيَ وَرَجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! إِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِيْ فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ عِلْمَ مِنْ زَوْجِهَا الآخَر وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. (مسند اجمد: ۲۹۷۲)

**فواند**: ..... تا ہم مسلہ یہ ہے کہ عدت کے اندراندر پہلا خاوند مستحق ہے، عدت کے بعد خاتون کو اختیار مل جاتا ہے، کیکن پہلے خاوند کا انتظار کرنا درست ہے۔

طرف لوثا دیا۔

<sup>(</sup>٧٠١٩) تمخريج: اسناده ضعيف، الحجاج بن ارطاة كثير الخطأ والتدليس، أخرجه الترمذي: ١١٤٢، وابن ماجه: ۲۰۱۰ (انظر: ۲۹۳۸)

<sup>(</sup>٧٠٢٠) تمخريج: اسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، أخرجه ابوداود: ۲۲۳۹، وابن ماجه: ۲۰۰۸ (انظر: ۲۹۷۲)

### المنظم ا

#### بَابُ البِحِيَارِ لِلْأَمَةِ إِذَا عُتِقَتُ تَحُتَ عَبُدٍ

آزاد ہونے کے بعدلونڈی کواختیارمل جانے کا بیان، جب وہ کسی غلام کی بیوی ہو

(٧٠٢١) ـ عَن الْفَصْل بْن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً نَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنِ النَّبِي مِسْتَهَ إِنَّ قَالَ: ((إِذَا عُتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَطَأْهَا إِنْ شَائَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَ طِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلا تَسْتَطِيْعُ فِرَاقَهُ ـ)) (مسند احمد: ٢٣٥٩٥)

> (٧٠٢٢) عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إذَا أُعْتِقَتِ الْآَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِيَ أَفَرَتْ حَتْى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيْعُ فِي اقَّهُ \_)) (مسند احمد: ١٦٧٣٧)

> (٧٠٢٣) ـ حَـدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً وَكُلُّنَّا قَالَتْ: إِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَ هَا، فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُول اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)) قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا

سیدنا عمرو بن امیه ضمری والنیو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کچھ لوگوں کو سنا، وہ نبی کریم مشکھ کیا ہے بیان کررہے تنے کہ آپ مطن اللے نے فرمایا "جب اونڈی کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کو اختیار مل جاتا ہے، جب تک اس کا خاوند اس سے جماع نہ کر لے، اگر وہ چاہے تو اس سے جدا ہو علی ہے اور اگر اس نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور اس کواس سے جدا ہونے کی طاقت نہیں رہے گی۔''

سیدنا عرو بن امیضمری کہتے ہیں: میں نے پھے صحابہ کرام ر میں ایس سے سنا، انھوں نے بیان کیا کہ نی کریم سے آتا ہے فرمایا: "جب لونڈی کو آزادی کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ پہلے کسی غلام کی بیوی ہوتو اس کو اختیار مل جاتا ہے، اگر وہ ای کے گھر برقرارری، یباں تک کہاس نے اس سے جماع کرلیاتو وہ ای کی بیوی رہے گی اور اس سے جدانہیں ہو سکے گی۔""

سیدہ عائشہ وظائفہاسے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے بریرہ کوآ زاد کرنا چاہا،لیکن اس کے مالکوں نے میشرط لگا دی کہ ولاء ان کی رہے گی، جب میں نے رسول الله مضافی کو یہ بات بلائى تو آپ مشكيل ن فرمايا: "توبيشك اس كوخريدكر آزادكر دے، ولاء تو صرف اس کی ہوتی ہے، جو جاندی ( یعنی قیت ) خرچ کرتا ہے۔'' پس میں نے اس کوخرید کر آزاد کر دیا، پھر

<sup>(</sup>٧٠٢١) تخريج: حديث حسن، أخرجه النسائي في "الكبري": ٤٩٣٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٤٣٨٣ (انظر: ٢٣٢٠٨)

<sup>(</sup>٧٠٢٢) تخريج: انظر الحديث السابق،

<sup>(</sup>٧٠٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٣٦، ٢٧٥٨ (انظر: ٢٥٣٦٦)

#### المنظم ا

رسول الله مضفرة نن اس كو بلايا اوراس كو اس كے خاوند كے بارے ميں اختيار و بار اس كا مادند آزاد تھا۔ خاوند آزاد تھا۔

فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ فَالْحَدَى اللهِ اللهِ فَلَا خَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا ومسنداحمد: ٢٥٨٨٠)

ف اسد: سس حدیث کے آخری الفاظ''اس کا خاوند آزادتھا''اسودراوی کے کلام سے مدرج ہیں، اگراس کو موصول بھی سمجھ لیا جائے تو کثرت طرق کی بنا پروہ روایت رائح ہوگی، جس میں سیدہ بریرہ وفاہوا کے خاوند کے غلام ہونے کا ذکر ہے۔

(٧٠٢٤) - حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ مِثْلُ حَدِيْثُ مَ مُنْصُوْرٍ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ رُوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ رُوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ رُوْجُهَا عَبْدًا، وَلَى ثَانَ دُرَّالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(مسنداحمد: ۲۵۸۸۱)

(٧٠٢٥) - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ فِي حَدِيْثٍ طُويْل عَنْ عَائِشَةَ ٱيْضًا قَالَتْ: وَكَانَتْ - أَى بَرِيْرَ أَ- تَحْتَ عَبْدِ فَلَمَّا أَعْتَ فَتُهَا، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

احمد: ٢٠٩٨٢) (٧٠٢٦) وَعَنْهُ ٱيْضًا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيْرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَلَمَّا أُغْتِقَتْ خُيِّرَتْ (مسنداحمد: ٢٦٢٧٤) أُغْتِقَتْ خُيرَتْ عَبَاسِ قَالَ: لَمَّا خُيرَتْ

سيده عائشه وظافيات مروى ب، ..... به حديث منصوركى حديث منصوركى حديث كى طرح ب، البته ال مين ب: اور اس كا خاوند غلام تقا، اگروه آزاد موتا تو رسول الله منظمة اس كواختيار نه ديت -

سدہ عائشہ وفائعی سے مروی ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے، نیج میں ایک بات یہ تھی: سیدہ بریرہ وفائعیا ایک غلام کی بوی تھی، جب میں (عائشہ) نے اس کو آزاد کر دیا تو رسول اللہ منظامیا تم نے اس سے فرمایا: '' تجھے اختیار مل گیا ہے، اگر تو چاہے تو اس غلام کے ماتحت رہ سکتی ہے اور چاہے تو علیحدہ ہو سکتی ہے۔''

سیدہ عائشہ وٹا پھا ہے اس طرح بھی مروی ہے کہ سیدہ بریرہ نے مکا تبت کی ہوئی تھی اور ان کا خاوند غلام تھا، جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو اس کو اختیار دے دیا گیا۔

سيدنا عبد الله بن عباس وظائفت بروايت ب، وه كت مين:

<sup>(</sup>۲۰۲٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۱٥٠٤ (انظر: ٢٥٣٦٧)

<sup>(</sup>٧٠٢٥) تمخريج: حديث صحيح دون القول المرفوع في هذا الحديث، أخرجه ابويعلى: ٤٤٣٦، والبيهقى: ٧/ ٢٠٠ (انظر: ٢٥٤٦٨)

<sup>(</sup>٧٠٢٦) تخريج: حديث صحيح ، وانظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٠٢٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٣٥ (انظر: ١٨٤٤)

#### 

بَرِيْرَ أُرَايْتُ زَوْجَهَا يَتَبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَكُلِّمَ الْعَبَّاسُ لِيُكَلِّمَ فِيهِ النَّبِيَّ وَلَيُّ لِبَرِيْرَةَ: ((إِنَّهُ زَوْجُكِ-))، فَقَالَتْ: تَأْمُرُنِيْ بِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ-))، قَالَ: فَخَيَرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ عَبْدًا لِلْالِ الْمُخِيْرَةِ و (مسند احمد: ١٨٤٤)

جب بریرہ کو اختیار ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کا خاوند مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچرنا تھا اور اس کے آنسواس کی داڑھی پر بہتے تھے، کسی نے سیدنا عباس زلائڈ سے بات کی کہ بریرہ کے بارے میں نبی کریم مینے آئے ہے بات کرے، پس آپ مینے آئے آئے اس سے کہا: ''بریرہ! یہ تیرا خاوند ہے۔''سیدہ بریرہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے حکم دے رہ بریرہ! یہ بیسے حکم دے رہ بیسی آپ مینے آئے نے اس کو اختیار دیا اور اس نے یہ اختیار قبول پس آپ مینے آئے نے اس کو اختیار دیا اور اس نے یہ اختیار قبول کر رہا ہوں۔'' کرایا، ان کا خاوند آل مغیرہ کا غلام تھا۔

فوائد: ..... لِيُكَلِّمَ فِيهِ النَّبِيَّ فِي لِبَرِيْرَةَ: ((إِنَّهُ زَوْجُكِ-))، ان الفاظ كى تركيب سح نهيں بن ربى، اگرسنن ابوداود كالفاظ كوسام ركھا جائے معلوم ایسے ہوتا ہے كه اصل تركیب اس طرح یا اس سے ملتی جلتی تھی: قَالَ النَّبِی ﷺ لِبَرِیْرَةَ: ((إِنَّهُ زَوْجُكِ-))، ہم نے اى تركیب کے مطابق ترجمہ كیا ہے۔

اس باب سے ثابت ہوا کہ جب غلام اور لونڈی شادی والی زندگی گزار رہے ہوں اور لونڈی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کو اس غلام خاوند کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار الل جاتا ہے، جب سیدہ بریرہ وظافتا کو بیا اختیار ملا تو انھوں نے جدائی کو ترجیح دی۔



#### (2) ( المالا ا

## اَبُوَابُ الْوَلِيُمَةِ وليمه كے ابواب

بَابُ مُحُكِمِ الْوَلِيُمَةِ وَإِسْتِحْبَابِهَا بِالشَّاةِ فَأَكُثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا وَلِيُمَةِ وَإِسْتِحْبَابِهَا بِالشَّاةِ فَأَكُثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا وَلِيمَهِ كَالِي وَلِيمَهِ كَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِلِيْنِ عَلَى الْمُعْمِى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُ

تنبید: موجودہ زمانے میں تکلف، رسموں اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی جو کیفیت وکمیت رواج پا چکی ہے، وہ شری احکام کے مطابق محل نظر ہے، نکاح، رخفتی اور ولیمه مسنون امور ہیں، جن پرعمل کرنے کے سب سے پہلے مستحق رسول الله منظور اللہ من

یہ بات ذہن نشین رہے کہ شادی اور اس سے متعلقہ امور کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ مال و دولت کا اظہار کیا جائے ، مقابلہ بازی شروع ہو جائے ،نمود ونمائش واضح طور پرنظر آئے اور فخر ومباہات کا سلسلہ شروع ہو جائے ،گزارش ہے کہ روحِ اسلام کوسمجھا جائے اور اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے ،اسلام سادگی کوبھی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔

سیدنا انس بن ما لک رنائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنی سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف رنائی کو طبے، جب آپ مضافی آنی نے ان پر خلوق خوشبو کا نشان دیکھا تو پوچھا: ''اے عبد الرحمٰن! کیا معاملہ ہے؟'' انھوں نے کہا: میں نے انصار کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، آپ مضافی آنی فرمایا: ''کتنا حق مہر دیا ہے؟'' انھوں نے کہا: نوا ق کے وزن کے برابرسونا دیا ہے، آپ مشافی آنی کرا برسونا دیا ہے، آپ مشافی کرا برسونا دیا ہے، آپ مشافی کرا ہوں کرا ہوں

(٧٠٢٨) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ آنَسُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ آنَسُ بْنَ عَوْفِ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوْقٍ، فَقَالَ لَهُ: ((مَهْيَهُمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟)) قَالَ: تَزَوَّجَتُ امْرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: ((كَمْ أَصْدَفْتَهَا؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ،

(٧٠٢٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٤٨، ومسلم: ٧٧٤ (انظر: ١٢٦٨٥)

الريخ المنظم ا

قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِانَةً أَلْفِ دِيْنَارٍ ، زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: ((بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ-)) (مسند احمد: ١٢٧١٥)

(٧٠٢٩) - وَعَنْهُ أَيْنَصَاعَنْ أَنْسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَالَ: فَأَوْلَمَ عِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْذَبَحَ شَاةً - (مسند احمد: 1811)

(۷۰۳۱) عن أنس بنن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا فَخَلَ النَّبِيُّ عَنْ أَنسِ بنن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا فَخَلَ النَّبِيُّ عَنْ إِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ أَوْلَمَ، فَاطَعَمَنَا خُبْزًا وَلَحْمًا (وَفِيْ لَفْظٍ) فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا (مسنداحمد: ١٢٠٤١) الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا (مسنداحمد: ١٢٠٤١) خَطَبَ عَنِ أَبْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٍّ فَاطِمَةً وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

صورت میں ہو۔' سیدنا انس فائٹن کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی ہرائیک ہوی کوایک ایک لا کھ دینار ملے تھے، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم منظ آیا نے ان کی شادی کا من کران سے فرمایا تھا:''اللہ تعالی تیرے لیے برکت کرے، ولیمہ کر، اگر چہا لیک بکری کی صورت میں ہو۔''

سیدنا انس بی الله سی بی می روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله میں آئے کہ کونہیں دیکھا کہ آپ میں آئے اپی کی شادی کے موقع پر اتنا بڑا ولیمہ کیا ہو، جوسیدہ زینب بنت جحش بی کی موقع پر کیا تھا، آپ میں کی آئے اس موقع پر کیا تھا، آپ میں کی گئی۔ یہ کہ کی گئی۔

سیدنا انس فرانٹوز سے روایت کہ جب نبی کریم مضافرہ آنے سیدہ نبیت بخش والٹو سے حق زوجیت ادا کیا تو ولیمہ کیا اور ہمیں گوشت اور روثی کھلائی، ایک روات میں ہے: مسلمانوں کو گوشت اور روثی سے سیر کر دیا۔

سیدنا بریدہ اسلمی رفائشن سے روایت ہے کہ جب سیدنا علی رفائن سے نے سیدنا فاطمہ رفائن کو پیغام نکاح بھیجا تو نبی کریم منظی آئے نے فرمایا: ''شادی کے بعد ولیمہ ضروری ہے۔' سیدنا سعدر رفائن نے کہا: ایک دنبہ میں دول گا، ایک نے کہا: اتن اتن کمکی میں دول

فواند: ..... صحابة كرام نيكى كاموركى طرف سبقت لے جانے والے اور ایسے معاملات میں ایک دوسرے كم معاون تھ، جیسا كەاللەتغالى نے فرمایا: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴾ ..... ''اور نيكى اور تقوى كے معالى ميں ایک دوسرے كا تعاون كرو'' (سورهٔ مانده: ۲)

<sup>(</sup>٧٠٢٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٦٨، ١٧١٥، ومسلم: ١٤٢٨ (انظر: ١٣٣٧٨)

<sup>(</sup>٧٠٣٠) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ٧٩١، ١٥٤٥، ٦٢٣٩، ومسلم: ١٤٢٨ (انظر: ١٢٠٢٣)

<sup>(</sup>٧٠٣١) تخريج: اسناده محتمل للتحسين، أخرجه البزار: ١٤٠٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار":

٣٠١٨، والطبراني في "الكبير": ١١٥ (انظر: ٢٣٠٣٥)

#### المريخ ا

(٧٠٣٢) ـ عَنْ عَلِيّ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: شَهِدْتُ وَلِيْمَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَمَا أَطْعَمَنَا فِيهِ مَا خُبْزًا وَلَا لَحْمًا، قُلْتُ: فَمَهُ؟، قَالَ: الْحِيسُ يَعْنِي التَّمْرَ وَالْأَقِطَ بالسَّمن - (مسند احمد: ١١٩٧٥)

سيدنا الس والنو كتب مين مين نبي كريم مطفي كيا كي بيويون مين سے دو بیوبوں کے ولیموں میں حاضر ہوا، آپ نے ہمیں نہ روئی کھلائی اور نہ گوشت، میں (علی بن زید) نے کہا: پھر کیا تھا؟ انھوں نے کہا: حَیْس لیعنی ایک حلوہ ساتھا، جو محبور، پنیراور تھی ہے تبارکہا گیا تھا۔

**فواند**: ..... ان دو بیویوں سے مرادسیدہ صفیہ بنت جی اورسیدہ امسلمہ زنافیجا ہیں۔

(٧٠٣٣) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنْس أَنَّ حُيالً التَّمْرَ وَالْآقِط وَالسَّمْنَ، قَالَ: وَالتَّـمُو وَالسَّمُونِ فَشَبِعَ النَّاسُ - (مسند

رَسُولَ اللَّهِ عَلَى جَعَلَ وَلِيْمَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيْصَ، قَالَ: وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيْهَا ثُمَّ جِيءَ بِالْأَقِطِ

احمد: ۱۳۶۱۰)

(٧٠٣٤) عَنْ أَبِيْ حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يِعَنِي ابْنَ سَعْدِ يَقُوْلُ: أَتِّي أَبُوْ أُسَيْدِ: السَّاعِدِيُّ فَدَعًا رَسُولَ اللَّهَ مِسْ يَعَالَمُ إِنَّ فِي عُـرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَثِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ تُور ـ (مسند احمد: ١٦١٥٩)

(٧٠٣٥) عَن أَنْسِي قَالَ: شَهِدَ رَسُولُ

سیدنا انس بناتی سے روایت ہے کہ نبی کریم منظی کی نے سیدنا صفیہ بنت می کا ولیمہ محبور، پنیراور کھی سے کیا تھا، زمین کو کھود کر ہموار کیا گیا، پھر دسترخوان بچھائے گئے اور ان برپنیر، محجور اور تھی رکھا گیا،لوگوں نے سیر ہوکر کھایا۔

سیدناسہل بن سعد رہائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا ابو اسید ساعدی آئے اور نی کریم منتظ اللہ کوشادی میں آنے کی دعوت دی، اس دن ان کی بیوی ان کی خادم تھی، اس کی شادی موئی تھی، اچھا کیاتم جانتے ہو کہ اس نے نبی کریم منظی آیا کہ کو کیا یلایا تھا، اس نے رات کو ایک برتن میں تھجوریں بھگو رکھی تھیں، (وه نبيذ آپ مُضَائِزُ كو پلايا تفا)۔

سیدنا انس بھائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مشخصی انے ایک

<sup>(</sup>۷۰۳۲) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۱۹۱۰ (انظر: ۱۱۹۵۳)

<sup>(</sup>۷۰۳۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸ کا (انظر: ۱۳۵۷)

<sup>(</sup>٧٠٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٩١، ومسلم: ٢٠٠٦ (انظر: ١٦٠٦٢)

<sup>(</sup>۷۰۳۵) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۳۲۷)

الله والمنظمة مَا فِيهَا خُبِزٌ وَلا لَحْمُ - وليمه من شوليت فرمانى، اس من ندروئى تقى اورند كوشت تقار (مسند احمد: ١٣٧١)

(۷۰۳۱) عَنْ عَائِشَةَ وَهِ قَالَتْ: أَوْلَمَ سيده عائشه وَ اللهِ عَنْ مَا رُوايت ہے كه رسول اكرم مِ اللهِ الله رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ اللهِ الله بيوى كے وليمه كے موقع پر دومُدَ جو كھلائے تھے۔ مِنْ شَعِيْرٍ - (مسند احمد: ۲۰۳۲۲)

فواند: ..... ولیمہ وہ دعوت ہے جو دولھا کی طرف سے شادی کی خوثی کے موقع پر پیش کی جاتی ہے، ولیمہ شادی کے بعد دوسرے دن کرنامسنون ہے، کسی شرعی مجبوری کی بنا پرتا خیر بھی ہوسکتی ہے۔

جہوراال علم کے نزدیک ولیم مستحب ہے۔

ولیمہ میں کی بیشی کی کوئی قیدنہیں، بلکہ حسبِ ضرورت اور حسبِ توفیق ولیمے کا کھانا پکایا جا سکتا ہے، وہ تھوڑا ہویا زیادہ، لیکن غلو، نمود ونمائش اور فخر ومباہات سے بچنا ضروری ہے۔

نی کریم منظ آیا کے عصرِ مبارک کی اہم خاصیت سادگی اور پر خلوص باہمی محبت تھی، آپ منظ آیا نے سیدہ زینب وزائھ سے شادی کے موقع پر بھری کا ،سیدہ صفیہ وزائھ سے شادی کے موقع پر بھور اور ستو کا اور بعض ہویوں سے شادی پر دو مد ( تقریبا ایک کلو بچاس گرام) کا ولیمہ کیا۔لیکن آ جکل جہاں ظاہری رکھ رکھاؤ ، اور ''بھرم' 'برقر ارر کھنے کے لیے تکلف کرتے ہوئے ولیمے کی دعوتوں اور شادی کے دوسرے رہم و رواج پر بے دریغ خرج کیا جاتا ہے، وہاں ستحقین اور حقد ارفقراء و مساکین کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دعوت دیتے وقت قطعی طور پر اس چیز کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ کہ فلاں آ دی غریب ہے ،س مسکر اہموں کے تباد لے ہورہے ہیں اور دولت کو دولت کھنچ رہی ہے کہ فلاں آ دی غریب ہے، بس مسکر اہموں کے تباد لے ہورہے ہیں اور دولت کو دولت کھنچ رہی ہے، یہی دعوتیں ہیں جنہیں برترین کہا گیا۔ بہر حال مسلمان بھائی کی وعوت قبول کرنا ضروری ہے۔

آ جکل شادی کے موقع پراتنے تکلفات کیے جاتے ہیں کہ یا تو متعلقہ لوگوں کو کئی سالوں تک تیاری کرنا پڑتی ہے یا پھر برسوں تک مقروض رہتے ہیں۔ یقین مانیئے کہ جب رشتہ داروں کو تنین چارایام پر مشتمل شادی کی دعوت دی جاتی ہے، تو ہمارے مشاہدے کے مطابق لوگوں کی اکثریت کو اس بنا پر پریشان پایا جاتا ہے کہ گھر کے ہر فرد کے لیے استے ملبوسات کا اہتمام کرنا ہے اور فلاں فلاں رسم میں اتنی اتنی رقم جمع کروانی ہے، محبت کے ظاہری دعووں اور رواجوں کو برقر ارر کھنے کے لیے حیثیت سے بڑھے ہوئے تقاضوں کو بورا کیا جا رہا ہے۔

کیا آپ تسلیم کریں گے کہ سیدہ عائشہ زبان کھیا کی زخشتی کے موقع پر ان کو لینے کے لیے آپ مشے آیا آ اسلیے گئے تھے اور سیدہ عائشہ زبان کیا آپ مشے آیا آپ مشے آیا آپ مشے آیا آپ مشے آیا آپ میں ہی سادگی تھی ،سیدہ صفیہ زبان کیا کہ شادی کے موقع پر تو آپ مشے آیا آئے ، اے اکٹھا کے موقع پر تو آپ مشے آیا نے سحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس زائد کھجوریں اور ستو ہے ، وہ لے آئے ، اے اکٹھا کے موقع پر تو آپ مشے آیا نے سحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس زائد کھجوریں اور ستو ہے ، وہ لے آئے ، اے اکٹھا کہ جس کے پاس زائد کھ کریج : حدیث صحبح ، آخر جہ البخاری: ۱۷۲ (انظر: ۲۵۸۲)

کر کے ولیمہ کر دیا، آپ مضافی آنے کو اکثر صحابہ کرام کی شادیوں کاعلم ہی نہیں ہوتا تھا؟ لیکن اس دور میں ایبا کرنے والے كومور دِطعن اور رشته داروں كالحاظ نهكرنے والاسمجھا جاتا ہے۔

عصر حاضر میں حقیقی محبت مفقود ہے، خوشامہ، جایلوی اور مال و دولت کا ضرورت سے زیادہ اظہار کیا جاتا ہے، مقابلہ بازی ہے، دنیا کو برتری حاصل ہے، ....، مستحق، نادار، بےسہارا، لولے کنگڑے ادرغریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا تو در کنار، زبانی کلامی ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا کوئی نہیں۔ ایسے میں وہی کچھ ہوگا، جو ہور ہا ہے۔

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِيُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ ولیمہ کی دعوت دینے والی کی دعوت قبول کرنے کا بیان

(مسند احمد: ۲۱۲٤)

(٧٠٣٨) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) أَنَّ رَسُولً الله على قَالَ: ((إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى وَلِيْمَةِ عُرْسِ فَلْيُجِبْ -)) (مسند احمد: ٤٧٣٠)

(٧٠٣٩) ـ وَعَنْهُ أَيْنَطُ عَنِ النَّبِي ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَه- (مسند احمد: ٦٣٣٧)

(٧٠٤٠) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ: ((إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إلى طَعَام وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ \_)) (مسند

احمد: ۲۰۳۷)

(٧٠٤١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَـ قُولُ: ((مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ

(۷۰۳۷) - عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِي عِلْ سيدنا ابن عمر وَاليَّة بي روايت بي كه ني كريم مِنْ النَّبِي في النَّبِي النَّالِين عمر وَاليَّة بي روايت بي كه ني كريم مِنْ النَّبِي ((إذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا-)) "جبتم ميس كى كو وليمكى وعوت دى جائ تو وه اس ولیمے میں حاضری دے۔

( دوسری سند ) نی کریم منطق آنے نے فرمایا: ''جب تم میں ہے کسی کوشادی کے ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ اس دعوت کو قبول

سیدنا ابن عمر ہلائنڈ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مٹنے آپڑے نے فرمایا: ''جب تم میں ہے کوئی آ دمی اینے بھائی کو دعوت دے، تو وہ پیر دعوت قبول کرے، وہ شادی کی دعوت ہویا کوئی اور۔''

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹنے روایت ہے کہ نبی کریم مشیناتی نے فر مایا: ''جب تم میں کسی کو دعوت دی جائے اوروہ روزے سے ہوتو وہ کہددے کہ وہ روزے ہے ہے۔''

سیدنا ابو ہربرہ زائش سے اس طرح بھی مروی ہے کہ نی كريم مِنْ اللهُ اللهُ إِنْ أَنْ جَسِ كُو دعوت دى جائے، وہ اسے

(۷۰۳۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۷۳، ومسلم: ۱٤۱۹ (انظر: ۲۷۱۲)

(٧٠٣٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٧٠٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٩ (انظر: ٦٣٣٧)

(٧٠٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٥٠ (انظر: ٧٣٠٤)

(٧٠٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣١ (أنظر: ٧٣٤٩)

" 1 6:

(571) (172) (172) (671) 

> كَانَ مُفْطِرًا أَكُلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلّ وَلَيْدُعُ لَهُمْ - )) (مسند احمد: ٧٧٣٥) (٧٠٤٢) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ

> (٧٠٤٣) ـ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَدالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الذَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ \_)) أَوْ قَالَ: ((فَلْيَأْتِهَا \_))، قَسَالَ: وَكَسَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيْبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا له (مسنداحمد: ٥٧٦٦)

> رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ فَمْلُيُ جِبُ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.)) (مسند احمد: ١٥٢٨٩)

سیدنا عبدالله بن عمر واللهاست مروی ب که رسول الله مشترانا نے فرمایا: ''جب کسی کو دعوت کی دی جائے تو وہ قبول کرے۔'' یا فریایا: وہ دعوت میں آئے سدتا ابن عمر مٰوافِنُدُ کا روزہ ہوتا یا نہ ہوتا، وہ ہر حال میں دعوت قبول کرتے تھے۔

قبول کرے،اگراس کا روزہ نہ ہوتو وہ کھائے اوراگر وہ روز ہے

سیدنا حابر بن عبدالله فالنفز ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے ہیے آ

نے فرمایا: ''جب تم میں ہے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اس

دعوت کو قبول کرے، پھراگر جا ہے تو کھانا کھا لے اور جاہے تو

ہے ہوتو اس کے لئے دعا کر دے۔''

#### فواند: ..... دعوت قبول کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے یا نہ ہوتے۔

(٢٠٤٤) ـ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَسامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى الْغَنِيِّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِيْنُ ( وَفِيْ لَفْظِ: يُدْعٰى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُنْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ) وَهِيَ حَتٌّ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَنْدُ عَصٰى، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ.

سیدنا ابو ہریرہ فرائند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ولیے کا کھانا بدرین کھانا ہے،جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ دعوت حق ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے نافر مانی کی معمر راوی کے الفاظ یہ تھے: جس نے دعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول میشوندخ کی نافر مانی کی۔

(مسنداحمد: ٧٦١٣)

#### فواند: ..... بدروایت موتوف ب، صحیح مسلم کی جوروایت مرفوع ب، اس کے الفاظ یہ میں:

سيدنا ابو بريره وفائن عمروى بكرسول الله من والله من والله عن من الله عن الله ع يَأْتِبِهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ\_)) ..... 'برتين كانا ولیٹے کا کھانا ہے، اس کی وجہ سے ہے کہ جو کھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے اور جو آنے سے انکار

<sup>(</sup>٧٠٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣٠ (انظر: ١٥٢١٩)

<sup>(</sup>٧٠٤٣) اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البخاري: ١٧٩، ومسلم: ١٤٢٩ (انظر: ٥٧٦٦) (٤٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٢ (انظر: ٧٦٢٤)

#### و المراكزين من المراكزين ( 672 ( 672 ( 672 كالمركزين ) ( 672 المركزين ) ( 672 المركزين ) کرتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، بہر حال جس نے دعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی

كيـ ' (صحيح مسلم: ٢٥٨٦)

امام نووی نے کہا: اس حدیث میں اس چیز کی خبر دی جارہی ہے، جولوگوں میں رواج یا بچی ہے، ولیموں میں مالدار لوگوں کو بروٹوکول دیا جاتا ہے، خاص طور بران کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کے لیے اجھے اجھے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اوران کو دوسر ہے تا جوں پرمقدم کیا جاتا ہے، اکثر ولیموں میں بہی کچھ ہوتا ہے۔

> (٧٠٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ( (مَنْ لَـمْ يُحِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ-)) (مسنداحمد: ٥٢٦٣)

> (٧٠٤٦) ـ عَنْ عِكْرَمَةَ بْن عَمَّار سَمِعْتُ أَبِيا غَادِيةَ الْيَمَانِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَاءَ رَسُولُ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَدَعَا هُمْ، فَمَا قَامَ إِلَّا أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ، أَنَا أَحَدُهُمْ، فَذَهَبُوا فَأَكُلُوا، ثُمَّ جَاءَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ فَغَسَلَ يَدَه، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! يَا أَهْلَ الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ لَعُصَاةٌ لِأَبِي الْقَاسِم على السند احمد:

سیدنا ابن عمر فالنیز ہے روایت ہے کہ نبی کریم میشنون نے فرمایا: "جس نے رعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول مشامَلَان کی نافر مانی کی ۔''

ابو غادیہ بمانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مدینہ میں آیا، کثیر بن صلت کا قاصد آیا ادراس نے مسجد والوں کو دعوت دی، صرف سیدنا ابو ہریرہ ونوائند اور مزید یا نج آدمی کھڑے ہوئے، میں ان میں ایک تھا، پس بہلوگ گئے اور کھانا کھایا، جب سیدنا ابو ہر پر وہ کانٹیئہ واپس آئے تو انھوں نے ہاتھ دھوئے اور کہا: اللہ ك قتم! اے الل معجد! بيتك تم ابو القاسم مِسْ اللهِ عَلَيْهِمْ كَ نافر مان

(٧٨٧)

**فوائد**: ...... مسلمان کی دعوت قبول کرناحق ہے، خاص طور پر ولیمہ کی دعوت ، اس لیے باہتمام اس حق کوادا کرنا چاہیے، وگرنہ نبی کریم مضافی آنے کی نافر مانی ہوگ۔

بعض احادیث ہےمعلوم ہوا کہ نقلی روزے کی وجہ ہے دعوت قبول نہ کی جائے ،لیکن دعوت کی وجہ سے نفلی روزہ جب کھانا (وسترخوان یر) رکھا گیا تو ایک آدمی نے کہا: میں تو روزے دار ہوں۔ اس پر رسول الله مطاق نے فرمایا: ((دَعَاكَ أَخُولُ وَ تَكَلَّفَ لَكَ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِنْتَ ـ)) ..... " تير ع بعالى في تخفي وعوت دى اور تير ب ليے تكلف كيا، (اس ليے روز ه تو ژور دے) اور اگر جا ہے تو اس كى جگه پرايك اور روز ه ركھ لينا۔ " (سسنس بيه فسال الحافظ ابن حجر: اسناده حسن)

<sup>(</sup>٧٠٤٥) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٧٤١ (انظر: ٣٢٦٥)

<sup>(</sup>٧٠٤٦) تخريج:اسناده ضعيف، ابو غادية اليمامي، جهله ابو زرعة العراقي وابن حجر (انظر: ٧٨٨٤)

المنظم المنظم

اگر واقعی نظر آرہا ہے کہ داعی نے بڑے تکلف اور رغبت سے کھانا تیار کیا ہے تو تفلی روزہ تو ڑ دیتا جا ہے، اگر اجرو ثراب ہی مطلوب ہوتو دوبارہ روز ہ *رکھ لی*ا جائے۔

بَابُ مَا يُصْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَان وَحُكُمِ الْإِجَابِةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيُ وَالثَّالِثِ جب دو داعی جمع ہو جائیں تو کیا کیا جائے، نیز دوسرے اور تیسرے دن کی دعوت قبول کرنے کا بیان (٧٠٤٧) ـ عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ محميد بن عبد الرحٰن، ايك صحالي رسول سے بيان كرتے ميں كه ني كريم مِصْ وَاللَّهِ إِنَّ فِي مَايا: "جب دو دعوت دين والي المصْ آ جائیں، تو ان میں ہے جو زیادہ قریبی دروازے والا ہو، اس کی وعوت قبول کرو، کیونکہ زیادہ قریبی دروازے والا زیادہ قریبی بڑوی ہے، اور اگر ان میں سے ایک پہلے پہنچ جائے تو یملے آ جانے والی کی وعوت قبول کر۔

رَجُهُ لِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((اجْتَـمَـعَ الدَّاعِيَان فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُ مَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ - )) (مسند احمد: ۲۲۸٦٠)

فوائد: ..... قریب داعی کوتر جح دی جائے۔

اگر دوا کھے دعوت دیں تو قریبی کوتر جیح دی جائے ادراگر کوئی پہلے آ جائے تو پھراس کی دعوت قبول کی جائے خواہ وہ ﴿ وَرِكَا كِيونِ نِهِ هِو \_ (عبداللَّه رفيق)

> (٧٠٤٨) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا فَتَاكَةُ عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُثْمَانَ الشَّقَفِي عَنْ رَجُلُ أَعْوَرَ مِن ثَقِيْفٍ، قَالَ نَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفٌ، إِنْ لَمْ يَكُن إسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَلِيْمَةُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ

> > وريَاءً-)) (مسنداحمد: ٢٠٥٩١)

بنوثقيف كاايك كانا آدى تها، امام قاده كتب بين: اس كومعروف کہا جاتا ہے اور اگر اس کا نام زہیر بن عثان نہیں تھا تو میں نہیں جانا کہ پھراس کا نام کیا تھا، بہرحال اس آدمی سے مردی ہے كه رسول الله مص و تراية فرمايا: "يملي ون كاوليمه حق ب، دوسرے دن کا معروف رواج ہے اور تیسرے دن کا ولیمہ شہرت اور نمود ونمائش ہے۔''

فواند: ..... معروف سے مراد وہ طریقہ ہے، جولوگوں کے ہاں رداج یا چکا ہے۔

یہ ردایت تو ضعیف ہے، بہرحال دعوتوں کا سلسلہ تکلف اور ریا کاری سے پاک ہونا جا ہے اور ان پر ندہبی رنگ

<sup>(</sup>٧٠٤٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٣٥٥٦(انظر: ٣٣٤٦٦)

<sup>(</sup>٧٠٤٨) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـجهـالة عبـد الله بن عثمان الثقفي، وزهير بن عثمان مختلف في صحبته، أخرجه ابو داود: ٣٧٤٥ (انظر: ٢٠٣٢٥)

#### لگون (منظالله المنظل المنظل الله فل المنظل الله فل المنظل المنظل الله فل المنظل الله فل المنظل الله فل المنظل ا غالب مونا جاہے۔

بَابُ مَنُ دُعِيَ فَرَاى مُنْكِّرًا فَلْيُنْكِرُهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعُ

اس امر کا بیان کہ جس شخص کو دعوت دی جائے ،اگر وہ برائی دیکھے تو اس کورو کے، وگر نہ لوٹ جائے

سیدنا ابوسعید خدری بنائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منظائی آنے فرمایا: ''جوتم میں سے برائی کو دیکھے، اسے ہاتھ سے تبدیل کرے کرے، اگر اسے آئی طاقت نہ ہوتو وہ زبان سے تبدیل کرے اور اگر اس میں آئی قوت بھی نہ ہوتو وہ دل سے اس کو برا جانے اور بیا ایمان کا کمز ور ترین درجہ ہے۔''

سیدنا عمر فی نفی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: لوگو! میں نے نبی کریم منتی کی کے سے دوایت ہوئے ساتھا: ''جوخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس دستر خوان پر ہر گر نہ بیٹے جس پر شراب کے جام کی گردش ہو، جوخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ تہبند کے بغیر حمام میں داخل نہ ہواور جو خاتون اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ سرے سے حمام میں داخل نہ ہو۔''

( ١٠٤٩) - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ يَعَدُولُ: ((مَنْ رَاٰى مِسْتَطِعْ مَسْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَذَالِكَ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَذَالِكَ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَذَالِكَ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ - )) (مسنداحمد: ١١٥٣٤) أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ - )) (مسنداحمد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا عِلْفَ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقُولُ: يَعْمَلُ مَا يُدَةً يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمْرِ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ - )) (مسند احمد: ١٢٥)

(٧٠٥١) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَل

فسوانسد: ..... ان احادیث سے مرادیہ نہیں کہ صرف شراب نوشی کی صورت میں نہیں بیٹھنا جا ہیے، بلکہ اصل مدّ عا اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی ہے، جہاں نافر مانی ہور ہی ہو، اس کوروکا جائے ،نہیں تو اس مجلس کوترک کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>٧٠٤٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٩ (انظر: ١١٥١٤)

<sup>(</sup>٧٠٥٠) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٦٦، وابويعلي: ٢٥١ (انظر: ١٢٥)

<sup>(</sup>٧٠٥١) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي: ٢٨٠١(انظر: ١٤٦٥)

### الراب المستعادية المست

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِثَارِ التَّمُرِ وَنَحُوهِ وَالنَّهُبَةِ فِي الْوَلِيُمَةِ ولیمہ میں تھجوروں وغیرہ کو بکھیرنے اور پھران کولو شنے کا بیان

(۷۰۰۲) ـ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن زَیْدِ بْن خَالِدِ سیرنا زیر بن خالد جنی نِمَاتِیْزُ ہے روایت ہے کہ نِی کریم مِظْفَاتِیْلِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّه ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى فَرايا اللهِ عَلَى عَرْمايا إلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

عَنِ النَّهُبَةِ وَالْخُلْسَةِ - (مسند احمد: ٢٢٠٢٧)

فوائد: ..... "أَلَّنَّهُبَة " (لوث مار، وْ اكم ): آومى كالوكول كے سامنے اور زبر دى كى سے كوكى الى چزچين ايما، جو قمت دالي ہو۔

"أَنْ خُلْسَة" (ا چَكنا) : كسى كى غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدى اور حالا كى سے كوكى چيز اٹھالينا۔

سیدنا حابر بن عبد الله زمانشهٔ ہے روایت ہے کہ نبی کریم میشے ملیا رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَعْرَمايا: "جَسَ نَاوِتْ مَارِي، وهِ بَم مِس سَيْمِين ب-"

(٧٠٥٣) عَنْ جَسابِ بنن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ فَلَيْسَ مِنَّا ـ)) (مسند احمد: ١٥٣٢٥)

سیدنا عبد الله بن بزید انصاری واشد سے روایت ہے کہ نبی الْأَنْصَارِيّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّهِ مِسْتَقِيمَ عَنْ ﴿ كُرِيمُ مِسْتَقَالَةُ نِهِ لَا صَادِ صاد ما ور مُلْه كرن سامع فرمايا

(٧٠٥٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن يَزِيْدَ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. (مسند احمد: ١٨٩٤٩)

(٥٠٥٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهٰى سيرنا انس بن ما لك بْنَاتْدُ سے روايت ب كه ني كريم مِنْ اَلْكِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّهْبَةِ ، ((وَمَنِ انْتَهَبَ بِي فِي لوث ماركرنے منع كيا اور فرمايا: "جَس نے لوث ماركي

فَلَيْسُ مِنَّا۔))(مسند احمد: ١٢٤٤٩) وه بم ميں سے بيں ہے۔''

ف ان احادیث میں جس لوٹ مارے روکا گیا ہے، وہ تو معروف ہے اور باب کی پہلی حدیث کے فوائد میں اس کی دضاحت کر دی گئی ہے۔لیکن سوال یہ ہے کہ یرمسرت تقریبات ادر دعوتوں پر جومٹھائی اور نقتری ہوا میں تجھیر دی جاتی ہے، پھر بالخصوص غریب بچے اورلوگ اس پرٹوٹ پڑتے ہیں،اس چیز کا کیا حکم ہوگا۔

اس موضوع ہے متعلقہ خاص احادیث ضعیف ہیں، البتہ امام ما لک اور امام شافعی سمیت بعض اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہےاورامام ابوحنیفہ شادی کےموقع پراس کے جواز کے قائل ہیں۔

<sup>(</sup>٧٠٥٢) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٧/ ٥٩، والطبراني: ٥٢٦٥ (انظر: ٢١٦٨٥)

<sup>(</sup>٧٠٥٣) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ١٥٢٥٤)

<sup>(</sup>۷۰۵٤) تخريج: أخرجه البخاري: ۲٤٧٤، ٢٥٥٦ (انظر: ١٨٧٤٢)

<sup>(</sup>۷۰۵۵) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ابی شیبة: ۷/ ۵۷ (انظر: ۱۲٤۲۲)

Q. - 1,1/2 2, ) (676) (676) (6 - CL) (4 - CL) (6 - CL) (6

معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اسلای تہذیب وتدن کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے کی کوئی چز اس طرح نہ بھیری جائے ، اس میں رزق کی بے حرمتی ہے اور اٹھانے والے بچوں اور لوگوں کی ذلت ہے، بہتریہ ہے کہ خوشی کے موقع برکوئی چزتقسیم کر دی جائے اور اگر نقذی دینی ہوتو غریب بچوں اور مستحق افراد میں تقسیم کر دی جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ دَعُوَةِ الْحِتَانِ وَغَيْرِهِ وَحُكُم مَنُ دَعَا سِتَّةً فَتَبِعَهُمُ وَاحِدٌ ختنه دغیرہ کےموقع کی دعوت کوقبول کرنے کا بیان ادراس چیز کا حکم کہ چھافراد کو دعوت دی ادرایک آ دمی ان کے ساتھ ویسے ہی چل پڑا

(٧٠٥٦) عَن الْمَحَسَن قَالَ: دُعِي عُثْمَانُ حسن بعرى سے روایت ہے کہ سیرنا عثان بن ابی عاص عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نُدْعَى لَهُ ـ (مسند احمد: ۱۸۰۹۸)

بنُ أبهي الْعَاصِ إلى خِتَانَ فَأَبِي أَنْ يُجِبُبُ فَأَنَّتُ وَفَتْنَهُ كَوْفَتْنَهُ كَوْفَتْنَهُ كَامُونَ فِي فَقِيْلَ لَهُ ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى ﴿ وَمُت كُوتُولَ كَرْخِ سِي الكاركرديا، جب ان ساس بار ب میں یو چھا گیا تو انھوں نے کہا: ہم رسول الله مشے مینے آتے ہے عبد مبارک میں ختنے کے موقع پر دعوت میں نہ جایا کرتے تھے اور نەتمىن بلاما جاتا تھا۔

> ٠(٧٠٥٧) عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبِ: وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ: اجْعَلْ لَنَا طَعَامًا لَعَلِّي أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ سَادِسَ سِتَّةٍ ، فَدَعَا هُمْ فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِنَّ هُـذَا قَدِاتَبَعَنَا أَفَتَأْذَنُ لَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ - (مسنداحمد: ١٤٨٦١)

سیدنا جایر فائنی سے روایت ہے کہ ابوشعیب نامی ایک انصاری آدی تھا، اس کا ایک غلام قصاب تھا، اس نے اس سے کہا: ہمارے لیے کھانا تیار کر، ممکن ہے کہ میں رسول اللہ مُشَيِّدَ أَ كُورُ عُوت دول، حِيد افراد كا كھانا ہونا جا ہے، بھراس آ دمی نے ان لوگوں کو دعوت دی، ایک اور آدمی بھی آپ کے چیچے چل بڑا، نی کریم مشی وی نے اس داعی سے فرمایا: "به آ دمی بھی ہارے پیھے آگیا ہے، کیا تو اس کواجازت دے گا؟''اس نے

فواند: ..... اس صديث مباركه ميس عام ايك دعوت كا ذكر ب، معلوم مواكدا جازت كے بغير دعوت ميس شركت نہیں کرنی جا ہے اور اگر اجازت لینے کی صورت میں داعی انکار کر دے تو اس میں کسی کوکوئی چیز محسوس نہیں کرنی جا ہے، دیکھیں کہ نبی کریم مطاق آن بھی ایک آ دمی کے لیے میزبان سے اجازت لے رہے ہیں۔

کہا: جی ماں۔

<sup>(</sup>٧٠٥٦) تخريج: استاده ضعيف، محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن، وسماع الحسن البصري من عثمان مختلف فيه ، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٣٨٢ (انظر: ١٧٩٠٨) (۷۰۵۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۳۱ (انظر: ۱٤۸۰۱)

وي الباب الإيلام (677 في 177 في الباب الإيل (677 في الباب الباب

کسی مسلمان کوکسی وقت بھی دعوت دی جاسکتی ہے، یہ باعث اجرو تواب عمل ہے، لیکن اب مختلف مناسبتوں سے سلمانوں میں دعوتوں کی جورو ٹین چل پڑی ہے، مثلا ختنہ مختلی ، مہندی ، ابٹن ، بارات اور کسی د نیوی کامیا بی ہے موقع پر پرتکلف کھانے تیار کرنا ، خواتین کا خوب میک اپ کر کے اپنی نمائش کرنے کے لیے آنا اور پھر ماحول سے اس قدر متاثر ہونا کہ جرآدی کا اپنے حق میں ضروری سمجھنا کہ وہ اس موقع پرکوئی نہ کوئی تحفہ یا نفتدی لے کر جائے ، پھر میز بان لوگوں کا ان تحالف اور نفقہ یوں کا ریکارڈ تیار کرنا اور پروگرام کی شخیل کے بعد یہ جائزہ لینا کہ کون کیا دے کر گیا ہے ، اگر کسی نے کم قیمت چیز دی ہے یا بالکل نہیں دی تو اس کے بارے میں سوچنا کہ ہم نے تو اس کی فلاں خوثی کے موقع پراس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، لیکن اس نے تو کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا ، اس مجلس میں وہ شخص عظیم القدر قرار پائے گا ، جس کا تحفہ بہت قیتی سوگا یا جو نفتدی زیادہ دے گا۔

اگراسلام کے مزاج اور دعوتوں کے مقاصد کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ پروگرام تکلف، کراہت اور حرج سے خالی نہیں ہے، ان تقریبات نے غریب بلکہ درمیانی آ مدنی والے لوگوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے ہیں، لوگ فدہمی رہنماؤں کو با قاعدہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان رسموں کوختم کرد، کوئی مقروض ہورہا ہے، کسی گھر کا میزانیہ خراب ہورہا ہے، کوئی بھیک ما مگ رہا ہے اور اتنی فرہی جرائت کسی میں نہیں ہے کہ وہ ایسے پروگرام کا اہتمام نہ کرے یا وہ اس میں شریک نہ ہو، اسلام سادگی والا دین ہے، یہ تکلف سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے، البتہ دلی محبوں کو ابھارتا ہے اور پر خلوص طریقے سے دعوت دیتا ہے، البتہ دلی محبوں کو ابھارتا ہے اور پر خلوص طریقے سے دعوت دیتا ہے، البتہ دلی محبوں کو ابھارتا ہے اور پر خلوص طریقے سے دعوت دیتا ہے، البتہ دلی محبوں کو ابھارتا ہے اور پر

پرتکلف لمبے چوڑے ویسے اور فو تگی کے موقع پر کھانوں کا اہتمام بھی انتہائی محل نظر ہے۔

یہاں پی نقط بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ جن بزرگوں نے ان تقریبات کی بنیا در تھی، ان کا مقعد با ہمی محبت کو افروغ دینا اور ناراضگیوں کوختم کرنا تھا اور وہ عملی طور پرایبا کرتے تھے، جبکہ دعوتوں میں سادگی کو برقر اردکھا جاتا تھا، غریب اپنی حیثیت کے مطابق اس پروگرام میں شرکت کرتا تھا اور اگر کسی کی حیثیت اجازت نہ دیتی تو وہ چپ چاپ سے اپنا فریفہ سرانجام دے لیتا تھا اور اب کیا ہے؟ مال و دولت کا اظہار ہے، فخر و مبابات کا ذریعہ ہے، صرف شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے لاکھوں روپے ٹمیٹ سروس والوں کو بطورِ ٹھیکہ دیئے جاتے ہیں اور مبنگے اور خوبصورت میرج ہال اظہار کرنے کے لیے لاکھوں روپے ٹمیٹ سروس والوں کو بطورِ ٹھیکہ دیئے جاتے ہیں اور مبنگے اور خوبصورت میرج ہال کرائے پر لیے جاتے ہیں، اب مقابلہ بازی ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی پر ایبا پروگرام کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر کئے ، اُدھر خوا تین کے بناؤ سنگھار کے ذریعے بے نیرتی کا اظہار ہے، لیڈیز ہال میں ویٹروں، مودی میکروں اور شرارتی لؤکوں کو اس طرح بھرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ گٹا ہے وہ معصوم اور نابالغ بچے ہیں، بڑے بڑے غیرت مندگھرانے اپنی بچیوں کو بیوٹی پارلروں سے رتگ و روغن کروا کر بدکردار نگا ہوں کے سامنے بھی اور مودی میکرتو یوں کہتے ہوئے بھی سائی دیتا ہے کہ ''میڈم ذرا ایسے ہو کر بیٹھنا، ذرا سامنے دیے بین، شوڑا ساگردن کو اس طرف کرنا، داہن کے سامنے سے سارے لوگ ہٹ جا کیں '، جبکہ دوسرے ہال میں ای بچی کا والداور بھائی شریعت کے تھیکیدار بنتے ہوئے نظر سامنے سے سارے لوگ ہٹ جا کیں''، جبکہ دوسرے ہال میں ای بچی کا والداور بھائی شریعت کے تھیکیدار بنتے ہوئے نظر سامنے سے سارے لوگ ہٹ جا کیں''، جبکہ دوسرے ہال میں ای بچی کا والداور بھائی شریعت کے تھیکیدار بنتے ہوئے نظر

الرہے ہوتے ہیں۔ بیانجام ہے ظاہر رستی کا اور مجت سے خالی دلوں کا۔

حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تقریبات پر بے تعاشا خرچ کرنے والوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارا محتاج رشتہ دار ہے اور بردی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، تو تب تو اس کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں اور وہ عذر خواہی کے لیے چرب لسانی شروع کر دیتا ہے، بلکہ غریب رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کیا تصاد بیانی ہے، بھائی! کل بارات پر تو بارہ سوافراد کے پر تکلف کھانے کا اہتمام کرنا تیرے لیے آسان تھا اور آج ایک گھر کی کفالت تیرے لیے دشوار ثابت ہورہی ہے، کیوں؟ یہ تیری ایمانی کیفیت بدل رہی ہے یا تیرے رجیانات بدل گئے ہیں؟ ہم اس قتم کی سینکڑوں مثالیس عملی طور پر قار کین کو دکھا سکتے ہیں، کروڑ پی لوگوں کے قریبی رشتہ دار مساجد کے انکہ وخطباء سے یہ درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ان کا پچھ تعاون کروا دیں، لیکن ان کا نام نہ لیا جائے۔

ہمارے عظیم رہرورہنما محمد رسول اللہ مطاب آپ مطاب ہے ہڑاہ کمی و لیے پڑھی اور مجود کا حلوہ کھلا رہے ہیں، آپ مطاب ہوں کے ولیے پر دومۃ جو کھلا رہے ہیں، آپ مطاب ہوں ہوا ولیمہ بیتھا کہ آپ مطاب ہوں کے لیے ہوی کے ولیمے کری ذرح کی تھی، ایک صحابی اپ ولیمے پر آپ مطاب ہوں کا ہوئی مجود کا پائی لیمی نبیذ بلا رہا ہے، لیکن جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو یہی محمد رسول اللہ طاب ہوں تھی کرتے ہوئے اور ایک ایک قریش کو ایک ایک سو اونٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحاب کرام کے صدقے کی مثالیں بھی اظہر من اشمس ہیں، محتاج کو اس قدر دیا جاتا تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن یہاں دور کی صفات ہیں، جس کے لوگوں میں دلی اور پر خلوص محبت ہو، جو نمود ونمائش اور فخر و مباہات سے دور رہنے والے ہوں، جن کی تقریبات کا مقصد اللہ تعالی کوراضی کرنا ہواور جن کا اللہ تعالی اور برصل سے گراتھاتی ہو۔

قار کین کرام! یقین مانیں کہ جب لوگوں کو اس قتم کی دعوتیں ملتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پروگرام
میں شرکت کرنے کے لیے اخراجات کا بندو بست کیے کریں، کی دعوتوں کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا ہے، ہردعوت میں
کوئی نہ کوئی تخفہ اور نقتری وینی پڑتی ہے اور سیش ملبوسات زیب تن کر کے جانا پڑتا ہے، یہ ذاتی مشاہرے کی باتیں ہیں۔
ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سادگی کو ترجیح دی جائے، روح اسلام کو سمجھا جائے اور جس تقریب کا عہد نبوی میں اہتمام نہیں
کیا گیا، اس سے باز رہا جائے اور اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اس مال کو اللہ تعالی کی امانت سمجھے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق خرج کرے، سیدنا عثان غنی زبائشہ بھی مالدار ہے۔

بَابُ اِعُلانِ النِّكَاحِ وَاللَّهُوِ فِيُهِ وَالضَّرُبِ بِالدُّفِّ نكاح كے اعلان اوراس میں کھیل کوداور دف بجانے کے حکم کا بیان

(٧٠٥٨) عَنْ عَبْدِ السَّلْهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سيدنا عبدالله بن زبير فالنَّذ سے روايت ہے كه نبى كريم منظيم الله

(٧٠٥٨) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ٢٢١٤، والطبراني في "الكبير": ٣٢٥ (انظر: ١٦١٣٠)

نے فرمایا:'' نکاح کا اعلان کیا کرو۔''

رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى: ((أَعْلِنُوْ اللِّكَاحَ-))

(مسند احمد: ١٦٢٢٩)

(۷۰٦۰، ۷۰۵۹) - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ آبِئ حَسَنِ الْمَازِنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ جَدِّهِ أَبِئ حَسَنِ الْمَازِنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ مَرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفُّ، وَيُقَالُ: ((أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيْكُمْ -)) (مسند احمد: ١٦٨٣٢)

(٢٠ ٦١) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَوْ عُمَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثِنِى زَوْجُ ابْنَةِ آبِى لَهَبٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ آبِى لَهَ بِ فَقَالَ: ((هَلْ مِنْ لَهُوٍ؟)) (مسند

سیدنا ابوالحن مازنی رفائش سے روایت ہے کہ نبی کریم منظیم آیا پوشیدہ نکاح کو ناپند کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ دف بجائی جائے اور یہ کہاجائے: ہم تمہارے پاس آئے،ہم تمہارے پاس آئے،تم ہمیں سلام کہو،ہم تمہیں سلام کہتے ہیں۔

عبد الله بن عمير ياعميره كہتے ہيں: ابولہب كے داماد نے مجھے بيان كرتے ہوئے بيان كرتے ہوئے اللہ بيل بيٹی سے شادى كى تو رسول الله ملتے آئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا: "تھوڑے بہت شغل كا اہتمام نہيں كياتم لوگوں نے ؟"

فواند: ..... خفل سے مرادیہ ہے کہ کوئی بی دف بجا کر کوئی جائز کلام گا کر بڑھ دیتی۔

سیدہ عائشہ و واقعی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میری پرورش میں انسار کی ایک لڑکی تھی، میں نے اس کی شادی کی اور اس موقع پر نبی کریم ملت و میرے پاس تشریف لائے اور جب آپ ملت و تر این کوئی شغل نہ سنا تو فرمایا: "اے عائشہ! انساریوں کا یہ قبیلہ تو شغل و غیرہ کو بڑا پند کرتا ہے۔" (٧٠٦٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِيْ حِجْرِيْ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا كَانَ فِيْ حِجْرِيْ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عُـرْسِهَا فَلَمَ مُ يَسْمَعْ لَعِبًّا، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ كَذَا وَكَذَا ـ)) (مسند احمد: ٢٦٨٤٤)

فواند: سیده عائشہ وَنْ اللهُ اللهُ عَرِي ایک انساری آدی کے ساتھ شادی کی ، آپ مِسْخَافَا نِیْ نے فرمایا: ((یَاعَائِشَةُ! مَاکَانَ مَعَکُمْ لَهُوْ؟ اَنَّ الْانْصَارِیَّ یُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ۔)) .....''اے عائشہ! تمہارے پاس کوئی شغل وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ انساری لوگ شغل وغیرہ کو بڑا پہند کرتے ہیں۔'' (صحبح بحاری: ۱۹۲۰)

(۷۰۹۰، ۷۰۹۰) استاده مظلم، حسين بن عبد الله بن ضميرة من رجال "التعجيل"، وقد كذبه مالك، وقال احمد: لا يساوى شيئا متروك الحديث، وقال ابو حاتم الرازى: متروك الحديث كذاب (انظر: ١٦٧١٢) (٧٠٦١) تمخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا استاد ضعيف لجهالة معبد بن قيس وشيخه عبد الله بن عمير او عميرة، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٥٥٩ (انظر: ١٦٦٢٢) تخريج: صحيح، أخرجه ابن حبان: ٥٨٧٥ (انظر: ٢٦٣١٣)

الأستان الأسان الأستان الأستان الأستان الأستان الأستان الأستان الأستان الأسا

رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ سِيمًا عابر بن عبداللّه وَاللّه مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

پند کرتے ہیں۔''
ابو بلج کہتے ہیں: میں نے محد بن حاطب جمی سے کہا: میں نے دو
عورتوں سے شادی کی ہے اور میرے لئے کوئی دف نہیں بجائی
گئ، انہوں نے کہا: تو نے برا کیا ہے، نبی کریم مضائی آئے نے
فرمایا:''حلال اور حرام کے درمیان فرق آواز ہے۔'' یعنی دف
بجانا،ایک روایت میں ہے:''حلال اور حرام کے درمیان فرق
کرنے والی چیز دف بجانا اور آواز نکالنا ہے۔''

(٧٠٦٤) عَنْ أَبِى بَلْجِ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبِ نِ الْمُحَمَّدِي: إِنِّى قَدْ تَزَوَّجْتُ الْمُرَأَتَيْنِ لَهُ مُ يُضْرَبُ عَلَى بِدُفٌ، قَالَ: الْمُرَأَتَيْنِ لَهُ مُنْعَتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِدُفٌ، قَالَ: فِي مِنْسَمَا صَنَعْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِدُفٌ، قَالَ: فَاللهِ فَضَلَ مَابِينَ الْحَكَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرْبَ بِالدُّفِ (وَفِي رِوَايَةٍ) فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَكَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ مَا بَيْنَ الْحَكلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ مَا بَيْنَ الْحَكلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ فَى النِّكَاحِ۔)) (مسند احمد: ١٨٤٦٩)

فواند: سس ہماری شریعت میں نکاح کے موقع پر ولی اور دولہا دلہن کی رضامندی کے بعد کم از کم دوگواہوں کی شرط لگائی گئی ہے، باتی نبی کریم مضافی آن اس حدیث میں جو چیز بیان کررہے ہیں، بدا تجابی امور ہیں، لیتی بہتر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر تھوڑا بہت شغل لگ جائے، دف بجایا جائے اور جائز کلام گاکر پڑلیا جائے، تاکہ دور دور تک نکاح کی خرجی پہنچ جائے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں۔

(٧٠٦٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ: حَدَّثَنِنَى الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ بْنِ مُعَوِّذٍ فَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىًٰ

سیدہ رہے بنت معوذ وفاتھ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مشط کی میری شادی کے موقع پر میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر یہاں بیٹھ گئے، میرے پاس دو بچیاں تھیں، جو

<sup>(</sup>۲۰۶۳) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن ماجه: ۱۹۰۰ (انظر: ۱۵۲۰۹)

<sup>(</sup>۷۰٦٤) اسناده حسن، أخرجه النسائی: ٦/ ۱۲۷، والترمذی: ۱۰۸۸، وابن ماجه: ۱۸۹٦ (انظر:۱۸۲۸) (۷۰٦٥) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۱۱، ۵۱٤۷ (انظر: ۲۷۰۲۱)

و المال المال المال المال المال المال ( المال ا

دف بجارہی تھیں اور بدر میں شہید ہونے والے میرے آباء کے اوصاف بیان کر بی تھیں، انہوں نے چھی اس طرح بھی کہددیا: اور ہم میں ایک الیا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، نبی کریم میں کی نے فرمایا: ''اس طرح بیدنہ کہو۔''

يَوْمَ عُرْسِيْ، فَقَعَدَ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِيْ هَٰذَا وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانَ تَضْرِبَانَ بِالدُّفِّ وَتَنْدُبَانَ آبَائِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَتَا فِيْمَا تَـقُولانَ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ وَفِيْ غَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ : ((أَمَّا هَٰذَا فَكَلا تَقُولانِ) (مسند احمد: ٢٧٥٦١)

فواند: ..... ان احادیث مبارکه کے مطابق شادی کے موقع پر کوئی شغل وغیرہ لگ جانا چاہیے، مثلا دف بجا کریا گاہ کر جائز کلام پڑھنا یا جائز کھیل کود کا اہتمام کرنا۔

لیکن بیضروری ہے کہ شغل اور لطف اندوزی کی آڑ میں شرقی حدود کو پایال نہ کیا جائے ، مثلا: مرد وزن کا اختلاط اور بے پردگ ، ایسا کلام پڑھنا جو بے حیائی اور فحاثی پرمشتل ہو، موسیقی بجانا ، بینڈ ہاہے کا اہتمام کرنا بَابُ الْأَوُ قَاتِ الَّتِی یُسُتَحَبُّ فِیْهَا الْبَنَاءُ ان اوقات کا بیان جن میں زھتی مستحب ہے

روایت ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللهِ عَلَیْ فَیْ مَانِشَةَ وَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلِیْ الله عَلیْ الله عَل

شَوَّالٍ- (مسند احمد: ٢٦٢٣٥)

فواند: سیده عائشی رخصت کیا جائے ، ان کا مقعد بینیں تھا کہ اس مہینے کی میاں ہوی کے وقت میں کوئی تھیں کہ خوا تین کو شوال میں ہی رخصت کیا جائے ، ان کا مقعد بینیں تھا کہ اس مہینے کی میاں ہوی کے وق میں کوئی برکت ہوتی ہے۔
دورِ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کواس کے معنی کی وجہ سے منوں قرار دیتے تھے اور اس میں شادی وقعیر وغیرہ کو مناسب خیال نہ کرتے تھے، حالانکہ بیصرف تو ہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مہینے کا نام اس کے دنوں پر کوئی اثر نہیں کرتا، اسلام ایسے تو ہمات کے خلاف ہے اور ان کی بنا پر معمولات میں رکاوٹ کو بدعقیدگی ہمتا ہے۔ افسوس! آج کل مسلمان محرم کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات رکھنے لگ گئے ہیں۔

<sup>(</sup>٧٠٦٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٣ (انظر: ٢٥٧١٦)

#### ) [ [ 682 ] [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - [ 6 - ولیمہ کے ایواب رحفتی کے بعد دعا کا بیان

سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص و فالني سے مروى بے كدرسول الله من الله عن فرمایا: ( (إِذَا تَسزَوَّ جَ أَحَدُكُم امر أَةً أَوْ اشْتَرْي خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا وَمِنْ شَرّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ وَإِذَا اشْتَرِي بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَبُو سَعِيدِ ثُمَّ لِيَ أُخُذُ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ-)) .... جب كوئي آدى كى خاتون ہے شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو وہ یہ دعایڑھے: اَللّٰہُ مَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ خَیْرَ هَا وَخَیْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا وَمِنْ شَرّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ - اور جب كولى اون خرير ي تواس وه كى كولان كى چوأى کو پکڑ کرید دعا پڑھے، ابوسعید نے اپنی روایت میں کہا: پس وہ آدمی عورت اور غلام کی پیشانی کو پکڑ کر برکت کی دعا کرے۔ "(ابو داو د: ١٨٤٥) ابن ماجه: ٢٢٤٣)

دعا كا ترجمہ بيہ ہے: اے الله! ميں تجھ ہے سوال كرتا موں اس كى خير و بھلائى كا اور اس خير كا، جس يرتو نے اس كى فطرت بنائی اور مین تیری بناہ جا ہتا ہوں اس کے شرّ ہے اور اس شرّ ہے، جس برتونے اس کی فطرت بنائی۔ بَابَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الزِّيْنَةِ لِلنِّسَاءِ وَمَا يُكُرَهُ لَهُنَّ

اس چیز کا بیان کہ عورتوں کے لئے کون سی زینت مستحب ہےاور کون سی مکروہ

(٧٠٦٧) عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ الله صابية وَالنَّهَا، جَضُول في رسول الله مِنْ الله عَنْ جَدَّتِهِ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی، سے مروی ہے، وہ کہتی مین: رسول الله طفور مرے یاس تشریف لائے یا میس آپ الشَّيْرِيزُ ك ياس كن ،آب شَّيَوْزُ ن مجھ سے فرمایا: "باتھوں كو رنگا کرو،تم ہاتھ کو رنگنا چھوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرد کے ہاتھ کی طرح لگنے لگتا ہے۔''اس فرمان کے بعداس خاتون نے ہاتھوں کو رنگنا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے جا ملی، وہ ای (۸۰) سال کی عمر میں بھی ہاتھوں کورنگتی تھی۔

عَـن امْرَأَ وَ مِـنْ نِسَـائِهِمْ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (وَفِي رَوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى ) فَقَالَ: ((إخْتَضِبِي تَتْرُكُ إحْدَا كُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ ))، قَالَتْ: فَمَا تَرَكَتِ الْخِضَابَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَتْ لَتَخْتَضِتُ وَإِنَّهَا لِانْنَةُ ثَمَانِينَ.

(مسند احمد: ١٦٧٦٧)

ام المونین سیدہ عا کشہ رہائیوا ہے روایت ہے کہ ایک خاتو ن نے ۔

(٧٠٦٨) عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَظَيَّهَا

(٧٠٦٧) تخريج: اسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحاق، وابن ضمرة بن سعيد (انظر: ١٦٦٥٠)

(٧٠٦٨) تخريج: حسن، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢٦٢٥، والنسائي: ٨/ ١٤٢ (انظر: ٢٦٢٥٨)

قَالَتْ: مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّنْرِ بِيَدِهَا كِنَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَبَضَ النَّبِي عَلَى كَنَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَبَضَ النَّبِي عَلَى يَدَهُ وَقَالَ: ((مَا أَدْرِى أَيَدُ رَجُلِ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: ((لو امْرَأَةٍ، فَقَالَ: ((لو كُنْتِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: ((لو كُنْتِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: ((لو كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ۔)) (مسند احمد: ۲٦٧٨٨)

(٧٠٦٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرِ وَ اللّهِ عَلَىٰ الْمَرَأَةُ فَ فَالَّتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَرَأَةُ فَ فَالَّتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ الْمَرَقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ؟ وَسَا وَإِنّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَاللّهُ سَتُوْصِلَةً -)) (مسند احمد: ٧٠٧٥) وَاللّهِ عَلَىٰ اللهُ الْوَاصِلَة وَاللّهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الْوَاصِلَة رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الْوَاصِلَة رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الْوَاصِلَة رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

(٧٠٧١) - ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلْعَنُ الْمُتَنَفِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ - (مسند احمد: ٣٩٥٦)

ردے کے پیچے سے رسول اللہ مطاق کے اپنا ہاتھ پیچے کرلیا اور لیے اپنا ہاتھ لیے کہا ہے اپنا ہاتھ پیچے کرلیا اور فرمایا: ''میں یہ نہیں جانا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔''اس نے کہا تی یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ مطاق کے نے فرمایا: ''اگر تو عورت ہوتی تو مہندی کے ساتھ اپنے ناخوں کا رنگ بدل دی۔''

سیدنا اساء بنت ابی بحر وزایش سے روایت ہے کہ ایک خاتون نی کریم مین ای باس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری بیش کی شادی ہے اور چیک کی بیاری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کو بال لگا سکتی ہوں؟ آپ مین آئی آئے نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے بال ملانے والی اور جو ملانے کا مطالبہ کرے، دونوں پرلعنت کی ہے۔''

سیدنا معاویہ فائش سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی آیا ہے نے فر مایا: ''جوعورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال ملاتی ہے، تو وہ جھوٹ اور باطل کے طور پر ہی ان کو داخل کرتی ہے۔''

سیدنا عبداللہ بن مسعود زلائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابق آئے چہرے کے بال نو چنے والی، دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی اور گوندنے والی خواتین پرلعنت کرتے تھے، بیاللہ تعالی کی تخلیق کو بدل ڈالنے والیاں ہیں۔

ف واند: میندی، زعفران اورخلوق جیسی خوشبوکم، کریم اور پاؤڈر وغیرہ، جن کی خوشبو تیز نہ ہو اور میک اپ کا دوسرا ساز و خوشبو کین ، جن کا رنگ زیادہ ہے اور خوشبو کم، کریم اور پاؤڈر وغیرہ، جن کی خوشبو تیز نہ ہو اور میک اپ کا دوسرا ساز و سامان ، رنگین ملبوسات اورخوبصورت جوتے، سونا، ریشم۔

<sup>(</sup>٧٠٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٤١، ومسلم: ٢١٢٢ (انظر: ٢٦٩١٨)

<sup>(</sup>٧٠٧٠) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٩٢ (انظر: ١٦٩٢٧)

<sup>(</sup>٧٠٧١) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ١٤٨ (انظر: ٣٩٥٦)

#### 

کیکن اس زمانے کی اپ ٹو ڈیٹ خواتین نے ان جائز اسباب پراکتفانہ کیا اور زیب وزینت اختیار کرنے کے ایسے ذریعے اختیار کر لیے، جو شریعت میں واضح طور برحرام ہیں، بلکه ان کی وجہ سے لعنت بھی ہوتی ہے، مثلا: پلکنگ، تھریڈنگ، ایرلیس (upper lips) ،عدسہ، آرٹی فیشل پکیس،مصنوعی ناخن اور بال، بازوؤں اور ٹانگوں سے بال صاف كرنا، تل بحرنا، وغيره وغيره، ان سب امور سے الله تعالى كى تخليق تبديل موجاتى ہے، آپ مطابقاً نے ايسا كرنے والى پر لعنت کی ہے۔

بَابُ التَّسُمِيَةِ وَالتَّسَتُّرِ عِنُدَ الْجِمَاعِ وَالْوُضُوءِ عِنْدَ الْعَوْدِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ جماع کے وقت اللہ تعالی کا نام لینے اور پر دہ کرنا اور دوبارہ جماع کرنے کے لیے وضو کرنے کا بیان (٧٠٧٢) عَسنِ ابْسن عَبَّساسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا قَالَ: بِسْمِ اللُّهِ اَللَّهُمَّ جَيِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيَطَانَ مَارَزَقْتَنَا، فَإِنْ قُلِرَ بَيْنَهُمَا فِسَىٰ ذَالِكَ وَلَدٌ لَمْ يَسَضُرَّ ذَالِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ آبَدًا-)) (مسند احمد: ١٨٦٧)

> (٧٠٧٣) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْم قال: حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ مُعَاوِيَةً بِن حَيْدَةً قَالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُـوْلَ إلــــُهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَسذَرُ ؟ قَسالَ: ((احفَظ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ. زَوْجَتِكَ أَوْمَا مَلَكَتْ يَدِمِيْنُكَ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! فإذَا كَانَ الْقُومُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ؟ قَالَ: ((إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلا يَرَيَّنَّهَا .)) قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ

سیدنا عبدالله بن عباس و انتخاب روایت ہے کہ نبی کریم مطاع کیا نے فرمایا: "جو آدمی این جوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا ير حتاب: "بسم الله الله مَ جَنِيني الشَّيْطانَ وَجَنِّب الشَّيَطَانَ مَارَزَ قُتَنَا" (الله كام كماته،اكالله! مجھ بھی شیطان سے بیا اور اس اولا د کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، جوتو مجھے عطا کرے)۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فيصله كرديا كيا توشيطان مجهى بهي اس كونقصان نبيس پہنچا سكے گا۔ " سیدنا معاویہ بن حیدہ و کاشور کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اپنی عورات (لیعنی ستر والے مقامات) میں سے کسین د کھ سکتے ہیں اور کے نہیں د کھ سکتے؟ آپ سے اور کے نرمایا: "بیوی اورلونڈی کے علاوہ (باتی سب لوگوں سے) اینے سرکی حفاظت كر" معاويه كبت بين: مين في كما: الله ك رسول! جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو؟ آب النافية ن فرمايا: "اگر تجه من به استطاعت ب كه كوكي بھی (تیرے سر) کو نہ دیکھنے یائے تو وہ ہرگز نہ دیکھے۔"

(٧٠٧٢) أخرجه البخاري: ١٤١، ٣٢٧١، ٥١٦٥، ومسلم: ١٤٣٤، وابوداود!: ٢٦٦١(انظر: ١٨٦٧) (٧٠٧٣) تـخريـج: ---- اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٧١٠٤، والترمذي: ١٩٢٠، ٢٧٦٩، وابن ماجه: ١٩٢٠، والـجملة الاخيرة اي "فوضعها على فرجه" اسنادها حسن ايضا و أخرجها عبد الرزاق: ١١٠٦، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٩٨٩ (انظر: ٢٠٠٣٤، ٢٠٠٣٥). المنظم المنظم

معادیہ کہتے ہیں: میں نے بوجھا: جب کوئی آدمی اکیلا ہوتو؟ آب فی کشیم نے جواب دیا: "الله اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہاس سے حیا کیا جائے۔۔'' ایک روایت کے مطابق (بات سمجھانے کے لیے) نبی کریم مضائل نے اپنا ہاتھ اٹھا کرانی شرمگاه پررکھا۔''

أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: ((فَاللَّهُ اَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ـ)) وَفِي رِوَايَةٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ. (مسنداحمد: ۲۰۲۹۶٬۲۰۲۸)

**فواند**: ..... درج ذیل روایت سے اپنا پردہ کرنے کا اندازہ ہو جاتا ہے:

سيرتا يعلى رُكُتُون سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآلى رَجُلًا يَخْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَييٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَسِإذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَتِوْ -)) ....رسول الله مِسْتَوَلَيْ فِي ايك آدى كوكلى جكد مين عشل كرت ويكها، يس آب ﷺ منبر پرتشریف لائے، الله تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا: ''بیشک الله تعالی بہت بردبار، حیادار اور بردے والا ہے اور حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، لہذا جبتم میں سے کوئی آ دم عسل کرے تو بردے میں کرے۔''

(ابوداود: ٤٠١٢) نسائي: ٤٠٦)

کوئی ہویا نہ ہو، کسی ادث میں یا بردے والے مقامات کا بردہ کر کے عسل کرنا چاہیے۔

سیدہ عائشہ والنوا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے بھی جهی نبی کریم <u>منت</u> بیان کی شرمگاه کونبیں دیکھا۔

(٧٠٧٤) ـ عَـنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الَّهُا قَالَتْ: مَانَظُونُ إِلَى فَرْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَـطُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ (مسند

احمد: ۲٤٨٤٨)

**فواند**: ..... میاں ہوی کاعضوالک دوسرے کے لیے دیکھنا جائز ہے۔ کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں۔

(٧٠٧٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وِ الْخُذْرِي عَنِ سيدنا الوسعيد خدرى والت ب كه بى كريم مطاقية النَّبِي ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَتَسِي الرَّجُلُ أَهْلُهُ ثُمَّ ﴿ نَعْرِمالِا: "جُوآ دِي ابْي بيوي سے صحبت كرے اور پھروہ دوبارہ

أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأً)) (مسند احمد: ١١١٧٨) آنا جا ي تووضوكر لي"

**فواند**: ..... ایک صحیح روایت میں "فَاِنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" ( کیونکه اس طرح دوباره آنے میں زیادہ چتی پیدا ہو جائے گی) کے الفاظ میں۔

<sup>(</sup>٧٠٧٤) تـخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة ﴿ الله الترمذي في "الشمائل": ٥٦، وابن ابي شيبة: ١/ ١٠٦، والطبراني في "الصغير": ١٣٨ (انظر: ٢٤٣٤٤) (۷۰۷۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۰۸ (انظر: ۱۱۱۲۱)

الراب الإيلان الأيل 686 (686 الراب الأيل الأيل الأيل الأيل الإيل الأيل (٧٠٧٦) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ قَالَ: سیدنا ابوسعید خدری والله سے بہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ((يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْجِعَ\_))، مِنْ وَمُوكِرِي مِنْ ادِي جِماع كرنے لِكَ تو وضوكرے، قَالَ سُفْيَانُ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَدْرَكَ الْحَرَّةَ. (مسند ای طرح جب دوبارہ جماع کرنا جاہے تو پھر وضو کر لے۔"

فوائد: ..... مدینہ کے قریب سیاہ پھروں والی ایک زمین کوحرہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ نے اپنے دور میں ایک کشکر مدینہ والوں سے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔اس کو واقعہ حرۃ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بیہ ۲ میں پیش آیا اور ابوسعد خدری ۲۴ یعنی اس واقعہ کے ایک سال بعد فوت ہوئے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

امام سفیان نے کہا: ابوسعید نے 7 ہ کو بایا تھا۔

اَبُوَابُ الْعَزُل عَنِ الْمَرُأَةِ وَمَا جَاءَ فِيُهِ عزل کا بیان اوراس کے بارے میں منقول روایات بَاْبُ النَّهُي عَنْهُ وَكَرَاهِتَهِ عزل کے منبی عنہ اور مکروہ ہونے کا بیان

عزل: وظیفهٔ زوجیت کے دوران جب انزال ہونے لگے تو خاوندیا مالک آلهٔ تناسل بیوی یالونڈی کی شرمگاہ سے ہا ہر نکال کر ماد ہ منو یہ ضائع کرد ہے، اس کوعز ل کہتے ہیں۔

(٧٠٧٧) عَن عُمَرَ بن الْخَطَّاب وَ اللهُ اللَّا اللهُ النَّبِيُّ ﷺ نَهْبِي عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بإذْنِهَا- (مسند احمد: ٢١٢)

نے آزاد عورت سے عزل کرنے سے منع فرمایا، الاب کہ وہ احازت دے دے۔

(٧٠٧٨) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ ٱلْأَسَدِيَّةِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُئِلَ عَن الْعَرْل، فَقَالَ: ((هُوَ الْوَأَدُ الْخَفِيُّ-))

سيدنا جدامه بنت وبب اسديد مظافها، جوكه ببلي مهاجر خواتين میں سے تھیں، سے مروی ہے کہ جب نبی کریم منتے آتی سے غزل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ منظور نے فرمایا: ''بیہ مخفی انداز میں زندہ درگور کرنا ہے۔''

(مسند احمد: ۲۷۵۷٦)

احمد: ١١٠٥٠)

فواند: ..... الله تعالى في جس نطف كو يح كتخليل كي لياركيا، اس مقصد كي بورانه مون كي كوشش كرنا اور نطفے کو ضائع کر دینا، گویامخفی انداز میں زندہ در گور کرنا ہے۔

(۷۰۷۸) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۷۰۳۱)

<sup>(</sup>٧٠٧٦) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٠٧٧) اسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة سيىء الحفظ، أخرجه ابن ماجه: ١٩٢٨ (انظر: ٢١٢)

### الكارات الإلكان في الإلكان في الكارات (687) (687) (687) (687) (642) (642) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914) (19

یہ صدیث جواز والی احادیث کے مقابلے میں عزل کی ممانعت پر دلالت نہیں کرتی ، کیونکہ اعلانیہ طور پر بچوں کو زندہ در گور کرنا حرام ہے، اس سے بہتو لا زم نہیں آتا کہ فدکورہ بالا خفیہ طریقے سے بھی ایسا کرنا ممنوع ہے، جبکہ اگلے باب میں جواز کے دلائل موجود ہیں۔

> (٧٠٧٩) عَن ابْسن مُسحَيْرِيْزِ الشَّامِيَ آنَّهُ سَمِعَ أَبُ صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ وَأَبَا سَعِيْدٍ الْخُدريُّ يَقُولان: أَصَبْنَا سَبَايَا فِي غَزْ وَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَصَابَ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَوَيْرِيَّةَ وَكَانَ مِنَّا مَنْ يُريْدُ أَنْ يَتَخِذَ آهُلا وَمِنَّا مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَبِيْعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْل فَدَكُرَنَا ذَالِكَ لِلْنَّبِي ﷺ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَن لَا تَعْزِلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - )) (مسند احمد: ١١٦٢٤) (٧٠٨٠) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: ذُكِرَ ذَالِكَ عِـ ثَـدَ النَّبِيِّ ﷺ فَـقَـالَ: ((وَمَا ذَ كُمْ؟)) قَالُوَّا: الرَّجُلُ تَكُوْنُ الْمَوْأَةُ تُرْضِعُ فَيْصِيْبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، فَقَالَ: ((فَسَلا عَلَيْكُمْ أَنْ تَـفْعَلُوْا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ \_)) قَالَ ابْنُ عَوْن: فَحَدَّثُتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: فَلَا عَهِلَيْ كُمْ لَكَأَنَّ هٰذَا زِجْرٌ - (مسند احمد:

سیدنا ابوصرمہ مازنی اورسیدنا ابوسعید خدری را الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے غزوہ نبی مصطلق میں قیدی حاصل کے، یہ وہی غزوہ ہی خروہ ہیں نبی کریم مشیر نے نہائے سیدہ جویریہ رفائی کو حاصل کیا تھا، ہم میں ہے بعض افراد (اہل (یبوی) بنانا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ تھا کہ وہ لونڈیوں ہے ہم بستری کر کے ان کوفروخت کر دیں، اس لیے ہم نے غزل کے بارے میں تکرار کیا اور نبی کریم مشیر کی نہیں ہے، میں تکرار کیا اور نبی کریم مشیر کی نہیں ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے، میں کیونکہ اللہ تعالی نے قیامت تک جو پچھ پیدا کرنا ہے، اس نے کیونکہ اللہ تعالی نے قیامت تک جو پچھ پیدا کرنا ہے، اس نے اس کا اندازہ کرلیا ہے۔'

سیدنا ابوسعید خدری بناتین سے روایت ہے کہ نبی کریم منتیکی آب کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا، آپ منتیکی آب فی خوایا: ''وہ ہے کیا؟''لوگوں نے کہا: ایک آ دمی کی بیوی ہے، وہ بچ کو دود دھ پلاتی ہے اس لیے وہ پندنہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو، اس طرح ایک آ دمی کی لونڈی ہے، وہ اس سے ہم بستری تو کرتا ہے، لیکن اس کا حاملہ ہونا پندنہیں کرتا، سو وہ عزل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ طرف کو لیا: ''اگرتم ہے کروتو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بی تو تقدیر کا مسکلہ ہے۔' ابن عون کہتے ہیں: میں نے میہ حدیث سیدنا حسن سے بیان کی تو انہوں نے کہا ''ف کلا عَدایث کُمْ '' کا مقصدعن لے وانٹنا ہے۔

(۷۰۷۹) تـخـريـج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ۹۰۸۹، والبيهقي: ۱۰/ ۳٤٧، وابن ابي شيبة: ٤/ ٢٢٢ (انظر: ١١٦٠٢)

(٧٠٨٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣٨ (انظر: ١١٠٧٨)

(11.98

المراج الإنكان المراج المراج المراج (£ 688) (\$ 10 كان المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج ا

سیدنا ابوسعید خدری فاتند سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظم اللہ نے عزل کے مارے میں فریایا:'' کما تو اس کو بیدا کرتا ہے؟ کما تو اس کورزق دیتا ہے؟ اس کواس کی جگہ پرتھمبرنے دے(لیعنی عزل نهر ) کیونکہان سب امور کاتعلق قضا وقدرہے ہے۔''

(٧٠٨١) و وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَزْلِ: ((أَنْتَ تَخْلُقُهُ؟ أَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ أَقِرَهُ قَرَارَهُ فَإِنَّمَا ذَالِكَ الْقَدَرُ-)) (مسند احمد: ١١٥٢٣)

فوائد: ..... اس باب کی احادیث ہے عزل کے مروہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔

بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْعَزُل عزل کی رخصت کا بیان

يَنْزِلُ ـ (مسند احمد: ١٤٣٦٩)

(٧٠٨٢) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا سيدنا جابر بن عبد الله والمن عدوايت ب، وه كت بين بم نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ بِي كُريم ﷺ كَن الله على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اورقرآن ياك نازل ہور ہا ہوتا تھا۔

فواند: ..... اس کے باوجودہمیں عزل مے منع نہیں کیا گیا، اگر عزل حرام ہوتا تو یقیناً منع کر دیا جاتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے درج ذیل الفاظ ندکورہ بالا حدیث سے زیادہ واضح ہیں:

سِينَا جابِر مَا اللَّهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَبَلَعَ ذَلِكَ نَبِي اللَّهِ عَلَى فَلَمْ يَنْهَنَا ..... ہم رسول الله مطاق آیا کے زمانے میں عزل کرتے تھے، جب آپ مطاق آپا کواس چیز کاعلم ہوا تو آپ مطاق آپا نے ہمیں منع نہیں کیا۔

> (٧٠٨٣) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى فَعَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةٌ وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، قَالَ: ((اغزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فِإِنَّهُ سَيَأْنِيْهَا مَا قُدِرَ لَهَا ـ))، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيةَ قَدْحَمَلَتْ ، فَقَالَ: ((فَدْ أَخْدَ, ثُكَ أَنَّه سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِرَلَهَا.)) (مسند احمد: ۱٤٣٩٨)

سیدنا حابر بن عبد الله فالنوسے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی كريم مَضِيَوَةُ كَ يَاسَ آيا اور كبا: ميرى أيك لوندى ب، وه ہماری خادمہ بھی ہے اور یانی بھی لاتی ہے، میں اس سے ہم بسری تو کرتا ہوں، گر میں اس کا حاملہ ہوتا نایسند کرتا ہوں؟ آب مطاقات نے فرمایا: "اگر تو اس سے عزل کرنا حابتا ہو کرلے، گر جواس کے مقدر میں ہے، وہ آکر رہے گا۔'' وہ آ دمی کچھ عرصہ کے بعد آیا اور اس نے کہا: وہ لونڈی تو حاملہ ہو 

<sup>(</sup>٧٠٨١) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من ابي سعيد (انظر: ٣٠٥١)

<sup>(</sup>۷۰۸۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤٤٠ (انظر: ۱٤٣١۸)

<sup>(</sup>٧٠٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣٩ (انظر: ١٤٣٤٦)

(6- C) (689) (689) (6- C) (6-

جواس کے مقدر میں ہے، وہ آ کر رہے گا۔''

سیدنا ابوسعید خدری بڑا تھے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے حنین کے دن لونڈیاں حاصل کیں، ہم ان کے عوض مال چاہتے سے ، اس لیے ہم نے ہی کریم مشکور تے ہے ، اس لیے ہم نے نبی کریم مشکور تے ہے ، اس لیے ہم نے نبی کریم مشکور تے ہے ، دہ ہو کررہے گا، سارے لیکن اللہ تعالی نے جو فیصلہ کر دیا ہے، وہ ہو کررہے گا، سارے مادہ منویہ سے تو اولا دنہیں ہوتی، (وہ تو ایک قط سے ہو جاتی ہے)۔''

سیدنا ابوسعید خدری خالفت بی بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی

نے نبی کریم مطابق آنے ہے کہا: میری ایک لونڈی ہے، میں چاہتا

موں کہ وہ حالمہ نہ ہو، اس لیے میں اس سے عزل کرتا ہوں اور

ان یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ چھوٹا زندہ در گور کرنا ہے؟ آپ

طافت نہیں، جب اللہ تعالی

طافت نہیں رکھتا۔''

(٧٠٨٤) ـ عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: آصَبْنَا سَبْيًا فِي يَوْمِ حُنَيْنِ فَكُنَّا نَلْتَهِسُ فِدَاتَهُنَّ، فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَيْ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: ((اصنعُوْا مَا بَدَا لَكُمْ، فَمَا قَضَى الله فَهُو كَائِنٌ فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ ـ)) (مسند احمد: ١١٤٥٨)

(٧٠٨٥) ـ وَعَنْهُ أَيُنْ اللّهِ عَلَا اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِي اَمَةً وَاَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى: إِنَّ لِي اَمَةً وَاَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَّ الْيَهُوْدَ تَزْعَمُ وَاَنَّ الْيَهُوْدَ تَزْعَمُ الْهَا الْمَوْءُ وْدَةُ الصَّغْرَى، قَالَ: ((كَذَبَتْ يَهُوْدُ، إِذَا أَرَادَ اللّهُ اَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ يَخُلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَرُدَّهُ وَ) (مسند احمد: ١١٥٢١)

فواند: ..... حدیث نمبر (۷۰۷۸) کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق کے خودعزل کوففی انداز میں زندہ در کورکرنا قرار دیا، جبکہ اس حدیث میں آپ مطابق کے بہودیوں کے ای خیال کی تردید کررہے ہیں۔

حافظ ابن قیم نے جمع وقطیق کی میصورت بیان کی ہے: آپ مشے ایک تھا نے یہودیوں کے جس خیال کی تردید کی ہے،
اس سے مراد ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہ بچھتے ہیں کہ عزل کی صورت میں حمل کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس کو قطع نسل کے قائم مقام بچھتے ہیں، آپ مشے تھی آپ مال نے اس نظریہ کو باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ اگر اللہ تعالی چا ہے تو میل کے باوجود حمل کا امکان ہوسکتا ہے، جب اللہ تعالی اس کی تخلیق کو نہیں چاہے گا تو یہ فی الحقیقت زندہ درگور کرنا نہیں ہوگا اور خود آپ مشے تھی نے اس کو تفی انداز میں زندہ درگور کرنا اس لیے قرار دیا کہ آدی حمل سے بچنے کے لیے عزل کرنا ہیں آپ مشام قرار دیا۔

<sup>(</sup>٧٠٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣٨ (انظر: ١١٤٣٨)

<sup>(</sup>۷۰۸۵) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۱۷۱ (انظر: ۲۱۵۰۲)

(6- CHENERALIES) (690) (6- CHENERALIES) (690)

سیدنا الس بھائن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم مضافقات کے باس آیا اور عزل کے متعلق دریافت کیا، نبی کریم منطق کیا نے فرمایا: ''جس ماد ہونی ہو، اگر تو اس کوکسی چٹان پر بہا دے تو اللہ تعالی اس سے اولاد پیدا کر دے گا، اللہ تعالی نے جس نفس کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کوضرور ضرور يداكرد \_ گا\_"

(٧٠٨٦) عَنْ أنَس بْن مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي إِللَّهِ وَسَأَلَ عَن الْعَزْل، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُون مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَ قُتَه عَلَى صَخْرَةٍ لأُخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا أَوْ لَخَرَجَ مِنْهَا وَلَدٌ، (اَلشَّكُ مِنْهُ) وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ

خَالِقُهَا-)) (مسنداحمد: ١٢٤٤٧)

فواند: ..... اس باب کی روایات سے معلوم ہوا کہ عزل جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظریہ یہ ہونا جاہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے پھر بھی حمل کا تھم ہوسکتا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الْغِيُلَةِ وَالرُّخُصَةِ فِي الْعَزُلِ لِآجُل ذٰلِكَ غیلہ کی کراہت اوراس کی وجہ سے عزل کی رخصت کا بیان

غیلہ: دودھ پلانے کی مدت میں بوی سے مباشرت کرناغیلہ کہلاتا ہے۔

(۷۰۸۷) ـ عَـن أَسْمَاء بنت يَزيْد بن سَكن سيده اساء بنت يزيد انصاريه وظافها بيان كرتي بيس كه ني كريم الْانْعَصَادِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا يَــقُـولُ: ((لا تَـقتُـلُـوا أَوْلا دَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ عليه شهوار رِ اثر انداز موتا ب اور اس سر ك بل كرا ديتا

الْبِغِيْلَ يُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ مِنْ فَوْقِ بِي-" رَأْسِهِ-))، قَالَ عَلِيٌّ: أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ الْإِنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَذَكُو مِثْلُه - (مسند احمد: ۲۸۱٤۲)

> (٧٠٨٨) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لَقَدْ هَمَمُتُ أَنْ أَنْهِي عَنِ الْغِيْلَةِ حَتَّى

سيده جدامه بنت وبب اسديه والنوي بيان كرتى بين كه رسول دول، حتیٰ که مجھے یہ بات یادآئی که فارس اورروم والے غیلہ

(٧٠٨٦) تخريج: اسناده ضعيف، ابوعمرو مبارك الخياط في عداد المجهولين، وقد ثبت الحديث موقوفا عن ابن مسعود، أخرجه البزار: ٢١٦٣ (انظر: ١٢٤٢٠)

(٧٠٨٧) استاده ضعيف، مهاجر بن ابي مسلم الانصاري لايحتمل تفرده، ثم انه معارَض بحديث صحيح ، وهو الحديث الآتي بعده، أخرجه ابوداود: ٣٨٨١، وابن ماجه: ٢٠١٢ (انظر: ٢٧٥٩٠) (۷۰۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤٤۲ (انظر: ۲۷۰۳۵) ﴿ ﴿ ﴿ الْمُسْتَفَا الْمُرَاجِنِينَ ﴿ 69 ﴾ ﴿ 69 ﴾ ﴿ 69 ﴾ ﴿ وَيَهِ كَالِوابِ ﴾ ﴿ وَيَهِ كَالِوابِ ﴾ ﴿ وَيَهِ كَالُونَ فَالِكَ فَكَ لَمُ مَا مَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فواند: ..... آپ مضافی آل کارادے کی وجہ یکی کہیں ایبانہ ہو کہ دودھ پینے والے بچ کواس سے نقصان موجائے۔

طبیب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا دودھ بیاری ہوتا ہے اور عرب لوگ اس عمل کو ناپند کرتے تھے اور اس سے بچتے تھے، لیکن جب آپ منظور نے نے دیکھا کہ غیلہ سے اہل فارس اور اہل روم کوکوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو آپ منظور نے نے اپنی امت کوالیا کزنے سے نہیں روکا۔

سیدنا اسامہ بن زید وزای ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نی کریم طفی آری اس آیا اور اس نے کہا: میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں؟ آپ مشی آیا نے فرمایا: ''کیوں؟'' اس نے کہا: اس کی اولا د پر شفقت کرتے ہوئے، آپ مشی آیا نے فرمایا: ''اگریہ بات ہے تو بیشک عزل نہ کر، کیونکہ اس چیز نے فارس اور روم کو کوئی نقصان نہیں دیا۔'' (۷۰۸۹) - عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ اَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَنَّ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ اَنَّ رَجُلا امْنرَأَتِى، قَالَ: ((لِسَمَ؟)) قَالَ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا اَوْ عَلَى أَوْلادِهَا، فَقَالَ: ((إنْ كَانَ لِذَالِكَ فَسَلا مَهاضَارَّ ذَالِكَ فَارِسَ وَلا الرُّوْمَ-)) (مسنداحمد: ۲۲۱۱۳)

فوائد: سس معلوم ہوا کہ جب خانون بچ کو دودھ پلار ہی ہو، اس وقت اس سے ہم بسری کی جاسکتی ہے، اس سے دودھ کو کوئی نقصان نہیں پنچنا کہ بچ کی صحت پر اثر پڑے۔

<sup>(</sup>۷۰۸۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤٤٣ (انظر: ۲۱۷۷۰)

<sup>(</sup>۷۰۹۰) تخریج: صحیح بشواهده، أخرجه النسائی: ٦/ ۱۰۸ (انظر: ١٥٧٣٢)

﴾ ﴿ مِنْنَالَمْ لِلْجَنْنِ جَبْلِنَ - 6 ﴾ ﴾ ﴿ وَفَا كُونُ وَ فَهُمْ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَكُونُ عَنِ اللَّهَ حَدُّثِ بِمَا يَجُرِى حَالَ الَّوِقَاعِ

میاں بیوی کو جماع کے دوران والے امور کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کرنا

بنوطفاوہ کے ایک آ دمی سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: میں سیدنا ابو ہریرہ و اللہٰ کے یاس بطور مہمان تھہرا، میں نے رسول الله من و الله من کی کوان سے زیادہ خدمت گزار نہیں یایا اور نہ ہی ان ہے بڑھ کر کوئی مہمان کا خیال رکھنے والا تھا، میں ایک دفعدان کے پاس ایک جارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ساہ فام لونڈی نیچ بیٹھی ہوئی تھی،سیدنا ابو ہریرہ و فائٹید کے پاس ایک تھیلی تھی، جس میں کنگریاں یا محصلیاں تھیں، وہ سجان اللہ، سجان الله كههرب تھے، يہاں تك جو كچھ تھليے ميں تھا، وہ ختم ہو گیا، پھر انھوں نے وہ تھیلی لونڈی کی جانب بھینک دی، اس نے وہ کنکریاں اس تھیلی میں جمع کیں اور تھیلی پھر سیدنا ابو ہر رہ و فائند کو تھا دی۔ سیدتا ابو ہر رہ وفائند نے کہا: کیا میں تحقے اینا اور رسول الله مِشْنَوْتِلْ کا واقعہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، ضرور بتا کمیں، انھوں نے کہا: مدینہ کی معجد میں میں تخت بخار میں متلا پڑا تھا، آپ مین کی میرے پاس مجد میں تشریف لائے اور یوچھا: ''دکسی نے دوس نوجوان کو و یکھا ہے؟ دوی نو جوان کوکسی نے ویکھا ہے؟ " ایک آوی نے كها: اے الله كے رسول! وه معيد كے أيك كونے ميں جہال آپ د کھ رہے ہیں، بخار میں مبتلا پڑا ہے، آپ منتے کی میرے یاس تشریف لے آئے اور اپنا دست مبارک میرے اوپر رکھا اور مجھ سے اچھے انداز پر بات کی ، میں کھڑا ہوا اور آپ چل دیے، یہاں تک کہ آپ منظ آیا اے اس مقام پر کھڑے ہو

(٧٠٩١) ـ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الـطُّـفَاوَةِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: وَلَمْ أُذْرِكْ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ رَجُلًا أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِ لَهُ وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كِيْسٌ فِيهِ حَمَى أَوْ نَوَى يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللُّهِ حَتَّى إِذَا أَنْفَذَ مَا فِي الْكِيْسِ ٱلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتُهُ فَرجَعَلَتُهُ فِي الْكِيْسِ ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِنَي: آلا أُحَدِثُكَ عَنِي وَعَنْ رَسُول اللهِ عَيْنِ أَسُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّىٰ بَيْنَمَا أَنَا أُوْعَكُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: ((مَنْ أُحَسَّ الْفَتَى الْدَوْسِيَّ مَنْ اَحَسَّ الْفَتَى الْـدَوْسِيَّ؟)) فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: هُوَ ذَاكَ يُوْعَكُ فِي جَانِب الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَٰى يَا رَسُولَ اللُّهِ!، فَجَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ لِي مَعْرُوْفًا فَقُمْتُ فَانْطَلَقَ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيْهِ وَمَعَهُ ، يَوْمَئِذِ صَفَّان مِنْ رجَال وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءِ أَوْصَفَّان مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالِ ، فَاقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:

(۷۰۹۱) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لجهالة الطفاوى، ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويه، أخـرجـه ابـوداود: ۲۱۷۶، ۲۱۷۹، والتـرمذى باثر الحديث: ۲۷۸۷، واقتصر الترمذى على قصة طيب الرجال (انظر: ۱۰۹۷۷)

#### المنظم المنظم

گئے، جس میں نماز بڑھاتے تھے، اس دن آپ کے ساتھ مردول کی دوسفیں اورعورتوں کی ایک صف تھی، یا عورتوں کی دو صفیں اور مردول کی ایک صف تھی،آپ مضافی آن کی حانب رخ کیا اور فرمایا: "اگر شیطان مجھے میری نماز میں ہے کچھ بھلا دے تو مردول کو جاہیے کہ وہ سجان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔'' نبی کریم مضَّعَدِیم نے نماز پڑھائی اور آپ بھولے نہیں، جب آپ مشکور نے سلام پھیرا تو لوگول کی جانب متوجه هوے اور فرمایا: ''اپنی اپنی جگه پر بیٹھیں رہیں۔'' این بوی کے یاس جائے ، دروازہ بند کر لے اور بردہ لاکا دے، پھروہ باہر نکلے اور لوگوں میں یہ مات کرنا شروع کر دے کہاں نے اپنی کے ساتھ رہے کچھ کیا ہے اور اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ کارواکی کی ہے؟" لوگ خاموش ہو گئے، پھر آپ مشاکلیا عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:''کیاتم میں ایس باتیں كرنے والى كوئى ہے؟" ايك اجرى موئى جھاتى والى نوجوان لڑی ایک گفتے کے بل کھڑی ہوئی اوراینے آپ کولسا کیا، تاکہ آپ ﷺ عَلَيْ اس کو دیکھے لیں اور اس کی بات سن لیں، اور اس نے کہا: جی ہاں، اللہ کی قتم! مروبھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور عورتس بھی الی باتیں کرتی ہیں، پھر آپ مطفی آیا نے فرمایا: "كياتمهيل پة بكدايا كرنے والے كى مثال كيا ہے؟ اس کی مثال اس شیطان اور شیطانی کی س ہے، جو ایک گلی میں ایک دوسرے کو ملے اور وہیں اپنی حاجت بوری کرنا شروع کر دے، جبکہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں۔'' پھر آپ منظ ویا ہے فر مایا:'' کوئی آ دمی کسی آ دمی کے ساتھ اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس طرح نہ لیٹے کہ بچ میں کوئی پردہ نہ ہو، ما سوائے والدین اور اولا دیے۔'' راوی کی ذکر کردہ تیسری چیز میں بھول

((إنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْنًا مِنْ صَلَاتِيْ فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلَيُصَفِّقِ النِّسَاءُ، فَصَلَّى رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَهُ يَنْسَ مِنْ صَكَاتِهِ شَيْنًا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ( (مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ مَنْ إِذَا أَتَى آهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ، وَأَرْخِي سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَحَدُّثُ فَيَقُولُ: فَعَلَتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِالْهِلِي كَذَا؟)) فَسَكَتُواْ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟)) أَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وتَسطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَسْمَعَ آثَلامَهَا، فَقَالَتْ: إِنْ وَاللَّهِ! إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُوْنَ وَإِنَّهُ نَّ لَيُحَدِّثُنَّ ، فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ مَثَلُ شَيْطَانُ وَ شَيْطَانَةِ لَقِي آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكُّةِ قَضى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.))، ثُمَّ قَالَ: ((أَلا! لَا يُفْضِينَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلِ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةِ إِلَّا إِلَى وَلَسِدٍ أَوْ وَالِسِدِ ـ )) ، قَسالَ: وَذَكَرَ ثَسالِثَةً فَنَسِيْتُهَا، ((أَلا إِنَّ طِيْبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رينحُهُ، وَلَمْ يَنظَهَرْ لَوْنُهُ، أَلا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوْجَدُ رِيْحُهُ.)) (مسند احمد: ١٠٩٩٠)

#### @# (694) (694) (694) (6 - CLISHEN HIELE

کیا ہوں، پھرآب مِشْفِرَدِمْ نے فرمایا: ' خبردار! آدمی کی خوشبووہ ہےجس کی مہک ہو، رنگ ظاہر نہ ہو۔خبر دار! عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس کی رنگت نمایاں ہواوراس کی مہک نہ ہو۔''

**فواند** : ..... کمتوری ،عزر،عو داور کا فورجیسی چیزین مردول کی خوشبوئین بین اورمهندی ، زعفران اور خلوق جیسی چزیں عورتوں کی خوشبو کیں ہیں، کیونکہ اول الذکر کا رنگ نمایاں نہیں ہوتا،خوشبو بہت ہوتی ہے، جبکہ مؤخر الذکر چیزوں کی رنگت بوی واضح ہوتی ہے،لیکن خوشبو بہت کم۔

سیدنا ابو سعید خدری و الله کے دوایت ہے کہ نی كريم من ي ناع فرمايا: "شياع حرام ب-" شياع سه مراد جماع کرکے اس پر فخر کا اظہار کرنا ہے۔

(٧٠٩٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الشِّيبَاعُ حَرَامٌ.)) قَالَ ابْسُ لَهِيْعَةَ: يَعْنِيْ بِيهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ ـ (مسند احمد: ١١٢٥٥)

سیدنا ابوسعید رفائنو سے میمی روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: ": الله تعالی کے نزدیک روز قیامت سب سے بوی خیانت بیہوگی کمردائی بوی کے پاس جائے اورعورت اپنے خاوند کے یاس جائے اور پھر وہ اس کا راز بیان کرنا شروع کر

(٧٠٩٣) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدُ اللهِ يَوْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا ـ)) (مسنداحمد: (1177)

فوائد: ..... "ان من اعظم الامانة" كمعانى "من اعظم نقض الامانة وهتكها وزرا" اور "ان من اعظم خيانة الامانة" كي بير.

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماع کے دوران کی قولی اور فعلی حرکات، اس امرکی تفصیل اور جماع سے متعلقہ دوسر ہے امور بیان کرنا حرام ہیں،مثلا لذت وشہوت والی با تیں اور بوس و کنار وغیرہ۔

(۷۰۹٤) ـ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ أَنْهَا كَانَتْ سيده اساء بنت يزيد وْكَانْدُ سے روايت ہے كہ نبى كريم مَضْعَاتِكُمْ کے یاس مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھ، آپ مطفی آنے فرمایا: ' دممکن ہے کہ آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، وہ

عِـنْـدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَالرَّجَـالُ وَاليِّسَاءُ قُعُوْدٌ عِنْدَه، ، فَقَالَ: ((لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا

<sup>(</sup>٧٠٩٢) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف دراج بن سمعان في روايته عن ابي الهيثم، أخرجه ابويعلي: ۱۳۹٦ (انظر: ۱۱۲۳۵)

<sup>(</sup>٧٠٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٣٧ (انظر: ١١٦٥٥)

<sup>(</sup>٧٠٩٤) اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ١٤ (انظر:٣٧٥٨٣)

الكار من المراجع في في المراجع في في في المراجع في في المراجع في في المراجع في في المراجع في المر

يَهْ عَلُ بِاهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةَ تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتُ مَعَ زَوْجِهَا ) فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: إِنْ وَاللَّهِ! إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ وَاللَّهِ! إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ نَيَ لَيُقُلُنَ وَإِنَّهُمْ نَيَ فَعَلُوا، فَإِنَّهُمْ نَيْ فَعَلُوا، فَإِنَّهَا نَيَ فَعَلُوا، فَإِنَّهَا ذَالِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً فِي طَرِيْقِ فَالِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً فِي طَرِيْقِ فَعَشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .)) (مسند احمد: فَعَشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .)) (مسند احمد:

اس کو باہر بھی بیان کرتا رہے، اسی طرح بیوی اپنے خادند کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے، وہ اس کو باہر بیان کرتی پھرے۔''لوگ خاموش ہو گئے، میں (اساء) نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم ہے، عور تیں بھی اس طرح کرتی ہیں اور مرد بھی ایسا کرتے ہیں، آپ مشابی نے نے فرمایا:''ایسا نہ کیا کرو، اس کی مثال بالکل اس شیطان کی طرح ہے، جو کسی راستے میں شیطان کی طرح ہے، جو کسی راستے میں شیطانی کو ملا اور اس نے وہیں اس سے کاروائی شروع کر دی اور اس کے اور جے ہے۔''

بَابُ النَّهُى عَنُ إِتْيَانِ الْمَرُأَةِ فِي دُبُرِهَا وَجَوَازِ التَّجْبِيْبِ وَهُوَ اِتْيَانُهَا مِنُ دُبُرِهَا فِي قَبُلِهَا يَعِي كَلِي النَّهُ عَنُ إِتْيَانُهَا مِنْ دُبُرِهَا فِي قَبُلِهَا يَعِي كَلِي النَّهُ عَنْ يَجِيلُ سمت عورت كى بيوى كو پيچھے سے استعال كرنے كى جواز كابيان قبل ميں جماع كرنے كے جواز كابيان

أَ قَالَ: جَاءَ سِيناعلى بن طلق وَالنَّذِ سے روایت ہے ایک ویہاتی، نبی کریم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ کے رسول! ہم ویہات اللّٰهِ عِنْ اَحْدِنَا مِن ہوتے ہیں اور ہم میں سے کی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے؟ اللّٰهِ عِنْ اَحْدِنَا آپ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

سیدنا ابوہریرہ وہن کی کے دوایت ہے کہ نبی کریم مضافکہ نے فرمایا: اللہ تعالی اس آ دی کی جانب نہیں دیکھے گا جواپی ہوی کو پشت ہے استعال کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے

(۷۰۹۰) تخریج: اسناده ضعیف، مسلم بن سلام لم یرو عنه غیر واحد ولم یوثقه غیر ابن حبان، وادراج هـذا الـحدیث فی مسند علی بن ابی طالب ﴿ وَلَيْمُ خَـطَـاً، فَـانه من مسند علی بن طلق، أخرجه ابوداود: ۱۱۲۸، ۱۱۲۲ (انظر: ۲۰۰)

(۲۹۹۱) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۱۹۲۳ (انظر: ۷٦۸۶)

و المراح المراح

سیدناخزیمد بن ثابت بھاتھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشاکلاً ہے نے فرمایا: ''بیشک اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا، تم عورتوں کو پشت سے استعال ند کیا کرو ( یعنی ان سے غیر فطری جماع ند کیا کرو)۔''

ہمام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام قادہ سے اس فخض کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کو پشت سے استعال کرتا ہے، انھوں نے کہا: ہمیں عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے اور انھوں نے اپنے دادے سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فائن سے بیان کیا کہ رسول الله مضافی آئے نے فرمایا: ''میے چھوٹے در ہے کی لواطت ہے۔'' سیدنا ابو درداء زخان نے کہا: یہ کام تو صرف کافری کرسکتا ہے۔

وَاللّٰهُ الْمُلْعُونُ مَنْ اَتَى امْرَأَتَه فِي دُبُرِهَا.)) (مسنداحمد: ٩٧٣١) (مسنداحمد: ٩٧٣١) (٩٩٨) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكَمْ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي آذْبَارِهِنَّ.)) (مسنداحمد: ٢.٢٢٠٩)

(٧٠٩٧) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(٧٠٩٩) عَنْ هَمَّامِ قَالَ: سُئِلَ قِتَادَةُ عَنِ اللَّذِى يَا أَتِى الْمَرَأَتَه فِى دُبُرِهَا؟ فَقَالَ قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ النَّبِيَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ النَّبِيَ عَلَى اللَّوْطِيَةُ الْصُغْرَى، آنَ النَّبِيَ عَلَى اللَّوْطِيَةُ الْصُغْرَى، قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِى ابْنُ وَسَّاجِ عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ، قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَالِكَ إَلَا كَافِرٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَ إِلَّا كَافِرٌ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَ

فواند: ..... بوبوں کی بشت کواستعال کرنا حرام ہے، اس کوغیر فطری جماع کہتے ہیں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ الله تعالی نے جماع کے لیے بیوی کے جس عضو کو وجود دیا ہے، اس کو بی استعال کرنا چاہیے، لٹانے کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نیز دیکھیں حدیث نمبر (۱۱۷)۔

(۷۰۹۷) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابوداود: ۲۱۲۲ (انظر: ۹۷۳۳)

<sup>(</sup>٧٠٩٨) تـخـريـج: صـحيح لغيره، أخرجه النسائي في "الكبرى": ٨٩٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار؛ ٢/ ٤٤، والطبراني: ٣٧٣٩ (انظر: ٢١٨٦٥)

<sup>(</sup>٧٠٩٩) تـخـريـج: اسناده حسن، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٩٩٧، والطيالسي: ٢٢٦٦، والبزار: ٥٥٤١ (انظر: ٦٩٦٨)



# اَبُوَابُ حُقُوقِ الزَّوُ جَيْنِ وَإِحْسَانِ الْعِشُرَةِ ميال بيوى كے حقوق اور اچھی صحبت كابيان

#### بَابٌ جَامِعٌ لِحُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ مياں بيوى كے حقوق كے بارے ميں جامع بيان

ابوحرہ رقائی اپ پچاسدنا حذیم زائن سے روایت کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مضافی کے کہ اوم نمی کی لگام پکڑی
ہوئی تھی، یہ ایام تشریق کے درمیان والے دن کی بات ہے،
سسب پھر راوی نے طویل حدیث بیان کی، سسب اس میں تھا:
آپ مشافی نے فرمایا: '' لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ
تعالی سے ڈر جاؤ، اللہ تعالی نے آئیس تمہارے ماتحت کر دیا
تمہارے اوپر اور تمہارے ان پر دوحق ہیں، تمہارا حق یہ ہے کہ
دہ تمہارے اسر دل پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور تمہارے گھرول
میں اس مخص کو آنے کی اجازت نہ دیں، جس کو تم ناپسند کرتے
ہو، اگر تم کو ان کی شرارت کا ڈر ہو تو آئیس تھیجت کرو اور ان
سے بستر الگ کرلو، اور ان کو مارو، لیکن وہ مارنا واضح نہ ہو۔''

(۷۱۰۰) تخريج: صحيح لغيره مقطعًا، وهذا اسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، أخرجه ابوداود: ۲۱٤٥، والترمذي: ۳۰۸۷، ۱۱۲۳، وابس ماجه: ۱۸۵۱، لكنهم اقتصروا على بعض هذا الحديث (انظر: ۲۰۲۹)

الكان الله المنافزيج بنيان - 6 ) من الله المنافزيج بني الله المنافزيج بني المنافزيج بنيان يوى كرفت المراجي موت المراجي بِاَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ كَامِراد بِ؟ انهول ن كها:جمم مين نثان جهور ن والى،آب مطاعیا نے مزید فرمایا: "تمہاری ذمه داری بدے کہتم معروف طریقے سے ان کے رزق اور لباس کا بندوبست کرو،تم نے ان کواللّٰہ تعالی کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللّٰہ تعالی کے کلمے کے ساتھ ان کی شرم گا ہوں کو حلال کیا ہے۔''

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ-)) (مسند احمد: ٢٠٩٧١)

**فوائد**: ...... مار کا واضح نہ ہونا ، اس ہے مرادیہ ہے کہ عورت کوالی سخت سزا نہ دی جائے ، جواس کے لیے بہت مشقت کا باعث بن بیا اس کی بڈی ٹوٹ جائے یا زخم ہو جائے، بس کمر وغیرہ برتھیٹر وغیرہ لگا لیا جائے۔ بہر حال بہترین لوگ وہی ہوں گے جوحسن اخلاق کے ذریعے اپنی بیویوں کے معاملات کوسنوار لیتے ہوں۔

میاں بیوی دونوں کومصلحت اور حکمت کی راہ کونہیں جھوڑ نا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی مبغاوت کرنے ہے بچنا چاہیے، ہرمعاللے کونرمی سے سلجھالینے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ہرمکنہ کوشش کی جائے۔ بَابُ حَقِّ الزَّوُجِ عَلَى الزَّوُجَةِ

بیوی برخاوند کے حقوق کا بیان

ت منبعید : ..... درج ذیل تمام نصوص اس لائق ہیں کہ بیوی غور وفکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے اور خاوند کے

بارے میں اینا جائزہ لے۔

سیدنا ابوہریرہ و فاللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقات نے فرمایا: '' جب خاوندموجود ہوتو اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہ نہ رکھے اور خاوند کی موجودگی میں اس کی احاز ت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے اورعورت اپنے فاوند کی کمائی سے اس کے عکم کے بغیر جو کھ خرچ کرے گی ، ال كوآ دهااج ملے گا۔'' (٧١٠١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَيَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بأَذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ - )) (مسنداحمد: (11 / 1

**فوائد**: ..... اس سے مراد نقلی روز ہ ہے، کیکن اگر تھم کی غرض و غایت کو دیکھا جائے تو فرضی روز وں کی قضا کا بھی یمی حکم ہوگا، لینی رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں بھی خاتون کواپنے خاوندے مشورہ کر لینا چاہیے۔

اس خرج سے مرادوہ چیز ہے، جس کا عام طور پرصدقہ دے دیا جاتا ہو، مثلا پانچ دس رویے، لپ بھرآٹا یا گندم اور روٹی سالن وغیرہ، قیمتی چز کو خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا جا سکتا، نیز گھر کے حالات کو دیکھ کرفیتی چز کا اندازہ لگایا

(٧١٠١) تمخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٦، ١٩٢٥، ٥٣٦٠، ومسلم: ١٠٢٦، وابوداود!: ١٦٨٧، ۸۵۶۲ (انظر: ۸۱۸۸)

## ( منظال الجنزية الرام في المنظال ( 699 ) ( 49 ) ( 49 ) ( 10 منطق الرام في مجت ) المنظال المنظل المن

جائے گا اوراگر خاوند وضاحت کے ساتھ معمولی چیز کوصد قہ کرنے سے بھی منع کر دیتو بیوی کوکوئی اختیار نہیں رہے گا۔ ننا عنا

نغلی روز ہظیم عبادت ہے،اس کا بڑا اجروثواب ہے،لیکن خاوند کے حق کواس پرمقدم رکھا گیا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ زخائی سے بیہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم منطق کیے آنے نے فرمایا:'' جب آومی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اوروہ اس پر غصہ کی حالت میں رات گزار بے تو صبح تک فرشتے الیی خاتون برلعنت کریں گے۔'' (۲۱۰۲) و وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَرَاشِهِ اللهَ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُو غَضْبَانُ (وَفِي لَفْظِ: وهُ وَعَلَيْهَا سَاخِطُ) لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَٰى مُصْبِحَ - )) (مسند احمد: ۱۰۲۳۰)

(٧١٠٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنِ النَّبِيِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً النَّبِي الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلائِكَةُ - فَتَى تَرْجعَ - )) (مسنداحمد: ٧٤٦٥)

حتى ترجِع-١) (مسند احمد: ٧٤٩٥) (٧١٠٤) ـ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

إِنَّ كَانَ فِي نَفَرِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَحَاءً بَعِيْرٌ فَسَجَدَلَهُ، فَقَالَ أَصَحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ((تَسْجُدُلَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَخُنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَلَكَ )) فَقَالَ: ((اعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِلْاَحَدِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ

جَبَلِ أَسْوَدَ اِلَى جَبَلِ أَبْيَضَ كَأَنَ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تَفْعَلَه ـ)) (مسند احمد: ٢٤٩٧٥)

تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَصْفَرَ إلى جَبَلِ أَسْوَدَ وَمِنْ

(دوسری سند) نبی کریم ططح این نے فرمایا: "جب عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس نے اپنے خاوند کا بستر چھوڑ رکھا ہوتو فرشتے اس پرلعنت کرتے رہیں گے، یہان تک کہ وہ اس کے بستر کی طرف لوٹ آئے۔"

سیدہ عائشہ وٹا گھا سے روایت ہے کہ نی کریم مظیم آیا مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے، ایک اون آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوگیا، یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام وٹن تشامین نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر جانور اور ورخت آپ کو سجدہ کرنے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہوں گے۔'' آپ میل کی اپنے فرمایا: ''اپ رب کی عبادت کرو اور اپ بھائی یعنی اپ نی کی عزت کرو، اگر میں غبادت کرو اور اپ بھائی یعنی اپ نی کی عزت کرو، اگر میں نے کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا تھم دینا ہوتا تو میں بیوی کو تھم دیتا کہ وہ اپ خاوند کو سجدہ کرنے کا تھم خاوند کا بیوی پرانز سے ساوہ بہاڑ کی طرف اور سیاہ بہاڑ سے سفید بہاڑ کی بیوی زرد

<sup>(</sup>٧١٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٣٧، ٩٦ ٥، ومسلم: ١٤٣٦ (انظر: ١٠٢٢٥)

<sup>(</sup>٧١٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٢١٠٤) تخريج: هذا اسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان الا قوله "وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِلَّحَدِ لَأَ مَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"، فانه جيد لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٨٥٢ (انظر: ٢٤٤٧١)

# المنظم ا

طرف پھروں کو نتقل کرے، تو اس کے شایان شان یہی بات ہوگی کہ وہ ایسا ہی کرگز رے۔''

فسوائد: سد: حدیث کے آخری جملے کا مفہوم میہ ہے کہ اگر خاوندا پی بیوی کو بیتھم دے کہ وہ ایک پہاڑ ہے دوسرے بہاڑ تک چھر یا ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے تک ربت منتقل کرے تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے، مراد میہ ہے کہ

سیدنا معاذ بن جبل فرائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب میں یمن سے والی آیا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے کہن میں دیکھا ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ مطابق آیا آ نے فرمایا: ''اگر میں نے بشر کو بشر کے لئے سجدہ کی اجازت دینا ہوتی تو میں بیوی کو تھم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔''

سیدنا انس بن ما لک فائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مین اور ایت ہے کہ نبی کریم مین اور ایت ہے کہ نبی کریم مین اور کے لئے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشرکو سجدہ کرے، اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر خاوند کو پاؤں سے لے کرسرکی ما تگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہواور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چائنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادانہیں کر چائنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادانہیں کر اس کو چائنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادانہیں کر

بوی کواپنے خاوند کی حد درجہ اطاعت کرنی جاہیے۔ (٧١٠٥) - عَنْ أَبِي ظِلْبِيانَ عَنْ مُعَاذِبْن جَبَلِ أَنَّه ، لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللُّهِ! رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ آمُرُ بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرِ كُلَّمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) (مسند احمد: ٢٢٣٥) (٧١٠٦) ـ عَـنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ الله على قَالَ: ((لا يَصْلُحُ لِبَشْرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ وَلَوْ صَـلَحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظْم حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ـ )) (مسنداحمد: ١٢٦٤١)

(٧١٠٧) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سيدنا عبدالله بن الى اوفى وَلَا تَعَدُ سے روايت ہے كه سيدنا معاذ وَلَالنَّهُ

<sup>(</sup>٧١٠٥) صحيح لغيره، أخرجه ابن ابى شيبة: ٤/ ٣٠٥، والطبرانى: ٢٠/ ٣٧٣ (انظر: ٢١٩٨٦) (٧١٠٦) تـخـريـج: صـحيـح لـغيره دون قوله: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ اِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَـنْبَـجِـسُ بِـالْـقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَنْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" وهذا الحرف تفرد به حسين المروذى عن خلف بن خليفة وخلف كان قداختلط قبل موته، أخرجه البزار: ٢٤٥٤ (انظر: ٢٢٦١٤) (٧١٠٧) تخريج: حديث جيّد، أخرجه ابن ماجه: ١٨٥٣ (انظر: ١٩٤٠٣)

المنظم ا

یمن یا شام میں آئے اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپ لیڈروں اور پادریوں کو بحدہ کرتے ہیں، انھوں نے اپ دل میں سوچا کہ نبی کریم منطق آئے آئ ستظیم کے زیادہ مستحق ہیں، پھر جب وہ واپس آئے تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپ پادریوں اور لیڈروں کو بحدہ کرتے ہیں اور بحصے اپ دل میں خیال آیا کہ کہ آپ اس تعظیم کے زیادہ مستحق ہیں؟ لیکن آپ منطق آئے نے فرمایا: ''اگر میں نے کہی کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لئے مجدہ کرنے کا تھم دیٹا ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپ خاوند کو بحدہ کرے، ہوی اس وقت تک اللہ تعالی کے حقوق ادا نہیں کر عتی، جب تک کہ وہ اپ خاوند کے کما حقد حقوق ادا نہیں کر عتی، جب تک کہ وہ اپ خاوند کو ایک خورت کو وہ اپ خاوند کے کما حقد حقوق ادا نہ کرے، اگر خاوند عورت کو واپ خاوند کا مطالبہ پورا کرنا وظیفہ زوجیت کے لئے طلب کرے اور وہ (کسی سواری کے) پالان کے او پر ہیٹھی ہوتو اس عورت کو خاوند کا مطالبہ پورا کرنا بیاں کہ دیگا ہوتا کہ دیگا ہوتا کہ دیگا مطالبہ پورا کرنا ہوں۔ ''

قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ آوْ قَالَ: الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَ النَّعِ النَّهِ وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ النَّهِ الْأَى فَكَرَ) فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْالِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

فسوائد: ،،،،، آپ مشکری نی مرادیہ ہے کہ بیوی کو ہرصورت میں خاوند کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے، دورِ حاضر کی ناشکری خواتین کے لیے کچی فکریہ ہے، جن کی نگاہ صرف اور صرف خاوند کے منفی پہلو پر پڑتی ہے۔

عائذ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ فی اس کے ساتھ اس آئے، انہیں خولان قبیلہ کی ایک عورت ملی، اس کے ساتھ اس کے بارہ بیٹے بھی سے، وہ ان کے باپ کو گھر میں چھوڑ آئی تھی، ان میں سے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، وہ مکمل باریش تھا، وہ کھڑ کی ہوئی اوراس کے دو بیٹوں نے اسے تھام رکھا تھا، اس نے سیدنا معاذ فرائٹو کو سلام کہا اور کہا: اے آ دمی! مجھے کس نے بیاں بھیجا ہے؟ سیدنا معاذ فرائٹو نے کہا: کیا واقعی آپ کو نبی کریم ملتے آئے آئے کہا کی واقعی آپ کو نبی کریم ملتے آئے آئے کے قاصد میں کریم ملتے آئے آئے کے قاصد میں کریم ملتے آئے آئے کے قاصد میں کریم ملتے آئے آئے کے قاصد

رُمْ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۱۰۸) تخریج: اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه الطبرانی: ۲۰/ ۱۶۲ (انظر: ۲۲۰۷۸)

المراجي المراجي

رَسُول اللهِ مِشْ مَاذٌ: سَلِينِي وَعَالَ لَهَا مُعَاذٌ: سَلِينِي عَـمًا شِشْتِ، قَالَتْ: حَدِثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَـلَـي زَوْجَتِـهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: تَتَّقِي اللَّهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا حَقُّ الرَّجُل عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذِّ: أَوَمَا رَضِيْتِ أَنْ تَسْمَعِيْ وَتُطِيْعِيْ وَتَتَّقِى اللَّهُ؟ قَالَتْ: بَلِي وَلٰكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هُوُلاءِ شَبْخًا كَبِيْرًا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: والَّذِي نَفْسُ مُعَادِ فِيْ يَدَيْهِ! لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِيْنَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ، فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ. يَسِيْلان قَيْـحًا وَدَمًا ثُمَّ أَلْقَمْتِيْهِمَا فَاكِ لِكَني مَا تَنْلُغِيْ حَقَّهُ مَا بَلَغْتِ ذَالِكَ أَبَدّاء رمسند احمد: ۲۲٤۲۸)

(٧١٠٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفظَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِنْتِ)) (مسند احمد: ١٦٦١) مين جم دروازے سے جا ہتی ہو جا۔''

بن مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ سیدنا معاذ فاٹنز نے کہا: جو ضرورت بے بوچھو، اس نے کہا: مجھے بتاؤ کہ آ دمی کا اپنی بوی يركياحق بي انهول نے اسے بتايا كمتم الله تعالى سے مقدور بھر ڈرتی رہواورسنواوراطاعت کرو،اس نے کہا: میں آپ کو الله تعالى كى قتم دے كركہتى مول، مجھے بتاؤ آدى كا اپنى بوكى ير كياحق ب؛ انهول في كها: كياتم اس يرراضي نبيس موئى كمتم خاوند کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرس اور الله تعالیٰ سے ڈرو؟ اس نے کہا: جی ضرور راضی ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھے بنا کیں کہ آدمی کا اپنی بولی برکیاحق ہے؟ کیونکہ میں ان کے باپ کو گھر میں چھوڑ آئی ہوں، وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے؟ سیرنا معاذ می النو نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے دونوں ہاتھوں میں معاذ کی جان ہے! فرض کرو جبتم اس کے پاس لوث كر جاة اور اس كواس حال يس ياؤ كدكوره في اس كا گوشت چھلی کردیا ہو اور اس کے دونوں نتھنے پھٹ کیے ہوں اور اس کے نتھنول سے پیپ اور خون بہہ رہا ہول ادرتم اس کے دونوں نتھنوں کومنہ میں ڈال او، تا کہتم اس کاحق ادا کر دو، تو پر بھی تم اس کاحق ادانہیں کرسکوگی۔''

سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف باللهٰ سے روایت ہے کہ نبی كريم مُشْيَعَةٍ إِنَّ فِي مايا: "جب عورت يانج نمازي برهتي مو، ماه رمضان کے روز ہے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہواور اینے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت

فوائد: .... اسلام كى فرائض، واجبات، متجبات، محر مات اور مروبات برمشمل ب، آپ مضاية أن اس صدیث مبارکہ میں صرف حارامور کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین زیادہ تر ان حارامور میں راہِ اعتدال اختیار نہیں کرتیں۔

(٢١٠٩) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ١٦٦١)

المنظم ا

(٧١١) عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِي اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِيَّا اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُولِمُ اللْمُوا

(۷۱۱۱) - عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَـمَةً لَهُ أَتَتِ النَّبِي عَلَىٰ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ زُوْجٍ أَنْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((كَيْفَ زَوْجٍ أَنْتِ؟)) قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَا مَاعَجَزْتُ اَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْهُ، قَالَ: ((انْظُرِى آیْنَ آنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْهُ، قَالَ: ((انْظُرِى آیْنَ آنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّكِ وَنَارُكِ-)) (مسند احمد: ١٩٢١٢)

سیدنا معاذ بن جبل بنائی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافی آنے نے فرمایا: "جب دنیا والی کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دی ہے تو جنت کی سفید سرخ رنگ والی موثی موثی آنکھوں والی عورتوں میں سے اس کی بیوی اس کو مخاطب ہو کر کہتی ہے: اللہ تعالی تھے ہلاک کرے، بیاتو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، قریب ہاک کرے، بیاتو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، قریب ہے کہ بیتھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے۔"

سیدنا حسین بن محصن فران نیان کرتے ہیں کدان کی بھوپھی کی کام کے لیے بی کریم منظ آن کے پاس آئی اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوگئ تو نی کریم منظ آن نے اس سے کہا: ''کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا: بی ہاں، آپ منظ آن نے اس نے کہا: ''کیا ''تم فاوند کے لئے کیسی ٹابت ہور، ہو؟'' اس نے کہا: ''میں اس کی خدمت میں کوئی کی نہیں کرتی، مگر وہ کام جس سے میں ماجر: آ جاوں ۔''آپ منظ آن نے فرمایا: ''ذرا غور کرلینا کہ تو ماس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، وہی تیری جنت ہاوروہی تیری جنت ہے اوروہی تیری جنتم ہے۔''

فواند: ..... یعنی بیوی کے جنت یا جہنم میں جانے کا بڑا سبب اس کا خاوند ہے۔

سیدہ عائشہ وفائشہا سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آنے فرمایا:
''جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ ابنالباس اتارا،
اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان والا پردہ جاک کر
دیا۔''

(٧١١٢) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ الله عَلَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: ((اَيَّمَا الْمَرَأَةِ نَزَعَتْ فِي اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: ((اَيَّمَا الْمَرَأَةِ نَزَعَتْ فِي عَنْدِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٤٦٤١)

فوائد: ..... خاتون کوغیرمحرم کے سامنے اپنے جسم کے اعضاء کونٹا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ وہ اللہ تعالی کی حدود سے خارج ہو جائے گی اور اللہ تعالی اس کی عزت کا ضامن نہیں رہے گا۔

<sup>(</sup>۷۱۱۰) تخریج:اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ۲۰۱٤، والترمذی: ۱۱۷۶(انظر: ۲۲۱۰۱)

<sup>(</sup>٧١١١) تسخريج: اسناده محتمل للتحسين، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٩٦٥، وابن ابي شيبة: ٤/

٣٠٤، والبيهقي: ٧/ ٢٩١(انظر: ٢٥٣٥٢)

<sup>(</sup>٧١١٢) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٤٠١٠ (انظر: ٢٤١٤٠)

#### المنافع المنا

دورِ حاضر میںعورت کو بردے غلط رنگ میں استعال کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا، برنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس معالمے میں بڑا ہی بد کردار پیش کیا ہے اورخوا تین کواس انداز میں پیش کیا ہے کہ مرد وزن ، ہرایک کی یا کدامنی داؤیر لگ گئی ہے، ما سوائے اس کے جس بر اللہ تعالی خاص رحت کر دے۔ اس میڈیا سے مسلم خواتین بری طرح متأثر ہوئی ہیں اور آج ان کے جسم کے بعض جھے نگےنظر آ رہے ہوتے ہیں ادر تنگ اور باریک لباس کی وجہ ہے جسم کے باقی حصوں کی جسامت کا خوب انداز ہ ہور ہا ہوتا ہے لیکن نافر مانی کے اس انداز کوکون سمجھے اور پھروہ کیا کرے۔

> نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ الله الله الله وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ..)) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا كُفُرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ قَالَ: ((لَعَلَّ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَنظُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَعْنُسَ فَيَرْ زُقَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ زَوْجَهَا وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيرًا قَطُد)) وَفِي لَفْظِ: ((مَا رَأَيْتُ مِنْهُ خَيْرًا قَطْ-)) (مسنداحمد: ۲۸۱۱۳)

(٧١١٤) ـ عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيَّ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: ((لا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْن زَوْجَهَا ـ)) (مسنداحمد: ٦٧٢٧)

(٧١١٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ: ((لايَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.))

(۲۱۱۳) عن أسمَاءَ بنتِ يَزيْدَ إخدى سيده اسابت بزيد انصاريه وظفي كهتي بن كه ني كريم منظ المارے یاس سے گزرے اور ہم کھے خواتین بیشی ہوئی تفس، آب من والم الم المام كها اور كار فرمايا: "خوشحال لوگوں کی طرح ناشکری کرنے سے بچتا۔'' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! خوشحال لوگوں کی ناشکری کیا ہوتی ہے؟ آپ کے باس بے شوہر کی زندگی گزارتی رہو، پھر اللہ تعالی شمصیں خادندعطا کرے اور (اس کے ذریعے ) اولا دکی نعمت بھی دے، کیکن تم کسی دن غصے میں آ کر ( خاوند کو ) یہ کہہ دو کہ میں نے تو تیرے پاس کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہیں۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالشدسے مروی ہے نبی کریم خاوند کی اجازت کے بغیرعطبہ دینا حلال نہیں ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص زمانشهٔ سے مروی ہے کہ نبی کریم بن جائے ،تو عورت کے لیے اینے مال میں تصرف کرنا جائز

<sup>(</sup>۷۱۱۳) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الترمذی: ۲۲۹۷(انظر: ۲۷۵۱۱)

<sup>(</sup>۲۱۱٤) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٣٥٤٦، والنسائي: ٦/ ٢٧٨ (انظر: ٦٧٢٧)

<sup>(</sup>٧١١٥) تخريج: انظر الحديث السابق

# المورد المعدد ( مسند احمد: ۷۰۰۸) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰) ( ۲۰۵۰)

فوائد: ..... به ایک انتهائی ایم مسله ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر مال و دولت میں تعرف نہیں کر کتی۔ سیدتا ابوامامہ با بلی بڑا تئے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منتی آئے نے جمۃ الوداع والے سال اپنے خطبہ میں فرمایا: ((لَا تُنْفِقُ إِمْرَأَةٌ شَیْنًا مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .)) قِیْلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطّعَامَ؟ مُنالًا: ((لَا تُنْفِقُ إِمْرَأَةٌ شَیْنًا مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .)) قِیْلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطّعَامَ؟ شَالَ: ((ذَالِكَ مِنْ أَفْضَلِ آمُو الِنَا .)) (ترندی، این ماجہ) .....کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرج نہ کرے ۔ کی نے کہا: اے الله کے رسول! کی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ منظم آئے نے فرمایا: ''کھانا تو بھارے افضل (اور فیتی) اموال میں ہے ہے۔

امام البانی ہوائے وقطراز ہیں: میہ حدیث اور اس مفہوم پر دلالت کرنے والی دوسری احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیراپنے ذاتی مال میں بھی تصرف نہیں کر علق، الله تعالی کے فرمان ﴿ اَلَّهِ جَالُ اَلَّهِ عَلَى اللهِ تعالی کے فرمان ﴿ اَلَّهِ جَالُ اَلَّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا کہ اس حکم خُوا مُد مَان منا کرا پی بیوی پر جبر کرے اور ایسے مالی تصرف ہے بھی روک دے، جس کا ان دونوں کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو۔

غور فرمائیں کہ بیتھم اس حق سے ملتا جاتا ہے، جو بڑی کے ولی کواس کی شادی کے سلسلے میں حاصل ہوتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جب ولی اس کو نکاح سے روک لیتا ہے تو معاملہ انصاف کا طالب بن کر شرق قاضی تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پرظلم کرتا ہے اور اسے اس کے ذاتی مال میں شرقی تصرف کرنے سے بھی روک لیتا ہے، تو قاضی ان کے درمیان انصاف کی راہ ہموار کرے گا۔معلوم ہوا کہ تھم میں اشکال نہیں ہے، بلکہ سوئے تصرف میں اشکال ہیں۔ (صححہ: 220)

یخ البانی برافشہ مزید لکھتے ہیں: آپ کوعلم ہونا چاہیے کہ بعض سلف نے اس مدیث پر عمل کیا ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے (شرح المعانی: ۲/ ۳۱۰ میں وضاحت کی ہے اور امام ابن حزم نے (السم حلی: ۸/ ۳۱۰ میں وضاحت کی ہے اور امام ابن حزم نے (السم حلی: ۸/ ۳۱۰ میں وضاحت کی ہے اور امام بحابد کے نام ذکر کیے ہیں، مزید انھوں نے کہا: 'عمیف بن سعد انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، امام طاوت، امام حن اور امام مجاہد کے نام ذکر کیے ہیں، مزید انھوں نے کہا: 'عمیف بن سعد کا بھی یکی قول ہے، وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے کہ بیوی خاوندگی اجازت کے بغیر مالی معاملات میں تصرف کرے، ہاں معموں چیز کی گنجائش موجود ہے، جوصلہ رحمی یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔'

ا ما ابن حزم نے دوسرے علاء کے اقوال ذکر کیے اور ان کے دلائل کا مناقشہ بھی کیا، وہ خود اس بات کے قائل ہیں

ر المراق المراق

میں (البانی) کہتا ہوں کہ ابن حزم کی بیان کردہ ان احادیثِ مبار کہ میں ان کے مسلک کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، کیونکہ پیخصوص واقعات پر مشتمل ہیں اور اس باب کی اور دوسری احادیث سے متعارض نہیں ہیں:

آپ خودسیدنا عبداللہ بن عباس ہو گئی کے حدیث، جس میں عید کا ذکر ہے، پرغور کریں، اس میں بیو وضاحت موجود ہے کہ عورتوں نے آپ مضافی آئی ہے تھم کی تقبیل کرتے ہوئے صدقہ کیا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کو خاوندوں کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت نہتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ انھوں نے ان کو منع کر رکھا تھا، لیکن جب آپ منظے آئی آنے نخصوص موقع پر ان کو براہِ راست تھم دیا، تو انھوں نے اس تھم نبوی کی تقبیل کی۔ اب کیا کوئی عاقل بیر کہ سکتا ہے کہ خاوندوں سے اجازت کی پابندی، نبی کریم منظی آئی ہے کہ خاوندوں کے اجازت کی پابندی، نبی کریم منظی آئی ہے تھم پر مقدم تھی۔ حقیقت بیہ ہے کہ آپ منظی آئی ہے نہ واقعی عورتوں کو ان کے خاوندوں کی اجازت کی بغیرصدقہ کرنے سے منع کیا، لیکن جب آپ منظی آئی ہم کی مناسبت کی وجہ سے ان کوصدقہ کرنے کا تھم صادر فرما کمیں گے، تو اس تھم کو خاوندوں کی اجازت پر مقدم سمجھا جائے گا، حالانکہ کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ انھوں نے اپنی بیویوں کو منع کر رکھا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ امام ابن حزم نے جو مسلک اختیار کیا ہے، ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بی عذر پیش کیا جائے کہ ان کے نزدیک وہ احادیث درجہ صحت کو نہ بہنچ سکیں، جن میں بیویوں کے صدقہ و خیرات کو خاوندوں کی اجازت کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، وگرنہ امام صاحب ان کی فورا تھیل کرتے، کیونکہ یہ ایک مخصوص اورزا کدھم پر مشتمل ہیں، جس سے ان کی بیان کردہ احادیث خالی ہیں۔

لیکن انھوں نے عدمر و بن شعیب عن ابیہ .....کی اس حدیث کواس بنا پرمعلول قرار دیا ہے کہ بی صحیفہ منقطع ہے، جبکہ امام احمد سمیت جمہور علائے حدیث کے نزدیک عمرو بن شعیب کاصحیفہ موصول ہے۔

پھرابن حزم نے یہ کہا اگریہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ جزء، کل کواور خاص، عام کومنسوخ کر دے؟

کافروں کی تہذیبوں کی موافقت کے خواہاں اور اسلام میں حقوق نسواں پر بحث کرنے والے نام نہا دمسلمان اس موضوع پر دلالت کرنے والی احادیث سے غافل اور جاہل ہیں۔ اس کی وجہ پہنیں کہ علمی اعتبار سے ابن حزم کا غد ہب ان کے نزدیک رائج ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی ہدایات کو مغربی کلچر کے قریب ترکر دیا جائے ، اس کی ایک ثق یہ ہے کہ عورت اینے مال میں خود تصرف کرے۔

قار کین کرام! بقینا آپ کواور بالخصوص عورتوں کواس حکم پر تعجب ہور ہا ہوگا کہ خاوند کی اجازت کے بغیرعورت اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتی۔ اس تعجب کی وجہ ہمارا ماحول ہے، جہاں اکثر خوا تین کواپنے خاوندوں کے گھروں میں مجبور وسظلوم کی حیثیت سے زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ آپ مطابق آپنی ہویوں کو بہترین قرار دیا جواپی ہویوں کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ خاوند حضرات کو چاہیے کہ وہ حکم نبوی کے مطابق آپنی ہویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آپیں، وستانہ ماحول بنا کیں، آپس میں خوش وخرم رہیں، ایک دوسرے کی خوشی نمی کو بہتریں اور دونوں ایک دوسرے کے والدین اور دوسرے قرابت داروں کی قدر کریں۔ نیز خاوند حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی ہویوں کو بچھ تصرف کرنے کی اجازت دیرے دوسرے اس میں خوش کرنے کی اجازت دوسرے اسے ماحول میں ان احادیث بڑکل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

عورت اپنے مال میں خاوند کی اجازت کے بغیرتصرف کر کتی ہے یا نہیں۔ اس بارے حدیث ۱۱۲ اور ۱۱۵ اپنے منہوم کے اعتبار سے واضح ہے کہ عورت اپنے مال سے کوئی عطیہ وغیرہ دینا چاہتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے اجازت لے، پھر یہ کام کرے۔ لیکن ایک حدیث اس بارے صرح ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیرعورت مال خرج کر کتی ہے۔ صحح بخاری (۲۵۹۲) میں ہے کہ نبی کریم منظ وَ آئے کی بیوی میمونہ بنت حارث نے اپنی لوغری آزاد کی اور آپ سے اس کی اجازت نہ لی، پھر انہوں نے نبی کریم منظ وَ آئے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی لوغری آزاد کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا (واقعہ ) تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا! ہاں آپ نے فرمایا اگر تو یہ لوغری اپنے ماموؤں کو دے دین تو اس سے تھے اجر و تو اب زیادہ ملتا ہے۔

جب منع ونہی کے مقابلہ میں بیر حدیث سے حصر کا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اپنے فاوند کی اجازت کے بغیرا پنا مال خرج کر کتی ہے تو اس حدیث کو جواز پر محمول کرنا چاہیے اور نہی کو نہی تنزیبی پر، اس طرح دونوں کی احادیث پر عمل ہوجائے گا امام بخاری براضد نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے "باب هبة المر أة لغیر زوجها و عتقها اذا کان لها زوج فهو جائز اذا کانت سفیهة" اس بات کا بیان کہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کی کو تحفہ دے کتی ہے ادر غلام وغیرہ آزاد کر کتی ہے خواہ اس کا خادند ہو، یہ جائز ہے جب وہ بے وقوف نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ مال خرج کر لیکن اگر دہ اس کے بغیر بھی مال میں تصرف کرتی ہے تو یہ جائز ہے جب دے رعبداللہ رفتی )

#### المنظم ا

سیدنا ابوسعید خدری بی شد سے روایت ہے کہ سیدنا صفوان بن معطل ناتش کی بوی نی کریم مضطَقات کے باس آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے شوہر سیدنا صفوان بن معطل نظیمهٔ کی صورتحال میہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ افطار کروا دیتا ہے اور وہ طلوع آفاب کے بعد نماز فجر ادا کرتا ہے، اس وقت سیدنا صفوان بھی وہاں موجود تھا، جب آپ مطفی کی نے ان سے ان کی بوی کے اعراضات کے بارے میں یوجھا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا بیکہنا کہ جب وہ نماز برهتی ہے تو میں اس کو مارتا ہوں، تو بات سے کہ بید دوطویل سورتیں بڑھتی ہے، جبکہ میں نے اس کو ان سے منع کیا ہے، آب مطفی پڑھ لی جائے تو وہ لوگوں کے لئے کافی ہے۔' اس نے پھر کہا: اس کا پر کہنا کہ جب وہ روزہ رکھتی ہےتو میں اس کوافطار کروا دیتا ہوں،اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نو جوان آ دمی ہول اور میں خود پر قابونہیں رکھ سكنا، يدى كرآب مض و النام الله الله على الله الله الكراد كولى عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر ہر گز (نفلی) روزہ نہ رکھے۔''اوراس کا پہ کہنا کہ میں نماز فجر طلوع آفاب کے بعد یر هتا ہوں، تو گز ارش یہ ہے کہ ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں کہ ہم سورج طلوع ہونے سے سلے بیدار بی نہیں ہو سکتے،آپ من اللہ نے فرمایا: ''جب تو بیدار ہوای وقت نماز پڑھ لیا کرو۔'' ایک روایت میں ہے: سیدنا صفوان زمائنڈ نے کہا: پس بیٹک میرا سر بوجھل رہتا ہے اور ہمارا سارا کنبہ ہی اپیا ہے کہ ہمارے بارے میں پیمعروف ہے کہ ہمارے سر بوجھل رہتے ہیں، آپ مطاع کیا نے فر مایا:'' جب تو بیدار ہوتو اسی وفت نماز پڑھ لیا کرو۔''

(٧١١٦) ـ عَنْ آبِئ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَانَتِ امْرَأَ أَهُ صَفْوَانَ بِنِ الْمُعَطِّلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدُهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بُنَ الْمُعَطَّل يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّقُ صَلاةً الْفَجْرِ حَتَّى تَـطُلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ: فَسَأَلُهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا، قَالَ: فَقَالَ: ((لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ-))، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ، قَالَ: فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِ: ((لَا تَصُومَنَّ امْرَأَ أُو إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ـ)) قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا بِ أَنِي لا أُصَلِّى حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ قَدْ عُرفَ لَنَا ذَاكَ لا نكادُ نَسْتَيْقِظُ حَتُّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: ((فاِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ-)) وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَمَّا قُولُهَا إِنِّي لا أُصَلِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيْلُ الرَّأْسِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِشِقَلِ الرُّوزُوسِ، قَالَ: ((فَإِذَا قُمْتَ فَصَلّ - )) (مسنداحمد: ١١٧٨١)

(٢١١٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٤٥٩ (انظر: ١١٧٥٩)

#### المنظمة المنظ

فسوائد: ...... دوطویل سورتوں سے مرادیہ ہے کہ اس کے خاوند نے اپنی بیوی کو لمباقیام کرنے سے منع کیا ہوا تفا\_معلوم ہوا کہ خاوند کی خدمت کو لمبے قیام اور نفل نماز برتر جیح دی جائے۔

مبرحال ان روایات کا بیمفہوم بھی نہیں ہے کہ بیوی عبادات، ذکرو تلاوت سے کلی طور پر غافل ہو جائے، جب وہ نُکر کرے گی تو خاوند کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کوموقع ملتا رہے گا اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا ہر لحاظ ے یاس ولحاظ رکھے، آخر آپ مضافی آنے سے اس جوڑے کے لیے خاص دعا کی ہے، جورات کو اٹھ کر اکٹھا قیام کرتا ہے۔ خاوند کی فرما نبرداری کرتا بیوی پر فرض ہے، کسی کو مجدہ کرنے کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے انتہائی عاجزی و اکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کیا جائے۔ اگریہ انداز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو وہ مسرف بیوی ہوتی جواینے خاوند کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتی۔

بیویوں کوٹا کر اور صابر ہونا جاہیے، ہر وقت طعن کرنے اور خاوند کے منفی پہلوؤں پرکڑی نگاہ رکھنے ہے بچنا جاہیے، امہات المؤمنین اور نبی کریم مضافی آلے کی بیٹیوں کی مثالیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، دنیا صرف یمی نہیں کہ کھانے یہنے ا در لباس میں اعلی معیار اختیار کر لیا جائے ، خاوند کی اطاعت الله تعالی اور اس کے رسول کا تھم ہے ، اس لیے ہر ممکنه حد تک ان کی اقتراء کی جائے۔

اچھی بیوی کی صفات برمشمل ایک اور حدیث مبارکدورج ذیل ہے:

سیدتا انس، سیدنا ابن عباس اور سیدنا کعب بن عجره وظافهاسے مروی ہے که رسول الله مطفی و تن فرمایا: ((الله أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ كُلُّ وَدُوْدٍ وَلُوْدٍ إِذَا غُضِبَتْ أَوْ أُسِيَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ: هٰذِه یَدِی فِی یَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضِ حَتّٰی تَرْضی۔)) ..... (ب کیا میں مصی جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ ہرمحبت کرنے والی اور زیادہ بیج جنم دینے والی خاتون، کہ جب اس پر غصے کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہے یا اس کا خاونداس پر غصے ہوتا ہے تو وہ (اپنے خاوند سے ) کہتی ہے: یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوجاتے۔''

(معجم كبير، معجم اوسط، معجم صغير، شعب الايمان، صحيحه: ٣٣٨٠)

بَابُ حَقِّ الزَّوُجَةِ عَلَى الزَّوُج خاوند پر بیوی کے حقوق کا بیان

(٧١١٧) ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْم ببن عَيم الني باب سے اور وہ النے واوا سے بان كرتے عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ﴿ إِن كَالْهِ كَ اللَّهِ كَرَاول إِن إِن اللهِ ا ان کے ساتھ ہمارا کون معاملہ کرنا درست ہے اور کونسا درست

نِسَاوَٰنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: ((حَرْثُكَ

<sup>(</sup>٧١١٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ٢١٩٢، ٢٤٢٤ (انظر: ٢٠٠٣٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

X 6 - CHEVELLE DES 710 ( و و و ميال يول ك حقوق اورا مجي محبت ) موجي

> الْتِ حَرْثَكَ أَنِّي شِنْتَ غَيْرَ أَنْ لا تَضرب الْوَجْهُ وَلا تُقَبِّحُ وَلا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ اللي بَعْض إلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا-)) (مسند احمد: ٢٠٢٨٣)

نہیں ہے، آپ مشکور نے فرمایا: "بہتمہاری کھیتی ہے، جیسے چاہوا نی کھیتی میں آؤ ، البتہ نہاس کو چیرے پر مارو، نہاس ہے مکروہ یا تیں کرو، (ناراضگی کی وجہ ہے) اس کوصرف گھر میں حیموڑ نا ہے، جب خود کھاؤتو اس کو بھی کھلاؤ اور جب خود پہنوتو اس کو بھی پہناؤ، اب تم بی حقوق کیے ادانہیں کرو گے، جبکہ تم ایک دوسرے سے جماع کر چکے ہو، الا یہ کہ کوئی الی صورت پیدا ہو جائے ،جس میں بیوی کوسزا دی جاسکتی ہو (یااس کے حق میں کمی کی حاسکتی ہو)۔''

**فواند**: ..... '' يتمهاري کيتي به جيسے جا هوا ين کيتي ميں آؤ''اس سے مرادعورت کولٹانے کی کيفيت ہے، وگرنہ جماع کے لیے وہی مقام استعال کیا جائے جواللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پہلے یہ وضاحت کی جا پچکی ہے کہ بیوی کو پشت سے استعال کرنا حرام ہے، البتہ بچھلی طرف سے حق زوجیت ادا کیا جا سکتا ہے۔

''اس ہے مکروہ یا تیں نہ کرو''جیسے اللہ تعالی تختیے بیصورت کرے، تیرا برا بنائے ، مختیے خیر و بھلائی ہے دور کرے۔

(۷۱۱۸) عن حَكِيم بن مُعَاوِية عَن آبيه سيرنا معاوية بن حيده رفي سيروايت بي كرايك آوي ني بي كريم منظي ولي سے سوال كيا كه بيوى كا اينے خاوند يركيا حق ب؟ آب مشكرة ن فرمايا: "جب تو كمائ تو ال بحى کھلائے، جب تو بہنے تو اسے بھی بہنائے اس کو چرے یرنہ مار،اس سے مروہ بات نہ کر،اور (ناراضگی کی صورت میں)اس کونہ چھوڑ گرایئے گھر میں ہی۔''

سیدنا عبدالله بن زمعه رفائند سے روایت ہے، وہ کتے ہیں: میں نے نی کریم مشخصی کو سنا آپ عورتوں کے حقوق کے بارے مردوں کونصیحت کر رہے تھے، پیچ میں آپ مٹھے ہوتا نے فرمایا: "تم میں سے کوئی آ دی اپنی بیوی کو اس طرح کیوں مارتا ہے، جیے غلام کو مارا جاتا ہے، پھرمکن ہے کہ دن کے آخر میں یا عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَ وَعَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَه جُر إِلَّا فِي الْبَيْتِ-)) (مسنداحمد: ٢٠٢٦٢)

(٧١١٩) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْأَكُرُ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ وَقَالَ: ((عَلامَ يَضُربُ (وَفِي لَفْظِ: يَجْلِدُ) أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ضَرْبَ الْعَبْدِ) وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِر

<sup>(</sup>١١٨٨) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ١٨٥٠، والترمذي: ٢١٩٢، ٢٤٢٤ (انظر: ٢٠٠١٣) (٧١١٩) تـخـريـج: أخـرجـه مـطـولا ومختصرا البخاري: ٧٣٧٧، ٤٩٤٢، ٥٢٠٤، ٢٠٤٢، ومسلم: ٥٥٨٧ (انظر: ١٦٢٢١)

الموجية المراجين في المراجي الم

النَّهَارِ أَوْ آخِر اللَّيْلِ)) (مسند احمد: ١٦٣٢٢) لللَّهَارِ أَوْ آخِر مِين اس كوم بسرَى بهي كرني مو-"

**فواند: ..... ایساافراط وتفریط والا معامله نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے بیوی کی خوب پٹائی کر دی جائے اور پھررات کو** اس سے ہم بستری بھی کی جائے۔اگر کسی جرم کی وجہ سے بیوی کوسزا دینا پڑئی جائے تو ایسامعمولی طریقہ اختیار کیا جائے کہ بعد میں ہم بستری کے وقت تعجب نہ ہو۔

> (٧١٢٠) ـ عَنْ لَقِيْطِ بُن صَبِرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْ طُول ا لِسَمانِهَا وَإِيَذَائِهَا، فَقَالَ: ((طَلِّقُهَا-)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: ((فَأَمْسِكُهَا وَأَمُرْهَا فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلا تَنضربْ ظَعِيْنَتُكَ ضَرْبَكَ أَمَتُكَ م) (مسند احمد: ١٦٤٩٧)

سیدنا لقط بن صبرہ زلائشہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: میں نے كها: اے الله كے رسول! ميرى ايك بيوى ہے، وہ برى زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے، آپ مشکور نے فرمایا: ''اے طلاق دے دو'' اس نے کہا: میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے، آپ مطابق نے فر ماما: '' بھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگراس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی، بہرحال تونے اپنی ہوی کو اس طرح نہیں مارنا، جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔''

> (٧١٢١) ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((لا يَفْرَكُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) (مسند احمد: ٨٣٤٥)

سیدنا ابو ہر رہ وہ النیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منتے ہوئے نے فرمایا: "كوكى ايماندار خاوند اين ايماندارى بيوى سے بخض وعداوت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کی ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو کسی دوسری صفت کی وجہ سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔''

فواند: ..... مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی بوی ہے ایسا کلی بغض نہیں رکھتا جواس کو طلاق دینے پر مجبور کر دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جہاں وہ اس کے برے پہلو پر نظر رکھتا ہے، وہاں اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز نہ کرے، ممکن ہے کہ خاتون کا اچھا پہلواس کے قابل اعتراض پہلویر غالب ہواوراس طرح میاں بیوی انچھی زندگی گز ارسکیس۔ (٧١٢٢)- وَعَـنْـهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حفرت ابو ہررہ وہائن بیان کرتے ہیں کہرسول الله مطاق آنے نے ((اَلله مَ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيْمِ فرمایا: ''میں دو کمزوروں لینی عورت اور بیٹیم کے حق کوممنوع اور

حرام قرار دیتا ہوں۔''

وَالْمَرْأَةِ-)) (مسند احمد: ٩٦٦٤)

<sup>(</sup>٧١٢٠) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ١٤٢، ٣٩٧٣ (انظر: ٦٦٣٨)

<sup>(</sup>٧١٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٩ ١٤ (انظر: ٨٣٦٣)

<sup>(</sup>٧١٢٢) تخريج: اسناده قوي، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٧٨ (انظر: ٩٦٦٦)

## ريان يول كور اورا الحراث و 1712 ( 12 مور اورا الحراث اورا الحراث اورا الحراث اورا الحراث اورا الحراث المراث المرا

فواند: ..... ویسے تو ہرمسلمان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں، بہر حال میتم اور عورت جیسے بے آسراافراد کے حقوق کی ادائیگ میں زیادہ تا کیدگی گئی ہے۔

قائل غور بات ہے کہ بیوی کو''ضعیف'' کہا گیا ہے، اس کی وجہ بیہ کہ بیشک اس کا تعلق امیر گھرانے ہے ہوگا،
لیکن شادی کے بعد وہ خاوند کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اگر وہی بداخلاق ہوتو زندگی اجرن بن جاتی ہے اور بیوی کے والد بین اور بھائیوں کی محبت اور دولت کی وجہ ہے اس کی بےسکونی میں کمی نہیں آتی۔ ایک پیچاری خاتون کو نہ طلاق لینے میں فائدہ نظر آتا ہے اور نہ نکاح میں سکون ماتا ہے۔ ہم نے کئی عورتوں کو و یکھا کہ وہ اپنے خاوندوں کے غریب ہونے کی وجہ ہے بہونے کی مورتوں کو و یکھا کہ وہ اپنے خاوندوں کے غریب ہونے کی وجہ ہے بہوں کا خرچہ بھی اپنے والدین سے لاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے خاوند کا رویہ کی ظالم و جابر سے کم نہیں ہوتا۔ کیا ایک بناتِ آدم کا بہی قصور ہے کہ انھوں نے نکاح کے وقت ان ناعاقبت اندیشوں کو اپنا خاوند شلیم کر لیا تھا؟ کیا ہے کوئی ترس کھانے والا؟

سیدناسعد بن انی وقاص بن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابع آئے اللہ کے پاس آنے مسلم اللہ کے پاس آنے سے منع کیا ہے۔''

(٧١٢٣) - عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ أَنَّه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ نَهْ يَ اَنْ يَعُرُقَ اللهِ عَلَىٰ نَهْ يَ اَنْ يَعُرُقَ الرَّجُ لُ أَهْ لَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ - (مسند

احمد: ١٥١٣)

سیدنا جابر بڑھٹنے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے مدینہ واپس پیٹی کر جب اپنے گھروں کو جانے گھے تو آپ مشکھ آنے نے فرمایا:'' ذرا تھبر جاؤ، تا کہ تمہاری بیویاں پراگندہ بالوں میں کنگی کرلیں اور فاضل بالوں کی صفائی کر لیں۔'' ( بخاری، مسلم )

اس مدیث میں میاں بیوی کے مابین مودت و محبت پیدا کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، قابل غور بات سے کہ میاں بیوی کا کوئی وصف یا بات ایک دوسرے سے خفی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ مشط و آنے نے رات کو آنے سے منع کیا تا کہ کوئی نفرت دالا معاملہ چیش نہ آ سکے، ممکن ہے کہ بیوی اچھی حالت میں نہ ہویا اس کے گھر میں کوئی ایسا فرد آیا

<sup>(</sup>٧١٢٣) تخريج: حديث حسن لغيره (انظر: ١٥١٣)

المنظم ا ہوا ہو، جس کی آمد خاوند کو نا گوار گزرے، لیکن اس سے بیا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ برا ہوگا، لیکن اس معاملے میں خاوند کی ترجیجات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رہائٹو بیان کرتے ہیں: میں رات کو اپنی بیوی کے گھر گیا، میں کیا د کھتا ہوں کہ ایک عورت اس کی تنکھی کر رہی تھی الیکن میں نے سمجھا کہ بیکوئی مرد ہے، سو میں نے اس کی طرف تکوار کو سيدها كيا،ليكن ات مي اس كاعورت بونا واضح بوكيا، جب يه ماجرا ني كريم مطفيكي كوسنايا كيا تو آب مطفيك في مردول کواس سے منع کر دیا کہ وہ رات کوائی ہو یوں کے پاس آئیں۔ (صحیح ابی عوانه، بحواله فتح الباری: ۹/ ٤٢٦) اگراس باب كى تمام احاديث اوران كے مقاصد كا مطالعه كيا جائے تو معلوم ہوتا ہے كه آج كے دور ميں فون كے ذر بعے مطلع کر کے رات کوآیا جاسکتا ہے، ہاں اس سلسلے میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کا مزاج سمجھے۔ آج كل بيويال اين كهرول مين ساده ملبوسات براكفا كرتى بين اور صفائي كالجمي كوئي خاص خيال نبين ركھتين، الیکن جب وہ دوسرے رشتہ داروں کے پاس جانے یا گھرسے باہر کسی دوسری مجلس میں جانے لگتی ہیں، توحسن و جمال کے جوانداز اختیار کئے جاتے ہیں، ان کے سامنے دہن بھی شرما جاتی ہے۔ایبا کرنامقصودِ شریعت نہیں ہے۔

حکیم مٹانٹھامیرے پاس آئی، بیسیدنا عثان بن مظعون مٹائٹھ کی بوی تھی، جب رسول اللہ نے اس کی حالت کی پراگندگی دیکھی تو مجھ سے فر مایا: عائشہ! خویلہ کی حالت تو بڑی پراگندہ ہے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بس بول مجھیں کہ اس خاتون کا خاوند کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس لیے خوبلہ اس خاتون کی طرح ہے کہ جس کا خاونہیں ہوتا ہے، اس لیے اس نے اسے نفس کی طرف کوئی توجنبیں کی اور اس کو ضائع کر دیا ہے، آپ مطفی آنے نے سیدنا عثان رفائن کو بلا بھیجا، پس وہ آ مجئے اور آپ منظور آ نے ان ے فرمایا: "اے عثمان! کیا میری سنت سے بے رغبتی کررہے۔ ہو؟'' انھوں نے کہا: ''الله کی قتم! نہیں، اے الله کے رسول! میں تو آپ کی سنت کوطلب کرنے والا ہوں۔آپ مضافیا نے فرمایا: "اگرید بے تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی بڑھتا ہوں اور روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں

(٧١٢٤) ـ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ مرده عائشه فَاتُنْ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں:سیدہ خویلہ بنت عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيٌّ خُو يْلَةُ بِنْتُ حَكِيْم بُن أُمَّيَّة بُن حَارِثَة بْنِ الْأُوقَصِ السُّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بَن مَظْعُوْن فَسالَتْ: فَرَأُى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسَذَاذَةً هَبْنَتِهَا، فَقَالَ لِي: ((يَا عَائِشَةُ! مَا أَيَذَ هَيْئَةَ خُورَ بِلَةً؟)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا رَسُولَ اللَّهِ! امْرَأَ هُ لا زَوْجَ لَهَا ، يَـصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِي كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى عُشْمَانَ بن مَظْعُون فَجَاءَ فَقَالَ: ((يَا عُشْمَانُ! أَرَغْبَةٌ عَنْ سُنَّتِي؟)) قَالَ: لا، وَاللُّهِ! يَسا رَسُولَ اللُّهِ! وَلٰكِنْ سُنَّتُكَ أَطْلُبُ، وَقَسالَ: ((فَسانِي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّق اللَّهَ يَا

<sup>(</sup>٧١٢٤) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ١٣٦٩ (انظر: ٢٦٣٠٨)

المن الله المنظرة المنظرة - 6 من المنظرة المن ے شادی بھی کر رکھی ہے، اے عثان! اللہ سے ڈرو، تم پر تیری عُثْمَانُ! فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ

لِـضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ-)) (مسند

نفس کاحق ہے، اس لیے روزے بھی رکھا کر اور ان کوترک بھی کیا کراورنماز بھی پڑھا کراورسویا بھی کرو۔''

بوی کاحق ہے،تم پر تیرےمہمان کاحق ہے اور تھے پر تیرے

احمد: ۲۷۸۳۹)

فواند: ..... "م رترى يوى كاحق ب"اس مراديه بكه يوى كوبا قاعده نائم ويا جائ اوراس كجم اور زندگی کے تقاضوں کو مجھ کران کو بورا کیا جائے۔

ارشادِ بارى تعالى م: ﴿ وَعَاشِرُوهُ مَنَ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ (سورة نساء: ١٩) ..... "ا في يويول كماته من معاشرت اختيار كروبه''

عورت سب سے زیادہ خاوند کے حسنِ اخلاق کی محتاج ہے، مختلف احادیث میں اس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، علاوہ ازیں عورت کے کھانے پینے ،لباس اور رہائش کے اخراجات کا ذمہ دار خاوند ہے۔

اسلام ہی واحد مذہب ہے کہ جس نے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کاسبق دیا ہے، اس کی وجہ بالكل واضح ہے كمشادى اور بالخصوص اولاد موجانے كے بعدعورت كا واحدسمارااس كا خاوند موتا ہے، بلكه يول كمنا جاہيے کہ وہ شادی کے بعد اینے والدین، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے گھر جچتی ہی نہیں ۔ اس لیے خاوند حضرات کو جاہے کہ وہ اپنی رفیقہ حیات کی بے بسی کا خیال رکھیں اور اس کی خدمت کو شرف انسانیت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجورگھېرىي ـ

> بَابُ فَضُل إحُسَان الُعِشُرَةِ وَحُسُن الُخُلُق مَعَ الزَّوُجَةِ بوی کے ساتھ حسن معاشرت وحسن اخلاق سے پیش آنے کی فضیلت کا بیان

سیدنا عرباض بن ساریہ زمالنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب میں نے نبی کریم مطیعاتی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ'' بیشک آدی کے لیے اپنی بیوی کو یانی پلانے میں اجر ہے۔" تو میں اپنی بیوی کے باس کیا اور اس کو یانی بلایا اور پھر میں نے 

(٧١٢٥) ـ عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهُ الرَّجُلَ إِذَا سَفِّي امْرَأَتُهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ ـ))، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلى - (مسند احمد:

(IVYAY

<sup>(</sup>٧١٢٥) تمخريج: صحيح بالشواهد، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٨/ ٦٤٦، والبخاري في "التاريخ الكبير ": ٣/ ١٧٨ (انظر: ١٧١٥)

المنظم ا

سیدنا ابو ذر مخاتنهٔ ہے مروی ہے، بدا یک طویل حدیث ہے، اس میں ہے: نبی کریم مضائع نے نے فرمایا: ''اے ابو ذرا تمہارے لیے این بوی سے جماع کرنے میں اجر ہے۔'' انھوں نے کہا: میں نے این شہوت بوری کی، اس میں اجر کسے ہو گا؟ نی كريم مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَرِمايا ' 'تم مجھے بناؤ كدا گرتمهارا بينا ہو، پھروہ بالغ ہوجائے اورتم کواس سے خیر کی امید بھی ہو،اتنے میں وہ فوت ہو جائے تو کیاتم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ منتی آنے فرمایا:''اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟" انھوں نے کہا: جی نہیں،اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا، آپ مستحالیے نے اس کے اس کو مدایت دی تھی؟''اس نے کہا نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی ہے،آپ مشخصی نے فرمایا: "کیا تونے اس کورزق دیا ہے؟" انھوں نے کہا: نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس کورزق دیا،آب مطفی کی نے فرمایا: "ای طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام ہے اجتناب کر، پس اگر اللہ تعالی نے جاما تواس کو زندہ رکھے گا اور جاہا تواس کو فوت کر دے گا اور اس میں تیرے لیے اجر ہوگا۔''

سیدنا نعمان بن بشر و بناتی سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بحر و بناتی اسیدنا ابو بحر و بناتی اسیدنا ابو بحر و بناتی اسیدنا ابو بحر و بناتی با اسیدہ میں انھوں نے سنا کہ سیدہ عائشہ و بناتی اسیدہ میں انھوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بلند آواز میں بول رہی تھیں، پس انھوں نے اپنی بیٹی سے کہا: ام رو مان کی بیٹی ! کیا تو رسول اللہ میں تی پر اپنی آواز کو بلند کررہی ہے؟ پھر نی کریم میں تی اسیدنا ابو بحر اور سیدہ عائشہ و بناتی بلند کررہی ہے؟ پھر نی کریم میں تی اسیدنا ابو بحر اور سیدہ عائشہ و بناتی بلند کررہی ہے؟ پھر نی کریم میں اسیدنا ابو بحر اور سیدہ عائشہ و بناتی بلند کررہی ہے؟

(٧١٢٧) - عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُوبَ كُو يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِي الْمَا فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِى رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا أَتَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَظَا؟ قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُ فَظَى بَيْنَهُ

<sup>(</sup>٧١٢٦) تسخريج: استناده صبحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٠٢٧، ورواه مختصرا ابن حبان: ٧٣٣٧(انظر: ١٤٨٤)

<sup>(</sup>٧١٢٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٩٩٩ (انظر: ٩٨٣٩)

#### الكور منظم المنطق المنظم المن

کے درمیان حاکل ہو گئے، جب سیدنا ابو بحر من الله بابر تشریف لے گئے تو آپ مشخط کے سیدہ کوراضی کرنے کے لیے فرمانے لگے: '' کیاتم دیکھتی نہیں ہو کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیرے اور تیرے باپ کے درمیان حاکل ہوگیا تھا۔'' بعدازاں جب سیدنا ابو بحر مخالف تشریف لائے تو آپ مشخط آ کواس حال میں بایا کہ آپ مشخط آ سیدہ عائشہ مخالف کے ساتھ ہنس رہ شخص بی اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنے سلح والے ماحول میں بھی داخل کرو، جسیا کہ رسول! مجھے اپنے سلح والے ماحول میں بھی داخل کرو، جسیا کہ آپ نے ماحول میں بھی داخل کرو، جسیا کہ آپ نے ماحول میں بھی داخل کرو، جسیا کہ آپ نے ماحول میں داخل کیا تھا۔

وَيَسْنَهَا، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُوبِكُو ﴿ اللَّهِ عَلَ النَّبِيُ اللَّهِ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: ((أَنْ تَرَيْنَ النَّبِيُ فَلَيْ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: ((أَنْ تَرَيْنَ النَّبِي فَلَدُ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَكِ -)) قَالَ: ثُمَّمَ جَاءَ أَبُوبَكُمٍ فَاسْتَأْذُنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَه، ثُمَّمَ جَاءَ أَبُوبَكُمٍ فَاسْتَأْذُنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَه، يُضَاحِكُهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَلَاخَلَ فَقَالَ لَهُ لَيُعَالَحُهُ اللَّهِ الْمُسْرِكَانِي فِي السَّعِلَ اللَّهِ الْمُسْرِكَانِي فِي السَّامِ اللَّهِ الْمُسْرِكَانِي فِي السَّعِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّلَ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُ الْمُعَالَةُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَ اللَّذِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَ

فن اسد: ..... غور کریں کہ سید الانبیاء مشاہ آیا ہی ہوی کو راضی کررہے ہیں، اور ایے کرنے سے ہوی کی بردی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس میں فرمانبر داری کا جذبہ بردھ جاتا ہے۔

سيده ام رو مان مِنْ فِي مسيد نا ابو بكر رِخْ فَيْنُهُ كَى المِيتَقِيس ، ان كا نام زينب يا دعد تقاب

(٧١٢٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اله

(٧١٢٩) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لا تَسْتَ قِيْمٌ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَىٰ: ((لا تَسْتَ قِيْمٌ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِي كَالضِّلَع، إِنْ تُتُوكُهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا إِنْ تَتُرُكُهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيْهَا عِوجٌ -)) (مسنداحمد: ١٠٨٦٨)

سیدنا ابوہریہ دفائی سے روایت ہے کہ نبی کریم منتے آئے نے فرمایا: ''عورت پہلی کی مانند ہے، اگرتم اس کوسیدھا کرنے کی آرد وکرو گےتو اس کوتو ژدو و اس سے فاکدہ اٹھاتے رہو گے اور اگرتم س کوچھوڑ دوتو اس سے فاکدہ اٹھاتے رہو گے اور اس میں ٹیڑھ پن موجود رہے گا۔'' (دوسری سند) نبی کریم منتے آئے آئے فرمایا: ''عورت تمہارے لیے ایک بی عادت اور خصلت پرسیدھانہیں رہ عتی، یہ پہلی کی مانند ہے، اگرتم اس پہلی کوسیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو تو ژدو گے اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دد گے تو اس سے فاکدہ اٹھاتے رہو گے اور اس میں ٹیڑھ بین موجود رہے گا۔''

فواند: ..... عورت کوپلی سے تغیید دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں بھی پلی کی طرح ایبا ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو کوشش کے باوجود سیدھانہیں ہوتا، اس لیے اگر خواتین میں مثبت پہلو غالب ہوتو ان کے منفی پہلو کونظر انداز کر دینا چاہے، البتہ اچھے انداز میں سمجھانا ضروری ہے

<sup>(</sup>٧١٢٨) تخريج: أخرجه البخارى: ١٨٤، ومسلم: ١٤٦٨ (انظر: ٩٥٢٤)

<sup>(</sup>٧١٢٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المراكب المرا

(٧١٣٠) عَنْ سَمُرَ ةَبْنِ جُنْدُبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ حُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا۔)) (مسند احمد: ٢٠٣٥٣)

سیدنا سمرہ بن جندب وہائٹی سے روایت ہے، نبی کریم مشخطین ا نے فرمایا: ''عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے، اگرتم اس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو تو ڑ ڈالو گے، اس لیے اس کے ساتھ لطف ونری والاسلوک کرو، تا کہتم اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو''

فواند: ..... یه آدی کا پورانه ہونے والاخواب ہوگا که اس کی بیوی سوفیصد اس کی خواہشات کی تکیل کرے، کیونکه الله تعالی نے خواتین میں اتنی اہلیت ہی نہیں رکھی، الا ما شاء الله، کسی علاقے میں ایک دومثالیں ہو بھی سکتی ہیں۔ لہذا خاوند کوعورت کی اس فطرت کو سامنے رکھ کر کچھ صبر کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔

حافظ ابن حجرنے کہا: اس حدیث سے بیراشارہ ملتا ہے کہ سیدہ حواء علیہا السلام، آدم عَلِیْلاً کی بائیں پہلی سے پیدا وئی تھیں ...

(۱۳۱۷) - عَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَوْجِ عَيْهَا عَلَى عَوْجِ عِيْهَا عَلَى عِوْجِ عِيْهَا عَلَى عَوْجِ عِيْهَا عَلَى عَوْجِ عِيْهَا عَلَى عَلَى

(٧١٣٢) - عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبِ وَالرِّيَاحِيْ
قَالَ: أَتَيْتُ أَبَاذَرٌ فَلَمْ أَجِدْهُ وَرَاَيْتُ الْمَرْأَةَ
فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ فِى ضَيْعَةٍ لَهُ فَجَاءَ
يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيْرَيْنِ قَاطِرًا أَحَدَهُمَا فِى
عَجُرِ صَاحِيهِ، فِى عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
فِي مُنْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبط کی آنے فرمایا:

دعورت پہلی کی مانند ہے، اگرتم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو
گے تو اس کو توڑ دو گے، اس سے اس میڑھ بین کے باوجود فائدہ
اٹھایا جا سکتا ہے۔''

نعیم بن قعنب ریاحی کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ذر وہائٹو کے پاس آیا، لیکن میں نے ان کو نہ پایا ادر ان کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا: وہ اُدھر اپنی جا کداد میں ہیں، اتنے میں وہ آگئے دو اونٹوں کو ہا تک کر لا رہے تھے، ان میں سے ایک کو دوسر سے کے پچھلے حصہ میں باندھ رکھا تھا اور ان میں سے ہر ایک کی گردن پر ایک مشک تھی، پس انھوں مشکوں کو پنیچا تار ااور میں

(۷۱۳۰) تـخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٥/ ٢٧٥، والبزار: ١١٧٦، وابن حبان: ١١٨٨ (انظر: ٢٠٠٩)

(۷۱۳۱) حديث صحيح لغيره، أخرجه البزار: ۱٤٧٩، والطبراني في "الاوسط": ٩٧٢ (انظر: ٢٦٣٨٤) (١٣٢) تخريج: رجاله ثقات رجال الصحيح غير نُعيم بن قعنب، فقد روى له البخارى في "الادب" والنسائي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه هذا الحديث ثلاثة اختلف عليهم، لكن تشهد لقصة المرأة كالضلع ولقصة صيام ثلاثة ايام من الشهر احاديث اخرى، أخرجه مختصرا بالمرفوع منه فقط النسائي في "الكبرى": ١٥٩١ (انظر: ٢١٣٣٩)

المنظمة المنظ

نے کہا: اے ابو ذرا مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ ے ملاقات کرنے کی حابت تھی اور سب سے زیادہ ناپندیدہ بھی آپ کی ملاقات ہی تھی ، انہوں نے کہا: اس کی کیا وجہ ہے؟ تیرے باپ کی عمر دراز ہو۔اس نے کہا: جاہلیت میں میں نے بچیاں زندہ درگور کی ہیں، مجھے آپ سے ملاقات کی تمنا اس امید برتھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرے لئے کوئی توبہ یا نکلنے کی راہ ہے یانہیں ہے، اور آپ سے ملاقات میں مجھے ڈر بیتھا کہ کہیں آپ بیانہ کہہ دیں کہ میرے لئے توبہ ہی نہیں۔ سیدنا ابو ذر خالئی نے کہا: به زنده درگور فن کرنا جاہیت میں تھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: "جو پہلے گزر چکا ہے، اسے الله تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر انھوں نے اپنی بیوی کی طرف سرے اشارہ کیا کہوہ میرے لئے کھانا لائے ،لیکن اس نے توجہ نہ کی ، پھر انھول نے اس کو حکم دیا ، لیکن اس نے پھر توجہ نہ کی، یہاں تک کہ ان کے جھڑنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، انھوں نے ہوی سے کہا: خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، تم اس بات سے قطعاً تجاوز نہیں کر سکتیں، جو تمہارے بارے میں نی کریم مطبع کی نے فرمادیا ہے، فیم کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ مسل والے نے ان عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا، سیدنا ابو ذر والٹنڈ نے کہا کہ نبی کریم مشکر آئے نے فرمایا: "عورت ایک پلی کی مانند ہے، اگرتم اے سیدھا کرنا جاہو گے تو اس کوتو ڑ دو گے اور اگر اس کے ٹیڑھا پن کو اس کی حالت ير چهور دو كے تو فائدہ حاصل كرتے رہو كے ـ' ، پھرسيدنا ابو ذر مناثنة كى بيوى چلى كى اور كچه دريك بعد تريد لے آئى، اس کی لذت ایس تھی جیسا کہ قطاۃ ( کبوتر یا بٹیر کے برابرایک یندہ) کے گوشت کی ہوتی ہے،سیدنا ابوذر رہالنی نے مجھ سے کہا: کھاؤ اورایے ساتھ میرے نہ کھانے سے پریشان نہ ہونا،

كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ الِي أَنْ ٱلْقَاهُ مِنْكَ، وَلَا أَبْغَضَ أَنْ ٱلْقَاهُ مِنْكَ، قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ وَمَا يَجْمَعُ هٰذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ أَرْجُوْ فِي لِـقَـاثِكَ أَنْ تُسخْبِرَنِيْ أَنَّ لِيْ تَوْبَةً وَمَخْرَجًا وَكُنْتُ أَخْشَى فِي لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِي إِنَّهُ لَا تَوْبَةً لِنِي، فَقَالَ: أَفِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، ثُمَّ عَاجَ برَأْسِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَأَمَرَ لِي بطَعَام، فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَهَا فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا قَالَ: إِنْهَا دَعِيْنَا عَنْكِ فَإِنَّكُنَّ لَنْ تَعْدُونَ مَا قَالَ: لَنَا فِيْكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِ، قُلْتُ: وَمَا قَالَ لَكُمْ فِيهِّنَ رَسُولُ اللَّهِ هُمُّا؟ قَالَ: ((الْمَرْأَةُ ضِلَعٌ فَإِنْ تَذْهَبُ تُنقَوهُ مُهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَدَعْهَا فَفِيهَا أُودٌ وَبُلْغَةً - )) فَوَلَّتْ فَجَائَتْ بِثَرِيْدَةٍ كَانَّهَا قَطَاةٌ، فَقَالَ: كُلْ وَلَا أَهُولَنَّكَ إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَجَعَلَ يُهَذِّبُ الرُّكُوعَ وَيُخَفِفُهُ وَرَأَيْتُهُ يَتَحَرَى أَنْ أَشْبَعَ أَوْ أُقَارِبَ، ثَمَّ جَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعِيَ فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى مِنَ النَّاسِ أَنْ يَكُ ذِينِنَي فَمَا كُنْتُ أَخْشِي أَنْ تَكُذِينِي، قَالَ: لِللَّهِ أَبُوكَ، إِنْ كَذَبْتُكَ كِذْبَةً مُنْذُ لَقِيْتَنِي، فَقَالَ: اللَّم تُخْبِرْنِي أَنَّكَ صَائِمٌ ثُمَّ أَرَاكَ تَأْكُلُ؟ قَالَ: بَلَى إِنِّي صُمْتُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھروہ خود کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے گئے اور رکوع وغیرہ بہت ہلکے کئے، میرے خیال میں جب انہوں نے اندازہ لگالیا کہ میں سیر ہونے کے قریب ہوں تو وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کردیا، میں نے اناللہ وانا الیہ راجعون کہہ کر افسوس کا اظہار کیا، سیدنا الوذر دو ہو تا تو ہجھے افسوس نہ ہوتا، مگر آپ سے جھوٹ کا سرزد ہونا تو میرے وہم و مگان میں نہ تھا، افھوں نے کہا: تو نے کیا خوب میرے وہم و مگان میں نہ تھا، افھوں نے کہا: تو نے کیا خوب بات کی ہے، جب سے تیری اور میری ملاقات ہوئی ہے میں نے کہا: ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ روزہ سے ہوں اور اب میں دیکھا ہوں آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے، اس نے کہا: انہوں وخیہ یہ ہوں آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے، اس نے کہا: ضرور ضرور، وجہ یہ ہے کہ میں نے اس ماہ کے تین روزے رکھ لئے ہیں، ایک نیکی کہ میں نے اس ماہ کے تین روزے رکھ لئے ہیں، ایک نیکی کہ میں نے اس ماہ کے تین روزے رکھ لئے ہیں، ایک نیکی کھانا میرے لئے حائز تھا۔

سیدنا ابوہریرہ وفائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبع النے انے فرمایا:
ایمانداروں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والاوہ ہے،
جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اور ان میں بہترین لوگ وہ
ہیں جوابی ہو یوں کے لئے بہترین ہیں۔'

سیدہ عائشہ وہالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مضطفی آنے فرمایا: لوگوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ میں جو بہترین اخلاق والے اور اپنی ہویوں پرلطف و کرم کرنے والے ہیں۔'' (٧١٣٣) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَمِنِيْنَ إِيمَانًا اللهِ اللهُ أَمِنِيْنَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ لِنَسائِهِمْ -)) أَحْسَنَهُمْ لِنَسائِهِمْ -)) (مسند احمد: ٧٣٩٦)

(٧١٣٤) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا أَرْضُولُ اللَّهِ فَلَا أَرْضُولُ اللَّهِ فَلَا إِنْ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ مَانَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(مسند احمد: ۲٤٧٠۸)

فسوانسد: ..... کسی آدمی کے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ علم اس کی بیوی کو ہوتا ہے، آج کل لوگ باہر کے

(۲۱۳۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ۲۸۸۶ (انظر: ۲۰۲۷)

(١٣٤) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ٢٦١٢ (انظر: ٢٤٢٠٤)

#### المنظم ا

دوستوں اور یاردں سے وفا کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں، دوست ایک آ دمی کی بردی تعریف کر رہے ہوتے میں، لیکن اگر اس کی بیوی ہے اس کے بارے میں یو جھا جائے تو وہ اس کے حق میں ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ اچھے لوگوں کا روینہیں ہے، کسی آ دمی کے اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کی شہادت اس کی بیوی دے گی۔

عملی طور پربعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ شام کا کھانا کھا کراینے دوستوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور رات ایک دو بے واپس آتے ہیں، اس وقت ہوی بے گہری نیندسو چکے ہوتے ہیں، پھر جب مبح کے وقت ہوی بے اٹھتے ہی اور ہوی بچوں کو تیار کر کے تعلیمی اداروں میں جمیعتی ہے تو اس وقت گھر کا سربراہ سویا ہوا ہوتا ہے، بیراہِ اعتدال سے منحرف رویہ ہے ادر اس طرح سے گھر کے افراد کی اچھی تربت نہیں ہوتی۔

> وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُوْمُ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ (مسنداحمد: ٢٦٦٣٠)

(٧١٣٥) و وَعَنْهَا أَبْضًا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ سيده عائشه وَ الله على عند وايت ب، وه كهتي بن بين من في رسول رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَاب حُرْمَين الله مِشْ وَيْ الله مِشْ وَيْنَ كُواتِ جَرِب ك دروازب يرويكما، جبكه حبثى جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ مطابقات میرے لئے اپنی عادر سے یردہ کررہے تھے، تا کہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، پھر آپ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں خود کھرتی تھی۔

فواند: .... ني كريم من الله السطرح بهي اين يويون كادل بهلان كي كوشش كرت تهد

سیدہ عائشہ زانتھا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں اپنی گر یوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور میری سہلیاں بھی آ کرمیرے ساتھ ٹل کر کھیلی تھیں، جب وہ نی کریم مشکوری کو دیکھتیں تو چلی جاتیں، لکین پھر آپ مشکور خود ان کو میرے ماس تھیجے، پس وہ میرے پاس آ کرکھیاتی تھیں۔

(٧١٣٦) ـ وَعَنْهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَيَجِيءُ صَوَاحِبِي فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ فإذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ عِلَى إِنْقَمَعْنَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْخِلُهُنَّ عَلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي . (مسند احمد: ۲٤٨٠٢)

فواند: .... سیده عائشه وناشه و کو برس میں شادی مولی تھی، انھوں نے کل دس سال نبی کریم مشی آیا کی محبت میں گزارے، چونکہ وہ نوعر تھیں،اس لیے آپ م<del>ٹنے آی</del>ا ان کوعمر کے تقاضے پورے کرنے کا موقع دیتے تھے۔

<sup>(</sup>٧١٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٩٠، ومسلم: ٨٩٢ (انظر: ٢٦١٠١) (٧١٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٣٠ ، ومسلم: ٢٤٤٠(انظر: ٢٤٢٩٨)

و المنظم بَابُ الْقَسَمِ بَيُنَ الزَّوُجَاتِ وَمُدَّةِ اِقَامَةِ الزَّوُجِ عِنْدَ الْبِكُرِ وَالنَّيِّبِ بیو بوں کے درمیان تقسیم اور کنواری اور بیوہ بیوی کے پاس خاوند کے قیام کی مدت کا بیان سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رفانته سے مردی ہے کہ نبی کریم عَنْ جَدِه عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا تَزَوَّجَ صَلْحَالَةُ فَرَمايا: "جب آدى كى كوارى عورت سے شادى کرے تو وہ اس کے پاس تین دن کھہرے۔''

سیدنا انس بن مالک بڑھنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مضطفی کیا نے جب سیدہ صفیہ وظافی سے شادی کی تو ان کے پاس تمن دن گھیرے تھے، کیونکہ وہ ہوہ تھیں۔

سیدہ ام سلمہ وفائع سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: می دن تك همر اور فرمايا: "بينك اس ميس نه تير الل كى تو بین ہے اور نہ تیری حق تلفی ہے، اگر تمہاری مرضی ہے تو میں سات دن بورے کر دیتا ہوں، کیکن پھر میں اپنی دیگر ہو یوں کے ہاں بھی سات سات دن رہوں گا۔'ایک روایت میں ہے:'' تیری وجہ سے تیرے اہل کی کرامت اور عزت ہے۔'' ایک راوی نے کہا: پر آپ مضافیا شام تک ان کے پاس مشہرے اور فر مایا: ''اگرتم حیامتی ہوتو میں تمہارے باس سات دن گزارتا ہوں،لیکن پھراینی دیگر بیو بوں کے لئے بھی سات دن مقرر کروں گا اور اگرتم جاہتی ہوتو میں تیرے لیے تقیم کر دیتا ہوں'' انسوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ مشی قیام میرے لیے تقسیم کر دیں۔

(٧١٣٧)۔ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ الرَّجُلُ الْبِيخُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلْثَةَ أَيَّامٍ-))

(مسنداحمد: ٦٦٦٥)

(٧١٣٨) ـ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وَكَانَتْ ثَيَّبًا - (مسنداحمد: ١١٩٧٤) (٧١٣٩) ـ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثَةَ أَيَّام وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ وَإِنْ شِيئِتِ سَبِّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبُّعْتُ لِنِسَائِيْ.)) وَفِيْ لَفْظِ، قَالَ: ((إنَّ بِكِ عَلْى أَهْلِكِ كَرَامَةً `)) ، قَالَ الرَّاوِيُّ: فَاقَامَ عِنْدَهَا إِلَى الْعَشِيِّ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِر نِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ قَسَمْتُ لَكِ.)) قَالَتْ: لا، بَلِ اقْسِمْ لِيْ . (مسند احمد: (TYTOY

<sup>(</sup>١٣٧) تخريج: اسناده ضعيف، حجاج بن ارطاة كثير الخطأ والتدليس (انظر: ٦٦٦٥)

<sup>(</sup>۱۳۸۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۵۲۱۳، ۵۲۱۶، ومسلم: ۱٤٦۱ (انظر: ۱۱۹۵۲)

<sup>(</sup>١٣٩ ٧) تـخريج: هذا اسناد ضعيف لجهالة عبد العزيز بن بنت ام سلمة ، لكن قوله "إنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبُّغْتُ لَكِ سَبُّغْتُ لِسَائِرِ نِسَائِيْ" صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٦٩٠٧، والطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٥٠٦، وابن حبان: ٢٩٤٩، والحاكم: ٢/ ١٧٨، والبيهقي: ٧/ ١٣١ (انظر: ٢٦٧٢)

#### المنظم المنظم

فواند: سیده امسلمه و و جو تی بوه تیس، اس کیے ان کاحق تین دن بنیا تھا، اگر ان کوسات دن دیئے جاتے تو پھر باتی یو بول کو جو بی بی روایت کے مطابق سیده ام سلمه و فاتھا نے تین دنوں کو ترجیح دی، علی مطابق سیده ام سلمه و فاتھا نے تین دنوں کو ترجیح دی، تاکه آپ مطابق کا دوبارہ لوٹنا جلدی ہو، سات دنوں کی صورت میں تو لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔

بَاْبٌ فِيُمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعُدِيُلُ بَيْنَ الزَّوُجَاتِ وَمَا لَا يَجِبُ بيويوں كے درميان واجى اور غير واجى عدل كابيان

(۷۱٤۰) - عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیدنا ابو ہریرہ فِی اُنْ سے دوایت ہے کہ نی کریم سے اُنے آنے نے فرمایا:
اللّٰهِ ﷺ: ((مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان یَمِیْلُ "جَسِ خُصْ کی دو یویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ
لِاخداهُمَا عَلَی الْأُخْرٰی جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ میلان رکھتا ہوتو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ
وَأَحَدُ شِفَیْةِ سَاقِطُ۔)) (مسند احمد: اس کا ایک پہلوفائج زوہ ہوگا۔"

(10097

(٧١٤١). عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهُ عَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: ((هٰذِه قِسْمَتِیْ، (ثُمَّ يَقُولُ) اَللّٰهُمَّ هُذَا فِعلِیْ فِیْمَا أَمْلِكُ فَكَلا تَلُمْنِیْ فِیْمَا تَمْلِكُ فَكلا تَلُمْنِیْ فِیْمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ فَالْمُ لَلْكُ وَلِمُ فَيْعِلْمُ لِكُونُ وَلَا أَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ فَالْمُعَلِمُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُلْكُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَلِمُ لِكُونُ وَلِمُ لِلْكُولِكُ وَلِمُ لَمْلِكُ وَلْمُلْكُونُ وَالْمُعْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُونُ وَالْمُعْمِلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِلْمُ وَالْمُعْلِكُ

سیدہ عائشہ رفائعی سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق آپی اپنی یہ یہ یہ یہ ایک درمیان عادلانہ تقسیم کرتے اور پھر فرمات: "بی میری تقسیم ہے اور بیمیرے بس میری تقسیم ہے اور بیمیرے بس میں ہدا بچھے اس تقسیم میں ملامت ندکرنا، جس کا تو ما لک ہاور میں ما لک نہیں ہوں۔"

(10718

فواند: ..... کسی ایک بوی کی طرف دلی میلان تو زیادہ ہوسکتا ہے، لیکن بظاہر ہرایک کے ساتھ برابری کرنی

عطاء کہتے ہیں: ہم سیدہ میمونہ وٹاٹھا کے جنازہ کے موقع پر سرف مقام پرسیدنا عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھ کے پاس موجود تھے، انھوں نے کہا: بیسیدہ میمونہ وٹاٹھا ہیں، جب ان کی میت کی چار پائی اٹھاؤ تو اسے زیادہ حرکت نہ دینا (بلکہ نری سے میت کو

رُ ٧١٤٢) ـ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ بِسَرِفَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذِهِ مَيْمُوْنَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا

<sup>(</sup>۷۱٤٠) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ماجه: ۱۹۶۹ (انظر: ۱۰۹۰) (۷۱٤۱) تخریج: ضعیف، لکن قوله "کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِةِ فَیَعْدِلُ" صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۲۱۱۳، والترمذی: ۱۱۶۰، و ابن ماجه: ۱۹۷۱ (انظر: ۲۰۱۱) (۷۱٤۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۷،۰۷ (انظر:)

المنظم ا

وَلا تُزَلْزلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَان وَوَاحِلَةٌ لَمْ يَكُنُ لِيَقْسِمَ لَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ - (مسند

الهانا، تا كه ان كى كرامت متأثر نه هو )، كيونكه ني كريم مضيَّ الله کی نو (۹) ہویاں تھیں، آپ مشکر آن نے ان میں سے آٹھ کی باری مقرر کر رکھی تھی اور ایک کی نہیں کی تھی۔عطاء کہتے ہیں: جس کی باری مقررنہیں کی تھی ، وہ سیدہ صفیہ ویالٹیجا حمیس ۔

فوائد: ..... جب ني كريم مُنْ الله ألى وفات مولى تو درج ذيل امهات المؤمنين زنده تهين:

سیده عائشه،سیده سوده،سیده هفصه،سیده ام سلمه،سیده زینب بنت قبیش ،سیده صفیه،سیده جویرینه،سیده ام حبیبهادر سيده ميمونه رضي الله عنهن \_آپ مُشْخِطَعْ جس حرم پاک كي باري مقررنهيس كرتے تھے، وه سيده سوده وظافها تھيں،سيده صفیہ وظافی کا نام ذکر کرنا راوی کا وہم ہے۔

(٧١٤٣) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَلِنَهُا قَسَالَتْ: كَانَ

رَسَوْلُ اللَّهِ مِنْ يَتَهِمُ مَسَامِنَ يَوْمِ إِلَّا وَهُوَ بَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا امْرَأَةُ امْرَأَةُ فَيَدْنُوا وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا ومسند ١-مد: ٢٠٥٢٧٤)

(٧١٤٤) عِنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْـوَاحِـلَـةِ مِـنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِخْذَى عَشَرَةً، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَس: وَهَلْ كَانَ يُطِيْقُ ذَالِكَ قَـالَ: كُـنَّـا نَتَـحَدَّثُ أَنَّهُ ، أَعْطِى قُوَّهَ لَّلَاثِيْنَ۔ (مسنداحمد: ١٤١٥٥)

(٧١٤٥) ـ عَـنْ عَــائِشَةَ زَوْجِ النَّبِـيِّ ﷺ

سیدہ عائشہ زالی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم منطق الله ہرروزایک ایک کر کے اپن تمام یو یوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، پھر ہرایک کے قریب ہوتے ادراس کومس کرتے، البتہ جماع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس بوی کے پاس بہنچ حاتے تھے، جس کی باری ہوتی تھی، پھراس کے پاس رات

سیدنا انس بن مالک والنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منت اللہ رات اور دن میں ایک گھڑی میں اپنی تمام بولوں سے جماع كر ليتے تھے، ان كى تعداد گيارہ تھى، قادہ كہتے ہيں ميں نے سیدنا انس فالنفظ سے کہا: کیا آب میں اتن قوت تھی؟ انھوں نے کہا: ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ آپ کوتمیں آدمیوں کی قوت دی گئی ہے۔

سیدہ عائشہ والنعیا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مضایداً کی

<sup>(</sup>٧١٤٣) تـخـريـج: اسناده ضعيف، ابن ابي الزناد، و هو عبد الرحمن، قد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، أخرجه ابوداود: ١٣٥ ٢ (انظر: ٢٤٧٦٤)

<sup>(</sup>٧١٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٨ (انظر: ١٤١٠٩)

<sup>(</sup>٧١٤٥) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٠٩٩، ٥٧١٤ (انظر: ٢٤٨٥٨)

المراق المراجين عنون اورامي موت ( ميان يون كي حقون اورامي موت ) و المراق المرامي موت ) و المراق المرامي موت ) و المراق المرامي موت ) و المراق المراق

فَالَـتُ: لَـمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجِعُهُ اسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيتِي فَأَذِنَّ لَهُ ـ (مسند احمد: ٢٥٣٧٠)

طبیعت بوجهل موئی اورآپ منظ مینا کی تکلیف شدت اختیار کر منی تو آپ م این نے اپنی بوبوں سے اجازت طلب کی کہ آپ بیاری کے دن میرے گھر میں گزارنا جاہتے ہیں، پس انھوں نے اجازت دے دی۔

فواند: ..... جس آدی نے ایک سے زائد شادیاں کررکھی ہوں، اس پر فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے، ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوُمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذٰلِكَ آدُنْي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (النساء: ٣) ''اگر تمہیں ڈر ہو کہ میتیم لڑکوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو کے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہوتو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، بیزیادہ قریب ہے کہ (ایسا کرنے سے ناانصافی اور ) ایک طرف جھک پڑنے سے پچ جاؤ'' زیادہ ہویوں میں انساف کرنا اتنا اہم مرحلہ ہے کہ اللہ تعالی برابری نہ کر سکنے کے خوف کی وجہ سے ایک بیوی یا لونڈی کا تھم دے رہے ہیں۔ کسی ایک بیوی کی طرف طبعی میلان زیادہ ہوسکتا ہے،لیکن اس ہے عدل وانصاف کے تقاضے متأثر نہیں ہونے جاہئیں۔ بَابُ مَنُ وَهَبَتُ يَوُمَهَا لِضَرَّتِهَا

ایک بیوی کا اپنا دن اپنی سوکن کو ہبہ کر دینے کا بیان

(٧١٤٦) - عَن عُدُولَةَ عَن عَانِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِن اللهِ عَالَثُه وَلَا إِلَى اللَّهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا الراده فرمات تو ابني بيويوں كے درميان قرع اندازى كرتے، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بَهُمُهَا خَرَجَ بِسَاكِم السِّلَاء الصاتح لي كرجات تصاور آب من المناها بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكِلَ امْرَأَةِ مِنْهُنَّ ايْ بريوى كه ليّ اس كى رات اوراس كا دن تقيم كرات ع تھے، کیکن سدنا سودہ مخالفہا اس ہے مشتنی تھیں، کیونکہ انہ یں نے اينا دن اور رات ام المومنين سيده عا ئشه رناطحها كو مبه كر ديا قهاء سیده سوده والینها کا مقصد نبی کریم منتی کی رضا عااش یا

يَـوْمَهَـا وَلَيْـلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْج النَّبِي ﷺ تَبْتَغِى بِذَالِكَ رِضَا النَّبِي ﷺ ـ (مسنداحمد: ٢٥٣٧١)

فعاند: ..... جب سيده سوده وظافتها عمر رسيده موئيس ادران كوبيشبه مواكم كبيس ابيا نه موكه رسول الله طني مَلَيْ ان كو جدا کر دیں تو انھوں نے اپنا دن سیرہ عائشہ وٹاٹنیا کو ہبہ کر دیا اور آپ مسئے آیا نے ان کا یہ ہبہ قبول کر لیا، یہ سیدہ سوده بناتنينا كالمال حكيمانه فيصله قفايه

<sup>(</sup>٧١٤٦) تخريج. أخرجه البخاري: ٢٥٩٣، ٢٦٨٨، وابوداود!: ١٣٨٧(انظر: ٢٤٨٥٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

